

# فَقِيهُ وَاحِدُ اَشَدُ عَلَى الشَّيْطِي مِن الْفِ عَالِدٍ

فأوى عالم كمرى مديد

تسهيل وعنوانات مولانا الوعبربيراللر علب بماع منهذ تضع تللسين فيننس دود لاعن مترجم الثية المرام على الثية الا مولانا مستبدم يمر على الثينة الا مصنف تفيية موابث الرحم في عين البسارة عيره

هـ كتاب الكرابية هـ كتاب التحرى ه كتاب الميا الموات هـ كتاب العربية هـ كتاب العيد هـ كتاب العيد هـ كتاب العيد هـ كتاب العيد هـ كتاب الوصايا هـ كتاب الوصايا

مكننى يرحانى بالمارى كالمناب المراد المارد المارد

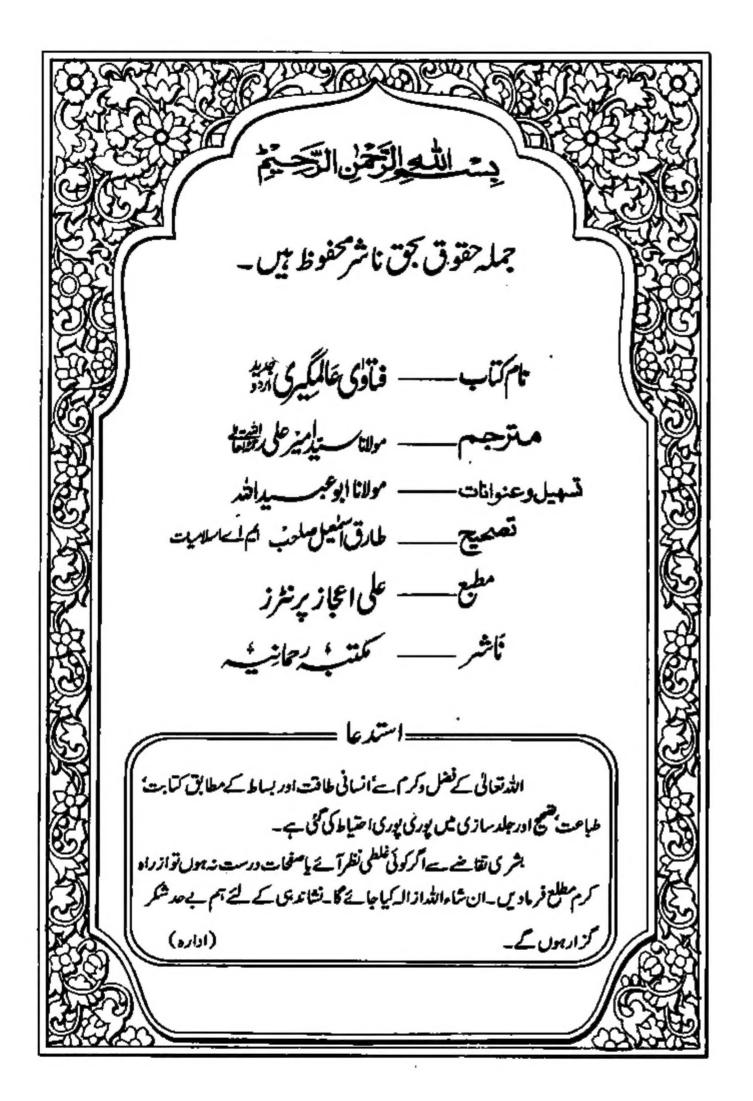

| منخد | مضبون                                        | صنحد       | معميون                                                                                                         |  |  |  |
|------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ۵۵   | بارې: ؈                                      | 9          | ٠٠ الكراهية ٠٠ |  |  |  |
|      | کھانا کھانے میں کراہت اور اس کے متعملات کے   | 1•         | باب:۞                                                                                                          |  |  |  |
|      | بيان ش                                       |            | خبرواحد پر مل کرنے کے بیان میں                                                                                 |  |  |  |
| 41"  | <b>(b)</b> : ♦\pi                            | 19         | Ø:                                                                                                             |  |  |  |
|      | بداماوضیافت کے بیان میں                      |            | غالب دائے پڑ مل کرنے کے میان میں                                                                               |  |  |  |
| 79   |                                              | *          | <b>⊕</b> : ♦//                                                                                                 |  |  |  |
| 1    | ورم وشکروغیرہ کے لوشنے اور نٹانے کے بیان میں |            | اگرایک مخض نے دوسرے کودیکھا کہ اس کے باپ کو                                                                    |  |  |  |
| 4.   | <b>(</b> : ♦//                               |            | مل كرتا ہے تو اس كے واسطے جو احكام بيں اوراس                                                                   |  |  |  |
| 1    | ومیوں اوران کے احکام کے بیان میں جوومیوں کی  |            | کے معملات کے بیان ش                                                                                            |  |  |  |
|      | طرف و کرتے ہیں                               | rr         |                                                                                                                |  |  |  |
| 25   | <b>((</b> ): Ç∕\/                            |            | صلوة اور تبيح اور قرأة القرآن وغيره كے بيان                                                                    |  |  |  |
|      | کسب کے بیان ش                                |            | امِن                                                                                                           |  |  |  |
| 41   | <b>(</b> : أب\                               | 29         | تارب: @                                                                                                        |  |  |  |
|      | زیارت وقبوراوراس کے متصلات کے بیان میں       | 1          | مسجد وقبلہ وغیرہ کے آ داب کے بیان میں                                                                          |  |  |  |
| . 41 | ب√ب: ن                                       | 72         | ئ√ب: ⊕                                                                                                         |  |  |  |
|      | غنا ولہو و تمام معاصی و امر بالمعروف کے بیان | )          | سابقت کے بیان میں                                                                                              |  |  |  |
|      | ين                                           | 17%        | @: \( \sqrt{\psi}                                                                                              |  |  |  |
| Ar   | <b>(</b> : ♦/                                | 1          | سلام و چھینک کے جواب کے بیان میں                                                                               |  |  |  |
|      | تداوی دمعالجات کے بیان میں                   | ۳۲         | Ø : ♥/י                                                                                                        |  |  |  |
| ۲۸   | <b>(i)</b> : ♥\                              | 10 0       | آ دی کا جس کود کھنا اور چھوٹا حلال ہے اورجس کا                                                                 |  |  |  |
|      | ختنه کرنے وقعی کرنے وغیرہ کے بیان میں        | 17         | طال المنس باس كے ميان ميں                                                                                      |  |  |  |
| 9+   | . < <u></u> √γ                               | <b>ሰ</b> ላ | <b>(</b> ): ♦/γ                                                                                                |  |  |  |
| M    | زینت وخدمت کے واسطے خادم رکھنے کے بیان میں   |            | ان لباسوں کے بیان میں جن کا پہننا مروہ ہے                                                                      |  |  |  |
| 41   | ⊕ : Ç/V                                      |            | اورجن کا تمرو نہیں                                                                                             |  |  |  |
|      | اس بیان میں کدنی آفوم عل حیوانات میں کن کن   | or         | نړ∨: ق                                                                                                         |  |  |  |
|      | جراعات کی منجائش ہے                          |            | سونے وجائدی کے استعال کے بیان میں                                                                              |  |  |  |

|       |         | CAME |         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          |
|-------|---------|------|---------|-----------------------------------------|----------|
| فهرست | 565X( - | r )) | جلد ① ) | ناوي عالمگيري                           | <b>3</b> |
|       | CAM     | 1    | <b></b> |                                         | /        |

| سنح  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | منۍ | M                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
|      | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | مضمون                                            |
| 179  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | die | <b>⊕</b> : ♦                                     |
|      | متفرقات بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | اولا دکانام وکنیت رکھنے اور عقیقہ کے بیان ہی     |
| 1174 | » 🗱 « كتاب احياء الموات » 🗱 «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90  | <b>⊕</b> : ♦                                     |
| .    | . <b>⊙</b> ∶⊘⁄⁄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | عنیمت اور حسد اور تمید و درح کے بیان میں         |
|      | موات کی تغییر وغیرہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94  | <b>.</b> ⇔                                       |
| iro  | $. igodeta: \diamondsuit_{eta}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | کام میں داخل ہونے کے بیان میں                    |
|      | نبروں کے اگار نے اوران کی اصلاح کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <b>@</b> : Ç∕ \                                  |
| IFA  | ٠٠ الشرب ٤٠٠٠ الشرب ١٠٠٠ الشرب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | تع اور غیر کے مول مخبرانے پر خودمول مخبرانے کے   |
|      | 0: \(\rangle \rangle \rangl |     | بیان می                                          |
|      | شرب کی تغییر در کن وشرط و حکم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99  | <b>⊕</b> : Ç' <sub>/</sub> ⁄                     |
| IM   | ⊕ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | اس بیان میں کدا یک مخص سفر کرنا جا بتا ہے اور اس |
|      | شرب کی تع واس کے متصلات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | کے والدین مع کریں اس کے بیان میں                 |
| ira  | $lackbox{} : race{}{\checkmark}{}_{eta}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1+1 | @ : Ç∕ <sup>\</sup> !                            |
|      | ان چیزوں کے احکام میں جن کوانسان ٹی بنائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | قرض ودین کے میان میں                             |
| 100  | $\odot: \circlearrowleft_{\ell}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101 | <b>⊚</b> : ♦                                     |
|      | شرب کے مقدمہ میں دعوے واس کے متصلات و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V   | الموك سے ملاقات كرنے اور ان كے ساتھ تواضع        |
|      | موای کی ماعت کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ے پی آنے کے میان میں                             |
| IDA  | <ul><li>ن/ب</li><li>ن</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1+1 | <b>⊕</b> : ♥/י                                   |
|      | متغرقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | اشیائے مشتر کہ سے تفع لینے کے بیان میں           |
| arı  | ٠٠ 💥 ﴿ كتاب الاشربه · ٩٠ ﷺ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11+ | <b>⊕</b> : <>\/\!                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | متغرقات کے بیان میں                              |
|      | اشرب کی تغییرواحکام کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ITP | * بين « كتاب التحرى « بين «                      |
| 14•  | <b>⊕</b> : ⊄\⁄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | <b>⊙</b> : ♦//                                   |
|      | متفرقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   | تحری کی تفسیرور کن وشرط و تھم کے بیان میں        |
| 120  | ·* ﷺ ﴿ كتاب الصيد · ﴿ ﷺ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Iro | ښې: ن                                            |
|      | 0: V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | ز کو ہی تھری کرنے کے بیان میں                    |
|      | مید کی تغییر ورکن و تھم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IFY | <b>⊕</b> : <>\/\                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | كيرون وظروف وغيره ش تحرى كرنے كے بيان ش          |

| -      |        |
|--------|--------|
| ) BEC  | 3 Dec. |
| 150571 | A COM  |
| 1000   | 11000  |
| 1000   | 1      |

|      | ه کاکیک کورست                                                                                                                                                 | 2    | فتاویٰ عائمگیری طد 🕥                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| سنحد | مضبون                                                                                                                                                         | صغ   | مضبون                                                                                |
| 112  | . ∴                                                                                                                                                           | 141  | ن√ب: ⊙                                                                               |
|      | مربون کے بضمان یا بغیر منان تلف ہوجائے کے                                                                                                                     |      | ان صورتوں کے بیان میں جن سے صید کا مالک ہو                                           |
|      | بيان ش                                                                                                                                                        |      | جاتا ہے ·                                                                            |
| r#Z  | @: \$\\                                                                                                                                                       | IA+  | <b>⊕</b> : ♦                                                                         |
|      | مربون کے نفقداور جواس کے نفقہ کے مشابہ ہاس                                                                                                                    |      | شرائط اصطیاد کے بیان یں                                                              |
|      | کے بیان میں                                                                                                                                                   | IAT  | <b>⊚</b> : ♦/                                                                        |
| rra  | باب: ﴿<br>اِس فِي كَ مِيان شر جومرتهن كامر مون شرواجب                                                                                                         |      | شرا نکاصید کے بیان میں                                                               |
|      | ، من منظیم من در در من من در در من من در در من من در در در من من در در من من در در من من در در من من در در من<br>اندام من | PAI  | @: <\riv                                                                             |
|      | ناب: @                                                                                                                                                        |      | جوجيوان ز كؤة قبول كريخة بين<br>داريم و                                              |
| rr-  | رائن کی طرف سےمر ہون میں زیادہ کردیے کے                                                                                                                       | 19+  | باب: ﴿<br>مجمل كاشكار كميلنے كے بيان مِس                                             |
|      | بيان ش                                                                                                                                                        |      | بان و تواریخے کیان بان<br>(بان جان کیان کی                                           |
| rro  |                                                                                                                                                               | igr  | متفرقات کے بیان میں<br>متفرقات کے بیان میں                                           |
|      | مال قرضہ وصول پانے کے وقت مال مرہون سپرد                                                                                                                      | 1    | مرات عين الله المراق الله الله الله الله الله الله الله ال                           |
|      | کرنے کے بیان میں                                                                                                                                              | 194  | 0: ÇV                                                                                |
| 172  | باب: ﴿ ﴿<br>مال مرمون میں رائین یا مرتبن کے تعرف کرنے                                                                                                         |      | ر بن کی تغییر ورکن وشراط و تھم وغیرہ کے بیان میں                                     |
| 1    | ان سر ہون میں وہ بن یا سر بن مے سرک سرے<br>کے بیان میں                                                                                                        |      | رہنی فصل اللہ رائن کی تغییر وغیرہ کے بیان میں                                        |
|      |                                                                                                                                                               |      | فعن ودمري الم ان صورتول کے بیان میں جن                                               |
| res  | رین میں را بمن اور مرتبن کے اختلاف کرنے اور اس                                                                                                                | 19.5 | ےرجن واقع ہوجاتا ہے                                                                  |
|      | يس كواى ديے كے بيان يس                                                                                                                                        |      | نبعری فصل الله جس کے عوض رہن جائز ہوتا ہے                                            |
| rm   |                                                                                                                                                               | 144  | 1 - •                                                                                |
|      | چا ندی کے عوض جا ندی اور سونے کے عوض سونے                                                                                                                     | F+1  | رجونی فعن ایک جس کارجن جائز ہاورجس کاتبیں<br>بانجویں فعن ایک باب اور وسی کے رجن کرتے |
|      | نے دیمن کرنے کے بیان میں                                                                                                                                      |      | به ورون من مدباب مورون معرون وعد<br>کے بیان میں                                      |
| ror  | (P): (7)                                                                                                                                                      |      | Ø: ¢⁄4                                                                               |
|      | متفرقات کے بیان میں                                                                                                                                           | r•A  | ایےدہن کے بیان میں جس میں کی عادل کے پاس                                             |
|      |                                                                                                                                                               |      | ر کھے جانے کی شرط ہو                                                                 |

( فتاوي عالمگيري ..... جاد 🔾 کي در ان کي در ان فرنست

| <u> </u> |                                                           |            |                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنحد     | مضبون                                                     | صغح        | مضبون                                                                                                |
| rtr      | <b>((</b> ): ♥\()                                         | 777        | <b>®</b> : Ċ√/i                                                                                      |
|          | و پوار و جناح و پامخانہ کی جنایت اور اس کے                |            | رمن می دعوے اور خصو مات واقع ہونے کے بیان                                                            |
|          | مناسبات کے بیان میں                                       |            | ين                                                                                                   |
| PMA      | ⊕ : Ç\/\i                                                 | 121        | مع الجنايات مع القراط ال |
|          | بہائم کی جنابت اور بہائم پر جنابت کرنے کے بیان            |            | <b>⊕</b> : ¢⁄γ                                                                                       |
|          | مي                                                        |            | جنایت کی تعریف واس کے انواع واحکام کے بیان                                                           |
| ror      | <b>⊕</b> : ♥ !                                            |            | ين                                                                                                   |
|          | مملوکوں کی جنایت کے بیان میں                              | 127        | (O): (V)                                                                                             |
|          | يهلي فعن الماريق كى جنابت كے بيان من                      |            | كون مخص قصاص من قل موسكيا باوركون نبين؟                                                              |
|          | ورمری فصل ام الولد اورمدیر کی جنایت کے                    | 12.9       |                                                                                                      |
| rzr      | بيان مى                                                   |            | قصاص حاصل کرنے والوں کے بیان بی                                                                      |
|          | بنعرى فصل الم مكاتب كى جنايت وحبايت كا اقرار              | M          | <b>Θ</b> : Φν                                                                                        |
| PA+      | کرنے کے بیان <b>بی</b> ں                                  | 01         | جان تلف كرنے ہے كم من قعاص لينے كے بيان                                                              |
| PAA      | <b>⊗</b> : ⊅⁄γ                                            |            | يس                                                                                                   |
|          | ممالیک غیر پرخیانت کرنے کے بیان میں                       | rgi        | @: C/V                                                                                               |
| 141      | (a) : O/A                                                 |            | واقتمل من كوابى اوراقر اركل وغير وكى بيان من                                                         |
| - 4      | قرامت کے بیان میں                                         | <b>199</b> | <b>Θ</b> : Φ / γ                                                                                     |
| (*+1     | (B): ♦\                                                   |            | صلح وعنوواس مي ادائے شما دت كے بيان مي                                                               |
|          | معاقل کے بیان میں صل                                      | h. • la    | © : ᡬ₁;                                                                                              |
| P- 9     | ® : ᡬ⁄ィ                                                   | •          | حالت فحل كاعتباريس                                                                                   |
|          | متفرقات کے بیان میں                                       | r•0        |                                                                                                      |
| M12:     | * کتاب الوصایا نه 🕬 🗠                                     |            | وتیوں کے بیان میں تصل شجاج کے بیان میں                                                               |
|          | ٠ : ﴿\<br>الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل | 4-16-      |                                                                                                      |
|          | وصیت کی تغییر و شرط و جواز و عظم کے بیان                  |            | ا جنایت کے واسطے علم کرنے اور اس کے مناسبات کے                                                       |
|          | يمن .                                                     | •          | بيان ش                                                                                               |
| וייזאייו | ⊕ : ♦ /                                                   | rrr.       | (i): Ç∕\/i                                                                                           |
|          | اُن الفاظ کے بیان میں جو وصیت ہوتے                        |            | جنین کے بیان میں                                                                                     |
|          | ين ٠                                                      |            |                                                                                                      |

## ( فتاویٰ عالمگیری ..... جادی کی کی کی کی فکرنست

| ' صغحہ | مضبون                                       | صغح         | مضبوك                                            |
|--------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| וצאו   |                                             | mr.         | <b>⊙</b> : ♦⁄                                    |
|        | ا قارب والل بيت وغيره كے حق ميں وميت كرنے   |             | تہائی مال یا اس کے مانند کسی حصد کی وصیت کرنے کے |
|        | کے بیان میں                                 |             | بيان عم                                          |
| rz.    |                                             | ٣٣٧         | <i>ناب</i> ې : 🎱                                 |
|        | سکنی دخدمت و شمر وغیر و کی وصیت کے بیان میں |             | جينے كا اپن مرض من اپنياب كى وصيت دينے           |
| MAZ    | ♥:                                          |             | بيان عمر                                         |
|        | ذی وحربی کی وصیت کے بیان یس                 |             | فعل الله الوصية ك اعتبار كے بيان                 |
| Ledle  | • : کرہز                                    | <b>የ</b> የሌ | ام                                               |
|        | وصی اوراس کے اختیارات کے بیان میں           |             | ن√ب: ⊚                                           |
| רדם    | بارټ : ؈                                    |             | مرض الموت میں عنق و بیہ وغیرہ کے بیان            |
|        | وصیت پر کوائی دیے کے بیان میں               | الدالدة     | غي                                               |

|   |  |   | - |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |

# الكراهية الكراهية المراهية ال

واصح ہوکدمشائ نے مروہ کے معنی میں گفتگو کی ہاورا مام محر سے صریح یوں مروی ہے کہ بر مروہ حرام بے لیکن چونک انہوں نے اس میں کوئی نص قاطع نہیں یائی اس واسطے اس پرحرام کا لفظ اطلاق نیس کیا اور امام ابو صنیعة وامام ابو یوست ہے مروی ہے كه كروه قريب بحرام ہوتا ہے كذائى البداية اور يكى مختار ہے بيشرح ابوالمكارم عن ہے بيروه كروہ ہے جو كروہ تح مجى ہوتا ہے۔ رہا كروہ تزیبی سوطال سے زیاد وقریب ہے بیشرح وقایہ میں ہے اور اصل فاصل دونوں میں بیہے کہ مروو کی اصل کو و بکھا جائے لی اگر اصل کواستحقاق ا ثبات حرمت مو محرحرمت کی عارض کی وجد سے ساقط کی تئ ہے تو عارض کود کھنا جا ہے کدا کر ایسا عارض جس میں عام بلوی ہواور مغرورت سب کے حق میں ٹابت ہوتو کراہت تنزیبی ہوگی اور اگر مغرورت اس وجہ تک نے پینچی ہوتو کراہت تحریمی ہوگی ہی ائی اصل کی طرف راجع ہوگی اور درمورت اولی اس کے برعس ہے اور اگر اصل کو استحقاق اباحت ہوگی مرکوئی عارض محرم چیش آیا پس ا گر گمان غالب ہو کہ عارض موجود ہے تو کرا ہت تحریمی ہو گی اور اگر گمان غالب نہ ہوتو کراہت تنزیبی ہو گی اول کی مثال جیسے بلی <sup>ای</sup> کا حبونا۔اور دوم کی مثال جیسے ماد وخر کا دود ھو گوشت اور سوم کی مثال جیسے بقر وحلالہ دشکاری پرندوں کا مجمونا ہے۔ بینز ایمة النتاویٰ میں ے۔اس کتاب می تمیں باب ہیں۔

ل قوله لی کاجونابدیرائے امام اعظم محطیات کہ لی در تدہ جانوروں عل سے جورندمانین علی سے ایک کے فردیک و باتی احمد جمتدین کے فردیک كرد فيس بمن كام يدين كدنى كجوف كواستعقاق اثبات حرمت بكدر عره كاجونا بهمر لى عداحر از دشوار ب عام بلوى بيس كره وتنزين ر بااور گدمی کے دورے دکوشت بھی عام بلوی نبیں ہاورگائے نجاست خوار کے جمو نے بھی اگر کشرت نجاست خوری موجود ہوتو بھی بات ہے در نہیں ا

متنعيد (٢) : وودالك معيد يوظني الثبوت اوقطى الدلائي ون ان عدوجوب وكرامت تحري تابت موتى باورا كرظني الثبوت عني الدلالت موں تو سنت وستحب اور اگر ڈانی کاعکس موتو فرض وحرام اور اگراؤل کاعس موتو اس کا تھم بھی اوّل جیہا ہے یعنی اس سے بھی وجوب وکرا ہے تجر بی ثابت موتى بـــــــــــ الاحظم وشاى مس ٢٠ عا مس ١٦ ع اور ما حظه وفقير كارسالة تقيح الافكارس ٢٩-

الم ورق نے اس کو کتاب الخطر والاباحة کاعوان ویا ہے۔ بیعوان عمدہ ہے کیک عطر سمن مع ہادر الماحه بمعنی اطلاق وجواز ہاداس س ان سائل کو میان کیا جائے گا جومنوع اورمباح بیں اور بعض معرات نے اس کو کتنب الاست سان کاعنوان ویا ہے کو تکسائ علی ان چیز وں کامیان بين كور بعت في محنيا في عادكياب (مانق)

<sup>· «</sup> كمّابت الكرامية " كى بابت دوتنييهات

تندييه (1): جب فقبائ كرام كى في بركرابت تزيي كاعم صادر فرماتے ميں تواس كوكرابيت تزيمه كے ساتھ مقيد فرماتے ميں ورنه مطلقا عرد وابو لنے کی صورت بی بر اوجو تا ہے ۔ ملاحظہ ہوشائ میں ۵۰ تا میں ۴۲۴ تا میں ۴۱۴ تے ۵ ۔ البحرص ۱۳۱ تے الماسرف العنذي من ۵۵ اور لما حظمة وفقيركار سالة نقيح الافكارس عار

المن (ول ١٥

# خبر واحد برعمل کرنے کے بیان میں اس اس میں اس می

فعل لول ١٥

اُمرویٰ سےخبردیے کے بیان میں

مستور کا تول دیا تا ت میں موافق ظا برالروایات کے تعل نہ ہوگا اور یکی تیجے ہیں اٹی میں ہے۔ سلطان کے منادی کی بخر متول ہے خواہ عادل ہو یا فاسق ہو یہ جوابر اخلاجی میں ہے۔ امام محر نے قربالا کدا گر مسافر کو نماز کا وقت آگیا گراس نے پائی نہ پایا موائے ایک برتن کے کداس میں پائی تھا اور ایک فیم نے جواس کے نزویک مسلمان پہندیدہ ہے لینی عادل نے اس کو یہ فردی کہ یہ بخس ہو مسافر نہ کوراس سے وضو شد کرے اس طرح آگراس بخرنے کی تقد سے یہ بات سفنا بیان کیا ہوتو بھی بھی تھم ہا اور اس کر طرح نوام یابا نہ کی یا آزاد کورت ہوتو بھی بھی تھم ہے بیسب اس وقت ہے کہ فیرو سے والا عادل ہے اور اگر مجبلے اس پائی کو بہاد ہے بھر تیم اگر کیٹر نہ کور فلام یابا نہ کی یا آزاد کورت ہوتو بھی بھی تھم کرے اس سے وضو نہ کرے اور اس کو ل پر التقات نہ کرے تو اس میں زیادہ احتیاط ہے اور اگر اس کی رائے فالب میں پیشن مجموٹا ہوتو اس سے وضو کرے اور اس کے تو ل پر التقات نہ کرے اور بیاس کے تن میں کائی ہوگا اور اس پر تیم کر کا ضروری تیس ہے اور یہ جواب تھی ہے گرا حتیاط ہوں ہے کہ اس کے تن میں ہوگا اور اگر اس کے دول میں الکی صورت میں بیآ یا کہ اس خیر میں یہ دی تھا ہوتو کی بھر دیے والا کوئی تحص دی ہوتو اس کے تن میں ہوگا اور اگر بیا نہ کو بیا رائد کے جس ہونے کی فرد دیے والا کوئی تحص دی ہوتو اس کے خس ہونے کی فرد و بیا رائد کا دیت کے بیاد یہ و کی فرد ہیا نہ کو بیا رائد کی کہ کہ اس نے نماز پڑھی کو تماز ادا ہوجائے گی اور اگر پائی کے نبی ہونے کی فرد و نے واااکوئی تا بالغ یا معتوہ ہو محرود توں ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس کو تیجتے ہیں تو اسے یہ کدان دونوں کی خبراس باب بیل شل خبر ذک کے بے کو نکدان دونوں کو ولایت الزامی (۱) حاصل نہیں ہے بیٹ آوئی قاضی خان ہیں ہے۔ ایک خض نے گوشت خریدا کھر جب اس پر بھند کر لیا تو اس کو ایک سلمان قد نے بیخر دی کہ اس جی سور کا گوشت کلو طاہو گیا تو مشتری کو اس بیل سے کھانا روائیس ہے یہ تا تا رفانیہ بیل ہا ایک والی سلمان قد نے خبر دی کہ اور حرمت خور کہ اس کھانا روائیس ہو کا کوشت کلو طابو گیا تو مشتری کو اس بھی کا ذبیعہ ہو تو اس کو کھنا تا جا ہے کو نکہ بخر نے اس کو ایک سلمان قد نے خبر دی کہ بی بھی کا ذبیعہ ہو تو اس کو کھنا تا جا ہے کو نکہ بخر نے اس کو تر می الک کی خبر دی اور حرمت العین حق مشتری کو اس کے مطاب ہو تا ہے گوش کی خبر دی اور حرمت اور حرمت با بھی ہو تا ہے اور حرمت با بھی ہو تا ہے گوش کی خبر سے قابت نہیں ہو تا ہے اور حرمت با جو بیل کی خبر دی اور حرمت با ور جو اس کے کہ بیل ہو تا ہے گوش کو خبر سے تا ب تو کہ بیل کو تا ہے گوش کو خبر سے تا بہ کہ باتھ کی گوشت تھا اس کو اس کے تا وی کہ بیل اس کو ایک مسلمان قد نے بی خبر دی اور خبر اس کو اس کے تا وی کہ بیل اس کو ایک مسلمان قد نے بی خبر دی ہو اس کو کھنا تا حال نہ میں ہو اور کہ اس کے تا وی کہ اس کو ایک مسلمان قد نے بی خبر دی گوراس کے ہاتھ ہو گوشت تھا اس کو ایک مسلمان قد نے بیخر دی گوراس کے ہاتھ ہو گوشت تھا اس کو ایک مسلمان قد نے بی خبر دی گاراس کے والے مسلمان قد نے بی خبر دی گوراس کے ہاتھ ہو گوشت تھا اس کو ایک مسلمان قد نے بی خبر دی گوراس کے ہاتھ ہو گوشت کو ایک مسلمان قد نے بی خبر دی گوراس کے ہاتھ ہو گوشت کو اس کو کہ کو کہ اس کو ایک مسلمان قد نے بی خبر دی گوراس کے اس کے دیتر اس کو کہ اس کو کہ کو ک

ا الرطعام وشراب سی شخص کے قبضہ میں ہواس نے ایک شخص کواس میں سے تناول کرنے کی اجازت دی 💮

حوار العين؛ التحرام باورقول اس من تجانش بيعي بواز باثر چه بهترتيس بالمسند

<sup>۔</sup> قولہ با مسانسلی اقول منظراصول یہ ہے کہ جو چیز این ہی انڈ تھائی نے پیدا کیں کیا ہم سب کومباح میں سوائے منوع کے یا سب ممنوٹ این سوائے م مہاج کے اور بینی اقول اور ہے بھول نقل خلق لکم مائی الارش ہمیعا اللہ یو بھی اصل میں چیزیں سب مہائ میں سائے بعض کے جس کو وسیل سے من شام مان ہے واسے (۱) بعنی اوز م کردیں امند سے (۲) معنی یہ شیمر دارہے حرام ہے اور مشتری کی ملک بھی باطل ہے اامند

الآنار بب به توشت مردار مواتو مشتری کی ملک باطل دونی جاتی ہے۔

على بدا أكراكي فخف في كوشت خريدنا ميا بااوراس سايك تقدم المان في كها كداس كون خريد كديدة بيد مجوى كاب اورقصاب في كها كرة خريد في يمسلمان كم باته كاذبيحه إورقصاب ايك أقدة وي بتوبنابرقول فيخ الوجعفر كقصاب كقول مرابه جالى م بي اوران كي واح ومرعمثا كخ كول بركرامت ندجائ كي يجيط من ب-كي مقام برجندمسلمان كمانا كمات اور باني منے تھے وہاں ایک مسلمان میاان لوگوں نے اس کو کھانے پینے کے واسطے بلایا لیس اس سے ایک مسلمان تقدنے جس کو یہ بہجا تا تھا یوں کہا کہ یہ گوشت جوی کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے اور اس پانی میں شراب ل کی ہے اور جن لوگوں نے اس کو کھانے کے واسطے بازیا تھا انہوں نے کہا جیسا پہتا ہے ہے بات نہیں ہے ملکہ بیطلال ہے تو ان او گوں کی حالت دیکھے ہیں اگر بیلوگ عدول و ثقات ہوں تو اس ایک شخص کے قول پر النفات ندکرے اور اگر بیلوگ مجم ہوں تو شخص واحد کے قول کو اختیار کرے اور اس کو بیروانہ ہوگا کہ اس کھانے پانی کے قریب جائے اور فرمایا کداس میں پچوفرق نہیں ہے کہ مخرجس فے حرمت کی خبروی ہے مسلمان آزاد ہو یامملوک ہوخواہ ذکر ہویا مؤنث ہو۔اورا گرقوم شی دوآ دمی تقد ہوں تو ان کا قول اختیار کرے گااورا گرایک تقد ہوگا تو اس میں اپی رائے غالب برعمل کرے گا اور اگر کسی طرف اس کی رائے غالب نہ ہو بلکہ دونوں یا تیں بکسال ہوں تو اس کے کھانے یے میں بچے ڈرٹییں ہے اس طرح اس سے وضوئر نے می بھی کچے ، رئیں ہے کہ جب سی طرف اس کی رائے غالب نہ ہوئی تواصلی طبرارت کو لےسکتا ہے اور اگر صلت کی فرویے وائے دولغتیملوک ہوں اور حرام کہنے والا ایک آزاد تغذیر تو کھا لیے میں پچھوڈ رئیس ہے اور اگر وہ مخص جس کے قول می وہ حرام ہے دو تفت مملوك بول اور جوهلال كبتاب و واليك تقدآ زاد بوتواس كونه كهانا جاب اى طرح اگر علت وحرمت من سايك بات كى ايك ثقد غاام نے خبر دی اور دوسری بات کی تقد آزاد نے خبر دی تو اپنی غالب رائے بڑمل کرے اور اگر دونوں با توں میں سے ایک بات کی دو ثقة غااموں نے اور دوسری بات کی دوآ زاد ثقة نے خردی تو دونوں آ زاد کے قول کوا عتیار کرے کیم مسوط میں ہے اور اگر ایک طرف دو آ زاد عادل ہوں اور دوسری جانب تین غلام ہوں تو غلاموں کا تول لیا جائے گا اور اگر ایک جانب دو آ زاد عادل ہوں اور دوسری جانب جارغام تقد ہوں تو جاروں غلاموں کی خرکور جے دی جائے گی اور حاصل بدہے کہ اگر غلام وو زاددوتوں ثقابت میں مکسال ہوں تو امرد بی کے نبرویے میں دونوں کیسال ہیں پس ترجیح جمیلے تو باانتبار عدد کے رکھی جائے گی پس اگر عدد میں برابر ہول تو احکام میں فی الجمله(۱) جست ہوئے کے ساتھ ترج وی جائے گی اور اگر اس بیں بھی بیسال ہوں تو ترجیج بوجہ تحری یعنی غالب رائے سے رکھی جائے گی ای طرح اگر دوتوں میں سی امر کی خبر ایک مر دو دو مورتوں نے دی اور دوسرے کی خبر دومر دوں نے دی تو ایک مردو دومورتوں كا(٢) تول ليا جائے كاكيونكداس ميس تعداد كي زيادتى بيد خيروس بادراكراكيدمسلمان نے ايدمشترى كےسامنے كوائى دى كديد باندى جواس بالع كے إس بے قلال مخص كى باندى ہاس سے باكع تے عسب كرلى ہے حالاتك باندى ندكور باكع كى مملوك جو نے کا اثر ارکرتی ہےاور جس مخص کے پاس ہے وغصب سے اٹکارکرتا ہے گرو وغیر میامون (۳) ہے تو میر سے فز دیک پہندید وید ے کداس کو شخرید ے اور اگر اس کوخرید ااور اس سے وطی کی تو اس کواس کی حیائش ہے اور اگر مشتری کو بی خبر دی کدیدیا ندی اصلی حرہ ے یاای قابض کی باندی تقی مراس نے آزاد کردیا ہے اور مخبر مسلمان تقدے تو میصورت اور صورت اولی دونوں مکسال ہیں سیسوط

ا پہر دوسروں نے قول کو قطعانیں لے سکنے کونکہ والیائے کے رمت وطنت کا ابھا عبواجا، ہا است بھولیۃ جی اقول ضرورت ہی اس وبد کے کردونوں بھول نیس لے سکتے میں اور بھی حال جمہدوں کے بیبان اجتہاد میں ہے کوفکہ صلت وجرمت دونوں جمع کرہ غیرتمکن ہے اس واسطے تلدادی لاسی ایک قول کو افتیار کر لے بین دوسروں کی ثب ت درست نیس آئے ہیں افز فی استعمال کرتے میں اور قول معاملات بعنی سوے اسوروی ن کے جوالا اللہ انہوں کے انہوں کے اس کے بیان ایس کے مرتج ہوگی المند (۲) بشر طیک القد بون الدون (۳) بعنی چنداں اُنے میں ہے۔

ودرى فعلى

## معاملات میں خبرواحد برعمل کرنے کے بیان میں

معاملات مين ايك مخض كا قول مقبول بوتا بخواه عادل مويافات موة زاومو ياغلام موندكر مويامؤنث موسلمان مويا كافر ہوتا کہ جرح وضرورت دفع ہواور مجملہ معاملات کے وکالات ومضاربات اور بدید کے رسالات واؤن فی التجارات ہے بیکا فی می ہاور جب معاملات میں خبر واصفیح ہوئی خواہ عادل ہویا غیر عادل ہوتواس میں بیضروری ہے کاس کی غالب رائے میں بدہوکہ بد مخض این خبر میں تیا ہے ہیں اگر اس کی رائے میں بیامر غالب ہوتو اس کی خبر برعمل کرے در ناقبل نہ کرے بیمبراج الوہان میں ہے۔ اگرایک با ندی کسی مخص کی ہواوراس کودوسرے مخص نے لیا اور جا با کہ اس کوفروشت کرے تو جوشس اس کو بہلے مخص کی مملوک پہیا تنا ہو اس کے واسطے اس باندی کا خریدنا مکروہ ہے جب تک بیمعلوم نہ کرے کداس نے پہلے مالک کی طرف سے کسی سب ست باندی کی ملك حاصل كى بخواه كوئى سبب مويامالك في اس كواس بالدى كفروخت كرف كاعكم وياب اوراكراس فريد لى توجائز موكى ورنه تحروہ ہے۔ اور اگر اس کومعلوم ہے کہ مالک ہے اس نے کسی سیب ہے اپنی ملک میں لی ہے یا مالک نے اس کو بالدی فرو خت كرنے كى اجازت دى ہے تو اس سے خريد لينے مل كچے ذرئيس ہادر بيخريد بدون كراہت كے جائز ہوگى اور اگراس خفس نے ك بالنعل بس كے قضد مى ب يكها كدمى في ما لك ساس كوفر يدا ب ياس في جمع بدكى ب يا جمع صدق دى ب يا جمعاس ك فرو ذت كرنے كے واسطے وكيل كيا ہے تو اس مخص كواس قابض ہے خريد لينا علال ہے بشرطيكه يائع خبر دينے والامسلمان عاول ہواور والنح ہو کہ اہام محد نے اس مسئلہ میں میوں شرط انگائی کہ جو محص بالنعل قابض ہوہ عادل مسلمان موحالا نکے عادل مونا تو شرط ہے مگر اسلام شرطنيس إور حاكم شهيد في الى مختصر من فقط عدالت كاذكركيا اوراسلام كاذكرنيس كيا اورجوحا كم شهيد في ذكركيااس ي ظا ہر ہوا کہ جوامام تکر نے اسلام کالفظ ذکر کیا ہے بیا تفاقی ہے شرط نیس ہےاور اگر ہاندی کا قابض ایک مرد فاسق ہوتو فقط اس کی خبر اس كى ساتھ معاملہ مباح ہونا ثابت نہ ہوگا بلكه اس كے ساتھ اپنے ول سے تحرى (۱) كرے كاليس اگر اس كے ول يس بيرغالب ہواكہ بير حا ہے تو اس سے خرید لیما علال ہے اور اگر اس کے دل میں بیآیا کہ بیاہیے تول میں کا ذب ہے تو اس سے خرید نا علال نہیں ہے اور اگر اس باب میں اس کی رائے کسی طرف نہ ہوتو جو چیز جس حال برخی اس حال پرر ہے گی جیسا ویا بات میں تھم ہے۔

<sup>(</sup>۱) أمان قالب

باندى كاحاضر بونا اورمولى كى نسبت عيد كهم بديدى بابت آگاه كرنا ك

ے فلال مخص کوایا تھم کردیا تھا اور با تدی ذکور نے اس قائل کے قول کی بھی تقدیق کی اور میخص مری مسلمان تقدیق سامع کوروا ے کہ با تدی کواس سے خرید لے اور اگر سامع کی غالب رائے میں آئے کہ پیخس جموع ہے تو سامع کواس سے خرید نانہ جا ہے اور اس كابراً) وصدقة بحى قبول كرنانه وإس اوراكر قابض حال في ايمانه كيا بلك بيدوي كيا كدفلان فخص في محص براة الم غصب كرلي تنى مجريس نے اس سے چھين لي تو سامع كونيس جا ہے كداس سے خريد سے اور نداس سے بطور بہديا صدقہ كے قبول كرے خوا و يخفس مرى غصب مروثقة بويا غير تقد بو بخلاف اس كالراس فصب كرف كا دعوكان كيا فقاتلجيه كا اقرار كيا بوتو ايمانيس ب كونك غصب ایک امرستکر ہے ہیں اس می اس کا قول قبول نہ ہوگا اور تلجید کی صورت میں اس نے امرستکر کی خرنبیں دی ہی اس کا قول تبول ہوگا۔اوراگر قابعن عال نے کہا کہ فلا س مخص نے میرے اور ظلم کیا اور میری یا عمی غصب کرلی پھراس نے اس ظلم سے توب فی اور اقراركيا كميد بائدى تيرى باور جمعوالي دى بى الرقابض حال تقدموتو بحدد رئيس بكداس كاقول تول كرك بايدى اس خرید لے۔ای طرح اگراس نے کہا کہ فلال مخص نے مجھ سے غصب کر لی تھی ہیں میں نے قامی کے پاس بالش کی اور قانس نے میرے نام بودالی گوائی کے جس کویں نے اپنے دعویٰ پر پیش کیا تھایا غامب ندکور کے تم سے انکار کرنے کی دجہ سے اگری کردی ہے و سامع کوجائز ہے کیا کر پیخف تقدیموتواس کا تول قبول کر لے اور اگر ان سب مورتوں میں سامع کی غالب رائے میں بیقائل یعنی قابض مال جمونا بوتوسب مورتول عي اس عفريد نانها با اورنداس كاقول قول كريدادرا كركها كدير عام قاض في باندى ک و کری کردی اور با عدی اس سے لے کر جھے وے دی یا کہا کہ قامنی نے میرے نام با عدی کی و کری کردی چرص نے عاصب کے محرے بااجازت بابلااجازت لے لی پس اگر تقد ہوتو سامع کواس کا قول تبول کرناجائزے اور اگر کہا کہ قاضی نے میرے تام ذکری كى كر غاصب ذكور نے اس حكم تعناء سے انكاركيا ہى نے اس سے لے لى تو سامع كواس كا قول قبول كرنا جا ہے اگر چد تغد ہو چنانچا کر کہا کہ می نے فلال محض سے بیا تدی خریدی ہاوراس کوشن وے دیا تھا بھراس نے بچے سے اٹکار کیا ہی می نے اس سے لے لی تو الی صورت میں اس کا قول تول کر مانیں جا ہے۔ اور اگر ایک محف نے کہا کہ میں نے بیدیا عمی فلال مخف سے خریدی ہے اوراس كوشن نقدد ، يا اوراس كى اجازت ساس ير قضه كرليا باورية كل سننه واليك كونز ديك مامون أفقه باورسام س دوسرے مخص نے کہا کہو وفلال مخص اس سے سانکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس مشتری کے ہاتھ کھونہیں بیا ہے اور دوسرا قائل بھی سامع کے فزد یک تقدیم تو سامع کواس کا قول قبول ندکرنا جا ہے اور اس سے باندی ندخرید نی میا ہے اور اگر دوسرا مخبر غیر اُقند ہولیکن سامع کی رائے غالب میں بیدوسرامخبر سی ہے تو بھی مہی تھم ہے اور اگر اس کی رائے غالب میں ووسرامخبر جموٹا ہوتو قابض سے خرید نے میں کھوڈ رئیس ہےاور اگر دونوں غیر تقد ہوں اور سامع کی رائے غالب میں دوسرامخبر بیا ہوتو سامع کو قابض تخرید نانہ عانے اور ناس کا قول قبول کر ناما ہے لین میصورت بمنزل اس صورت کے ہے کہ دوسر ایخر تقد ہو بیفا وی قاضی خان میں ہے۔ زید نے عمر وکود یکھا کدایسی باندی فرو خت کرتا ہے جس کووہ خالدگی باندی جانتا ہے پس زید کے سامنے دو عادل موا بول نے گوائی دی کہ باندی کے مولی نے عمر وکواس کے فروخت کرنے کے واسلے وکیل کیا ہے ہی زید نے خرید کرعمر وکواس کائمن دے دیا اوراس نے بعد کرلیا پر باندی کامولی آیاوراس نے دکالت وظم دینے سے افکار کیا تومشتری کو مخبائش ہے کہاس کوندو ب بہال تک کہ وہ قاضی کے سامنے تائش کرے اور جب قاضی نے مالک کے نام با ندی ندکور کی ڈگری کی تو مشتری لیعنی زید کواس کے رو کئے کا اختیار نہ ہوگالیکن اگر قاضی کے سامنے وکالت کے گواہ اعادہ کرے اور قاضی بطور شرعی اس وکالت کے ثبوت کا بیکم و ہے دی و زید کو ہونے گی خبر دی جس پر ظاہر آصحت کا تھم تھا ہیں ایک فض کے خبر ویے سے باطل نہ ہوگا بخلاف اوّل صورت کہ اس ہیں مقد ایسائیل ہے۔ لیں اگر اس کے سامنے دو عادل کو اہوں نے الی کو ابی وی تو مرد نہ کورکوروا ہے کہ اس ہیوی کے سوائے چار حورتوں سے نکاح کرے اور اگر حورت کے پاس ایک فضی نے آ کر اس کو خبر دی کہ تیرااصل نکاح فاسد واقع ہوایا تیرا شوہر تیرا رضا کی بھائی ہے یاوت نکاح کے مرقد تھا تو حورت نہ کورہ کو یہ مخبائٹ نہیں ہے کہ اس کی خبر پر دومرے شوہر ہے نکاح کر لے اگر چہ بخبر تقد ہو یہ قاوی قاضی فان میں ہے۔ اگر کی فضی کی جوروم شیجات کے ہواور اس کو کس نے خبر دی کہ تیری جورہ کا تیرے باپ نے یا تیرے بیٹے نے شہوت سے بوسہ لے لیا اور اس کے دل میں آ یا کہ بیتا ہے جو اس کو اختیار ہے کہ خورت نہ کورہ کی بہن سے نکاح کر سے اس خورت کے سوائے چار کورت اس کورت کے سوائے چار کورت اس مورت میں شوہر خود اس کا مناز م ہاور باپ یا بیٹے کا چومنا عارض ہو جانے میں ہزاد کی نہیں ہاں وہ ہے کہ شوہر کو دائی میں اس حب اس وجہ ہے کہ شوہر کو دائی میں جب اس وجہ ہے کہ شوہر کو دائی میں جب اس حب سے دل میں جب کی خواس کا علی نہ کہ کہ تو کہ کہ قبر کی اطلاع دینے والے کی صد افت کا تعین کیے کہا جا اور کی جا جا گا؟

ایک عورت کا شوہر عائب ہو گیا مجراس عورت کے باس ایک مسلمان غیر تقد ایک خط لایا جواس کے شوہر کی طرف سے اس عورت كے نام تعاجس ميں اس فے اس عورت كوطلاق دى تھى اوراس عورت كوليقين نيس كريد خط اس كاب يانبيس باكر بال غالب گمان اس كا يى بےكديہ خط اى كا بوتو كچه در رئيس بے كمورت فدكور وعدت من بيني كرعدت يورى كرنے كے بعد اپنا نكاح كرے بيميط مزهى على ہے۔ أكر ايك عورت كاشو ہر غائب (٢) ہو كيا بحر ايك مسلمان عاول نے آكر اس عورت كوخر دى كه تيرے شو ہرنے کتھے تین طلاق دیں یا و ومر کمیا ہے تو عورت مذکور ہ کواختیار ہوگا کہ عدت بوری کر کے دوسرے شو ہرے نکاح کرے ادرا گرمخبر فاسق ہوتو تحری کرے بھرواضح ہو کدا گر عاول مسلمان نے اس کوخروی کہ تیرا شو ہر مرحمیا ہے توجیبی اس کی خبر براعماو کرے کہ جب اس نے یوں خردی کہ میں نے اس کومرد و معائند کیا یا میں اس کے جناز و میں شریک ہوا ہوں اور اگر اس نے کہا کہ مجھے کس نے خبر دی ہے تو اس کی خبر براع اوندکرے اور اگر مورت کوایک نے شو ہر سے مرنے کی خبر دی اور دوآ دمیوں نے اس کے زیم وجوئے کی خبر دی پس اگر موت کی خبروینے والے نے کہا کہ میں نے اس کومردہ و یکھایا میں اس کے جنازہ میں شریک ہوا ہوں تو عورت مذکورہ کو بعد عدت کے دوسرے شوہرے نکاح کر لینا طال ہے اور جن دونوں نے اس کے زندہ ہونے کی خبر دی ہے اگر انہوں نے موت کی خبر دیے سے چھے کی تاریخ بیان کی ہے تو ان دونوں کا قول مقدم ہے اور اگر دو مخصوں نے اس کے مرنے یا قل ہونے کی کواہی دی اور دو مخصوں نے اس کے زندہ ہونے کی خبر دی تو موت کی کوائی او لی ہے بیجیط میں ہے اور اگر دو عادل کواہوں نے عورت کے سامنے کوائی دی کہ تیرے شوہر نے جھے کو تین طلاق دی ہیں حالا نکہ شوہراس کا انکار کرتا ہے پھر قاضی کے پاس کوائی ادا کرنے سے مہلے دونوں غائب ہو کے یامر مجے تو عورت کو مخبائش نہیں ہے کہ اس شو ہر کے ساتھ رہے اگر چہ مرداس کو قربت کے واسطے بلاتا ہواور میمنجائش بھی نہیں ہے کہ نکاح کر لے بیمچیا سرحتی میں ہے۔ اگر دو گواہوں نے عورت کے سامنے طلاق کی گوائی دی پس اگراس کا شوہر غائب ہوتو اس کو مجائش ہے کہ مدت بوری کر کے دوسرے شوہرے نکاح کر نے اور اگر حاضر ہوتو اس کو بیا ختیار نہیں ہے لیکن اس کو بیا ختیار نہیں ہے ل و و کورت که جس ک طرف مردون کوخوا بیش بوتی ہے ااسند 📉 قول رضاعت بینی تیری پیوی بسبب و دوجہ پان کی کے دشتہ کے مثلاً تیرنی بہن ہوتی ے بسبب دیشتہ دمعما برت یعنی وامادی کےمثلا تیری فال نہجورو کی مال ہے یا حالے ہو اس کوقبول ندکرے کیونک شو بر جانتا ہے کہ من نے بظا برجیح نکارج کیا (١) پس إطل بوسكاية الى نودمناز ئے بخلاف مسله عارض يوسه کے فاقهم المت (٢) مثلاً سفر كو كميا ١٢

کے شوہرکوایے ساتھ جماع کرنے کا قابودے ای طرح اگر عورت نے خود سنا ہوکہ شوہر نے اس کو تمن طلاق دے دی ہیں مگر شوہر نے اس سے انکار کیا اور متم کما میا اس قاضی نے عورت ذکورہ کوشو بر کے یاس واپس کرویا تو بھی عورت ذکورہ کواس کے ساتھ رہنے کی مخبائش نبیں ہے اور جا ہے کہ اپنا مال وے کرایے تیس اس سے چیز اوے یا اس کے ماس سے بھاگ جائے اور اگراس پر قابونہ یا باتو اس کول اسکورے اور اگر ہما گے فی تو اس کوعدت بوری کر کے دوسرے شو ہرے نکاح کرنے کی منجائش نہیں ہے۔ اور منس الائر سرخسی نے فر مایا کہ میہ جوذ کر فر مایا کدا گر بھا گ گئی تو اس کو پوری عدت کر کے دوسر سے تو ہر سے نکاح کرنے کی مخبائش نہیں ہے میہ جواب تضاء ہاور دیائے فیما بیندو بین اللہ تعالی اس کو اختیار ہے کہ عدت بوری کر کے دوسرے شوہر سے نکاح کر لے بیمیط میں ہے۔اگر ایک عورت نے ایک مخص ہے کہا کہ جھے میرے شوہر نے تین طلاق دی تھیں ہی میری عدت گذر کی تو اس مخص کوا ختیارے کہ اگر یہ بورت عالم اوتواس سے نکاح کر لے اور اگر فاسقہ ہوتو تح ی کرے اور جس طرف اس کاول غالبا بھے اس بڑمل کرے بید خرو میں ہے۔ ایک عورت کواس کے شوہر نے تمن طلاق دی چر بعد چندے اس سے نکاح کرنا جا بائس عورت خرکورہ نے کہا کہ تیرے طلاق دینے کے بعد عدت گذر جانے کے بعد میں نے دوسرے محض سے نکاح کیا اور اس نے میرے ساتھ دخول کیا پھراس نے مجھے طلاق دے دی اورمیری عدت گذر من ہے تو اس کے میلے شو ہرکوا فقیار ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرلے بشر طبیکہ بیٹورت اس کے فز دیک ثقد ہویا اس محض کے ول میں سیکمان غالب ہو کہ بیر ورت اس خبر میں کچی ہے اور واضح ہو کہ اسی نقش میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر مورت تہ کور نے اپنے شوہر سے یوں کہا کہ میں تیرے واسطے طلال ہوگئی ہوں تو اس مخص کو بیطلال نہ ہوگا کہ اتنے کہنے پر اس کے ساتھ نکاح كرلے جبتك كداس سے استفسار ندكرے كمفصل كياواقع بوا باس وجدے كد طلالہ من لوگوں ميں اختلاف ب بعضول كے نزد یک فقاعقد کرنے سے بدون دخول کے طال ہو جاتی ہے تو اس کو جائے کہ بدوں منصل بیان کرنے کے مورت کی اتی خبرد سے پر کہ میں تیرے واسطے طال ہوگئ ہوں اعماد کر جملے اگر ایک نابالغ جھوٹی لڑکی جواپی ذات ہے تعبیر نہیں کرسکتی ہے ایک مخص کے ہاتھ میں ہواور وہ دعویٰ کرتا ہو کہ بیمیری ملک ہے پھر جب وہ بزی ہوئی تو دوسرے شہر میں اُسے ایک مخص (۱) ملا پس اس بائدی نے اس ہے کہا کہ مں اصلی آزاد ہوں تو اس مخف کو اختیار نیس ہے کہ اس یا ندی ہے تکاح کرے اور اگر باندی فدکورہ نے یوں کہا کہ میں باندی تھی پھراس نے مجھے آزاد کردیااور بیا ہا ہی اس سامع کے نزد کیک ثقہ ہے یاس کے دل میں غالب ممان ہوا کہ بیا تھی ہے تو میرے نزد کیاس میں کھے خوف نبیں ہے کہ اس باندی کے ساتھ نکاح کر لے بیمسوط میں ہے۔

عورت آزاد نے اگر ایک مخص سے نکاح کیا مجر و مرے مرد سے کہا کہ میرا نکاح فاسد تھا۔ یا میرا شوہردین اسلام کے سوائے کی دوسری ملت پر تھا تو مخاطب کو روانہیں ہے کہ اس کا قول قبول کرے اور اس سے نکاح کرے کیوفکہ عورت فہ کور نے امر مستنگر کی خبر دی ہے اور اگر یوں کہا کہ اس نے بعد نکاح کے جھے طلاق دے دی یا اسلام ہے مرتد ہو گیا تو مخاطب کواس کی خبر پراعماد کرنے اور اس سے نکاح کرنے کی مخبائش ہاں واسلے کہ اس نے ہر تحمل کی خبر دی ہے اگر عورت بطلان نکاح اوّل کی خبر دے تو اس کا قول تھی جو جانے وغیرہ کی امر عارض سے ترام ہوجانے کی خبر دے لیا اس کا قول کی خبر دے لیا اس کا قول تھی ہوجانے وغیرہ کی امر عارض سے ترام ہوجانے کی خبر دے لیا اگر ورت نہوگر مخاطب کے ول میں اس کے صادقہ ہونے کی درائے غالب ہوتو اس سے نکاح کر لینے میں مجمد ڈرنیس

ا محتل کرے اور جائے کے ذہر وغیرہ سے مارے چنا نچے سیدا ہو شجائ کے ٹوئی پر مصنف نے بیان کیا ہے اور قولہ جواب قضاء ہے بیٹی قاملی اور شوع نے دند او نے کے اس کا نکاح سیجے شد کھی گا۔ ج کیونکہ یہ علوم نیس کیاس کا غرب کیا ہے اور وہ کیاا عقادر کھتی ہے اامنہ (۱) لیمن جس نے اس کوشہر اول میں قابض کے پاس جواس کی ملک کا حالت صغر میں دعویٰ کرنا تھا اور جانتا تھا ۱۴ منہ

فتاوئ علمگيري ..... جلد 🕥 کنتاب الکراهية

ہے۔ کذانی نآوی قامنی فان۔

פני (ניייף מ

### غالب رائے برعمل کرنے کے بیان میں

مشائ نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے سامنے دارا کھرب میں ایک گروہ آئے اور سلمانوں پران کا حال مشتبہ ہوجائے کہ بید مسلمان لوگ ہیں یا کا فروں میں سے ہیں قو مسلمانوں کو اپنی دائے ہوگل کرتا جائے ہیں جا میں ہے۔ فتیہ اپوجھٹر سے دریافت کیا گیا کہ ایک مرد نے دوسرے مردکوا پی مورت کے ساتھ پایالی آیا اس کول کر سکتا ہے تو تی تی نے فرمایا کہ اگروہ جانتا ہے کہ بیر و اہمی دریا تھے ارک کی ضرب سے باذر ہے گا تو اس کول کہ نا طال ہے یہ ذیرہ و میں ہے۔ اگر کی سے مقابلہ نہ کر سے اور ہتھیا رہے گا تو اس کول کرنا طال ہے یہ ذیرہ و میں ہے۔ اگر کی سے مقابلہ نہ کر سے اور اگر جانتا ہے کہ بدول کی ہتھیا رہے گا تو اس کا آل کرنا طال ہے یہ ذیرہ و میں ہے۔ اگر کی سے مقابلہ نہ کی سے ماتھ بیا طال تک یہ ہورہ یا تھی جورہ یا تھی ہورہ یا کہ کی خورت کے اور اس کا آل کرنا طال ہے یہ ذیرہ و میں ہے۔ اگر کی کو اس کی فرمانی خورت کے دور کیا گائی کہ کو میں ہے اس کو اس کی فرمانی ہورہ یا کہ کورت کے اس کو فرمانی ہوگا کہ دور کے اس کو فرمانی کو کو اس کے فرمانی کو کا ادرائی کا لینا چا پاپس اگر اس کا مال دیں یا در موقوں سے اور اگر اس کی کورت کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کا کر اس کی میں کو کو اس کے لا ان کی دورائی کول کر ذالے اور اس کی دورائی کو کو اس کی دورائی کول کر دورائی کول کر ذالے اورائی پر قصاص نیس ہورہ ہوں ہوں ہوگی کر ذالے اورائی پر قصاص نیس ہورہ ہوں ہوگی کر ذالے اورائی پر قصاص نیس ہورائی کول کر اس کی دورائی کول کر ذالے اورائی فرد پر قصاص نی کہ کورٹ کول کر خور نہ گیا کہ کہ کول کول کر ذالے اورائی فرد پر قصاص نی کہ کول کر کول کی کول کر نے والے ہے قال کر یہ دورائی کول کر کے حال نکہ یورٹ کول کر خورت کول کر دورائی کول کر دورائی کول کر کے حال نکہ یورٹ کول کر خورت کول کر دورائی کول کر کی کورٹ کول کر دورائی کول کر کیا گال کر کے دار کول کر دورائی کول کر دورائی کول کر دورائی کول کر دورائی کول کر کے دورائی کول کر بیا گال کر کے دورائی کول کر کیا گال کر کیا گال کر دورائی کول کر دورائی کول کر کول کول کر کول کر کول کر کول کر کول کول کر ک

فتاوى عالمگيرى ..... جاد 🕥 كتاب الكراهية

انہوں نے اس کول کر ڈالاتو اس کا خون بدر ہوگا بشرطیک اس مختص کو بدون اس کے ل کرنے کے منع نہ کر سکے بیٹرز کہ الفتاوی میں ہے۔ اگر کسی مختص نے الی عورت سے نکاح کیا جس کواس نے بھی نیس دیکھا ہے پھرا کی مختص اس عورت کورات میں لایا اوراس کے پاس داخل کر گیا کہ یہ تیری جورو ہے تو اس کو گنجائش ہے کہ مجر کا قول (۱) قبول کر ہے بشرطیک مخبراس کے نزویک تقدیمویا اس کی رائے غالب میں مجربے ابوکذانی فاوی قاضی خان۔

شرراباب

اگرایک شخص نے دوسرے کودیکھا کہاس کے باپ کول کرتا ہے تو اس کے واسطے جو

احكام بيں اور اس كے متصلات كے بيان ميں

اگرایک مخص نے دوسرے کود بکھا کہ محد اس کے باپ تول کرتا ہے مگر قائل نے اس امر سے انکار کیا اور کہا کہ میں نے اس کونیس قبل کیا ہے ای فرزندے خفیداس امر کو کہددیا کہ میں نے اس وقبل کیا ہے اس وجدے کداس نے میرے باب فلا سیخفس کوعد آئل کیا تھایا وین اسلام سے مرتد ہوگیا تھا حالانکدر فرز ندان یا توں میں سے جوقاتل کہتا ہے چھنیں جانتا ہے اور مقتول کا سوائے اس فرزند کے کوئی وارٹ نبیں ہے تو فرزند کو مخوائش ہے کہ قاتل کو عدا قتل کر ڈالے اگر زید نے مثلاً کسی محض پر مواہ قائم کے کہ اس نے میرے باپ کوئل کرڈ الا ہے اور قاصی نے قصاص کا تھم دے دیا تو زید کواس کے قل کرڈ النے کا اختیار ہے اور آگرزید کے باس دو عادل مواہوں نے گوای دی کاس مخص نے تیرے باب کولل کیا ہے تو زید کوفقط اس کوائی پراس قائل کے قبل کرنے کی مخوائش نہیں ہے تا وقتنک علم قاضی ند ہواس واسطے کد خالی کوائی حق کو واجب نہیں کرتی ہے جب تک کداس کے ساتھ تھم قاضی متصل ند ہواور جو تھم جواز ہم نے مقتول کے فرزند کے حق میں بیان کیا ہے ویسا ہی غیر فرزند کے حق میں ہے کہ اگر غیر نے قاتل کا قبل کرنا اپنی آ تھے ہے دیکھایا قاتل کی زبان سے اقر ارستا کہ میں نے اس کوتل کیا ہے یاد بھایا کہ قاضی نے قاتل پر قصاص کا تھم دے دیا ہے تو اس غیر کو بھی روا ہے ك فرزندمتول كى قاتل محقل كرف يريد وكراء وراكر غيرك سامنے دو عاول كوا مول في كواى دى ہوكداس قاتل في قلال مختص کے باب کونل کیا ہے تو اس غیر کوروانہیں ہے کہ قاتل کے قاتل کرنے پر فرز ندمقتول کی مدو کرے حتی کہ جب قاضی فرز ندمقتول کے واسطے تصامی کا تھم وے تو مدد کرسکتا ہے اور اگر قاتل نے فرزند تقتول کے سامنے دوعا دل کواہ بیش کئے کہ تیرے باپ نے میرے ہا پ کوعمر أقتل کیا تھا اس وجہ سے میں نے تیرے باپ کولل کیا ہے تو فرزند مقتول کو جائے کہ قاتل کے قتل کرنے میں جلدی نہ کرے يهاں تك كداس بات كوخوب در يافت كر لے اى طرح غير مخفس كوجى نه جا ہے كەمقتول كے فرزند كے قاتل كے قل كرنے يريد دكرے درصور بیکہ غیر مخص کے سامنے دو عاول گواہ ایس ای ای بیسی ہم نے بیان کی ہے یا اگر قاتل نے جس کونل کیا ہے اس کے مرتد ہونے کے دوگواہ عاول چیش کے تو بھی جب تک اس بات "ن خوب جھان پینک ندکر لے تب تک قائل کے قل می جلدی نہیں کرنی جا ہے اوراگرائی گواہی ایسے دو گواہوں نے ادا کی جوئد و دانقذ ف ہیں یا دوغلام ہیں یا فقط مورتیں ہیں ان کے ساتھ کوئی مردنہیں ہے تحرسب عورتس عادل جیں یادو قاس گواہ میں تو الی صورت میں مشتول کے فرزند کو قائل کا آفل کرنا روا ہے یا غیر کواس کی مدوکر ناروا ہے لکین اگر اس خبر کی چھان پیٹک کرنے کے بعد ایسا کرے تو اس کے تق میں بہتر ہے اور اگر ایک علاد ل کواہ نے جس کی کوائل جائز

ہے۔ ایک گوائی دی پھر قائل نے کہا کہ میرے پاس ایسا ہی دوسرا گواہ بھی ہے قو استحسافی بھم ہے کہاس کے آل میں جلدی نہ کرے بلکہ انتا تقار کرد یکھے کہ آیا دوسرا ایسا گواہ وال سے پائیس لاتا ہے یہ مبسوط میں ہے۔ اگر فرز ند کے پاس دو عادل گواہوں نے بوں گواہی دی کہ اس قائل نے ایسا قرار کیا ہے قو فرز نداس گول فیش کر سکتا ہے اور نہ فیر فض اس فرز ندکی در کر سکتا ہے اور نہ فیر فض اس فرز ندکی در کر سکتا ہے دور نہ اور فرز نداس گول فی ہے کہ اس گواہوں نے گواہوں نے گواہوں در کر سکتا ہے دور نہ اس گواہوں نے کہ نے گول میں بات کے باپ کا کوئی وار شنیس ہے تو عمروائیں گواہوں ہے دیا لیا تیر بال کا مطاب کا کہ بال کا سے نہ بال کو بالے کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو بال کو بالے کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کہ بال کو بال کو بالے کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کا کھواہوں پر عمروکی اس مال لینے پر دکر کا اختیار ہو کہ ایس کو ہوں کو ہوں کو ہوں کہ ہوں کو ہوں کا سے لیے کا اختیار ہے اس کو ہوں کہ ہو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کو ہوں کہ ہوں کو ہوں گواہوں کو ہوں کو ہونے کو

اگرتیسرےفریق نے مال غصب کی بابت گوائی دی ایک

ا تول هملا تول نیکن اگر قامنی کے سامنے ثبوت نے ہوتو وقصاص میں مارا جائے کا پس اصل مید کدو عنداللہ قاتل عمدی شاہو گاا ع تال المترجم مال لے لین جبی ہے کہ جب اس مال میں ایسا تغیر نہ آیا ہو کہ جس سے حق مالک منقطع ہو جاتا ہے ور نہ تاوان لے سکتا ہے اس مال نہیں لے سکتا ہے اس سے بینی دوعادلوں نے خبر دی کہ اس قاتل کوئسی ولی جائزنے قصاص عنوکیا ہے تو گوائی نددے المند

يمونها باب

# صلوة اور تبیج اور قراة القرآن ، ذکر ، دعاء اور قرآن پڑھنے کے وقت

### آ وازبلند کرنے کے بیان میں

اگر کی نے کم باغد ہے ہوئے تماز پڑجی تو کروہ نہیں ہے بیچیا ہیں ہے۔اگر مسلمان سے ایک کیڑایا قرش فریدا تو اس پر نماز

پڑھی تو جا کرچہ بائع شراب خوار ہواس واسطے کہ ظاہر حالی مسلمان سے ہے کہ وہ نجاست ہے اجتناب کرتا ہے اورا گرجی کے تہیند ہے نماز

پڑھی تو جا نر ہے گر کروہ ہے بیتا تار خانیہ ہی ہے۔اگرچہ بچے کے سانے نماز کروہ نہیں ہے بھر فریدس ہے بھر طیک اس کے قریب نہ ہواور مین

الایہ کرامیسی نے فرمایا کہ جس بیت ہی بالوے ہواس میں نماز کروہ نہیں ہے بیقینہ ہی ہے۔مشائ نے تصویر کے سر میں بنا حدہ کے

اختاب کیا ہے کہ اس کا انتخاذ اور اس کے یاس نماز پڑھنا کہا ہے اور کپڑے اور ہیت ہی تصویر کار کھنا ہوا ہے وقت نماز کے دوخور کا

ہوتا ہے۔ ایک وہ کہ جس کا مرجع اس تصویر کی تعظیم ہولیتی بغرض تعظیم رکھتو وہ کروہ ہاور دوم وہ کہ اس کا مرجع اس تصویر کی تعظیم ہولیتی بغرض کھروہ نہیں ہوا اور دوم وہ کہ اس کا مرجع اس تصویر کی تعظیم ہولی تعظیم ہوگئی ہوتو وہ کروہ ہور اور اگر لٹکا ہوا ہوتو کر دہ ہے رہی کے اس تصویر کی تعظیم ہوگئی ہوتو ہو کہ وہ نہیں ہوا وہ تو کہ بیا کہ اگر تصویر دار فرش بچھا ہوا ہوتو کروہ نہیں ہوا وہ تو کہ بیا کہ اگر تصویر دار فرش بچھا ہوا ہوتو کروہ نہیں ہوا وہ اگر لٹکا ہوا ہوتو کر دہ ہے رہی کہ اور اس کے بازار کے ہوا ہے جس بد حالت فسق میں وہ لوگ ہیں اس سے مندموز کر اس طرف مستول ہوں تو یہ جس ہوا کہ بین اس میں مرد کہا یا اس فرض ہے کہ جس بد حالت فسق میں وہ لوگ ہیں اس سے مندموز کر اس طرف مستول ہوتو یہ ہوتا ہے ہوں تو یہ ہوتا ہے اس میں مرد کہا یا اس کے بازار کے ہوا ہے جہ نہ ہو جائے بیا تھیں میں میں مرد کہا ہوں تو یہ ہوتا ہے جہ تو ہے میہ ہو ہے سے بھر ہے میافتیں رشری میں دھار میں ہے۔

یے بعنی تصویر کا نظامر بدوں دھڑ کے بنانا اور کھر بٹس رکھنار واہبے یانبیں ۱۴ سے بٹانچے عادت ہے کے بہنان انڈ کیاعمدہ ہے ۱۴ مند سے بعض چیزوں بس بہنان انڈ بنظر تعجب وقدرت باری تعالی ہوتی ہے اور وونیت پر ہے ۱۴مند سے خوا ووا عظ تعد کو ہے ۱۶مند ہے شاید پیلفظ قاضی بسادم ملہ ہو بمعنی واعظ قصد کو واللہ اعلم ۱۴مند (۱) بعضوں نے کہا کہ کا قربو کا ۱۲ (۲) رائے کر ہتھیں خولی مُناہر کر ۲۴

فتاوى عالمكيرى ..... طد 🔾 كتاب الكراهية

عظیم بلند آواز ہے بیج وہلیل کرتی ہے تو کچھ ڈرئیں ہے مرچیکے ہے پڑھناافضل ہے اور اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر وقت بھی چیکے ہوا سے جمع ہوں تو چیکے ہے پڑھیا اور کھواروں ہے (۱) ملاعیت کرنے کے وقت بھی چیکے ہے پڑھنا افضل ہے اور آنخضرت کا گین می خوف پیدا ہوئے کے وقت اور کھواروں ہے کہ ایوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور ایوں بلا تعظیم نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور ایوں بلا تعظیم نہ کہے کہ اللہ نے فر مایا اور ایوں بلا تعظیم نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے فر مایا اور ایوں بلا تعظیم نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہوں میں ہے کوئی وصف اللہ تعالیٰ کا جوصالی تعظیم ہے چیچے لگائے (۲) پروجیح کروری میں ہے۔ کی فقیم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے کوئی نام سنا تو اس پرواجب ہے کہ اس کی تعظیم کرے اور کے کہ بیجان اللہ یا اس کے مثل کوئی افظ کے اور اگر اس نے رسول اللہ فائی ہی مرجب درود پر ھناواجب ہے کہ درود جیسے اور ایک بی مجلس میں چند ہار سنا تو اس میں اختلاف ہوسک ہوں خان کا تی رفتو کی ہے کذائی القدیہ ۔ بعض نے فر مایا کہ اس پر فقط ایک بی مرجب درود پر ھناواجب ہے کذائی قامی خان اس پرفتو کی ہے کذائی القدیہ ۔

ایک ہی مجلس میں مررسہ کررور ورسے تو تکرارواجب ہے

قال المرجم عي

الله تعالى البقالي قد اتى بجواب حسن لا يرى كلام افضل المغ من بدامن وى فطن والله تعالى اعلم اور بعض سورتول اورة يول كور مثل آية الكرى وغير و كي تفصيل وى جاسكتى بها ورفضيلت كريم عنى جيل كداس كي قر أت كاثواب كثير بها وربعض في يرمعنى قر مات كدان سے قلب زياد و بيدار ہوتا ہے اور بحي معنى اقرب الى الصواب ہے اور بدي معنى بدكها جاتا ہے كه تمام آسانى كتابول كدان سے قلب زياد و بيدار ہوتا ہے اور بحي معنى اقرب الى الصواب ہے اور بدي معنى بيد كها جاتا ہے كه تمام آسانى كتابول يعنى افضل متحب بر جمرواجب بير بوق نے قال الى يعنى الله بير الله تعالى رحم كرے كدائ سے بہتر جواب كي اميد بير جواب كا ميد بير جواب كا ميد بير بوق نے ديا ہا الله بير الله

(٣) خواه يلفظ ياس كمعنى عن دوسرالفظ كبرامان

سرکواس کیڑے سے جواوز معے ہوئے بنکال لےور زئیس بیقدید میں ہادراسیائے سے قرآن بڑ صناحائز ہے مرمع خف سے دیکوکر ر منامتی ہاں واسلے کواساع لے معد ات میں ہے ہیں بی میدا می ہے۔ نمازے باہر قرآن پر مناجر سے افغل ہادر فریضہ نماز دن کے بعدمہمات کے واسطے فاتحد یعنی سورہ الحمد آ واز ہے یا چیکے ہے پڑھنا جماعت کے ساتھ مکروہ ہے۔ محرقاضی بدلیج الدین نے بیا متیار کیا ہے کہ مروضیں ہے اور قامنی جلال الدین نے بیا ضیار کیا ہے کہ اگر فریضہ کے بعد نماز سنت ہوتو محروہ ہے ورنہ تكروونيس بياتا تارخانيي ب-اورقل يالهاالكافرون بورى سورت جماعت كماته يرمنا مكروه بيكونك بدبعت ب سحابہ وتا بعین رضی الله عنبم سے منقول تبیں ہے بیریط میں ہے۔ چندلوگ جمع ہوکر آواز سے دعا کے واسطے سور والحمد پڑھتے ہیں تو عادۃ منع نہ کئے جا کیں مے لیکن بداولی ہے کہ چیکے سے بڑھی جائے جندی میں ہے کدایک امام کی عاوت ہے کہ ہرروز مجمع کو جماعت کے ساتھ آیة الگری اور آخر محمور وبقر وشہداللہ (۱) واس کے مثل آیات جرے بر حتا ہے تو اس میں مجمد در نہیں ہے۔ مر جیکے سے ر مناافسل بے بیقنیہ علی ہے۔ عیوں علی ہے کہ اگر کی جب نے بطور وعا کے سور و فاتحہ راحی تو کچھ ڈرنبیں ہا اور غایة البيان عل ذكركيا كديمي مخارب ليكن في الإجعفر فرمايا كديس اس برفتوى في ويتا مون اكر جدام اعظم عدوى باورشل سورة مناتحه مى يى تول طاہر بے يہ بح الرائق كى كتاب الطبارة مى بے معتف سے ديكھ كرقرة ن مجيد ير مناب نبست (٢) حفظ ير من كاولى ہے۔اگر کسی نے قرآن حفظ کیا پھر بھول گیا تو گنبگار ہوگا اور بھول جانے کی تغییر بدہ کمصحف ہے و مکی کرند پڑے سکے اورا گراس کے یاس بار و کلام مجیدود بیت رکھا ممیا ہوتو اس میں سے تلادت کرنا نہ جا ہے اور غصب کئے ہوئے پار ہ سے بالا جماع تلاوت جائز نہیں ہاورمستعاریارہ ہا کا باتع نے اپنی ملک مستعاردیا ہوتو اس سے تلاوت کرنا جائز ہاورا کرنا بالغ کا ہوتو ایسانہ جا ہے بیغرائب می ہے ایک مخص ایک روز میں بورا کلام اللہ بڑ متا ہے اور دوسر احض ایک اور میں یا نج بزار دفعہ سور و ج قل مواللہ احد بر عتا ہے ہی اگر كام الله تعالى يرده سكتا بي تو كلام الله تعالى كى تلاوت كرنا أفضل بي يديميط من بي-

فقید کے لئے کتب کا "محفل" مشاہدہ قیام اللیل سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے

کیونکہ وہ الندتعائی کی شان سے سیل ہاورای طرح اوّل بھی آمروہ ہے گرا م ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ اس میں کھوڈ رئیس ہے
اوراس کوفقیہ ابوالایٹ نے افقایار لیمیا ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول الله فالیمیا ٹی دعا میں فرماتے تھے کہ العم انی اسا لک بمقعد
الغرمن عرشک مراحوط بی ہے کہ منع کیا جائے اس واسطے کہ بینجر واحد سعارض القطعی ہے اوراگر اپنی وعا میں بحق فلاں یا بحق انہیاء
ایک یا اولیا والیہ یا بحق رسلک یا بحق بیت اللہ یا بحق شعر الحرام میم تو کروہ ہے اس واسطے کہ مخلوق کا پھوتی اللہ تعالی پڑئیں ہے کہ اللہ السیاء اللہ بھوت اللہ اللہ اللہ اللہ بھیلائے اور اللہ بھیلائے اور اللہ بھیلائے اور استحد کہ بول میم بھوت و بہا میم بھیلائے اور دعا کہ نے میں بیافتنل ہے کہ اپنی دونوں بھیلیاں پھیلائے اور دونوں کے درمیان جگہ کشاد ور کھا گرچ بہت قبیل ہواورا کیک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر ندر کھا اورا گرعذر یا بخت سردی کے وقت فقط دونوں کے درمیان جگہ کشاد ور دونوں بھیلیاں پھیلائے اور مقام ہادر مستحب ہے کہ دعا کہ وقت دونوں ہتھیلیاں پھیلائے اس کا مقام ہادر مستحب ہے کہ دعا کہ وقت دونوں ہاتھوں کوا ٹھا کہ سے مقابل دیا جاتھوں کو منہ پر بل لین بعض مشائ نے کہا کہ پھوئیں ہے اور بہت مشائ نے کہا کہ پھوئیں ہے اور بہت مشائ نے تھوں کو منہ پر بل لین بعض مشائ نے کہا کہ پھوئیں ہے اور بہت مشائ نے تھوں کو منہ پر بل لین بعض مشائ نے کہا کہ پھوئیں ہے اور بہت مشائ نے کہا کہ پھوئیں ہے اور دعا ہے وار دعا ہے وار دیا جو کر اسپنے ہاتھوں کو منہ پر بل لین بعض مشائ نے کہا کہ پھوئیں ہے اور دیا ہوں وہ منا میں مشائ نے کہا کہ پھوئیں ہے اور دیا ہو کہا کہ پھوئیں ہو کہ بہت مشائل کے کھوئیں ہے اور دیا ہو کہ دیا کہ دیا کہ دونوں بہت مشائل کے کہا کہ پھوئیں ہو کہ دیا گھوئی کو کہ دیا کہ دونوں ہو کہ دیا کہ دونوں ہو کہ دیا کہ دونوں ہو کہ دیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا کہ دی کہ دیا کہ دونوں ہو کہ دیا کہ دونوں ہو کہ دیا کے دونوں ہو کہ دیا کہ دیا کہ دونوں ہو کہ دیا کہ دیا کہ دونوں ہو کہ دونوں ہو کہ دونوں ہو کہ دونوں ہو کہ دیا کہ دونوں ہو کہ دونوں ہو کہ دیا کہ دونوں ہو کہ دونوں ہو کہ دونوں ہو کہ دیا کہ دونوں ہو کہ دونوں ہو

اس کومعترر کھا ہے اور یمی اضح ہے یوں عی خبر می واروع ہے ریخیا شید میں ہے۔

ابن الى عمران معنقول بكر ماتے تھے كه استغفر الله واتوب اليه كہنا كروه بيكن يول كي كه استغفر الله واسالالتوبة اورطحاوی نے فرمایا کہ سے کہ وہ جائز ہے بیقعید میں ہے۔ ماورمضان میں (۷) فتم قرآ ن کے وقت دعا محروہ لیکن بیالی چز ہے کداس برفتو کی نددیا جائے گا کذائی خزامتہ الفتاوی و جماعت کے ساتھ (۳) قر آن ختم ہونے کے دفت دعا مکروہ ہے اس واسطے کہ اس طرح دعا كرنارسول الله فاليول الله فاليول من معلى كونه جائع كم جود عااس كول مي آتى جائے اس كومات كم يك بدجا ہے كه نمازيس وعاما تكفي كے واسطے كوئى دعايا دكرے اور نماز كے سوائے حالت بي جودعادل بين آتى جائے و و دعا كرے اور كوئى وعايا و ندر محاس واسطے کدوعا یا وکر لینے سے قلب کی رفت جاتی رہتی ہے میچیط میں ہے۔ اگر زید نے عمروے کہا کہ بختے اللہ کی متم تو ایسا کر دے تو عمرو پرشر عامیفل کرناوا جب نہیں ہے اگر چہ بیٹل کر دینااولی ہے سیکانی میں ہے۔ اگر کہا کہ بخت اللہ تعالی یا بخت محمر علیہ السلام تو مجھے بیدے دیتوشرعاً اس بردے دیناوا جب نہیں ہے مر بنظر مروت نہا ہے بہتر ہے کہ اس کودے دے اور یکی مختار ہے بیغیا ٹیدیں ہے۔ حمر بن الخفیہ سے مروی ہے کہ دعا چار طرح کی ہے دعائے رغبت و دعائے رہبت و دعائے تضرع و دعائے خفیہ اس دعائے رغبت میں اپنی بتھیلیاں آسان کی طرف کرے اور دعائے رہبت میں اپنی متعلیوں کی پشت اپنے منے کی طرف ر مجے اور دعائے تعفر ع میں چینگلیا اور اس کے باس کی انگل بتدکر لے اور چ کی انگلی انگوشے کے سرے ملا کر حلقہ بنائے اور کلمہ کی انگل ہے اشار ہ کرے اور دعائے خفیدوہ ہے جوآ دمی اسینے دل میں وعا کرتا ہے بدمجموع الفتاوی میں حاکم شہید کی مختصر کی شرح سرحسی سے منقول ہے۔اگر کسی نے دعا کی حالانکہ اس کا قلب مجبولا ہوا ہے تو اگرو ورفت قلب کے ساتھ دعا کرے تو افضل ہے اور اس طرح اگر بدول غفلت ول کے وعانه كرسكا موتو بھى ترك وعاے دعاكر نا افضل بے بيفاوى قاضى خان ميں ہے۔ اگر كوئى امام اس غرض سے كدائس كے ساتھ كى قوم سکے جائے دعائے ماتورہ کے ساتھ بلند آوازے دعا کرتا ہے تو کچھڈ رئیس ہے اور جب وہ لوگ سکھ جا کیں تو اس وقت قوم کا جرکرنا بدعت ہوگا بدوجیز کردری میں ہے۔اگر کسی داعظ نے منبر پر کسی دعائے ماثورہ کے ساتھ دعا کی اور توم کے لوگ بھی اس کے ساتھ میں دعا كرتے جيں پس اگر قوم كى تعليم كے واسطے ايها ہوتو كھے ڈرنبيل ہے اور اگر اس غرض سے شہوتو مكروہ ہے بيد ذخيرہ ميں ہے۔

ا اختیارا لخ ای کو بحرائرائق جمی قوی کها در مقدمه بین البدایه بی بیم بیم سکند فدکور سبخ ا می اینی حدیث و آثارا امند (۱) مرسله این نبی کی دعوت کی او (۲) لیمن تر او ترکیس دانند اعلم ۱۲ سے لیمنی رمضان جمی دانند اعلم ۱۲ مند

## فتأوي عالمكيرى ..... جلد ٢٨ كتاب الكراهية

ہشروع آواز ہے تجبیر کہنا سوائے ایام تشریق کے کی ایام جس مسنون ٹیس لیکن بہقا بلہ وشنوں و چوروں کے مشروع ہے اور بعض مشائ نے نا اس اس کے بعد آواز ہے تجبیر کہنا تو تحق کے ایس کیا ہے بیقید یہ ہے فقیہ ایوجھ خرے دریا نت کیا گیا کہ ایک قو م نے اپنا ورد پڑھ کراس کے بعد آواز ہے تجبیر کہنا تو شخر کہنا تو کہ کہ اور بیا کہ اگر انہوں نے اس تجبیر سے اوائے شکر کا قصد کیا تو کہ فروش ہے ہے اور فریا کہ اگر انہا کہ اور نہا کہ اور نہا کہ اور کہنا تو کہ کہ بور آور اگر دیا طات کی مجدوں جس تجبیر کہنا تو کہ تو تو تو کہ اور فید کہنا ہو تے تو معااسے بعد تحریر کی تو کروہ ہاور دیا طات کی مجدوں جس تجبیر کہنا اور بید جگہ تو اور اور اگر دیا طات کی مجدوں جس تجبیر کہنا اور بید جگہ تو تو کہنا ہے تو خرایا کہ بید خوان سے تعلق کے ایم ایم در اللہ ہے تو کہ ایم ایم در ایافت کی مجدوں جس تجبیر کہا ایم در ایافت کی مجدوں جس تجبیر کی اور بید جگہ تو قو کہنا کہ بید خوان ہوں تک تجبیر ہے اور امام ابو یوسف نے فر مایا کہ بید خوان ہوں کی تجبیر ہے اور امام ابو یوسف نے فر مایا کہ بید خوان ہوں کہ تجبیر کہ دور اس کے خوان کہنا کہ اس میں تعلق کہ ایم ایم دور اس کے تعلق کے ایم ایم دور کہنا کہ بیا کہ بید خوان کہ بیر اور خوان کہ اور کہنا کہ بیا میں میں ہو اس کے خوان کہنا کہ بیا کہ بید کو اس کے خوان کہ کہنا کہ اس کہ کہنا کہ اس کہ کہنا کہ ایک کہنا کہ اور کہنا کہ اور کہنا کہ اس کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا ہوں ہو کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا ہوں کہنا کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہنا کہ ک

اجناس میں امام رحمداللہ ہے مردی ہے کہ جنوں کے لیے تواب نہیں ہے بیدوجیز کردری میں ہے اوراگر میت پر نماذ کے واسطے لوگ بجتم ہو گئے ہیں گھراس وقت ایک شخص کھڑا ہو کرمیت کے تن میں دعا کرے اورائی آ واز بلند کر ہے تو بہ کروہ ہے اور زمانہ جالمیت کے لوگ جناز وپر حالت موجودہ کے موافق باتیں کرنے میں جومیت کی تعریف میں حد سے ذیادہ افراط کرتے ہے ویسا کرنا کم دو ہے اور میت کی تعریف میں حد سے ذیادہ افراط کرتے ہے ویسا کرنا کم دو ہے اور میت کی تعریف میں حد سے تجاوز کر کے ایسی باتی بیان کی جائیں جواس میں نہیں دیا کی تو ہے کہ اس کی تعریف میں صد سے تجاوز کر کے ایسی باتی بیان کی جائیں جواس میں نہیں دیا کی تو جائز ہے اور میت کی طرف سے صدقہ دیا اور اس کے تن میں دعا کی تو جائز ہے اور میت کو اس کا تو اب

ا منگ اسلام کی سرحد جو مکن کفار سے کمتی ہواور و بال جبال دونو ال کے تحوز سے بندھیں دور باطات ہے تا

مسجد وقبله ومصحف مجيد وجس مين قرآن مجيد لكهابه وجيسے درم وكاغذيا الله تعالى كانام لكها

#### ہوانسب کے آداب کے بیان میں

قبله كامسجد كے حمام كى جانب ہونا كم

اگر قبلہ بجانب متوضی ہوتو کروہ ہے لیکن مجد کے قبلہ رخ آ کھوں کے سامنے وہ چہ ہو جہاں وضو کا پانی بختی ہوتا ہے کہ انی السراجیہ مع قوضی امام محد نے فرمایا کہ قبلہ مجد اگر بجانب بخرج وحمام وقبر ہوتو میں کمروہ جانتا ہوں اور بدام محد نے فرمایا کہ قبلہ مجد کا حمام کی طرف ہونا کمروہ جانتا ہوں اس کے معنی میں مشائ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کہ امام محد کی مراود ہوار حمام نہیں ہوتا حمام نہیں ہے بلکہ ہمراؤم ہے لیخنی وہ جگہ جس میں گرم پانی ریختہ ہوتا ہے اوراگر وہوار حمام کی طرف نماز پڑھی تو استقبال نجاست نہیں ہوتا ہے بلکہ پتر یامنی جس کی وہوار ہو وہ سامنے ہوتی ہے ای طرح جوام محد نے فرمایا کہ مخر ن کی طرف قبلہ مجد ہونا کمروہ جانتا ہوں اس میں بھی مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ کس خرج مراد ہوا ور بعضوں نے کہا کہ دیوار مامورت سے اس میں بھی مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ کس خرج مراد ہواوراگر ہوگا تو کمروہ نہیں ہے دیوار فاصل ہو جانے گی پھر مسلی اور ان جگہوں کے درمیان میں کوئی دیوار یاسترہ نہ نہ واوراگر ہوگا تو کمروہ نہیں ہے دیوار فاصل ہو جانے گی پھر اگرمصلی اور ان جگہوں کے درمیان میں مترہ و نہ ہوتو ان چیز وں کوسامنے کر کے نماذ پڑ ھنا فقط جماعت کی مجدوں میں کمروہ نہیں ہے بیچیط میں ہے۔

ا ایک منم کا پتر ہے دخا ہرسا کموسراد ہے مگراؤل مناسب تراامند (۱) لیعنی قبلدرخ موناا

قال المترجم ⇔

کھر کی مجد سے بیمراد ہے کہ نیک لوگ اپنے اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناتے بلکہ نوائل اواکر نے کے واسطے کوئی جگہ مقرر کر لینے ہیں کداس کو پاک صاف رکھتے ہیں گراس کو مجد جماعت کا تھم حاصل نہیں ہوتا ہے لینی اس میں نماز پڑھنے ہے بجیس یا ستائیس رکعت کا تو اب طبح یا اس میں جنابت کے ساتھ واقل نہ ہو سکے وغیرہ فولک کد اصر حوابہ با خلاف قاحظ اور ہمار ہے مشاخ نے اس بات کو کر وہ جانا ہے کہ کوئی مرد یا مورت اپنے مقام پیٹاب کو سورت یا جاند کے سامنے کرے بیر محلا میں ہے۔ تبلد کی طرف نشاندر کھ کر تیرا ندازی کر وہ ہے بیرسراجیہ میں ہے۔ اگر مصلائے (انکھیدہ جنائز میں تیرا ندازی کے واسطے وئی نشانہ بنایا جات ہو جانا ہے ہم میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی ملک میں باتی رہتی ہے بیرمیط میں ہے امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر کوئی الاطلاق تھم مجد حاصل نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی ملک میں باتی رہتی ہے بیرمیط میں ہے امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر کوئی فرمین خرید نے فرمایا کہ اگر کوئی ہے واسطے یا دو کان میں خرید نے فرمایا کہ اگر کوئی ہے واسطے جانے میں بچھوٹر نہیں ہے گر جمام یا دو کان میں خرید نے دواسطے جانے میں بچھوٹر نہیں ہے گر جمام یا دو کان کوا جارہ پر لیما جائز نہیں۔

قال المترجم

صرتی بعض نے کہا کہ یہ مجد بھی مالک کو افتیار ہے کہ ذین کو لے کراپی ملک بھی داخل کر ۔ لینی مجد کا تھم نہ دے فالتر جمۃ بانظا ہراورا گرکسی کا دار فصب کر کے اس کو مجد بنایا تو کسی فتص کو اس بھی ٹماز کے داسطے جانا اور ٹماز پر حناروانہیں ہے اور اگر اس کو مجد جا بع بنایا تو اس بھی بنایا تو اس براہ ہے گذر تا جا ترزیس ہے بیہ ضمرات بس اس کو مجد جو بائی کہ جہاں کو گئیس دہتا ہے اور مسافر بھی بھی کوئی بہت کم اس طرف ہے گذرتا ہے تو دہ مجد نہ دوجانے کی کوئی ضرورت بیس ہے بیغرائب بھی ہے۔ ایک فض نے جنگل میں اس کے مجد ہوجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیغرائب بھی ہے۔

قال المترجم 🌣

اور بی است کیا گیا گدآیا قائے مجدوہ جگہ جواس کی دیوار کے سائے ہے یا فقد اس کے دروازہ کا ظلہ ہے تو فر مایا کہ ظلہ مجد کے سایہ بی جوبگلہ ہے وہی فقائے مجد ہے بشر طیکہ عام مسلمانوں کی گذرگاہ نہ ہوئے رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر متولی مجد نے سایہ بی کری وخت رکھے اور لوگوں کو اجارہ پر دیئے تا کہ لوگ ان پر تجادت کری اور یہ کرایہ اپنی ذات پر صرف کیا یا مسجد نے فقائے میں کہ جارے نزدیک اس کو اختیار ہے کہ امام مجد کے واسطے دیا ہی آیا اس کو بیا ختیار ہے فر مایا کہ نہیں مؤلف رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جارے نزدیک اس کو اختیار ہے کہ اس کو ایک تارہ خانی الی تارہ خانی الی تارہ اس کی اس کو انتہاں الی تارہ خانی الی تارہ خان الی تارہ خانی تارہ خا

قال المرجم لم

الخارعندي ما قال حس الامر الجيد كم ملوة الاثريس بكريس في امام حد عدد يافت كياكه ايكم حد كواسط ايك دو کان لی کئی حالا تکدمجداوراس دوکان می فاصلہ ہے جے میں راستہ ہادراس داسطے بیددوکان لی کئی کہرمیوں میں اس دوکان میں نماز پڑھی جائے ہیں آیاس دوکان عی نماز پڑھنے ہے بھی استے کونٹواب ہوگا جتے کونٹسجد میں پڑھنے سے ہوتا ہے قو فرمایا کہ ہاں كذانى الذخير والل محلّه في مجد كوتشيم كرليا اور على ديوارينالى اور بركروه في عليحد وابنااما مقرر كرليا مكريه مؤون وونوس كاايك ي ر باتو کھے ڈرٹیس ہے مراولی مدہ کروہ کا مؤذن بھی الگ الگ ہواور کن العباعی نے فرمایا کہ جس طرح بدجائز ہے کہ محلے والے ایک مجد کودومیدیں کرلیں ای طرح میمی جائزے کرا قامت جماعت کے واسطے دومیدوں کوایک کرلیں محرومظ و درس کے واسطے ایسائیس کر سکتے ہیں اگر چہوعظ وورس مجد میں جائز ہے بیقد میں ہے۔ سے بران الدین سے دریافت کیا گیا کہ ایک دوکان ایک امام مجد کے واسطے وقف کی حق ہے وہ امام تمن مہینے تک عائب رہا اور اپی طرف سے ایک خلیفہ مقرر کر گیا کہ وہ او کول کونماز بر حاتا تعاجر آیاتو جتنی دے تک عائب رہا ہے اتنی دے کا کرایہ دو کان اس کو لینا جائزے یائیس تو فر مایا کہ اگر اس نے یا اس کے آ دی نے اس کی اجازت سے دوکان نرکور کراہے پر دی موتو کراہے وصول کر لےسکا ہے گراس کوصدقہ کردے یا تا تار خانے می فاوی ے نقل ہے۔امام ابوصنینہ سے دریافت کیا گیا کی معتلف کوفصد و جامت علی عاجت ہوئی ہی آیا و وسجد سے باہر آئے فرمایا کہ میں اور لالی میں ہے کہ جو محض مسجد میں آ ہت ہے یادتا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے بعضون نے فرمایا کہ خیر کجھ و رئیس ہے اور بعضول نے فرمایا کہ مجد میں نہ یائے بلکہ جب مرودت ہوتو ہا ہرسا جائے اور میں اصح بے بیتر تاخی میں ہادرمحدث کو سجد کے اندرجانے میں پچھ ڈرٹیں ہے اور میں اسم التولین ہے اور جو تحض معتلف ندہواس کے واسطے معید میں سونا و کھانا مروہ ہے لیکن جب ایما کرنا جاہے تو اس کوجاہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے اس میں واقل ہواور اللہ تعالی کا ذکر کرے جتنا جاہے یا تماز پڑھے پھرجو جا ہو و کرے بیسراجید میں ہاور مسافر وصاحب وارکوروائے کہ مجد میں سود ساور یمی غرب سمج ہے۔

وحوالا وقی بالحدیث یعنی جی کا گھر موجودہوں بھی سجد میں خواب کرسکتا ہے وکان این عمر رضی اللہ عنی جو سو کھا کہ جتم ہو

ایخاری اور احسن میدہ کرتو رع و پر بینزگاری اختیار کرے یعنی ایسانہ کرے بیٹز اللہ الفتاوی میں ہے۔ سمجد میں جو سو کھا کہ جتم ہو

اس سے باؤل دگڑ لینے میں کھیڈ رئیس ہے اور جمس الائد حلوائی نے شرح کتاب العسلوۃ میں ذکر فر مایا کہ جو ہمارے زمانے میں لوگ سمجدوں میں ہرادی کے وال رکھتے ہیں اور اس سے قدم رگڑ لیتے ہیں بید اموں کے نزدیک محروہ ہے بیر محیط میں ہے۔ محراب کے ستر جم کہتا ہے کہ در کے معاون ہی معاون ہیں ہوتا ہے کہ بیتی اور اس سے قدم رگڑ لیتے ہیں بید اماموں کے نزدیک محروہ ہے بیر محیط میں ہے۔ محراب کے ستر جم کہتا ہے کہ بیر معاون ہیں ہوتا ہے کہ بیتی وسب کے دوسلے ہے اللہ العمال کے دوسلے کہ اللہ تا تال الحر جم جم ہرادی (بقیدا محلے سنے ہو)

ے اندر جوجگہ ہے وہ مجد کے عکم عمل ہے بیغرائب میں ہے۔ اگر مجد عمل اہا تیل یا چیگا دڑ کے کھونسلے ہوں کہ یہ جانور مجد عمل پلید بیٹ گراتے ہوں تو رواہے کہ ان کے کھونسلے مع ان کے بچوں کے نکال کر مجینک دیئے بیملنقط عمل ہے۔ نیا

قال المترجم بهز

اصل کتاب می عش کا لفظ فدکور ہاور وہ ایے کھونسلکو کہتے ہیں جولکڑیاں جمع کر کے شاخ درخت پر اگا تا ہے۔ دنیا ہریں

یہ تھم ایسے کھونسلے ہے متعلق ہوگا جو مجد میں کسی درخت پر ہوگر ابا بیل و چھاوڑ اس طرح کھونسلائیں لگا تا ہے لیس ظاہراوکر لیعنی سوراخ

دیوارہ غیرہ کا کھونسلامراو ہے ہیں پکھواٹکالٹیس ہے اور اس ہے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں جانوروں کی بیٹ بخس غلیظ ہے ولکن فیدو

فیماذ کرمن الحکم نظر فلیرجع الی المعتبر است اور صلو قاجل میں فدکور ہے کہ مجد میں راست نہ بتائے ہایں طور کہ مجد کے دو درواز ہوں و

نیماذ کرمن الحکم نظر فلیرجع الی المعتبر است اور واز ہے ہے نظل جائے بہتر تاثی میں ہے اور جوتا پہنے ہوئے مجد میں جانا کروہ ہے یہ

ایک درواز ہے ہے کس کر دوسری طرف درواز ہے ہے نظل جائے بہتر تاثی میں ہے اور جوتا پہنے ہوئے ہو یہ مجد میں جانا کروہ ہے یہ

مراجیہ میں ہے اور خاک مجد کی پکھڑ حمد میں داخل ہوا جس میں غیر کی لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور پر تھمی مراز دوا کرآگ کے طاکر کہیں تا پا کے دراہ اس کہ حت سردی پکھی ہی کہ وہ محد میں داخل ہوا جس میں غیر کی لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور پر تھمی خوف کی دجہ سے اناج و دیگر اوا ث

تمام مم كے 'و نياوى أمور' كامسجد ميں بجالا نامكروہ ہے جہر

و تصمین بعن جماز کرین کریں تو حرمت رہی ہے اور جب تک بھی تھی میں مہتر ہے۔ سے اس میں اشارہ ہے کہ ان مل طالت میں فیر کی لکڑیاں جاری جائز بین تاوان وے دے امند سے اس میں اشارہ ہے کہ جائز بالاتفاق ہے اامند سے ان بھی جوتمام میں پیمیل رہا ہومثلاً قمال وغیروا امند

جہاں اس فعل ہے مجد کی مشابہت ہید و کنیسہ ہے ہوئی جاتی ہوتو عکروہ ہے بیغرائب میں ہے۔مجدوں میں سب ہے زیادہ حرمت مبرالحرام بعنی کعبہ عظم کی ہےاس کے بعد مبحد مینہ مجد نبوی علیہ الصلوق والسلام کی ہے جربیت المقدس کی پھر جامع مسجدوں کی پھر محلوں کی معدوں کی پھر شارع عام معدوں کی کدان کارتبہ کم ہے جی کداگر عام معدوں کے واسطے کوئی امام معلوم ومؤ ذین ند ہوتو ان یں کوئی اعتاف نیں کرسکتا ہے چرکھروں کی معجدوں کی حرمت ہے کہ ان عمل کی کواعتکا ف کرنا جائز تبیں ہے لیکن عورتوں کو جائز ہے بيقديد من ہے۔ فقيد نے تنبيد من ذكر فرمايا كەسجدكى حرمت كى پندروباتس بين اوّل بيك جب مجد من وافل بولىن اكر لوگ بيشے ہوں پڑھنے و پڑھانے میں یادالی میں مشغول نہ ہوں تو ان کوسلام کرے اور اگر لوگ نماز میں ہوں یا اس میں کوئی شہوتو یوں کے اسلام علینامن ربنادعلی عبادالله العمالين رودم بيكه جيستے سے بہلے دوركعت تحية السجد برا ھے۔سوم بيكداس بين خريدوفروشت كي انتكاد نہ کرے۔ چیارم بدکداس میں تلوار نہ کینچے۔ پنجم بدکداس میں تم شدہ کی جنجو نہ کرے صفح مید کہ سوائے ذکر اللہ تعالی سے اس میں آواز بلندندكر \_ \_ بقتم يدكداس من ونياكى بالخس ندكر \_ بشتم يدكر كى جكدجا بيني كواسطيلوكون كرون يرجاندكرندجائ فيم يد كه جكد كے واسط كى سے جھكڑان كرے۔ وہم يدكمف بيل كى فخص پر جكد كي تنظى ندكردے ياز دہم يدكركى تمازى كے سامنے ہوكرند مخدرے دواز دہم بیک مسجد علی تھوک نہ چینے۔ سیز دہم بیک اس میں اپنی انگلیاں نہ چٹکائے چہار دہم بیک مسجد کونجاستوں اور چمو فے بچوں اور مجنوں اور اقامة المحدودے باک رکھے پانزوہم بیکاس میں اللہ تعالی کی یا وزیادہ کرے بیٹر ائب میں لکھا ہے مجد میں یا تیں كرنے كے واسطے بينينا بالا تفاق مباح نبيل بے كيونك مسجد امور دنيا كے واسط نبيل بنائي مى باور خزائد العقد بيل الى عبارت ب جو اس امر پر دلالت كرتى ب كدونياكى باتول من جوكلام مباح بوه بعى معجد من حرام ب اور فرمايا كداس من ونيا كا كلام بالكل ند كرے اور صلونة جلالي ش الكعا ہے كدونيا كى مباح باتنى معجد على جائز بين اكر جداولى كى ہے كداللہ تعالى كى ياد على مشغول ہوكذائى التمر تاشي\_

وقال المترجم منهج

وجواج آفقارعدی والقداعم ۔ اگر میر علی جگہ تک ہوگی تو مصلی کو لینی جونماز علی واقل ہوتا جا بتا ہے یہ افقیار ہے کہ جو صحف اس علی ہے ہے اور اللہ اللہ یا درس یا قرآن کی مشغول ہو محفی اس علی ہے ہے ہے ہے گئی اس علی ہے ہے اور اللہ کا فی عمل درس اللہ کے اس علی ہے ہے کہ اس علی ہے گئی کی لینی تحلہ علی مجد علی محلہ والے ہیں ہو تحلہ والوں کو افقیار ہے کہ جو تحفی ان محلہ کا نہیں ہے اس کو اس علی محلہ کے بی تحلہ علی کہ جو تحفی ان محلہ کا نہیں ہے اس کو اس محبہ علی کی اس محبہ کے اور ہم جو کی جو ست ہر ہم حملہ کو اور مصلے ہے ہے ہے اور وقف کو ایس کے اور ہو سائر موجہ کی تحب ہو اور مصلے ہے ہے ہے اور وقف کی آمد فی سے ہو محبہ کی محبہ کے اور ہو سائر موجہ کی آمد فی سے موسلا میں ہو تھی ہوا ور مصلے ہے کہ اگر منار و مانا کی تعربی محبہ کے واسطے مصلیا ہے تو ہو اور نہیں جائز ہے گر استوائوں علی لگائے ہوا کہ واسطے مصلیا ہے تو بعد موسلا اس کے واسطے مصلیا ہے تو بعد موسلا موسلے جائز ہے گر استوائوں علی لگائے ہوا کہ وہ کے واسطے مصلیا ہے تو بعد موسلا اور موسلے جائز ہے گر استوائوں علی لگائے ہوا کہ وہ کے اور موسلے ہوئر ہے گر استوائوں علی لگائے ہے واسطے مصلیا ہے تو بعد موسلا اور موسلے ہوئر ہے گر استوائوں علی لگائے ہوا کہ وہ کے واسطے مصلیا ہے تو بعد موسلا اور موسلے ہوئر ہوئر تو بوئر تو ہوئر تو ہوئر تو ہوئر تو ہوئر ہوئر تو ہوئر ہوئر تو ہوئر ہوئر تو ہوئر

دوسری متجد کے واسطے ان کا عاریت دینا جائز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیٹکم اس صورت میں ہے کہ جب وقف کرنے کا حال معلوم نہ ہواہ رہا گریہ علوم ہوکہ اس سے لئے جب وقف کرنے کا حال معلوم نہ ہواہ رہا گریہ علوم ہوکہ اس نے تکم ویا ہے کہ صلیات استوانوں میں لٹکا نے جا تمیں اور اس میں درس کی اجازت وی ہواہ رورس کے واسطے اس کو بنایا ہواہ رہ ت جاری معاشد کی ہوکہ جن مجدوں میں درس ویا جاتا ہے ان میں استوانوں سے لٹکا نے جاتے ہیں تو متولی کو جائز ہے کہ جب مصلیات کی ضرورت ہوتو مسجد کی صفحت کے واسطے ان کو مال وقف سے خرید سے اور الٹتا والقد تونانی ضامن نہ ہوگا ہے تاہے۔

معدے جراغ سے تاب پر ھانا جائز ہے یانبیں؟ : ا

پی تھم ہے کہ اگر چراغ نماز پڑھنے کے واسطے بل رہا ہوتو کھے ڈرنیس ہے اور اگر ہوں جاتا ہو نماز کے واسطے نہ جاتا ہو سٹلا و ولوگ نماز سے فارغ ہوکر چلے گئے ہوں ہیں اگر تہائی رات گئے تک جانار کھاتو کھے ڈرنیس ہے اور اگر تہائی رات سے نیادہ تا تجرکی تو اس تھی ارتیار نہیں ہے اور اگر تہائی رات سے نیادہ تا تجرکی تو یہ نفو ہے یہ تحتام اللہ علم نے مجد کی کولان میں سے لے کراپی کتاب میں نشانی رکھی تو یہ نفو ہے یہ تعدید میں ہے اور جس کا غذیس اللہ تعالی کا نام کھا ہو اس میں کوئی چڑ لیپٹ کر ہا تدھنا کروہ ہے۔ خواہ نام کھھا ہو اندر کی طرف ہو بخواہ المی تعلیل کے کہ جس پر اللہ تعالی کا نام ہو کہ اس میں درم وغیرہ ورکھنا کروہ تبیل ہے یہ مستقط میں ہے۔ اگر اللہ تعالی کا نام کھو یہ ہو تھیں نے فرمایا کہ کروہ ہیں ہے یہ اور بعض نے نہا لی سے جہ اور بعض نے بول کے کہ جس پر لوگ بیٹے ہیں رکھ دیا تو بعض نے فرمایا کہ کروہ ہیں ہے کہ ان المحد اس میں رکھاتو اس کی جہت پر سونا روا ہے ہیں ایسانی یہاں ہے کہ انی المحد ا

ا نماالا مرق الدون الدو

ا من مِمَ مَن بَ أَمَان مَن معروف اوب كافحاظ بوات شرورت سَاا

خ النبور فوادا دياديث نبوي مايدالسالم يا أنارس به واقوال تا بعين رسيم الندواتوال بعين رحم الفراامن

اور جس کو فحری شی آر آن شریف پروه کے ساتھ دکھا ہے اس شی ورت ہے جماع کرنا جائز ہے بیقدید میں ہے۔ایک فحف نے قرآن شریف اپنے گھر میں دکھ لیا ہے اس کو پڑھتانہیں ہے قو مشائ نے فر مایا کدا گراس نے فیرو برکت کی نیت سے ایسا کیا ہے تو گنہگا دنہو گا بلک امید ہے کہ اس کو تو اب ملے یہ فاق کی قاضی خان میں ہے اگر سواری کے جانو ر پر جوال میں معصف مجید یا شریعت کی کہا ہیں دکھ کر لادی جیں اور جوال پر آپ سوار ہو کر جیفا تو کروہ نہیں ہے بیسی خاص ہے۔مصحف مجید کی طرف ٹائلیں بھیلا تا کروہ نہیں ہے بشر طیکہ مصحف واس کی ٹاگوں میں محاذ ات نہ ہولی مقابل نہ ہوں ای طرح اگر معصف مجید کھوٹی میں لٹکا یا ہواور اس نے ای طرف ٹائلیں بچھا میں تو بھی کروہ نہیں ہے بیٹر ائر بھی ہے۔ ایک فحض کے باس ایک بورا ہے جس میں ایسے درم جیں جن میں قرآن مجید کی آ یت سیق فیر بچھ ڈرنیس ہے بیڈ و فیروش ہے۔

آیات قرآنی واحادیث نبویه کولی کر (یا پهن کر) عسل خانه (استنجاء خانه) وغیره میں جانا پہر

ا يك محص في آن شريف براينا يا وَس ركما بس الربطريق استخفاف موتو كا فرموجائے گاور ند كفر كافتو كي ندويا جائے گايد غرائب میں ہے درموں پر اللہ تعالی کا نام لکھنے میں کھے ڈرئیں ہاس واسطے کرصاحب درم کا قصد علامت ہے نہ الم نت كذائي جواہر الاخلاطي قلت بذا التوجيه ليس بشي لان غاية ما يلزم انه لايكفر لعدم الاستخفاف والابانة واماانه لایا تم بذلك غلیس فیه بدل علیه اقائم -اگرائی الگوشی پراینانام یاالله تعالی كانام یاالله تعالی كامول على حكولی نام جسے حسي الله وتعم الوكيل يار بي الله يانعم القادر الله تقش كياتو اس من بجيرة رئيس بياورجن وبيول برالله تعالى كانام موان كوماته من مكرنا ا بسے مخص کے حق می مروہ ہے جو طہارت کے ساتھ نہ ہو بیافا کی قاضی خان میں ہے اور نو اور این ساعہ میں ہے کہ اگر می مخص بے وضو كے إلى ايسے درم كى كيزے مى لينے ہوئے ہوں تو كھا درہيں ہے بياوى مى ہے۔ فقيد ابوجعفر سے دريافت كيا كيا كدا يكمخص کی آئین میں کتاب ہےوہ چیٹا ب کرنے کو پیچھ کیا ہیں آیا پہ کروہ ہے فرمایا کدا گر کتاب کو پاغانہ میں اپنے ساتھ لے کمیا تو مکروہ ہے اور اگر کسی یاک جکہ پیشاب کرنے کو بیشا تو کرو وہیں ہے۔ای طرح اگراس کے پاس اللہ تعالیٰ کے نام مکھے ہوئے درم ہول یا مجھ ترآن کی آیت ان راکھی ہویں اگراہے ساتھ وفان میں لے کیا تو مروہ ہاور اگر کسی یاک جگہ پیتاب کرنے کو بیٹھا تو سکروہ بیس ہای طرح اگر اس کے پاس انگوشی میں قرآن کی آیت بااللہ تعالی کا نام لکھا ہو پس اگر اس کو پیغانہ میں ایس کا تو کروہ ہااور اگر یاک جگہ بیٹاب کرنے کو بیٹاتو محرو فیس ہے بیمیط سرحی میں ہے۔ اگر قرآن کو جارد بواری وو بواروں پر اکھاتو بعضول نے فرایا كراميد بكرجائز بواور بعضول في مروه جانا برين خوف كرشايد كرين في بعدلوكول ك قدمول ك ينج آن كايفاوي قاضی خان می ہے۔ جو چیز فرش و بچونا بنائی جاتی ہے اس برقر آن شریف لکھنا مکروہ ہے بیغرائب میں ہے۔ بچھوٹا یا مصلی جس بربیہ لفظ لکھا ہوکہ الملک النداس کا بچیاناواس پر بیٹھناواستعال کرنا تکروہ ہے ویلی بدامشائخ نے فرمایا کہورتوں کے بچ جس مفید کلزا کا غذ کا جس می اللہ تعالی کا نام لکھا ہے نشانی بنا کرر کھنا محروہ ہے کہ اس می اللہ تعالی کے نام یاک کی بیٹو قیری ہے اور اگرا یک حرف کووسرے حرف ے کا اور چھونے یامصلے میں سیاحتی کے کلم مصل ندر ہاتو کراہت ساقط نہ ہوگی ای طرح اگران دونوں پر فقط الملک ہونو بھی بہی تھم ے ای طرح اگر تباالف و تبالام موقو بھی بی تکم ہے یہ کبریٰ علی ہا گرفر عون اابوجبل کا نام کی نشان پر لکھ کراس پر تیراندازی کی تو کروہ ہے کیونکدان حروف کی حرمت ہے بیر اجیدیں ہے۔ حسن نے امام اعظم سے دوایت کیا کہ صحف کوچھوٹا کرنا باریک قلم سے مرد و ہاور و تولد فالهم يعنى دليل تح باس واسط كه غايت ورجاس عكافرند: وكااوربيدا زم بين أن كركنهار خدو فالهم ال

بین امام ابو یوسف کا قول ہاورجس نے فرمایا کہ ہم ای کو اختیار کرتے ہیں مؤلف رحمداللہ کہتے ہیں کہ شاید امام کی مراداس سے بہت کہ کہ کہ کہ وہ ترزیک ہے بیر ارفیل ہے کہ ایسا کرنے سے کہار ہوگا اور جو فحق قرآن شریف الکھنا جا ہے اس کو جا ہے کہ اور محف بحید کی درق پر پید کا غذ پر موٹے قلم سے چکدار روشنائی سے تھے اور ہر دوسطر میں زیادہ جگہ چھوڑ سے اور حروف پر کا اور کھنے اور محف بحید کی شخامت بر حائے اور سوائے کلام جمید کے اور باتوں سے جھے تعشیر اور کر آیات وعلا مات وقف سے جمور در کھتا کہ اور کم کمات می خلا مند ہو تحف نے در سوائے کلام جمید کے اور باتوں سے جھے تعشیر اور کر آیات وعلا مات وقف سے جمر در کے تاکہ کہ ہر دس آ یہ سے بعد کا موری آئے ہوئے کہ بدر سے اور موتوں کے نام اور آیوں کی تعداد میں موٹوں نے اور باتوں کے بعد کہ بعد کہ باتوں کہ اور آیوں کی تعداد کہ بید میں ہے کہ بر آن اور بہت چیز ہی بید ہوئے ہیں ہے اور ابوائے ن فرمات حق کرتر اجم سورہ میں جن کے تکھنے کی عادت اختمان در مان کے تکھنے ہوئی ہیں ہے جواہر اخلاجی میں ہے اور ابوائے ن فرماتے مے کرتر اجم سورہ میں جن کے تکھنے کی عادت جادی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہے جواہر اخلاجی میں ہوئی ہی نظر کرتے ہیں کہ بید ہمرات الو بان میں جادر کہ ہوئی الدور دو پہلا کرنے میں بچھوڑ فرمیں ہے اور ابام ابو ہوئی ہی موری ہے کہ بید سب مردہ ہے اور مشائے نے امام کو اسے براتی کو تھی نے دوران کے تھے کرتر آن کو تیوں کے اور مشائے نے امام کو تو کہ کہ بید سب مردہ ہے اور مشائے نے امام کیوں کے قول میں اختال نے کیا ہوئی گور آن سے موری ہوئی کہ دوران کے تھی کو تھر آن سکھلا کو کی قال میں اختال کی کور تربی ہوئی کو المان کو کھر کور آن سکھلا کو کی گا اور اگر اس نے سال کر گی جواتو کی کور ڈرمیں ہے بید موردہ ہے اسے براتی ہوئی کور آن سکھلا کور گا گا اور اگر اس نے سال کر گی جور گور آن سکھلا کور گا گا اور اگر اس نے سرائی کور گور کور آن سکھلا کور گا گا اور اگر اس نے سرائی کور گور گا کی سکھلا کور گا گا اور اگر اسے کر گا گا کہ کور گور گا کی کور گا گا کہ کور کور کور گا گا کہ کور گا گا گا کہ کور گا گا کور گا گا گا کی کور گا گا گا کہ کور گا گا کور گا گا کی کور گا گا گا کور گا گا گا کی کور گا گا گا گا گا کور گا گا

ے تعظیم لینی ہردی آیات پر علامت یا آغوں کی علامت بیاس وقت کر ٹی علامت ہے اور مشاخرین نے نظر عوام کے لیے موافق رونق کے جائز رکھا ہے اس علام میں اوٹیس ہے کیفوذ باللہ اس کی بے تعظیمی کی وجہ ہے ہو ملک اس سے میراد ہے کہاس کا حل تعظیم اداند ہو سکے گا است (۱) جوروایت کی تیں ا

### مسابقہ کے بیان میں

قال المرت جم

مسابقہ لغت میں بمعنی باکسی بیشی گرفتن ورویدوں بعنی دوڑنے میں کس سے آ کے نکل جانا محریہاں عام معنی مراد ہیں خواہ آ دی ہو یاغیر ہو تعلیم فیما تیلےعلیک سابق چار چیز وں میں جائز ہے خف بعنی اونٹ میں بعنی اونٹ دوڑ انے اور حافر بعنی محوژ ہے وخچر میں اور تصل بعنی تیراندازی میں اور قدم چلے بعنی دوڑ میں اور اس کا جواز جمی ہے کہ جب بدل ایک بی طرف سے ہواور معلوم ہومثلاً یوں کہا کہ اگر تو بھے ہے سبقت لے کیا تو تیرے واسلے بھے پراس قدر مال ہوگا اور اگر میں تھے ہے سابقت لے کمیا تو میر اتھے پر پھے نہ ہوگا یااس کے برنکس شرط لگائی اور اگر دونو ل طرف سے بدل قرار دیا تو یہ جوا ہے حرام ہے لیکن اگر دونوں نے تیسر مے ملل کو داخل کرایا مثلاً زید نے عمرہ سے کہا کہ اگر میں سبقت لے گیا تو میرے واسطے تھے پراس قدر مال ہوگا اور اگر تو سبقت لے گیا تو تیرے واسطے مجھ پراس قدر مال ہوگا اور اگریتیسر المخص بینی خالدمثلا سبقت لے کیا ہوائ کے واسطے کھے نہوگا اور اس مقام پر جائز ہے بیمراد ہے کہ بدل طلال ہوگا اور بیمرازیں ہے کہ استحقاق حاصل ہوگا بیخلاصہ ی ہاور جب کے مسابقہ یں مال دونوں طرف سے مشروط ہواوروونوں نے تیسر سے تخص کو چے میں داش کرلیا اور دونوں نے تیسر ہے ہے کہا کہ اگر تو ہم دونوں پر سبقت لے کمیا تو بید دونوں مال تیرے داسلے ہوں کے اور اگر ہم دونوں تھے پر سبقت لے محیق ہارے واسلے کھے نہ ہوگا تو بدائتسانا جائز ہے ہی اگر تیسر احتمی دونوں سے سبقت لے گیا تو اس کودونوں مال ملیں مے اور اگریدونوں اس پر سبقت لے میے ہیں اگر دونوں ساتھ بی سبقت لے میے تو دونوں میں ہے ایک کا دوسرے پر کچھ مال نہ ہوگا اور اگر آ کے پیچے سبقت لے گئے تو جو من سلے سبقت لے کیا ہے وہ دوسرے سے مال کا استحقاق ا رکھتا ہے اور دوسراای مال کا استحقاق نہیں رکھتا ہے اور امام مجرد نے کتاب میں فرمایا کہ تیسر سے مخص کا داخل کرنا جواز کا حیلہ جبی ہوسکتا ہے کہ جب تیسر مے مخص کی شان ہے اس امر کا گمان ہو کہ پیغف سابق اور مسبوق ہوسکتا ہے اور اگریدامریقنی ہو کہ پیخص ان دونوں ے ضرور سبقت لیے جائے گایاان دونوں سے ضرور بچھڑ جائے گاتو جائز نہیں ہے اور پینے امام ابو بکر محمد بن انمفصل نے قل کیا گیا ہے کہ م في فرمايا كدا كروو فخص فقه جانے والوں ميں كى مسئلہ كے تكم ميں باہم اختلاف ہواور دونوں نے جا با كداستادى خدمت ميں رجوع كريں دباہم يوں شرط كرلى كدايك نے كہا كدا كرتكم وي بوكا جوكہتا ہے تو عن تجھے اس قدر مال دوں كا ادرا كروہ ہے جو يس كيتا بوں تو یں تھے ہے کچھ ندلوں گا نو محور ووڑ میں بطور ندکور بازی لگانے پر قیاس کر کے بیصورت بھی جائز ہونی جائے۔ای طرح اگر کسی فتید نے اپ مثل فقیدے کہا کہ آؤ ہم تم ایک دوسرے سے مسائل دریافت کریں ہی اگر تو نے سیج جواب ویا اور میں نے خطا کی تو میں تھے اس قدر دوں گا اور اگر تو نے خطاکی اور میں نے مجھے جواب دیا تو میں تھے سے محمد نوں گا تو بھی جائز ہونا جا ہے اور ای کوشخ امام عمر الائكه طوائي نے لیا ہے میر پیط میں ہاورامیرلوگ جو كیا كرتے ہیں كہ دو مخصوں سے كہتے ہیں كہ جو تخص تم میں سے بر مدكر د ہے گااس کواس قدر ملے گاتو بیکی جائز ہے۔

قال أكمر جم ح

واصح ہوکدامیرلوگ دو مخصوں سے ایسے کام می ہوں کہیں جو کام شرع میں مع نہیں ہوتھ ہے اور میں مراد ہاور ممنوع

ا التبقاق سے مہال حق شرق مراد تیں ہے کو تک پیٹی ہے بلک قابلیت مرفی مراو ہے ا

سلام و جھینک کے جواب کے بیان میں

اگر کوئی مخص کسی کے دروازے پر آیا تو واجب ہے کہ سلام کرنے ہے پہلے اجازت طلب کرے پھر جب اجازت حاصل ہونے کے بعد اندرجائے تو مہلے سلام کرے چھراور بات کرے اور گھرکے با ہرمیدان میں کسی سے ملاقات ہوتو پہلے سلام کرے پھر بات جیت کرے یہ قادی قاضی خان می ہاورمشائغ نے اختااف کیا ہے کہ سلام کرنے والا افضل ہے یا جواب و بے والا اس فرمایا کے سلام کا جواب و بے والا افضل ہے اور بعض نے فرمایا کہ سلام کرنے والا (۱) افضل ہے میدی طیس ہے۔ جو محف کی کوسلام كرة وإب ال كوميائ كم القط جمع كے ساتھ سلام كرے اى طرح جواب سلام (٢) بھى لفظ جمع كے ساتھ ما ہے يدس اجيد عن ب-ساام كرنے والے كوافض يہ ہے كہ يوں كے السلام عليم ورحمة القدوير كانداور جواب سلام دينے والا بھى يوں بى جواب وے اور بركاند ے زیادہ بر مانانہ ما بے چنا نچیلی (۳) این عباس نے فرمایا کہ ہر چیز کاملتی میں ہوتا ہے اور سلام کاملین لفظ برکات ہے کذائی الحیط اور جواب سلام میں واوعطف کے ساتھ کیے بعنی وعلیکم السلام اور اگر واو حذف کیا یوں کہا کے علیکم السلام تو کافی ہے۔ اور اگر پہل کرنے والے نے کہا کہ سلام علیم یا کہا کہ السلام علیم تو جواب سلام دینے والے کو دونوں صورتوں میں جائز ہے کہ بول کیے سلام علیم اور بیمی مخارے کہ یوں کیے السلام پلیم کیکن الف ولام کے ساتھ کہنا یعنی السلام بلیم کہنا اولی ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔ فقیہ ابواللیث نے فرمایا كراكرايك جماعت ايك قوم كے باس كى يس اكرسب في سلام كرنا ترك كياتوسب كنهار بول عي اوراكران من سايك في سلام كردياتوسب كى طرف سے كانى موجائے كاليكن أكرسب في سلام كياتويدافطل ہے اور جواب سلام كواكرسب في ترك كياتو سب کنجار ہوں مے اور اگران میں سے ایک نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہوجائے گا ایسا بی صدیث میں آیا ہے اور ای کوفقیدابواللیگ نے اختیار کیا ہے اور اگرسب نے جواب سلام دیا تو بیافٹل ہے بیذ خیرہ میں ہے۔ فاوی آ ہو میں جدك ايك مخص ایک توم کے پاس آیااوراس نے سب کوسلام کیا تو ان لوگوں پر جواب سلام (۳) واجب ہے پر اگراس نے اس مجلس میں و بار دالنا ا مطاقول حدیث میں آنخضرت فائد فی تعلیم فرمائی کہ بین کے کہ والسلام علیم کیا میں آؤں اس میں سلام مقدم ہے اور فقائی نظرے شامی کی یہ کہ جبال اللام كي آواز مكان بين ينجع وبال اللام مقدم ہے ورن جوطر ایتیا تاب من مذكور ہے اوستد 📉 📑 قال المتر عم حدیث میں ایک ہے در کا تاسب ہے کر س قال المرجماس عظامر اوا ب كدملام كرا فقيدا إالليث ملام كيانو آپ ئے فقلا ومليك كبدكر فرمايا كونون پر حانے كو يجھے وكونيس جيوز الاا كنزوك واجب محرمشهورند بهب كيسلام كرة مسنون ساورجوة بسلام واجب بالمند(١) ميلي حج اكر جدملام سنت اورجواب واجب با ا أُمر چه خاطب ایک بی مخص بوقا (٣) شاید مجمع عبدانله بن عباس بوقامند (٣) لیعنی برسیل کفایة ا

# فتأوي عالمكيري ..... طد 🕥 تاب الكراهية

یہ ذخیرہ میں ہے۔ سلام کرناز ائرین کا تحیہ ہے لینی جو کسی کی زیارت کو جائے تو سلام کرے اور جولوگ مجد میں تلاوت قرآن و بہتے کے لي يا نماز كا تظار عن بيض بين وولوك اس واسطينين بين بين كرزيارت كرنے واليلوك يعنى بهارى ملاقات ما بنوالے لوگ ہمارے باس آئیں ہیں ایسے وقت میں سلام کاوقت نہیں ہے ہیں ایسے لوگوں کوسلام ندکرے اور ای وجہ سے مشامخ نے فرمایا ہے كداكر مجد ملكى آنے والے نے ان كوسلام كيا تو ان كوروا بے كداس كا جواب شدديں بيقديد من ب \_ اكر آواز سے قرآن كى تلاوت كرتا ہے تواس كوسلام كرنا كرو و ہاورا يے بى فداكر و كے علم كے وقت بھى بى تھم ہاورا ذان دينے وا قامت كہنے كے وقت بھی میں عکم ہے اور سی بران صورتوں میں جواب سلام بھی نددے بیغیا ثید میں ہے۔ اگر حالت تلاوت میں کی نے سلام کیا تو مخاريب كدجواب ديناواجب بكذافى وجيز الكردرى اى كوصدرالشبيد في التياركيا بادرايها بى فقيدا بوالليث في اختيار كياب میر میل میں ہاور جمعہ وعیدین کے روز خطبہ کے وقت اور جب لوگ نماز میں مشغول ہوں کہ ان میں کوئی ایسانہ ہو جونماز نہ پڑ هتا ہوتو ایسے وقت میں سلام نہ کرے بیخلامہ میں ہے۔اصل میں ہے کرتو م کونہ جا ہے کہ ایسے وقت بعنی وقت خطبہ کے چھیکنے والے کو برحمک الله كهر جواب وي ياسلام كاجواب ويصلونة الاثريس بكرامام محرّ في المام العريست سه يون روايت كى كراوك سلام كاجواب دیں کے اور چھنکنے والے کو برحمک اللہ کہیں مے ہی بی قول جوسلو والاثر سے تقل ہاں سے ظاہر ہوا کہ اصل میں جو خد کور ہو والم محت كاتول باورمشائخ في فرمايا كدامام ابوبوسف وا مام محركاس من اختلاف اس بناء يرب كداكراس في الحال جواب ندديابس آيا خطبے فارغ ہونے کے بعد جواب دے گاتو امام محد کے قول پر جواب ادے گاوامام ابو پوسٹ کے قول پرنہیں دے گابید خروش ہے۔اگرایک قوم میں سب لوگ علمی غدا کر و کرتے ہوں یا ایک ذکر کرتا ہواور باتی لوگ اس کا کلام سنتے ہوں تو ان لوگوں کوسلام ند كرے اور اگركرے كا تو كنهار موكاية تا تار حانييس بے فقد يجھے والا اسے استاو (١) كوسلام ندكرے اور اگر سلام كيا تو اس كاجواب دينا واجب نبیں ہے بیقد میں ہے۔امام جلیل ابو بمرحمر بن الفصل بخاری سے قبل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جو مخص و کرکرنے کی غرض ے بیٹا خواہ می فتم کا ذکر ہو چراس کے یاس کوئی آیا اور سلام کیا تو اس کوروا ہے کہ جواب نہ دے بیمچیا میں ہے۔ بد معدد كى بازكويارىديا كذاب يابيهوده كوكواور جولوكول كوبراكبتار بتنابهواور جوبازار على عورتون كونكمورتا بهوا يساوكول كوسلام ندكر برطيكهان لوكون كاتوبركر ليزامعلوم ندجوا مويةديد من باور جوخض كاتا بويا پيشاب كرتا بواور جوكوتر از اياكرتا بواس كو سلام نہ کرے اور حمام بی سلام نہ کرے اور نظے آ دمی کوجس نے قوم کوڈ رسنانے سے کے لیے سے حالت بنائی ہے سلام نہ کرے اور ان لوگوں پر جواب دینا بھی واجب بیس ہے بیٹیا ٹیدیں ہےاور فاسقوں کوسلام کرنے میں اختلاف ہےاوراضح بیہ ہے کہان کوسلام کرنے می بیل ندرے بیتر تاثی میں ہا گر کی تخص کے بروی سفیہ (۳) لوگ ہوں کداگر میخص ان لوگوں کوسلام کرتا ہوتو اس سے شرمندہ ہو کر شرارت و بدی چیوڑ تے ہیں اور اگر سلام نہیں کرتا تو نواحش پر کمر بائد مے بین تو ظاہر اس مسئلہ میں میخص معذور (٣) ہے بد متفرقات تدید میں ہاور جو تحض بطورلہو ولعب کے شطرنج کھیلتا ہواس کوسلام کرنے میں پچھوڈ رنبیں ہاور اگر بطریق تادیب وزجر ے اس کوسلام نہ کیا تا کہ ایسا کام چھوڑ دے تو بچھ ڈرنبیں ہے اور اگر میخص شطرنج کوتھید خاطر لینی تیزی سے بن کے واسطے کھیلا ہوتو اس برسلام كرنے ميں كر ورستر زاد ميں لكھا ہے كدا يوسنيف في معلى والے كوسلام كرنے ميں كر ياكنيس خيال فرمايا

ا جواب دے گااتول ہوں بن اصل میں ہاور فلا ہر سچے یہ کیا مام او بوسٹ کے قول پر جواب دے نیا م محد کے قول پر فاقیم او ع و دینائے الخ عرب کا دستور تھا کہ جب خوفنا ک دشن ہے کوئی داقت ہوتا تو شکا ہوکر چلا جاورا پنانام والند برالعربان رکھتا تھا او

م تیزی الح جواب سلام می اوجه وجوب کے بیا حتیاط ہے اُنر چداس طرح شطر نج کھیلنا بھی مکروہ ہے اا (۱) یعنی جو مشغول ہوا ا (۲) بیوتون جال ۱۱ (۳) لینی سلام کرے

بدین غرض کے جس فقل میں جتلا ہے اس سے دومری طرف مشغول ہو جائے گرا مام ابو یوسف نے ان لوگوں کی تحقیر کی غرض سے ان کو سلام کرنا کھروہ جانا ہے مید ذخیرہ میں ہے۔ ایک فقل بیخان میں پھرتا اور پیٹاب کرنا ہے اس کو سلام کیا تو سلام کرنا کو اسے اس کے ملام کیا تو بیٹا ب کرنا ہے اس کے سلام کیا تو اسے اس کے اس کے ملام کیا تو بیخان والے کے حق میں امام ابوصنیف نے فرمایا کہ اسے ول سے اس کے سلام کا جواب و سے ذبان سے اور فارغ ہونے کے بعد بھی جواب د سے ذر بیان سے اور فارغ ہونے کے بعد بھی جواب د سے اور امام مجرز نے فرمایا کہ حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جواب د سے اور اگر اجبی کورت نے کسی مردکو سلام کیا ہیں اگر وہ مورت بڑھی ہوتو میں داس کو ایس کے بینر مواجب کی مردکو سلام کیا ہیں اگر کی اور سے اور اگر میڈورت جوان ہوتو دل سے اس کا جواب د سے اور اگر میڈورت جوان ہوتو دل سے اس کا جواب د سے در اور اگر میڈورت جوان ہوتو دل سے اس کا جواب د سے در اور اگر میڈورت جوان ہوتو دل سے اس کا جواب د سے در اور اگر میڈورت جوان ہوتو دل سے اس کا جواب د سے در اور اگر میڈورت جوان ہوتو دل سے اس کے براس کی جواب د سے در اور اگر میڈورت کی میں ہوتو میں ہوتو میں ہوتو ہوتوں ہوتوں ہوتو دل سے اس کے براس کی ہوتوں ہوتوں میں ہوتوں ہوتوں ہوتوں کی ہوتوں کو میام کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں ہوتوں کو ہوتوں کی ہوتوں کو ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کو ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کو ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کو ہوتوں کی ہوتوں کو ہوتوں کو ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کی ہوتوں کو ہوتوں کو ہوتوں کی ہوتوں کو ہوتوں کو ہوتوں کی ہوتوں کو ہوتوں کی ہوتوں کو ہوتوں کی ہوتوں کو ہوتوں کی ہوتو

قال المرجم

بیر صدیت بہت سے ہے اور صورت بدے کرزید نے عمر و کا سلام بکر کو پہنچایا تو بکر کو جائے کرزیدے یوں کمے دعلیم وعلیہ السلام بكذاروى فى الحديث فاهظه جواب سلام كى فرضيت بدول اس كے ساقط نيس موتى كرجس في سلام كيا تحااس كوجواب سنادے جیما کہ جواب واجب نیس موتا ہے جب تک کے سلام کو ندستائے بیغیا ٹیدیس ہے اور اگر سلام کرنے والا بہرا ہوتو جا ہے کدایے (ا)لیوں کی جنبش اس کود کھلائے اور میں علم چینک کے جواب کا ہے یہ کبری میں ہے اور کلمہ کی انگی سے سلام کرنا مروہ ہے میٹا شد میں ب يرچينك واليكوجواب ديناواجب با كرخود چينك والے في الحمدللد كماليس تمن لمرتبه تك اس كوجواب دے بعراس كے بعداس کوانعتیار ہے جاہے جواب دے باز دے میرسراجید میں ہےاور چھنگنے والے کے پاس جو خص حاضر ہےاس کو جاہئے کہ چھنگنے والے کو تن بارتك اگروه ايك بى مجلس من مكرر چينيك تو جواب دے بعر اگر اس نے تمن بارے زياد و چينيكا تو چينيك والا مر بارالحمد منذ كم كااور جواس کے پاس ہے وواگر ہر باراس کا جواب دی و اچھا ہے اور اگرند دیتو بھی اچھا ہے بی قاویٰ قامنی خان میں ہے۔ امام محر سے مروی ہے کہ اگر ایک مخص نے کی بار چھینکا اور مرد حاضر نے اس کو ہر بار جواب دیا تو خیر اور اگر تاخیر کر دی پھر آخر میں جواب دیا تو ا میک می جواب کافی ہوجائے گامینا تارخانید میں ہے۔اگر فارج نماز کی جفس نے چھینکا تواس کوچا ہے کہ اللہ تعالی کی حمد ہوں کرے کہ المدوللدرب العالمين بإيون كيم الحمد للدعلى كل حال - اس كروائ اور يحدنه كيم اور جوفض حاضر بواس كوجواب دينا وإينا اس طرح كريمك الله - عرضين والا كم يغز الله لناولكم بابول كم - يهد كم الله ويسلح بالكم -ال كرسوائ اور يحدث كم يرميط من ہے۔ایک عورت نے چھینکا ہی اگر بدھی ہوتو اس کو جواب دے اور اگر جوان ہوتو دل میں اس کا جواب دے بیظا صد میں ہے۔ اگر تحسی مرد نے چمینکا تو عورت اس کوجواب دے کی پھراگر بیورت بدھی ہوتو مرداس کوجواب دے دے اور اگر جوان ہوتو دل سے اس کا جواب دے دے مید ذخیرہ میں ہے۔ جوان خوبصورت مورت نے جھیٹا تو سوائے اس کے محرم مردوں کے کوئی اس کوآ واز ہے چینک کا جواب ندوے بیفرائب میں ہے۔ اگر اذان کی حالت میں کس نے چینکا تو حمر کرے اور حاضر آ دمی اس کو جواب دے گا اور ا - قال المحرج مدين مج على بيك كما يك مواف آنخضرت وأنية كالمنورين جينكا اورالحدوند كبايس آب في جواب بي في مايا يرامك الله جوائي في چينكاتوآب نفرماياك بخيرنكام بيعني جواب شديادرشد يتم فاس زكام كي صورت من بواد (١) كيني جواب بن بون باداد

تائنی عبدالببارمعتزی نے کہا کہ وہ حمر نے کرے بیقلیہ عمل ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے نے چھینکا اور کمی نے اس کا جواب دیا کہ برحمک اِللہ پُرنمازی نے کہا کہ ففراللہ لے ولک تو جواب ہوجائے گااور اس کی نماز فاسد ہوجائے کی بیرفراو کی قاضی خان عمل ہے۔

((بو(١٤٠٧)

آ دی کا جس کود مکھنااور جھونا حلال ہےاور جس کا حلال نہیں ہے اس کے بیان میں

و جانتا میا ب کے نظر کے مسائل میارمتم کے جن اول مرد کا مرد کود کھنا دوم عورت کا عورت کود کھنا سوم عورت کا سروکود کھنا چہارم مرد کاعورت کود کیمنا۔ بس ہمقتم اوّل کا بیان کرتے ہیں کہ مرد کوم دکی طرف نظر کرنا سوائے اس کے مقام ستر کے سب جگہ جائز ہے کذانی الحیط اور ای پراجماع ہے کذانی الافتیارشرح المخاراور مقام ستر مرد کااس کے ناف سے لے کرآ خر گھنے تک ہے یہ ذیرہ میں ہے۔ ناف سے ینچے بال جمنے کی جگہ تک طاہر الروایة کے موافق مقام ستر ہے پھرواضح ہو کدان کی برنبیت محفنے کاستر ہونا تم ہے اورسب شرمگاہ کی بنسبت ران کاستر ہونا کم ہے ہیں اگر کسی مخص نے دومرے کو مختا کھلا ہواد یکھا تو اس کوٹری کے ساتھ منع کرے اور اگر وہ باصرار جھکڑے مرآ مادہ ہوتو اس کے ساتھ جھکڑانہ کرے اور اگر ران تھلی ہوئی دیجھے تو اس کوختی ہے منع کرے اور اگر وہ ہمگڑے یر آماده ہوتواس کونہ مارے اور اگر شرمگاہ کھلی ہوئی دیکھے تواس کو علم کرے کہ اس کو چھپائے اور اگروہ جھکڑ اکرنے لگے تواس کوادب كواسط مارے بيكانى على بداباند على لكما بكرامام ابوطنيفة كينزويك اس على بحدة رئيس بكرتما مى كى نبانے والےمردكا مقام ستر و کھے بیتارتار خانیدیں ہے ستر جم کہتا ہے کہ ظاہرا مراوستر سے سوائے شرمگاہ کے ہے لیں سوائے شرمگاہ (۱) کے باتی ران و تحننا ملاء کے فرد یک مختلف فید ہے چنا نیجہ ند ہب مشہورامام مالک وحمیدی وغیرہ سے ران ستر نہیں ہے اگر چہ ہروایت عدیث ترندی کہ جس کی امام ترندی نے تحسین کی ہے دان مقام ستر میں ہے ہی امام اعظم نے بسب مختلف فید ہونے کے بعضر ورت اس کو جائز رکھا ہدواللہ تعالی اعلم اور مروکا جس قدرجهم دوسرے مردکود کیسامباح ہاس کا چھونا بھی میاح ہد بداید میں ہوادس میں ڈرنبیس ے کر جہاتم والاکس مرد ایک پہم کے بال نورہ لگا کراہے ہاتھ سے صاف کرد سے بشر طبکہ اپنی آئیمیں بند کئے رہے۔ محرفقید ابواللیت نے فرمایا کہ بدیات فقط ضرورت کے وقت ہے بغیر ضرورت کے نیس ہے اور نورولگا کریٹم کے بال صاف کرنے میں برخض کواپنے باتھ سے صاف کرنا جا ہے بیمید میں ہے اور قتم ٹانی کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جہاں مرد کومرد دیکھ سکتا ہے وہیں مورت کو عورت د کھ سکتی ہے کذانی الذخیر واور بی اسم ہے بدکانی میں ہاور کسی عورت کو بدجائز نہیں ہے کہ شہوت ہے دوسری عورت کا بیٹ و کھے بیسراجید می ہاور نیک پارساعورت کونہ جائے کہ کی بدکارعورت کواسے آپ کوو کھنے دے کیونکہ بدکارعورت اس کا حال وصف مردوں سے بیان کرے کی ایس اٹی اور منی وخمار اس کے پاس ندر کھے اور مؤ مندعورت کو بیطال نہیں ہے کہ مشتر کہ بالدی یا كانيورت كرام عركر الاركيكن اكريورت اى كى بائدى موتوية كمنيس بيراج الوباح من باورتم موم كابيان یے کے ورت کواجنبی مرد کی طرف د میکناایا ہے جیے مرد کامردکود میکنا کہاس کے تمام بدن کوسوائے باف سے لے کر تھنے کہ آخر تک ؛ کیمناروا ہےاور میتھم اس وقت ہے کہ مورت مذکور میہ بات قطعا ویٹینا جانتی ہو کہ اگر میں نے مرواجنبی کے بعض بدن کو جومر د کود کیمنا جائزے ویکھاتو میرے دل می شہوت جوش نہ کرے کی اور اگریہ جانتی ہوکہ شہوت جوش کرے کی بااس میں شک ہولیعن دونوں باتوں كاكه جوش كرے كى يان كرے كى كمان برا ہوتو ميرے زويك به بينديده ہے كہورت اپني آ كھ كوبندكر لے ايساى امام محر في كتاب لِ \* العنل شرائظ السان ہے نیکن میشم خاص کرم دون کے بیان میں ہے اور (1) کیعنی مقام پیشاب و پیخانی ا

باندی ہے س مقام پرووباندی مراد ہے جس کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے اور اگر ایس باندی ہوجس کے ساتھ وطی طال نہیں ہے شاہ مجوسیہ یامشتر کہ باندی اس کی مالک ہو یا اس کی مال مہن رضاعی ہو یا اس کی جورو کی مال یا بنی ہوتو اس برمرد کواس کی شرمگاہ و یکمناطال نبیس ہے اور این عمر رضی اللہ عنما فریائے تھے کہ اوٹی یہ ہے کہ جماع کے وقت اپنی جورو کی فرن ویکھے تا کہ لذت بوری بوری ماصل ہو یہ مین میں ہے۔امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ میں نے امام ابوضیفہ سے دریافت کیا کہ ایک مخص اپنی عورت کی فرن کوس كرتا ب اور عورت اس كے آله تناسل كومس كرتى ہے تاكه اس كا آله تناسل كھڑا ہوجائے ہيں آيا آپ كے مزويك اس بيس كوئى برائى ہے فر مایا کہیں اور جھے امید ہے کہ اس کوٹو آب لے گا یہ ظلا صدیں ہے۔ اگر کوٹھری چھوٹی ہو یا نج سے دس گر تک تو اپنی جورد کو جماع ے واسطے نگا کرسکتا ہے اور مجد الائمیر جمانی ورکن الصباغی اور حافظ سائلی نے فرمایا کہ بیت میں اگر دونوں شکے ہوجائیں (۱) تو پھوڈر تہیں ہے بیقندین ہے۔اگر ردواس کی مورت و ونوں لیٹے ہوں وطی نہ کرتے ہوں تو ایس حالت میں مجمود رفیس ہے کہ ان کے محارم یکارکران کے پاس جا نمی مگر بلاا جازت کوئی بدجائے اور یمی خادم سمحاتکم ہے جب کہمرد وعورت خلوت میں ہوں یا مردائی باندی ك ساته خلوت من موريغيا فيه من ب- ايك مخص ف الى باندى كا باته يكر الدراس كوكو من في اوركوار بندكر لئ كداوكون نے معلوم کیا کہ اس باندی سے وطی کرنا جا ہتا ہے تو بیکروہ ہے۔ ایک شخص نے اپنی جورہ سے اس کی سوت کے سا منے یا اپنی باندی کے سامنے وطی کی تو امام محد کے زور کی ریکروں ہے اور اس وجہ سے اہل بخارائے جیست پرسونا کروہ جاتا ہے ریم میں ہے۔ کسی مرد کا اپنی مر مات (۲) باندی کود کھناسواس کا بیان اس طرح ہے کہ ہرمردالی عورت کا جواس پر جمیشے واسطے حرام ہے مقام زینت طاہرہ باظنه کود مکیسکتا ہے اور مواضع (۳) زینت بیہ ہیں۔سر، بال، گردن ،سینه، کان ، باز و ، ہاتھ ، شعبلی ، پنڈلی ، یاؤں، چیرہ بس سر کی زینت تاج (") و اکلیل سے ہوتی ہے۔ اور بال کی زینت عقاص سے اور گردن میں قلاوہ ہوتا ہے اور سید بھی ایا بی ب اور ا کین تواونورے اجبی مردویومرواجنی مورے کوریکھے کیا ہے کہ حرام ہے ایک صورت بھی اامنہ 👚 متر تم کہتا ہے جھے کوال دوایت ک 🤻 تا موم ن وفي والنداغلم الواسي الله عنوم غلام إليا قدى الومن الله عن ويت كركوني وتقدار مقرر كي الون الله الله الله المريمين ووفي والوق وتلون

یعنی و دبکہ بدان کَ زینت کے داسطے ہوتی ہے اامنہ (۴) بطور سریند کے جوا سے مرشع کرتی ہیں اا

قلاد و(١) حمال ب كيم سينتك بيني بكان كوشوار و كواسط بادر باز ومقام ولموح باور باته مقام كلن بادر مقل مقام ا مندی وغیره رتمین کرنے کا ہے اور پنڈنی میں ضافال ہوتی ہے اور قدم میں رنگ منہدی ہوتا ہے بیمبسوط میں میاور مجمدؤ رنہیں ہے کہ آ دی اپنی ماں و بالغد بنی وجہن و ہرائی عورت کے جواس پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہے جیسے تانی ، دادی ، پر تانی ، پر دادی وغیر وعلی بذاالقیاس اوراولا دی اولا دوغیرہ اور بھو بھیاں و خالا وُل کے بالوں کو و کھیے پاسیندو کیسوؤں وبیتان و باز و ہاتھ کی طرف نظر کرے مگر ان او گول كى چيندو بيد كواور جس قدر بدن ناف ت الي كر كفنے كے ينج تك بود مندد كيم اور مي علم اس مورت كا ب جومورت بسبب رضاعت کے پاسب د ماادی قرابت کے اس پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہوگئی ہوجیے باپ یا سکے دادار داداد فیروکی جورد و بیٹے ایا سكے ہوتے ور ہوتے اوغيروكى جوروجياس مورت كى بنى جس ساس نے تكاح كرے وطي كرلى ہاورا كراس مورت سے وطي ندكى ،وتواس کی بی بمز لداجنبی مورت کے ہے لین جو تھم اجنبی عورت کی صورت می ذکور ہوا ہے وہی اس کا تھم ہے۔اورا گرحرمت مصاہرہ یعنی وامادی کی وجہ ہے جو مور تمیں وائی حرام ہو جاتی ہیں بسبب زنا کے ہوتو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے فرمایا کرزنا کی وجد سے جو حرمت معاہرہ ہواس میں و کچناوچھو تا مباح نہیں ہوتا ہے لینی جس عورت سے زیا کیااس کی مال کومثلا و کھناو تھو تامثل ند کور و بالا کے جائز نبیں ہے اور مش الائمہ سر مسی نے قرمایا کہ اس سے بعی دیکھنا وجھونا مباح ہوجاتا ہے کیونکہ اس سے دائی حرمت ا بت ہوجاتی ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے اور میں سے میط میں ہے اتول وفیدخلاف الشافعی وغیر ہوا صدینا ملی مارواہ ابخاری نی جامعداتی ولیس بدامقام تقله ان شعب فلتر اجعما اور واضح رے کہ بیرو کمنا جوحلال بیان کیا گیا ہے اس صورت میں ہے کہ جب اپنی و ات سے شہوت جوش کر نے سے بے خوف بواور اگر اس کوا بی ذات پرشہوت کا خوف بوتو مباح نہیں ہے اور یہی حال جمو نے کا ہے كرچوناجيمى مباح بيك جب اينا و پراوراس مورت پر جومر مات ابديدين سے بيشهوت كاخوف شهوا دراگرا چي ذات پريااس عورت کی ذات پر جودائی حرام ہے۔شہوت کا خوف ہوتو اس کواس مورت کا چھوٹا مباح نہیں ہے۔اور بیطال نہیں ہے کہ کسی محر مات ابریے بیت کویا چنے کو یا پہلوکود کھے اور ندان جنے وال میں سے کی کا جمونا طلال ہے بیٹھیا میں ہے۔

والدين يابزرگول كے ياؤل (وغيره) دبانے كى بابت كھا حتياطين وآ داب جئ

بیے کوروا ہے کہ پنی ماں کی خدمت کی فرض ہے ہی ماں کا پیٹ کے یا پیٹے دیا ہے بشر طیکہ کیڑے ہے اور ہے ہو بیقیہ بنی اس کے بیٹھ کا کرم و پنڈ لیوں تک پاؤں دیا ہے تو کہ گوڑ تھیں ہا اور میں اس کو دیا ہے تو کروہ ہے گر کر ہے ہے باہر ہے جبو سکتا ہے اور فرماتے تعے ہر مردا ہے والدین کے پاؤں واب سکتا ہے اور والدین کی ران تیں واب سکتا ہے اور فیدا یو جھو گر کے باہر ہے جبو سکتا ہے اور فرماتے تعے ہر مردا ہے اور اس کی کو جو نے فواہ کیڑے کے اور ہے والدین کی ران تیں واب سکتا ہے اور فیدا یو جھو ہے فواہ کیڑے کے اور ہے بویان ہو یہ فرائب ہیں ہے۔ امام جھر نے فرمایا کہ مردکو جائز ہے کہ ایس کو وات کے ساتھ جوال پر ہمیشہ کے واسطے حرام ہے سنر کرے اور اس کی خاوت میں بیٹھے برطر کی اس کے ساتھ سنر کیا یا خلوت اس کی خاوت میں بیٹھے برطر کی ہا نے خوف ہوا وراگر بیرجات ہو کہ اگر جس ہے اور اگر سے جاتا ہو کہ اگر جس ہے اور اگر سے جاتا ہو کہ اگر جس ہے اور اگر سے جاتا ہو کہ اگر جس ہے اور اگر سے میں مرد سے بیٹھ آئی کہ ورش کو گر مات اید ہیں ہے کو ورش کو آئی کو ات پر یا اس کی ذات پر جموت کا خوف ہوتو کو کشش کے ساتھ والی بیٹھ پیٹر کر سوار کر سے باتارے اور اگر اس کی ذات پر یا اس کی ذات پر جموت کا خوف ہوتو کو کشش کے ساتھ

ا منیه و سند بیمراوک میاسیای طرح کتفای رشته نیجادور بوده جائے الامند (۱) مین ایک تهم کازیور ہے کورون می دالتی میں و دبھی سیند تک کارٹیڈ ہے ال

یمی ام ایوبوسٹ مردی ہے کہ اور یہ سب اس صورت بی ہے وقت جائز ہا ور پھنے کے وقت جائز ہا اور پھن نے فر مایا کہ ای طرح اس کے دونوں اسکے دانوں کاد کھنا بھی مباح ہا اور بیسب اس صورت یم ہے کہ بید کھنا بھی شک ہوتو بھی نظر مباح ہے اور بیسب اس صورت یم ہے کہ بید کھنا بھی انظر شہوت نہ ہو بھی خیس ہے۔ ای طرح الزمنی کا دائر شہوت ہو جائے ہیں نظر مباح ہے کہ ان الکانی اور بعض نے فرمایا کہ ای طرح اور بیسے ورت کی ساق بینی بنڈلی کی طرف نظر مباح ہے بشر طیکہ شہوت ہو جائے گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہو اس بو کہ شہوت ہو جائے گئی تو سے دائو اور آگر جانا ہو کہ دیکھنے ہو ہے اس کا بدن سے جد اہو جائے کے بعد بھی اس تو آل کے موافق دیکھنا جائز فیل ہے اس کا بدن سے جد اہو جائے کے بعد بھی اس تو آل کے موافق دیکھنا ہو گئی ہو گئی ہو اس کے بعد بھی اس تو آل کے موافق دیکھنا ہو گئی ہو گئی ہو ان کہ بھی ہو تھی ہو ہو گئی کا بین ہو اور دو اس کے بھی اس تو قبل کے بعد بھی ہو تھی ہو ہو تھی کی الم بین الم کہ ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو ت

اگر چہ بیخوف ہوکہ و کیفنے سے شہوت ہوگی سیمین میں ہاور جولز کا کہ صد شہوت تک پہنچ کیا ہوو ومثل بالغ کے بیر خیا شدی ہے۔ لڑکا اگر مردوں کی حد (۱) تک بھے میا تو اس کامٹل مردوں کے ہواد اگر می موتو اس کا حکم مثل مورتوں کے ہوہ مرے قدم تک عورت ہے شہوت سے اس کی طرف و کھنا حلال نہیں ہے اور برون شہوت کے و کھنا اور اس کے تعد خلوت میں بیٹمنا روا ہے ای وجہ ے اس کونقاب ڈالنے کا تھم میں دیاجاتا ہے کذائی الملتقط لیکن تمازے حق علی (۲)مردوں کے ہے بیغیا ثید علی ہے اور فرج كى طرف د كيمنا ختند كنند واور قابله طبيب كودنت معالجه كے بائز ہے گر جہال تک طبيب ہے ممكن ہوچتم پوشی كرے بيسرا : يہ ش ہے اورمرد کوحقت کے واسطے دوسرے مرد کی فرج کے کا ویکھنا جائز ہے ایسائی شمس الائمدسر حسی نے ذکر کیا ہے اور امام ابو ایوسٹ سے مردی ے کدا گر کسی مرد پر دیا ین بہت ہوا در طبیب نے کہا کہ حقنہ سے تیراد بلا بن زائل ہوجائے گا تو بھے د رہیں ہے کہ حقنہ کی جگہ حقنہ کے واسطے کھول دے اور میسی ہے کہ اس واسطے کہ بہت دبلا پن ایک قتم کا مرض ہے کہ انجام کا منجر بددق وسل ہوجاتا ہے اور تش الائمہ طوائی نے شرح کاب الصوم میں ذکر کیا کہ حقد فقاضرورت کے وقت جائز ہے اور اگر حقنہ کی کوئی ضرورت نہ و کراس کا نف ظاہر ہو مثلا حقنہ سے اس کو جماع کی تعویت حاصل ہوجائے تو ہمارے زو کیے نیس جائز ہے اور اگر دیلاین ہو ہی اگر ایساد بلاین وجس سے خوف بلف ہوتو علال ہے ورنہ حلال میں ہے میدذ خرو میں امام اعظم وامام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ مال و بہن و بنی کے اس جب تك اجازت طلب شكر لے تب تك ندجائے اور اپن جوروك پاس بدول اجازت لينے كے جلاجائے فقاسلام كرے بيتا تار خاني عن ایک ورت کے الی جگر حد ہوگیا جہاں مروکود کھنا علال نہیں ہے توبیطال نہیں کہ اس جگہ کود کیمے مرکمی مورت کوسکولاے کہ و علاج كرد ماورا كركونى الى ند ملے جواس كاعلاج كرے يا الي عورت ند ملے جو تبلانے سے علاج كرتا تجد جاسة اورعورت مريضه كے تن ميں با ويا ورديا باك كاخوف بوتو عورت ندكوراس جكد كے سوائے سب جكد چھيا لے پر مرداس كاعلاج كرے اور سوائے اس جكد جهان قرحه باقى سب سے جہاں تك ہوسكے چٹم بوش كرے اور اس تھم ميں محر مات الديدو غيرمحر مات الديدين كيا فرن ميں ہاں واسطے کہ جس جگہ ورت تھی لین اس کا چمیانا واجب ہاس کی طرف بسبب محرمیت کے نظر کرنا حلال نیس ہوجاتا ہے یا آوی قاضی خان می ہے۔ابیاغلام جس سے الی مولاۃ (٣) حسرہ سے قرابت محرمیت نہیں ہے اس کا اپنی ولاۃ مذکور کی طرف و کیسے کا تکم مثل مرواجبی کے ہے کہ اس کے چرہ دہشکیوں کو دیکھ سکتا ہے اور جہاں مرداجنبی آنزادعورت اجتبیہ کوئیں دیکھ سکتا ہے وہاں ناد کیجید خواه به غلام خفي موسى مو يافل (٣) موبشر مليكه مردول كي حد تك بيني كيا مواور ده محبوب جس كاياني خشك مو كيا موسو مهار يبعض شائح فيعورتون كرساتهاس كاخله ملط موناجائز ركها إوراضح بيب كداجازت نددى جائي كالمنع كياجائ كااورغلام اني مولاة کے پاس بادا جازت لینے کے بالا جماع جاسکتا ہے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ غلام کے ساتھ اس کی مولا ہ سفر ندکرے بی قاوی قاضی غان مں ہے۔اور جوغلام فعلی میں وہ جب تک صديلوغ تک ندينج مول تب تک ورتوں کے ياس سطے جائے مل محدد رئيس عادر حد بلوغ كى دت بندروسال كى مقرركى كى مواس داسط كفسى كواحظام بيل موسكتا بادرايك حسى مو يازياده مول سب كاتهم يكسال ے كرسب جا كتے يى بيكرى يى ہے من بن على مرفين الى سے دريافت كيا كرة ياستحاف (٥) يا حائصة الم يرلازم بيك فارك وتت اپی فرج کود کیے دلے فرمایا کہ بیں اور بھی ہے " ہے دریافت کیا کمیا کہ عورت کے مرفے کے بعد اس کی بدیان کی طرف مثل ل فرق مندم او تنسد بي نيونك مقدعورت كي بيناب كاوامرد كسورات من خااف اصطلاح اطبا بكرمكن نبس سيرا أسس في قوله حاكه اطارق بزنكر (۲) مثناعورتون كي مف سام كلي مف شي و كاامند (١) وازهي مو تجيروال بوكيا١٢

(٣) أَ وَاوْتُورِتُ مَا تُلَينُهُ إِمْ إِلَا إِلَيْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

فتناوی عالمگیری ...... جلد 🛈 کیمی در در مین الکراهیة

تجمد اک دیکھناجائز ہے فرمایا کرنیں دیکھناجائز ہے۔ بیٹا تارخانہ میں ہے تیمیدے منقول ہے۔ اپنے قاام یاائی بائدی یاائی جورو سے اواطت کرنا حرام ہے۔ اگر کسی کی جوروکا وور دوجواس کی فرح اور مقعد کے درمیان ہے بھٹ گیا ہوتو شو ہرکواس کے ساتھ وطی کرنا جائز قبیں ہے لیکن اگر یہ جانتا ہو کہ آلہ کتا سل فقط سورائ قرح میں جائے گا سوراخ مقعد میں بھی نہ پڑے گا تو جائز ہے اور اگرشک ہو تو دطی نہیں کرسکتا ہے کذائی الغرائب۔

نو ( ياب ال

# ان آباسوں کے بیان میں جن کا پہننا مکروہ ہے اور جن کا مکروہ ہیں

ا والنع ہو کے مراویہ ہے کے عورت مرکز ہوسید و ہو گئی اور آوشت اسر جانے کے بعد بنریاں صاف ہو گئیں تو اس کا و یکی انتقالی ہوشاید میراوہ و کے فور ابعد موت کے واللہ تعالی احم ع سے بینٹ بعنی پہنوا سخت کرووہ ہے ا

ج اقبال ای ہے کہ کراہے متعلق مثل ہے اور اس میں وہ صور تیں ہیں اول میک یا آفل کرامت ندیو کیونک سالیہ بلاوجود موضوع کے صاوق ہوتا ہے دوم میا کہ اسرازے اس قدر نیس ہے ہیں آئر اول بولا دور واپتیں ہو کیس اور دوم ہر روایت واصدہ ہے تا

اوربعض نے فرمایا کہ مروہ ہے اور میں اصح ہے بیفزائد المفتین میں ہے۔ عیوں میں ہے کہ مردوں کوفز بہنے میں امام اعظم کچھ باک نہیں جانتے تھا گرچہ اس کا تانا ابریشم یا حربر ہو بی خلاصہ میں ہے اور جن کیڑوں میں ریشم زیادہ ہوتا ہے جیسے خزو غیر وتو اس میں مجھ ڈرنبیں ہےاورجس کیڑے میں ظاہر آریشم ہووہ مکروہ ہےای طرح جس کا ایک خط خز اور ایک خط ریشم ہواور وہ فلاہر ہوتو اس میں خیر سیں بے بی تغیبہ میں ہے اورا مام ابوطنیفہ مردول کے حق می خز پہننے میں کھے باک نبیل سیھتے تھے اگر چداس کا تانا حریر ہو مگر یہ بندؤ ضعیف کہتا ہے کہ ان کے زمانہ می خزای حیوان آئی کے بالوں نے جن کوعر بی می خزوتصاعداور ترکی میں قند رکہتے ہیں بنایا جا تاتھا اوراس زمانے میں رہے عفن سے تیار ہوتا ہے ہی مثل قز کے مروہ ہوناوا جب سے بیمانقط میں ہے۔ام محمد سے مروی ہے کہ خزیس کھوڈ رنبیں ہے بشرطیکے شیرت کی نبیت نہ ہوورنداس میں خیرنیں ہے بیغیا ثبہ میں ہےاورجس چیز کا پہننا مردوں کو مکروہ ہے وہ غلال آ لیعنی غلاموں ولڑکوں کو بھی محروہ ہے اس واسطے کہ گفن میں آنخضرت مَنْ الْفِیْلِ نے سونا وریٹی کیٹر الی امت کے ندکروں پر بدوں تید بلوغ وآزادی کے حرام کیا ہے لیس گناہ اس محض پر ہوگا جس نے ان کو بہتا یا کیونکہ ہم لوگ ان کی حفاظت کے واسطے اسور جی بیتر تاثی میں ہے۔ریشم کالحاف نہیں جائز ہے کیونک ریا یک طرح کی پوشش ہے اور اگر بچہ کے گھوارہ پرریشی جا در ڈ الی جائے تو سیحی ڈ رنہیں ہے کہ بیہ بہنائیں ہا ای طرح ریٹی کلدمردول کے واسلے مباح ہے کونکہ وہٹل بیت کے ہے یہ تعدید میں ہاور اسبیجالی میں ہے کہ حریکا غلاف (۱) بنانے میں ڈرنیس ہے کذائی التمر تاشی اور فآوی عصر و فقاوی ایوالفعنل کر مائی میں ہے کہ مردوں کے واسطے ترمیر کا غلاف بنانا مروه ہے کہ میں الائم کرامیسی نے فر مایا ہے ہیں جائز ہے بیقند میں ہے اور حرمر کا پردہ بنانے اور درواز و پرانکانے میں مجھ ذر نہیں ہاورصاحبین نے فرمایا کہ مروہ ہے میا متیار شرح مخار میں ہے۔ایک ولال حربر کا کیڑا فروخت کرنے کے واسطے اپنے کندھوں پر وانے ہے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ اپنے ہاتھ اس کے استیوں میں نہ والے اور عین الائمکر المیسی نے فرمایا کہ مشائخ کے درمیان اس امر می تفتگو(۲) ہے بی تعیبہ میں ہے۔عامہ علماء نے فرمایا کے ورتوں کو ترمیخالص پہننا حلال ہے بیچیط میں ہے اور جس کیڑے بردیشم كاكام مويالمفوف بحرير موده عامد فقهاء كنزويك طالب بيذ خيره ص ب-

۔ نلان جمع غلام اگر بمعنی طفل وکودک نیا جائے تو گوٹ تکرار ہےادرعدم تطابق دلیل آئندہ بمنع ایز اؤداگر بمعنی غلام یعنی مملوک لیا جائے تو کوئی خرابی شہونگ کیونکہ جمع اس کی بھی نلان آتی ہے تامنہ (۱) مچھمروں وغیر و کے بچاؤ کے واسطے چنگ کے گروشل کونٹری کے بنا پہتے ہیں اا

(1) لعني جواز كاتهم الفاتى يخبيس إ

هکذا النسخة العوجودة فلوکان کذلك لم توخذ بهذه الرواية والمترجم كانه لم يحصله جداً بعض مشائخ كي شرح جامع صغير على به كرامام اعظم كنزديك مردك واسطح ريرك تكديل بحداً رئيل باور صدرالشبيد في المان الواقعات على ذكركيا كرصاحبين كنزديك يه كروه باور صدرالشبيد كواشيرش جامع صغير على ان كنط مرتوم به كايمان الواقعات على ذكر كرير على احتلاف به كذا في الحيط رقم كايمانيا بوا تكد كروه باور بي سيح بهاى طرح ريشي في كابر يدهم كايمانيا بوا تكد كروه باور بي تح بهاى طرح ريشي في كالرير ويمان كنايا كم وينكوه بها والمرتبي بهيانى كاجوائكا في جائي جائي كم به كذا في القيد ريشي تكديم اختلاف بهاوريعن في فرايا كهيالا تفاق كروه بهاى طرح نصد لينه والمحكى في ريشي كروه بهاكر چرچارانكل سهم بوكونكروه خودامل به كذا في التم تاشي اور جامع النتاوي على محد بن سمة به دوايت به كرجم في ريشي تكديم ما تعدنماذ برحي تو نماذ جائز به محروه محمل كنهار بوگايد

مردول کو کن صورتوں میں ریشم کے استعمال کی اجازت ہے؟

اگر کمی نے قز کوتبا کے اندر مجراتو ڈرٹیس ہے کیونکہ و متابع ہو گیا اور اگر قبا کا اسر یا اہر ہ قز کا بتایا تو مروہ ہے کونکہ اہر ہواسر دونوں مقصود (۱) ہوتے ہیں بیر مجیط سرحی میں ہے۔ شرح قد وری میں امام ابو بوسٹ سے مردی ہے کہ قز کا کپڑا ہوقز اور اہرے کے درمیان ہوتا ہے میں مکروہ جانبا ہوں بیر مجیط میں ہے امام ابو بوسٹ سے دوایت ہے کہ ٹو پی کا رہنی اسر کروہ ہے بیتر تاخی میں ہے۔ درمیان ہوتا ہے میں مردہ ہواور عدورم ہوتا ہے آئی میں بیدی میں بیا طباکی اصطلاع ہوئی بیتم صورت درم میں ہوگا اور شایداس قام پر سرحی پہٹم مراد ہوا اندائل کے بیان کی تبدیل موجود ہے اور یا اعتبار کے قائل دوایت بیل بلکہ تالف ہورن کا تب کہ تنظی ہے اور اسلام ہوئیں ہوتے ہیں ا

عورتوں کے واسطے ونے کے تاروں کا کارچو ٹی بنا ہوا کپڑے پہننے میں کچھڈ رقبیں ہے گرمردوں کے واسطے فقط چارانگل تک روا ہے اس سے زیادہ کروہ ہے بیقنیہ میں ہے مردوں کے داسطے کسم مزعفران ،درس کا رنگا ہوا کیڑ ایبننا مروہ ہے بیقادی قاضی خان میں ہے اورامام ابوطنیقہ سے مروی ہے کہ مرخ رنگ وسیاہ رنگ میں پھیڈ رنبیں ہے بیملتظ میں ہے۔ مجموع النوازل میں ہے کہ دریافت کیا كياكه دنيامس زينت وتجل كاكياتكم ہے تو فرمايا كه ايك روز رسول الله كالتي الم الله كالتي الله عاس وقت آب كے بدن مبارك ير بزار درم قیمت کی ایک جادرتھی اور گاہ گا ہے جار ہزار درم کی جادر اوڑ سے ہوئے تماز کو کھڑے ہوتے تھے اور آپ کے امحاب میں سے ا يك تخص ايك روز ما درخز اور مع موع واخل موئ لي آب نے فرمايا كدالله تعالى جب كى بنده كونعت عطا فرما تا ہے تو يسند كرتا ے کرائی تھت کا اثر اس کے بدن پردیکھے اورا مام ابوطنیفہ جارسود بنار کی قبت کی جا دراوز منتے تھے بید خرہ میں ہے۔صوف و بالول كا ببننا المياء عليم السلام كى سنت ب كونكه بياتو اصلح كى نشانى باور يبلي يهل اس كودعشرت سليمان على مبينا وعليه السلام في يها ب-اور عدیث سیس ہے کہا ہے ولوں کولیاس صوف چمن کرروش کرو کہ بیدونیا میں فدلت ہے اور آخرت میں نور ہے اور لوگوں کی تعریف و برائی سانادین بگاڑنے سے بچے رہو بیفرائب میں ہے۔ اچھے کپڑے پہنامیان ہے بشرطیکہ تکمرندکرے اوراس کی تغییر بیہ کہ

ا پے کپڑے ہیں کروبیا ہی رہے جیسا پہلے تھا میراجیہ میں ہے۔

سی کی موت پرتاسف کرنے کے واسلے کیڑوں کا سیاہ وا کھب رنگنا جائز نہیں ہے اور صدر الحسام (۱) نے فر مایا کہ منزل ميت ميں كالے كرا جا ترائيں ہے يوقد مي ہے۔ امام سرحى نے كتاب الكب مي فرمايا كمام اوقات مي دھلے ووے كيزے بېننا جا بنے اوربعض اوقات من الله تعالى كى نعت طا بركرنے كے واسطے احس لباس بنے مكر بروفت ند بينے كداس من عمان مسلمانوں کوایڈ ابوتی ہے بیخلا صدمیں ہے۔ای طرح اگرایک جہدے جاڑا جاتار ہے تو نہ جائے کدو تیمن جیدلا دکر ظاہر کرے کیونکہ اس میں تناجوں کے حق میں ایذادی ہے ہیں اس لباس سے بیسب ایذائے غیرے ممانعت ہے بیری طیس ہے اوروثار بلاخلاف مکروہ ے بیغیا ثیدی ہاورمردکواییا یا تجامہ جو پشت یا تک لکتا ہو کمروہ ہے بیفاو کا عمابیدیں ہے اور بعض مشائخ سے روایت ہے کہ مرقع اورموٹا کیڑا پہنتاسنت اسلام میں سے بیں یا تجامہ پہنتاسنت ہے اورلیاس مردو فورت کے واسطے بہت پردہ پوٹ ہے بیغرائب میں ہے۔ عورت کوا بے گھر میں سر کھولنا روا ہے لیں بدرجہ اولی بدروا ہے کہ اپنے محارم کے سامنے الی خمار اوڑ ھے جس سے اس کے بینے کا بدن معلوم ہو یہ قدید میں ہے۔ لباس میں کیڑے کو کی کے ساتھ رکھنا سنت ہے اور از اروقیص کا لٹکا نا بدعت ہے از ارکو جا ہے کہ مختوں ے او تجی رکھے بلک نصف سا ل تک رکھے مربی علم مردوں کے واسطے ہے اور عور تنس اپنے از ارکومردوں سے زیاد والنکائے رہیں تا کہ ان کے قدموں کے بیٹے ڈھکی رہے اگر کسی مرونے اپنی از ارتخنوں سے بنچے لٹکائی ہیں اگر براہ تکبر نہ ہوتو اس میں تنزیکی کراہت ہے بیہ غرائب میں ہاتول فرنظر فاقیم سوائے نماز کے غیروقت میں سدل میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے ہی بعض نے فر مایا کہ بدوں قیص کے کروہ ہے اور قیص وازار کے ساتھ کروہ نہیں ہے اور بعض نے فر مایا کہ کروہ ہے جیسا کہ نماز میں کروہ ہے اور شیخ ابوجعفر کا ہے مروہ نہیں ہے بیقید میں ہے امام ابوطیغة سے مروی ہے کہ لومزی کی کھال کی ٹونی پہننے میں ڈرنیس ہے بیمسوط میں ہے۔ امام ابوعنیقہ کے بدن شریف پرسنجاب تمااور شحاک کے سرشریف پرسمور کی ٹوئی میں بیٹیا ٹید میں ہے۔امام ابوعنیفہ سے مروی ہے کہ سب در ندوں کی اور ان کے سوائے مردار کی کمال کی دیا غت کی ہوئی و ذرج کی ہوئی کی پیشین بتانے میں ڈرٹیس ہے اور فرمایا کہ ا کادگاہے ترجہ آول دیماعلی فرہب بعض الحققین اور میا نقیاداس وجہ سے کہ ایک مرتبالی دوایت ہے ااست ع بیصدیث موضوع ہے اوراس بارہ

(١) لعني صدرالشريعة فينخ حسام الدين اا م جھا بت بیں ہے۔اکب بمک میلاسابی اکل ا دباغت كرناس كى ذكوة ب يدميط من ب- چيے وتمام درنده جانوروں كى كھال سے دباغت كرنے كے بعد مصلى يازين كاميسره بنانے میں ڈرنیں ہے بیمانقط میں ہے۔اگر وضو کے واسطے یا ناک کی میل کے واسطے کوئی کیڑا بنا لے تو کچھڈ رئیس ہے اور جامع صغیر اس ہے کدا گرکوئی کیڑا پیمنابع چینے کے واسطے اپنے ساتھ رکھے تو محروہ ہے کونکہ بینی نکالی ہوئی بات بدعت اسے اور میج یہ ہے کہ بی مكرو ونبيل ہاور حاصل بيت بيكه اكركسي نے ان ميں سےكوئى بات براہ تكبركى تو مكروه ہاورا كركسى في از راہ ضرورت واحتياج کی تو مکرد و نہیں ہے بیرکا فی میں ہے ہشام نے اپنی نوادر میں فر مایا کہ میں نے امام ابو پوسٹ کے یاؤں میں دونعلین دیکھیں جن میں چوگروالو ہے کی کیلیں جڑی ہوئی تھیں تو می نے بو چھا کہ آیا آ باس ٹی ہات سے ہاک رئے ہی فرمایا کئیں تو می نے ان سے کہا كسفيان وثور بن يزيددونول اس كوكروه وجائة إلى كديدا بيول كرسائه مشابهت عيدة امام ابو يوسف فرمايا كرسول القرافيزم الى يايوش مينة سے بن من بال مكے بوتے سے حالاتك رئيمى راتبوں كالباس بيس امام ابويوسف في اس تول من بياشاره كيا كه جن باتوں میں بندوں کے واسطے بہتری ہان میں صورت کی مشامبت کھ معزبیں ہاور یا ہوش میں ایس معنبوطی کرنے میں بہتری ے کہ بعض زمین الی ہوتی ہے کہ اس کی مسافت بعیدہ بدوں الی مضبوطی کے بیس ہوسکتی ہے بیمتفرقات محیط میں ہے۔ ایک عورت كے پاس ايك صندلى ہے جس كے قدم كى جگرا يك مجھلى جاندى كے تاروں كى بنى بوئى ہے اور يہ تارايے بي كه مليحد وكر لئے جاسكتے ہیں تو عورت ندکورہ کواس کا استعمال کرنا جائز ہے اور عین الائمہ کرائمیس نے فرمایا کہ محروہ ہے اور شرح طحاوی میں ہے کہ مکا عب میں عاندى كالاناايك روايت عن امام الويوسف ي مروه بادرامام اعظم وامام محر كرز ديك مروة بيس بكذاني القديد -اكرك مخص كو کوتھری میں دیبا کا فرش بچھا ہواور دروازہ پر دیبا کا پر دولئکا ہویہ سب مجمل کی غرض ہے ہووہ مخص اس فرش پر نہ بیٹمتنا ہواور نہ سوتا ہوتو كيحة رئيس باسكوامام تحديث مرتكيان فرمايا باس واسط كدويبات انقاع حرام باور فرش ديبات انقاع يول بكراس بیٹے یااس پرسوئے یہ کبری میں ہے۔ لکڑی کی جوتی بتانا بدعت ہے اور ابوالقاسم صفار سے مروی ہے کہر خ چڑ سے کاموز وفرعون کا تھا اورسپید چراے کاموز وبامان کا تعااور ساوموز وعلاء کا ہے اور میں نے بیس برے فقیہوں کی فقہائے بلخ سے ملاقات کی محریس نے کس کے پاس شرخ یا سفیدموز وندو کھااورندی نے کسی کوسٹا کہ اس نے بھی اینے پاس رکھا ہےاورروایت کیا گیا ہے کہ تخضرت فانجونم نے سیاہ موز ورکھا کہ آ پ کودوسیا وموزے مربیہ بھیج محے تھے ہی آپ نے لے کر پہنے تھے بی قدید میں ہے۔

وبوله باب

## سونے وحیا ندی کے استعمال کے بیان میں

والاتو مروه ہاس طرح اگراس سے اپن بھیلی پر نایا پھراہے سر پر یادار حی میں ملاتو بھی میں تھم ہاور اگر غالیہ بوتو ور نہیں ہے كوكك غاليدجس برتن على موتا باس سر برتيس ناياجاتا بادرجا ندى وسون ك يحي علمانا كروه باورجا ندى وسوف ك خوان يركمانا مروه بو حايري وسون كاطشت بوضوكرنا مروه باى طرح اكر جايري وسون كاآ فآبه بواس بوضو كرنائهمى مكروه باى طرح مياندى وسونے كے مجرين خوشبوداروغيره چيز جلاكرؤهوني لينا مكروه بيكن فقط مجل كے واسلے ہوتواييا تہیں ہے بیفیا ثیدی ہے۔ای طرح سونے و چاندی کی سلائی سے سرمدلگانا یاسرمددانی بنانا بھی مروہ ہے ای طرح سونے و چاندی کی ہرالی چیز جس سے بدن کو نفع مینچے محروہ ہے۔ میسراخ الو ہاج میں ہےاورسونے و جا ندی کے طشت میں وضو کرنا محروہ ہے۔ بیہ فاوی قامنی فان عل ہے۔ سونے و جائدی کی کری پر بینمنا مروہ ہاس تھم عل مردوعورت کیسال ہیں اور آئینہ جوسونے یا جائدی کا بتایا حمیا مواس میں دیکنااورسونے و جا عمل کے قلم سے لکسنا کروہ ہاورسونے و جا عمری کی دوات کا بھی مہی حکم ہے اوراس میں مردو عورت مکمال ہیں میراجیہ میں ہے اور اگر کمی مخفل کے تحریف سونے کے کورے حجل کے واسلے ہوں اس ہے وہ مخف یانی (۱) نہ پیاہوتو ڈرنیں ہاس کومرت کا مام محر نے بیان فرمایا اس واسطے کہ انتفاع حرام کیا گیا ہے اور ان ظروف سے انتفاع مینے کے کام میں لانا ہے یہ کبری میں ہے۔ مجرواضح ہو کہ جاندی کے ظروف ہے جو چیز ہاتھ وال کر نکال کراستعال کی جائے اس میں ورنیس ہے اور جو جيز برتن سےريخت كى جائے جيسے اشنان وروغن و غاليه وغيره كے مائندتو كروه ہے بيدهاوى ميں ہے۔اورظرف ند بب يامعضض (٣) ے کمانے ویدے میں ڈرٹیس ہے بشرطیکہ ابنا مندسونے و جاندی پرندر کے اور ای طرح ظروف کوکرسیوں وسر بریس سے جومضب ا اس کا بھی بہی تھم ہے بشرطیک نشست اس کی سونے ویا ندی پرنہ ہوائ طرح اگر آئیند کا صلفہ سونے و میاندی کا ہوتو بھی بہی تھم ہای طرح مجر ونگام وزین وستر ورکاب کا بھی میں تھم ہے بشرطیک سونے وجاندی پرنشست نہ دوادرا مام ابدیوسف سے مروی ہے کہ انہوں نے ان سب کو کرو وفر مایا ہے اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ امام محر انہیں کے ساتھ ہیں اور بعض نے فر مایا کہ امام ابوصنیقہ کے ساتھ ہیں كذاني أبتمر تاشي اورزاد ميں ہے كہ يح امام ابوحنيفه كاتول ہے بير ضمرات ميں ہے۔

لباس پرسونے و چاندی کی نقاشی کی بابت مسائل

ر ہتا ہے وضاب اس محض کونہ ملے گا جس نے پایا ہے بیدذ خرو میں ہے۔

میداش بادرانکومی من فظ معتبر بے کومکدا کومی کا توام ای سے بادر میندکا کھا متبار نیس بر میداش بار میں ہے۔ کہ میند ہمرکا ہویا کی اور چرکا ہویدسراج الوہاج میں ہاور مگ کے چمید کوسونے کی گل سخوں سے بند کرنے میں ڈرنیس ہے بیافتیار شرح عار على إور جامع صغير على مذكور بكرا كوفى كى جائدى ايك مثقال تك بونى جائداس برزياد وندكى جائ كى اوربعض في ماياك پورا متقال بھی نہونے یائے اور بھی اثر میں وارو کے بیجیط میں ہیاور جا ندی کی اگوشی پہننا ای مخفس کومسنون ہے جس کومبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے سلطان و قاضی وغیر واور جس کومبر کرنے کی حاجت ندہواس کور ک کرنا افعنل ہے بیتر تاثی میں ہےاور فقید ابواللیٹ نے ذکر فرمایا کہ بعض او کول نے سوائے صاحب حکومت کے غیر مختص کے واسلے انکوشی پہننا کروہ جانا ہے مرعامہ علاء نے جائز فرمایا ب بدجوا برا خلاطی می باور جب ایوهی پینو جا بند کداس کا محیدا فی مقبل کی طرف د محداو برگی طرف در مح بخلاف عورتوں کے کہ عورتیں او پر محیس کی اس لیے کہ عورتیں زینت کے واسلے پہنتی ہیں اور مردم ہرکرنے کے واسلے پہنتا ہے بدمجیا سرحسی على إور قاوى على بيك اولى بيب كراكوشى كوبائي چنكليا على يبنيدائي چنكليا اورباتى الكيول على نديبنياس واسطى كردائيس چنگلیا می انگوشی بہنتارافضیوں کی علامت ہے حالانکدوائیں ویائیں دونوں میں بہننا جائز ہونا عابت ہوا ہے اور دونوں طرح بہننا ار می دارد بر بدذ خرو می برام محرف جامع صغیر می فرمایا کرسونے بدائت ندباند معدور جاندی سے باند معدورام محرف کی بیمراد ہے کہ جب دانت مختالیں اوران کے گر جانے کا خوف ہواوراس مخص نے جا با کہ میں ان کو باعموں تو جاہے کہ جاندی ے باند سے اورسونے سے نہ باند سے محرب امام عظم کا قول ہے اورخود امام محد نے فرمایا کسونے سے بھی باند حسک ہے اور جامع صغیر مى امام ابويوست كا قول ذكريس كيا بعض مشائح في كما كرامام ابويوست، امام محد كرساته بي اوربعض في مايا كرامام اعظم كرساته ہیںاور ماکم نے منتی میں ذکر کیا کہ اگر کسی کے دانت ملنے لکے اوراس وگرجائے کا خوف ہولی اس نے سوئے یا جا عدی ہے باعد حالوا مام اعظم وامام ابو بوسف کے زو میک اس میں کھے ڈرنیس ہےاور حسن نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ وانت وٹاک عمی فرق ہے ہی وانت كتن ين فرمايا كرسونے سے باعر سے يس كھ ورئيس باور ناك كي شي اس كوكرو و جانا ب يري الى ك

امام ابو بوسف نے فرمایا کہ اس میں کچھ ڈرنبیں ہے کہ اپنا آ کھڑ ابوا دانت پھر اپنے منہ میں جماکر ہا مُدھ وے اور اگر
دوسرے کے دانت کواس نے اس طرح اپنے منہ میں لگایا تو کروہ ہے کذائی السرائ الو ہائ بشر رحمہ اللہ نے کہا کہ امام ابو بوسف نے
دوسری جلس میں فرمایا کہ میں نے امام اعظم سے اس کودر بیافت کیا تو امام اعظم نے اس کے دو ہرائے واعادہ کرنے میں فرمایا کہ پھھ ڈر
فیس ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ کی فعم کی انگلیوں کی پوریں کا ف ڈائی کئی تو اس کوردا ہے کہ و نے و چا تھی کی پوریں بنا کر لگائے
بخلاف اس کے اگر ہاتھ یا بوری انگلی کا ف ڈائی کی تو ایسانیس کرسکتا ہے بیتر تاثی میں ہے۔

الباريو (١٥ باب

#### کھانا کھانے میں کراہت واس کے متصلات کے بیان میں

کھانے کے چندمراتب میں ایک فرض ہے کہ جس ہم ضبائے لیں اگر کس نے کھانا بینا چیوڑ دیا یہاں تک کہ مرکمیا تو عاصی مرادوم جس پر تو اب ماتا ہے لینی مقدار فرض ہے اس قدر زیادہ کھائے جس سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے اور وزہ رکھنا اس پر آسان ہوجائے سوم مباح ہے لینی اس سے بھی زیادہ کھائے اور اس کی انتہا سیری تک ہے اس غرض سے کہ بدن کی قوت بڑھ جائے

ل يعني مديث يا تول ونعل محالي يا تابعي رضي الله عنهم المنه

اوراس میں ناثواب ہے ندعذاب ہے اور آخرت میں اس قدر کا حساب آسان ہے بشر طبیکہ طعام حلال ہو چہارم حرام ہے وہ بہے کہ سیری سے بھی زیاد و کھاجائے لیکن اگر اس غرض ہے ہو کہ کل کے روز کے روز ویش تقویت رہے یا مہمان کو کھانے میں شرم نہ ہوتو سیری سے زیادہ کھانے میں کچھوڈ رئیس ہے اور یاضت کے واسطے کمانے میں الی کی کرنا کہ آخر کا رادائے فرائض سے عاجز ہوجائے جائز نبیل ہے۔ بال نفس کواس قدر بحوکار کھنا کہ ادائے عبادت سے عاجز نہوجائے مباح ہادراس میں نفس کے واسطے ریاضت بھی ہے اور اس مین طعام کی خواہش و گوارائی بھی ہو جاتی ہے بخلاف صورت اول کے کہاس میں نفس کا ہلاک کرنا ہے ای طرح جونو جوان جوش شہوت سے خوفاک ہے اس کومضا تقنیس کدائے تئیں کھانے سے رو کے تاکہ جوک سے اس کی شہوت اوٹ جائے بشرطیکداس طرح ہوکدادائے عبادت سے عاجز ند ہوجائے بیا نعتیار شرح مخار میں ہاورا کر کمی شخص نے اسے بدن کی اصلاح لے واسطے بعدر حاجت کی یا حاجت سے زیادہ کھانا کھایا تو کو و تبیں ہے بی حادی میں ہے اگر کی فض نے حاجت سے زیادہ اس واسطے کھایا کہ قے كرية حسن فرمايا كماس من يحدد رنيس باوركها كدم في أنس بن ما لك كود يكها كدهر حطرح كا كهانا كهات اورزياده کھاتے پھرتے کرد ہے تھے اور بیان کونا فع ہوتا تھا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اور سالنوں میں جس کے ساتھ رونی کھائی جائے کڑے کرنااس طرف میں سے بےلیکن اگر حاجت ہوتو روا ہے مثلا ایک ہی سائن سے تی تھبرا کیا ہی چند طرح کا مجوائے تا کہ ہر ا يك من يتحور الموائ تاكم جويدان قدر موجائ كه طاقت برقادر موياس في يقصد كيا كرضيافت كواسط لوكون كوكروه گروہ بلائے کہ ایک کے بعد دومرا آتا جائے بہاں تک کہ کھانا پورایر جائے تواس می کھے ڈرنیس ہے بے خلاصہ می ہے۔ چند طرح کا طعام پکوانا دستر خوان عاجت سے زائدروٹیاں رکھنا اسراف ہے لیکن اگر بیقصد ہو کہ ضیافت کے واسطے لوگوں کے گروہ ایک بعد دوسرے کے بلاتا جائے یہاں تک کہ کھا تا ہورا ہو جائے تو مجھ ڈرنیس ہے کونکداس میں فائدہ ہے اور یہ بھی اسراف میں سے ہے کہ رونی ﷺ کی سے کھا لے اور کنارے چھوڑ دے یا ایک روٹی میں ہے پھولی ہوئی کھالے اور باتی چھوڑ دے کیونکہ اس میں ایک طرح کا تبخیر ہے لین اگر دوسرا مخفس اس کو کھالیتا ہوتو کچھ ڈ زہیں ہے چنا نچہ اگر روٹیوں میں ہے کوئی حجمانٹ کر کھائی کوئی نہ کھائی تو جائزے بدا تعیاد شرح مخار میں ہے جولقمہ ہاتھ سے گریزے اس کا ترک کردینا امراف میں سے ہے بلکہ جا ہے کداس کو پہلے اُ شاکر کھائے چردوسرا کھائے بدوجیز کردری میں ہروٹی کی تعظیم میں سے ایک بدہ کہ جب روفی سامنے آئے تو کھانا شروع کروے سالن کا انتظار نہ کرے میا ختیار شرح مخار میں ہے۔ اور کھانے سے مہلے و چیچے دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے اور کھانے سے پہلے ہاتھ ومونے میں بیادب ہے کہ پہلے جوان لوگ شروع کریں پھر بد معے لوگ ہاتھ وجو کی اور بعد کھانے کے اس کے بھس جا ہے كذا في الظهيريداورجم الائمة بخارى وغيره نے فرمايا كه اگر كھانے سے پہلے كمى مخص نے ايك ہاتھ يا دونوں ہاتھوں كى الكليال دمو والين تو رونوں ہاتھ دھونے کی سنت اوانہ ہو گی اس واسطے کہ طریقتہ سنت یوں ندکور ہے کہ دونوں ہاتھ دھود ہے اور ہاتھ کا اطلاق سینجنے تک ہے یہ قديد من إوركمائے سے بہلے باتھ دموكران كورومال سے تدبو وقع تاكركمانا شروع كرنے تك دمونے كا اثر باقى رہاور بعد كمائے ے ہاتھ دھوکر یو چوڈا لے تاکر طعام کا اثر ہالکیے ذائل ہوجائے بینزائد المعتین میں ہے اور تیمید میں ہے کہ میرے والد سے دریافت كيا كيا كمان كونت كل كرنا بعي مثل المحدوو في كسنت بي فرمايا كنيس بينا تارفانييس بهاورا كرچوكر سيكى في اتحد ا۔ املاح و معتبر ہے جو کار خیر کی نیت ہے موافق شرح ہو مانند قوت عبادت وتعلیم و جہاد وغیر وحی کدامل وعیال کے لیے کمانا وغیر ہ برخلاف اس کے جو ببلوتي كرى بكرة وتحري كي محروه بلك شديد بها است على قال المترجم يوني شغ على وجود باورظا برادسن عدرادسن بن زياديس بيل كيونك انہوں نے معرب انس رسی اللہ تعانی عند کوئیس و یکھا اس مرادحسن بعری رحساللہ تعالی تا بعی مشہور میں واللہ تعالی اعلم ااست

دموئ يامردهوياياس كوجلايالس اكراس مي مجونكاؤ آف كانيس رباتها بلكفتاج كرجوياؤل كمان كالأن تعاتو بحدة رئيس ے باقاوی قاضی خان می ہاور تواور وشام می ہے کہ میں نے امام محد سے دریافت کیا کہ کمانے کے بعد آ فے یاستو سے ہاتھ دمونا کیا ہے جیسا(۱)اشتان سے باتھ دموتے میں تو امام مرت فی جھے خبر دی کدام ابوطنیفداس میں یکھ باک نیس جانے تے اور ایسے علام ابو يوسف بعي اور يمي ميراقول بيد فره م ب-اور (١)جب كوخواه مرد مويا عورت دونول باته دمو في كرف س يبلے كمان بينا كروو ہے مروال مائفل كواسلے كروونيل ہاور برمورت عى مندكا باك ركمنامتحب ہے بياناوي قاضي فان مي ب-اور جائے کہ پانی برتن سے اپنے باتھ پرخود والے کی دوسرے سے استعانت نہ لے چنا نچہ ہمارے بعض مشائخ سے منقول ہے كذفر مايا كديدامرمثل وضوع باورجم اوك وضويس كى غير في استعانت فيل ليت بي يديده من باورسنت طعام يدب كداول عل بهم الثدالرطن الرحيم كجاورة خرجم الحمدللة يرج صاورا كراة ل عن بهم الله بحول جائة توبول كج بهم الله على اوليدوة خره بياعتيار شرح مخاريس باور جب بهم الله كين والبين كرة وازبلند س كيمناكه جولوك ساته كمان بين بين بن ال كوبعي تلقين بوجائي تا تارخانيش بـاگرطعام طال موتوبهم الله كهدكرشروع كرادو فارغ موت كي بعد الحمدالله كم عابي ميا مويعي طال مويا مشتبه وياحرام موسة قليدهل ببداورالحمد للذك ساتحدآ وازبلندنه كرناج بين حين اكرسانتي لوك فارغ موشحة مول توخيرية اتارخانيه عل ہے۔اور نمک کے ساتھ شروع کرنا اور نمک بی رخم کرنا سنت سے بیے بیافلامہ علی ہے اور کھانا کم کھائے بیفرائب عل ہے۔ نوادر میں ہے کفشل بن غانم کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو بوسٹ ہے ہو چھا کہ طعام کو پھونکنا کیا مکروہ ہے فرمایا کرنہیں لیکن اگر پھونک آ واز سے مثل اف کے موتو کردو ہے اور (س) للخ کی ممانعت کے بی معنی ہیں اور جلنا ہوا کھانا نہ کھائے اور کھانے کونہ سو تکھے اور کھانے کی چیزیا بینے کی چیز میں نہو تھے اور رہ بھی سنت ہے کہ کھانا شروع کرنے میں درمیان میں سے کھانان شروع کرے بی ظام میں ہے اورسنت ہے کہ ارد مال سے بع چینے سے پہلے انگیوں کوخوب جاٹ لے بدوجیز کروری میں ہاور بیالد کا جا ثنا سنت ہے بدخلا صدیس ہاور چوطعام خوان سے کرے اس کو کھالینا سنت ہے بیمیط میں ہے۔

بطورتكتم فيك لكاكر كمانا سنت نبويد كم فالف يهم

اختاا ف كيا بعض في فرمايا كداس كا كمانا حرام ب عرصنطر اس كاعمناه ووركر ديا كيا باوربعض في فرمايا كدوه حلال موجاتا ہے (ا)مطاطر کواس کا ترک کرناروانہیں ہے بیغرائب میں ہے اگر بھوک سے اپی جان جاتی رہے کا خوف کرے اور اس کے دفیل کے یاس کھا تا ہوتو روضہ میں ندکور ہے کہ صانت شرط کر لے اس سے اس قدر طعام کو بھوک دفع ہوئے کے لیے کافی ہوغلامہ میں ہے اور جو تخف مخصد میں بھنسااوراس کے پاس رفیق کا طعام ہے محراس نے اس سے اگرانا بہ قیمت ندلیا بلکہ مبرکیا یہاں تک کہ بھوک ہے مرکمیا تو تواب یائے گادر بندھ ہے اور اگر بیاس سے جان جانے کا خوف ہو حالانکہ اس کے رفق کے پاس یانی ہے تو اس کو جائز ہے کہ ر فیل کے ساتھ بدوں ہتھیار کے لا افی کر کے بعدر دفع تعلق کے پانی لے لے اور اگر دفیق کی نسبت بھی موت کا خوف ہوتو کھے پانی لے لے اور کچھ چھوڑے اور اگر بھوک سے معنظر ہوا اور طعام کا مالک اس کودیے سے روکتا ہے تو اس کولے لیناروا ہے مگراس سے قال نہ كرے اور اگر ندايا بهاں تك كدم كيا تو مخبائش ب يدخلامه ميں ب اور اگركوئي مخص بياس سے معلم موااور ايك كويں ميں بانی ے حروباں کو فی مخص اس کو یانی لینے سے منع کرتا ہے تو اس مخص کو جائزے کہ منع کرنے والے سے مقابلہ کرے بیتہذیب میں ہے اور شیخ ابونفر سے منقول ہے کے قربایا کہ جو چیز اسی ہو کہ اس کو کسی مخص نے اپنی ملک وحیازت می کرایا ہے جیسے طعام یاوہ پائی جواس نے اپنے برتن میں مرایا ہے یا ای ملک میں کرلیا ہے ہیں اگروہ فض معظر کونددے تو معظر کواس سے سوائے ہتھیاروں کے اور طرح ار ان کر کے لینا جائز ہےاور کنویں وغیرہ کے مانند کی مقام کے پانی ہے اگر کوئی رو کے تو معتطر کواس ہے ہتھیار سے سبطرح مقابلہ کرنا جائز ہے بیمچیط میں ہے۔ ایک مخفس کو پیاس سے مرجانے کا خوف ہوااوراس کے پاس شراب موجود ہے اس اگر اس کوظم ہوکہ شراب چینے سے بیاس بچھ جائے گی تو شراب کو بفقدر بیاس دور کرنے کے بی سکتا ہے بیدوجیز کردری میں ہے۔ایک مصطر ن مردار بھی کھانے کونہ بایا اور مرجانے کا خوف ہوائی ایک مخص نے اس سے کہا کہ مراباتھ کا شکر کھالے یا کہا کہ مر بدن می ے ایک کڑا کھا لے و معظر کوابیا کرناروائیں ہے اور تھم دہندہ کوابیا تھم کرنا بھی سیجے نہیں ہے جیسا کہ معظر کو بیدوائیس ہے کہا ہے بدن ے کوئی کر اقطع کر کے کھائے یہ فاوی قامنی خان کس ہے۔

ا فرنس ہے جتی کے مدیث میں وارد ہے کہ جالیس گھروں تک اس کاو بال رہ گاجب کہ ورات کو بھوکارہ کیا ہواس کو مترجم نے البدایہ میں ترجمہ کیا ہے است (۱) نبابریں آئر نہ کھائے اور جان ہی دے دیے تو تو اب ہوگا تکریے تو لئیں سیجے ہے استہ

ے مرجائے تو تھنگار موں مے لیکن اگر ایک نے اس کے حال کی خبر میری کر پی تو باتی سب کی طرف سے ساقط موجائے کی دوم سے کہ حاج نظنے پر قادر ہے مرکسب پر قادر نیں ہوا اس پر واجب ہے کہ نظنے اور جوش اس کے حال سے واقف ہو ہی اگر اس بری ج کا كي واجب مواتواس يرواجب ب كراس كاحق اداكرد ساوراكري الاكتاح فدكور كمائى كرفي برقادر مواتواس يرواجب بكركمائى كرب اورسوال كرة اس كے حق عن حلال بيس ہے۔ سوم يدكر اكر وق ح عاجز بوكراس برقادر بے كوفكل كراوكوں كے دروازوں بر جائے تواس پرایسا کرنا فرض ہے ہیں اگر اس نے ایسانہ کیااور مرکیا تو اللہ تعالی کے زوریک گنبگار ہوگا۔ پھرامام محت نے فرمایا کہ دیتے والابنبت لینے والے کے افضل ہے اور اس میں مجی تین صورتیں ہیں ایک بدکرد یے والے نے حق واجب اوا کیا حالانک لینے والا كمانى كرنے يرقادر بي كري جي اس صورت جي بالا تفاق دينے والا افضل بدوم يدكد ينے والا اور لينے والا وونو ل متبرع مول چنانجدد ين والكامترع مونا ظاهر باور لين والي كترع كى بيمورت بكد لين والا كمائى برقادر موتواسمورت على دين والا افضل ہے۔ سوم بیک دینے والامتبرع ہواور لینے والے پر لیما قرض ہومثلا وہ کمائی سے عاجز ہوتو اس صورت میں دینے والا الل فقد يرز ديك اصل بيريط من ب- اكرايك مخص نے كها كه جب فلال مخص نے مرے مال من سے ليا تو اس كو حلال ب مجرفلان مخف نے بدوں اس بات کے ملم کے کداس نے مباح کردیا ہے اس کا مجھ مال لے لیا تو جائز ہے اور ضامن ندہوگا بی خلاصہ میں ہے۔ اگرایک نے دوسرے سے کہا کہ سب جس قدرتو میرے مال میں سے کھائے میں نے تھے حلال کیا تو وہ مال اس کو حلال ہوگا اور اگر یوں کہا کہ سب جس قدرتو میرے مال می سے کمائے میں نے بچے اس سے بری کردیا تو بری نہ ہوگا اور صدر الشہيد نے فر مایا کہ صواب بیہے کہ بنا برقول محمد بن سلمے بری ہوجائے گا بدوجیز کروری ش ہے۔ایک مخص نے دوسرے سے کہاانت فی حل من مالى حيثما اصبقه فحذماشفت لين تجيم براال طال بتحيم جال طية جس تدرجا ب ليوام محرف فرايا كدفاصة درم ودينار ساس كوهلت موكى اوراس كويدا ختيار ندموكا كدقائل كى زين عفواكدياس كى بحريون كالكديس عكونى يمرى يا الى ى كوئى چيز لے لے اور اگر كوئى درخت فر مادو فخصول على مشترك ہو پر ايك نے دوسرے سے كها كداس على سے جس قدر ما ہے کما لے اور جس کو ما ہے مبدکرد ہے واس کوالیا کرنا جائز ہادر یہ کہنا مباح کرتا ہے میراج الو باج على ہے۔

ایک جخص نے دوسرے ہے کہا کہ تو نے میرے چھوارے کس قدر کھائے ہیں اس نے کہا کہ پانچ حالا نکداس نے وی چھوار ہے کہ قدر کھائے ہیں اس نے کہا کہ پانچ کو حالا نکدوں درم کوٹریدا ہے تھیوار ہے کھائے ہے تھے تو جموٹانہ ہوگا ای طرح اگر کہا کہ تو نے بیٹر اسٹے کوٹریدا ہاں نے کہا کہ پانچ کو حالا نکدوں درم کوٹریدا ہے تھی کا ذب نہ ہوگا بیط اسٹی ہے۔ مری ہوئی مردارم فی کے بیٹ می سے اگرا غذا انکلاتو کھا یا جا سکتا ہے۔ ای طرح اگر مردار کری کے تعنوں سے دورہ یہ آ مدہوا تو پیا جا سکتا ہے بیرا دید می ہان پڑ نے سے پہلے کھٹ وزیس ہے اور بحر اور اسٹی میں بان پڑ نے سے پہلے کھٹ وزیس ہے اور اگر وی اسٹی ہے اگر ہوگی کا دورہ پاکھ کھائے میں جان پڑ نے سے پہلے پھٹ وزیس ہے بیرا دید میں ہے (۱)۔ برغالہ و بروا گر گر گی کا دورہ پاکھ کی ادرہ کی دورہ پاکھ کی اورہ کی دورہ پاکھ کی اورہ کی دورہ پاکھ کی اورہ کی دورہ کی دورہ کی اورہ کی دورہ بوگ تو اسٹور ہے گئی دورہ کی دورہ کی دورہ کی اورہ کی دورہ کی دی دورہ کی دورہ کی

ایک شراب کا بیالہ لئے آیا اور شراب کو باندی میں ڈال ویا پھر مورت نے باندی می سرکہ ڈال دیا یہاں تک کہ شور بے میں سرکہ ک مائند کھنائی ہوگئ تو اس کے کھانے میں مجھوڈ رئیس ہے بیخلاصہ میں ہے۔ایک ہائڈی میں نجاست کر بڑی تو شور با کھاناروانہیں ہے اور اگر ہانڈی میں اُبال کے وقت نجاست گری ہوتو کوشت بھی کھاناروانبیں ہے اورا گرغلیاں کی حالت نہ ہوتو کوشت دھوکر کھاناروا ہے یہ سراجيد من إرام محد عروى بكستعل إنى عق الموند من من فرنيس بيدهاوى من برا مام محد على كجوف إنى عاكر آ ٹا کوند مدکر دو ٹی پکائی گئ تو آ دی کواس کا کھا تا مکر وہ تیں ہے بیقلیہ علی ہے اور سد بات مکروہ ہے کہ آ دمی میدہ نکال کراس کی رونی کھائے اور چوکرائے مملوکوں (۱) کے کھانے کے واسطے چھوڑ دے اگر گو پر کے اندرکوئی روٹی یائی گئی ہیں اگر کو بریخی کے ساتھ ہوتو کو بر وور کر کے رونی کھائی جائے گی کیونکہ و پنجس نیس ہوئی ہے سیفر اللہ الفتاوی میں ہے مترجم کہتا ہے کہ ہمارے زدیک اگر کو ہر کی تن سے خشك كوبرمهاد بيتو مين علم باورا كربالكل خشك نه بوتو محل تال ب فليتال اكرروني كالكزا كوه مي ديكما تواس كے چيوز ويے من معذور ہاں پراس کا دھونا لازم ندہوگا بیمتفرقات تدیہ میں ہے شخ علی بن احمہ ہے دریافت کیا گیا کدایک چوہا ہے منہ سے روثی کو كترتا بية اس كاكمانا جائز بفرماياكه بال بسبب ضرورت كي جائز ب بيتا تارخانيين بيرة وي كاوانت ايك وُكرى يبول ك ساتيريس كياتو آثانه كهاياجائ كااور ته جانوروں كو كھانا ياجائے كا بخلاف اس كے اگراس كي تقبلي كى كھال كميسى كے بركے برابر چل كر طعام من منطط موكن توميرطعام كماياجائ كا كيونكداس من عام بلوے وضرورت بے۔اى طرح أكرة نا كوند سے من يسينا مريزا توقليل بيمنا كمانے سے مانع نيم ب بيقليد ميں ب\_اگراونٹ يا بكرى كى يكنى ميں جو نكااتواس كودھوكر كھانے ميں بجي و رئيس باور ا کر گائے کے گو ہر اور محوزے کی لید میں نکاوتو ند کھایا جائے گا یہ محیط سرحتی میں ہے جوار (۴) ومسور و ماش واس کے مثل چیز وں کا آپیے چہ بچہ میں دھونا جن میں چیزیں چھنک کر گرتی جاتی ہوں مردہ ہے بیافید میں ہے۔ موشت جب بد بودار ہو جائے تو اس کا کھانا حرام ے اور تھی ، دود مدر وغن زینون ، تیل جب بر بودار ہوجائے تؤ حرام ہیں ہوتا ہے اور طعام جب متغیر ہوکراوس کیا تو نجس ہوجاتا ہے اور ینے کی چیزیں منغیر ہونے ہے حرام نہیں ہوتی جین یزائة الفتادی میں ہے جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا بجدو ان اگر وقت ذ الله المحاس كرساته متصل بوتو حلال ب بيقديد من ب- اكركري كردنون من كوئي مخص كسي كريميلون من كذرااور يهل درختون کے پنچے کرے پڑے ہیں اور اس نے ان کو کھانا جا بابس اگر شہر میں ہوتو کھانا روانہیں ہے لیکن اگریہ جانتا ہوکہ ان کے مالک نے صریح مباح کردیا ہے یا بدلالت عادت مباح کرنا جانتا ہوتو کھا سکتا ہے اور اگر باہر شہرے باغ میں ہوپس اگر پھل ایسے ہوں کہ باقی رہتے تیں جے افروٹ وغیروتو بھی نبیں کماسکتا ہالا اس صورت میں کہ مالک سے مباح کرنے سے آگاہ بواور اگرا سے چال ہوں کہ باتی نبیں روسکتے ہیں تو سٹائنے نے اس میں اختلاف کیا ہے اور صدر الشہید نے فرمایا کہ مختاریہ ہے کہ تناول کرنے میں کچھ ذر نہیں ہے جب تك سريخا بإنادة ممانعت (٣) فاجرنه بوكذون المحيط اورغيا ثيد من لكهاب كرمخارييب كدجب تك سيمعلوم نه وكرميلول كاما لك كما لینے پر داختی ہے تب تک نیں کھا سکتا ہے انھی اور اگر گاؤں میں ہو ہی اگرا سے پھل ہوں جو باقی رہتے ہیں تو نہیں لے سکتا ہے الله اس صورت میں کہ اجازت ہے آ گاہ ہواور اگرا سے پھل ہوں جوہیں باتی روسکتے ہیں تو متازیہ ہے کہ تناول کرنے میں ڈرنبیں ہے جب تك ممانعت فاجرنه مؤكذاني الحيط اوراس من عي بعد باعده لا نائيس جائز بكذاني الآتار فانسيد عن جامع الجوامع اوراكر كجل در خت پر تکے ہوں تو افضل بیہ ہے کہ کی جگہ ہے نہ لے الا باا جازت کیکن اگر ایساموضع ہو جہاں بیکل بہت ہوں بیمعلوم ہو کہ مالکوں یر کمالینا تیجوگران نے گذرے گا تو کھاسکتا ہے گربیدوانبیں کہ باندھ لائے۔

(۳) اور یمی اسم واونی بحدیث مح سے ا

و المار الم

وسي يعني ببدكروت المن (١) يعني كهيت عن ١١ (٢) مسافري المال ١١ وسي يعني ببدكروث المال ١١

سكينج كيااور بنوز صدقه و ندكور موجود بتواس كواس صدق على المحدة رئيس بالعطرة الرفقير كوصدف ديا كيا مجروه في ہو گیا حالانکہ صدقہ ندکورموجود ہے تو اس کو بھی اس صدقہ عل سے کھانے على ڈرٹیس ہے۔ مٹی کھانا کروہ ہے بیاقاوی ابواللیث عل ندكور ب-اورش الائد طوائي في شرح كتاب السوم عن ذكركيا كداكراس كوائي جان يريد خوف بوكدا كريس في اس كو كمايا تواس ے بیاری یا آفت پدا ہوجائے گی تو اس کا کھانا مباح نہیں ہے ای طرح سوائے مٹی کے ہر چیز میں بھی میں تھم ہے اور اگر اس میں ے بہت كم كما تا ہے يہ مى كماليتا ہے تو كھوڈ رئيس ہے يہ يوط ميں ہے۔ دريانت كيا كيا كہ جومنى مكم معظمه سے لاتے بي جس كوطين ا اس کے کھانے میں بھی ولی کراہت ہے جیسے اس می کے کھانے کے بارے می حدیث شریف میں وارو ہے فرمایا کہ کراہت سب میں کمال ہے ریجوا ہرا افعادی میں ہے۔ بعض فقہاء ہے دریافت کیا گیا کہ (۱) بخاری می یااس کے مانندش کھانا کیا ہے قرمایا کہ جب تک معز ہونے کا ممان نہ ہوتب تک مجمود رئیں ہاور منی کھانے کی کراہت اس وجہ سے نیس ہے کہ منی حرام ہے بلكاس وجدے ہے كہ بيارى أبحارتى باورامام ابن المبارك سے مروى بےكدابن الى ليكى خريدى بوئى باعدى كوشى كمانے كى وجد ے واپی السمرتے تے اور بیخ ابوالقاسم سے ور پافت کیا گیا کہ فی کھانا کیا ہے قرمایا کہ عاقل کا کام نہیں ہے بیا حاوی میں ہے۔ عورت اگرمٹی کھانے کی عادت کر لے تو اس کو (۲) ممانعت کی جاعتی ہے۔ اگر اس سے اس کے جمال میں نقصان آتا ہو یہ محیط میں ہے۔اور فالودواور اقسام اقسام کے کھانے مرغوب کھانے میں ڈرنیس ہے بیٹھیریدمی ہاور طرح طرح کے فواکد کے ساتھ تظر كرتے على ذرنيل بي كرزك كرنا اضل بي يزالة المعتبن ميں ب- كور يانى چينے على ذرنيس باور چلتے ہوئے پانى ند یے لیکن مسافروں کے واسطے رخصت ہے اور ایک سانس سے اور سقایہ کی ٹونٹی یا مشک کے دہانہ سے مندلگا کرپانی نہ ہے کیونکہ اس ﴾ ين يه ذون بك يطل من كوئي معز چيز نه جلي جائية بين بيائي سياني پيافن وفقيردونوں كو جائز بيكداني الخلاصة سقامة مس سے برف نکال لیما اورائے محرلانا محروہ ہے کیونکہ مقابداس واسطے بنایا جاتا ہے کہ اس میں سے پانی بیا جائے بیا جازت نہیں ہوتی ہے کا بے گھر بھی لے جائے بیری طرفس می ہے۔ سقاید کا پانی اسے گھروالوں کے داسلے لے جانا جائز ہے بشر طیک لے جانے ک اجازت ہواور اگر اجازت نہ ہوتونہیں لے جاسکتا ہے بیمتفرقات وجیز کردری میں ہے۔ شراب کا ایک قطروسر کہ کے ایک کھڑے میں کریا اتو بدوں تعوری دیر گذرے اس کا بینا حلال نہیں ہے۔ اور اگر ایک کوز وشراب ایک منظے سرکہ میں ڈالا کیا اورشراب کا مزوو بد بوند بائ من تو سرك كا بينا في الحال حلال ب بيمانقط باب اوّل من باسية كافر باب كوشراب بين باسكا ب اورنداس كوشراب كا بیالہ د ساور شاس کے ہاتھ سے لے اور شاس کو بعد علی لے جائے اور شدو ہاں سے والیس لائے اور اگر اس کی ہا تھی على مردار ياسور كاكوشت نه بونواس كى باغرى كے ينج آمكروش كرد ساورجس دسترخوان برمردار ركمائى جاتى بوياشراب بى جاتى بواس برسلمان ند بینے روقاوی عمابی سے۔ بیا لے اور آ بخورے رونی پر رکھنا جا ترجیل ہے بیقدید یں ہے۔ ام صفار نے فرمایا کہ می ضیادت من جانے میں اپنے دل میں کھے نیت سوائے اس کے نہیں یا تا ہوں کہ نمک دانی کورونی پر سے اُٹھالوں بیطلامہ میں ہے۔ اور اسمح سے ے کہ اگر مملحہ سے روٹی زیادہ کھائی جائے تو مکرو ہیں ہے میرنا تاج میں ہے۔ سمورجس کا غذ میں نمک ہاس کاروٹی پرر کھنا اور بقول ا احمال ہے کہ خود ٹی الواقع خرید کرواپس کرتے تھے یا بیرم او ہے کہ ان کے نزویک بیعیب ہے ایسا تھم و ہےتے تھے کہ شتری نے اگر عیب لگایا کہ یہ باندی سرحان بنائی ہے ووق من موج اور باتدی اس کے بائع کو پھیر لین پڑے ا ع للأصل لااحد في وية الذباب الى الضيافة سواسة ان ارفع أسانة عن أخر فتمل ان يكون المعنى بكذا من مليافت كوجان من كوئى شيتنيس باناسواك اس كررويون يربيتمكين أفعالون ويدل عليه الى بعض النسخ من انظامن مكان عن وكذاه ما بعدة لك فالبهم الم لل يعن الوكول كى كثرت عادت ميرى نيت يمي ربتا ي كدايها بوكااور يس ايساكرول كالا یعنی شو بر کوانقیارے شرعا ۱۲

كارونى برركمنا جائز باورش الائمه طوائى فرمايا كديدسب جائز باورفرمايا كدخوان انبيس چيزوں كواسط موتا باورايا بى علاء الترجماني وعلاء الحمامي في فرمايا باورجم في بخاراوسم قديس بوت بوائد كرا مفلوكول كوايدا كرق ويكاورانبول. نے منع نہ کیا مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے سوائے اور کھانے کی چیزیں جیسے زراورد وسینو بج وغیرہ کا روٹی پرر کھنا سوسب کے نزد کی جائزے بیقنیہ میں ہے۔خوان سےروٹی لٹکا کرر کھنا محروہ ہے بلکداس طرح رکمی جائے کالگتی شہو بیظمیر بدمی ہے۔خوان کے نیچے برابر کرنے کے واسلے روٹی کا گزار کھنے کے (۱) جواز میں مشاکع نے اختلاف کیا ہے بیزاہدی عمل ہے اور اما ظمیر الدین مرغينانى تمكدان روئى برركمنا اورخوان سےروئى لفكا نااور بيالد كے ينچروئى ركمنا كردومونے كافتوكى بيس ديے تھاورانكى يا چيرىكو روٹی ہے رگر دینا محروہ ہونے کافتوی بھی نہیں دیتے تھے بشرطیکہ رگڑنے کے بعداس روٹی کو کھائے اور ہمارے بعض مشائح نے انگلی یا چرىكورونى سےركر ناكروه مونےكافتوى ديا ہے اگر جدركر نے كے بعداس رو فے كوكھائے سيجيط س باور ت علاء الرجمانى نے فرمایا کدروٹی تھری سے کا شامروہ ہاور شخ ابوالفضل کر مانی وشخ ابو حامد نے فرمایا که مرو نہیں ہے بیقنیہ میں ہاور بیمسئد شخ علی بن احمد سے دریا فت کیا گیا تو فرمایا کہ اگر مکہ کے مثل وروغی روٹی لینی وووج ہے گوندھی ہوتو مرو نہیں ہے اور پھے ڈوٹیس ہے ادر اگر اليي روني ند موتوية جميون كي عادات هي سے بيتا تارخانيدي تيد سے منقول بام ثوري سے دريافت كيا كه غيركى رونى سے (٢) استمداد لينا كيمائ قرمايا كدوه غيركا مال إساس اجازت لني جانب اورا كربدون اجازت ليهو بدون اشاره كايماكرك تو میں پندنہیں کرتا ہوں اور جب تک ممکن ہو درخواست اجازت بھی نہ کرے کیونکہ بیسوال ہے لیکن اگر دونوں میں انبساط ہوتو مضا نقتیس ہے بیملتھ میں ہے بروی لوگ جو ہا ہم ایک دوسرے سے خیرلیا کرتے ہیں اور انگل سے اس کا معاوضہ دے دیا کرتے میں تو یہ جائزے یہ جواہر الفتاوی میں ہے۔ مسافروں نے اگر اپنازادراہ فلط کردیایا ہرایک نے رفیقوں کی تعداد پر درم دیے ادرسب درموں کا کھانا خرید کرسب نے کھایا توبیجائز ہے اگر چہ ہرایک کھانے کی مقدار میں تفاوت ہو کذافی الوجیز للکروری۔

بارفو (١٥ باب

مدایا وضیا فات کے بیان میں

ایک فض نے کی کو ہدیہ بھیجا یا اس کی ضیافت کی ہیں اگر اس کا غالب مال بق حلال ہوتو قبول کرنے میں کچھ و ڈرئیس ہے کی سے اس کا اس کا حرام ہوتو چاہئے کہ ہدیہ تبول نہ کر ہاور اگر انتخاب مال اس کا حرام ہوتو چاہئے کہ ہدیہ تبول نہ کر ہاور طعام ضیافت نہ کھائے گئین اگروہ فض اس کو فیر دے کہ یہ مال حلال ہے کہ میں نے ورشی پایا ہے یا کی فض سے ترض لیا ہوتو جا ترز ہے ہدنیا تھے میں ہے۔ فلا کم امیروں کا ہدیہ تبول کر نائیس جائز ہے اس واسطے کدا کڑ مال ان کا حرام ہوتا ہے لیکن اگر یہ جات ہوتو و ڈرئیس ہے کیونکہ لوگوں کا مال قبیل حرام ہوتا ہے لیکن اگر یہ جات ہوتو و ڈرئیس ہے کیونکہ لوگوں کا مال قبیل حرام سے خالی تیس ہوتا ہے لیکن امترار (۳) غالب کا ہے اور بی تھم ایسے امیروں کے کھانے کا ہے لین دعوت تبول کرنے کا بیا ختیا دشرح مختاری ہوتا و کہ کھر بن الفضل رحماللہ تعالی سے منقول ہے کہ شخ ابو کر گھر بن الفضل رحماللہ تعالی سے منقول ہے کہ شخ ابو کر گھر بن الفضل رحماللہ تعالی کے میت المال میں رکھا جائے اور الفضل رحماللہ سے یہ وریافت کیا گیا تھا کہ ہارے دائے ہے ہوں کے ہدیدکا کیا تھا کہ دیت المال میں رکھا جائے اور المدیکھی ہوتا ہے ہوتوں کے ہدیدکا کیا تھا ہے تو فر مایا کہ بیت المال میں رکھا جائے اور میکند کے بدیدی المال میں رکھا جائے اور کے میروں کے ہدیدکا کیا تھا ہے ہوتوں کے ہدیدکا کیا تھا ہے تو فر مایا کہ بیت المال میں رکھا جائے اور میکھا ہے اور کے میروں کے ہدیدگا کیا تھا ہے تو فر مایا کہ بیت المال میں رکھا جائے اور

(١٢) لعني اكثر مال كيماسية ا

ا لین اکثر مال اس کا حادل ہے اور پھر اس بھی ہے (۱) لین جائز ہے انہیں ۱۱ (۲) ہیت بھرنے میں مدولیت ۱۲

الیای الم محر نے اس فی کی بیر می ذکر فر بایا ہواور یہ بات سے ابو کر حمد بن الفضل رحمداللہ کے سائے بھی ذکر کی تی ہی قر فر بایا کہ می جاتا تھا کہ فرہب بی ہے کہ بیت المال میں تح کیا جائے گئی ہو اس دواہت پر اس خوف سے فتو کی خدد یا کہ بیت المال میں رکھا جاتا تھا کہ دواہت پر اس خوف سے فتو کی خدد یا کہ بیت المال میں خواہت کے واسطے رکھا جاتا ہے گئی اور سیانیس رکھے میں بہنچیا میں ہے۔ اور فقیہ ما کم لوگ بیت المال کو اپنی شہوات کے واسطے رکھتے میں (۱) جماعت مسلمین کے واسطے نیس رکھتے میں بہنچیا میں ہے۔ اور فقیہ الاوالیت رحمداللہ تعالی نے فر بایا کہ سلطانی اجام تھی فی مل ما ہے اختااف کیا ہے۔ بعضوں نے فر بایا کہ لیما جائز ہی جب کسی معلوم نہ ہوجائے اور میں تھی ہوائز ہی ہو ہوائز ہی ہوائز ہی ہو ہوائز ہی ہو ہوائز ہی ہوائز ہی ہوائز ہی سلطانی جائز ہی الائر نے فیا ہوائز ہوائز ہی سلطانی جائز ہی ہوائز ہوائز ہی ہوائز ہی ہوائز ہوائز ہی ہوائز ہوائی ہوائز ہوائز ہوائز ہوائز ہوائز ہوائز ہوائز ہی ہوائز ہوائر ہوائز ہوائز

جس مخص برصدقه علال نبیں وہ آ کے بائنے کی غرض سے بھی صدقہ قبول نہ کرے کہ

سيخ ابو بررحمدالله عدر يافت كيا كيا كه بس مخص كوصدقد ليما طال تبيل باس كحق من بدافعنل ب كدسلطان ي جائزہ لے کرا سے او کول کوجن کومدقہ حلال ہے بانت وے یا یہ کہ تبول نہ کرے تو فرمایا کہ تبول نہ کرے کیونک بیامرمدقہ لینے کے مشابہ بے مجر بیخ رحمداللہ تعالی ہے کہا گیا کہ کیا یہ بات نہیں ہے بیخ الانسیر نے ایخی بن احمدوا ساعیل کا جائز و لے لیا ہے تو شیخ نے جواب ویا کہ ہاں لیکن ان دونوں کے پاس ایسامال بھی تھا جودونوں نے اپنے باپ سے میراث پایا تھا پھر پینے رحمہ اللہ سے دریا نت کیا حمیا کہ اگر تمی فقیر نے سلطان سے جائز وقبول کرلیا ہا و جودہلم اس بات کے کہ سلطان نے اس کو غصب کیا ہے بیس آیا اس کو حلال ہے تو فزمایا کدا گرسلطان نے مال مفصوب دوسرے درموں میں ملادیا ہے تو کچھ ڈرنبیں ہے اور اگر بعینہ مال مفصوب بدون خلط کرنے کے اس فقيركود ، ويا تونبيس جائز باورفقيد رحمدالله تعالى في فرمايا كديد جواب عام قياس قول امام اعظم كتي تي كياب كدام اعظم كرزويك قاعد ويهب كرجودرا بمكمي مخض عضب كران كودوس عددمون عن خلط كرديا توغاصب ان درمون كامالك ہوجاتا ہےاور غاصب بران کے شل دوسرے درم مالک کوتاوان دینے واجب ہوتے ہیں اور صاحبین کی اصل پر بیتھم ہے کہ غامب ان كاما لكنيس موتاب بلكديددواجم فصب بعيد أي ما لك كى ملك دية ين لي جواب يدموكا كدفقير مذكوركوايها جائز وسلطاني لينا طال میں ہے بیاوی میں ہے۔ فاوی اہل سر قد میں لکھا ہے کہ ایک مخص سلطان کے پاس کیا اور سلطان نے کھانے کی کوئی چیز اس كے سامنے كى اس اگر سلطان نے يد چيز داموں سے فريدى ب يافريدى ت موكر يخص ت جانا ہوكديد چيز بعيد مغفوب بال الكما لینا طال ہے ایا ہی ذکور ہے مرضیح یہ ہے کہ بیٹن سلطان کے مال پرنظر کرے کہ غالب مال کیا ہے اس پرنظم کی بنار کھے کذائی الذخيره يعني أكر غالب مال سلطان حلال موتو كما ليوونه كمانانه جائية بكذافهمه المحرجم-امام محر فرمايا كداكرزيد برعمروكا قرضه آتا ہوتوز پدکومرو کی دعوت قبول کرنے میں ڈرنیس ہاور شخ الاسلام نے فرمایا کدید جواب مکما ہاوردیانت کی راہ سے سافعنل ہے ا به تزصله وتنشش امراديه يه كرجولطور وطيد كرويط والتي المنه المال بالكرجمان مسلمين كاس من حق بحي تين جانبة جي المنه

کراگر قرض خواه کرمعلوم ہو کر قرضہ کی وجہ ہے دعوت کرتا ہے یا اس کے نز دیک شہبہ ہوصاف معلوم نہ ہوتو دعوت قبول ندکرے اور حمس الائر حلوائی نے فر مایا کہ اشتباہ کی حالت میں جمعی پر بیز کرنا جائے کہ جب بیدد کھے کہ قرض لینے سے پہلے مثلاً ہر بیس ون بعد دعوت کیا كرتا تفااور بعد قرض لينے كاس نے يدخر يقدا ختياركيا كه بردس روز بعد دعوت كرنے لكا يا كھانوں كے اقسام ميں بردھاكركي رنگ كا کھانا کردیااوراگر بعد قرض لینے کے بھی اس نے وہی طریقہ رکھا کہیں روز بعد دعوت کرتار ہایا کھانوں بھی پچھے نہ برحمایا تو پر بیزند کرے لیکن اگروہ صاف ظاہر کردے کہ میں قرض کی وجہ ہے دعوت کرتا ہوں تو پر بیز کرنا (۱) واجب ہے بیمجیط میں ہے۔ دعوت قبول كرنے ميں مشائخ نے اختلاف كيا بعض نے فرمايا كدواجب باس كاترك كرنا روائيس باور عامد مشائخ نے فرمايا كرسنت ہے اور افعنل یہ ہے کہ تبول کرے اگر دعوت ولیمہ ہواور اگر ولیمہ نہ ہوتو اس کو اختیار ہے گر تبول کر لینا افعنل ہے کو مکہ تبول کرنے میں مؤمن کے دل کوخوش پہنچانا ہے بہتر تاشی میں ہے اگر کسی دعوت میں بلایا جائے تو واجب ہے کہ قبول کرے اور واجب جبی ہے کہ جہاں دعوت ہو ہاں کھی بدعت والمعصیت نہ ہواور اگر قبول کرنے سے اٹکار کیا تو گنبگار ہوگا اور ہمارے زنانے میں اسلم طریقہ سے ے كر قبول كرنے سے افكار كر الكن اگر يقيمنا جانا موكدوبان كي بدعت ومعصيت نبيل بوق تيول كرنا اسلم ب يدرا) نيا فط من ہے۔علم العلماء الشیخ علاء الدین سرفندی نے فر مایا کہ جو تعل ایس دعوت میں جتلا ہوجس میں حرام کا شبہ ہے تو حیلہ میہ ہے کہ صاحب ضیافت سے کے کو یہ مال فلال فقیری ملک کروے ہی جباس نے فلال فقیری ملک کرویاتو و فقیری ملک ہو گیا اور جب فقیری مل ہواتو جائز ہے کہ وہ دوسرے کی ملک کر دے اور بیجو جامع صغیر علی تدکورے کہ فقیر کا مال کھانا تحروہ ہے اس ہے بیمراد ہے کہ جو مال اس فصدقہ سے حاصل کیا ہے اس کا کھانا مروہ ہے نہ یہ کہ جو مال فقیر نے دوسرے طور سے حاصل کیا ہے وہ مروہ ہے یہ جواہر الفتاوي من بي آ دى كوچا بين كدجوفاس اعلان كرماته فس كرتا مواس كى دعوت قبول ندكر بيتا كدوه جان كية اس كفس ے راضی نہیں ہے اس طرح جس کا غالب مال حرام ہواس کی وعوت بھی تیول نہ کرے جب تک ووق گاہ نہ کرے کہ یہ مال وعوت حق طال ہے اور اگر بالعکس ہولیتی غالب مال حلال ہوتو قبول کرے جب تک اس کے نزد یک ظاہر ندہوکہ بیر حرام ہے بیتمر تاثی میں ہے اور وضد من العاب كدفاس كي وعوت قيول كري تمريم بيز كاري بيب كد قيول ندكر اور جوفض زمين كوع مزارعت برليما بياوينا ےاس کی نبیت (۳) یمی یم عم ہے بیادجیو کردری می ہے۔

سود خواریا حرام کمائی والے نے کمی کو جدیہ بھیجایا ضیافت کی اور اس کا اکثر مال حرام ہے تو تبول ندکر ہے اور نکھائے جب

عک کہ وہ خبرت کرے کہ اس مال کی اصلیت حلال ہے کہ بی نے ورشی پایا ہے یا قرض لیا ہے اور اگر اس کا غالب مال حلال ہوتو

اس کے جدیہ قبول کرنے ووجوت کھائے میں ڈرنیس ہے یہ ملتقط میں ہے اور دجوت عامد مثل دجوت عرس یعنی طعام و لیمہ و خشدہ فیرہ

ہے تکلف کرنا نہ چاہتے یعنی انکار نہ کر ہے اور جب اس نے قبول کر لی اور چلا گیا تو حق واجب اوا کردیا خواہ کھائے ہی اگر اور خلا گیا تو خن واجب اور افضل یہ ہے کہ کھائے اگر روز و دار نہ ہویہ خلاصہ میں ہے۔ اگر ایک محفی دجوت و لیمہ میں بلایا کی اور اس نے وہاں گایا کی ممافت کی قدرت رکھی ہوتو منع کر سے اور اگر انسا ہو کہ لوگ دینی مرکز ہے اور اگر ایسا ہو کہ لوگ دینی اور وہ ان اور اگر ایسا ہو کہ لوگ دینی ہوتو مبرکر سے اور یہ محمل ہیں اور وہ ان لوگوں کے منع کرنے پر قادر نہ ہوتو وہ مجل سے نگل جائے وہاں نہ بیٹھے اور اگر ایسا انجل ایسی ہودی کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے منع کرنے پر قادر نہ ہوتو وہ مجل سے نگل جائے وہاں نہ بیٹھے اور اگر ایسا انجل

ا جیساس زمانے کی دعوتم کماکٹران کروہات سے خال نیس ہوتی ہیں ا کے لیمنی ہم منالی پراا (۱) وعوت تبول کرناسنت ہے ا (۲) لیمنی واجب ہے ا (۳) اس کی دعوت کی نسبت

منوع دسترخوان پر موتا موتو بینمناند جا ہے اگر چرابیا محض ندمو کر اوگ دین عمداس کی پیروی کرتے ہوں اور بیسب اس مورت میں كداس كود بال حاضر موجائے كے بعد معلوم موا موا موادراگر حاضر ہونے سے ملے ايسامعلوم موكيا موتو حاضر ندمو۔ كونكداس مرحل دعوت لازم نہیں ہوا بخلاف اس کے جب کروہ تا گاہ و مال چلا کیا اور اس کے سامنے بیمعاملہ طاہر ہوا تو ایسانیس ہے کیونکہ حق وقوت اس پر لازم ہو چکا ہے بیسراج الوہاج میں ہے اگر ایک مخص مقتدی ہو کہ لوگ دین میں اس کی پیروی کرتے ہوں اور و ولوگوں کے نزویک محترم ہوبیجاتا ہوکہ جب میں جاؤں گا تو لوگ اس تعلم منوع کورک کردیں محتواس پر جانا واجب ہورندنہ جائے بیتر تاثی میں ہے۔ایک مخص نے بیبہ قرابت یا ولیمہ کے دعوت کی مجلس قرار دی یافتق و فجور کے واسطے مجلس جمائی اور ایک مرد صالح کو ولیمہ کے واسلے بلایا تو مشارکے نے فرمایا ہے کہ اگر میخص ایسا ہو کہ اس کے اٹکار کرنے پروہ لوگ اینے فسق سے بازر جی تو اس کودعوت قبول کرنا مباح نہیں ہے بلکداس پرواجب ہے کہ قبول نہ کرے کیونکہ بیٹی منکر ہے اور نہی از منکر واجب ہے اور اگر بیخض ایسانہ ہوکداس کے ا تکارے و واوگ اینے فتق سے بازر ہیں تو مجھ ڈرٹیس ہے کہ دموت تبول کرے اور کھانا کھائے اور ان کے فتق و فجو ر کا بطور وعظ ذکر کرے کونکہ بیا جابت دعوت ہےاور اجابت دعوت واجب ہے یا مندوب ہے ہی ایسے قتل منوع کی وجہ سے جواس دعوت میں ہو ا تكارنه كرے اور وليمد سنت ہے اور اس ميں تو اب عظيم ہے اور وليمداس كو كہتے ہيں كه جب كوئي خفس نكاح كر كے لائے اور اپني جورو کے ساتھ سوئے تو جاہیے کہاہے پڑوسیوں وقر ابت داروں و دوستوں کو بلائے اور جانور ذبح کر کے ان کے واسطے کھا تا ایکائے اور جب دومنیافت تیار کرے تو ان لوگوں کو جائے کہ اس کی دعوت تول کریں اور اگرند مائیں مے تو گنهگار ہوں مے چنانچر سول الله مُنْ الله مُنْ الله نے قرمایا کہ جس نے اوجوت قبول ندی اس نے اللہ تعالی واس کے رسول کی نافر مانی کی پس اگر روز ہ دار ہوتم دعوت میں جائے محرنہ كمائ اوردعاكر اور وروزه وارشهوتو كمائ اوروعاكر اوراكرندكماياتو كنهار وجفاكار موكابينز المعتين على إوراس عی ڈرئیں ہے کہ جس روز نکاح کر کے لایا اور سویا ہے اس روز دعوت کرے یا اس کے دوسرے روزیا تبسرے روز دعوت کرے پھر عرس ووليم عرس جاتار جتاب كذاني الطبير يديعن تمن روز تك توسم عرس باتى رجتاب اوروعوت وليمه بوسكتي ب محربيس موتى ب مكذا زعم المحرجم اورجن لوكوں كے يہاں موت ہوكئ موتو اول روز ان كے يہال كھانا لے جانا اور ان كے ساتھ كھانا عج جائز ہے كيونكدوه لوگ جھنے و معنین می مشغول ہوتے ہیں ادر اس کے بعد پر مروه ہے بیتا تارخانید میں ہے ادرایام معیبت وموت میں تمن روز تک ضیافت کرنا مبائ نہیں اور اگر تیار کی تو اس میں ہے کھانے میں ڈرنیس ہے بیٹر اللہ استین میں ہے اور اگر اہل مصیبت نے فقیروں کے واسلے کھانا تیار کیا تو بہتر ہے بشر طیک سب وارث بالغ ہوں اور اگر دارٹوں میں سے کوئی تابالغ ہوتو ترکہ میں سے فقیروں کے واسطے کمانا کرنا جائز تہیں ہے بیتا تار فائید میں ہے۔اگر ایک مخص وعوت کے دستر خوان پر جیٹھا اور اس نے کھانے میں سے چھ نکال کر غیر محص کودیا پس اگر جانتا ہے کہ صاحب دعوت اس پر راضی نہ ہوگا تو اس کود نیا طلال نبیں ہے اور اگر جانتا ہے کہ راضی ہوگا تو دینے میں کھوڈ زئیں ہے اور اگر اس کے نز دیک مشتبہ ہوتو از خود لے اور نہ کی کے مانکتے سے دے مید فاوی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر کھاتے والے دو دسترخوانوں پر ہوں تو ایک دوسرے کو پچھے نہ دے لیکن اگر اس بات پر یعین ہو کہ صاحب دعوت اس پر رامنی ہوگا تو منها كقربيل إاوركماب البيت من ذكور م كدايك دعوت من چنددسترخوان بجيائ محك بي بس أيك دسترخوان والول من س كسي خص في دوس دسترخوان واللي وسترخوان والي وسترخوان والي محمد دياتا كدكمائة بيجائز بيملقط من ب-الرمهمان ا مترج كبنا ب كه شايد به حديث عظم فكال كربطور روايت بالمعنى ذكركيا ورنداس عبارت عديث نيس معنوم بوئي اگرچ دعوت تبول كرنے عل اجادے صمید عینا کیدآئی ہے فاعقم المنہ علی جائزے مرادمنون ہے اتوطید میان کراہت ہا

نے کھانے میں پچھ کھانا ووسرے مہمان کو جوای دستر خوان براس کے ساتھ مہمان ہے دیا تو مشائخ رحمہ اللہ نے اس میں اختلاف کیا ب بعض نے فرمایا کداس کوایدا کرنا طال نہیں ہاورجس نے لیا ہاس کو کھاٹا طلال نہیں ہے بلک لے کراس وستر خوان برر کھودے پھردستر خوان ہے کھائے اور اکثرِ مشائح نے اس کوجائز رکھاہے کیونکہ مہمان نہ کورا یے فعل کے واسطے عاوۃ ماذون ہے اور جو مخص دستر خوان برہوائ کوبیجائز ہے کہ جوفض وہاں کی آ دی کوبلائے آیا اور کی کام کوآیا ہے اس کو کھانے میں سے پھےدے دے کذافی فاوی قاضی خان اور سیج اس باب میں بیہ ہے کہ عرف عادت کی طرف نظر کرے دوئتی ومجت پرتھم نہ لگائے کذائی النیاجے۔اس طرح صاحب دعوت کے فرزندیاس کے غلام واس کے کتے ویلی کونددے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگرمہمان دستر خوان برے مالک مکان ما غير كى بلى كونوالدرونى يا تكبر بونى يعن قليل دے دے واستحسانا جائز ہے كيونك عادة اس كى اجازت ہے اور اگرمهمانوں كے ياس مالك مكان ياغيركا كتابهوتو مبمان كومخبائش نيس بكه بدون اجازت ما لك مكان كے محددوثی يا كوشت دے دے كيونك عادة الى اجازت نہیں ہاوراگر بڑی یا جلی ہوئی رونی دے دے تو دے سکتا ہے بیٹم پر بیو ذخیر و کبریٰ میں ہے۔ایک مخص نے چھولو کوں کودعوت کے واسلے بلایا اور کئی وستر خوان بچیا کر ان لوگوں کو علیحد ہ علیجہ و بٹھایا تو ایک دستر خوان والوں میں ہے کسی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ دوسرے دستر خوان ہے کوئی چیز أفھا كر كھائے اس واسطے كرصاحب دعوت نے برخوان والے كے واسطے وہى كھانا مباح كيا ہے جواس ك دستر خوان يرب نددوس عدسترخوان كااورفتيدا يوالليث ففرما يا كدتياسا بي عم بحراستسانا يهم بكداكركي فيافت ك دوسرے دسترخوان والے کودے دیاتو جائز ہاورا گربعض خادموں کوجود ہاں خدمت کرد ہے تھے مجمددے دیاتو بھی استحدا نا جائز ہے اس طرح اكرمبمان في دسترخوان برسے ذراس روني ياتھوڑ اكوشت ركاليا تو بھي استحسانا جائز ہے اور اگر برا كھانا يا جلى رونى وسے دى تو بالا تفاق جائز ہے کیونکہ ایک اجازت اس کے واسطے ابت ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ زلدر بائی بعنی وسرخوان برے مجم کمانا أنها کر گمر لے جانا بلاخلاف ترام ہے کیکن اگر مضیف لینی میز بان لینی صاحب دعوت کی طرف ہے اجازت واطلاق حاصل ہوتو مضا نعتبي بيجوابرا خلاطي مسب-

مبمان برجاراشياءواجب بين 🏠

سامنے فعد نہ کرے اور مہمانوں کی مہمانداری کی وجہ ہے اہل وعیال کے روزینہ می بھی نہ کرے بیٹلمیریہ میں ہے۔ افضل یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات پر تحریج کر سے پھر اپنے عیال پر اور جو فاضل ہے اس کو اس محد قد کر دے اور فاس کی قوت سے زیادہ ندد ہے یہ تا تار خانیہ میں ہے۔ کھاتے وقت سکوت کرنا کر دو ہے کیونکہ یہ مجوسیوں کی مشاہبت ہے کذائی السراجیہ اور کھانے کے وقت ساکت شدر ہے لیکن جو یا تمی کرے دو نیک باتمی و نیکیوں کی حکایتیں موں بیٹرائب میں ہے۔

قال المترجم

الى بأتيس جس سانسان كى فكر بس براجائ يا كمانے سے بالكاكى دوسرى المرف مشغول ہوجائے اس سے انجوہوجا تا ہے اس الا عباء فالوجہ فی الكرابة يعلى النصيل فوق ماضلو وفيا مل اور ميز بان دعو ت كرنے والے كو جا ہے كہ حضرت ابرا بيم على ' بینا وعلیہ السلام کی عادت شریف کی بیروی کر کے خودمہمانوں کی خدمت کرے بینز اللہ المعتبین میں ہے۔ اگر تو نے چندلو کوں کو دعوت میں بلایا ہی اگر تھوڑ نے **لوگ ہوں اور تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو ڈرنبیں ہے کیونکہ دستر خواں پر تیراان کی خدمت کرنا مروت کی** بات ہاوراگر بہت لوگ ہول تو ان کے ساتھ بیٹھ بلکہ خودان کی خدمت کراورمہما نوں کے سائے خادم پر عصد نہ کراور بدند جا ہے کہ ان كيساته ايسامنس بشلائے جوان بركرال كذر ساور جب مهمان لوگ كمانے سے فراغت يا يمي اورا جازت مانكس توان كوروكنا ندج ہے اور جب توم می سے چندلوگ آ مے اور تھوڑ نے لوگوں نے دیر کی تو جولوگ پہلے آ مجے میں ان کے مقدم کرنے کا استحقاق ہے رسبت ان او کوں کے جو چھےرہ مے ہیں اور صاحب وقوت کو جائے کہ جب تک پہلے ہاتھ وحونے کو پانی ندادے تب تک پہلے ى كانالاكريش شكر اورقياس بيب كه جوفض أخرجل من بيغاباس باتحدهولا ناشروع كر اوراخير بن المحض کے ہاتھ دھولائے جومد دشین ہے لیکن لوگوں نے استحسانا بیطر یقدر کھا ہے کہ پہلے جوش مدرشین ہاس کی طرف سے ہاتھ دھولانا شروع کرتے ہیں پس اگرامیا کیا تو ڈرنیس ہے اور جب کھانے کے بعد مہمانوں کے ہاتھ دھولانے چاہیے تو مشائخ نے فر مایا کہ ہر ہار طشت کا یانی میکنا کروہ ہاوربعض مشائخ نے فرمایا کداس میں کھے ڈرنیس ہاس واسطے کہ جب چکنائی طشت میں حمیت کر گری تو بسااد قات دھولانے میں اس کی چھینٹ از کر کپڑے پر پڑتی ہیں بس اس کے کپڑے خراب ہوں مے اور اسکلے وقت کے لوگوں کا کھانا اکثررونی وچھوارے ہوتے تھے یا کم چکنائی کا ہوتا تھا اوراس زمانے میں طرح کے کھانے وسالن ہوتے ہیں جن کو و و کھاتے ہیں اور باتھوں میں چکنائی بحرجاتی ہے ہی طشت کا پائی ہر بار بھینے میں بچھوڈ رئیس ہاور فقید ابواللیٹ نے فرمایا کدا کر کسی مخص نے دانتوں میں خلال کی پس جو پچے وانتوں سے نکل کرزبان برر ہا ہیں اگر اس نے نگل لیا تو جائز ہے اور اگر پھینک دیا تو جائز ہے اور ریحان و آس و انار کی لکڑی سے خلال کرنا مکروہ ہے اور سیاہ (۱) بید کی لکڑی کا خلال متحب ہے اور بینہ جا ہے کہ خلال اور جو پچھ وانتوں سے نکلا ہے و ولوگوں کے قریب سینے اس واسلے کہ اس سے ان کے کیڑے فراب ہوں کے بلکہ بیرچاہے کہ اپنے یاس د کھے الى جب باتھ دھونے کے لیے طشت آئے تو اس میں ڈال دے چر باتھ دھوئے کہ بیفن عمده اخلاق میں سے ہے بیتا تارخانی میں بستان ہے منغول ہے۔

نيرهو (١٥ باب ١٠٠٠)

# درم وشکرلٹانے اورلوٹے ہوئے مال کے اور جو چیز اس کا مالک بھینک دے اس کے لیے کے بیان میں

فاو کا الل سمرقد بین اکھا ہے کہ جب لٹانے والے فے لوشنے کی اجازت دے دی تو لوٹ لیرا جائز ہے۔ اگر کی مخص نے پیچھشکر و کچھ درم چندلو کوں کے سامنے دی اور کہا کہ جو جائے اس بی سے لیے بالوں کہا کہ جو مختص اس بی سے جو پیچھ<sup>(۱)</sup> لے وہاس کی ہوگی ہیں جس نے اس بی سے بی ایوں کہا کہ جو مختص اس بی سے جو پیچھ<sup>(۱)</sup> لے وہاس کی ہوگی ہیں جس نے اس بیس سے بی ایاد وہ اس کی ہوگی ہیں جس نے اس بیس سے بی الله تعالیٰ کا اور دوس سے کو بیا امتحال کا نام الکھا ہوان کا لٹانا بعض مشارع کے زد کی سکروہ ہواور بعض کے زد کی سے مردہ نیس ہے اور بعض کے زد کی سے مردہ نیس ہے اور بعض کے زد کی سے اور بعض کے زد کی سے اور بین سے اور بین کے کذائی جو اہر الله خلاطی۔

قال المترجم ↔

قال المحر جم الم

وجوائے نے زمانااوراگرسوق فائید ہی گذرااورو ہاں شکر پائی تونیس لےسکتا ہے پی ظامہ میں ہے۔ فاوی ایواللیث میں ہے کہ اگرزید نے عمر وکو دولین پرلٹانے کے واسطے تکریا درم دیے اور عمرونے چا پاکداس میں سے پچھاپ واسطے رکھ لے قو درموں کی صورت میں اس کو بیافتیار نہیں ہے اور خود عمرولوشے والے صورت میں اس کو بیافتیار نہیں ہے اور خود عمرولوشے والے کے ساتھ لوٹ نے اور شکر کی صورت میں اس کو افتیار ہے کہ جس قدر عادت کے موافق لوگ رکھ لیتے ہیں اس قدر لے لے ایسانی مختار

ا میں مارے زمانہ مستم ہے ا (۱) قال الحر جم یعنی جوفض تم سے ا (۲) بی سمج سے ا

فتیدابواللیٹ سے بیان کیا گیا ہے اور ہمار سے بعض مشائخ نے فر مایا کداس کو بیا نقیار نہیں ہے اور فقید ابواللیٹ نے فر مایا کد عمر و کو بیمی افتیار ہے کہ بیشکر فالد کودے دے تاکہ و ولنادے اور خود عمر و نونے والوں کے ساتھ لوٹے اور بعض مشائخ نے فر مایا کدرموں کے مانند شکر میں بھی اس کو بیا عتیار نہیں ہے بیر بچیا جس ہے۔

公公

نوادرائن عادیمی ایام ابو بوسٹ سے مروی ہے کہ ایک شخص کا گدھام گیا اس نے راہ میں ڈال دیا پھر ایک شخص نے آکر

اس کی کھال کینے کی پھر گدھے کا الک آیا تو اس کو کھال لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اور اگر اس نے مردہ گدھے کوراہ میں نہ ڈالا ا ہو بلکہ کی مخص نے الک کے گر میں ہے لئراس نے مردار کری چینک دی پھرایک مخص نے ایک کے گر میں ہے لئراس کے کھال لے لور جس قد رد باغت ہے اس میں زیادتی ہوگئی ہواس قد رد ہ دور ہے اور جس آلا اور دباغت مردی ہے کہ بکری کے مالک نے مردار بکری چینک دی پھرایک مخص نے آکراس کی صوف و کھال لے لی اور دباغت کر ڈالی تو یہ کھال ای کی ہوجائے کی پھراس کے بعداگر مالک آیا تو اس کو کھال ایک اور دباغت کے اور پھر ایک اور دباغت کر ڈالی تو یہ کہ کہری کے مسئلہ کا تھی گرد ہے ہے اور اس کی مسئلہ دوسر سے ہوا گیا ہوگئی ہوا ہے گی ہی ہوجائے کی پھراس کے بعداگر مالک آلے ہوگئالف ہا اور کہ دولوں میں سے ہرایک مسئلہ دوسر سے پر قیاس کیا جائے ہیں ہرایک مسئلہ میں دودوروایین ہوجائی کی یہ جیوا میں ہے۔ اگر فالیز کے پھل تو ز لئے گا اور پھر ایش کی بوجائے ہی ہرایک مسئلہ میں دودوروایین ہوجائی کی یہ جیوا میں ہے۔ اگر فالیز کے پھل تو ز لئے گا اور پھر ایش کی بوجائے ہی ہرایک مسئلہ میں دودوروایین ہوجائی کی کہ ہوگئی ہو گیا ہی کہ ہو گیا ہی گوٹوں کے اس میں ڈرٹین ہو ایک ای دائی دو گیا ہوں گوٹوں کے داروگ می اور کی ہوں تو لے جائے میں ڈرٹین ہو ایک طرح آگر ایک میں گوٹوں ہو تا جی پھر جوٹ دیل کو گیا تات کی موافق تھوٹ ہو جائے میں ڈرٹین ہوگی ہوا تار کا کہ گھن آگی تو ہوس مالک ذیمین کرایے پر بی اور کھتی ہوئی پھر اپنی کھی آگی تو ہوس مالک ذیمین کرایے بی کو گیا داری کی موافق تھوٹ ہو جائے ہیں کہ دوگر بیتا تار خالات کے موافق تھوٹ ہو جائے ہیں کہ دوگر بیتا تار خالات کے موافق تھوٹ ہو جائے ہیں کہ دوگر بیتا تار خالات کے موافق تھوٹ ہوئی تھر آگی تو وہ سب مالک ذیمین کی ہوگی بیتا تار خالات کے موافق تھوٹ ہو تا ہوئی کو دوروں تو لئے بیا کہ دوروں تو کے جائے ہیں کہ دوروں تو بیا کہ دوروں تو بیا تار خالات کے موافق تی چوڑ جاتے ہیں کی ہوئی تو تار خالات کی موافق تھوٹ ہوئی تو دوروں تو کے جائے کی ہوئی تو تار خالات کی موافق تھوٹ ہوئی تا تار خالات کے موافق تو بیاتی تار خالات کی دوروں تو کے جائے کی دوروں تو کی ہوئی تو تار کی کو کی کی تا تار خالات کی دوروں تو کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی

مودوو (١٥٠٠)ب

زمیوں اوران احکام کے بیان میں جوذمیوں کی طرف عود کرتے ہیں

اگرذی لوگ مجدالحرام یاباتی مساجد یل جا کمی تو کورو (۱) نبیل ہے اور یمی سی جید عرف می ہے۔ تیمید میں لکھا ہے کہ مسلمان کو بعد وکنید میں جانا کمروہ ہے اور کرا بہت اس راہ ہے نیس ہے کہ مسلمان کو اس کے اندر داخل ہونے کا استحقاق نبیل ہے بلک اس راہ ہے کمروہ ہے کہ وہاں جمع شیاطین ہوتا ہے بیتا تار خاند میں ہے۔ وہوں نے شہر کے اندر مسلما تو ل سے ایک دار خرید کراس کو مقبرہ بتایا تو شخ نے جواب دیا کہ جب وی کوگ اس دار کے مالک ہو محقوق ان کو افتیار ہے جوجا ہیس کریں اگر چد پر وسیوں کے حق میں مضر ہو بخلاف اس کے اگر انہوں نے دار نہ کورکو بعد یا کنید یا آ تحکد و بتایا تو شہر میں یہ اختیار ان کو حاصل نہ ہوگا بی خزائة الفتادی میں ہے۔ نفر انی کے ہاتھ قائمو قریب ہے بیمراجید میں ہے۔ نشر ابو بکر سے دریا دت کیا گرائی جاتے کہ وہ لوگ کستجہ با ندھا کریں۔

قال المتر نجم 🌣

کستجد ایک موٹا ڈورا ہوتا ہے کہ ذی اٹل کتاب لوگ کیڑوں کے اوپرشل زنار کے بائد سے میں کذائی الملغة تو ایک وفعد شخ ا بشرطیک نجاست سے پاک ہوں اوراس زبان میں جوی مین کرن جا کی بی سیج ہے (۱) اس میں امام مالک کا خلاف ہے ا رحماللد نے جواب دیا کدیے عهدنہ لیا جائے گا اور ایک دفعہ یوں جواب دیا کہ اگروہ لوگ بہت ہوں تو ان سے بیعبد لیا جائے گا تاکہ پیجان پڑیں بیاحادی میں ہے۔ جو محض مقتدی (۱)مشہور ہواس کو اہل باطل وشر میں ہے کی محض سے زیادہ اختلاط کرنا (۲)محروہ ہے الاً بقدر مفرورت رواب كيونكماس بطال شريركي بات لوكون كي نظر من باعظمت بوكي اورا كركوني مخص معروف نه جواورو واس مشرك وشرير کے پاس اس غرض سے زیادہ جاتا آتا ہے کہ بدوں گناہ کے اپنی ذات سے ظلم دفع کرے تو مجمدہ رئیں ہے بیملتعظ میں ہے قدوری نے فر ملا کے کہ اگر مسلمان کے یاس نفرانیہ مورت ہوتو مسلمان کے گھر می صلیب نصب نے کرے گراس کے گھر میں جبال جائے نماز پڑھ عتى ب يريط من ب-امام ابوبوسف كى كتاب الخراج من بكرمسلمان كوافتيار بكرائي كتابيه باندى كوجنابت في سلكرن كا تھم کرے اور اس پر اس کام کے واسلے جر کرے اور مشائغ نے فر مایا کہ واجب ہے کہ آ زاد کتابیہ عورت کا بھی تھم اس قیاس پر ہوبیہ تا تارخانيي تييه عنقول إورام محر عمروى إكرفرماياكمي كمرك ونهموزون كاكربوبا بجاياكر اورامام تحرية فر مایا کہ جن باتوں سے مسلمان کوئے کروں گاان سب باتوں سے مشترک کیمی منع کروں گا سوائے شراب دسور کے بیملتھ اللہ ا مام محر نے فرمایا کہ مشرکول کے برتنول میں قبل وحونے کے کھانا بینا مکروہ ہے دیاہ جوداس کے اگر دھونے کے پہلے ان کے برتن عس کھایا بیاتو جائز ہے اور حرام کھانے والا یا پینے والا اقرار ند یا جائے گا اور بیتکم اس وقت ہے کہ برتن کو بیند جان ہو کہ جس ہے اوراكر جانتا بوتودهونے سے پہلے اس مس كمانا بينا جائز نيس باوراكر كمايا پياتو حرام كمانے والا اور ينے والا قرار دياجائے كابيمسئله مرئی کے جمونے کی نظیر ہے کہ جب بہ جانا ہو کہ مرغی کی چونج من بجاست لکی تھی تو اس کے جمونے بائی سے وضو جا تزنہیں ہے اور مشرکوں کا پانجامہ پکن کرنماز پڑھنے کا ویسائی تھم ہے جوان کے برتنوں میں کھانے چنے کا تھم بیان ہوا ہے بعنی اگر بدجا نتا ہو کہان کے یا تجامیجس میں تواس سے نماز جائز ندہو کی اور اگرنجاست نہ جانا ہوتو مکروہ ہے لیکن اگر پڑھ لی تو جائز ہوجائے کی اور بہودونساری کا طعام تناول کرنے میں خواہ ذبیحہ و یا اور کس متم کا کھانا ہو پچھ ڈرل نہیں ہے اور خواہ یبودی یا نصر انی اہل حرب میں سے ہو یا غیر اہل حرب میں سے ہوتھم جواز بکساں ہےاورخواہ یہودی ونصرانی نی اسرائیل میں سے ہویا غیر بنی اسرائیل ہے ہوجیے نصارائے عرب اور مجوسیوں کے کھانے میں ڈرئیس ہے سب عطعام ان کا جائز ہے سوائے ذیج کے کدان کا ذیجہ حرام ہے اور امام محتر نے بیدذ کرندفر مایا کہ مجوى وغيره كس مشرك كے ساتھ كھانا كيسا ہے اور حاكم عبد الرحمٰن كاتب رحمد الله في ذكر كيا ہے كہ اگركوئي مسلمان اس على ايك دوبار جلا ہوجائے تو کھے ڈرئیں ہے لیکن اس پر مداومت کرنا مکروہ ہے بیچیط میں ہے اور قامنی امام رکن الاسلام علی سغدی نے فرمایا کہ اگر مجوى كماتے وقت زعرمدندكرتا موتواس كے ساتھ كمانے من ورئيس باور اگرز عرمدكرتا موتواس كے ساتھ ندكمائے كيونكد كغروشرك فلا ہر کرتا ہے اور جس وقت کفر وشرک ظاہر کرتا ہے اس کے ساتھ نہ کھائے اور ذمی کی ضیادت تبول کرنے میں مجھ و رنبیں ہے اگر چہ وونوں جی سوائے شاسائی کے مجھ ندہو بیملتظ میں ہے۔اور تفاریق می ہے کہ مجھ ڈرنیس ہے کہ کس کافر کی بیور قرابت کے یا حاجت کے ضیافت کرے بیتر تاشی میں ہے اور ذمیوں کی ضیافت میں جانے میں ڈرنہیں ہے ایسائی امام محد نے ذکر کیا ہے اور ضحیة النوازل من ہے کہ اگر جوی یا نصرانی نے کسی مسلمان کواسے یہاں دعوت طعام میں بلایا تو قبول کرنا کروہ ہے اور اگراس نے کہا کہ م نے گوشت بازار سے خریدا ہے ہیں اگر تصرانی دورت کرتا ہوتو ڈرنیس ہے۔ پس جو تھم تو از ل میں نصرانی سے حق میں ندکور ہود اس روایت کے خالف ہے جوہم نے سابق میں امام محر کے نقل کی ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ اگرمسلمان کی مشرک کوبطور صلد حم کے پچھ ل معتقق مئذوصح جواب مترجم کی جامع تغییراردو می دیکمنا جا سندا سند اس قیاس پر ہندوؤں کا کھانا جائز ہے ،وفٹیک کوئی شے حرام کرنے والی (۱) جس کی دبن میں لوگ اقتد اگریں ۱۴ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ لِعِنَى انتقاطاس وجہ سے مکردو ہے کہ الخ ۱۴

وےخوا مشرک ندکوراس کا قریب ناتے دار ہو یا بعید ہوخواور بی ہویا ذی ہوتو کھے ڈرنیس ہاور ربی سے وہ کا فرمراد ہے جوالمان کے کرداخل ہوا ہوا وراگر غیرمتامن ہوتو مسلمان کونہ جا ہے کہ اس کوصل رحم میں پچھودے بیجیط میں ہے اور قاضی امام رکن الاسلام علی مغدیؓ نے ذکر کیا کدا گرمشرک حربی دارالحرب میں ہواورز ماندایسا ہوکداس وقت مسلمانوں اور ان حربیوں میں مصالحت و اسمالمت ہوتو مسلمان کوئر بی شرک کوکوئی چیز صارحم کے طور پر دینے میں ڈرنیس ہے۔ میتا تار خانیہ میں ہے بیسب جو ندکور ہواس صورت میں ب كدمسلمان في مشرك كوصل وم ي كيود يا اوراكر مشرك في مسلمان كوصل وم يكود يا توامام محر في سركير من متعارض عديش روایت کی جی بعض احادیث میں یہ ہے کہ رسول المنظافی نے مشرکین کا بدید قبول قربایا ہے اور بعض احادیث میں یہ ہے کہ آ تخضرت كُاتِيْكُم نِهُ مِين آبول فرمايا بس ان احاديث من توفيق ضرور ہاور وجہ توفيق من مشامخ كى عبارات مختلف بي بس فقيه ابوجعفر مندوائی نے یوں تو فیل دی ہے کہ جس روایت میں آنخضرت الفیظ کابدیہ شرک قبول ندکرنا ندکور ہے و واس بات برحمول ہے كدايے مشرك كا مدية بول ندكيا جس كى طرف ے آنخضرت كافيا كے دل مى يدكمان غالب مواكد و فض يہ بحتا ہے كدرسول عى بدية ولكرناتين جائز باورجس روايت عن يهداية ولكرنا فدكور بوواس بات يرجمول بكرة تخضرت الفيلاك غالب ممان میں بیات تمی کہ میخنس ول میں سمحتا ہے کہ تخضرت مُن الله الله تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے ووین کی لا اتی کے واسطے لاتے بیں مال کے واسطے بیں اور ایسے تخص سے ہمارے زمانہ میں بھی بدیقول کرنا جائز ہے اور بعض مشائخ نے دوسرے طور سے توفق دی ہے کہ فرمایا کدا میے مخص کامدیہ قبول نہ کیا جس کی نسبت جائے تھے کہ قبول کرنے سے میری مختی وعزت اس کے قق میں کم ہو جائے گی اور بسبب قبول مربید کے فرمی کرنی ہوگی اور جس فخص ہے بیاجائے تھے کہ قبول کرنے ہے اس کے حق میں اپنی تخق وعزت کی کی نہ ہوگی اور نہزی کرنی ہوگی اس کا ہدیہ تیول کر لیتے تنے یہ محیط میں ہاور اگر مسلمان و ذی کا فر کے در میان معاملہ ہو ہی اگر ایسا مواكداس عمالمات ركعے عارونين تو كيمفا تقديس بيرابيدي ب-

اگرکی جورت یا مرد کے ماں و باپ کا فر ہوں تو اس پر ان دونوں کو نقد دینا وان کے ساتھ احسان کرنا دونوں کی خدمت و خیارت کرنالا ذم ہا وراگراس کوخوف ہو کہ دونوں جھے تمری طرف کھنے لیں ہے اگران کی ذیارت کر لے گا تو ہوائز ہے کہ دونوں کی خیارت کر خالا ذم ہا وراگراس کے لیے ہوایت کی دعا کی تو جائز ہے کہ دونوں کی کو کہ آن خضرت نے ہوں دعا فر مانی کہ اللّٰهِ ہم احد خوصی خاندہ میں المدید الله بعال الله بقال الله بقال کی کہ اللّٰهِ ہم احد خوصی خاندہ میں ہے۔ اگر ذی ہے کہا کہ اطال الله بقال الله بقال الله بقال تھے در کہا کہا کہ اے کا قرار کی کوئیت میں ہیات ہو کہا کہ اطال الله بقال الله بقال کی کہ دیادا کہ دیا ہوگا اگر اس کی نیت میں ہیات ہو کہا کہ در کے کہ یہ المان ہوجائے یا ذات و خواری کے ساتھ جزیدادا کر تاریخ منما نقشیں ہادرا کر چھوئیت نگی ہوتو یہ کروہ ہے دیچیا میں ہے۔ اورا گر ذی کے واسطے طول عربی دعا کہ تو بعض نے فر مایا کہ جائز ہے کہ اکہ طول عربی ادائے جزیدے سلمانوں کا نقع ہے کہیں ہوتا کہ دیا گار کہ کہا کہ اسلام علی من انتی البدی یعنی سلمانوں کا نقع ہے جادر کہا کہ جب کا فرکو کی ضرورت کے واسطے عافیت کی (او عاکم میں انتی البدی یعنی سلام ایسے تحض پر جس نے حق کی سلمانوں کا فرو سے میں اور کہا کہ جب کا فرکو کی ضرورت کے واسطے عافیت کی اسلام علی من انتی البدی یعنی سلام ایسے تحض پر جس نے حق کی سلمانوں کا فروں کے واسطے عافیت کی داسلام علی من انتی البدی یعنی سلام ایسے تحض پر جس نے حق کی سلمانوں کا فرون کے واسطے عافیت دے دے کہنکہ والے میں میں مناز دائر میمنی من انتی البدی یعنی سلام ایسے تحض کی جسلام کی من انتی البدی یعنی سلام ایسے تحض کی مسلمانوں کا فرون کے واسطے علا تھے تو میں کھے کہ اسلام کی من انتی البدی یعنی سلام ایسے تحض کی مسلمانوں کے دور کے دور کے واسطے علا تھے تو ہوت کے واسطے علا تھے تو ہوت کے واسطے علا تھے کہ دور کے داسطے میں میں انتی البدی دی کی سلمانوں کے دور کی کے دور کے دور

بيلوك جانعة ليس جي المنه

(۱) مصيبت عبيانا

تابعداری کی ہادرکا فرومبتدع سے ترش روئی کے ساتھ لے ذی سے مصافی کروہ ہادراگر باوضواس سے مصافی کیا تو اپناہا تھ دھو 
ڈالے بیٹرائب میں ہے۔اگر مسلمان کا پڑوی نفر انی سفر سے دالی آئے اور مصافی نذکر نے ساس کواذیت و رنج پہنچ تو مسلمان کو 
اس سے مصافی کر لینے میں مضا نقہ بیں ہے بیت میں ہے۔ یہودی و نفر انی کی میادت کرنے میں مضا نقہ بیس ہے اور جوی میں اختلاف سے بیت ندیب میں ہے اور ذی کی عیادت کرنے میں اختلاف کی میادت کرنے میں اختلاف کیا ہے اور تی کی عیادت کرنی جائز ہے تی بین میں ہے اور مشائے نے قاس کی میادت کرنے میں اختلاف کیا ہے اور تی کی عیادت کرنی ہے کہ اللہ کیا ہے اور تی کی اور آگر کا فرم گیا تو اس کے والدیا ترب سے اس کی تعزی میں ہے کہ اللہ اس کے بدلے تیجے اس سے بہتر و ساور تیری اصلاح کرد سے جربی نیت کہ تیری اصلاح اسلام لانے سے کرد سے اور اس کی میں ہے۔ 
میل تھے مسلمان بیٹا عنایت کرے کوئکہ بہتری اس کی ذات سے طاہر ہوگی تیبین میں ہے۔ 
جناز سے کے وقت ذمی یا مرتد کی با بت اطلاع دی گئی تو کیا صورت ہوگی ؟

آ تولد تدکرے .... بیرسیاس دیدے ہے کہ الل کتاب میود و نصاری نے بیا کہ بوکر مدت درازے آیات کے کلمات بدل ڈالے اورابتدا ویہ: ونی کے بیرو ہوں میں (۲۲) بہتر فرقہ ہو گئے اور ہر فرقہ دو مرے کے مقید لفظ کواپنے نسخ تو رہت میں بدل کراسپے مقید کر لیتا تھا چر حفظ تو رہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دھٹرے چیئی عاید السانام کو بھیجا تو یہودی دخمن ہو گئے اور آیات بٹارت میں تجر بقد کی تجر عرصہ کے بعد یہود و نصاری پر ایک نے اپنی وائی نبوت کا جوی کر ایک کے خوبتی بین میں کہ اس کے خوبتی بین کر ڈالی اب برگزیہ پیدنیں چاتا کہ اسلی آیات کر کر میں ای واسطے میر ممانعت کا تھم ہے علاوہ یہ یں تر آن نے وین حل کوجٹ کرویا تو کوئی ضرورت یا تی نبیس دی ااس

ينريعو (١٥ بار)

## كسب كے بيان ميں

کسب چندطر تکا ہوتا ہے ایک قرض ہے ہی فرض اس قد رکمائی ہے کہ جواس کی ذات کواس کے عیال کواس کے قرضوں
کا داکے واسطے اور جس کا نفقہ اس پر واجب ہے اس کے نفقہ کے واسطے کفایت کرے اور اس سے ذیا دہ کمائی کواگر ترک کری تو روا
ہے اور اگر اس قدر مال کمایا کہ اسپنے اہل وعیال کے واسطے ذخیرہ رکھ چھوڑ اتو اس کو مختائش ہے کہ خفیق یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول
الشفائی آئے نے اسپنے عیال کاروزید ایک سال کا جمع کر لیا پیٹر اللہ المعنین عمل ہے۔ ای طرح اگر کسی کے والدین تحکدست ہوں تو اس پر
فرض ہے کہ بفتر کفایت ان کے روزید کے واسطے کمائے پی خلاصہ عمل ہے اور ایک کمائی مستحب ہے اور وہ اس مقد از سے جو بیان ہوئی
ہے ذیادہ ہوتا کہ فقیر کی مواسات کر سکے اور مزیز وا قارب کی مجاز ات کر سکے اور ایک کمائی عمل کو ہے وہ وہ ایک کمائی جو تفاخر و تکاثر
اور ایک کمائی مبارح ہے اور وہ اس مقد ارہ بھی ذیا وہ بغرض تجل و زیادتی کمائی عمل کے غرض ہے جمع کرے اگر چہمال حال ہویے خزایہ المعنین عمل ہے۔

قال المترجم 🖈

اس بیان سے ثابت ہوا کہ کوشش کر کے کمانا ہر مخص پر بشرا لکا فرض ہے پھر کماب میں فرمایا کہ اور ایسے لوگوں کے حال ہر النفات ندكرنا جا ہے جومجدوں وخانقا ہوں میں بیٹے سب سے انكاركرتے ہیں آ تكھیں اٹھائے لوگوں كا مال تا كتے ہیں اورلوگوں كے ہاتھ کی طرف ہاتھ پھیلائے ہیں اور اپنے کومتوکل کہتے ہیں حالانکہ درحقیقت ایسے ہیں ہیں بیا ختیار شرح مخار میں ہے۔ اور امام الويوسف عروايت بكريكره وب كدايك قوم جمع بوكركس جكه كوشه كير بوجائة اوربياوك وجي الله تعالى كي عبادت كياكري اور ا چھی پاک چیزوں سے پر بیز کریں بعنی نباس و طعام سے اور اپنے نفوس کو یونٹی کام سے فارغ کرلیں مالانک کسب حلال وشہر میں جعدو جماعات کی پابندی واجب والزم ہے بہتا تار فائیہ بی ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ جو قاری کسب کوچھوڑ ویتا ہے وہ اسے (۱)دین کو کما تا ہے براجیدی ہےاور کمائی کے اسباب می سے افضل جہاو ہے پھرتجارت ہے پھرز راعت (۲) صناعت ہے بداختیار شرح مخاریس ہاوربعض کے نزویک تجارت بنسبت زراعت کے افضل ہاوراکٹروں کے نزویک زراعت افضل ہے یہ وجیز کردری میں ہاکی احتبیہ مورت ایک مرد کے تمریش کوشنشین ہوگئی اس کوو وقف روز روئی وروٹی دیتا ہے تو سوت اس مخف کے حق میں حلال ب بشرطیکداس نے عورت کے ذمد موت کا تناشر ط ند کیا ہو بیقلیہ علی ہے۔ مردا گرعورت کے شل سوت کاتے تو محروہ طریقہ ہے کہ بیا عورتوں کے ساتھ مشاہ بت ہے بیقدید میں ہے جس مخص کے پاس ایک دن کاروزیند ہواس کوسوال حرام ہے بیا ختیار شرح عمار می ہاہ رسائل نے سوال کر سے جو مال جمع کیاوہ نا پاک خبیث ہے بدنیات میں ہے۔متعی میں بروایت ابراہیم رحمداللہ امام محر سے مردی ہے کہ اگرونے والی عورت نے رونے سے مال جمع کیا یا مرناروالے لے طبلہ ومرنار سے مال جمع کیا تو امام محرر نے فرمایا کہ اگر ان افعال کے بجالانے پر مال شرط کر کے لیا ہے تو جن لوگوں سے لیا ہے ان کووالیس کروے اگر پہچانے اور امام محد کے اس قول کے کہ مال شرط كر كے ليا ہے بيەمعنى جين كدويينے والے نے رونے والى مورت سے رونے سے بہلے بمقابلہ رونے كے مال تغبرا ديا جويا بمقابله كانے كے مال شرط كرديا موكدا كر كائے تواس قدر مال ديں كے اور يہ كم اس وجدے كے جب ليما شرطيد مواتويد مال بمقابله

<sup>(</sup>۱) يعني وين فروش كرة باوركها تابية ا

معصیت کے ہوا ہی مال لینا بھی معصیت ہوگا اورا سے مال سے چھارے کی میں راہ ہوتی ہے کہوا ہی دے دے سواس مقام برجمی میں ہے کہ جو پھولیا ہے وہ والیس کر ساگر والیس کر سے بعض جس سے لیا ہے اس کو پہلے نے اور اگر اس کون پہلے نے قواس کی طرف سے مدق کردے تا کداس کے مال کا اس کونفع بہتی جائے جب کہن مال اس کونبیں بہتی سکتا ہے اور اگر لیمنا شرطیہ ندہولیعنی شرط ندکی ہوکہ اكران افعال كو بجالائ تويدي كوليما معسيت نهوكا كيونكه مال في رضامندي عفودد عديا بهراس كابوكال اورحلال. موكا \_ام محد عروايت بكراكر كاف والى مورت في كاف كى كمائى عقر ضدادا كياتو قرض خوا وكويد مال ليما علال نبيس بيكين تھم تعناء میں قاضی اس کو لینے پر مجبور کرے گااور بھیا س مسئلہ منتقد مد کے بید کہا جا سکتا ہے کدا گر گانے والی نے بدوں شرط کے کمایا ہے تو قرض خوا و لے لینے کی مخبائش ہے۔اور امام محد نے کتاب الکسب می ذکر فر مایا ہے کہ فسی کی کمائی مروه ہے اور اس سے بیمرادیس ہے کہ جو بال جسی کمائے و اکروں ہے بلکہ بیغرض ہے کہ جسی کرنے پر جو مال لےوں مال کروں ہے اور اس کا خسی کرنا کروں ہے بیجیط مں ہے۔ایک فض جامع مسجد میں تعویذ بیتیا ہے اور تعویذوں پرتوریت وانجیل وفرقان لکھا ہے اور ان تعویذوں کے عوض مال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہربید بتا ہوں تو اس کو طال جیس ہے بیکری میں ہے۔ اگرا کی مخص سر کیااوراس کی کمائی حرام ہے تو اس کے وارثوں ے حق میں بیاد لی ہے کہ یہ مال اس سے مالکوں کودا ہی کردیں اورا کر مالکوں کوئیں پہلے نے میں تو صدقہ کردیں اورا کر کمائی بعض ایسی وجہ ہے ہو جوحلال بیں ہاور بیٹااس بات کوجات ہو پھر باب مر میااور بیٹااس کو بعید تبیس پہیانا ہے تو شرعاس کے حق میں طال ہے حمر پر بیزگاری بہے کہاس نیت سے صدقہ کردے کہ میرے باب کے خصوم کی طرف سے صدقہ ے یہ نیا تا میں ہادرامام ابوبوسف سے روایت ہے کہ ایک قوم مسلمان نے شراب میراث بائی تو ان وارثوں میں تعلیم ندی جائے گی لیکن شراب سرکہ کرو الی جائے کی پھران او کول می تعلیم ہوگی بیظا مدیس ہے۔

قال المترجم☆ ر مراب کوسر کہ کر ڈوالٹا ایعن کے نز دیک نہیں جائز ہے وحواج والقد اعلم۔ایک فیص کے پاس مال ہے اس میں (۱) شہرہ ہے پس اس نے اپنے باب کومدقہ میں دے دیا تو کافی ہے اور شرط نیس ہے کدای کوصدقہ دے دے ای طرح اگر ایک مخف خریدو فروخت كرتا مواوراس حالت ش اس كا بيااس كے ساتھ مواوراس تجارت من بہت ى بوع فاسد دواقع موئى بيل مجراس نے تمام مال اینے بینے کو بہررد یا تو عہدہ سے لکل کیا ہے تعید میں ہے۔ فتیدا بوجعفر سے دریا فت کیا گیا کدایک مخص نے سلطان کے تکم سے مال حاصل کیااور حرام تاوانوں وغیرہ سے مال جمع کیا ہی آیا کی خص کوجو یہ بات جانتا ہوا سے خص کا کھانا حلال ہے تو فقیہ نے قرمایا کہ میرے زویک اس کے دین کے واسلے بیدواجب ہے کہ اس کا کھانات کھائے محرمکا کھاناروا ہے بشر طیکہ بیکھانا اس مخص کے ہاتھ میں جو کھانا جا بتا ہے فصب کا یار شوت کا ندآ یا ہو یہ چیط میں ہے۔ تو احمری پرشکر کرنے کی بنست فقیری پرمبر کرنا افعنل ہے اور کمائی میں اس قصد ے مشغول موجانا کہ ہم نیک داو میں اس کوخرج کریں گے اس کی بنسبت کمائی سے بازر ہنا اولی ہے کذائی السراجید-اتول بیتکم کسب مباح کا ہے۔

ا ۔ قال المحر عماس میں تر دود ہے کیونکہ بہر ھال اس نے معصیت کے وسیلہ ہے مال کمایا اور ائٹر سے اس میں روایت نبیں تو اوقت بدلا کی کوئیٹ پ ہے کہ عَروه باورعدول نه جا ہے کمامرح بن الفتح وغیر والمند (١) نعنی حرام ہے یا علال ال

موليول باب

# زیارت قبور دمقا برمیں قر اُت قر آن دمیت کوایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنے و اس کے متصلات کے بیان میں

زیارت قبور میں کچھمضا نقتیبیں ہے امام ابو منیقہ کا قول ہے اور ظاہر قول امام محرکا اس امر کو مقتضی ہے کہ عورتوں کے واسطے بھی زیارت تبور جائز ہے چنانچدام محر نے مردوں کی تخصیص نہیں فرمائی ہے اور کتاب الاشربد میں ہے کہ مشائخ نے عورتوں کے واسطے تبروں کی زیارت کرنے میں اختلاف کیا ہے اور عمس الائر سرحسی نے فر مایا کدامنے سے کہ عورتوں کے واسطے زیارت تبور میں میم مفالقائیں ہے تہذیب می الکھا ہے کہ زیارت تبور مستحب ہوا کیفیت زیارت از قرب وبعد بغیاس زندگی میت سے ہے فزائة النتاوي من ہاور جب زیارت قبور كااراده كرے تومتحب ہے كمائي كرين دوركعتيں براجے ہرركعت ميں سورة الحمداور آية الكرى ايك بارادرسورة اخلاص تمن بار پڑھے پھراس كا تو اب ميت كو پنجائے تو اللہ تعالی ميت كی قبر میں ايک نو رہيجتا ہے اور مصلی كو تواب کیرعطافر ماتا ہے مجرمقابر کی طرف روانہ ہواور راہ میں لا یعنی باتوں میں مشغول نہ ہوجائے مجر جب مقبرہ میں بہنچ تو اپنی جوتیاں اتاروے اور قبلہ کی طرف پشت کر کے میت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوکر ہوں کے السمالام علیکم یا اہل القبور يغفر الله لذا ولكم انتم لذا سلف و نحن بالافرار يغرائب ش بهداور جب دعاكرنا عابة قبلك طرف متوجه وينزلة القتاوي ش باورا كرشهيدى زيارت كوكيا بوتويول كم على سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اوراكرمسلمانول و كافرول كى قبرين مختلط مول تو يول كميم السملام على من النبع الهدى كرسورة قاتحدوآية الكرى يرسط بعرسورت ادا ولؤلت اورالهكم المتكافر يرص يغرائب مل ب-اورهيخ الم جليل ابو كرمحدين الفعنل رحمدالله تعالى سعمنول بكرفرايا كه مقاير من اخفاء كے ساتھ بدول جهر كے قرآن شريف برد هنا مكرون بيس ب اور در نہيں ہے اور مقبرہ ميں قرآن پر هناجي مكروه ب کہ جب جبرے ہواوراخفا و کے ساتھ پڑھناروا ہے کچھڈ رئیس ہے اگریڈتم کردےاورصدرابو آخق الحافظ نے اپنے استاد بھٹے ابو بکرمحمہ بن ايراجيم في كيا كرسورة الملك كامقاير من برح مناروا بخواه اخفاء كرب ياجركر ساورسوا يسورة الملك كم مقاير من قرآن ند پڑھے اور جہرواخفا وکی چھھ تنصیل نہیں فر مائی بیدذ خیر و کی فصل قر اُ قالقر آن میں انکھا ہے۔ اگر کسی نے قبروں کے پاس قر آن بڑھا بس اگریہنیت ہے کہ اس کوآ واز قرآن ہے اعتما بس موگا تو پڑھے اور اگریہ قصد نیس ہے تو اللہ تعالی قر اُت قرآن کوستا ہے۔ جہاں کہیں ہویہ فاوی قامنی خان میں ہے اگر ایک مخص مرکیا اور اس کے وارث نے اس کی قبر کے پاس ایسے مخص کو بٹھلایا جو قِرآن پڑھے تو اسمے یہ ہے کہ بیکروہ نہیں ہے اور بی تول امام محرکا ہے یہ مضمرات میں ہے۔ زیارت قبور کے واسلے جارروز الفنل ہیں دوشنبہ، پنشنہ ، جمعہ شنبہ لیل جمعہ کے روز بعد نماز کے زیارت کا وقت اچھا ہے اور شنبہ کوطلوع آفاب تک اور پنجشنبہ کے روز دن میں اوّل وفت اور بعض نے فرمایا کہ آخرت وقت ای طرح جورا تیں متبرک ہیں ان میں زیارت افضل بخصوصاً شب برات میں ای طرح متبرک زمانوں میں زیارت افعنل ہے جیسے دس دن ذی الحجہ کے اور دونوں عیدین اور يوم ع عيارة اامل بكذاه كيفية الزيادة ذلك الميت في من القرب والعيدائني دار فع الى المقدمة ١٣ مند على المصابل قبورتم يرسلام ب الذيحالي بم كوتم كو بخفي مارے اسطے مواور بم تمبارے قدم بقدم بیں ال سے تم برسلام ہو کہ تم نے مبر کیا اور آخرے کا کھر کیسا عمرہ ہا اس برسلام جس نے بدائت ن بيروي كا وينفسل بعني مطلقاً منع كيااور يبي قول منح وضواب باورة ائد وتول مغمرات اس كمنقابله بي تحيك تبيل بالريدانسخ كهاجائه ا

عاشور واور باتی مواسم میں بیغرامب میں ہے۔اگر مقبرو کے پاس ہوکر گذرااورابل تبور کے واسطے ان کے تواب پہنچانے کی نیت سے مجرقرآن پر حاتو ڈرنیس ہے بیسراجیدی ہے اور ابو بحرین سعید ے منول ہے فرمایا کدزیارت قبور کے وقت سات مرتبہ سورة اخلاص بر متامتحب ہے کونکہ جمعے روایت پیٹی ہے کہ جس مخص نے سات مرتبہ سورہ اخلاص بر حدی تو اگرمیت غیرمغفور ہوگی تو اس كى مغفرت كى جائك كاوراكرميت مغفور موتوي من والےكى مغفرت كى جائے كى اورتواب تراك اس مغفوركومبركيا جائے كابيذ خيره می ہاوراگراس نے دی بارسورہ اخلاص بریمی تو بہت بہتر ہے اور جوفق خوب بوراکرنا جا ہے اس کوجا ہے کہاس قدرسورہ اخلاص یر سے پر تعزع وعاجزی کے ساتھ دوسری سورتی پڑھائے اور جو محص کی قبر پر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھے تو اللہ تعالی کے سرے عذاب وتكل وتاريكي جاليس برس تك دوركرديتا بيغرائب عن ب-اورايو يوسف ترجماني ني كها كقبرير باتحد كحفيكوبم سنت نبيس جانة بي اورنهم كواس كامتحب مونا معلوم ب مرجم اس من يجدمضا كقدين و يمية بي اوريين الائدكر أميسي فرمايا كرجم في ملف لوكوں سے البلا افكار ايساني بإيا اور حمس الائمكي في فرمايا كرية برعت ہے بيقىيد حمل ہے اور قبر كوسنخ كرنا ندج ہے اور نداس بر بوسردے کہ بینصرانیوں کی عادت ہے مگر والدین کی قبر کو بوسردینے عمل مضا کفٹریش ہے بینخرائیب عمل ہے۔ تیمید میں ہے کہ شخ بحدی سے بوچھا گیا کہ ایک مخص کے والدین کی قبراور قبروں کے بیج میں ہے ہیں آیا جائز ہے کہ و مخص مسلمانوں کی قبروں سے دعاو تسبیح کرتا ہوا اپنے والدین کی قبروں تک پہنچ کران کی زیارت کرے تو فر مایا کہ ہاں جائز ہے بشر ملیکہ بدوں اور قبروں کے روئدے ہوئے ایک سکتا ہواور بھی میج سے دریافت کیا گیا کہ معنوس کا قطعہ زمین مملو کرتبروں کے نی می ہاوروہ جا ہتا ہے کہ اپن زمین میں تعرف كر اداراس كاراسته واع قبرول كاوير اورطرف النبيل بيس آياس كوافتيار ب كرقبرول يرقدم ركاروبال جایا کرے تو فرمایا کہ اگران قبروں میں میت کوتا ہوت میں فن کیا ہے تو مضا تقدیش ہے اور مولف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تا ہوت میں مدنون ندہوں تو بھی کھمضا كفتريس ہے بيتا تارخانيديس ہے۔آيك فض نےمقبرہ من داستدد يكھا تو تحرى كر بي بس اگراس كےدل میں یہ جے کہ یہ نیا راستہ لوگوں نے قبروں کے اوپر سے نکال لیا ہے تو اس راستہ میں ہو کرنہ گذرے اور اگر اس کے ول میں ایسانہ را عق جلا جائے میری اسر حسی میں ہے۔

<u> می احوط ہے اا</u>

ہے کہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی قبرتہ کھودی جائے گی بیر اجیہ میں ہے۔ کو چوں و باز آروں میں مقبرہ بنانا کروہ ہے اور اگر کوئی
کا شان اس واسطے بنایا کہ اس میں بہت ہے مردے فن کریں تو بھی کروہ ہے اس واسطے کہ مقابر پر عمارت بنانا کروہ ہے اور موت
ہے پہلے اپنے واسطے تا بوت تیار کر کے دکھنا کروہ ہے اور تا بوت کے اندر دکھ کرنماز جنازہ کروہ ہے بیقیہ میں ہے اور گلاب کے پھول
وریاض قبروں پر رکھنا اچھا ہے اور اگر پھول کی قیت صدقہ کردے تو بہت اچھا ہے بیغرائب میں ہے۔ اور پہلی راتوں میں قبروں پر
چراغ لے جانا بدعت ہے بیر مراجیہ میں ہے جنازے کا کپڑ ابھاڑ دیا جائے ای طرح کہ جس کام میں پہلے استعمال کیا جاتا تھا اس کام
میں مستعمل نہ ہو سکے اور متولی کو اس کا صدقہ کرنا جائز تیں ہے لیکن اس کوفرو فت کر کے اس کے داموں میں پچھال ذیا وہ طاکر دوسرا

مترهواه باب

غناولہوونتمام معاصی وامر بالمعروف کے بیان میں

قال المترجم

فناہ گا ناہوش فناہ سرا میں وفیرہ کے باتی معاصی باتی گناہ کی امر بالمعروف جو کام شرع میں کرنا جاہتے اس کا تھم
دینااور جونہ کرنا چاہئے اس سے منع کرنا نہی از منکر ہے فالی گانے میں مشاکے نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ فنامطاقا ترام ہے
اوراس کی طرف کان لگانا معصیت ہے اوراس کو شخ الاسلام نے افتیار کیا ہے اورا گراہا فالی سے اور بعض نے کہا کہ اگر تنہا ہواور وقع وحشت
فر مایا کہا گراس فرض ہے گائے کہ اس سے قافیہ وفصا حت بجھ جائے تو بچو مضا نقتہ بیں ہے اور بعض نے کہا کہ اگر تنہا ہواور وقع وحشت
کے واسطے گائے تو جائز ہے مگر بطر بی لہو کے نہواوراس طرف میں الائم مرحی نے میں کیا ہے اورا گر شعر میں حکمت کی بات یا جبرت
کی بات یافقہ ہوتو کروہ نہیں ہے میڈ بین میں ہے اور جواشعار مباح بیں ان کے پڑھنے میں مضا کقہ نہیں ہے اورا گر شعر میں کہ کو وت میں اگر کوئی عورت فاص ہواور زندہ موجود ہوتو کروہ ہے اورا گر مرفی ہے تو کروہ نہیں ہے اورا گر فرضی ہوتو تہیں کروہ ہے
کی تو بینے ہو ہیں اگر کوئی عورت فاص ہواور زندہ موجود ہوتو کروہ ہے اورا گر مرفی ہے تو کروہ نہیں ہے اورا گر فرضی ہوتو تہیں کروہ ہے
اور نواز ل میں ہے کہ او یب کا شعر پڑھنا جن میں ذکوفتی وشراب وامروکا ہے کروہ ہے اورا مرومیں اعتبارای طور پر ہے جیسا ہم نے
اور نواز ل میں ہے کہ او یب کا شعر پڑھنا جی ہی فی کرفت وشراب وامروکا ہے کروہ ہے اورامرومیں اعتبارای طور پر ہے جیسا ہم نے
اور نواز ل میں ہے کہ او یب کا شعر پڑھنا جی ہے۔

بعض نے قربایا کہ شعر میں کراہت کے بیم عنی ہیں کہ آ دی اس میں ایسام شغول ہوجائے کہ اس کوقر اُت قر آن و ذکر اللہ

تعالیٰ سے فافل کر دے اور اگر ایسانہ ہوتو مضا نقر ہیں ہے جب کہ اس کی نیت بیہ و کہ اس کے ذریعہ سے جھے علم تغییر و حدیث میں مدد

ملے کی ظمیر بیر ہیں ہے جیمیہ میں ہے کہ میں الائمہ حلوائی ہے دریافت کیا گیا کہ جولوگ اسپے تیس صوفی کہتے ہیں اور انہوں نے اپنا
لباس ایک طرح کا خاص کرلیا ہے اور لبوورقص میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنے واسطے مزلت کے مدی ہیں تو بیخے رحمہ اللہ نے فربایا کہ
افزواعلیٰ انٹذ کذبا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باند حاہ پھر دریافت کیا گیا کہ جب بیلوگ سیدھی راہ سے ترجھے ہیں پس آیا عام
لوگوں کے فقد میں پڑجانے کا خوف دور کرنے کے واسطے ایسے لوگ شیر سے دور کردیئے جا میں فربایا کہ دی خوب مید کوراہ سے دور کرنا
گہداشت کے واسطے اکمل ہے اور دیا نت کے واسطے ایسی و صورام ہے اور اس کی طرف قصد کر کے جانا و و ہاں ہیٹھنا جائز نیس

ہادر بداور خاور اور خاور الی کے اور اہل تھوف نے اس کو جائز رکھا ہا اور اسکے مشائخ کے شل کو جمت لاتے ہیں پھر شخ رحمداللہ نے رائے میاں ہے اور اہل تھوف نے اس کو جائز رکھا ہا اور اسلامی کیا ہے کہ جیسا بدلوگ کرتے ہیں چنا نچران کے دان کے رائے مشائخ کے ایسانہیں کیا ہے کہ جیسا بدلوگ کرتے ہیں چنا نچران کے دان سے رمان کی موافق پڑا جس نے ان کے دل کورم کردیا اور جس کا تکب رقیق موتا ہو وہ جب ایسا لفظ سنتا ہے جواس کی حالت کے موافق پڑتا ہے قوا کر اس کی عشل پڑھی طاری ہو جاتی ہواور اس برموافذ و نہ کیا جاتا ہے اور اس سے حرکات ہے اختیار کی صادر ہوتی ہیں اور ایسی بات کچر جید نہیں ہے کہ بدیں معنی روا ہواور اس پرموافذ و نہ کیا جاتا ہے اور اس سے حرکات ہے اختیار کی صادر ہوتی ہیں اور ایسی بات کچر جید نہیں ہے کہ بدیں معنی روا ہواور اس پرموافذ و نہ کیا تو اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی مشائخ کی نبست یہ کمان نہیں کیا جا سے کہ وہ اوگ ایسے شمل کرتے ہیں اور طرویہ ہے کہ دیندارو پر ہیزگار لوگوں کے افعال سے تمسک کرتے ہیں بے جواہر الفتاوی میں ہے۔

امام ابو بوسف مِن الله الله الله عند و فيره كى بابت منقول روايت ك

ابوبوسٹ ے دریافت کیا گیا کہ سوائے نکاح کے اگر جورت دف کو بدون فق کے مثلاً بچے کے واسطے بجائے ہی آیا آپ کے نزد یک محروہ ہے فرمایا کہ می محروہ نیل جانا ہوں اور فرمایا کہ جس سے احب فاحش کا نے کا پیدا ہوتا ہے اس کو می محروہ جانا ہوں میں جے۔ میر میرا سرحتی میں ہے۔

قال المترجم

صغیر میں ہے جموت بولنا حرام ہے کین لڑائی و جہاد میں روا ہے تا کہ کا فرکود حوکا و ہے اور دو مخصول میں سکے کرانے میں روا ہے اور اپنی ہے جبوث کر وہ ہے الا بھر ورت مثلاً تو نے کی بیری کوراضی کرنے میں روا ہے اور طلم خالم دفع کرنے میں روا ہے اور جموث کے ساتھ تحریض کروہ ہے الا بھر ورت مثلاً تو نے کی ہے کہا کہ کھانا کھاناس نے کہا کہ میں نے کھایا ہے اور مراویہ ہے کہ میں نے کل کے روز کھایا تھا تو بیجھوٹ ہے بیٹر المت المعتمین میں ہے اور جو فعم کناہ کا قصد کرے اور عرام کرلے بینی اس پر جمار ہے تو گنہگار ہوگا بیمل تعظ میں ہے۔ قال المحر جم

سيرى بات كرتا ہے واس كوش كرنالازم ہاس واسطے كداس بردو باتيں واجب بيں ايك سيكه خود برى بات نه كرے دوم سيك برى بات ے منع کرے کی اگر اس نے ایک واجب (۱)اوا نہ کیا تو دوسرااس کے قومہ سے ساقط نہ ہوگا پیٹرزائد انمفتین وملقط ومحیط کمیں ہے۔ ایک فخص کومعلوم ہوا کہ زید برابر بری ہات کے جاتا ہے ہی آیاس کورواہے کہ زید کے باپ کو بیام لکے بیجے تو مشامخ نے فر مایا کہ اگراس ك علم من بيات موكدا كريس في زيد ك باب كولكها تواس كاياب اس كومنع كرف اور باز ركھ برقادر شهو گا تواس كولكم بعيجنا حلال ہادراگر بیرجانتا ہو کہ اگر اس کے باپ نے منع کرنا جا باتو اس کے بازر کھنے پر قاور نہ ہوگا تو اس کولکھنا نہ جا ہے اور میں تھم زوجین یعنی ہوی وقصم میں ہاور میں تھم سلطان ورعیت وچھم یعنی فشکر سلطانی میں ہاور اسر بالمعروف جھی وا جب ہوتا ہے کہ جب بیاجائے کہ بید لوگ اعت كريں كے بيافاوى قاضى خان مى ب\_اگرباپ نے اپنے مينے كوكى كام كرنے كا تھم دينا جا با محرخوف كرنا ہے كاكر ميں نے تھم کیا تو شاید میرے تھم کی فرما نبرداری ندکرے تو یول کے کہ (خوب آیداے پسراگرایں کارکنی یانکنی) اے بیٹے اگر تو پیکام کرے تو اجہا ہے یا نہ کراور تھم نہ وے تا کہ اس برنا فر مانی کاعذاب نہ بڑے یہ قلیہ میں ہے۔ ایک شخص نے ایک فخش (۲) بات کی پھر تو بہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا تو کسی کو یہ بات نہ جا ہے کہ جو تحض مسلمانوں کا امام سردار ہواس کواس کے تعل کی خبر کردے تا کہ اس پر حد ماری جائے اس واسطے کہ حیب پوٹی مندوب ہے ہے جواہر اخلاطی میں ہے۔ایک مخف نے دوسرے کود یکھا کہ سی مخض کا مال چرا تا ہے تو فر مایا<sup>(۳)</sup> کداگراس کی طرف سے ظلم کا خوف نہ ہوتو خبر کر دے اور اگر خوف ہوتو سکوت کرے بیرحاوی میں ہے۔ ایک مخص نے اپنے گھر من فت ظاہر کیا تو جائے کہ پہلے اس سے جا کر کہتا کہ عذر پورا ہوجائے ہیں اگروہ بازر ہے تو اس سے تعرض نہ کرے اوراگر ہاز ندر ہے توانام کوا نقیارے چاہاں کوقید کرے اور چاہے زجر کرے اور چاہادب کے واسطے کوڑے مارے اور چاہاں کو گھرے نکال دے اور حضرت عمر عدوایت ہے کہ انہوں نے شراب بنانے والے کا تھر پھونک دیااورا مام زاہد صفارے مروی ہے کہ انہوں نے فاس کے فت كے باعث اس كا كھر أجار وينے كا تھم ديا اور فآو كانسنى ميں ہے كہ شراب سے خم تو ز دے اور شراب ميں نمك و ال دينے سے اس كا قابض نہ ہوگا اور تو ڑنے والے بران میں ہے کی بات کی ضانت واجب نہ ہوگی بیرخلا مدھی ہے۔

ا مام ابو بوسٹ نے فیر مایا کدا گرمشک عج میں نصرانی یا مسلمان کی شراب ہوتو میں اس کو بھا ز ڈ الوں گااور امام اعظم کے نز دیک اگراس ہے کسی طور پر انتفاع ممکن ہوتو ایسا کرنا جائز نہیں ہے بیتا تار خانیہ عمل ہے۔ امام محدّ نے فر مایا کہ اگر مسلمان تنہا کسی گروہ کفار (۳) پر حملہ کرے تو میچہ مضا کفتہ بیں ہے اگر چہ اس کی غالب رائے میں بیہو کہ میں آل کیا جاؤں گا بشر طیکہ اس کی رائے غالب یں میہ وکہ میرے تملیکرنے سے ان کا فروں کو گزند بینچے گاخواہ آل کا گزند پہنچے یا زخی ہونے کا یا ہزیمت یعنی بھاگ جانے وفکست كمانے كاكر نديني كااوراكراس كى غالب رائے ميں ميہوكرميرے تنها حمله كرنے سے ميں بى قال كيا جاؤں كاان مشركوں كولل يازخى ہونے یا فلست کھانے کا بچوگز ندنہ بینچ کا تو اس کو تھا حملہ کرنا مباح نبیں ہے اور قیاس کی دلیل سے ان کو تھا حملہ کرنا ہر حال میں مباح ہا کر چہ جانتا ہو کہ میں قبل کیا جاؤں گا یہ محیط علی میں ہے۔اگر ایک مخص نے فاسق مسلمانوں کی ایک قوم کومنکر شری ہے منع کرنا جایا اوراس کی غالب رائے میں بیہ ہے کہ میں اس ممانعت سے لی کیا جاؤں گا اور ان لوگوں کو مار پیٹ کے مانند کسی بات کا گزندنہ پہنچے گا تو اس کوممانعت براقدام کرنے میں مجومضا نقضیں ہےاور میز بیت ہا گر چاس کے تن میں بدرخصت ہے کہ سکوت کرے میذ خیرہ ت محید الخ بی شیح ہے چنانچے تنمیر ل معطالخ اور يمي قول سح بماني الثامي و فتح القديرة السلام عند من شراب كار كمناو با تكاوستور تفاال قول تعالى لا تلقوا بليديكم الى التهلكة تم اسين باتعول كوبلاكت من شدة الو تغييرموا بب الرض من ديكموا امند (١) يعني خود تدجيمورا تو منع كرة ماقط نيه وكاء ا

> (٣) ليعن فيخ ايوالبقاً ١٢ (٣) ليعنى حالت جباد شرائكراسلام ع تكلي كراا فكا برأزنا كارى إلواطت مرادب

على ہے گوزے وہ تل كى گردن على جرس افكانے على مضا أنة نيس ہے يدقد على ہا اور جو باؤں كى گرون على جرس ؤالے على علاء

ف اختلاف كيا ہے ہى بعض نے كہا كہ جرس افكانا تمام سزوں على طروه ہے خواہ جہا وہو یا غیر جہادہ واور بدقائل جيسا سنر على طروه كہتا ہے وہ با الله على الله على الله على الله على الله على الله والله كرت ہے اور المام عرب كوا ستعال على ركھنا جو بارس علاء اللے كو بحى كروه ہو وہ ہواں وہ ہے كروه ہے كرا كر وادالحرب على عاذ يوں كو ادالحرب على الله وادالحرب على الله وادالله وادا

افادهٔ عام كى جَنَّهول كواستعال مين لايا تومحتسب كن صورتوں مين ضامن موگا؟

مختسب نے اگر دوئی والے کوعام راستہ پر دوئی رکھے ہے تع کیا تکراس نے نہ مانا کہی مختسب نے اس کی روئی ہیں آگ راگا دی اور وہ جل می تو مختسب ضامن ہوگالیکن اگر روئی رکھے ہیں فساد معلوم ہواور جلا دینے ہیں مسلحت معلوم تو ضامن نہ ہوگا بیہ خلاصہ میں سر

(ئهاروله بارې ☆

#### تداوی ومعالجات کے بیان میں

اس باب من عزل واسقاط ولدكا بحى بيان بــ

دواکرنائیں جائز ہے بید خیرہ میں ہے۔ قال المتر جم کیے

اجزائة وي عاظماع نيس جائز بيعضول في كماكه بوج نجاست كنيس جائز باوربعض فرماياكه بوج كرامت كاستعال كرنائبي جائز باور يمي مح بي جوابرا فلافي من باورامام الوحنيفة فرمايا كسوركي كمال وغيروكى چيز سانغاع نہیں جائز ہے لیکن سور کے بالوں سے اسا کھ لیعنی موز ومووز ون کوانتھاع لیٹا جائز ہے اور امام ابو بوسف نے قربایا کہ بالوں سے بھی نفع أغاناتين جائز بحرقول امام اعظم كااظهرب مدميط من ب-اكركس معن كوكوني بياري ظاهر موئى اوراس عطبيب نے كهاك تخدكوخون نظوانا جائية مراس في ندنكلوا إيهاب تك كدمر كياتو كنهكارنه بوااس واسط كداس كويديقين ندتها كداس عي ممرياتو ش شفاضروری ہے بیفآوی قاضی فان میں ہے ہر مخفس کے واسلے بچینے لگا نامتحب ہے بید خبر و میں ہے۔ اور حاملہ مورت کو جب تک بچید نه پر کتب تک مجھنے لگانا وفصد لیمان مواہنے اور جب بچہ پر کے تو جب تک قریب ولادت زماندنہ وتب تک جائز ہے اور قریب ولاوت کے بنظر مفاظمت حمل نہیں جائز ہے لیکن اگر چھنے وفصد کے ترک سے اس کو کھلاضرر پہنچنا نظر آئے تو جائز ہے ساتدیہ میں ہے۔ ا يك عورت كوايك مهينه كاحمل باس في خون فكلوائ كواسط بيند يرجو تك لكاف كاقصد كياتو طبيب عدد يافت كر عالى اكر اس نے کہا کے ممل کو ضرر مینے گا تو اسیانہ کرے یہ کبری میں ہے۔اگر حاملہ عورت نے اپن صحت نفس کے واسلے دوانی تو مجمع مضا تعذیب ہاور بداولی ہاوراگر بچرمرد ویا زندہ ساقط موکیا تو اس عورت پر مجمع عذاب ندموگا بدنیا تھ میں ہے۔ اور آ دھام میند جا عدا گذر جانے کے بعد سنچر کے روز مینے لگانا بہتر اور خوب نافع ہوار آ دھام بیند گذرنے سے پہلے مروہ ہے بیاناوی عما بیش ہے۔اگر کوئی مخف بار موایار مدچشم کی باری موئی ( یعنی ملتحمد پرورم موکیا )اوراس نے علاج ندکیا بہاں تک کدمر کیا تو گنهگار ندمو گار متلقط ش ہے۔اگر کی مخص کودست شروع ہوئے یا اس کی دونوں آئموں میں رمد کی بیاری ہوئی اور اس نے علاج ند کیا یہاں تک کہ مرض نے اس كوضعيف وناتوان كرديا اورو ومركياتو كنهكار ندبوكا اوراس صورت بس اور بحوك كي صورت بس مرجان بن فرق بكدا كر بحوكا ہوااور باوجود قدرت کے اس نے غذانہ کھائی اور مرکباتو گہنگار ہوگا اور فرق بیہ کے بھوک میں مقدار قوت کے کھانا آ وی کو یقینا سرکر دیتا ہے اس ندکھانا اپنے نفس کو ہلاک کرنا ہوا اور معالجہ و دو اکرنا ایسانیس ہے سی ہیریہ میں ہے۔ کدھی کا دود مرض وغیر و کے واسطے عروہ ہای طرح اس کا گوشت بھی مروہ ہاور ہرحرام چز ہے دواکر نے کا بھی بھی تھم ہے بیفناوی قامنی خان میں ہے۔

دواکرنا اونٹ کے چیٹاب اور کھوڑے کے گوشت ہے کروہ ہے جامع صغیری ہے اور جاننا چاہیے کہ اسپاب مزیل ضرو
چند طرح کے جی ایک وہ جن پر یقین ہوتا ہے جیے پانی پیاس کے ضرد کودور کرتا ہے اور دوئی بھوک کے ضرد کودفع کرتی ہے اور ایک وہ
جن پر گمان ہوتا ہے جیسے قصد و پچھے لگانا و مسبل چینا دہاتی طب کے علاج لینی برووت کا علاج حرارت کا علاج برودت
ہے اور بداسپاب طب علی ظاہر جی اور ایک موہوم کے ہوتے جی جیسے داغ دینا ورقیہ کرتا ہی جو اسپاب ایسے جی کہ ان پر یقین ہوتا
ہے آو ان کا ترک کرتا تو کل جیس ہے بلکہ خوف موت کے وقت ان کا ترک کرتا حرام ہے اور جو اسپاہ چین بھی تھی تھی کہ ان کا ترک کرتا شرط
تو کل ہے کہ اس کے ساتھ آ تخضرت نا ان خوف موت کے وقت ان کیا ہے اور جو اسپاب منظون جی بینی بھی تھی جی جی ان میں جیسے ان
ا موہوم بینی تحق وہی دینا وہ جی جی اند ہوا ہو جو اسپاب منظون جی بین تی جی جی ان کو جھائے اس موہوم بینی تو کل دیا دو اس موہوم بینی تو کل دیا وہ اس کے برتر وہ جی جی کو جھائے کہ جو کی دیا وہ دو اسپاب کیا تو کل دیا وہ دو اسپاب کیا تو کل دیا وہ دو اسپاب کیا تو کل دیا وہ دو اسپا کہ ان میں ہے برتر وہ جی جی کو جھائے کھوں کے جی دو اسپاب کیا تو کل دیا وہ کی در ہوا وہ اسپال کیا تو کل دیا وہ اسپال کے کہ جی دو تھی وہ کی دیا وہ دو اسپاب کیا تو کل دیا وہ کو کل در ہوا وہ دو اسپاب کیا تو کل دیا وہ کی اور ہوا وہ دو اسپاب کیا تو کل دیا وہ کا در ہوا وہ کی دیا وہ کی دیا وہ کیا کہ کیا ہوں کی کہ جی دی دو تو کی دو تو اسپاب کیا تو کل دیا وہ اسپاسپاسٹ کی کی جی دو تو کی دو تو اسپاب کی کی دو تو کی دیا وہ کی دیا ہو کہ کرتے جی دو تیں دو تو جی وہ کی دو کی دو کرتا ہو کی دو کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا

كتأب الكراهية

اسباب کے ساتھ جواطباء کے نزدیک فلاہر جی علاج کرتا سویے قل کے منافی نہیں ہے بخلاف موہوم اسباب کے اور ان کا مجھوڑ تا حرام نہیں ہے بخلاف ان اسباب کے جن پر یقین ہوتا ہے گر بعض اشخاص کے تن بیں اور بعض حالتوں بیں اس کے کرنے کی بہنیت اس کا مجھوڑ تا افعال ہوتا ہے ہیں اس کا درجہ دو در جول کے زیج ش ہے یہ فسول محادیہ فصل چونتیں بیں ہے اور دوا کے واسطے مردکو کسی حورت کے دودھ پینے بیں متاخ بن مشائ خورت کے دودھ ہینے بی متاخ بن مشائ کے اختلاف کیا ہے یہ قدید میں ہے۔ اگر کو امریض کے طبیب نے شراب پینے کے علائ کو کہا تو ایک جماعت انکہ اللے ہوئ استاد کے انہوں نے قرایا کہ دیکھے کہا گروہ وی قیمین جا دا چھا ہوجا ہے گا تو اس کو شراب پینا حلال ہوگا اور فقیہ عبد الملک نے استاد کے انہوں نے قرایا کہ چھا تیں طال ہوگا اور فقیہ عبد الملک نے استاد سے تقل کیا کہ چھا تیں صلال ہے کہ ان الذخیرہ۔

قال المترجم ↔

و مواقع عند بعض المحققين واختار والمحترج وفي البدلية او رئيس جائز ہے كہ گراب ہے كى جراحت كا علاج كر ہا ہے گا تو اس كا علاج كر ہا و رئيس جائز ہے كہ يك وليور دوا كے بلا ئے اور اگر بلا ئے گا تو اس كا علاج كر ہے اور فيل جائز ہے كہ يك وليور دوا كے بلا ئے اور اگر بلا ئے گا تو اس كا وبال بلا نے والے لي بوشا ب پينے يا مر دار كھا نے بس ہاور اس نے مباح چيز ول مل ہے اس كے قائم مقائم كوئى چيز نہ پائى تو اس كو جينا وكس ب اس كے قائم مقائم كوئى چيز نہ پائى تو اس كو جينا وكسان جيز نہ سے اور اگر طبيب نے كہا كہ اس سے تجے جلدى اس نے مباح چيز اور اگر دوا كہ تا چير ميں شراب بلور دوا كہ تا چير ميں شراب بلور دوا كہ تا چير ميں شراب كے قائم مقام دومرى چيز نہ طبق تو تو تو رئى ہ شراب بلور دوا كہ بينا آ يا حال ہے يا تين سواس ميں دو وجيس جيں بي تر تر تا تي ميں ہے آگرا يک تص سے طبيب حاذ تی نے کہا كہ ترى بيارى اپنير سائى كھائے بامان کھائے عالی کو اس ميں ہے بينور الله الله ہيں ہے بينور الله الله بينور الله بينور الله بينور الله بينور الله الله

مہمان کے البتہ محرووے ا

استرقاء میں اختلاف ہے مثلاً قرآن کو کسی مربین پریاجس کو بچھونے کا ٹاہے پڑے کر بھوتھے یا ورق لکھ کراس کی گردن وغیرہ میں لئکائے یاطشت میں لکھ کراس کو دھو کر مربین کو بلائے ہیں اس کو عطاء ومجاہد وابو قلاب نے مباح فر مایا ہے اور تخصی مبری نے کروہ بلخر مایا ہے بیڑا لئے الفتادی میں ہے اور اس ملرح رقید کرنا مشاہیر میں بلا انکار ٹابت ہوا ہے اور جس شخص کی تکسیر پھوٹی اور اس کا خون بندتہیں ہوتا ہے ہیں جا با کہ اس کے خون سے اس کی پیشانی پرکوئی آیت قرآنی تکھے تو شخ ابو بکر اسکان نے فر مایا کہ جائز ہے اس طرح اگر مرواد کی کھال پر تکھے تو بھی میں تھی ہے۔ مرواد کی کھال پر تکھے تو بھی میں تھی ہے۔ مرواد کی کھال پر تکھے تو بھی میں تھی ہے۔

قال المترجم ١

تعلی ایوال می ایوال کی ایک جماعت انک نے اس کو کروہ تجانای والنداعلم ۔ تعوید لنکانے میں مضا نقہ نہیں ہے لیکن بیخانے جانای والنداعلم ۔ تعوید لنکانے میں مضا نقہ نہیں ہے لیکن بیخانے جانائی دیت ہے۔ اگر کسی عورت کا خاونداس کو مبغوص رکھتا ہو بیخانے جانے ہے۔ اگر کسی عورت کا خاونداس کو مبغوص رکھتا ہو پہل اس نے چاہا کہ میں تعوید رکھوں تا کہ جمعے دوست رکھتے جامع مغیر میں کھیا ہے کہ بیرترام ہے طال نہیں ہے بیرحادی میں ہے۔ نظر بد کے علاج کی بابت ہے کہ مسائل ہے۔

اگرکوئی بچے بیدا ہواتو اس کے خون ہے اس کا سر جماڑ اکروہ ہے بیڈناوی عما بیش ہے۔ شہاب الدین آ مالی نے کہا کہ راستہ کی پڑی ہوئی قنا اُنھا کر جلانے اور جس کونظر تھی ہے اس کے سر کے گرد گھرانے میں مضا لکتہ جمنیں ہے اور اس کی نظیر بیہ ہے کہ فائف بچے کے مر پر موم بچھلا کر جماد ہے ہیں اور شخ لبادی نے فرمایا کہ بیج بھی جائز ہے کہ جب اس سے شفاء کا اعتقادت ہو بیقدیہ میں ہے۔ کھیتوں وفالیز ون میں کھو پڑی کی ہڈیاں نظر نہ گئے کے واسطے رکھے ہیں بچھ مضا لکتہیں ہے یہ بات آ ٹار سے ٹابت ہوئی ہے کہ اف قادی قامنی خان ۔

قال المترجم

فیرنظر۔ایا منوروز ٹی پر پر چاکھ کربھوت پر ہت کے خوف سے درواز وں پر چپکانا کروہ ہے کذافی السراجیہ اورایا م نوروز میں پر چاکھنا کروہ ہے اور درواز وں پر چپکانا حرام ہے کیونکہ اس میں اسم اللّٰد تعالیٰ کی اہانت و منجوں کے ساتھ مشابہت ہے میڈز للتہ المعتمین میں ہے۔ سال

قال المترجم بم

یدہ بی مسلد مراجیہ ہاوراس میں ہوام کا لفظ ہے ہیں ہوام ہے اگر سانپ بچھوہ غیرہ ہوام المارض مراہ ہیں تو ہے معنی ہوئے
کدان جانوروں کے واسطے درواز وں پر پر چہ چیکائے وفیہ مافیہ تحقیق متر ہم کے زود یک بیر معلوم ہوتا ہے کہ کفار عرب بعض ارواح کی
ضبحت بیقائل ہوتے ہے کہ وہ آگر ستاتے ہیں اوراس کے ایام وہی ہوتے ہیں جونوروز کے ہیں یا ہندوستان میں د ہوائی کے ہیں ہی
میرے زویک ہی مراد ہاور مفصل تحقیق ہوام حدیث کے بعض شراح نے بیان کی ہے ظیرا جمع الیا ۔ اگر خوشبو وغیرہ جلائی تو بعض
میرے زویک ہی مراد ہا اور خوشبو وغیرہ جلائی تو بعض
فتو کی دیا ہے کہ بیضل موام جہاں کا ہے بیر مراجیہ میں ہے۔ ایک محفی نے اپنی محورت آزاد کی بلا اجازت اس سے عزل کیا لیعنی
ایس کرتے تھا در بعض اخبار میں بھی آیا ہے اا سے مضائد اقول یہ واس کی کھویزی کے بلاد لیل وظاف ملف وضیف ہیں اورائد سعتھ میں
ایسا کرتے تھا در بعض اخبار میں بھی آیا ہے اا سے مضائد اقول یہ قول مع محبتوں کی کھویزی کے بلاد لیل وظاف ملف وضیف ہیں اورائد سعتھ میں
سے اس میں کہ بھی دوروت کی میں وابوت کرے مراکھ کو کردوروں نے موروت میں دوائیں ہے ا

ازال ہونے کہ ہواتو فرح ہے ہا ہر جب از ال کیا بدین وجہ کہذانہ کے خیال ہے جیسااولا دنالا اُل ہونے کا خوف کرتے ہیں وہ خوف اس کو بھی ہواتو فلا ہر جواب کتاب ہے کہ اس کو بی تجائش نہیں ہے اور اس مقام پر خدکور ہے کہ روا ہے کیونکہ بیز مانہ قراب ہے یہ ہری علی ہواتو فلا ہر جو اب کتاب ہے ہے کہ اس کو بیٹ کر سے بید وجیز کردری ہیں ہے اگر خورت نے بچہ کو پورے اعتماء فلا ہر ہونے کے بعد کرادیا تو ایک ہائدی یا غلام واجب ہوگا بی فتاوی قاضی خان ہی ہے۔ پیٹ میں بچہ کی پوری خلقت ماند بال و ناخن وغیر و ظاہر ہونے کے بعد اسقاط کے واسطے علاج کرنا تھی جا کر ہے اور اگر خلقت پوری فلا ہر نہ ہوئی تو جا کر ہا اور ہمارے زمانہ میں ہر حال میں جا کر ہا ور اگر خلقت پوری فلا ہر نہ ہوئی تو جا کر ہا اور ہمارے زمانہ میں ہونے سے جا کر ہا اور ای پر فتو کی ایم ہے جو اہر اخلاطی میں ہے۔ تیمید میں کھا ہے کہ میں نے شخ علی بن احمد سے بچہ کی صورت بن جا نے سے جا کر ہا استاط کا مسئلہ پو جہا تو فر مایا کہ آزاد کورت کے بچہ می نہیں جا کر ہے بالا تفاق بھی ایک قول ہے اور با غری کے بچہ می انتہا ف ہور ہے اور با غری کے بچہ میں انتہا ہے اور سے اور با غری کے بچہ می انتہا ہی جا در جو کہ مورت بیا تا رخانیہ میں ہے۔

قال المترجم

موا کے التح ارسم ضعہ کولینی جو کورت دودھ پلاتی ہاں کودوا کے واسطے اپنا دودھ دینائیں جائز ہے بشر طیکہ بچہ کے تن ش معنر ہو یہ قلیہ ش ہے۔ ایک گورت جودودھ پلاتی ہے اس کے حمل ظاہر ہواوراس کا دود ہے تقطع ہو گیا اور کورت فہ کور و کوا پنے بچہ کے حال پر مرجانے کا خوف ہواوراس بچہ کے ہاپ کواتن گنجائش نہیں ہے کہ کوئی وائی نوکر رکھے تو اس کورت کو مہار ہے کہ جب تک پیٹ میں نطقہ یا مضعہ یا علقہ ہے اس کو کوئی عضو نہیں بنتا ہے تب تک خون بہادینے کا علاج کرے اور حین کی خلقت بغیر ایک سوئیس دوز کے نہیں ظاہر ہوتی ہے کہ چالیس دوز تک نطفہ رہتا ہے اور چالیس دوز تک علقہ اور چالیس دوز تک علار ہتا ہے بیٹر ایہ المختمین وفراد کی قاضی

(نيمو (6 باب

ختنہ کرنے ، خصی کرنے ، ناخن کا شنے اور موجھیں کا شنے اور سرمنڈ انے اور عورت کے اپنے بال منڈ انے اور عورت کے اپنے بالوں میں بال وصل کرنے کے بیان میں

مم عمرتك فتندكيا جاسكنا ہے؟

تفتدی مشائ کا اختلاف ہے بعض نے فرمایا کہ ختد سنت ہے اور بھی مجے ہے بیغرائب بھی ہے۔ فقد کے واسطے وقت مستحب سات برس سے لے کربارہ برس تک ہے اور بھی بختار ہے کہ انی السراجیداور بعض نے کہا کہ وقت والا دت ہے سات روز کے بعد سے جائز ہے یہ جواہر الفتاوی بیس ہے اور مورتوں کے فقد کے بارے میں مختف روایات ہیں بعض بیس نہ کور ہے کہ سنت ہے اور ایسانی بعض مشائ سے منتقول ہے اور حس الایم طوائی نے شرح ادب القاضی للخصاف میں ذکر کمیا کہ مورتوں کا فقتہ کرمت ہے یہ یہ المیانی بعض مشائ سے منتقول ہے اور حسلوائی نے شرح ادب القاضی للخصاف میں ذکر کمیا کہ مورتوں کا فقتہ کرمت ہے یہ یہ علی ہے ۔ ایک لڑ کہ کا فقتہ کیا ہوا ہوگا اور اگر نصف یا نصف ہے کہ محتمین میں ہے اور صلوق النوازل میں تکھیا ہے کہ اگر لڑکا ہے فقتہ رو کیا پھر ایسا ہو کمیا کہ راہد ہوگا اور اگر نصف یا نصف کی ہوتو خیس بیرٹر لئہ المختمین میں ہے اور صلوق النوازل میں تکھیا ہے کہ اگر لڑکا ہے فقتہ دو کہا پھر ایسا ہو کمیا کہ راہد ہوگا وی کہ وقت کے واسطے اس کی اور لؤگل کرے اور اللہ تو کہ اور کہ کہ کہ کہ ہوتو کہ کہا تو کہ ہوتو کہ ہوتو کہ کہا تو کہ ہوتو کہ کہا تھ بیدا کرتا ہے ہیں اس کے بعد جوتو ل نہ کورے وہ کہ کے واکن ٹوٹ کے ہوتو کہا اور الد تو کی اور اللہ تو کہ المور کی اللہ کہ ہوتو کہا کہا اور الد تو کی تو کہ ہوتو کہا کہا کہ ہوتو کہ کہا تو کہ ہوتو کہا کہا ہو کہا کہ ہوتو کہ ہوتو کہا کہا تو کہ ہوتو کہا کہا ہو کہا تھ بیدا کرتا ہے ہیں اس کے بعد جوتو ل نہ کورے وہ کہا وہ دائر تو کی ہوتو کہا تھ بیدا کرتا ہے ہیں اس کے بعد جوتو ل نہ کورے وہ کہا وہ اللہ کہا تو کہ ہوتو کہا تھ بیدا کرتا ہے ہوتا کہا کہا کہ کہا کہ دوراند تو ان اللہ کورے وہ کہا کہ وہا تو کہا کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کہا کہا کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کورٹ کے کہا کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کی کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کہا کہ کورٹ کی کورٹ کے کہا کہ کورٹ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کورٹ کے کہا کہ کورٹ کی کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کورٹ کے کہا کہ کورٹ کے کہ کورٹ کی کورٹ کے کہ کورٹ کورٹ کے کہا کہ کور

ورتوں کان چرانے میں مضا تعربی ہے یہ میں اندی ہیں ہاوراؤکوں کان چرانے میں مضا تعربی ہے کہ استحدالے میں مضا تعربی ہے کہ آئے کہ میں ہے۔ نی آ دم کاضی کرتا ہا تفاق جرام ہے اور گھوڑے کا خس کرتا ہو گھا کہ میں ہے۔ نی آ دم کاضی کرتا ہا تفاق جرام ہے اور گھوڑے کا کہ جمارے اصحاب کن ویک پر کہ مضا تعربی ہے اور ان الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر کیا کہ جمارے اصحاب کن ویک پر کہ مضا تعربی ہے اور اگر الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر کیا کہ جرام ہا اور سوائے گھوڑے کے اور بہائم میں اگر پر کہ منفعت ہوتو مضا تعربی ہے اور اگر ضی کرنے میں منفعت نہ ہواور پر کھووق خررت ہوتو جرام ہے بی فرو میں ہے۔ بلی کضی کرنے میں اگر اس میں تع یا وقع یا وقع مضر دو اور ہوتو میں ہے۔ بلی کضی کرنے میں اگر اس میں تع یا وقع کا مذاب میں دو طریقہ سنت جیں یا تو ما مگ دار ہوتو کہ میں ہے کہ سرکے بالوں میں دو طریقہ سنت جیں یا تو ما مگ دار ہے بال رکھے یا سرمنڈ وائے اور طحاوی نے وکر کیا کہ سرمنڈ انا سنت ہواور ان کو علائے شرق کی طرف منسوب کیا۔ کذا فی المعالد ہو اندا میں منظ و خایدہ ما فید واندا اس میں الله عندہ فافعہ والله اعلم ہر جمد کو سرمنڈ انا مستحب ہے۔ کذا فی الفرائٹ۔

وقال المترجم

فی نظر۔اگر مرد نظ میں سے سرمنڈ وائے اور ہالوں کوسیدھا لٹکتا چھوڑے بیجید وندکرے تو مضا نقابیس ہے۔

ل قوارها می اقول پر دیم خود ندموم ہے کہ جمامی اوک جمام میں نورالگاتے ہیں پس پیٹھ منطقع ندہوگا ۱۱ سے مترجم کے زو ورمیان سے ما تک کر کے دیکھے اور منڈ اٹا سنت نہیں لیکن جواز اس طرح جوت ہوا کہ آنخطرت کا بھٹے تھا ہے۔ کے اصحاب نے منڈ ایا اور بھٹ نے اکثر بھی کیا تا کے مسل میں احتیاط ہو پس شاید سنت یہاں معترت بلی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے ہا است اصح یہ ہے کہ پیکروہ ہے فاحظ اور اگر ویجدہ کیا تو یہ کروہ ہے کیونکہ اس میں پیٹی کا فروں و مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے اور ہمارے ملک میں بالوں کو بدون ویجدہ کئے ہوئے جھوڑ ویتے ہیں لیکن درمیان سے سرنہیں منڈ اتے ہیں بلکہ کناروں سے کا ث دیتے ہیں بیز فیرہ میں ہے۔ سر منڈ اٹا اور دونوں طرف سے پٹے چھوڑ دینا جائز ہے بشر طیکہ لکتا چھوڑ ا ہواور اگر سر پر باند حاتو فیس جائز ہے بیشر طیکہ لکتا تھوڑ ا ہواور آگر سر پر باند حاتو فیس جائز ہے بیتر قبل کے جس کو جُنہا کہتے ہیں یہ فیس جائز ہے بیقدر تی انگل کے جس کو جُنہا کہتے ہیں یہ فرائب میں ہے۔ اور امام ابو حفیقہ سے مروی ہے کہ گدی منڈ انا مروہ ہے لیکن پچھنے لگانے کے وقت منڈ او بنا مروہ نہیں ہے یہ نیا تھے میں ہوں ہوں ہے دونا میں میں ہے یہ نیا تھے میں ہے یہ نیا تھیں ہے ہے اور امام ابو حفیقہ سے مروی ہے کہ گدی منڈ انا مروہ ہے لیکن پچھنے لگانے کے وقت منڈ او بنا مروہ نہیں ہے یہ نیا تھی

قال المترجم

بدروایت ٹاید ہے کہ امام رحمہ اللہ کے نزویک بال رکھنا سنت ہے قافیم اور ناخن کا نئا سنت ہے لین وارالحرب میں نہ کا نئا اور چھوڑ رکھنا مندوب ہے بیر محیط سرحسی میں ہے اور افضل ہد ہے کہ ناخن کا نے اور مو چھوں کو خوب کتر ہے اور زیر ناف یعنی عائے کے بال موعثر ہے اور ہم ہفتہ میں ایک بار آبیا کر ہے اور نیس تو بال موعثر ہے اور ہم ہفتہ میں ایک بار آبیا کر ہے اور نیس اور نیس دوز بعد موروز ور میانی مدت ہے اور جا اس کا عذر تعول نہ ہوگا ہی ہفتہ وار تو افضل ہے اور پندر وروز ور میانی مدت ہے اور جالیس دوز انتہا ہے کہ جالیس روز افتداس کا عذر مقبول نہ ہوگا اور سنحق و عمید ہوگا ہے تندید میں ہے اور بنتل کے بالوں کا منڈ انا جائز ہے گرا کھاڑ نا اولی ہے اور عانہ کے بالوں کو زیرناف میں ہے وار اگر اس نے تو رونگا کرعانہ کے بال کراو بے تو جائز ہے بیخ ائب میں ہے جامع الجوامع بالوں کو زیرناف کو خود موعثر سے اور اگر اس نے تو رونگا کرعانہ کے بال کراو بے تو جائز ہے بیخ ائب میں ہے جامع الجوامع میں ہے کہ موئے زیرناف کو خود موعثر سے اور اگر تجام نے موغثر ہے بیٹر طیکہ اپنی آئی ہند کرے بیتا تار فائیہ میں ہے۔

ا پیدیت سے متعباد کیا گیا ہے جس کوکس داوی نے مدیث کبددیاور شامام ابو یوسف محدث ہیں اا

ع العنى سيامرسب عارستى يوارى كاب ياعادت علت بوجاتى باامند

قال المترجم

طحادی پی شرح آ ثارے ذکر فر مایا کے موتجوں کا کتر نااجھا ہے اور کتر نے کی میصورت ہے کہ اس قدر کا نہ دے کہ او پر

کے ہون لیے او پنج کنارے ہے او پر ہوجائے اور فر مایا کہ منڈ انا سنت ہے اور بیکتر نے ہے بہت اچھا ہے اور بیام اعظم و
صاحبین کا تول ہے بیجھا سرحی بی ہے اور مشائ نے فر مایا کہ منڈ انا سنت ہے واسطے موقیسی برحانے بی مضا گفتہیں ہے تا کہ دشموں
کی آ تکھوں بی جیب ناک معلوم ہوں بیغیا شیدیں ہے۔ اگر کی کی ڈاڑھی برح جو اے تواس کے کنارے جھانت دیے بی مضا گفتہیں ہے اور اگر اپنی ڈاڑھی کو تھی ہوئی بہت
کی آ تکھوں بی جیب ناک معلوم ہوں بیغیا شیدیں ہے۔ اگر کی کی ڈاڑھی برح کے مضا گفتہیں ہے کین اگر منحی ہوئی بہت
دراز ہوتو چھوڑ دے بیمتھا بی ہے اور ڈاڑھی کا قعر کر تا سنت ہے بینی آ دمی اپنی ڈاڑھی کو اپنی منظی کہ ہم ای کو لیتے ہیں بیچیط
سے بڑھی رہے اس کو کتر دے ویسا بی امام محر نے کہا ما اور اور مام ابو یوسف ہے سروی ہے کہ پچھ مضا گفتہیں ہے اور قبل کے بال نہ منڈ اے اور امام ابو یوسف ہے سروی ہے کہ پچھ مضا گفتہیں ہے اور جو و کے بال لینے بی مضا گفتہیں ہے جب تک کہ منٹ کی من صورت نہ ہوجائے بینیا تی جس ہا اور قبلی میں ہا ور فیا بی جہ بال جی ساس کے دونوں طرف آگر بال جے ہوں تو وہ فیلیمین ہیں بیٹر ائی ہی ہوئی ہی ہوئی اس سے تک کہ منٹ کی من صورت نہ ہوجائے بینیا تو جس میں اور فیلیمین ہیں بیٹر ائی ہی ہوئی آئی ہاں نہ و ہے کو کہ اس سے آ کلہ پیدا ہوجا تا ہے۔
گفتی ہی بیٹر ائی ہی ہے اور داشک کے بال نہ و بے کو کہ اس سے آ کلہ پیدا ہوجا تا ہے۔

قال المترجم

من المستحد المسلم كيف وان المشتر ى اذ ااشتر الملحد مة لا بدله ان نيزع عنه ذلك فليس فيه مايو جب حسنا وفلنى انتصيحف المستحد من الرواية في حلك المستلمة ما قال في فقاو كي قاضى خان اورا كرغلام كي پيشاني پر بال بوتو تا جركوروا ہے كــاس كى پيشانى كــ بال

ا کینی او پر کے بونٹ کے اور کے کنارے بنے کم بوجائے اور بعض مشار کے مغرب نے عدیت کے میں معنی بیان کے اور مونڈ نے کو بدعت کہا اور

(۱) بینبارم ف اس مک کے ہے

منڈ وائے کونکہاں سے شن میں زیاد تی ہوجاتی ہادراگر غلام خدمت کے واسطے ہواس کے فروخت کی نیت نہ ہوتو اس کے ساتھ ایا کرنامتحب نیں ہے یہ فقاد کی قامنی خان میں ہے۔

بيمول باب

#### زینت وخدمت کے واسطے خادم رکھنے کے بیان میں

مشار نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مردوں کے واسطے مرتی سے خضاب کرنا سنت ہے اور بید سلمانوں کے نشان و علامات میں سے ہے اور مرتی ہیا ہے وقت میں ایس کی نے کیا تا کہ وہنوں کی نظروں میں ہیں ہوت ہوتو مشائ نے اتفاق کیا ہے کہ بینا جج اورا گرکی فض نے اس واسطے کیا کہ جورتوں کی (انظروں میں اس کی زینت ہواور جورتی اس کو پیند کر ہی اتفاق کیا ہے کہ جورت میں ہے اور ہام ابو یوسٹ سے مردی ہے کہ فرمانا کہ جیسا اجھے پیند ہے کہ جورت میر سے واسطے زینت کرے و بیابی اس کو پیند ہے کہ میں اس کے واسطے زینت کروں بیز فیر مالت جنگ میں ہے۔ اور اہام کی فرائ میں اس کے واسطے زینت کروں بیز فیر مالت جنگ میں بھی خصاب ہے مردی ہے کہ میں اس کے واسطے زینت کروں بیز فیر مالت جنگ میں بھی خصاب کے مردی ہے کہ میں اس کے واسطے زینت کروں بیز فیر میں ہے اور اہام کی ڈاڑھی وسر کے بال ہیں اور فیر مالت جنگ میں بھی خصاب کرنے میں اس کے واسطے نیز کی خوالت جنگ میں مضا تقدیمیں ہے بیوجیز کروری میں ہے اور سرو ڈاڑھی میں غالیہ (۲) مینے میں مضا تقدیمیں ہے بیوجیز کروری میں ہے اور سرو ڈاڑھی میں غالیہ (۲) مینے میں مضا تقدیمیں ہے بیوجیز کروری میں ہے اور سرو ڈاڑھی میں غالیہ (۲) مینے میں مضا تقدیمیں ہے۔ اور اگر مروجینی نے دوست ہیں ہے۔ اور اگر مروجینی نے موضع خضاب کو دھو کر خضاب لگایا تو عورت اس سے نماز پڑھ کئی ہے بیون تورت اس خضاب کو جار کہ کہا کہ دوست کی اور حور کر خضاب لگایا تو عورت اس سے نماز پڑھ کئی ہے بیوناؤن تاضی خان میں ہے۔ اور اگر مروجینی نے موضع خضاب کو دھو کر خضاب لگایا تو عورت اس سے نماز پڑھ کئی ہے بیوناؤن تاضی خان

اگر گورت زینت کے لیے اپنی بیٹل یا تا نے یا ہوت یا ہوت و فیرہ کی مہرہ گریہ بنا کر لگائے یا ان چیز وں کے کئی پہنے و مضا نقشیں ہا اورا کر بچکی پنڈلیوں بی بائد ھے یا اس کے بہلانے کواس کے گوارہ بی بائد ھد ہے تھی مضا نقشیں ہے بوتو ہا اضافی کروہ نہیں ہے اور سیاہ سرمدا کر زینت کے واسطے ہوتو ہا لا تفاق کروہ ہی ہے اورا کر زینت کے واسطے ہوتو ہا لا تفاق کروہ نہیں ہے بدجوا ہرا ضلاعی بی ہو اورا ہام گئے نے فرمایا کہ اور کا مرش ہوتو اختلاف ہو ورعامہ مشائخ کے فرد کی کروہ نہیں ہے بدجوا ہوا ضلاعی بی ہو اورا ہم گئے نے فرمایا کہ اگر کول بی بی بی اور جس کی اس پر سوتاہ بیشتا و بیشتا و بیشتا کی خرورت ہوا تی مضا فقہ نہیں ہے کوئک ایسا بر درگان سلف محابوتا بعین سے متقول ہے بیچیط میں ہوا ورجس قد را تمات کی خرورت ہوا تی طارت بنائے جس کی اس کو احتیاط نہیں ہے یہ وجیز کروری عمارت بنائے جس کی اس کو احتیاط نہیں ہے یہ وجیز کروری میں ہے ۔ ایسی عمارت بنائے جس کی اس کو احتیاط نہیں ہے یہ وجیز کروری میں ہے ۔ اور فیس اور کریا مقصود ہوتو کی مضا فقہ نہیں ہے اور اگر کی فیص نے فیشی نمدون سے اپنے بیت کی و یواروں میں و یوار کری لگائی کی دیواروں کی و یواروں کی و یواروں

غلام کی نشانی کے واسطے طوق یا بیڑی ڈالنا کے

ابن عررض الله تعالى عنها ہے مردی ہے کہ پیداوں کو ساتھ لے کرسوار ہوکر چانا جبی کروہ ہے کہ جب ریا ہو تکہ مقصود ہو یہ ملتظ میں ہے اور مستحب ہے کہ نمازعشاء کے بعد غلام و با ندی کو چھٹی دے دے تاکدہ سور ہے یا آ رام لے لے اور مالک پر واجب ہے کہ مملوک کو نماز کے وقتوں میں کام میں نہ پھنسائے کیونکہ مملوک آ دی نماز کے حق میں اصلی آ زادی پر باتی ہے بیتا تار فانیہ می تجة ہے متول ہے اور مولی پر واجب ہے کہ مملوک کو اس قدر فرصت دے کہ وہ قرآن شریف میں نے اس قدر سکھ لے جس سے نماز مستحج ہو جاتی ہے اور می تکم زوجہ کا ہے بی قدید میں ہے۔ اور اپنے غلام کی گرون میں لو ہے کا طوق ڈ النا کر وہ ہے اور بعض نے فر مایا کہ مضا کہ تین ہے کونکہ اس زمانہ میں اکثر غلام خصوصاً ہندو غلام بھاگ جاتے ہیں اور پاؤں میں بیڑی ڈ النا کر وہ نہیں ہے بیتر تاشی

(كيسو (6 باب

اِس بیان میں کہ بنی آ دم میں اور حیوانات میں کن کن جراحات کی تنجابش ہے اور حیوانات میں کن جراحات کی تنجابش ہے اور حیوانات میں کس کافل کرنارواہے اور کس کی تنجابش نہیں ہے

فاوئ ابوالیت می فرکورے کہ ایک مورت مرکی اور وہ مالم تھی اور یقین ہوا کہ اس کے پیٹ کا پیزندہ ہے تو عورت فرکورہ کا بیٹ با کی طرف ہے چاک کیا جائے ای طرح آگر کمان عالب بیہ ہوکہ اس کے پیٹ کا بید ذائدہ ہے تو بھی بی تھی ہے ہے جیط می ہے۔ اور منقول ہے کہ ابیا تھل امام اعظم کی اجازت ہے کیا گیا تھا سواس کا بید زندہ رہا بیسر اجیہ میں ہے اور بیدوارث نہ ہوگا اگر ماں کے بیٹ میں پھڑ کیا ہو کیونکہ کی افران می بائی وخون جی تھ کی وجہ ہے ہوتا ہے بیا قاوئی تما بیم ہے۔ اگر باکرہ عورت ہے فرن کے سوائے دوسری جگہ ہے جماع کیا گیا اوراس کو تمل دہ کیا بایں طور کہ نطفہ اس کے فرج میں فیک گیا پھر جب ایام والا وت قریب آئو قااس کا پردہ بنارت اغراؤ ال کریا ورم کے کنار ہے ہے تو ڈریا جائے گا کیونکہ بدون اس کے بیٹ میں نظے گا اورا کرکی حالمہ کے بیٹ میں بیسر من ہوگیا ہی جین جین میں جائے اوران میں پڑ گیا اور اوگوں کو بید کے دکھ کوئی راہ نہ معلوم ہوئی سوائے اس کے کہ بیٹ کے مضوعضو

ا ساعد بدن بھ گرو بدگوشت کی پڑجاتی ہے شاید ہندی بیں اس کوتیوزی کتے ہیں دانڈانلم سے ھذا التفسید علی حلور الفقیاء ااسند ح تال الهم جمادر فرق دونوں میں ہے ہے گفتس اول جس نے بہضرورے کتا پالا ہے وہ ہے ضرورے یا لئے کی وجہ جرروزا پی پانچ نیکیاں کم کرتا ہے اور پڑوسیوں کوتے کرنے سے گنگار ہوتا ہے اور دوسراا یہ نہیں ہے امنہ (1) لین کوشت میں پھیلتا چلاجا تا ہے اور کھائے جاتا

ر کھنا شرعاً جائز ہے ای طرح شکار کرنے کے واسلے مباح ہے۔ای طرح حفاظت زراعت ومواثی کے واسلے جائز ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ایک مخص نے اپنا کتاذ کے کیا یا محدهاذ کے کیا تو اس میں ہے اپنی بلی کو کھلانا جائز ہے اور اس کو بداعتیار نہیں ہے کدایے سوریا مردار می سے اس کو کھلا دے بیمراجیہ میں ہے۔ بلی اگرموذی ہوتو نہ ماری جائے اور نہ اس کی گوشالی کی جائے بلکہ تیز مخری سے ذک كردى جائے يدوجيز كردرى مى ب\_الك مختص في كى جو يايد سوطى كى توامام ابوطيغة فى مايا كداكر بدجو يايداكى كى ملك موتواس ے کہاجائے گا کہ اس کو ذیح کر مے جلائے اور اگر اس کی نہ ہوتو جو یا بیے کہ الک کوا نقیار ہے کہ وطی کرنے والے کو بقیمت دے دے پھر وطی کرنے والا اس کو ذیح کر کے جلا دے گا اور بیاس وقت ہے کہ وہ ایسے جاتوروں سے نہوجن کا کوشت کھایا جاتا ہے اور اگر ا يسے جانوروں من سے موجن كا كوشت كھايا جاتا ہے تو ذئ كى جائے كى اور جلائى نہ جائے كى يرفاوى قاضى خان ميں باوراجناس مں مارے امحاب سے مروی ہے کہ ذرئے کر کے استحسا فی جلادی جائے گی لیکن اس تعل ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ جانور حرام نہیں ہوجاتا ہے بیٹرنات القتاوی میں ہاور ٹیزی کولل کرنے میں مضا نقہ ٹیس ہے کیونکہ و دیکار ہے کھانے کے واسطے اس کا مار و النا روا ہے تو وفعہ ضرر کے واسطے بدرجہ اولی روا ہوگا بیفآوی قامنی خان میں ہے مگراس کا جلانا مکروہ ہے بیمرا جید میں ہے اور چیوٹی کے قل میں اختلاف ہاور مخاربیہ کداگر اس نے ایذ ارسانی شروع کی بعنی جس وقت اس نے ایذ ایکنیائی تو اس کے تل میں کھومضا نقد نہیں ہےاور اگر اس نے ایڈ ارسائی نے کی ہوتو اس کا قبل مروہ ہے۔اور بالا تفاق اس کا یائی میں ڈالتا محروہ ہےاور جوں کا مارنا ہر حال ھی جائز ہے بیخلاصہ میں ہےاور جوں و بچھو کا آگ ہے جلانا کا مکروہ ہےاور جوں کوزندہ مچینک دینا مباح ہے لیکن ہراہ اوب محروہ ہے یہ میر رید میں ہے اور اگر غازیوں نے دارالحرب میں بچھو پایا تو اس کوتل نہ کریں لیکن اس کا ڈیک اپنے بچاؤ کے واسطے نکال دیں اور تق ندكرين كداس كے قبل كرتے ميں اس كي نسل جاتى رہے كى اور كفار ہے ضررونع موجائے كا اوراس ميں كفار كا قائدہ ہے اس طرح اكر دارالحرب مي اين فرودگاه مي سانب يايا بس اگراس كوانت كوتو زهيس تو دانت تو زكر محوز دين تا كداين حق من مررند يهنيماور اس کولل ندكرين كداس من قطعنسل باوراس مي كافرون كومنعت ب عالانكه بم لوك ان كي ضرررساني كواسط مامور بي اور زنبور وحشرات الارض كاتعلق كرناآ يالبند أبدون ان كي ايذ ارساني كيشر عامباح ہاورآيا ثواب ملے گاتو فرمايا كدثواب نبيس ملے گا لیکن درصورت ایذ اوان کوئل کرناروا ہے اور بدون ایذاء کے تال ہے۔ پس اولی بیہے کدان میں کسی کے قل سے تعرض نہ کرے بید جوابر النتاوي من باور ايك جوزي كي وجه التمام جونيون كالحريمونك دينامباح نبيل بيدفاوي عما بيد من بهدة فآب می ڈالنا کہ کیڑے مرجا کیں روا ہے کچے مضا نقربیں ہے کیونکہ اس میں آ دمیوں کا نقع ہے آیا تو نہیں دیکتا ہے کہ پھلی آفاب میں وال دى جاتى بيتا كمرجائ عالانكمكرونيس بينزلنة المعتنن مي بيد

دنبد کی چکتی کاٹ ڈالنے میں کچے مضا لَقت میں ہے جب کدائ کی دم سے چھوٹ کرلٹک پڑی مواور دنبدکو چلنے سے بازر کھتی ہوکہ چل کر گلے سے ل جائے اور پیچے رہنے میں بھیز نے کا خوف ہو۔ای طرح اگر گدھا بیار ہوااور اس سے تفع حاصل کرنے کے لائق ندر ہاتو کچھ ڈرنیں ہے کداس کوذ نے کردے تا کداس کی تارواری ہے داحت یائے بیفاوی عمامید میں ہے گئتی میں آگ لگ کی اورلوگوں نے ممان غالب کیا کہ اگر ہم لوگ دریا میں کود ہڑیں تو پیر کرنجات یا تمیں مجے تو ان پر واجب ہے کہ کود ہڑیں ادراگریہ چین آیا كدا كر محتى من رجيم بين توجليس محاورا كروريا من كووت بين تو دو بين محيقوان كواختيار ب حاجي ستى من بزے ديا يا دريا من کود پڑیں۔اورجس مخص نے اپنے آپ کولل کیااس کا گناہ بنبت دوسرے کولل کرنے کے زیادہ ہے میسراجید عل ہے۔اعوان یعنی سلطانی سرمتکوں کواورسعاۃ کولیحی جولوگ سلطان وسرمنکوں سےلوگوں کا مال ناحل لینے پر لگائی بجمائی کرتے ہیں اور ظلمہ بعنی طالم

ما کوں کوایام فتر ت لین فتور مکومت ہو بیجہ عذر وغیرہ کے ایسے وقت میں قبل کرنا کیا ہے تو بہت ہے مشائ نے ان او کوں کا آل مباح

ہونے کا فتو کی دیا ہے اور امام صفار ہے منقول ہے کہ شخصاص نے حکام القرآن میں یہ فقرہ وارد کیا ہے کہ جو شخص لوگوں پر ضربہ

ہائے سے بینی ناخی محصول مقرر کر د سے اس کا خون حلال ہے اور سیدا مام ابو شجاع سر قدی فرماتے تھے کہ ان لوگوں کا قبل کرنے والا

واب یا ہے گا اور فتو کی دیتے تھے کہ سر بنک سلطانی کا فرہوتے ہیں اور ایسائی قاضی مما والدین بھی ان کے فرکا فتو کی دیتے تھے گرہم

ان کے فرکا فتو کی نہیں ویتے ہیں میر میل میں ہے۔ امام محمد سے روایت ہے کہ اگر فقنہ واقع ہولینی عذر وقتال وغیرہ وتو آدی کو جا ہے کہ

ان کے فرکل فتو کی نہیں ویتے ہیں میر میل کے فریعی کوئی شخص کھی اور اس کو آل کر کے اس کا مال لے لیمنا چاہتو اس سے قبال کرے اور اگر اللہ کہ وہ زندہ کو کہ کر کہا جائے کر دو

بانير ( 6 بار ٢٠٠٠

## اولا دکا نام وکنیت رکھنے اور عقیقہ کے بیان میں

الله تعالى كيز ديك نامول ع عبدالله وعبد الرحمن دونام بهت پينديس

قال المرجم يم

بدالقظ الحد بدلیس اس زماندهی ان ناموں کے سوائے دوسرے نام رکھنا اوئی ہے کیونکہ ہوام اوگ پکار نے ہی ان ناموں کی تعقیم کرتے ہیں اور جونام اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پائے جاتے ہیں جیسے علی و کیبر ورشید بدلیج وغیرہ ان ناموں پر نام رکھنا جائز ہے کیونکہ بینام مشترک ہیں اور بندوں کے حق میں ان ناموں سے جومرا وہوتی ہے وہ محق نہیں مرا دہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اطلاق کرنے میں مرا دہوتے ہیں بیرا دید میں ہے اور فقادیٰ میں کھا ہے ایسانام رکھنا جس کواللہ نے اپنے بندوں میں ہے کوئی اس نام کا منیس ذکر فرمایا اور ندرسول اللہ فاق ہے ذکر فرمایا ہے اور ندمسلمانوں نے استعمال کیا ہے فقلف فید ہے اور اولیٰ بیرے کدایسانام نہ رکھے سے جا عمل ہے۔

مرده بجه کی ولادت برنام رکھنے کی بابت اختلاف 🌣

اگرمردہ پے پیدا ہوتو اہام اعظم کے زویک اس کا نام ندر کھاجائے اور اہام جو نے فلاف کیا ہے اور جس مخص کا نام جو ہوتو کی مضا اُقد نیس ہے کہ وہ ابوالقاسم اپنی کئیت رکھ اور بیری کفشرے کا گھڑا نے فر مایا ہے کہ بھر سے نام پر نام رکھواور بھری کئیت پر اجید شک کئیت ابوالقاسم رکھی تھی بیر اجید شک کئیت ابوالقاسم رکھی تھی بیر اجید شک کئیت ابوالقاسم رکھی تھی بیر اجید شک ہے۔ اور اگر کسی نے اسپنے بالغ بیخے کی کئیت ابو بکر وغیرہ رکھی تو سے کہ اس میں بھر مضا اقد نہیں ہے کہ لوگ اس میں تفاول نیک ہوں جھتے ہیں کہ بیاز کا عنظر یب قانی الحال میں بھر کا باب ہوجائے گا اور بیر اونیس ہوتی ہے کہ وہ فی الحال ایسانی ہے بیز اللہ استخمین ہے۔ ہر وہ ذر سے معنیقہ کرنا یعنی باب کو نام لے کر بھارے یا عورت اپنے شو ہر کو نام لے کر بھارے یہ بال اور وہ بال میں جس کہ تھی تھی تھی تھی کہ تا ہوں کہ بال اور وہ بال مور کے میں سنت ہونے سے مانع ہونے کی طرف اثنارہ ہے ہی سنت ہونے سے مانع ہونے کی طرف اثنارہ ہے کہ س سنت ہونے سے مانع ہونے کی طرف اثنارہ ہے کہ س سنت ہونے سے مانع ہونے کی طرف اثنارہ ہے کہ س سنت ہونے سے مانع ہونے کی طرف اثنارہ ہے کہ کہ نہ برک

طرف سے تقیقہ کیا جائے اور ندوختر کی طرف سے اور بیکراہت کی طرف اشارہ ہے بدائع کی کتاب الاخید میں ہے۔

نښرو(وراب√

#### غیبت اور حسد اور غیمہ ومدح کے بیان میں

ایک فض نے کی فض کی برائیاں مم خواری کے ساتھ بیان کیں تو مضا کفتہیں ہے اوراگراس نے اس ہے بدگوئی دِنتھان حرمت کا قصد کیا تو کم خواری نے نیبت میں الل نواح والل قریدی نیبت کی تو بینیت نہیں ہے جب تک کہ کی تو معروف اسمان تصدی اور اگر کی نے نیبت نہیں ہے جب تک کہ کی تو معروف اسمان کا نام نہ لے بیمرا جید میں ہے۔ اگر ایک فض روز ورکمتا ہواور نماز پڑھتا ہوگر لوگوں کو اسپنے ہاتھ وزبان سے تکلیف ویتا ہوتو جس حالت میں وہ ہے اس کا ذکر کرنا غیبت نہ ہوگی اور اگر سلطان کو اس کی خبر کردی تا کہ سلطان اس کو زجر کرے تو خبر و سے والے پر گناہ نہ ہوگا بی قامنی خان میں ہے۔

زید نے عمر وکوایک کیڑا عاریت یا کھے درم قرض تین روز کے دعدے پردیے گرعمرو نے اس کوچھرروز تک ندویا اور بہت تا خیر کی پس زید نے لوگوں کے سامنے اس کو خائن و کذاب بیان کیا تو اس میں معذور رکھا جائے گا بیقنیہ میں ہےاور عبداللہ بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کہ استخطرت منافظ نے فر مایا کہ حسد نہیں روا ہے الا دو میں ایک و مخص جس کو الله تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اس کواللد تعالی کی فرمانبرداری میں خرج کرتا ہے اور ایک و چھس جس کواللہ تعالی نے علم دیا ہے اور و ولو کول کوسکھلاتا ہے اور اس کے ساتھ حكمد باہے بير صديث بظاہراس ہات كى دليل بكران دويس حسد مباح بے كيونكدية كريم سے استثناء ب اورتح يم سے استثناء اباحت موتا باور يفخ الاسلام ني كها كداييانيس بجيها عنائ فاجرحديث باورحسدان دوهم بحي حرام بجيراان دونول كے سوائے اور باتوں مس حرام ہے اور معنی حدیث كے يہ جي كدانسان كونہ جائے كه غير يرحمد كرے اور اگر حمد عى كرے توان دونوں میں حدد کرے نداس وجدے کدان دونوں میں حسد مباح ہے بلکدایک اور بات کی وجدے وہ بہے کدانسان دوسرے پرعادۃ جبی حسد کرتا ہے جب دوسرے کے پاس کوئی لعت دیکھتا ہے ہی اپنے واسطے اس تعت کی تمنا کرتا ہے اور ماسوائے ان دونوں کے اور امورونیا تعت نبیس بی اس کئے کدان کا مال الله تعالی کی تا رضامندی ہے اور تعت وہ ہے جس کا مال الله تعالی کی رضامندی مواور میہ دونوں ایسے ہیں جن کا مال اللہ تعالی کی رضامندی ہے ہیں مید دونوں نعت ہیں اور ان دونوں کے سوائے جو ہیں وہ لعت نہیں ہیں اور واضح ہوکہ ہمارے بعض مشائخ نے فر مایا کہ حسد جس کی برائی حدیث میں بیان فر مائی ہے وہ یہ ہے کہ غیر کے پاس کوئی نعت و کھوکر میہ تمناكرے كداس سے يتعت زائل موجائے اور ميرے پاس آجائے اور اگراس فظ يتمناكى كرميرے پاس يتعت آجائے واس كوحيد نبيل كہتے ہيں بلكه غبط ہےاور شخ الاسلام فرماتے تھے كه اگر بعینہ بیٹھت اپنے واسطے تمنا كرے توبية ى حرام ندموم ہےاور اگر اس ك مثل اب واسطى تمناكر يو مضا نقد بيل باورش الائد مرحى رحمدالله في ذكر كيا كدهد يث كري يمعنى بيل كدهد فدموم ب حدد كرف والكوخرر بهنياتا بسوائ ان دونول كيجن كوحديث عن استفاءكياب كدان على محمود ب كونكه در حقيقت حدنبيل بلك غبط ب اور حسديب كرحاسدية تمناكر ي كرجس برحسد كرتاب اس بينمت جاتى رب اوراس كروا سط تكلف كرے اورب اعقاد کرے کہ بدهت بےموقع لیعیٰ بےجکہ ہاور غبطہ کے بیمعنی ہیں کہ اپنے واسلے اس کے مثل فعت کی تمنا کرے بدون اس کے کہ تکلف کرے اور غیرے اس احت کے ذاکل مونے کی تمنا کرے بیچیا جس ہے۔ سی مخص کی تعریف کرنا تین طرح پر ہے اوّل بیک اس فتاوئ عالمگيري ..... جلد 🕥 کناب الكراهية

کے برودتعریف کرے اورای ہے ممانعت کی گئی ہے دوم یہ کداس کے سامنے تعریف نہ کرے گریہ جان کر کہ بیری تعریف کی خبراس کو پہنچ جائے گی بس میمنوع ہے اورسوم یہ کداس کی پہنچہ چیجے تعریف کرے اور یہ پروانہ ہو کداس کو بیخبر پہنچے گی بانہ پہنچے گی اور تعریف بھی اسی قد دکرے جو بات اس میں موجود ہے تو اس میں پچھ مضا کہ نہیں ہے بیغرائب میں ہے۔

چوبينو(6 باب

حمام میں داخل ہونے کے بیان میں

عورتوں کے جمام میں داخل ہونے میں کچے مضا تقتبیں ہے بشر طیکہ فقاعور تیں ہوں کیونکہ عام بلوی ہے اور جب داخل ہوں تو ازار کے ساتھ داخل ہوں میٹزند المعتبن می ہاور بدون ازار کے ورتوں کا جمام میں داخل ہونا حرام ہے بیسرا جید می ہ ا گرمرد بدون از ار کے جمام میں داخل ہوتو حرام ہے اور اگر بیامراس کی عادت ہوتو گواہی کے میں اس کی تعدیل نہ ہوگی اور اس سے بید مراد (۱) ہے کداس کا اس تعل ہے رجوع کرنا وتو بہ کرنا کا بت نہ ہوا ہوا در نہ مقوط عدالت کے واسطے عاوت ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اگرا كي مرتبه يحى حمام من بلاازار وافل مواتو عدالت ساقط موجانے كواسط كانى بي يزائب من ب\_اوراكركى نے نهانا جاباتو لنكى دوركر كے نظاف ہوجائے اگرچة تنها ہواورا كراييا كياتو كروه ب بيقليد على باور ين ايونعرد بوي نے فرمايا كداكرة ب روال وغيره میں حالت تنہائی میں اس نے نکے موکر عسل کیا تو مروہ نہیں ہے بیغرائب میں ہے اور ترقیے حمام میں جانا آ دمیت ہے ہیں ہے۔ یہ وجير كرورى من ہے۔جمام مى اعضاء كاو يوانا بلاضرورت كروه باور فاوى الل سرفند ميں بك كمجموع النوازل مى الكھا بك ياف ے اور اور گھنے سے بنچے و بوانا مباح ہے اور ناف و گھنے کے جج میں مباح نہیں ہے اور ہمارے بعض مشائح نے کہا کہ دوشرطوں کے ساتھاس میں مضا نقتبیں ہے ایک مید کہ خادم اس کی داڑھی ندوھوئے اور ووم اس کے پاؤل نددا بے بیمتفرقات ذخیرہ میں ہے۔ اگر جمام می از ار کھول کر نے ہونے کی کوئی جکہ مقرر ہوتا کہ از ارد حوکر نچوڑ ۔۔۔ پس اس جگہ ایسا کیا تو مضا تقدیبی ہے یہ سراجیہ میں ہےاور نین الائمہ کرامیسی نے فر مایا کہ اگر کسی نے حمام میں اپنی تنجوڑ نے کا قصد کیا اور اس کے پاس دوسری از ارمنیس ہے تو اس پر نجوز نا واجب نبیں ہے لیکن اس پر پانی بہائے اور ای قدراس کے واسطے کافی ہوگا اور بیتم امام ابو یوسف سے روایت کیا عمیا ہے بیقدید میں ہے۔ اگر حمام کے بیت صغیر میں ازار نجوڑنے کے واسطے نگا ہو گیا یا ناف کے بال موغر نے کے واسطے نگا ہوا تو بعض نے فرمایا کے مضا تقدیمی ہے اور بعض نے کہا کہ گئمگار ہوگا اور بعض نے کہا کہ ذراور کے واسطے جائز ہے بیغرایب میں ہے۔ رېمبر (۵ بار)

# ہیج اور غیر کے مول کھہرانے برخودمول کھبرانے کے بیان میں

مروه بينى يه جوفر مايا كمال نيس باس يدراد بكرمندوب نيس ب

قال المتر جم 🖈

وعلى بذا كروه سے مراد كروه تر يى موكا والله اعلم مولف رحمدالله فرماتے ميں كه جب عي في سے دريافت كيا كه جو چے بازارے خریدی جاتی ہاور تعمین معلوم ہے کہ بازاری لوگ ترکون ہاورا سے لوگوں سے جن کا اکثر مال حرام ہے خرید فروقت كرتے بيں اوران لوكوں بن باہم سودوعتو و فاسد و جارى بيں تو اس كاكيا حال ہے تو فر مايا كه يهاں لي تين صور تن بيس بيل موجود كى نسبت اس كاغالب ممان بيهوكداس كوان لوكول فظلم كرساته فيرساليا باور بازار مى فروخت كرتے بيل واس كوخريدنان چاہے اگر چدوہ دست برست ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ علی چند بارخر يدفرو دست بوكر بينے ميا بودوم بيك يوں جانے كد مال حرام بعید قائم ہے لیکن وہ مال غیرے خلط ہو گیا ہا س المرح کیاس کی تمیز نہیں ہو سکتی ہے تو نبایر اصل امام اعظم کے خلط کی وجہ سے اس کی مك على داخل موجائ كالكناس عفريدنان جاب جبتك كدووائ تعم كووض دے كردائس شكر عاوراكراس عفريدلياتو كراجت كے ساتھ اس كى مك عن آجائے كا اورسوم بيك بيمعلوم جوك غضب كيا جوايا ليلورسود وغيره كے ليا جوا مال عين باتى نبيس ربا ہاور بالغ دوسری چیز کوفر و خت کرتا ہے تو جو خص ایسا جاتا ہے اس کوا سے بائعوں سے فریدنا جائز ہے اور سیسب جو بیان ہوافتونی كرواسط طريقه بيان بواب اوراكركى مكن بوسك كران لوكول سي كمون فريد يقواولى بيب كران لوكول سي كمون فريد اور ٹایدیہ بات باد مجم مسحد رئیس ہو عتی ہاور میں نے ساکہ باد حرب میں ایک فاص بازار ہوتا ہے جس می فقاطال فروخت ہوتا ہےاوراکی بدا ہازار ہوتا ہے جس على ہر چيز فروخت ہوتى ہے ہى جو محف خريدار طلال عب سے يحدخريدنا جا ہے تو و واوك اس کے ہاتھ فرو خت نہیں کرتے ہیں الا اس صورت میں کداس کا مال حلال مواور اگر عوام میں ہے کی مخص نے ان کے ساتھ تھارتی معاملہ كرنا اوران كے ساتھ خريد وفروخت جا بى تو وولوگ اس كو حكم كرتے ہيں كدا پناسب مال مددة كرد به بھراس كوز كو ة كے مال سے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کداس مال سے ہمارے ساتھ تجارت کرے اور اس کا نام کتاب میں لکھ لیتے ہیں کداس کا اصل مال حلال ہے اس نے فلاں فلاں سے ذکو وا کا مال لیا ہے محراس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور فی الجملہ بات بدہے کہ بلاد مجم عی طلب حلال بہت وشواد بے چنانچہ حارے بعض مشارم نے کہا کہ اس زمان میں تو اپنے اوپر بیلازم کرلے کہ حرام محض کوچھوڑ دے کیونکہ عبدے خالی تو تحد كوكوئى چندند طے كى يہ جوا ہرالنتاوي م ب

بوقت فروحتگی این چیز کے وام بر هانے کی خاطراس کی تعریف میں مبالغہ کرنا تھ

ت یک گمان غالب بیہ کہ بازاروالوں کی بچے کے اکثر معاملات فاسد ہونے سے فالی بیل ہیں گر فلہ جرام (۱) کو ہوتو اس کے قرید نے سے پر ہیز کر ہے لیکن باوجو داس کے اگر اس نے فریدا تو بائع نے جو چیز بطور فاسد فرید کی وہ اس مشتری کو حلال ہو گی جب کہ اس کا عقد افخیر تھے ہو یہ تغییہ میں ہے۔ اگر کوئی چیز فریدی ہجراس نے بعد فرید کے واپس لی تو جس صورت میں خالف عاوت ورسم نہ ہوجائز ہے بیسراجید میں ہے اور امام ابو مینیڈ اس بات کو کروہ جانے تھے کہ تاجے کے وقت کوئی فی اپنے سلمہ یعنی مال و متاع کی تعریف کرے بیسر تعلیم میں ہے اور امام ابو میسند ہے کہ اس کواس کی تجارت اوائے قرائض سے عافل نے کرے ہی جب نماز کا وقت آئے تو تجارت کو چھوڑ و بینا جا ہے اور امام ابو یوست سے دوایت ہے کہ جس کیڑ ایسے و بیان نہ کرنے میں مضا نقریش ہے اور اگر

ے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے یہودی یا نصرانی یا غلاموں کے بدن کی پر انی پوشین خریدی اور اس پر کوئی اثر نجاست کانبیں و کمتا ہے چراس کواس نے بغیر دعوے ہوئے استعال کیا تو فر مایا کہ جھے امید ہے کداس کو بی تخبائش ہے بیتا تار خانیہ می ہے۔ قاضی خان میں ہے کہ چ ی بارے عصافیرخر پد کران کا چھوڑ ٹا جائز ہے بشر طیکہ یہ کہدد ے کہ جوفض کر سے ای کی ہیں اور چھوڑ کرا ہے ملک سے باہرنہ کرے اور ﷺ بربان الدین نے فرمایا کہ نہیں جائز ہے کیونک اس میں مال کا ضائع کرنا ہے بیقدیہ میں ہے۔ باندی ایسے خص کے ہاتھ فروخت کرنا جواس کا استبرا ونہ کرے گایا جس جگہ جماع کرنا جا ہے بعنی فرج کے سوائے بے جگہ یعنی وہر سے جماع کرے گاروا ے ایر تراث الفتاوی میں ہے۔ ایک مخص نے ایک باعری خریدی اور اس کے دودھ ہے پس اس کو دائی سمیری پر اُجرت پر دیا تو اس کو اختیار دے گا کداس بائدی کومرا بحد سے فروخت کرے ایک فخص نے ایک باندی فروخت کی مجرمشتری نے خرید نے سے انکار کیا وبالع کے یاس کواہ نیں ہیں تو با تدی ندکورہ سے وقی ندکرے کا الا اس صورت میں کہ خصومت ترک کر کے مشتری کی قتم برداضی ہو جائے بیتا تارخانید می ہے۔ایک مخص نے بطور ت فاسد کے ایک بائدی خریدی تو مشتری براس سے وطی کرناحرام تبیں ہے لیکن مروو ے بیٹر اللہ الفتاوی میں ہے تیمہ میں ہے کہ شخ علی بن احر عدر یافت کیا گیا کہ ایک شہر یا گاؤں والوں نے ان بانوں کوجن سے درم وریشم تولا جاتا ہے برحادیا مرابیابر حایا کہ اور شہروں کے ہانوں سے موافق ندر ہان کے برخلاف زیاوتی کردی اورخود باہم ان بانوں سے خرید فروخت کرنے پر دار مدارر کھا مربعض ان گاؤں والوں میں ہے ان کے موافق ہو گئے اور بعضوں نے موافقت نہ کی ہیں آیا زیادتی کرنے والوں کواس زیادتی کا اختیار ہے تو فرمایا کہنیں پھر دریادنت کیا گیا کہ اگرسب لوگ اس زیادتی پر جواور شہروں کے بانٹوں سے مخالف ہے اتفاق کرلیں تو کیاتھم ہے فر مایا کہ پھر بھی مہی (۱) تھم ہے ایک مخفس کواناج خریدنے کے واسطے وکیل کیاس نے شکت سودرم کوخر پر کرموکل کواس ہے آگاہ کرویا محرموکل نے اس کودرست سودرم دیے ہی وکیل نے ان کے وض شکتہ دراہم خرید کرسو درم بالغ کودے دیئے تو جس قدر زیادتی باتی رہے گی وہ دکیل کوحلال ہے اور اگر بجائے وکیل کے مضارب ہوتو اس کوهلال نہیں ہے بیتا تارخانید میں ہے۔فقیہ سے منقول ہے کہ ایک مخص نے دس درم کوایک کپڑاخریدااورایک دانگ (۲)ار جح دیا توفر مایا کہ بالع کوتبول کرنانہ جائے جب تک مشتری بدنہ کے کہ تھے حلال ہے یا تھے دیار محیط میں ہے۔ اگر کسی نے کوشت یا مجھلی یا علوں میں سے پھوخر بدااورمشتری چلا گیااوراس نے آئے می دیراگائی اور بائع کوخوف ہوا کہ بدچیز بکر جائے گی تو بائع کواختیار ہے كددوسرے كے باتھ فروخت كرد سے اور دوسرے كواس سے فريدنا حلال ہوگا اگر ايك مخص يار ہوا اوراس كے بيٹے ياباب نے بدون اس كے مم يم يف كى ضرورت كى چيز اس كے ليے خريدوى توجائز بى يمراجيديں بے۔اور حلالد يعنى انتى جس كى بليدى كمانےكى عادت ہےاور چھوٹی مرغی کی بیج جب تک اس میں بد ہو باتی ہو مروہ ہے۔اور شہاب الدین آ مالی نے فرمایا کدانیک مخص کے پاس صاف بے مٹی ملے گیہوں ہیں ہیں اس نے جا ہا کہ میں فروخت کے واسطے اس میں اس قدر مٹی ملا ووں جیسے عادت کے موافق کیہوں میں ہوا کرتی ہے تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے بیقدید میں ہے۔ ایک مخص نے ایک بائع سے ایک بائدی خریدی محروہ بائع کے سوائے دوسرے کی ہے یا کیڑا خریدا جو باکع سے سوائے دوسرے کا ہے پھرمشتری نے اس باندی سے وطی کی یاوہ کیڑا بہنا حالانکہ اس کواس کا علم نہیں ہے پھرمعلوم ہوا ہیں آیامشتری پر کچھ گناہ ہوگا تو امام محرّ ہے مردی ہے کہ جماع کرناو پہنتا حرام ہے لیکن مشتری کے ذیرے گناہ ساقط ہوگا اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ وطی حلال ہے اور اس کو باندی ح<del>ے بہائ</del> کرنے میں تو اب عمر کا اور اگر کس مورت سے

ل اور بنا برتول صاحبین رحماللہ کے طروہ ہے اس میں جیے اپی بیوی کے ساتھ وطی طال ہے آدی کو متحب تو اب مانے و سے بی بہاں ہے اا (۱) یعنی نیس جائز ہے اور (۲) یعنی تول بس بز حادیا ا نکاح کیا پھرمعلوم ہوا کہ وہ غیر کی متکورہ ہوا نکر شوہر ٹانی نے اس سے وطی کرلی ہی تو اس مسکلہ میں بھی اختلاف فہ کوروا جب ہے یہ محیط میں ہے۔ لو ہے وہیتل وغیرہ السی چیزوں کی انگوشی بیچنا عمرہ ہے۔ ادر کھانے کی شی بیچنا عمرہ وہ ہے۔ اگر کسی شہروالوں میں شائع ہوئی پھر ایک شخص نے شہروالوں میں سے ایک درم کی روٹی یا کوشت کا بھاؤ مقرر کر لیا اور سے بات اس شہروالوں میں شائع ہوئی پھر ایک شخص نے شہروالوں میں سے ایک درم کی روٹی یا گوشت خرید ااور بائع نے اس کو بھاؤ ہے کم دیا اور مشتری کو یہ معلوم نہیں پھر اس کو معلوم ہوا تو اس کو اختیار ہوگا کہ بعقد رفقصان کے والی لیے کونکہ جو بات معروف ہووہ مشل مشروط کے ہے اور اگر مشتری اس شہروالوں میں سے نہ ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ روٹی کا والی سے نہ ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ روٹی کا فقصان والیس لے کر کوشت کا نقصان نہیں لے سکر کے سے نہ ہوتو اس کو اختیار ہوگا کہ روٹی کا فقصان والیس لے گر گوشت کا نقصان نہیں لے سکت میں ہے۔

جهينو (6 باب

اس بیان میں کہ ایک شخص سفر کرنا جا ہتا ہے اور اس کواس کے دونوں والدین نے یا ایک نیا تا ہے اور اس کواس کے دونوں والدین نے یا ایک نے یا ان کے سوائے دوسرے اقارب نے منع کیایا قرض خواہوں نے روکا یا غلام نکلنا جا ہتا ہے اس کواس کے مولی نے منع کیا

عورت سفر کرنا جا ہتی ہے اس کواس کے شو ہر نے منع کیا ہے

بالغ بیٹا اگر ایبالعل کرنا چاہتا ہو کہ جس میں دین کی راہ ہے ضررتبیں ہے اور نہ والدین کا کوئی گنا ہے مگراس کے والدین اس تعل کو کر وہ جانتے ہیں یعنی پرا سجھتے ہیں تو اجازت لیزا ضروری ہے بشر طیکہ اس کواس قتل کے نہ کرنے کا چارہ ہو۔ اسلام

لیکن آگراییانقل ہوکہ ناچار کرنا پڑے تو بلا اجازت بھی کرے گافاہم۔ اگر دونوں والدین کے پورے حقوق کی مزاعات معدر ہومثلا اس کے مال میں وباپ میں رجش ہوکہ ایک کی مراعات ہود سرار نجیدہ ہوتو جو امور تعظیم واحر ام کی طرف راجع ہیں ان میں باپ کور جو امور تعظیم واحر ام کی طرف راجع ہیں ان میں باپ کور جو امور تعظیم واحر ام کی طرف راجع ہیں ان میں باپ کور عایت رکھے اور علاء الائمہ جمائی ہے منقول ان میں باپ کو مال سے مقدم رکھے اور مال کو حدمت میں مقدم رکھے ہیں اگر وہ بیت کے اغدر ہیں اور دونوں اس کے پائی اگر وہ بیت کے اغدر بینا ہواور دونوں اس کے پائی طلب کیا اور دونوں میں بینی طلب کیا اور دونوں میں ہے کہی تو باپ کی تعظیم کے واسلے کھڑا ہوجائے اور اگر دونوں نے اس سے پائی طلب کیا اور دونوں میں ہے کہی تے خوداس کے ہائی اور دونوں میں ہے۔

ام محر نے سرنمیر میں فرمایا کہ اگر کئی فض نے سوائے جباد کے تجارت یا تج یا مرہ وغیرہ کے واسطے سنر کرنے کا قصد کیا اور اس کے والدین نے اس کو کروہ جاتا ہی اگر دونوں کے ضائع ہونے اور بربادی کا خوف ہو مثلاً دونوں تنگدست ہوں اور دونوں کا نفقہ اس کے والدین نے نہ میں اور داووں اس کا اس قد رنہیں ہے کہ ان دونوں کا نفقہ بھی دے اور زادورا حلہ بھی دے تو بیشخص ہدون ان دونوں کی اجازت کے سنزمیں کرسکتا ہے خواہ اس سنر کرنے والے لاکے کی نسبت اس سنر میں بلاکت کا خوف ہو مثلاً دریا میں کشتی پرجانا جا بتا ہے یا اس سنر میں والدین کے شہوری اگر ایسا سنر میں والدید کی خوف شہوا در اگر فرزند کواہے یا سخت سردی میں جنگل میں پر کر خفکی فیلئی جاتا ہے یا اس سنر میں ولدید کورکی نسبت بلاکت کا خوف شہوا کہ اس می فرزند کو اپنے والدین کے ضائع ہونے کا خوف شہوما کہ اس می فرزندگی والدین کے خدشہ وہی اگر ایسا سنر ہوا کہ اس می فرزندگی

تعلم وتعلم کی نیت سے نکلنا اور عیال کے نفقہ اُٹھانے پر بھی قدرت ہونا پیافضل عمل ہے ﷺ

تا تارخانيش إور بائدى وام ولدكواس زماندى بلاعرم سفركرنا كروه بيدوجيو كردرى في بداورفتوى اى يرب كراس زمان می بائدی دام ولد کا بلامحرم مقر کرنا مکروه ہے بیسراجیہ میں ہے۔

منانيعول بار

قرض ودین کے بیان میں

قرض کے بیمعنی ہیں کہ کوئی مخص درم یا وینار یا کوئی مثلی چیز لے جس کامثل ٹانی الحال میں وے سکے اور وین بیہ ہے کہ اس کے ہاتھ کوئی چیز اجرت معلومہ کے وض مدت معلومہ کے دعدہ پر فروخت کرے بینا تار خانید میں ہے اور فقیہ نے فر مایا کہ قرضہ لینا کس ضروری حاجت کے واسطے پچے مضا نقد نہیں رکھتا ہے در حالیکہ اس کی نبیت جس بیہ وکہ جس اس کوادا کر دوں گا اور اگر کس نے اس نبیت ے قرضایا کہندوں گاتوبہ واس خوری ہے بیقید میں ہے۔ ایک مخص مرکیا اوراس برقرضہ بوتا طعی نے ذکر کیا کہ ہم کوامید ہے کہ اگراس کی نیت میں بیہو کہ میں اوا کروں گاتو عاقبت میں ماخوذ ندہوگا بیخزائد المعتبین میں ہے۔ایک مخص بردوسرے کاحل ہے مثلاً زید رعروكات تا باورعروكمين عائب بوكيا كدنداس كابد فيكانامعلوم باورند يدمعلوم بكروه جيتا بيامركياتوزيد بربيواجب نہیں ہے کہ شہروں شہروں اس کو ڈھونڈ سے بیقنیہ میں ہے۔ شخ نصیر سے دریا فت کیا گیا کدایک مخص نے دوسرے کے قرضہ سے انگار كيابي آيا قرض خواواس عظم لے يائيس تو فر مايا كه اس كوشم لينے كا اختيار ہے بھرا كر قرض خوا و طالب مركيا تو و وقر ضه وارثوں كا مو كيا بجراكر قرض دارنے وارثوں كواد اكر دياتو قرضدے يرى ہوكيا عراس يروركى وا نكار كا كناه بوگا اوراكر نه اواكيا تواس كا تواب قرض

خواه کو و کا اوروارٹوں کونہ و کا بیرمادی ش ہے۔

ا كرقرض دارا نكاركرتا چلاجاتا ہے اى حالت ميں طالب يعنى قرض خواه مركيا تو اس كا تواب آخرت مي قرض خوا و كوموگا وارثو اکون ہوگا خواہ اس نے قرض وار سے قتم لی ہویان لی مواور اگر قرض وار نے پھر قرضہ وارثو اکواد اکر دیاتو قرضہ سے بری ہو کیا اور الرقرض دارا قراركتا مواور قرض خواه مركياتواكثر مشائخ في فرماياكة خرت من حق خصومت ميت كوحاصل نه موكا ادر بعض في فرمایا کرمیت کوحاصل ہوگا اور فقید نے فرمایا کر قرمداول کا یعن میت کا ہوگا بیٹر الله الفتاوی سے ۔ اگرمیت کے قرض داروں سے جومیت کا قر ضدان پرآتا تا تھا کسی ظالم نے وصول کرلیا تو میت کے تر ضان پر باتی رہیں سے بیملتظ میں ہے۔ایک مخض پراو کوں ك غصوب بين اموال غصب من بي اورمظالم يعن ايساموال بن جواس في ايسطور برحاصل كئ بين جن كااس برمظلم باور جہایات ہیں لینی ناحق لوگوں کوتاوان دار کر کے وصول کئے ہیں اس نے اللہ تعالی کے حضور میں تو بے اورو ،ابن لوگوں کوجن کے اموال اس پراس طرح وین جورے بین نیس پہلاتا ہے ہیں اس نے اس قدر مال بنیت ادافقیروں کومدقہ کردیا تو معذور ہوجائے گا اورا کراس قدر مال والدین ومولودین کے صرف میں کردیا تو بھی معذور ہوگا ای طرح اگراس نے مالوں کوحرمت سے یاک کرنا جا ماتو بھی می طریقہ ہا کے مخص پر متفرق او کول کے حقوق ہیں بدیں طور کہ اس نے کینے میں زیادتی کی اور دینے میں کم دیا میراس نے ان حقوق کی مقدار کوایے ول سے انداز و کیااور جس قدراس کے دل جس جمااس قدر کے عوض ایک کیڑا جس کی قیمت بھی ای قدرانداز ہ کی می مدقد کردیا تو عہدہ سے چھوٹ جائے گا اور سے مؤلف نے قربایا کداس سے ثابت ہوا کدا کی مورتوں میں ای جس سے مدقہ کرنا جواس پر واجب ہے چھٹارے کے واسطے شرطنیس ہے کذانی القلید۔

وتكنى ان بذا نيمااذ الم يعرف الجبر والنقصان مخصوصه ابيناً فيماوقع فيدمعني الاعيان كمالا يعرف بل الحقوق فليتامل فيهر ايك مخض مرحمیا اوراس برقر ضد ہے اور وارث کو حال معلوم نہوپس اس نے سب اس کی میراث کھالی تو شداد ؓ نے فرمایا کہ بیٹا اس کے قر ضد بس ماخوذ ندہوگا اوراگر وارث کومورث کے قرضه کا حال معلوم ہوگیا تو اس پر واجب ہے کہمورث کے ترکہ ہے اس کا قرضه اوا کرے اور اگرجانے کے بعد بیٹے کوفراموش ہوگیا تو و عاقبت میں ماخوذ نہ ہوگا ای طرح اگرود بعت ہواوروہ بعول گیا یہاں تک کدمر گیا تو بھی عاقبت میں ماخوذ نہ ہوگا۔ زید کاعمرو برقرض ہاور دونوں راہ می چلے جاتے ہیں پس استے میں چور داہر ن لوگ نظے اور انہوں نے ان دونوں کے اموال لینے کا قصد کیا لیس قرض دار نے اس حالت میں قرض خواہ کا قرضددیا جا ہاتو بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس کو ا نقلیار ہے کدادا کرے اور قرض خواہ کو میرا ختیار تہیں ہے کدنے لے اور فقید ابواللیٹ نے فر مایا کدمیر سے نز ویک ایسی حالت میں قرض خواہ کونہ لینے کا اختیار ہے بیٹاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر ایک مخص قرضہ کے مواخذہ میں قید کیا گیا اور اس کے قرضے لوگوں پر آتے ہیں و قاضی اس کوتید سے نکا لے گاتا کہ واو گوں پر دعویٰ کر سے بھراگر اس کولو گوں سے مجمد حاصل نہ ہوتو قاضی اس کود و بار وقید کر سے گا يعنوان القعناء يس ب-ايك سلمان كانعرائي رقر مدآتا بي بس نعراني فراب نكال كرفرو دت كر كاس كمن عدملان قرض خواه كاقر ضداداكيا تومسلمان كولياجائز بي كونكه نعراني كوشراب يجنامباح بدورا كرمسلمان كادوسر مسلمان يرقر ضدجو

اورمسلمان قرض دار نے شراب فرو شت کر سے اس سے دام لے کراس سے قرض خواہ کا قرضد یا تو قرض خواہ کو بید مال این قرض ح ادامل لینا مروه برسراج الوباج من ہے۔

ایک مخف کوایسے مخف نے جس کو درم کی شناخت ہے عدالی درم اس وجہ سے واپس دیئے کہ چونکہ میکھو نے ہیں میں ان کو نہ لول گاتواب اس کوروائبیں ہے کہ کمرے درمول کے حق دار کو بیکو نے درم بجائے کمرے درموں کے دے اوروونا دانستگی میں لے لیتا ہے اس واسطے کہ بیعذر وتلمیس ہے بیقدید میں ہے۔زاد می لکھا ہے کہ زید کاعمرو برقر ضرآتا ہے اس نے عمرو سے اپنے قرضہ کے میں درم لے لیے اور اپی ضرورت میں خرج کر ڈالے بھراس کومعلوم ہوا کہ بیدورا ہم زیوف تھے تو امام اعظم کے مزد کی اس پر کچھیس ہاورصاحین نے قرمایا کدوہ زیوف کے مثل قرض دارکودے کراس ہے کھرے درم واپس لے اور جامع صغیر ہیں امام اعظم (۱) کا تول وامام محرکا قول بیان کیا ہے اور میں مسجع ہے میضمرات میں ہے۔ایک مخص کے قرضے لوگوں برآتے ہیں اور و ولوگ عائب ہیں پی قرض خواہ نے کہا کہ میراجس پر بچھ تا ہے وہ صلت میں ہے بعنی اس کو طائل کردیا تو امام محر نے فرمایا کہ اس کو اختیار باتی رہے گا كدان لوكوں سے اپنا مال جوان برآتا جو وصول كرے اور امام ابو يوسف فرمايا كدا كي تحليل جائز ہے اور و ولوك حلت ميں ہو جائیں کے جب کان برقرض ہواور اگر کوئی معین چیز ہوتو وہ چیز ان سے لے سکتا ہے اگر ایک محض کا دوسرے پر پھیجت آتا ہواوراک نے دوسرے کوبدین شرط بری کیا کہ جھے خیار ہے تو بری کرتا مجھے ہوگا اور خیار باطل ہے بیٹرزامہ الفتاوی میں ہے۔ ایک مخص نے کہا کہ میں نے اپنے سب قرض داروں کو ہری کرد یا اور زبان سے ان کے نام بیان نہ کئے اور نہ ول بھی ان سب کی یا کسی ایک کی نیت کی تو مجن ابوالقاسم نے فرمایا کدابن مقاتل نے ہمارے علاء ہے روایت کی کہ قرض دارلوگ بری نہوں مے اور اگر کہا کہ میر اجر قرض دار حلت میں ہے تو ابن مقاتل نے کہا کہ ہمارے علماء کے تول مے موافق اس کے قرض دارلوگ بری نہ ہوں سے اس طرح اگر کہا کہ شہر رے میں میرا کی فیس ہے چر دوسرے روز ایک دار کی نسبت جوشہر میں واقع ہے بیددمویٰ کیا کہیں جرس سے میرا ہے تو بھی ہمارے

علاء كيز ديك اس كويدا ختيار باورابن مقاتل نے كہا كديمر بيز ديك دونوں مسلوں من اس كے قرض دارلوگ يرى موجا كي مے اور اس کے دعویٰ کی ساعت نہ جو گی ہے تا تار خانیہ میں ہے۔ ایک مخص نے تھم دیا کہتم لوگ فلاں مخص کے بیٹے کو پانچے درم دے دو کہ مں نے اس کے مال سے پچھ کھایا تھا اور اگر ابن فلال یعنی فلال کا بیٹانہ یاؤ تو اس کے دارٹوں کودے دواور اگر دارٹوں کونہ یاؤ تو اس ک طرف سے صدقہ کردو پھران لوگوں نے ابن فلاں کی بی بی کو پایا اور کی گونہ پایا تو شیخ ابوالقاسم نے فرمایا کہ اگروہ عورت اس برایے مبر کا دعویٰ کرتی ہواوراس کے سوائے کوئی اور وارث معلوم نہ ہوتا ہوتو مبر میں اس کودے دیں اور اگر مبر کا دعویٰ نہ کرتی ہولیں اگر کہتی ہے کہ بن فلاں بعنی اس کے شوہر کے کوئی اولا دنیں تھی تو اس کوان درموں کی چوتھائی ملے گی بیقعید میں ہے۔اگر کسی نے بقال کے یاس ایک درم رکھا کہ جوجا ہے گااس سے لے لے گانو بیکروہ ہاوراس مسئلہ کے معنی بیریں کرایک مردفقیر کے پاس ایک درم ہوہ ڈرتا ہے کدا کرمیرے یاس رہاتو برباد ہوجائے گایا ہیں اس کوائی ضرورت ہیں اٹھاڈ الوں گالیکن اور کاموں کی بنسیت اس کو بقال کی طرف ماجت زیادہ ہوتی ہے چنا نچینمک مصالحہ وغیرہ چیزین خرید نے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے پاس اٹنے چیے نہیں ہیں کہ ہر وتت جس چیز کی ضرورت پیش آئے اس کوخریدے ہیں اس نے بقال کوورم وے دیا تا کہ جس وقت جوضر ورت پیش آئی جائے اس کو تمور اتمور اکرے حساب سے اس کی درم عمل سے لیتا جائے بہال تک کددرم پورا ہوجائے یعنی بمقابلہ پورے درم کے چیزیں لے لے تو یعن محروہ ہاس واسلے کہ اس فعل کا حاصل بینکاتا ہے کہ بیابیا قرض ہے جس سے نفع حاصل ہوتا ہے ہی محروہ ہوالیکن اس باب على حيله بيب كه جب ايساقصد ووتو درم بقال كود ديعت د د د عراس سے جو جا ب ليتا جائے ليكن اگر بيدرم ضائع موجائے توبقال ير كجودا جب ندموكا كيونك بيدو بعت تما كمر جب بقال تقور اتمور الياتو جواس في تعور اتمور ابمقا بلداس جز ك جواس س لى بديا باس كاما لك بوتا جائے كالى جومقعد بود واكرابت حاصل بوجائے كاية بايد ملى ب- تجريد من لكھا بكراكركى سونارکو تھم دیا کہ میرے واسطے ایک درم وزن کی انگونٹی اینے پاس سے بتائے اور ایک دا تک عزد وری مقرر کی ہی اس نے بتائی تو درم وزن ے زیادہ لینائیس جائز ہے بیتا تارخانی می ہے۔ قرض مشاع جائز ہے چنانچداگر دوسرے کو بزار درم دیے اور کہا کداس کا نصف تیرے پاس آ دھے تقع پرمضار بت برے اورنسف میں نے بچے قرض دیا تو جائزے بدوجیو کردری میں ہے۔ لین دین کے دفت مجھاوزان کی بابت مسائل 🌣

سرکردمر باورب وشیر کا گورشہد و تیل وکھی کا قرض لینا ہیا ہے۔ ہا کڑے اورلو ہے کا اورای طرح تا نے وہیتل کا وزن سے
قرض لینا جائز ہے اور بیلچ اور کلہا ڑی اور آرہ دششرہ دمٹی کا برتن ڈیکوں ان سب کا قرض لینا نہیں جائز ہے۔ سوت کا وزن سے قرض لینا نہیں جائز ہے اور کشہ اور کٹروں کے حساب سے
جائز ہے اور شیشہ کا قرض لینا نہیں جائز ہے اور گڈیوں سے نوا کہ کا قرض لینا نہیں جائز ہے اور کٹ وانجیر کا ٹوکروں کے حساب سے
قرض لینا نہیں جائز ہے اور ہمار سے نزویک کی قرض پر میعاد نہیں تابت ہوتی ہے بیتا تار خانہ میں ہے نوازل میں ہے کہ ایک پرقرض
تھا اور قرض خواہ اس کو وصول کرنے پر آیا ہی قرض دارنے اس کو درم قرض کے دینے اور کہا کہ ان کو پر کھ لے اور وہ طالب کے ہاتھ
میں تلف ہو گئو قرض وار کا مال کیا اور اگر قرض وار نے بچھ نہ کہا ہواور طالب نے لیا پھرمطلوب کو دیا کہ اس کو پر کھ دے اور وہ
تلف ہو گئو قطالب کا مال کیا ہے ذخیرہ میں ہے۔

(أنها نيمولى بارب

ملوک سے ملاقات کرنے اور ان کے ساتھ تو اضع سے پیش آنے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینے اور ملوک کے سوائے غیر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے اور مر دکو غیر مر د کا منہ چو منے واس کے متصلات کے بیان میں

ا معظیم باوشاہ حاکم مختار چنا نچ عظیم الروم اوراس لفظ میں اشارہ ہے کہ وہ سلطان وامیر مسلمانوں کا کہاں رہائی برایدانفظ اطلاق کیا جائے جو کنار براطلاق کیا جاتا ہے امنہ علی شرع سے جابلوں کا کام ہے اور کرنے والا اوراس کام پررضامندخواہ عالم ہویا صوفی بودونوں گنبگار ہیں اس سے ایخی باتھ چومنا مطلقاً کروہ ہے اور ا) لیعنی الی عاجزی جو جناب باری تعالی کے لائق ہے یا مراویہ کرتواضع برصورت میں اللہ تعالی بی کے واسطے بونہ فیر کی وجہاں اس مردود کے دکھلانے کوالیا کردے اا قال المترجم

بنا او الخاراورامام اعظم وامام فر كنزديك مدكره و كدايك مردده مردك مندكويا باتدكويا كى جكويوسدد اور الم الويوست فرمايا كتقبيل ومعانقة ازار واحدي روائ بحد مقا القريس اوراكر معانقة ليس ياجب كاوير به وياست به منا المعاوري بونداز راه جموسة المتنافي المعادرا المعانقة ليس ياجب كاوير به وياست به منا المعادرا المعاند راه جموسة المعادرا المعادرا المعادرا المعادرا المعادرا المعادرا المعادرا المعادرا المعادرا المعادر المعادر المعادر المعادر المعادر المعادرا المعادرا المعادرا المعادرا المعادر المعادر

ایک فق نے اپنے پاپ کی بول کو جو پائی یا چھ برس کی ہے جوت سے بوسد یا تو بھٹے ابو بر نے فرمایا کدو واڑ کی اس کے
پاپ برحرام نیل ہوجائے گی کو تکہ وہ مضیات نہیں ہے اور اس پسر نے اگر اس کو مشیات تصور کرلیا تو اس پر لحاظ تہ کیا جائے گا اور اگر
اس کے باپ کی بیوی اس قد ریڈھی ہو کہ حد شہوت سے فارخ ہوگی ہواور اس پسر نے اس کو شہوت سے بوسد یا تو وہ اس کے باپ پر
حرام ہوجائے گی بیرحاوی میں ہے۔اور مصافی جائز ہے اور مصافی کا سنت المربقہ بیہے کہ ایک مرود دسر سے مرد سے دولوں ہا تھوں میں
ایٹ دونوں ہاتھ رکھے اور درمیان میں کوئی کیڑ او فیرہ جائل نہ ہویے ترائی الفتاوی میں ہے۔

ا تخت بالل لوگ ال ج تقبیل مند چومنا اور معافقه مطے لیٹنا اور از اروا صدیقی فقط ایک تکی یا پانجامہ ہے ہوا (۱) نعی شرعا اجازت کس با

(ئتبىر(6 باىرې☆

# اشیائے مشتر کہ ہے نفع لینے کے بیان میں

مشتر که سواری کی بابت مسئله

اختیارئیں ہادراہام ابو ہوسٹ نے فرہایا کہ کی کودور کرانے اور گرانے کا اختیارئیں ہادرا گراس نے کوچہ فیر نافذہ می نیا چھتا ایجاد کیا تو اس میں خررہ وعدم کا اعتبارئیں ہے بلکہ شریکوں کی اجازت معتبر ہے اور آیا عام راستہ پر چھتا نیا بنانا مہا ہو موفقہ ابوجھ فروطادی نے ذکر کیا کہ مہارج ہے اور گنجی ارشوا کی خصومت کرنے ہے پہلے اس نے ایجاد کیا ہے اور اگر کی خصومت کرنے ہے پہلے اس نے ایجاد کیا ہے اور اگر کی اس نے بنایا تو بنانا مہارج ہوگا اور نے خصومت کی پھر بھی اس نے بنایا تو بنانا مہارج ہوگا اور اس نے نہیں ہوگا اور اس نے ایماد کی اس نے بنایا تو بنانا مہارج ہوگا اور اس نے ایماد کی ہوگا اور است کے امام ابولیسٹ وامام محد نے فرمایا کہ انتقاع مہارج بیشر کی ہوا نے کوشافل کر دیا تو تو بھیلے میں ہے۔ امام ابولیسٹ سے اور است کے کہ اور اس نے کا کہ اور اس نے کا کہ اور اس کے دیا ہوگا کی ہوا ہوگا کے اور اس میں ہوا ہوگا کے جہوں اپنی دور اس کہ کہ ہوگا کہ دور کر اور کے کہ جب وہ اپنی دور اس کہ بھر کو جہوتی کہ کی کہ دور اس کہ ہوگا کی ہوا ہوگا کہ دور کر اور کی ہوا ہوگا کہ دور کر اور کی ہوا ہوگا کہ دور کر اور کہ کی ہور کر کہ گل لگاتے تھے تاکہ ہوا جسم سے کھنے کے اور شیخ نوجہ برائی کو کہ نوجہ برائی کو ہو کہ کہ اور جب ان کہ کہ دور اور کر محمل کر کہ اجاز کی اجاز کہ ہوگا کی اجاز کہ کہ دور کر اور کہ کہ کہ اور جسم کی اجاز کہ کہ اور کہ کہ کہ اور کہ کہ کہ اور کہ کہ کہ دور کر اس کو کہ دور کر اور کہ کہ دور کر دور اس کی کہ اجاز سے کی اجاز سے کہ اور کہ کہ کہ دور کر دور اور ہو بارہ بنانے کی اجاز سے کی اجاز سے کی اجاز سے کہ اور کہ دور کر دور اور دور بارہ بنانے کی اجاز سے کی اجاز سے کی اجاز سے کہ اور کہ کہ کہ دور کر دور کر دور بارہ بنانے کی اجاز سے کی اجاز سے کہ کہ کہ کہ دور کر دور کر دور بارہ بنانے کی اجاز سے کہ کہ دور کر دور کر دور بارہ بنانے کی اجاز سے کی سے میں میں کر دور کر دور بارہ بنانے کی اجاز سے کی سے میں میار سے کی دور کر دور کر دور بارہ بنانے کی اجاز سے کی سے میں میں کر دور کر دور بارہ بنانے کی دور کر دور کی دور کر دور

ع میں مالی چوڑان میں سے چوراستاگاہ ہے است

نافذه السين فآوي دار ش ايك درخت جمايا اوراس كوچه ش سوائ اس كاور بحى درخت ين جرال كوچه يس سايك نيد جا ہا کہاس کوا کھاڑ دے اور دومرے درختوں سے تعرض نہ کیا تو اس کو بیا اختیار نہیں ہے ای طرح اگر جناح جو حادہ اراستد میں دار سے ہا ہر اللا ہوا ہا کے تو زنے کا قصد کیا تو بھی ہی تھم بے لین اگر مرد گنسب ہو کدان سب چیز وں سے تعرض کرے تو تھم ایا نہیں ہے یدہ خبرہ میں ہے۔فقیدابونصر نے فرمایا کہ اگر عام نہر کے کنارے ایک درخت جمایا جوآنے جانے والوں کے ق میں پھی معزنیس ہے تو اس کومیاح ہاورسلمانوں میں سے ہم مخص کو بیا ختیار ہے کہ اس سے مواخذ وکرے کہ اس کودور کرد ہاور اگر اس نے وقف کردیا تو وقف ہو جائے گاتو ہارے امحاب کے ند ہب کے موافق اس کو سا اختیار نیس ہے اور محد بن سلمہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اسے ورواز ویردوکان اورائے جو یابیکا مربط بنایا ہی شخ ابولھرے دریافت کیا گیا گیآ باس بار و میں کیافر ماتے ہیں تو فر مایا کہ میں اس کو راوصواب سےدورتبیں جانتا ہوں کذائی الحیط اور فراوی قاضی خان میں ایک صورت میں بیشم لکھا ہے کہ بنانے والے واليا اختيار نبيس ہے انتخا اور مین ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخفس نے اپنے درواز ہ کے نمبر کے کنارے درخت جما لئے اور ان درخت اس کے درمیان درمیان حاوہ راستہ ہے بس بیکروہ ہے فرمایا کہ اگر بیدر خت نہرکو یا الل نبرکومنررند پنجاتے ہوں تو جھے امید ہے کہ لگائے والے کولگانے میں مخبائش ہاور جو مخص اس کی موت کے بعد وارث ہوو وان درختوں کے حق میں بجائے میت کے قرار دیا جائے گا بيرحاوي ش ي

افادہ عام کے لئے کوئی چیزمہیا کرنے کے بعدوالیں اوتانے کی صورتیں ج

نوازل میں ہے کدایک فخص نے نہر عام کے کنارے درخت لگایا پر ایک فخص جواس نہر میں شریک نہیں ہے آیااوراس نے ورخت لگانے والے سے اس درخت کے آ کھاڑ لینے کا مواخذ و کیا اس اگر درخت ندکور اکثر لوگوں کو ضرر دیا ہوتو اس کومواخذ وکا انتیارے کراولی یہ ہے کہ یہ بات حاکم کے سامنے دائر کرے تا کہ حاکم اس کوا کھاڑ لینے کا تھم دے یہ ذخر ویس ہے۔ فاوی ابواللیث عى بكراكر فاك يالحجيز مسلمانوں كے عام راست افغانى تو كي كون على جائز بي بلكداولى باور جب كي كون ند ہوں اور بدفاک مٹی مثل زمین کے نہ ہو یعنی ضررد تی بدہوتو بھی بھی تھم ہاور اگر زمین کےمثل ہواور اُ تھانے والے کواس کے محود نے کی ضرورت بڑے پس اگرراہ چلنے والوں کومعنرت مینج تو اس کو بیروائیں ہے بیجیط میں ہے۔ نیج راستہ سے کی یا نہر عام ك كنار \_ \_ منى ل لينانيس جائز ب كونكدوه عام لوكول كاحق بيكن والى كى اجازت برواب اورنواز ل يس بكراكراس ين داستخراب ندموتا موتو أشالين عن منها لقتين إوروالي كي اجازت كاذكرنيس كيا كذاني القديد - اورفيخ الوكر عدر يافت كيا حمیا کدایک مخص نے آیک زقید غیرنافذہ میں منی سانی تو فرمایا کداگرراسته میں اتنا چھوڑ دیا کدلوگوں کی آمدوردنت ہوسکے اور جلدی اس كوأ شاليتا ب ادر بهي بمي ايها موتا بية اس كومنع نه كياجائ كااور يتخ محر بن سلمه زقيقه غير نافذ ويس مثل مربط و دوكان حظير وبنان ے واسلے منی سانتا جائز رکھتے تھے بیدحاوی می ہے۔ شخ ابوالقائم سے در یافت کیا گیا کہ شہر پناوی دیواری منی کا عظم کیا ہے فر مایا کہ اس كا أفعالے جانا جائز نبیں ہے۔ چر ہو چھا كيا كه اگرو يوار مى سےكوئى كاڑا نوٹ براجس كى بجماحتياج نبيں ہے فرمايا كه اسكا انعا لے جانا مغما اُقدیس رکھتا ہے بیغرائب میں ہے۔ایک سیل کی حوض ہےاس سے ایک مخص نے پانی کی مشک بعری تو اس کو بیند جا ہے کہ حوض نہ کور کے کنار ہے دیکھے اورا گرایسا کیا اور حوض کے کنارے جس نقصان پہنچا تو و وقحص ضامن ہوگا کذائی الذخير و۔

نبو (١٥ باب

#### متفرقات کے بیان میں

ا میک شخص کی بوی فاس لیعنی بدکارے کہ جمز کئے سے بازمیس آتی ہواس کا طلاق دے دینا واجب نہیں ہے میقدید میں ب\_ توازل میں ہے کدا گرمرو نے اپنی مورت کے مند میں اپنا آلہ تاسل وافل کردیا تو بعض نے قرمایا ہے کہ مروہ ہے اور بعض نے اس کے برخلاف کہا ہے بید فرو میں ہے ایک عورت اسے خاوند کی باندی یا فیرکی باندی کو مارتی ہے اور سمجمانے سے بیس مانی ہوت اس مرد کومورت غد کور کے مارنے کا اختیار بے بیقنیہ میں ہے۔ اور شیخ سے بیمی دریافت کیا گیا گیآیا شافعیہ ند بہ کی مورت کو ب اختیاد ہے کہ حیض سے گیار حویں دن اسینے شو ہر کو جو حنفی ند بہب ہے اپنے آپ سے وطی کرنے دے تو فر مایا کہ فتوئ دینے والا اپنے ند ب سے موافق فتوی وے م جو محف فتوی مانکا ہے اس کے ند ب سے موافق ندوے کا بیتا تار خاند میں ہے۔ ایک باندی مرض الموت على بيار بوئى تواس كا آ زادكرد ينااولى بيناكة زادمر يرقليه على ب\_ايك عورت بدون اسية شو بركى اجازت كركس بچہ کودود ہ بلاتی ہے تو اس کے حق میں میر ہات مکروہ ہے لیکن اگر اس دود ہے بیچے کے مرجانے کا خوف کرتی ہوتو ایسا کرنے میں بچھ مضا نقرنیں ہے روقاوی قامنی خان میں ہے۔ ایک مخص نے حرام چیزمش شراب وغیرہ کے دوسر مے مخص کے واسطے رکھ چیوڑی بس اگرا لیے خفی کے داسلے رکھ چھوڑی ہے جواس کے حرام ہونے کا مفتقد ہے مثلاً مسلمان کے داسلے شراب رکھ چھوڑی تو کروہ نیس ہے اوراگرا یے مخص کے واسطےر کے جواباحت کا معتقد ہے مثلاً کافرے واسطے شراب رکھ چھوڑی تو مکروہ ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔اور اگرس کہ بتائے کے واسطے اسے محریس شراب رکہ چھوڑی تو جائز ہے گنے کار اندہوگا۔ اور اگر طبلہ طنبور وغیرہ ان معازف و طابق کی چیزوں میں ہے کوئی رکھی تو مکروہ ہے گنہگار ہوگا اگر چہ ان کواستعال نہ کرتا ہو یہ فقادی قاضی خان میں ہے۔ ترکوں وامراوغیرہ میں ہے چندلوگ ایک مجلس فت وفساو میں مجتمع ہوئے اور شیخ الاسلام نے ان کوفعل منکر ہے تع کیا مگروہ لوگ باز نہ آئے پھرمختسب اور سیدا مام اجل کے دروازے سے چندلوگ اس واسلے مے کہ ان کومتغرق کر کے ان کی شراب بہادی اور فقہا ، کی ایک جماعت کوساتھ لے گئے بھر کچھشراب باکر بہا دی اور بعض مثلوں میں سرکہ کرنے کے واسطے نمک ڈالا پھر شیخ کواس کی خبر دی گئی تو فر مایا کہ پچھشراب نہ چھوڑ و سب بهادواورخم توز والواور باقی شراب بھی بہادواگر جداس میں نمک والاحمیا ہے اور فرمایا کہ عیون المسائل میں غدکور ہے کہ اگر کسی نے تحسعها ندمسلمانوں کی شراب بہادی اوران کے خمشراب تو ڑؤالے اور مشکیزہ جن جس شراب تنی بھاڑؤالے تو اس برمنان بیس ہای طرح اگر ذمیوں نے شراب کومسلمانوں میں ظاہر کیا اور کس نے بطور امر بالمعروف کے ذمیوں کی شراب بہادی وشراب کے خم تو ز ڈالےاورمشکیزو میاڑ ڈالے تواس برصان نہیں ہے بیتا تار فائید می بیمد سے منقول ہاور بوڑ سے جال کونہ جا ہے کہ نوجوان عالم ے آ مے ملنے و منت و کلام میں چیش قدمی کرے میراجید می ہوا جوان عالم بوز سے فیر عالم سے اور عالم مخف فیر عالم قراتی ہے چیں قدم ہوگا اور زندو کی نے فرمایا کہ عالم کاحل جاتل پر اور استاد کاشا گرو پر دونوں برابر بکساں ہیں یعنی جاتل کون جا کہ عالم کے سائے انتگوی بین قدی کرے اور محل می اس کی جگہ پرنہ بیٹے اگر چروواس وقت غائب ہواوراس کی بات کورد در کرے اور چلنے میں اس کے آ کے نہ مواور شو ہر کاحق ہوی پر اس ہے بھی بر مرکر ہاور فورت اپنے خاوند کے میاح تعل میں جس کے کرنے کا خاوند اس کوتھم کر ہے تابع داری کر ہے اور اپنی ذات پر شو ہر کے منافع مقدم کرے تی وجیز کردری میں ہے۔ جم الائم طبی ہے منقول ہے کہ ل بيهاد يزويك باوردوسرون كرزديك كنبكار بوكالورايها كرة بحي نبيل جائز بالاح كذافي الني المنوروة ١١

ایک مخص نے واروقف میں جس کوا جارہ پرلیا ہے تا بخانہ بنایا اور اس میں روش دان رکھااور پڑوی مقابل کہتا ہے کہ جب ہم نوگ اپنی حبت پر یا یا محانه یا درواز و میں ہوتے ہیں تو اس کے شاگر دلوگ ہم کوجھا کتے ہیں کہی بیروش دان بند کردے تو اس کو بیا عتیار نہیں ہادرایک مخص نے اپنی زمین میں جوار بوئی اوراس کے اُ کھاڑتے میں بڑوس والے کھلاضرراً تھاتے ہیں تو ان کواس ہے ممانعت كرنے كا اختيار نبل بي تعيير يل ب مثاعب الجوراه يل بني موتى جي ان كي نسبت كى كوخصومت كرنے كا اور إن كے دوركرنے كا اختیار نہیں ہادرای پرفتوی ہے بیمل عط میں ہادر ربعن عظم کی مٹی اُٹھا لے جانا کسی کوروائیس ہے کیونک و وصن ہادرای سے عام کاحق متعلق ب بان اگر د بوارشهر کی گرے اور اس کی مجھ حاجت نہ ہوتو افعا لے جانا جائزے یہ وجیز کروری میں ہے۔ اور حقیس ملتظ میں ہے کہ امام محد نے فر مایا کہ اگر کمی مخص کی حیب اور اس کے براوی کی حیبت برابر ہواور حیبت برج منے میں بروی کے محر من نظر پڑتی ہوتو پڑوی کو اختیار ہے کہ جب تک وہ اپنی جیت پر پردہ نہائے تب تک اس کوجیت پر چڑھنے سے منع کرے اور اگرنظر پڑوی کے محریف ندیر ی ہولیکن اگر پڑوی اوگ جیت پر ہوں تو ان پر نظر پڑتی ہوتو پڑوی اس کوجیت پر چڑھنے ہے منع نہیں کرسکتا ہے اورامام ناصرالدین نے فرمایا کہ بیانی طرح کا استحسان ہے اور قیا سامیحم ہے کددہ اس تعل مے منع کیا جائے گابیذ خرہ میں ہے۔ بیمہ می ہے کہ میں نے شخ ابو حالہ سے دریافت کیا کہ ایک مخص کے کھیت کی زمین او نجی ہے ہی اس کوروا ہے کہ نہر کو کھول کر ایک روزیا آ دھاروزیانی بہاکرائی زمین سیراب کر لے اگر چہنے والے لوگ دائسی ندہوں لینی نمر کے بہاؤ براس مخص کی زمین ہے جو لوگ نیجے کی طرف ہیں وہ دامنی مدہوں تو فرمایا کہ ماں اور ایس بی شیخ حمیر الویری نے تصریح فرمائی ہے بیتا تار خانی میں ہے۔

ا يك محص داسته من جاتا تعاداه من ياني تعالى اس كوراه نه لي سواية ايك محف غير كي زمين من كداس من موكر داوتمي تواس ز من من مور علے جائے من محصمنا كفتين باورفادى الل سرفند من غيرى زمن من موركدر جائے كے مسئلة من تنصيل مركور ہے لیتی اگرز بین غیر میں جارد ہواری یا کوئی اور چیز حائل ہوتو اس ز من سے ہو کرنہ گذرے اور اگر جارد ہواری نہ ہوتو اس میں ہو کر گذرنے میں مضا نقد نیس ہاور حاصل بیہ ہے کہ اس باب میں او کوں کی عاوت کا اعتبار ہے بیجیط میں ہے اور نوازل میں تدکور ہے كداكر كم وفض في غيركى زيين على موكر كذرنا جابابس اكرسوائ اس كدوسرى را وتكلتى موتو غيركى زيين على موكرند كذر اوراكر ن گلتی ہوتو غیر کی زمین میں ہوکر گذرسکتا ہے جب تک کہ مالک اس کونع نہ کرے اور جب منع کرے نونہیں گذرسکتا ہے اور بیظم اسکیلے آ وی کے تن میں ہاور اگر ایک جماعت ہوتو بدلوگ بدون اس مخص غیریعنی مالک زمین کی رضامندی کے اس کی زمین سے ہر گڑ مبیں گذر سکتے ہیں یہ ذخیرہ میں ب فقاوی میں ہے کہ شیخ ابو بھر ہے در یافت کیا گیا کہ جورات نیا بنالیا گیا ہواس میں چلنا کیا ہے تو فرمایا کدا گرصاحب ملک نے اس کو تکالا ہوتو اس میں چلنا جائز ہے جب تک بیٹا ہرنہ ہوکہ بیفصب ہے اور بیٹن ابو بکر نے فرمایا کہ شاذان بن ابراجيم بازار قطائمن مي گذرتے تھے اور كوچدا صغهانيہ كے سرے پرايتا نچر باند معتے تھے اور ايسابي شخ نصير كرتے تھے اور ھے ابو بکر نے فرمایا کدا کثر میری راہ بھی ہے اور میں اس کی آمد ورفت میں مضا نَقَهٰ بیں جانتا ہوں اور فقید نے فرمایا کہ میں نے ویکھا كداس كوجه كے لوگ جنازه دوسرے داستہ نكالے تھاوراس بازار مس آ مدورفت كروہ جائے تھے اور كہتے تھے كريہ چور بے كيان ان علاء کے قول کولین بنسبت ان عوام کے قول کے اولی ہے ہیں اس سے گذر نا اور وہاں سے جنازہ نکالتا کچے مضا نَقَر نہیں رکھتا ہے یہ عادی می ہے۔ ایک محض کی نہر کا مجری دوسر معض کے دار میں ہے اور صاحب نہر جے نہر میں سے یا نہر کی کاریر میں ہو کرنہیں جاسکا ہاوراس کومنگور ہوا کہ نہر غدکور کی اصلاح کرے مالا نکہ ما لک داراس کواسے دار میں داخل ہونے سے منع کرتا ہے تو ما لک دار ہے

ع ربض د نوار گردشر يعن شريناه غام ١١ ا مثاعب إنى بينے كى اليان ال

كهاجائ كاكدياتواس كواجازت ديد عدوه الى تهردرست كرلياس كمال عة خوددرست كرد عداورفقيدابوالليث في فرمایا کہ ہم ای کو لیتے ہیں اور دیوار کی صورت علی بھی کھی ہے اوراس کی صورت یوں ہے کدایک مخف کی دیوار کارخ دوسر مے خص ے وار کی طرف ہاوراس نے و بوار بر کہ مگل لگانی جابی مر مالک دار نے اپنے دار میں آنے سے اس کورو کا جالا نکر سوائے دار میں ہوكركسى اورطورے وہ افنى ديوار ميں كم كل تبيس لكا سكتا ہے تو في بنى " نے فر مايا كه مالك داراس كوائى ديوار مي كم كل لكانے سے منع تبیں کرسکتا ہے ہاں بیا ہتیارہ کراس کوایے دار می داخل ہونے سے مع کرے چردر یافت کیا گیا کہ دیوار فرکورگر بڑی اور مالک داوار نے ای داوار کی مٹی عمل کر لینی جائے اور بدون دار میں داخل ہونے کے کسی طور سے بیس أخل سكتا ہے تو فر مايا كه ما لك داركو اعتبار ہے کہ اسپے وار میں واغل شہونے و سے مجرور یافت کیا گیا کہ آیاوہ مخص اپنا مال اس کے دار میں جمہوڑ و سے تو فر مایا کہ مالک دار اس کوانا مال لینے سے منع نیس کرسکتا ہے اپنے دار میں آنے دینے سے ممانعت کرسکتا ہے اور اس کے معنی میہ ہیں کہ مالک دار سے کہا جائے گا كبريا تواس كواسية دار عى آئے كى اجازت دےدے ياخوداس كى منى باہر تكال دے بيذ خروش بواقعات ناطعى مس لكما ب كدايك فنص كى نهردوسرے كى زين بى بوكركذرى باور ما لك نهر نے جا باكدز بن ميں بوكرا يے نبرتك جاكراس كى اصلاح کرے قواس کو پیافتیار تیں ہے ہاں اپنی نہر کے اندراندر ہوکر جاسکتا ہے ادرا گرنہر نگ ہوکراس میں چلناممکن نہ ہوتو بھی غیر کی زمین م بوكرتين جاسكا إوربعض في فرمايا كريهم بنابرقول المام اعظم كي به كدان كرز ديك نهر كواسط حويم وجونيس موتاب اورمواق قول صاحبين كينوك واسطح يم موتاب بس صاحب نهراني نهر كحريم برجل سكتاب اوربعض في فرمايا كديدهم سب كة ل كموافق باورتاويل مسكديه بكرما لك نهرف إلى نهركاح يم ما لك زين كم باتحد فروضت كرديا به بكراياوا قع بوايد محیط می ہے۔ایک مخص کی فیر کی زین میں بدون اس کی اجازت کے گذرا اس کے جلنے سے زین فرکور می ضرر ہوا جوشال حرروعہ ہو یا رطبہ ہوتو اس پر واجب ہوگا کہ اس سے استحلال کرائے بعنی معاف کرائے ورنڈیس لیکن اگر مالک زمین نے اس کو محذرتے و کھیلیا ہوتو استخلال واجب ہوگا کیونکہ اس نے اس کواس تعل سے ایذادی ہے ادراگر کسی غیر کی زمین میں آئد و رفت کاحق حاصل ہو پھر جست بعنی کوا ہوں کے ساتھ قاضی سے ٹابت کرانے سے پہلے کھوڑے یا گدھے سیت گذراتو اس کوایسا اختیار نہیں ہے كذا في العديد -ايك مخص عديد ابريشم سے نكالنے كے واسلے منوال الكمرى كى تو يرد وسيوں كوشتے كرنے كا اعتبار ہے بشر طبكه ان او كوں کودخان و کیڑوں کی بدیو سے ضرر پہنچا ہواور جم الائد بخاری سے مروی ہے کدا گر سی فض نے استے والدین کے تحریب ان کی رضا مندى عصابيات اسيخ كارخان كمزاكياتو مار لماص كوممانعت كااختياريس باوراكراين واسطيطا حوند بناياتومنع ندكياجا بي كااور ا كركرايد يرجلان كواسط بناياتويروي مع كريكة بن اورجوسنار بعدعشاء كطلوع فجرتك وفي كاكام كحث كحث كوكركار بتابو اس کور وی مع کر عظے میں بشر طیک ان کواس کام عضرر کانچا ہو کدانی القديد -

یروی کی د بوارے منا کر شجر لگائے تا کے جڑیں د بوار کی بنیا دوں کونقصان نہ پہنچا کیں ہ

ا تبلوله یعنی دو پیر کوخفیف لوٹ پوٹ لینا خواد نیندا ئے بات کا است ع کذانی النسخة الموجود ة اور مرادید کدگری ہے موسم میں اا (۱) مینی شیطان کے خلاف کیا کر داا

كے بعد سونا اور مغرب وعشاء كے درميان سونا كروه ہاور من نبيض مقام بركھاد كھا ہے كہ معزت على كرم الله وجد كے نزديك عشاء کی نماز کے بعدسونے سے کوئی سونا پہند یدوٹر ندھا اور جا ہے کدا سے چھوٹے پرسوے جوشد بیاد وٹرم مواور ندزیاد وکر امودرمیانی ہواورائے گال کے بنچے اپنی وائیں جھیلی ر کھے اور یاد کرے کو عفر عب میں ای طرح قبر میں تنہالیوں گا کد میرے ساتھ سوائے مرے اعمال کے کھت موگا اور کہا گیا ہے کدوا کی کروٹ لیٹنا مؤمن کی لٹائی ہے اور یا کی کروٹ پر لیٹنا یا وشاموں کی لٹائی ہے اور چت آسان کی طرف مندکر کے لیٹنا انبیا ولیم السلام کی لٹائی اور او عد معدے بل لیٹنا کافروں کی لٹائی ہے اور اگر کسی کا پید خوب مجرا ہوا ہوا کو پید می درد ہوجانے کا خوف ہوتو کچھ مضا نُقربیں ہے کہاہے ہید کے یہے تکرر کھ لے اور اس پرسوئے اورسوتے وقت بليل وتحميد وسيع كساته الله تعالى كى يادكرتار به يهال تك كداس كوفيندا جائة اس واسطى كرسون والا اى حال برأ فعايا جائ مع جس يرسويا تعاليعي برابراس كوثواب ملارب كالورميت تيامت كروزاى جال برأشايا جائع جس برمراتها بمرضع عيليا بي خواب گاہ ہے اُٹھ کھڑا ہوکہ زین اللہ تعالی سے شکایت کرتی ہے یعنی ایک تو جوفض زیا کر کے زیمن برطسل کرتا ہے اور ایک جوخون ناحق زمن پر بہاتا ہا اور ایک جوئے کے بعد سوتا ہاس کواللہ تعالی سے شکایت کرتی ہاور جب خواب سے جا کے تو اللہ تعالی کا ذکر كرتا بواورع معم كے بوئے كرجس كوالله تعالى في حرام كيا ہاس سے بچوں كا اور ينيت كے بوئے كر بندگان خدائے تعالى بس ے كى برظم نكروں كان حالت سے جا مے بيفرائب من بوقادي آ ہويس لكھا ہے كہ قاضى بربان الدين سے دريافت كيا كيا كہ ا يك مخص في بها زيد على على كا يقركا نا محرسبنيس كنا تعا يحدره كيا تعاكد جيوز كرجلا آيا جردوسر الحفس آيا اوراس في إقيما عده يقر كاث لياتو قرمايا كدوه بقردوس كا موكاس وجدے كر يمل فض في اس كوائة احراز لم منبيل كرليا تعابيةا تارخانييس بـ اناج کی ایک و عری ہاس کے کی جانب کھنجاست پیٹی اور بطور معن نیس معلوم کدکمال پیٹی ہے چراس نے اس می سے ایک تغير يادوتغير جداكركاس كودحود الايات وببركاي مك عائل وياتوباتى وميرى كى طبارت كاسكم دياجائ وراس كالكمانا طال ہوگا اور مارے امحاب سے اس مسئلہ علی کوئی روایت نہیں ہے اور مارے مشائخ نے اس کوایک مسئلہ سے جوسیر کیسر علی فدکور ہے استخراج کیا ہے وہ مسئلداس صورت سے فدكور ہے كہ دارالحرب على مسلمانوں نے كافروں كے قلعدكا محاصره كيااس قلعد على مسلمانوں کا کوئی ذمی (۱) واخل ہوا مجرمسلمانوں نے وہ قلعہ فتح کرلیا اور قلعہ کے مرد کرفیار کئے اور یہ بات یقینا جائے ہیں کہ ذمی انیں لوگوں میں گرفار ہے۔ مرسلمان لوگ بینیں پہلے نے ہیں کہ بعید بیذی ہے مرکز فاروں میں سے ہوفض بیدوی کرتا ہے کدوہ ذی میں ہوں قو مسلمانوں کوان کا قبل کرنا حلال نہیں ہے اور اگر ذی کے قلعہ میں وافل ہونے کے بعد اہل قلعہ میں ہے کوئی مخص قبل کیا كيابويامركيابويا بابرنكل ميابوتومسلمان كوان كاقل كرناطال بوكاس واسطىكه جب ايكفل كياميايا مرميايا قلعه الكاكرناطال بوكاس واسطىكه جب ايكفل كيايا مرميايا قلعه المناقل كياتويه یقین ندر با کدان عمی و و محض ضرور ہے جس کا قل کرنا حرام ہے کیونک جائز ہے کہ جس کا قل حرام تھا وہی قل ہو گیا یا مرحمیا یا قلعہ ہے لکل ميابور ميطشب--

مرداري جرني كااستعال

اگر مردار کی بھلائی ہوئی جربی تیل عمل گئ تواس ہے جراغ روش کرنایاد باغت علی خرج کرنا جائز ہے بشر طیکہ تیل زیادہ ہویہ سراجیہ علی ہے۔اگر کوئی دستاویز کسی نابالغ کے سامنے پڑھی گئی یعنی اس کو پڑھ کرسنائی گئی طالا تکددہ نہیں بھتا ہے کہ اس عمل کیا مضمون ہے چروہ بالغ ہوا تو اس کوروائیس ہے کہ جو پچھاس علی ہے اس کی گوائی دے آیا تو نہیں دیکتا ہے کہ اگر بالغ کودستاویز پڑھ

نوازل بی ابوعاصم سے دوایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ اوادیث کی طلب وجبح کرنا مظلوں کا پیشہ اور مرادیہ ہے کہ جب اس نے حدیث کو طلب کیا اور حدیث سے فقہ حاصل نہ کی کہ اتی الآتار ظانیہ اقول قصر و کسر و لا آ خذہ فاہم ۔ اور علم المجب میں ہے۔ علم کلام سے دراصل تھا جس سے قبلہ واؤ قات نماز کیجائے بیں مضا تقدیمیں ہے اور اس نے زیادہ حرام ہے بیروجیز کردری بیس ہے۔ علم کلام سکستان بی نظر کرنا و مناظرہ کرنا و مناظرہ کرنا و مناظرہ کرنا موات قد روحاجت کے محروہ ہے اور ایعض نے کہا کہ اس مسئلہ بی جواب اس طرح ہے کہ کشر سے مناظرہ کرنا اور مجادلہ بی مبالغہ کرنا کروہ ہے کو تکہ ایسا کرنا اثنا عت بدع وقتی و تشویش عقائد کی جانب مودی ہوتا ہے اور بیض ممنوع ہے بیر جوابر اظافی بیس ہے اور مسئلہ کلا میہ کو آگر نمیک طور پر نہ جانتا ہوتو اس بی مناظرہ نہ کرے اور امام محد مسئلہ کلا میہ کو تحدیم مناظرہ کرتے ہے بیر جوابر اظافی بیس ہے اور شخ امام ابوالعسیر صدر الاسلام قربات ہیں کہ بیں ان کہایوں کو جن کو متعقد بین نے علم تو حید میں تصنیف کیا ہے بلا حظہ کیا ہی تعنی کو جس نے فلاسفہ مشاجہ کی واستقراری وغیرہ کا کی تصنیف سے و یکھا ہیں۔ یہ کہا ہوں کو دیکھا جائز نہیں ہے اور ان کا رکھنا جائز نہیں ہے کو تکہ یہ کہا ہی تصنیف ہوگی ہیں ان کہا ہوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے اور ان کا رکھنا جائز نہیں ہے کو تکہ یہ کہا تھی بین ترکہ و کہا تھی ہی کہا ہیں۔ یہ کہا کہ بین اور فر مایا کہ بیس نے اس فن بیں بہت ہے معزلہ طور اور عقائد کی ضعف و ستی نہ آتا جائے ہی طرح فرقہ میں۔ کہا ہوں کا دیکھوں کو تھا کہ می خور کی تھا نیف ہی جائے ہی کہا ور قر بیائی و بھی اور فر مایا کہ بیں اور فر میائی و کہا کہا ہو کہا ہی جائے ہی طرح فرقہ میں۔ کہا ہوں کا در کھینا و رام کہا کہا جائے ہی طرح فرقہ کی تھا نہ کہا ہوں کو تو تو بی دور کہائی و کھی اور کی نہ کہ کی تھا تو کہائی ہی جائے ہی کہائی کہائی کی کی تھا تھی جائے ہی طرح فرقہ کی تھا تھا کہ کہائی جائے ہی طرح فرق کی تھا تھی جائے ہی طرح فرق کے کہائی کی تو کہائی کے کہائی کی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کی کہائی کی کو کہ کہائی کے کہائی کی کہائی کی کہائی کی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کی کہائی کے کہائی کے کہائی کی کہائی کی کہائی کی کو کہائی کے کہائی کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہائی کے کہائی کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو

ا الول علم نجوم سے گراصطلاحی معنی مراویں تو جمبور ملا ، کے خلاف ہے کہ انہوں نے مطلقاحرام کہااورا گریے مراو ہے کہ ستاروں کی شاخت اس فرش سے ہوتو ہیتھ ہوائی گئا ہوتا ہے ہوکہ مسطق انتظا بند تو اعد ہوتو ہیتھ ہوائی گئا ہا ہے اور بہ معنی لیمناصوا ہے ہو رہام مسطق انتظام ہیں جا استحدالے واستح ہو کہ مسطق انتظام بند تو اعد کلیے گانا م ہے اور ان جی مضا کہ تعلیم معرفت سے کروروں کوں ملے کا نام ہے اور ان جی مضا کہ معرفت سے بریکس لیمن منالات ہیں اور مترجم بعد واقعیت سکوی تھیجت کرتا ہے والا بلک مشل انہیں واللہ تو اللہ اور میں وہ دین و دنیا جی را کا کہ معرفت سے بریکس سنالات ہیں اور مترجم بعد واقعیت سکوی تھیجت کرتا ہے والا بلک مشل انہیں واللہ تو کہ بھر مالا ہوں کہ کہ علم طب اس سے بدر جب بہتر سے فائم میں منالات ہیں اور مترجم بعد واقعیت سکوی تھیجت کرتا ہے والا بلک مشل انہیں واللہ تو کی بلکہ علم طب اس سے بدر جب بہتر سے فائم ہوں۔

مثل محرین بیٹم دغیرہ نے بھی اس فن میں کتابیں تعنیف کی ہیں اِن کتابوں کا دیکھنا اور رکھنا بھی طلال نہیں ہے کہ ریادگ بدعنوں میں ے زیادہ برترین ہیں۔اور ابوالحن اشعری نے غرب معز لد کی تھے کے واسلے بہت کی کتابیں تصنیف کیں پھر جب اللہ تعالی عزوجل نے اپنے فعل سے اس کو جوایت عطا کی تو اس نے ایک کتاب تصنیف کی جس سے اس کوتو ڑا جومعتز لدے ند بہب کی تھی میں تصنیف کیا تعالیکن ہارے اصحاب الل سنت و جماعت نے ابوالحن اشعری کے بعض مسائل می خلطی ثابت کی ہے جس میں ابوالحسن اشعری نے خطا کی ہے سوجو محض ان مسائل پر واقف ہواوراس کی خطا کو پہلے نے تو اس کواس کی کتابوں میں نظر کرنے میں مضا نقد نیس ہےاور عامد اصحاب ثافعی(۱) نے ای کوا عتیار کیا ہے جس پر ابوالحن اشعری جما ہے مالا تکدان مسائل کی تعداد جن میں ابوالحن اشعری نے خطاکی بطويل با يطرح ان كمايول كركن من جن كوابوجم عبدالله سعيد القطان في تصغيف كياب مضا لقربيل باوريي ابواحن اشعری ہے مقدم ہاوراس کے اقوال اہل سنت و جماعت کے اقوال سے موافق ہیں سوائے چند مسئلوں کے جن کی تعداد دس تک سنیں سینی ہے ہیں اس قدرمسکوں میں اس نے البت الل سنت سے اختلاف کیا ہے لیکن ان کتابوں میں نظر کرنا ای شرط سے حلال ہے كرجس جس مسلم مسنف نے خطاكى ہاس پر وتوف ہو يظهيريدي ساورعلوم غدموم سے علوم فلاسفہ بين چنانچ جو محف علم میں تبحرنہ ہواور جو ہرا ہیں ان پر جست ہیں یعنی جس دلائل ہے و مغلوب ہوتے ہیں وہ سب نہ جانیا ہوا ورجس تھم کے وہ لوگ اعتراض كرتے ہيں ان كے شہات كے دفع كرنے اوران كا شكالات كے جواب سے واقف نہ ہواس كوان كى كتابوں مى نظر كرنا جائز نہيں ب\_علوم تمن طرح کے ہوتے بیں ایک علم نافع اس کی تحصیل واجب باوروہ اللہ تعالیٰ کی معرفت و ماسواے اللہ تعالیٰ کے اور چیزوں کی پیدائش کاعلم ہے اوراس کے بعد علم بحلال وحرام وامرونی اورووا حکام جس کے ساتھ انبیا علیم السلام بھیجے محتے ہیں اورایک علم جس سے ابتتاب واجب ہے اور و اسحر وعلم فلنغه وطلسمات ہے اور علم نجوم سوائے قدر حاجت کے کہس سے اوقات نماز وطلوع فجر وتوجه بقبله وراه کی شناساتی مواورایک و علم جس میں کوئی ایسا نفع نبیل ہے جس کوجانے والا آخرت میں لے جائے اور وعلم جدال إز مناظرات بيس ايسعلم كى طرف مشنول مونااكدائى چز كواسط عرير بادكرناب جس كا آخرت عى محفظ ميس بادراس علم میں اس واسطے مشغول ہوتے میں کدا ہے خصوم کومغلوب کریں بیغرض نہیں ہوتی ہے کہ جن طا برکریں اور مسائل میں جوفرق ہے اس پر وتوف ہواوراحکام سے تناقض دور کریں ہی اگراس کوچھوڑ کرکسی دوسرے علم میں جواس کے حق میں دنیایا آخرت می مفید ہومشغول ہواور عمر ضائع نہ کرے تو اولی ہے گذافی جواہر الفتاوی اگر دو مخصوں نے علم تحار وغیر وسیکھا تمرایک کی نبیت یہ ہے کہ سیکھ کردوسروں کو تعلیم کرے اور دوسرے کی نیت یہ ہے کہ سیکو کرخود ممل کرے تو اوّل افعال ہے بیٹن اللہ المعتبین میں ہے۔ تموید وحیار مناظرہ میں آیا طلال ہے ہیں اگر اس محض ہے کوئی شا گرو ارشید بعنی نیک راہ وغیر یانعماف بلاتعنت مختلو کوتا ہے تو اس کے ساتھ تمو یہ وحیار طلال نہیں ہاور اگر کوئی ایسا مخص تعکورتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کوزیر کرے ویراہ تعنت مختلو کرتا ہے تو اس کو طلال ہے کہ جس حیلہ ہے ا بے لنس کو بچا سکے مل میں لائے اس واسطے کہ تعنت کود فع کرنا جس طور ہے مکن ہومشروع ہے بیری طام ہے۔

جامع الجوامع میں ہے کہ عاصی کو ہدین غرض تعلیم وینا کہ عصیان ہے پر جیز کرے جائز ہے بیانا تار خانیہ میں ہے۔ عربی زبان باتی تمام زبانوں سے افغنل ہے اور میں اہل جند کی زبان ہے لیل جو تف سیکھے یادوسرے کوسکھلائے اس کوتو اب ہے میسراجید میں ہے۔ فتید ابواللیٹ نے فرمایا کی ملم ایسے جی مختب سے حاصل کرے جوامین ہولیجنی تقد ہویہ غرائب میں ہے۔ علم اور فقد کا حاصل کرنا ا گرنیت خیر ہوتو آ دی کے تمام نیک کاموں سے افغل ہا ی طرح صحت نیت کے ساتھ علم کا پڑ مانا بھی بھی تھم رکھتا ہے کیونکد بداعم

ائے سے افضل کوکن القاب سے پکارسکتا ہے؟

معلم کائن اسپ والدین اور باتی تمام او کون کے تن پر مقدم رکھاورا گراہے استاد کو کہا کہ یامولا تا تو مضا کھٹریں ہاور حضرت کی کرم اللہ وجہدنے اسپ سینے سے جس بن کی اور جس اللہ وجہدائی کی تعلیم کی اگر چدا کہ حزف ہواس کے ساتھ تو استعالی طرح اگر ایپ سے بیٹس آئے اور جس نے اس کو بھلائی کی تعلیم کی اگر چدا کہ حزف ہواس کے ساتھ تو استعالی سے بیٹس آئے اور بد بیا ہے گراں کو خوار سجے اور جس سے بیٹس آئے اور بد بیا ہے گراں کو خوار سجے اور جس سے ایک بد ہے گداس کا دروازہ وزیجائے بلکداس اول نے اسلام کی جسیوں سیسی سے ایک جسیمی تو رقح الی اور استاد کی تعلیم میں سے ایک بد ہے گداس کا دروازہ وزیجائے بلکداس کے برا کہ بھونے کا اسلام کی جسیوں سیسی سے ایک جسیم میں سے ایک بد ہے گداس کا دروازہ وزیجائے بلکداس کے برا کہ بھونے کا استعام اور جوابلیت رکھتا ہواس سے علم کو پوشیدہ ورکئی اوراگر اس نے علم ایس ہوتا چاہے جوابلیت میں ہوتا چاہے جوابلیت میں ہوتا چاہے جوابلیت کر کہا تو خوا سے خواس کا ایل جہاں کا ایل جسیم کی برار دفید آل موالٹ اور جوابلیت رکھتا ہواں کا بلیت رکھتا ہوا کہ خواس کے براد دفید آل موالٹ اور بی اور براد کی تو بالی کا برائی خواس کی خواس کو اور اور اگر آن اور براد میں کہا تو براد سے برادن میں علم و کی ہے تو اگر کہ تا وہ اس کی جوابلیت کی میں تفریر کرنا نماز پر سے یا دن میں علم و کی تھوتا اس کے اس کو اور اور اس کی خواس کو اور کو میں کو کہ کا میں تفریر کو اس کو اس کو تو اس کو اس کو کہ کو تو اس کو سے کو کہ کو کہ کا میں تفریر کو اور کو اس کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا میں دیا ہوتا ہوں کو اس کو اس کو کہ کو کہ کا میں تفریر کو اور کو اس کو کہ کہ کا میں تو کو کہ کو کو کہ کو

نمازے افعال ہے۔ بیز لی امعتن می ہاور اگرمطم جا ہے کہ جھے تواب حاصل مواور مراعل انبیا علیم السلام عظل کی طرح مو تواس کو جائے کہ یا بچے باتوں کو یا در محاول آ تک اجرت ند مفہرائے اور نہ تعاضا کرے بلکہ جوشس اس کو و ے دے اس سے لے لے اور جوندد ہے اس کوچھوڑ دے اور اگر حروف مجھی لینی الف بوغیرہ اور بچوں کی حفاظت کرنے پر اجرت شرط کر لی تو جا مزے دوم بیک ہیں۔ پاوضور ہے سوم بیکہ بوری کوشش تعلیم على مرف کر ہے اور اس کام على متوجد ہے جارة کداڑ کے جب جھڑ اکري تو ان عل عدل سے کاروائی کرے اور ایک کا دوسرے سے انعیاف دلائے اور بیندگرے کہ امیروں کے لڑکوں کی طرف میل کرے اور فقیروں ك الرك كى طرف توجد ندكر ي فيم يدكد و كادي والى مار نه مار ساور عد ستجاوز ندكر ب كيونكداس س قيامت كروز حساب ليا جائے گا۔ایک گاؤں کے لوگوں نے نظ جع کر کے امام مجد کے واسطے ذراعت کردی تومشائے نے قرمایا ہے کہ جو یکے پیداوار حاصل مو وہ امام کودیے سے سلے عے مالکوں کی ہوگی بیٹز اللہ الفتاوی می ہے۔فتیہوں کے واسلے بیت المال می سے کچے مصرفیل باکن اكركسى فتيدن اليختين سبكام عارف كركاى كام بن لكاديا موكدلوكون كوفقد وقرآن سكسلا يقواس كو في يدماوي بن ہے۔ كتاب القاضى ميں ہے كہ قاضى كو مال يتيم ميں تمرع كرنے كا اختيار بين ہالا خاصة قرض دين على بدين وجد كه يتيم كا مال قرض اس كرفرض داروں ير بحفاظت رے كا اورفتيرا يوالليث فرمايا كبعض لوكوں نے كمزے بوكر بيشاب كرنے كا جازت دى ہے اور بعضوں نے اس کو مروہ کہا ہالا اس صورت میں کہ عذر ہواور ہم بھی میں کہتے ہیں بیرجیط میں ہے اور اپی تعلین بھا ارکر یاتی میں مجيك دينا كروه إس واسط كريب قائده مال كاضائع كرناب يرمراجيدي ب- في الوير عدد يافت كيا كما كدايك من موت کی تمناکرتا ہے آیا کروہ ہے فرمایا کہ اگر دوزی کی بھی یادشن کی طرف سے دنج بہنچ یا مال جاتے رہے کے خوف سے یااس کے مثل كى وجب سے ايما كرتا ہے تو كروه ہے اور اگر اس وجہ ہے تمنا كرتا ہے كدالل زماند كى حالتيں بدل كئيں ہيں ہى اس كو يعى خوف ے کہی گناہ میں جالات ہوجاؤں تو مضا انقابیں ہے بیاوی میں ہے۔

ا يك مخض ايك كوفرى عن تمااس على زار آياتو ميدان كي طرف اس كا بعاف جانا مروونيس به بلكمتنب بيدين وجد كرة تخضرت كالفيز كاروايت كي تخضرت كافيزاكم يك مولى ديوارى طرف ع كذر يهن آب في على ملدى فرمائى الی آپ سے کہا گیا کہ یارسول اللہ کیا آپ تضاء اللہ تعالی سے بھا محتے ہیں فر مایا کے تضاء اللہ کی طرف جاتا ہوں اور حفرت عبدالحن من عوف في آنخضرت في الماسيدوايت كى كمة تخضرت فالمائل أركى زمن عل وبالميلية تم اس من داقل ندہواور اگرائی زین میں وہا تھیے جس میں تم موجود ہوتو اس میں سے ندنکلواور شیخ طحادی نے مشکل الآ ثار میں اس مدیث کو روایت کر کے کہا کہ اس کی تاویل ہیہ ہے کہ و چنس اپنے حال کو دیکھے اگر اس کی حالت بیہ و کہ اگریس اس زیمن میں جس میں و ہا ہے گیا اورجالا ہو گیا تو میرے دل میں بیٹے جائے گا کہ میں اس میں آئے کی وجہ سے جالا ہوا ہوں اور اگر وہاں موجود ہے اور جاتا ہے کہ اگر من نظا اور في كياتو مراءل من سيآئ كي كري اسي لكل جانے كى وجد الى كيا مول تو ايس مخص كوداخل مونا اور نظنا نها ب تاكداس كااعتقاد باتى محفوظ يرب اوراكراب الخفس موكه جانتا بهكه جربات الله تعالى كانقذير سيموتى باورسوائ اس بات كيجو الله تعالى نے ميرى تقدير من لكى ب مجمع كو افت ند كني كى تو داخل مونے يا با ہر نكلنے من كومضا كفتيس ب يظهير يدم بداور نقید نے فرمایا کہ وی کوچاہے کہ لوگوں سے مدارات رکھاور چاہے کہ زی سے بات کرے اور چاہے کہ جرفیک و بدوی ومبتدع ے کشادہ پیٹانی خدہ روکی سے معظمراس کے ساتھ بیضروری ہے کہ محمدالعدد ندکرے اور ندائی کوئی ہات کے کہ جس سےوہ

سمجھے کہ میرے نہ ہب سے بیخف راضی ہے بیسرانبہ میں ہے اور آ دمی نے جس مکان کوکرایہ پر دے کر متاجر کے ہر د کیا ہے اس کو اختیار ہے کہ اس کی حالت و کیلئے کے واسلے اور جہاں قائل مرمت ہواس کی مرمت کرنے کی غرض ہے اہام ابو یوسف وا مام مجر کے نزویک با جازت متاجر و بلا اجازت متاجر داخل ہواور امام اعظم کے نزویک بدون اجازت متاجر کے داخل نہیں ہوسکتا ہے کذا فی النا تاریخاند۔

قال المرتجم

ہمارے زیانہ میں امام اعظم کے قول پرفتویٰ ہوتا جا ہے واللہ اعلم۔اگر کوئی مختص دوسرے کی کوئی چیز لے کر بھا گا اور اپنے گھر على تحس كياتواس تخص كے فق عب مضا نقه نبيل ہے كدائ كا پيجيا كرے اور اس كے تحريف تحس كراس سے جيسن لائے بير جيا بي ہے۔ایک مخص کے بزارورم دوسر مے محص کے محری جاہا ہاوراس کوخوف ہوا کہ اگر مالک مکان کوآ گاہ کرتا ہوں تو مجھے منع کرے گااور جمعے میرامال ندوے گا ہیں آیا بدوں اس کی اجازت کے اس کے گھر میں جلا جائے تو مینے بن مقاتل نے قرمایا کہ اس کو جائے کہ ير بير كارلوكوں كواس سے آگاہ كرد ف اور اگرو بال كوئى الل صلاح شہوليس اگر ميكن ہوكداس كے كھريس يدول كسي كے آگاہ كرتے کے داخل ہو کر اپنا مال لے لیتو ایسا کر سے اور میتھم اس وقت ہے کہ ما لک مکان کی طرف ہے اس کوخوف ہواور اگر خوف نہ ہوتو بدوں اس کی اجازت کے داخل ہوتا حلال نیں ہے بلکہ مالک مکان کوآ گاہ کرے تا کہ وہ اس کو داخل ہونے کی اجازت وے یا اس میں بیلوگ معذور ہوں کے فرمایا کہ چھمضا نقہ نہیں ہے اور بھی مسئلہ شخ علی بن احمہ سے دریا دنت کیا گیا تو فرمایا کہ میں اس کونبیں بہند كرتا ہوں اور اس سے بر ہيز كرنا مير سنز ديك پنديدہ ہاور چيخ ابو حامد ہدريافت كيا گيا كہ جورونی امداب للمنفعة ميں لگائی جاتی اور چبا کراستعال کی جاتی ہے ہی آیا جائز ہفر مایا کہ بال جائز ہاور یہی مسئلہ تین علی بن احمدٌ سے در یافت کیا گیا تو فر مایا کہ یہ قعل مکروہ ہے اور میں نے شیخ ابو حامد ہے در بیافت کیا کہ اگر ابا تیل نے کونٹری میں محمونسلا بنایا اور اس کی بیٹ کپڑے و بوریہ وغیرہ پر گرتی ہے ہیں آیا اگر صاحب مکان نے اس کو دور کر دیا اور اس کا محونسلا جس میں چھوٹے جیوٹے بیچے ہیں نکال کر زمین میں پھینک دیا تو معدور ہوگا تو فر مایا کرنیں بلکے مبر کرے اور فقید ابواللیث نے کتاب الاستحسان میں ذکر فر مایا کدو و مخص بازر ہے بیتا تار خانیہ میں ہے۔ایک محض نے ایک توم کے مکان کے فناء میں ایک کوال کھوداتو ابن رستم نے روایت کی ہے کہ اس کوظم دیا جائے گا کہ پاٹ کے برابر کردے اور نقصان کا ضامن شہوگا اور اگر کس نے متجد کی دیوار گرادی تو نبی اس کو تھم دیا جائے گا کہ درست کردے اور نقصان کا ضامن شہوگا۔ اور اگر می شخص کے مکان کی دیوار جواس کی ملک ہے گراوی بااس کے مکان میں کنواں کھوواتو نقصان کا ضامن ہوگا اور مینکم نے دیا جائے گا کہ دیوار بنائے یا کنواں پاٹ کو ہرا ہر کر دے میفآوی قاضی غان میں ہے۔

وظی کرنے کی وقت کلام کرنا مکروہ ہاور بعد طلوع فجر کے نماز تک سوائے نیک ہات کے پھے کلام ندکر ہاور بعض نے فرمایا کہ نماز کے بعد طلوع آفاب تک بھی بھی تھم ہاور سوتے وقت بنسنا مکروہ ہے بہتا تار خانیہ میں ہے۔اور میں نے شخ رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ بہت لوگ ماوم فرمی سنر نہیں کرتے ہیں اور نہ اس مہینہ میں کوئی کام شل نکاح و دخول وغیرہ کے شروع کرتے ہیں اور اس صدیث سے تمسک کرتے ہیں جوآ تخضرت فالی ہائے ہے دوایت کی گئی ہے کہ جو شخص جھے کو صفر کا مہینہ نکل جانے کی خوشخبری سنانے اور اس صدیث سے تمسک کرتے ہیں جوآ تخضرت فالی ہائے ہے۔ اور اس مہینہ میں پھی توست اور کام شروع کرنے سے مما نعت ہاور میں اس کوجنتی ہونے کی خوشخبر کی دوں ۔ پس آ یا میروں ہیں ہوتا ہے جب سنر نہیں کرتے ہیں اس طرح جب جاند ہرج اسد میں ہوتا ہے کہر اقطع نہیں اس طرح جب جاند ہرج اسد میں ہوتا ہے جب بھی سنر نہیں کرتے ہیں اس طرح جب جاند ہرج اسد میں ہوتا ہے جب کی منز نہیں کرتے ہیں اس طرح جب جاند ہرج اسد میں ہوتا ہے جب کی افرانی الامل ابدا المندہ دارجی الی المقدد نیاں سے لیون دارے کو ہے دوت ال

کرتے ہیں اور نہ سیتے ہیں ہیں آیا بات بول ہے جیسا ان اوگول نے زعم کیا ہے تو فرمایا کہ مفر کے تن میں جیسا بہلوگ کہتے ہیں ہوہ
بات ہے جوز مانداسلام سے پہلے حالت جا ہلیت و کفر میں عرب لوگ اس مہینہ کے تن میں کہتے تھے اور برج عقرب و برج اسد میں
جاند ہونے کی صورت میں جو بات بہلوگ کہتے ہیں بہنجو میوں کی باتنی ہیں کہ وہ لوگ اپنی باتنی رواج دینے کے واسطے افتر اوکرتے
اور آنخصرت فائین کی طرف منسوب کرتے ہیں بہ محض جھوٹ ہے کذافی جواہر الفتاوی ۔

قال المر جم

مین نظر ہے ہے۔ جو اب فر مایا ان ہاتوں میں ہے کی بات کی اصل نہیں ہے اور جو بات بانظ صدیت و کرکی کہ جو تھے ہے کو صفر کا مہید نظل جانے گی آ ویہ صدیت محت موضوع ہے اس کی پہراصل نہیں ہے نص علیدا لفتاوس الل الحدیث فاستم اگر کسی نے اچھا خواب و پہراتو اللہ تعالی کی حمد و شاء کرے کہ یہ نعمت ہے جو جا ہے کی اقتدآ دی سے بیان کرے یا بیان ندکرے یہ وجیز کردری میں ہے اور یہ کروہ ہے کہ کوئی محت کے کہ ہم لوگوں پرستارہ ڈیا سے بارش ہوئی۔

قال المرجم

کانت جهلة العرب تقول مطرنا نبوا کذافی حدیث مسلم فلما من الله تعالی بالاسلام انکروا فلک المقالة و لکن اذا صدر عن المسلم قیل کره له لها انه ینبغی من حسن الظن بالمسلم و الافهو کفر یایوں کے کہ طلع السمهیل فبرد اللیل یعی سیل ستاره نگا سورات عی سردی ہوئے گی اس واسلے کہ سیل کی سردی و گفر یایوں کے کہ طلع السمهیل فبرد اللیل یعی سیل ستاره نگا سورات عی سردی ہوئے گی اس واسلے کہ سیل کری تیل لاتا ہے اور حضرت این عمرضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ یوں نہ کے اللہ تعالی نے میر افلاں عمل برگزیدہ کیا اور شخرت این عمرضی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی ہے اور حضرت این عمرضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ کوئی بینہ کے کہ اسلمت فی گذا یعنی عمل نے اس بارہ عمی اسلام کیا بلکہ یوں کے کہ اسلفت فی گذا کوئلہ اسلام الله تعالی ہی کے واسطے پر فاوی عمل ہے۔

قال المترجم

تولیسلمت فی کذایجی مثلا میں نے سودرم کوفن دس میں گیہوں کی تظ سلم کی گر کھٹا اسلام کی شرکت کی وجہ ہے اس کوئع کر دیا والسفت فی کذا ای سعتی میں ہے والسفسیل قد اسلفا تلا کر اور چاند د کھنے کے وقت چاند کی تنظیم کے واسطے اس کی طرف اشارہ کرنا کورہ ہے ہاں اگر اپنے ساتھی کو دکھلانے کے واسطے اس کی طرف اشارہ کرے قو مضا کہ تبیس ہے بیٹر زایہ المعنین میں ہے۔ فرا وی کی سے کہ سے تصویر ہے وضوکر تایا پانی پیتا کہا ہے؟ فر مایا کہ اگر وہ میں ہو جہاں تھی تو مشاکہ میں ہے ور یافت کیا کہ نہر مغصوب ہے وضوکر تایا پانی پیتا کہا ہے؟ فر مایا کہ اگر وہ فرق اس کی تو مشاکہ تعلیم ہے اور اگر اس کو ای جگھ ہے تو یل کر دیا ہوتو میں کر وہ جانتا ہوں کہ اس ہے کوئی تعضی فع اشائے اور تی گئی وہ مشاکہ نے کہ بی اور اس کا پانی فیر تحض کی ذمین میں بدوان اس کی رضا مندی کے بہایا تو فر مایا کہ مطال نہیں ہے اور جو تعلیم ہے کہ وہاں کی رضا مندی کے بہایا تو فر مایا کہ مطال نہیں ہے اور تر بی سے اور جو تعمی اس کے قصب ہے واقف ہواس کو طلال نہیں ہے کہ بید طاحونہ فر بی میں ہواں کے وات کہ باجرت پر اے بابلور عاریت ہے بید حاوی میں ترک نہیں کی جا گئی ہی ہوا ہوں گئی تات ہے جائے کہ باجرت پرائے یا بطور عاریت ہے بید حاوی میں ترک نہیں کی جا گئی ہی اور اس کی خات کے کہ باجرت پرائے یا بطور عاریت ہے بید حاوی میں ترک نہیں کی جا گئی ہی اور اس کی خات کی جا ترت پرائے یا بطور عاریت ہے بید حاوی میں ترک نہیں کی جا گئی ہی اور اس کی خات کہ باجرت پرائے یا بطور عاریت کی جا تھ تھیں ہو تھی ہو اس کی میں کی جا تھیں گئی ہو تا گئی ہی بیا کہ بیا ہو تو بال کی میں ترک نہیں کی جا گئی ہو تا تھی ہو تا گئی ہو تا تو بال کی معامل کے باقت کی ہو تا تھی ہو تا گئی ہو تا گئی ہو تا تو بال کی جا تھی ہو تا گئی ہو تا تا تا جائے گئی ہو تا گئی ہو

ا مرسم فخف نے اپنی کوائی لکسی اور لوگوں نے جن کی دستاویز ہے ادائے شہادت کی درخواست کی اور دستاویز بی سوائے ا استال التر جم شاید طحاحوز قائم کرنا غیر کی زمین میں بے اجازت بولین اجرائے کلام مروجہ تباور بے ندخلاف سیات المند

اس کے جماعت اسموالان نیس ہے یاس کی کوائی جلد تبول ہونے والی ہوتو اس کوادائے شہادت کا ترک کرنا روائیس ہاور اگر دستاویز می اس کے سوائے ایک جماعت ہو کہ وولوگ گوائی اوا کرتے ہیں تو اس کوادائے شہادت سے انکار کرنے کی مخبائش ہوگی بید تا تارخاند می ہے۔ایک مخص کے قبضہ میں ایک آزاد ہے چردوس مخض نے جومقبوض کے آزاد ہونے کوئیں جانا ہے اس کے ساتھ بوں قرار دادگی کے تو مجھے اس کو ہبہ کر دے اور ش بھی اس کامٹن تھے ہبہ کر دوں پس قابض نے تبول کر کے ایسا ہی کیا اور اس محنص نے اس پر قبضہ کرلیا بھر آزاد ندکوراس کے قبضہ عمل مرکبا تو قابض اوّل پرخمن واپس کر دیناوا جب ہوگا اور از راہ دیانت وہ معذور نہ ہوگا کہ مشتری ندکور کوشن واپس نددے بیغرائب میں ہے۔ جہد میں ہے کہ بیٹے علی بن احمد سے دریافت کیا گیا کہ سر بنگان سلطانی میں ہے کوئی مربیک ایک کوچہ میں میااوراس کے پاس ایک عطا ہاں میں بیانعماہے کدالل کوچہ اس کواس قدردے دیں ہی سر ہنگ ندکور نے ایک مخص محلّہ والے کو پکڑ کرمسجد میں یا کسی دوسری جگہ قید کیا ہی آیا گرفتار کو بیر کہنا جا ہے کہ فلاں وفلاں یعنی میرے یروسیوں کو بدین وجہ لے آ و کہ بین طسب کے نام ہے اور حال بیہ ہے کہ بیٹن جو کرفنار ہے اس قدر مال جواس میں اکسا ہوا ا كرنے يرقادرنيس باس كويد واست كر اورجوتكليف اس ير ينجاب يرمبركرے و فرمايا كمبركرنا اولى باور س نے من ابوالغضل كرماني و يوسف بن محمد وتمير الويرى وعمر الحافظ عدريافت كيا كدايك مخض كي اولا د بوه ان كواسط لباس بنالا يا پس اس نے دیتے وقت ان سے کہا کہ پہلیاس ان اولاد کے پاس میری طرف سے عادیت ہے تاکداگر و وایک سے لے کر دوسرے کے لباس عس صرف كري تواس يرصان واجب في ويس آياس كويدا فقياد بياس يربدواجب بكدان كى ملك كرو يايدواجب ے کہان کی حاجت کودفع کرے حالا تک ووعاریت دیے سے دفع ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہے وان مشاکح نے فرمایا کہاس پرواجب بی ہے کہان کی حاجت کودفع کرے اور وہ عاریت دیے ہوجائے گی بھر میں نے میں مسئلہ علی الرغینانی کولکھاتو فرمایا کہ جیہا ان لوگوں نے جواب دیا ہے ای مے موافق محض ترکورکوا ختیار نے کہ اولا دکوان کالباس بطور عاریت دے دے اور میں نے شخ ابوالفعنل كرماني ويوسف بن محمد سے دريافت كيا كـزوجه كيتي عن بحى يمي كم بي قرمايا كـ بال كذا في النا تارخانيه

ایک فض کی کی اولاد ہیں اس نے اپ تمام مال کا کسی ایک اولاد کے داسطے قرار کردیا تو وہ کہا رہوگا اورا کرکسی قاضی نے
اس کا اقرار یا طل کیا ہیں اگر کسی تاویل سے جو شرع میں معتبر ہے باطل کیا حالا نکدہ وقاضی فقیہ ہے تو جا ز ہے ور نہیں جائز ہے ایسانی
ذکر کیا گیا ہے اور سیسب اس صورت میں ہے کہ جب اس کی اولا دسب صالح ہون اور اگر بعض قاسق ہوں ہیں اس نے سب مال کا
اقرار اولا وصالح کے واسطے کر دیا تو مجنہ گار نہ ہوگا ہے جو اہر کہا لفتاوی میں ہے اور غبار بخطلانے کے واسطے راستے میں یاتی چیز کئے میں

مضا تعذیں ہے مرحاجت سے زیادہ چیز کنا علال نیں ہے بیمانظ میں ہے۔

اگر کسی نے پنجرے میں بند کر کے بلبل اٹکائی تو جا تزئیں ہے ہوتند میں ہے۔ بعض مشائے ہے دریادت کیا گیا کہ ایک فض نے دوسرے کو دیکل کیا کہ جمرے لیے زمین عمورت کو زندہ کرے ہی وکیل نے اس زمین کو زندہ کیا یعنی مزرد عدو آ باد کیا آیا وہ وکیل کی ہوگی چیے لکڑیاں و گھاس لانے کے واسلے وکیل کرنے کی صورت میں ہوتا ہے یا وہ زمین موکل کی ہوگی جیے کہ زیج و اجار و فیرہ تقرفات میں وکیل کرنے میں ہوتا ہے تو فر مایا کہ اگر امام وقت نے موکل کو اس ذمین کی احیاے کے واسلے اجازت دی ہوتو موکل کی

ا ترجى اشاره بكراكرية كالروالا جائة نصاب شهادت باتى مدر بالمامند

ع کال المحر عم تاویل مئلہ یک فامن کافتن ایسے طور پر ہوکہ جس سے شرعاً میراث سے محرومی کے قابل ہے ور شاس میں تال ہے تا استہ ع نرجین موات جس کا کوئی ما لک نہ ہوا مام کے اعتبار میں ہوا ا

ہوگی بیفرائب میں ہے۔ مجنوعلی بن احمد سے دریافت کیا میا کہ زید نے عمر وکووکیل مطلق کیا بین کسی خاص کام کی تعلیق کی اس نے وكالت تيول كى مرزيد في كم محف كو تلم ديا كروثيقه نامد لكود ساس في لكوكر عمر وكوديا محربيد ثيقة عمر و كياياس عضائع موكيايا بهث مياياكى فض في الرويارة الايسة ماعروكوا تقيار بكر العيد السادية دومرابدون كى وبيشى كلك لي قرماياك إلى جائز ب ستا تارخانييس ب\_ جوفس ختاق موينى لوكول كا كلا كمونث كرراه يس مارة التامويا بهائى لاكر مارة التامواورساح يعنى جوفس جادو كرتا ہويددونوں تل كر دُالے جاكيں مے كونكديددونوں زين عى فسادكرتے پھرتے بيں اور اگرددنوں توبكري توان كى طرف سے تول ندکی ع جائے گی مین امام وقت تول ندکر کے ان کوئل کردے گا اور اگر دونوں پکڑے سے چردونوں نے تو بدکی تو ان کی طرف سے تبول ندہو کی بلکہ دولوں آل کے جا کیں سے اور میں تھم زئد بن سم اے جوابی طرف لوگوں کو بلانے میں معروف ہے اور ای برفتوی ب كذا في خزامة المعتين \_

ع العالى جيروف على معتر سيادرا تحريزي جاني شرطيس سيم احد عن الاحدل خان منا يه يقبل خلك منهما يعي اكر دوتول توب كري توان عي قول ند موكى اقول اكرميارت عن خرائي كتابت نيس توشايد يهم بلريق رحم باورة بطريق ويانت قبول موكى اور حقيق مئلة تغيير مترجم عدد کمنام بے ۱۹ میں سے قول زئد بی یعن لا تدہب ومترجم کے زدیک سے کے دندیق سے و مراد ہے جودو فدا کا تائل ہے جیا کا اصول وين زردتي بوالمروف عندام اورشول اس من برطدوتيرولاند بب ا

# التحرى التحري التحري

يعنى مشنته چيزول ميں بحالت ضرورت ولی جزم ويفين برعمل كرنا

اس عن جارابواب ين:

うくにかな

تحری کی تفسیر،رکن،شرط،حکم کے بیان میں

جب کی شے کا حقیقت حال دریافت ہونا سحد رہوا ہو ہوت اس کو غالب دائے سے طلب کرنے کو تو کی کہتے ہیں یہ مبدوط علی ہے۔ کہ علی ہے۔ کہ حلاب مواب ہوا ہوا ہوا اس اسطے کہ تو گی کا قیام ای کے ساتھ ہے ادر جواز تو کی کی شرط یہ ہے کہ مطلوب مشتبہ ہونے کی حالت میں تمام ولا کل وقوف معدوم ہول اور کیونکہ تو کہ جب بی جب قرار دی گئی ہے کہ جب حالت مشتبہ ہوا ور لیا موجود نہ ہوا ہی واسطے کہ ایک حالت میں خرورت تو کی ہدتی وجہ ہے کہ مطلوب تک پینچنے سے عاجز ہے اور تھم تو کی ہے کہ تو کی مسلوب تک پینچنے سے عاجز ہے اور تھم تو کی ہے کہ تو کی سے جو کام واقع ہو وہ شرعاً ہما او قع ہوتا ہے یہ چیط سرتھی میں ہے۔ دو مخصول نے تو کی کی اور در حقیقت ایک خفی تو کی کر کے مصیب ہوا ہو آت ہو اور اسلام کہ جو مصیب ہوا ہو آت اس میں ہونے کا خاصہ اس کو سطے کا سیاست کی ہو جانے میں شک ہوت تو کی ک سیم بی ہو اے اس دوز کی اس نماز کی سیم کر سے بلام ہر کر سے بیال تک کہ وقت ہو جانے کا یقین ہو جائے اور اگر وقت (۱) کال جانے میں شک ہوتا اس دوز کی اس نماز کی اس نماز کی سے تو اس دوز کی اس نماز کی سے تو تو اس سے کہ بی ال تھی ہو ہو اسے الفتاوی میں ہے۔ دو تو اس سے کی سے تو اس دوز کی اس نماز کی سے تو اس سے کہ بی ال تک کہ وقت ہو جانے اور اگر وقت (۱) کال جانے میں شک ہوتا الفتاوی میں ہو جانے اور اگر وقت الل جانے میں شک ہوتا ہو اس نماز کی سے تو اس سے کہ بی جان تک کہ وقت ہو جانے کا یقین ہو جانے اور اگر وقت (۱) کال جانے میں شک ہو جانے میں شک ہو جانے کی اس نماز کی سے تو اس نماز کی اس نماز کی سے تو اس نماز کی سے تو اس نماز کی سے تو اس نماز کی اس نماز کی سے تو اس نماز کی سے تو اس دون کی اس نماز کی سے تو اس نماز کی سے تو اس دون کی سے تو اس دون کی اس نماز کی سے تو اس دون کی سے

ہیئت قبلد کے ماسوائے نماز اداکرنا ا

ے کہ چندلوگ مریض ایک مکان میں ہیں انہوں نے رات کو جماعت کی نماز پر حی کدایک ان میں سے امام مو کمیا اور بعض نے قبلہ کی طرف برعی اوربعض نے غیرقبلدرخ برحی حالانکہ بیسب کمان کرتے ہیں کہ ہم نے بطریق صواب کام کیا ہے بینی ان لوگوں نے تحری ے ایسا کیاتو ان لوگوں کی نماز چائز ہے کیونکے حالت اشتباہ میں اس طرح تحری کرلینا تقدرست لوگوں سے جائز ہے تو مریضوں کو بدرجہ اولی جائز ہاوراس مسلمے ہارے استدلال کی وجہ ایوں ہے کہ امام محر نے ان لوگوں کی تماز جائز ہونے کا حکم دے دیابدون اس متنعیل کے کدمکان ندکورداخل شجرہے یا خارج شہرہاورامام ابویوسٹ سےدوایت ہے کدا گرکوئی محض مہمان ہواوررات کاوتت ہو اوراس کوکوئی ایساند طاجس سے دریافت کر لے اوراس نظل نماز کا قصد کیا تواس کوتری کرلینا جائز ہے اور مس الائر طوائی نے اپنی شرح بیں مسلم مہان کوذکر کیا کہ اگر آ دی کی مخص کے گھریں مہمان ہواور لوگ سور ہے اور مہمان نے رات میں تبعد کی نماز کا قصد کیا اورلوگوں كاجگانا جانب قبلدور يافت كرنے كواسطاس كونا كوارمعلوم بواتو بهار يمشائح نے فرمايا كداس كوتحرى كرنا جائز نبيل ب اور بعض نے فرمایا کہ اگر فریضہ نماز بڑھنے کا قصد کرتا ہے قواس کوتحری کرنا جائز نہیں ہے اور اگر تبعد کی نماز کا قصد کرتا ہے تواس کوتحری كرنا جائز بي مس الائمه طوائي نے كہا كہ مج روايت مارے مشائخ سے يى ب كه شمر مى اس كوتحرى كرنا جائز نبيس ب اور مشائخ نے فرمایا کہ جو تھم نماز مریض (۱) کے بارہ میں ندکور ہے وہ اس بات برجمول کیا گیا ہے کہ جس مکان میں مریض لوگ ہیں وہ مکان کی رباط على بادروبان ريندا في اوراوك تبين بي كذاني الحيط -ايك فن ايك قوم كى مجد عن كما إلى اكر الل مجد عدوبان كوئى موتواس کوچ کی کرنا جائز نہیں ہے بلکہ دریافت کر لیماوا جب اور اگر اس نے تحری کر کے نماز پڑھی تو جائز ند ہو کی لیکن اگر تحری کرنے میں اس کوقبلہ کی جہت نمیک ال کی ہوتو نماز ہوگئ اور اگر اہل مجدیں ہے کوئی نہ ہواور اس نے تحری کر کے نماز پڑھی کا بر ہوا کہ اس نے غيرقليه كى طرف نماز برحى بيتو نماز جائز موكن اوراكر بدون تحرى كئے ہوئے نماز برے لى توالى صورت مى نماز جائز ند ہوكى اوراگر ا فی مجد میں اس کواپیا اتفاق ہوا تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ اس کا تھم مثل بیت کے ہے اور بعض نے فر مایا کہ غیر کی مجد کے ماننداس کا بمی تھم ہے اور فناوی جیت میں لکھا ہے کہ وہ فض جنگل کو ملئے اور ہر ایک نے تحری کی اور ہر ایک کی تحری دوسر لیے کی تحری کے بر خلاف واقع ہوئی تو دونوں کی تماز جائز ہوگی اور اگر دونوں جس ہے کی کی رائے جس درمیان تماز جس بیآیا کدوسرے کی جہت تبلد کی طرف ، ہےتو پھر جائے اوراس کی افقد اکر لے پس اگراس نے تھبیر کا استقبال کرلیا تو جائز ہےورنہیں بیتا تار خانبی ہے اور قبلہ کی جہت كتحرى كرنے كے بہت عسائل كتاب العلوة على كذر يح بي -

المركادل الم

### ز کو ہیں تحری کرنے کے بیان میں

کیڑوں،مسالنع بظروف وموتی میں تحری کرنے کے بیان میں

نبر (باري⊹

ندآئی ہو بلکدائ نے دونوں میں سے ایک کیڑا لے کراس سے ظہر کی نماز پڑھ لی توبیمورت اورجس مورت میں اس نے تحری سے ایسا کیا ہے دونوں بکساں ہیں اس واسطے کے مسلمان کانعل صحت برجمول کیا جائے گا جسب تک اس میں فسار ظاہر ند ہو ہی ہوں قرار دیا جائے گا کہ گویایاک بی کیڑا ہے اوراس کی نماز جائز ہونے کا تھم دیا جائے گا جب تک اس کے برخلاف طاہر نہ ہواور اگر کسی کے پاس انتین كيزے ہوں اور اس نے تحرى كر كے ايك سے ظہر كى نماز پر حى اور دوسرے سے عرض كى نماز پر حى اور تيسرے سے مغرب كى نماز رِیمی پھر پہلے سے عشاء کی نماز پڑھی تو ظہر وعصر کی نماز جائز ہے مغرب وعشاء کی نماز فاسد ہے کیونکہ جب اس نے پہلے دوسرے کیزے سے ظہروعصر کی نماز پڑھی اور بذر بعیہ جواز ہردونماز کے دونوں کیڑوں کی پاکی کا تھم دیا گیا تو تیسرا کیڑا متعین ہوگیا کہ پینجس ب پس اس سے مغرب کی تماز جائز نہ ہوئی چرعشاء کی نماز اس نے پاک کپڑے سے پڑھی مگرالی حالت میں پڑھی کہ اس پر مغرب کی قضاء داجب تھی پس بیسب تر تبیب کی رعایت کے عشاء بھی جائز نہ ہوئی اور دوسری روایت کے موافق عشاء کی نماز جائز ہوگی میجیط سرتھی میں ہے۔نوادر میں ہے کہ اگر دو کپڑوں میں ہے ایک نجس ہو پس اس نے ایک کپڑے سے بدون تحری کے ظہر کی نماز پڑھی پھر ووسرے سے عصر کی نماز پڑھی چراس کی تحری میں بیآیا کہ بہلا کیڑایاک ہے توامام ابوصنیف نے فرمایا کداس مخص نے کوئی نماز نہیں ریعی اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ظہر کی نماز جائز ہے بیرمحیط ہیں ہے۔ دو مخص سفر میں ہیں اور دونوں کے پاس دو کیڑے ہیں ایک نجس ہاور دوسراطا ہر ہے ہیں ایک نے تحری کر کے ایک کپڑے سے نماز پڑھی اور دوسرے کی تحری میں دوسرا کپڑایا ک نظر آیا اس نے اس سے بڑھی تو دونوں میں سے ہراکی کی نماز جائز ہوگی اور اگر دونوں میں سے ایک امام ہوگیا اور دوسرے نے اس کی اقتداء کی توامام کی نماز جائز ہوگی مقتدی کی جائز نہ ہوگ میرذ خیرہ میں ہے۔ دوخص علی تھے لیں ایک مخص سے ایک قطرہ خون کا ٹیکا اور ہرایک نے انکار (۱) کیا کہ جھے نیس ٹیکا ہے پھر ہرایک نے تنہا نماز پڑھی تو نماز جائز ہوگی اور اگر ایک نے دوسرے کی اقتدا کی تو مقتدی کی نماز جائز ندہوگی اورای جنس کا دوسرامسلہ ہے وہ یہ ہے کہ تین آ دی کھیلتے تھے پھرا یک فخص سے ایک قطرہ خون کا ٹیکا یا ایک نے آ ہستہ ے یا دایاز ورسے یادا پھرسب نے اس سے انکار کیا پھر بنیوں میں سے ایک مخص ظہر میں امام ہوا اور و وسراعمر میں اور تیسرامغرب میں تو ظہر کی نما زسب کی جائز ہے اور عصر کی نماز اس مخص کی جومغرب میں امام ہوا ہے نہیں جائز ہے اور مغرب کی نماز ان دونو ب شخصوں کی جوظہر وعصر میں امام ہوئے ہیں نہیں جائز ہے بیتو ایک روایت ہے اور امام مغرب کے حق میں ووروایتیں ہیں اور شیخ ابوالقاسم مفارنے فرمایا کرسب نمازیں جائز ہیں بیری طاس ہے۔

حالت سفر کے چھاضطراری مسائل کابیان ک

اگرایک مخص سفریں ہواوراس کے پاس چند برتن ہیں بعض پاک ہیں اور بعض نجس ہیں پاس اگر پاک برتن زیادہ ہوں تو حالت اختیار و حالت اضطرار ووٹوں صورتوں ہیں پینے و وضوکر نے کس کے واسطے تحری کر لینا روا ہے اور اگر بخس زیادہ ہوں یا سماوی ہوں تو حالت اختیار ہیں پینے یا وضوکر نے کس کے واسطے بالا جماع ہوں تو حالت اضطراری ہوتو ہنے کے واسطے بالا جماع تحری کر سے اور اختیار ہیں پینے یا وضوکر نے کس کے واسطے بالا جماع تحری کر سے اور وضو کے واسطے ہمار سے نزد یک تحری نہ کر سے بیڈ خمرہ ہیں ہے اور اگر جال اور تجس پائی ہما کر تیم کر سے اور دین ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہما کر تیم کی اتو احوط ہے تا کہ پائی نہا کر تیم کی جائے ہوئی دونوں پائی نہ ہوئے کی حالت ہیں اس کا تیم گئی ہوا دونوں پائی انہ ہما کہ ہونا معلوم ہے تا کہ پائی ہما کر جم اس سئلہ میں دو با تیں ہوا دار اگر اس نے نہ بہایا تو بھی کائی (۲) ہے اور طحادی نے اپنی کتاب ہیں فر مایا کہ دونوں پائی با ہما کہ ہونا معلوم ہے تا کہ پائی ہما کر تیم ہما کر تیم ہما کہ ہونا معلوم ہے تا کہ پائی تیم با بندون کا فتان نہ اربادہ فیر د جو جائز ہے تا در ان کر انکارٹیس کیا تا (۲) لین تیم جائز ہوگا تا

مخلوط کردے پھر مینم کرے اور اس میں زیادہ احتیاط ہے اس واسطے کہ بہادیئے ہاں کی منفعت بالکل جاتی رہے گی اور ملا دینے ے نہ جائے گی اس واسطے کہ گلو طاکر ذینے کے بعد اپنے جار پابیسواری کو پلاسکتا ہے اور جس وفت عاجز ہواس وفت خود بھی بی سکتا ہے یس ایسا کرنا اولی ہے اور ائمدیلی میں ہے بعض متاخرین نے بول فتو کی دیا ہے کہ احتیاطاً دونوں برتنوں کے پانی ہے وضو کرے اس واسطے کہ زوال مدیث بھینی ہوگا محرہم ایسے نہیں ہیں کہ اس فتو کی کوا مقتیار کریں اس واسطے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو ایسے یانی سے وضو كرتے والا ہوا جس كے بس ہونے كا اس كويفين ہے اور اس كے اعضاء بس ہوجائيں كے خصوصاً اس كا سركہ وہ بس يانى سے سے كرنے سے بس ہوجائے كا پروه وطا ہرنہ ہوگا اگر چہ ياك يانى سے اس يرسح كرے پھرايياتكم دينے كے پچھ منى نبيس ب ييمسوط ميں ہے۔اوراگر دونوں پانی ہےوضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز جائز ہوجائے گی اگر اس نے سرمیں دوجگہ ہے سے کیا ہو یہ محیط سرتسی میں ہے۔اگرسفر میں سمی مخف کا برتن اس کے برتنوں میں ال کیا (۱) حالا مکہ وہ اوگ اس وقت موجود تہ تھے تو بعض مشاکخ نے فر مایا کہ تحری کرے اور ایک برتن کے کراس سے وضو (۲) کرے اور میہ بمز لد طعام مشترک کے ہے کداگر چندلو کو اس کا طعام مشترک ہواور اہل شرکت غائب ہوں اور ایک مخص حاضر ہے اس کواینے حصد طعام کی ضرورت ہوئی تو بقدر ایئے حصہ کے لے اس طرح اگر کسی کی گروہ رونی اس کے ساتھی کی رونی میں مختلط ہوگئ تو بعض نے فرمایا کہتری کرئے لیے لےاور بعض نے فرمایا کہ بانی کے برتن اور گروہ رونی دونوں صورتوں میں تحری ندکرے بلک ساتھیوں کے آئے تک انظار کرے اور بیسب حالت اختیار کا تھم ہے اور حالت اضطرار على سب صورتوں عن تح ي جائز ہے بيد خبره على ہے۔اگرايك مخص كے ياس بوست كشيده بكرياں ہوں ان على بعضى مردار ہوں بس اگرعلامت ہے تمیز ممکن ہوتو ہر حال میں تمیز کر لے اور کھائے وہ مباح ہے اور اگر علامت سے تمیز سبعد رہولیں اگر حالت اضطرار ہو یعنی اس کوائی جو میلینی زکو ، ہوئی بعن شرع میں جس طرح سے حلال ہو جاتی ہے و کی حلال کی ہوئی نہلی اور و و کھانے کی طرف مضطر ہوا تو ہر حال میں تحری کر کے کھائے اور اگر حالت اختیاری ہو ہیں اگر حرام غالب ہوں یا حلال مردار دونوں برابر ہوں تو تحری کر کے کھانا جائز نہیں ہے اور اگر حلال غالب ہوں تو تح ی کر کے تناول کرسکتا ہے بیمجیط میں ہے۔

جموتها باس

#### متفرقات ميں

اکی قوم میں ہرایک کے پاس ایک ایک باندی ہے پھر آیک نے اپنی پاندی کو آزاد کردیا پھران لوگوں نے آزاد کی ہوئی کون پچانا کہ کون ہے تو ان میں سے ہرایک کواپئی باندی ہے وہی کرنے کا اختیاد ہے یہاں تک کہ بیمعلوم ہو کہ یہ باندی اس فخص کی آزاد کی ہوئی ہوئی ہے تو کہ یہ باندی ہوئی ہے تہ پھراس سے دخی تیس کر سکتا ہے یہ محملے مرحی میں ہے اور اگر ان لوگوں میں ہے کی کی خالب دائے میں بیہ و کہ یہ باندی وہی ہے جس کو آزاد کرنے والے نے آزاد کیا ہے تو ہر ہزدیک یہ بیٹ ید یہ ہے کہ اس سے زود کی نے کرے اور اگر اس کے ساتھ دفی کی تو جب تک اس کو بیتین شہو جائے تب تک پھل حرام نہ ہوگا اور اگر اس قوم کی سب باندیوں کو ایک بی فض نے تربید کی نے اور اگر اس باندیوں کو ایک بی فض نے تربید یوں کو ایک باندی کو بی باندی کو بی باندی کو بی باندی کو بی باندیوں کو باندی کو بی باندی کو باندی کو بی باندی کو باندی ک

# الموات ا

اس پيل ووالواب بيل

باب (ول ١٥

موات کی تفسیر اور موات میں جن تصرفات کا امام اسلمین کواختیار ہے اُن کے بیان میں جس وجہ سے ملک نہیں فقط حق میں جس وجہ سے ملک نہیں فقط حق میں ملک ثابت ہوتی ہے اور جس سے ملک نہیں فقط حق میں جس وجہ سے موتا ہے اُس کے بیان میں اور موات کے تھم کے بیان میں

ارض موات اس زمین کو کہتے ہیں جوآ بادی اشہروغیرہ سے باہر خاص کسی کی ملک نہ ہواور نداس میں کسی کاحق خاص متعلق ہو۔ پس جوز مین میں داخل آبادی ہووہ بالکل موات نہ ہوگی اورای طرح جوبلدہ سے خارج بے کیکن بلدہ کے مرافق میں ہے ہے مثلاً آ بادی کے لوگ وہاں سے لکڑیاں لاتے ہیں یاان کی جرا گاہ ہے وہ بھی موات نہ ہوگی حتی کہ امام اسلمین کو بیا ختیار نہیں ہے کہ بیر قطعات زمین کسی کوعطا کرے اس طرح جس زمین سے نمک اور قارو غیرہ الی چیزیں نگلتی ہیں جس سے مسلمان لوگ بے پر واونہیں ہو سکتے ہیں لین بہر حال اس کے حاجت مند ہیں وہ بھی موات نہیں ہے تی کہ امام کو بیا ختیار نہیں ہے کہ ایسی زمین کسی کواقطاع دے یعنی اس کے واسلے یہ قطعہ زمین علیحد و کر دے بھر آیا یہ شرط ہے کہ ارض موات آبادی سے دور ہو سوامام طحاویؒ نے موات کے واسلے میہ شرط لگائی ہے کہ وہ آزادی ہے دور ہواور طاہر الروایة کے موافق میشر طانیں ہے حتی کداگر آبادی ہے قریب کوئی بحر ہوجس کا پالی خشک ہو گیا یا برا تمیتان ہوجس کا پانی ختک ہو گیااور کسی کی ملک نہ ہوتو ظاہر الروایة کے موافق وہ ارض موات ہے اور موافق روایت امام ابوبوسف کے اور یمی تول طحاوی کا ہے وہ ارض موات نہ و گی مگر جوابطا ہر الروایة کالیجے ہے اس واسطے کہ موات البی زمین کا نام ہے جس سے انتفاع حاصل ند کیا جائے ہیں جب وہ کسی کی ملک نہیں اور نداس میں کسی کاحق خاص ہے تو وہ متفع نہ ہوئی ہی زمین موات ہو گی خواہ آبادی سے قریب ہویا بعید ہویہ بدائع میں ہے اور قدوری نے فرمایا کہ جوز مین قدیم سے أجاز ہواس كاكوئى مالك نہويا مملوک ہو مرز مانداسلام میں اس کا کوئی معین ما لک معلوم نہ ہوتا ہواور وہ قربیا ہے اس قدر دور ہو کہ اگر کوئی شخص آبادی کے انتہائے کنارہ پر کھڑا ہوکر بلندہ وازے پکارے تو وہاں آ واز سنائی نددے تو وہ موات ہے اور قاضی فخر الدین نے فرمایا کے موات کی تعریف میں جواتوال ہیںان میں ہےاضح یہ ہے کہ آ دمی آبادی کے کنارہ پر کھڑا ہوکر بلند آواز سے پکارے پس جہاں تک آواز بنجے وہ فناوی قریہ ہے کہاس کی طرف لوگوں کوایے مولیثی چرانے اور اس کے سوائے اور کا موں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد جوز مین ہے وہ موات ہے بشر طبکہ اس کا کوئی مالک معلوم نہ ہوا در قریبے ہے دور ہونا جواس قول میں نہ کور ہے موافق شرط امام ابو یوسف کے ہے اور

ل قولة بادى شېرونيرد ئة واس واسطے كه باد بين عموره يرخرب كرز بان به پس خاص شيركاتر جمد كريا سبوب كما د قع للمبغض غاست في ا

محر كن ديك بداختبار بكدابل قريدكا ارتفاق درحقيقت اس يصنقطع بواكر جدقريه عقريب بواورشس الائم في المام ابو بوسٹ پراعناد کیا ہے میکانی میں ہے۔امام کوا تھیار ہے کہ قطعہ موات کسی کوعطا کرے پس اگرامام نے موات میں ہے کوئی قطعہ کس کودیا تمراس نے اس کوآ باونہ کرایا چھوڑ دیا تو تین سال تک اس ہے تعرض نہ کرے کا پھر جب تین سال گذر جا کیں تو پھروہ مود کر کے موات ہوگی اور اہام کو اختیار ہوگا کہ وہ قطعہ کی دوسرے کے ہم کر دے اور زین موات میں اہام اعظم کے زود کیا ہام اسلمین کی اجازت ہے آباد وغیرہ کرنے سے ملک ثابت ہوتی ہاور امام ابو پوسٹ وامام محرد کے مزد یک فقط احیاء سے بعنی آباد کرنے سے ما لک ہوتا ہے اور ذمی بھی مثل مسلمان کے موات کو احیا مکرنے سے مالک ہوجاتا ہے یہ بدائع میں ہے اور اگر کسی مخص نے بدون اجازت امام اسلمین کے ارض موات کوزندہ کیا تو امام اعظم کے زویک اس کا مالک ندہوگا اور صاحبین نے فرمایا کداس کا مالک ہو جائے گا اور ناطقی نے ذکر کیا کہ قاضی اپنی ولایت میں اس بات میں شل امام اسلمین کے بیفر آوی قاضی خان میں سے اور اگر کسی مخض نے ارض موات کوزند وکرنے کے بعد ترک کر دیا اور دوسر مے خص نے اس کی زراعت کی تو بعض نے کہا کہ دوسرا مخف اس کا مستحق ہوا اور اسے بیے کہ پہلا ہی اس کامستحق ہے اس واسلے کدو واحیا وکرنے کی دجہ سے اس کا مالک ہوا ہے اس چھوڑ دینے سے اس کی ملک سے خارج نہ ہو جائے گی اور اگر زمین کی تجیر کی تو اس کا مالک نہ ہوگا اس واسطے کہ تھیج قول کے موافق بیکام احیا نہیں ہے كيونك احياءاس كوكت بي كدز بين كوقابل زراعت كرد اورتجيريه بي كداس بي بقرر كاكر علامت كرد بياجو يجماس بس كماس وكا نے وغیرہ بیں اس كوكات كركوڑے كركت وغيرہ سے ياك كركے كانے وغيرہ كواس كرداگرديا جو يجھاس بي كانے وغيرہ كلے ہیں سب کوجلا کرصاف کر دے اور ان سب میں ہے کوئی ہات مغید ملک نہیں ہے لیکن جس نے ایسا کیا ہے وہ بنسبت دوسروں کے اس تطعہ زمین کے حق میں اولی ہے ہی تین ہرس تک اس کے ہاتھ سے نہ لی جائے گی ہی کسی کونہ جاہئے کہ تمین سال گذر نے سے پہلے اس زمین کی احیاء کر لے اور بیتھم ازراہ دیانت ہاور ازراہ تھم یہ ہے کداگر تین سال گذرنے سے پہلے کی نے اس کوزندہ قابل زراعت كياتواس كاما لك موجائ كاليمين من ب-

اگرارض موات میں کسی نے بطور منارہ کے پھر لگائے تو بیاس زمین کی احیاء ہے اس واسطے کداس طرح بھر جما نا بمزلد مارت کے ہاوراگراس کے گروچارد بواری بمائی یااس کواس طرح مسئم کردیا کہ پانی سے محفوظ رہے تو بیمی احیاء ہے بیمیط سرحسی مس باوراحياء كمعنى يه بي كداس مس عمارت منائي يا درخت لكائي يا جوت يا ينتيح كذا في الخلاصداور مادراء النهر وخوارزم كي ارامنی موات نیں ہے اس واسلے کرو وقیمت میں داخل ہے ہیں و واسلام میں انتہار جو ما لک یابالغ ہو یااس کے وارث ہوں ان کودی جائے گی اور اگران میں ہے کوئی معلوم نہ ہوتو الی صورت میں حاکم کوتصرف کا اختیار ہے بید جیز کردری میں ہے اور جواراضی مملوکہ ہے جب اس کے مالک میں سے کوئی باتی شدر بے تو اس کا تھم مثل نقط کے ہے اور بعض نے قرمایا کمثل زمین موات کے ہے بدذ خیرہ میں ہے اور اگرز مین موات (۱) میں می جگہ میں ممارت بنائی بائسی قدر میں میتی ہوئی یاس زمین کے واسطے کاریز وغیر و بنائی تو اس کے ليه و حكد جبال عمارت بنائى ب يا يحتى كى ب بطور ملك موكى اور باقى نه موكى اورامام ايو بوسعت فرمايا كداكرنصف دار ياده كى احیا می تو پوری زمین کا احیا وقر اردیا جائے گا اور اگر آ وهی زمین کوزند و کیا تو اس کوای قدر فے گی جس قدر زنده کی ب باتی ند الے گ پس ام ابو یوسٹ نے کارت (۲) کا اعتبار کیا ہے بیمیط سرحسی میں ہاورا مام محد نے فرمایا کہ جس قدراس نے بیس زندہ کی ہے یعنی بنوزموات باگرو وزند و كى مونى كے نے من موتويوں قرارد يا جائے كاكداس فىكل كوزند وكيا باورا كرز من موات ايك كوندى

<sup>(</sup>۱) یعن جس فذر قطعه کے دیا می امام نے اجازت دی ہے اا (۲) سین اکثر اس نے زندہ کی تو بمز ایکل کے ہے المنہ

قال المرجمة

ہوالاصح اوربعض نے کہا کہ جس نے احیاء کی ہا ک ہوگی۔

قال المترجم ج∂

ہے تو و وضی احیاء سے منع کیا جائے گا اور والی کو اختیار ہے کہ جس زین میں میک ذیری کاراستہ ہاس کواحیاء کے واسطے کے کے نام كرد بشرطبكهاس يت مسلمانوں كے حق ميں ضرر نه جوادر فرمايا كه ايساا ختيار فقط خليفه كو ہے يا جس كوخليفه نے متو كي مقرر كيا ہو يہ مجيط من ہادراگر بہاڑ کی جر می کوال کھوداتو اس کے اعلیٰ تک مالک ہوجائے گاریغیا ٹید میں ہے اور واضح ہو کدارض موات کے حق میں دوسكم موتة بي ايك علم حريم دوم علم وظيف بي علم حريم من دوطرح بيان إول اصل حريم كابيان دوم مقد ارحريم كابيان بي اس من سچھا ختلا ف نبیس ہے کہ جس نے زمین موات میں کنوال کھود ااس کنویں کے واسطے اصل حریم ضروری ہے جی کہ اگر دوسرے محص نے اس كرم من كوال كودنا جا باتواس كواختيار موكا كداس كونع كرائ طرح چشمه كواسط بالا اجماع حريم ب ربامقد ارحريم كا بیان سوچشمہ کے حریم کی مقدار بالا جماع (۱) پانچے سوگز ہے کذائی البدائع۔ پحربعض نے فرمایا کہ یہ یانچے سوگز میاروں طرف ہے جیں لینی برطرف سے ایک سوچیں گز ہیں اور استح یہ ہے کہ برطرف سے یا بچ سوگز مراد ہیں اور گز سے گزنگسر جو جیمٹی کا ہوتا ہے مراد ہے سیمین می ہاور برالعطن لینی جو کوال ایہا ہوتا ہے جس سے جانوروں کو پانی پلاکراس کے گردآ رام دیتے ہیں اس کا حریم ع اليس كز ہوتا كذانى البدائع اور بعض نے فر مايا كه جاليس كر جاروں طرف سے ہر طرف سے دس دس كر مراو ہے اور سيح يد بے كه برطرف سے جالیس جالیس کر ہوتا ہے یہ بین می ہاور سینج کے کؤئیں کا حریم سوصاحبین کے قول کے موافق اس کا حریم ساٹھ کر ہوتا ہے اور امام اعظم نے فرمایا کہ میں سوائے جالیس گز کے اور زیادہ نہیں جانی ہوں اور ای پرفتوی ہے اور صدر الشہید نے قضاء جامع صغیر کی شرح میں فرمایا ہے کہ اگر کمی مخص نے احیاءارض موات کے لیے زمین ندکور میں نہر بنائی تو بعض نے فرمایا کہ امام اعظم کے نزد یک اس کے واسطے تر یم کامستی شہوگا اور صاحبین کے نزدیک مستی ہوگا اور سیجے بد بالا اجماع اس کے واسطے تر یم کامستی ہوگا اورنوازل میں ندکور ہے کہ امام ابو بوسف کے نزد کیے نہر کا تربم ہردوطرف اس کے عرض کا نصف ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ بعقد رعرض تهركے ہاورفتوى امام ابو يوسف كي ول پر ب ية قاوى كرى مي ب\_

عشری وخراجی زمین کے پیچھ مساکل 🏫

ا نے میں محروہ ہے جس کی پیداوار دسوال حصد دینا پڑتا ہے ۔ ان این خراجی وہ ہے جس کا سالا ندرہ پیددیا پڑتا ہے اور ہندی ہیں خراج کو لگان کہتے

محودا ہے کہ جو باعث اس کی ہلاکت کا ہوا ہے اس میں دوسر مے خص کھود نے والے نے تعدی ظلم کیا ہے اور اگر دوسر مے خص نے بھی ا مام المسلمين كي تعم عض اوّل كي كنوي ك قريب نه اس كرج يم من دوسرا كنوال كلودا بمريط فخص كي كنوي كاياني نوث كيا اور بیمعلوم ہوا کداس کا بانی دوسر مے تھ کے کنوال کھود نے کی وجہ سے ٹو ٹا ہے تو پہلے مخص کا اس بر کچھ استحقاق ندہو گا بیمسوط میں ہے۔اگر کس نے ارض موات لیس کارین تکالی تو بالا اجماع اس کے حریم کامستی ہے۔ رہائی کے مقدار کا بیان سوامام محمد نے کماب میں ذکر فرمایا کہ کاریز بمنز لدکتویں کے باس ہے ہی اس کا حریم بھی اس قدر ہوگا جس قدر کتویں کا ہوتا ہے ہیں امام محرات فقط اس قدر ذكركيا باس عن ياده يحضي فرمايا باور مار عدمائ في ناس يرزياده كيااور فرمايا كدكاريز اكراييم موقع يرموك جبال ياني روئے زمین پر ظاہر بہتا ہے تو کاریز بمزلد چشمہ جوشندہ کے ہاس کا حریم مثل چشمہ کے یانچ سوگر ہوگا بالا جماع اور جس جگہ کاریز کایانی روئے زین پر نہ جاری ہوتو کاریز بمزلہ نہر کے ہوگی مرفرق بے ہے کدوہ زین کے نیچے بہتی ہے بیمیط میں ہے۔اوراراضی موات مں حرم کا اتحقاق برطرف سے عاصل ہونا الی بی جگد میں ہے جہاں دوسرے کی کاحق متعلق ند ہواور اگر دوسرے کی کاحق متعلق ہوتو ایسانہیں ہے چنا نچدا گرز مین موات میں کمی مخص نے کنواں کھودا پھر دوسر سے خص نے آ کراس مخص کے کنویں کے ایک طرف حریم کی انتہا پر اپنا کنواں کھووا تو جس طرف پہلے مخص کے کنویں کی حریم ہاس جانب ہے اس دوسر سے مخص کواس کے کنویں ے واسطے ریم ند کے گاباں باقی تمن طرفوں میں جس می کی کاحق متعلق نیس ہاس کور یم عصلے گی برنہا بی میں ہے۔ ایک کاریز دو مخصوں میں مشترک ہے پھر دونوں میں سے ایک مخص نے ایک زمین موات کو زندہ کیا تو اس کو بیا نقتیار نہیں ہے کہ زمین ندکور کواس کاریزے تینے یااس کا یانی اس کاریز سے مقرر کرے کیونکدوہ جا ہتا ہے کداسے شریک سے زیادہ لے کیونکداس زمین کا یانی اس کاریز ے نہ تھا حالا مکہ شریک کو بیا نعتیا رئیں ہے کہ بدون اجازت شریک کے اس سے زیادہ پانی لے لے بیمجط سرتسی میں ہے۔اگر کس مخص نے زمین موات می درخت لگائے اگر باجازت الم موں توسب (۱) کے نزدیک یا باد اجازت الم اسلمین تو صاحبین کے نزد کیا آیاو و مخص ان درختوں کے واسطے حریم کامتحق ہے جی کداگر دوسرافخص آیاادراس نے ان درختوں کے برابر پہلو میں اسپنے در دت لگائے ما بواس کوممانعت کا افتیار ہے یائیس تو امام محد نے بیصورت کتاب میں ذکرئیس فر مائی اور جارے مشاکخ نے فر مایا كدبقدريا في كرك حريم كاستحق بوكااور يمي عديث من واردب بيميا بس ب.

والیس کے گااس واسلے کہاس کی طرف سے اس کے علم سے خرچ کیا ہے یہ عیط سرحسی میں ہے اور اگر دو فخصوں نے باہم یہ شرط لگائی کہ ایک نہر کھودیں ایک زیبن موات کوزندہ کریں اور نہرایک مخص کی ہوا در زمین دوسرے کی ہوتو یہ جائز نہیں جی کہ بیسب ان دونوں مخصول میں مشترک ہوگی اور جب دونوں میں مشترک ہوئی تو دونوں میں ہے کسی کو پیا ختیار نہ ہوگا کہ نہر مذکور ہے اپنی خاص زمین سینے اور اگر شریکوں نے باہم کی ایک شریک کے ذمہ زیادہ خرچہ شرط کیا تو جا ترنیس ہے اور وہ واپس لے گابیتا تار خانیہ میں ہے۔ دو نہریں دوگاؤں کی ایک ہی جگہوا تع ہیں ان دونوں کے درمیانی تریم میں اختلاف واقع ہوا پس جتنی جگہ دونوں نہروں میں سے کس ا کیک نہر کی مٹی میں گھری ہولینی ایک نہر کی مٹی تکال کرڈ الی تئی ہواور وہ جگہ اس نہروالوں کے قبضہ میں ہوتو اس جگہ کے باب میں اس نہر والون كا قول قبول ہوگا اور دوسرى نہر والوں كا دعوىٰ شركت اتى جگە يى زبانى تقىدىق نەكيا جائے گا۔ الا اس صورت ميں كه د والوگ ا ہے دعویٰ کے کواہ چیش کریں اور جنتی میکددونوں نہروں کے چیش خالی پڑی ہویعنی دونوں نہروں میں ہے کسی نہر کی مٹی ہے گھری نہ ہواور دونوں گاؤں والوں کواس میں تنازع نہ ہوتو وہ دونوں گاؤں والوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی سین اگر کسی گاؤں والوں نے اینے کواہ پیل کئے کہ بیضام ہماری ہے تو ان کی ہوگی اور ای طرح کا مسئلمآ خرکتاب المور ارید میں گذر چکا ہے بی کبری میں ہے۔اگر ا یک مخص کی نہر دوسرے کی زمین میں واقع ہوتو امام اعظم کے نزد یک اس کے واسطے تریم نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ تریم ہونے کے \* مواه قائم کرے اور ایام ابو یوسف وا مام محد نے فریایا کہ اس کو بعدر مسناۃ کے ملے گاجس پر چل سکے اور نہر کی مٹی اس پر ڈالے بیشر ح قدوری میں ہے۔اگر سی مخص نے جنگل میں مکان بنایا تو اس کے دیم کامستحق نہ ہوگا اگر چہکوڑا ڈالنے کے واسطے دیم کی حاجت رکھتا ہاں وجہ سے کہ قصر سے بدون حریم کے انتفاع ممکن ہے اور کنویں پر اس کا قیاس نہ کیا جائے گا کیونکہ کنویں والے کوجس قدر ضرورت ہوتی ہے اس کی پنست اس کوریم کی ضرورت کم ہے بیکانی تعبین میں ہے۔ اگر ایک مخص کا کنواں دوسرے کے دار<sup>ا</sup> میں ہوتو جب میخص اپنا کنواں اگرواد ہے تو اس کی مٹی اس مخص کے دار میں ڈالنے کا استحقاق نہیں رکھتا ہے بیزناوی قاضی خان میں ہے۔ سن مخفس نے جا ہا کہ سی مسجد میں یا محلّم میں کنوال محودے ایس اگراس میں کسی وجہ سے ضرر نہ ہواور ہروجہ سے نفع ہوتو اس کو بیا اختیار ہاں مقام پر یوں بی ذکر فرمایا ہے اور کتاب الصلوة سے پہلے باب السجد میں ذکر فرمایا کدمجد میں کوئی کنواں نہ کھودا جائے اور جو محنص کھودے و ہضامن ہوگا اورفتو ٹی ای بی تول پر ہے جو باب اکمسجد میں ذکر فر مایا ہے بیہ کبری میں ہے۔

نہروں کے اُگارنے اوران کی صلاح کے بیان میں

درتی سلطان بر واجب ہے کہ بیت المال ہے کرے اور اگر بیت المال میں مال نہ ہوتو مسلمانوں کواس کے آگار نے برمجبور کرے گا اوراس کام کے واسطےان کو گھروں سے باہر تکال کر لے جائے گا پھر اگر کسی مسلمان نے جا با کدان دریاؤں میں سے کوئی نہر کاٹ کر ائی زمین کولے جائے تو اس کوا تقلیار ہوگا بشرطیکہ عام کواس سے ضرر نہ پنجیا ہوا دراگر عام کوضرر ہومثلاً نہر کا کنار واوٹ جائے اوراس ے غرق کا خوف ہوتو اس کوالی نہر کا نے ہے ممانعت کی جائے گی اور دوم لینی جن کا اُگارناو اصلاح اہل نہر پر اس طرح لازم ہے کہ اگروه انکار کریں تو ان پر جبر کیا جائے بینی امام اسلمین ان پر جر کرے بس ایس نہریں وہ ہیں جو بردی بردی نہریں کی تسمت میں داخل میں اور ان برگاؤں آباد میں بس اگر ایک نبروں میں اُگار نے واصلاح کی ضرورت ہوئی تو بیابل نہریر لازم ہے اور اگر انہوں نے اس سے انکار کیا تو امام اسلمین ان کواس امر پرمجبور کرے گااس واسطے کداس کا ضرر عام ہے اور ندأ گار نے میں جنتے لوگ اس سے یانی یاتے ہیںان کے حق میں یانی کی قلت ہے اور دور نیس ہے کہ اس کی وجہ سے اناج کی بیداوار میں بہت کی آ جائے اور آراں ہو جائے پس جب الی صورت ہے کہ یانی کی زیادتی کا نفع ان لوگوں کو پہنچے گا اور ندأ گار نے کا ضرر عام کو ہوگا تو ان لوگوں کو جن کی تقسیم میں داخل ہے اس کے اُ گار نے پرمجور کیا جائے گا اور کسی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اسی نہر میں سے اپنے واسطے نہر کاٹ کر لے جائے خواہ یہ بات الل نہر کے حق میں مضربو یا نہ جوادرالی نہر کے یانی میں استحقاق شفد انہیں ہے یعنی یانی سے سیراب (۱) ہو نے کا استحقاق نہیں ہے اور جس نہر کا اُگارٹا اہل نہر کے ذمہ ہے اور درصورت اُنکار کے ان پر جبر ندکیا جائے گاوہ نہر خاص ہے اور نہر خاص میں اختلاف ب بعض نے فرمایا کداگر دس آ دمیوں کی یااس ہے کم لوگوں کی نہر ہویا اس نہر پر ایک گاؤں ہوکداس کا پاتی ان گاؤں والوں می تقسیم ہوتا ہوتو و ونبر خاص ہاس میں شفعہ کا استحقاق ہاور بعض نے فرمایا کہ اگر جالیس آ دمیوں ہے کم کے واسطے ہوتو خاص اور اگر ع اليس كواسط بوتو نهر عام ب اوربعض في مايا كداكرسوة وميوس كم كواسط بوتو غاص ب- اوربعض في مايا كداكر بزار ہے کم کے واسطے ہوتو خاص ہے اور اصح قول یہ ہے کہ بیرائے مجتد کے سپر دہے تی کہ وہ جس قول کو ان اقوال میں سے جا ہے اختیار كرے پر تير خاص كى صورت ميں اگر بعض شركوں نے اس كا أگار تا جا با اور يا قيوں نے انكار كيا تو شخ ابو بكر بن سعيد بخي أن فر مايا ك ا مام ان لوگوں کو جوا تکار کرتے ہیں مجبور نہ کرے گا اور اگر ان لوگوں نے جوا گارنا جا ہتے ہیں اُ گارا تو منطوع ہے قرار دیئے جا کیں گے اور بینخ ابو بکر اسکاف ؓ نے فر مایا کہ ان لوگوں پر اس واسطے جبر کیا جائے گا اور خصاف ؓ نے ہفقات میں ذکر فر مایا کہ قاضی ان لوگوں کو تحكم دے كاكہتم لوك يعنى جن كوأ كارنے كى خوابش باس كواگر والواور جب ان لوگوں نے ايسا كرليا تو ان كوا ختيار ہوگا كہ باقيوں كو اس نہر کے یانی سے انتفاع حاصل کرنے ہے منع کریں بہاں تک کہ بیلوگ حصدرسد کے موافق اُگار نے کاخر چدان کودے دیں اور ابیابی الم ابوبوسٹ سے مروی ہے۔ اور اگر سب حصہ داروں نے اگار نے سے انکار کیاتو ظاہر الروایة کے موافق المام اسلمین ان کو مجورنه کرے گااوربعض متاخرین نے فرمایا کہ مجبور کرے گااورا گر حصد دارلوگ نہر ندکورا گار نے پرمتفق ہوئے توا مام ابوصنیف نے فرمایا كه نهراوير كي طرف ، أكار في شروع كي جائر في مجر جب كم فخص كي زمين سے تجاوز كرجائے تو أكار نے كاخر چداس ك است وور موجائے گااور جو ہاتی میں (۲) ان برر ب گا۔اورامام ابو بوسف وامام محد فرمایا کو اگار نے کاخر چدکا مجموعة اول سے آخر تک کا ان سب پر بحساب زمین ومقد ارتینی کے پھیلایا جائے گا اور پانی پنے والوں پرخر چدمی سے بچھ لازم نہ ہوگا کیونکدو وحصد دارمیں ہیں محرفتوى كي واسط مشائخ في امام اعظم كاتول نياب بدفياً وي قاضي خان من بهد

ل - هفداصل میں مناہ یانی چینے کو کہتے میں اور یہاں سراداس ہے پانی ہینا و جانوروں کو پلانا سوائے سینچنے وغیر و کے ۱۳ احسان کرنے والے ۱۳ (۱) مثلاً جِوياةَ رَكُوالاً مريدانا ١٣ (٣) على بذاالقياس ومراوتيسرا ١٠ (٣) نبرية نبرخاص مراوية ١

نبر (یامشتر که یانی) کے حصددار یانی کوئس حساب سے استعال کریں 🏠

اس صورت کابیان یہ ہے کہ اگر نبیر کے شریک دس ہوں ہی ابتدائے نبرے آگارنے کا خرچہ ہرایک کے ذرمہ دوال حصہ ہوا یہاں تک کرایک کی زمن سے جب جواوز کر جائے تو یا تیوں پر نوجمہ ہو کر جرایک پر نواں حصہ ہوگا یہاں تک کرد وسرے کی زمین ے تجاوز کر جائے چریاتی لوگوں پرخرچة تھ حصد ہوكر برايك پرة تھوال حصد ہوگا على بداالقياس آخرنبرتك يمي صورت بوكى اور صاحبین کے نزویک اوّل نہرے آخرتک سب خرچہ دس مصے ہوکر ہرایک پر دسواں حصہ ہوگا یہ کا فی میں ہے۔ اگر ایک مخف کی زمین منبر(٣) سے بانی آئے کاو ہاندوسط زمین میں ہو پھرائ نے تبرکوانے وہاند سے اپن وسط زمین تک أگار دیا ہی آیا ام اعظم ک موافق اس کے ذمہے أگار ناسا قط موجائے گاتو بعض نے فرمایا كرسا قط ندموگا جب تك اس كى زمين سے تجاوز ندكر جائے اور يمي تصیح ہےاور جب أمحار نااس كى زمين ہے تجاوز كرے كا پس آياس كواختيار ہے كه نهر كا د بائه كھول كرا بى زمين تيني تو بعض نے فرمايا کہ اس کو کھول لینے کا اختیار ہے اور بعض نے فر مایا کہیں کھول سکتا ہے جب تک پوری نہراً گار نے ہے فراغت نہ ہو جائے کیونکہ اگر اس نے قبل اس کے کھول لی تو شریکوں سے پہلے اس کو پانی مل جائے گا جوفظ ای کو ملے گا اور اس وجہ سے بعض متاخرین نے فر مایا ہے كداسفل نهرے أكارنا شروع كياجائے يظهيريين باوراكركو چد غيرنافذ و كے خاص راستہ كاؤل بي خرتك اصلاح كرنے كى ضرورت پڑی تو اوّل راستی اصلاح بالا اجماع سب الل کوچه پر بهوگی پھر جب درست کرتے ہوئے کمی مخص کے دارتک پہنچیں یس آياس سفرچ اصلاح دوركياجائے كا إنبين سواس مئلے كو اسطےكوئى روايت نبيس ہاور شخ الاسلام نے اپنى شرح مى فقيدا بوجعفر ے حکایت کی ہے کہ میں نے مشائع کے بعض کتب میں دیکھا ہے کہ بالاتفاق اس مخص سے فرید دور کیا جائے گا۔ اور اگر نبر عظیم ہو اوراس پر چندگاؤں آباد ہوں جن کواس نہرے یانی ملتا ہواورالی نہر کوفاری میں کام کہتے ہیں لیس اہل نہر نے اس نہر کے آگاد نے پر ا تفاق كيا اوراً كارية موئ ايك كاون كنهر كرد بانه التك يني يس آيان اوكون كود مدة كار في كاخر جدووركيا جائكا سو اس مسئلہ کی بھی کوئی روایت اصل میں نہیں ہے اور شیخ الاسلام نے قرمایا کدنواور میں فدکور ہے کدان لوگوں سے فر چا گرائی بالا تقاق دور کیا جائے گا اور نہر فاص کے قیاس پر جاہے کہ اس گاؤں والوں سے خرچہ اگر الی دورت کیا جائے جب تک کہ اس گاؤں کی زیان ے بالکل تجاوز نہ کرے بیمیط میں ہے۔

ا سین اس دباز سے اس نبر معیم ہے گاؤں میں وٹی جاتا ہے ہیں گاؤں والوں کواس دبائے آگاد کے فیشرورت ہے ہیں جب بیال تک پہنے و خرجہ ان لوگور سندور بوجهای بیست ۱۹

# 製物源 とばり 一世の 製物源

اوروس ميں يا مجي ابواب جيں

# باب لؤل ہے شرب کی تفسیر، اس کے رکن، شرط حل وظم کے بیان میں

شرب کی تغییر شری بیہ ہے کہ شرب اُس حصہ یانی کو کہتے ہیں جوارامنی کے واسطے ہونہ غیرارامنی کے واسطے اور رکن شرب پانی ہاس واسطے کہ شرب کا قیام ای سے ہاور شرب کی شرط حالت بدہ کہ شرب کا حصد دار ہواور تھم شرب بدہ کہ سرانی حاصل ہواس لئے کہ م شے کا دہ ہوتا ہے جس کے واسطے یہ شے کی جائے اور زمین کواس واسطے پانی ویا جاتا ہے کہ سراب ہو جائے بیمجیط مردس می ہے۔ پانی چند انواع می اول بحر کا پانی اور و وتمام طلق کے واسطے عام ہے جا ہیں اس سے بانی پیس یاز من سینجیس یا نہر میں یانی نے جا کی حتی کہ اگر کمی مخص نے بحرے یانی سے نہر کے ذریعہ سے کا ثرانی زمین میں یانی لے جانا جا ہاتا واسکوممانعت (۱) نہ کی جائے گی اور بحرکے پانی سے انتفاع حاصل کرنا ایسا ہے جیسے سورج و جاند وہوا سے تفع لینا ہی جس طرح تی جانب اُنع اُنعائے منع نہ كياجائ كادوم بزے برے درياؤں كاياني جيے جيون وجون و جلدوفرات ونيل پس ايے درياؤں او كول كولى الاطلاق يانى پینے کا استحقاق ہے اور زیمن سینچنے کاحق ہے مثلاً کی نے زیمن موات کوزندہ کیا اور اس کے سینچنے کے واسطے ان دریاؤں میں ہے کی ہے نہر کا ثر کے گیا ایس اگر عام لوگوں کواس سے ضرر نہ ہواور نہ و نہر کسی کی ملک میں ہوتو اس کو اختیار ہے اور او کو سے کی اختیار ہے کہ اس برائی بن چکیاں و دوالیہ نعب کریں بشر طیکر عا کومعنرت نہ پہنی ہوادراگر عام لوگوں کواس میں ضرر ہوتو اس کو بدا متیار نہیں ہے اس واسطے کہ عام ضرر دفع کرناوا جب ہےاور ضرر و پہنچنے کی صورت یہ ہے کہ مثلاً بیخوف ہو کہ نہر کا نے سے پانی اس طرف جمک بڑے گااور نہر كاكنارواوث مائ كااوراراضى وديهات غرق بوجائي محاى طرح ساقية وداليداس دريا عدكات كرنكالي من بحى يجي عم بسوم ووياني جوكي توم كى نهر خاص من جارى موليساس من غيراوكول كوت هد حاصل بيعن خود بي سكت مي اورايي جدياول كو بالسكت ميس اور جہارم و ویانی جو کی نے اپنے ملکے وغیر و کسی ظرف میں مجر کراہے احراز میں کرلیا ہو ہیں ایسے یانی میں سے کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ بدون اسكی اجازت كے محمد فے لے اور بحر لينے والے كو بداختيار ب كداسكوفروخت كرے كونكدا تراز سے اسكا مالك ہو كيا ہى وہ مثل (۱) شکار و کھاس کے ہو گیالیکن ایسے پانی کو چوری میں ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا کیونکداس میں شرکت کاشبہ (۳) ہے حق کداحر از كرنے والے كى عدم موجود كى على كى محتف نے يہ يانى چورايا حالاتك وہ يورانساب بينى اس يانى كى قيت اس قدر درم

ا ساقیدچیونی نبر ماننده ایی کیادردالیدچی وغیره سندای هرح یانی نینا که نبر سنه کاث کرایک گذهها او یراورد بال زهیمکی لگا کرمینچیس ۱۱ (۱) جب كه عام لوكون كوتررف يَنتِجَا موال (۲) يعني شكاركو يكز ليااور كماس كواسية صرف على كرليا ۱۲ يعني عام كي شركت ۱۹

كياجارى نبرے برايك كوافاده حاصل كرنے كاحق ہے؟

ا بینا کیونک ش مبارے بناف سینے کے کہاں میں وہ سرے کہ فرر پنچ کا ا (۱) لین اپنی ملک میں وافل ہونے سے ا

حياريه بكدا لك زين عقطعه زين معلومه اجاره اليجراس كى كماس ال كومباح موكى يمضمرات بي ب- بجرواضح موكر كماس ے دہ نبات مراد ہے جوساقد ارجواورز من پرمنتشر اور پھل ہوئی ہواور جوساقد ارجودہ درخت ہے ای وجہ سے مشائخ رحم القد تعالی نے فر مایا کہ خارسپیدوسرخ جس کوعر بی می غرقد کہتے ہیں درخت کی تتم ہے ہے کھائی بیں ہے تی کداگر کسی کی زمین غرقد أس کی اور کسی مخص نے کاٹ لی تو مالک زین کواختیار ہوگا کہ اس سے واپس لے اور خار ہائے سبز زم جس کواونٹ کھاتے ہیں اس کے باب میں امام محر عندادر می دوروایتی بین ایک روایت می اس کومجمله کماس کے قرارویا ہے اور دوسری روایت می اس کومجمله در خت کے قرار ویا ہے سواس میں اختلاف الرولية نيس ہے بلكہ جس كو بمنزله كھاس كے قرار دیا ہے وہ خار سبزوہ ہے جوز مين پر پھيلا ہوا ہوا وراس ميں ساق شہواورجس کودرختوں کی متم قرار دیا ہے وہ ہے جوساقد ارہوپس حاصل بیہے کہ جونباتات ساق پرقائم ہواگروہ کی کی زمین پر أكتووواس كى ملك موكى اورلوكول عن مشترك نه موكى يرميط مرحى عن ب-اوركا في ماس كے بين اور قيرو فيروز ووزريخ مثل ورخت کے پس اگر کسی نے ان چیزوں میں سے پچھ لے لیا تو ضامن ہو گا بینزائد المغتین میں ہے اور منعی می ہے کہ امام ابوبوسٹ نے فرمایا کما کرچرا کا ہوں میں جلانے کے واسطے لکڑی ہواور بیچرا کا بیں کسی کی ملک ہوں تو کسی کوا تھیار نہ ہوگا کہ اس میں ے لکڑیاں لائے الا مالک کی اجازت سے لاسکتا ہے اور اگر اس کی ملک میں نہوں تو لکڑیاں لے لینے میں چھ مضا نقریس ہے اگر چدر لکڑیاں یا جس مقام پرلکڑیاں ہیں کی قرب یا الل قرب کی طرف منسوب ہویہ ذخیرہ میں ہے اور کبری میں ہے کہ اگر چہ بہلایاں مقام جس مر لکڑیاں ہیں سی کا وس ایاس کے لوگوں کی طرف منسوب ہوتا ہم بدلکڑیاں لے لینے میں بچے مضا تعدیق ہے جب تک ب نہ جانے کہ کی کی ملک ہے اور میں علم زرئے و کبریت کا اور اُن مجلوں کا ہے جوچے اگا ہوں وجنگلوں میں ہوتے ہیں بیمغمرات میں ہے اور لکڑیاں چننے والا فقالکڑیوں کے چننے سے لکڑیوں کا مالک ہوجاتا ہے اس کی احتیاج نہیں رہتی ہے کدان کے بوجہ باند معاورجمع كر لے تب اس كى ملك نابت ہواور كنويں سے يانى بجرنے والا فيتا ذول كو بحر لينے سے اس كا مالك نہيں ہوتا ہے جب تك كه ذول كو كوي كے منہ سے ایک طرف ندكر لے بيقد من ہے اور اگر كى فض كى زمين ملح ہولينى تمك كى جمل ہولين اس يانى من ہے كى نے لیا تو اس پر ضان واجب ندہو کی جیسے اگر اس کے حوض میں سے پانی لیٹا تو منان واجب نہ ہوتی اور اگرید پانی جمیل کا تمک ہو میاتو پر سی مخص کواس کے لینے کی راونیس ہے ای طرح اگر نہر سیلے تی کداس کی زمین میں ایک گزیازیادہ گارامٹی ہوئی تو کسی کواس منی میں ہے مٹی لینے کا اختیار میں ہاور اگر لے لی تو ضامن ہوگا مضمرات میں ہاور آ ک میں شرکت کا بیان اس طرح ہے کداگر سی مخص نے جنگل میں آئٹ جلائی تو اس میں کسی کاحل نہیں ہے تحر ہر مخص کو بیا ختیار ہے کہ جہاں آئٹ جاتی ہے وہاں ہے روش کر نے اور گری سے اینے کیڑے خشک کر لے اور اس کی روشنی میں کا م کر لے لیکن اگریہ جایا کہ اس میں سے کوئی اٹھارا لے جائے ایس اجر آ ک کے مالک نے منع کیا تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا اس واسلے کہ بیآ ک کیا ہے لکڑی ہے یا کوئلہ ہے جس کوآ ک روش کرنے والے نے اپی حرز میں کرلیا ہے ہیں وہ اس کی ملک ہے۔ اور آنخضرت من انتخارے فقط نار میں شرکت ٹابت رکھی ہے اور نار حرارت کا جو ہر ہے ندلكزى وكوئله بس اكراس في انكار ين في تفوز اليانو و يكها جائے كاكراس قدر بوكراكرة محسكاما لكساس كوكلدكرة اليقواس كى يكي قيت بوتو ما لك كوا عميار بوكا كداس بوايس كراي اوراكراس قدركم بوكدكونكدكرة الني كي مورت بيساس كى يكو قيت مدبو تو ما لک کوواپس کر لینے کا اعتبار نہیں ہے اور جرفض کوافتیار ہے کہ اس قدر خفیف بے قیمت کو بدون اجازت ما لک کے بھی لے لیے اس داسلے کہ لوگ اس قدر سے عادۃ منع نہیں کرتے ہیں اور جومنع کرے و وقعنت ہے اور ہم نے بیان کر دیا ہے کہ تعنت کرنے والاشرعا تعنت سے منع کیا گیا ہے بیمبسوط میں ہاوردومری جگہذ کرفر مایا کہا گرآ گالی ہوکہا گر بچھ جائے تو کو کلہ ہوجائے تو کی کوائی میں سے انگارا لینے کا اختیار نہیں ہے اس واسطے کہائی کا امحالہ بچھے تیمت ہوگی اور اگر آ گالی ہوکہا گر بچھ جائے تو را کھ ہوجائے تو اس کو اختیار ہوگا اختیار نہیں ہے انگارا لے لے اور بعض نے فر مایا کہا گر بیر آ گ مباح لکڑی ہوتو ہو خف کو اختیار ہوگا کہائی میں سے انگارا جنگلوں میں کرتے ہیں بدون اس کے کہ پہلے اس کوا ہے حرز میں کر کے تب آ گ جلائی ہوتو ہو خف کو اختیار ہوگا کہ اس میں سے انگارا لے جائے اگر چاکی صورت ہو کہ درصورت بچھ جانے کو و کوئلہ ہوجائے اور اگر جلانے والے نے لکڑی کو جہلے اپنے حرز میں کرکے ہوجائے اور اگر جلانے والے نے لکڑی کو جہلے اپنے حرز میں کرکے ہوجائے اگر چاکی صورت ہوگئی ہوتو اس میں وہی تفصیل ہے جوہم نے بیان کی بیمبط میں ہے۔

פני ליאים

## شرب کی بیج واس کے متصلات کے بیان میں

قال المترجم 🏗

اگر کہا کہ مجھے ایک روزیانی پلا بعوض اس کے کے میرایا غالم ایک مبینة تیری خدمت کرے کا 17

اوراگر کی خفس نے کہا کہ ایک روزتو مجھے اٹی نہر سے پائی پلاتی کہ میں آٹی نہر سے تھے ایک روز پائی بلاؤں گاتو بہائز میں ہے تاہ طرح اگر پائی پلائے کے مقابلہ میں کپڑ ایا قاام قرار دیاتو بھی یہی تلم ہاور اگر دومر سے نے پائی پلاکر کپڑ ایا قاام لے لیا تو والی کرد سے اور اگر کہا کہ جھے ایک روز پائی پلا بحوض تو والی کرد سے اور اگر کہا کہ جھے ایک روز پائی پلا بحوض اس کے کہرا بیقام ایک مہید تیری فدمت کر ۔ اُ ماہر سے اس جانور پر ایک مہید سوار ہوتا یا ای قبیل سے اور معاوضات مقرد کئو بید سب باطل ہے بید فیروش ہے۔ ایک خفس نے اپنا پائی مع اس کی مجاری کے فروخت کیا گرز مین فروخت نہ کی اور اس گاؤں کا رواج سے کہ پائی پرخراج پڑتا ہے اور پائی مع اس کی مجاری کے فروخت کیا گرز مین فروخت نہ کی اور اس گاؤں کا رواج سے کہ پائی پرخراج پڑتا ہے اور پائی مع اس کی مجاری کے فروخت کیا جائز ہے اور مشتر کی پرخراج لازم نہ ہوگا اور اگر تھے

اكرشرب كوبعوض ايك غلام كے فرو شت كيايا اس كواجار ويرديا اور غلام پر قبعند كر كے اس كوآ زاد كرديا تو متل جائز ہاور غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا ای طرح اگر با تدی ہواوراس سے وظی کر کی اوروہ حاملہ ہوگی تو با تدی فدکورہ اس کی ام ولد ہوجائے گی اور اس براس کی قیت عقر الازم ہوگا اور کتاب البیوع کی روایت کے موافق عقر لازم ند ہوگا اور یمی سیج ہے بیر پیط سرحسی میں ہا اور اگر ایک زین کودوسری زین کے شرب کے ساتھ فروخت کیا تواس میں مشائخ کا اختلاف ہے کذانی فاوی قاضی خان۔اور سیجے یہ ہے کہ بیجائزنیں ہے بیتا تارفائیوی ہے۔ شرب جب زمن کے ساتھ فروخت کیاجائے تو شرب کے واسطے من می سے حصہ ہوگا بیمراجیہ مس ہے۔فاوی فعنی میں ہے کہ ایک مخص کے پاس دو قطعہ باغ انگور ہیں اس نے ایک قطعہ ایک مخص کے ہاتھ اور دوسر ادوسر کے فعم کے ہاتھ فروشت کیااور دونو ل تعلقوں کا بحری ایک ہے محرقطعداعلی مے مشتری نے نیچے کے قطعہ کے خرید ارکواس بحری ہے دوکا پس بد مئله فآوي نذكور من ذكر كيامكر جواب ذكرنه كيااور حقيقت اس مئله من وصورتين بين ياتو دونو ن قطعوب كاما لك ايك ي فخص بوگايا مختلف موں مے ہیں اگر ہرو وقطعات کے مالک مختلف موں ہیں اگر شرب کو بچ میں ذکر ند کیا ندھر یخ شد الله تو شرب کے می داخل ند ہوگااورا گرذ كركيا موخواوسر يحاخواه واللة تو برمشترى كواسية قطعدي ياني جارى كرنے كا استحقاق موكا اور برمشترى اين بائع كا قائم مقام بوگااوراس من تاخرونقدم كا مجمه اعتبار نه بوگا اوراگر ما لك ايك بي فخص بوليس اگرشرب كوئ من ذكرنه كيانه صريحانه ولالة تو شرب تع من داخل ند موكا اوراكر ذكركيا بس اكراويركا قطعه يهل فروخت كيا موتويني ك قطعه كواسط ياني جارى كرف كاستحقاق شہو گالیکن اگر با نع نے قطعہ بالافرو خت کرنے کے وقت بیٹر طاکر لی ہو کہ میرے واسطے اس مجری سے اسینے قطعہ ذریریں میں بانی لے جانے كا اتحقاق ہوگا تو استحقاق باتى رہے گا اور اگر نيچے كا قطعه بہلے فروخت كيا موتو دونوں قطعه كے فريزاروں كواينے اسے قطعه من یانی جاری کرنے کا استحقاق ہوگا میرمیط میں ہے۔ایک مخص کے دومکان ہیں ان میں سے ایک کی جیست کا یانی دوسرے مکان کی جیست ر ہوكر بہتا ہے ہى جس مكان كى جيت يريانى بہتا ہے اس كو مالك نے ايك فض كے باتحد مع برق كے جواس كوا بت بے فروخت كيا مجردوسرامکان دوسرے مخص کے ہاتھ فروخت کیا مجرمشتری اوّل نے جاہا کددوسرے مشتری کواٹی حیت براس کے حیت کے پانی بہانے ہے منع کر ہے واس کو پہا فقیار ہے لیکن اگر ہا تع نے وقت فروخت کے مشتری اوّل سے پیٹر ط کر لی ہو کہ جو مکان میں نے ٹیس فروخت کیا ہے اس کے پانی ہیں جی کا سختا تی اس مکان کی جیت پر ہو کر رہے گا تو اس صورت میں منع ٹیس کر سکتا ہے واز ل جم ہے کہ وودار ہا بم متناصق ہیں ان جی ہے ایک کی عارت تی ہوئی ہے اور دو ہر افراب ہے ٹی اس نے فراب کوفروخت کیا اور ہے ہوئی مکان کے براس نے فران جی ہے اور شتری اس پر راضی ہوگیا ۔ مکان کے براس نے ممانعت کرتی چا تی تو اس کو ممانعت کا اختیار ہے لیکن اگر ہائی نے وقت فروخت کے اپنے واسطے پانی کی مسیل و برف فوالے کا اسٹنا ، کرلیا ہوتو پائی کی مسیل کا اسٹنا ، جا رہے ہی تو اسطے پائی کی مسیل اسٹنا ، جا رہے ہی تو اس کے براس کے دولت فروخت کے اپنے واسطے پائی کی مسیل و برف کے مکان کا پر نالہ اس دار کی ہو اس کی مسیل اس کے جیت کی مسیل اس طرف ہو اور رہ معلوم ہوگیا کہ بید قد بھی ہے تو اس کی مسیل اپ خوالی کہ براہ کو برائی کی سیل اپ خوالی ہوتو ہا لیک دار کی ہو اور اس کی مسیل اپ خوالی کی مسیل دوسر ہے فیص کے دار کی طرف ہو اور اس کی مسیل اپ خوالی ہوتو ہا لیک دار کو یہ افتیاں سے براوری کی جیت پر اس تھا تھر پر دی کی جیت گر پر کی تو اس کی درتی کرنا چنی برنا پر وی کی جیت کر پر کی تو اس کی درتی کرنا چنی برنا پر وی کی جیت کر پر کی تو اس کی درتی کرنا چنی برنا پر وی کی جیت کر پر کی تو اس کی درتی کرنا چنیا تو اور اس کے براوری کی جیت پر جس جگر سے برائی جو اس کی درتی کرنا چنیا تھا تھر پر دری کی جیت کر پر کی تو اس کی درتی کرنا چنیا تھا تھا تھر پر دری کی جیت پر جس جگر سے پائی جاری ہوتا تھا و باس ایک ناد قر (۲۰) رکھ کے تا کہ پائی اس کی داو سے بہد کر گر نے کی جیت پر جس جگر سے پر فران کی دوست پر جس جگر سے پائی جاری ہوتا تھا و باس ایک ناد قر (۲۰) رکھ کے تا کہ پائی اس کی داو سے بہد کر گر نے کی جگر سے بھر اس ہو سے برائی ہوتا ہے اس کی دوسر ہے گر کہ کی دوسر ہو کر کی جیت پر جس جگر سے کر گر نے کی کو سے برائی اس کی دوسر ہو کر گر ہے کو کر سے بر خلالے کی دوسر ہو کر کی جو ت کر گر کی کی جس ہو کر گر کر گر کے گر ہو گر کر گر کر کر گر گر کر گر گر کر گر گر کر گر کر گر گر کر گر کر گر کر گر کر گر کر گر کر گر گ

<sup>(</sup>۱) في كاركان الله (۲) من المارية الألب المنافع المارية المارية المارية المارية المنافع المنا

موجائے گااوراس نے کے بچے ہونے میں شریک کا پھر فرنیس ہے یہ مسوط میں ہاور بی سے دریافت کیا گیا کہ ایک مشتوی نے پائی کا وجھہ فرید اس کو اور میں ہے اور بی سے دریافت کیا گیا کہ ایک مشتوی نے پائی کا ووجھہ فرید اس کو اس کے اس کے اس کے طرف لے جاتا تھا حالا فکہ فریدار کی ذہبیت گاؤں کے اور کی طرف جی اور اس میں ضرر ہے تو فر مایا کہ اگر بائع نے مع اس کی مجاری کے فرو خت کیا ہے تو جع جائز ہے اور مشتری کو اختیار ہوگا کہ اپنی نے دور پائی لینے کا اختیار دیا جائے گا اور باتی شریکوں کے یائی لینے کا اختیار دیا جائے گا اور باتی شریکوں کے یائی لینے کی حاجت کے واسلے نہر مجری ہوئی دے گی میے حاوی میں ہے۔

نبم (باب

ان چیزوں کے احکام میں جن کوانسان نئی بنائے اور جن سے منع کیا جائے گا اور جن سے منع کیا جائے گا اور جن سے نہیں کے احکام میں جن کو اور جوموجب ضان ہیں ہے

واضح ہوکہ تہریں طرح کی ہیں ایک نہر عام جو کی کم ہلوک نہ ہوجیے فرات دیجون دوم نہر عام جوعام لوگوں کی مملوک ہوجیے
نہر مردو بلخ سوم نہر فاص جوفاص جماعت کی مملوک ہوئیں جونہر عامہ کی کی مملوک نہ ہواں بی ہے ہو فض کو اختیار ہے کہ نہر کھود کرا ہی
ز مین میں لے جائے بشر طیکہ دریائے فہ کور کو ضرر نہ پہنچا ہم ہواورا گرضر رہ پنچا ہوتو اس کو بیا ختیار نہیں ہاس واسطے کہ عامہ کا ضرر
دور کرنا بدنست ایک مختص کے دفع ضرر کے اوٹی ہے ای طرح اگر امام المسلمین نے چاہا کہ نہر اعظم میں ہے کی ختص کا شرب مقرر
کرے یا کو ویڑھا دے لیں اگر عام لوگوں کو معز ہوتو نہیں جائز ہا اورا گران کو ضرر نہ ہوتو جائز ہے ایک ختص نے نہر اعظم کے بہاؤ پر
اپنی زمین میں ایک بین چکی قائم کی اور کسی کو اس سے ضرر نہیں پہنچا ہے گراس کے بعض پڑ وسیوں نے منع کرنا چاہا تو ان کو بیا ختیار نہیں
ہوسے میں میں ہے۔

نبریس شرکت عام کا کیا مطلب ہے؟

نبر مملوک جس کا پانی بنائی جی آ چکا ہے گرشر کت عام ہے اور شرکت عام کے بیعتی ہیں کہ اس میں سویازیادہ شریک ہیں تو اس کا تھم ہے ہے کہ اگر کسی تخص نے چاہا کہ اس میں سے نہر کھود کر دہتی زمین موات میں جس کواس نے زندہ کیا ہے لے جائے تو ہواس سے منع کیا جائے گا خواہ یہ اہر اہل نہر کے واسطے معزبویا نہ ہوار جو نبر مملوک کہ اس کا پانی بنائی میں آ چکا ہے گراس میں شرکت خاصہ ہے اور شرکت خاص ہے اور شرکت خاص ہے اور شرکت خاص میں بیان کیا ہے اور شرکت خاص کے اس میں کو اس میں موسو ہے گم شریک ہولی زمین میں لے جائے تو منع کیا جائے گا خواہ اہل نہر کو معزبویا نہ ہو۔ اور کر اہل نہر نے چاہا کہ تو اوائل نہر کو معزبویا نہ ہو۔ اور اگر اہل نہر نے چاہا کہ نے والے لوگوں کی طرف پانی جائے ہوں اگر اہل نہر نہ پانی بھڑ تہ ہوکہ اگر ہی جو ز دیا جائے اور بند نہ کیا جائے تو ہو گاہ وارا گر نہر بن پانی تھوڈ ابو کہ اور بند نہ کیا جائے اور بند نہ کیا جائے اور بند نہ کیا جائے تو اس کی وصور تیں ہیں کہ گر بیاتی تاہوکہ اگر چوڑ دیا جائے تو اول کو اس میں دوصور تیں ہیں کہ گر بیاتی تاہوکہ اگر تھے وار دیا جائے تو اول کو اس میں دوصور تیں ہیں کہ اگر بیاتی اس کو گاہ دا گر اور اگر اتنا بیا تی ہوگاہ اور اگر اتنا بیا تی ہوکہ اس کے بالک استحقاق ہوگاہ دا گر اتنا کی کہ درصور سے نہر کے جوز دیا جائے تی کو کہ درصور سے نہر کے جوز دیے کے نیج والے کی انتخاع حاصل کر ہی تو اور کے دینر کر نے کا استحقاق ہوگاہ دا گر اتنا بیا تی ہوگہ کر کیا جائے گا کہ نہر چھوڈ کر نے کے بیجوڑ دیے کے نیج والے کے گا کہ نہر چھوڈ کر نے کے نیج والے کے گا کہ نہر چھوڈ کر نے کے نیج والے کی انتخاع حاصل کر ہی تو اور کے الے بندئیں کر سکتے جیں بلکہ پہلے میں کیا جائے گا کہ نہر چھوڈ کر نے کے نیچور دیا جائے گا کہ نہر چھوڈ کر نے کے نیچور دیا جائے گا کہ نہر چھوڈ کر دیے کے نیچور دیا جائے گا کہ نہر چھوڈ کر نے کو خواہ کی گا جائے گا کہ نہر چھوڈ کر دیے کے نیچور دیا جائے گا کہ نہر چھوڈ کر دیا جائے گا کہ نہر چھوڈ کر نے کے نیچور دیا جائے گا کہ نہر چھوڈ کر دیے کے نیچور دیا جائے گا کہ نہر چھوڈ کر دیے کے نیچور دیا جائے گا کہ نہر چھوڑ کر دیا کیا گا کہ نہر چھوڈ کر دیا جائے گا کہ نہر چھوڑ کر دیا جائے گا کہ نہر چھوڑ کر دیا جائے گا کہ نہر چھوڑ کر دیا کو کر دیا جائے گا کہ نہر چھوڑ کر دیا کو کر دیا کو کر کے دیا گا کہ نے کہ کو کر کر کر ک

ا العني نيرك بهاؤيل فريداري زين اول ين جاور بالكالية مساس من يني وطرف ما جاة تفاالا

ا - صورت نفروس بل مين ندكور موني سي اا مند

والے سراب کئے جائیں مے پھراس کے بعد او پر والوں کوافتیار ہوگا کہ نہر کو بند کرلیں تا کہ پانی ان کی اراضی پر ج مد جائے او رامام خوابرزادو ففر ملیا کدای صورت می جارے مشائح نے استحسان کیا ہے کدوصور تیکد نیچے والے نہر بند کئے جانے سے انکار کری توامام المسلمين دن تقتيم كرد \_ كا مجراد بروا ليا بارى كے دنوں ميں جو جا بيل كريں تاكه ينچے دانوں سے ضرر دور مواور داشح موكه جس صورت میں او پر والوں کے واسطے نہر بند کرنا روا ہے۔اس میں ان کے واسطے میں روا ہے کہ نہر کومٹل لوح وغیرہ کسی چیز ہے بند كرين اوربيد وانبيل ہے كمٹى سے بندكرين بيريط ش ہے۔ اور اگر باہم سب اس برراضى ہوئے كدالل نبراس كو يهاں تك بندكر لیں کہ ان کی اراضی سراب ہوجا تھی تو جائز ہے اور اگر ہا ہم اس طرح صلح کی کہ ہرفض اپنی باری کے روز نہر کو بند کرے تو بھی جائز ہاں وجہ سے کہ نہر میں بھی یانی اس قد رقلیل ہوتا ہے کہ ہم محض کوسینج کے واسطے بند کرٹے کی ضرورت ہوتی ہے یہ فآوی قاضی خان میں ہے۔اورجو یانی بہاڑے گرتا ہےاورجگل میں روال ہوتا ہے اس می اختلاف ہے بعض نے فر مایا کہ او پر والوں کو اختیار ہے کہ اس یانی کو بند کرلیں اور بینے والوں کی طرف جانے سے روک ویں لیکن ان کو بدا ختیار نہیں ہے کہ اپنی حاجت سے زائد بقصد ضرر رسانی الل زیریں کے پانی کوروکیں اور اس کوامام سرحتی نے اختیار کیا ہے اور بعض نے قرمایا کہ جب وہ یانی جنگل میں آعمیا تو مثل نہر مشترک کے ہوگیا تو اس کا تھم وی ہوگا جونہرمشترک میں ندکور ہوا ہوں اگر کوئی بہتا بہاڑ سے نیچے آئی اور جنگل کے روئے زمین پر میں گئ واس یانی پرجس کا ہاتھ پہلے پراای کا ہوگا یہ وجیو کردری میں ہے۔

اگرایک نبرایک قوم علی مشترک ہواور اس پران کی اراضی ہوں اورقوم عل سے ایک فخص نے جایا کہ اس نبر عل سے کاٹ كرايك نهرا في ايك زين مين جس كاشرب اس نهر عقايا اليكاز مين مين جس كاشرب اس نهر عقال عائز بدون رضامندي شر کول کے اس کو میا اختیار نبیں ہے اپس الی زمین میں جس کا شرب اس نہر ہے نبیں ہے کاٹ لے جانے کی صورت کا اس دجہ ہے الختيار نبيس ہے كدو وشر يكوں كى برنسبت زيادہ يانى ليزا جا ہتا ہے اوراس وجہ سے كدو ومشترك كنار ؤنبر كوتو زنا جا ہتا ہے اور جس صورت مس كداكي زمن على لے جانا جا جس كا شرب اى نبرے بوعدم جوازكى بدوجہ كدو ومشترك كنارۇ نبركوتو زنا جا بتا ہے۔ ای طرح اگرایک نے اس نہر پرین چک قائم کرنے کا قصد کیا تو بھی بدون رضامندی شریکوں کے اس کو بداختیار نہ ہوگا اور اگروہ جگ جہاں پن چک قائم کرنا جا ہتا ہے اس کی ملک ہومثلا نہر کے دونوں کنارے یاطن نہراس کی ملک ہواوراس کے غیروں کو یائی جاری كرنے كا استحقاق موتود يكها جائے كا كداكرين چكى قائم كرنے ميں يانى كے اجرامي ضرر موتا بتو و وضحف منع كيا جائے كا اور اگر ضررنہ ہوتا ہوتومنع ند کیا جائے گا اور اس طرح اگر نہر ندکور پر والیہ ایا سائی قائم کرتا جا ہے تو اس کا بھی و بی تھی ہے جو ہم نے پن چکی کی صورت مں بیان کیا ہے میجیط میں ہےاورا گرنبر خاص پر ہر ایک کا بندان ہوتو کسی کو بیا تعتیار بیں ہے کداینا کوہ بر حالے اگر چال نبر کے تق میں مصرنہ ہواورا گرنہراعظم میں کوہ ہو چراس نے اپنی ملک میں ایک یا دوکو ہے بڑھا لئے حالا نکداس سے اہل نہر کو پچھ ضررنہیں ہے تو اس کوا ختیار ہے بیکانی مں ہے۔اورامام ابو بوسف سے دریافت کیا گیا کرایک قوم کی نبر خاص ہاس می نبراعظم سے پانی آتا ہے اورقوم میں سے ہرایک کا اس نہر میں معین کوہ ہے چرایک نے جایا کہ اپنا کوہ بندکر کے دوسرا کھول لے تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور بی ظہیر یہ میں ہے اگر ایک شخص کی نہر خاص ہوجس میں وادی کبیرے پائی آتا ہو جیے فرات تو و جلہ وسجان و جیمان اور یہ نہر خاص اس کی غاص ایک زمین کے سینچنے کے واسطے ہے اس میں اس کا شریک نہیں ہے اور وا دی کبیریر اور نہریں واقع میں پھر مخض مذکور نے اپنی اس

م یہ ام بڑے بڑے وریاؤں کے ہیں فرائندود جلے شامر میں وہوان وجیوان بھی شام و واليه بمائند إسينكل اورس مياس عيمونا بوي استامند مل بیں جیمون وسید ن تاریس میں اور ظاہر اجن جنگوش ہے بیں ان کوہی ای کے تام ہے ہو گئے میں قال الخطب

ز من كوخفيف بجدكر جا ہا كدائي نهركا ياني اي دوسرى زمين كى طرف لے جائے تو كتاب من قرايا كداگر بيامراس نے ياني كى برد هاؤ کی حالت میں کیااور وادی کا پانی بہت کثر ت ہے ہے کہ نہروں والے اس پانی کے جو پیخص لئے جاتا ہے تا ہے تا ہے اور ان کومعنر نہیں ہوا الکوا عتیار ہوگا کہ پانی جہاں جائے اوراگروادی کے نہروں والوں کو ضرر پینچا ہواور وہ لوگ اس پانی کے تاہ ہوں تو اس کو بیا فقیار بنہ ہو گا کہ اس زمین کے سوائے دوسری زمین کی طرف یائی لے جائے بیاقاوی قاضی خان می ہے اور اگرایک مخف کا کوه ایک قوم کی مشترک نهر میں ہو پھراس نے جایا کہ اس کو بست کردے ادرز مین اُگاردے تا کہ بست ہوکریاتی زیادہ بجرے تو کتاب میں ندکور ہے کہ اس کو یہ اختیار ہے اس واسطے کہ وہ اس اُ گار نے میں اپنی ملک میں لیعنی کوہ میں تصرف کرتا ہے اور شیخ حمس الائمه طوائی سے روایت ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب بیمعلوم ہوکہ کو وپست تھا اور ریت آ جانے سے بیٹ کر بلند ہو کیا تھا بی و و آگار نے ویست کرنے میں بیجا ہتا ہے کہ اس کو حالت سابقہ پرانا سے اور اگر بیمعلوم ہوکہ بیکو والیا بی بلند بنا ہوا تھا اور اب اس کو بست کرنا جا ہتا ہے تو اس سے مع کیا جائے گا کیونکہ وہ اس تعل سے بیجا ہتا ہے کہ زیادہ پانی لے بیٹس ہرید میں ہے ادراگرا یک مخص نے جا باکدا بناکوہ جو پست ہےاس کو بلند کرے تاکداس کی زمین میں بانی کم آئے تو اس کو بیدا ختیار ہے اور بتابر تو ل جارے مختخ امام کے بیتھماس وقت ہے کدوہ بلند کرنے ہے بیرچاہتا ہے کہ جیسا دراصل تھا ویدا کر دے اور اگر بیرچاہتا ہو کہ جس حالت پراصل جس تھا اس مے متغیر کردے تومنع کیاجائے گا اور شیخ امام محمد نے فر مایا کہ میرے نزویک اسم یہ ہے کہ و دکسی حال میں منع ند کیا جائے گا میمبوط على باورا كرشر كول على ساكي فخض ف ايناكوه جوز اكرنا جاباتواس كويدا فقيار نبيل بفرمايا كداس وجد كداس على السرك حق بن ائد يانى جائے گاپس اس كويدا ختيار ند موكا اور اگر نجاؤ نبركا أكارنا جا باتو جائز باور اگر نبركا چوڑ اؤ زياده كرنا جا باتونبيس جائزے بد بدائع میں ہادرامام ابو بوسف سے دوایت ہے کہ امام ابو بوسف سے بوچھا گیا کہ نبرمرو جوایک بری نبرے اور مروش انل مرو کے اس نہر میں حصول کے کنویں ہیں اور و ومعروف ہیں پھرا کیکٹھس نے ایک زمین موات کوزیدہ کیا اوراس کا شرب اس نہر ے نہیں ہے بس اس مخص نے مرو کے اوپر سے ایس جگہ ہے جس کا کوئی ما لک نہیں ہے ایک نہر کھودی اور اس نبر عظیم سے اس میں یانی بہنچایاتو فرمایا کداگر بینمرجواس فےنی تیار کی ہالل مرو کے بانی کے تن مس کھلا ہواضررد تی ہوتو اس کوبیا فتیار نیس ہادروواس بات سے منع کیا جائے گا سلطان اس کومنع کرو ہے اور اس طرح ہر مخص اس کومنع کرسکتا ہے اس واسطے کہ نہر عظیم کا پانی حق عامہ ہے اور عوام میں سے برفض کو اختیار ہے کدائی ذات سے ضرر وفع کرے اور اگر بیامر اہل مرو کے حق میں معز نہ ہوتو اس کو ایسا کرنے کا اختیار ہے منع ند کیا جائے گا۔ اس واسلے کروادی عظیم میں جو پانی ہو واصلی اباحت پررہے گا اور جب تک تقتیم میں داخل نہ ہوتب تک کی کاحل نہ ہوگاای واسطے مسئلہ کواس طرح مغروض کیا کہ اس نے مرو کے اوپر سے نہر کھودی ہے اور اگر ان لوگوں کے حق میں معتر ہوتو ہوفض کواس اے منع کیا گیا ہے کدووسرے کوضرر پنچائے بیفاوی قاضی فان میں ہے۔

اگر کی تخص کی نہر فاص ہو کہ وہ ایک تو می مشترک نہر فاص ہے پانی لیتی ہو پی اس نے جا ہا کہ اس پر بل با ندھ کراس کو مضبوط کر ہے تو اس کو افتیار ہے اور اگر اس پر بل بندھا ہوا ہو مضبوطی ہو پی اس نے جا ہا کہ کی سبب سے یا بلا سبب اس کو تو ڈ و ہے پی اگر اس کے تو ڈ نے ہے اس میں پائی زیادہ نہ تا ہوتو اس کو افتیار ہے کو نکدوہ اپنی فالص ملک کی عمارت دور کرتا ہے اور اگر اس سے بانی زیادہ آتا ہوتو بوجی شرکا ہ کے اس کو ممانعت کی جائے گی بیرکائی میں ہے اور میں نے دریافت کیا کہ دو مخصوں کی مشترک نہر بی نے جس کے نہر اعظم سے پانچ کوہ ایک تو م میں مشترک ہرایک کی ایک نہر جن میں ہے بعض کے دو وابعض کے تین کو کی میں ہیں ہی ہے جس کے نہر اعظم سے پانچ کوہ ایک تو م میں مشترک ہرایک کی ایک نہر جن میں ہے بعض کے دو وابعض کے تین کو کی جس بی ہی ہی ہی ہی ہی ہے

والوں نے اوپر والوں ہے کہا کہ تم لوگ اپ حق ہے ذیادہ پانی پینچا ہو و تھوڑ ااور نیا کہ جڑ ھاؤاور کڑت کی وجہ ہے تہارے دہانوں علی پانی زیادہ جاتا ہے اور ہمارے بہاں تک جس قدر پانی پینچا ہو و تھوڑ ااور نیا ہوتا ہے ہیں ہم چاہجے ہیں کہ تم لوگ ہی اس قدر کی کر لو اور ہم تہارے ہیں در کھا کر یہ اس معلومہ مقرر کر دوس کہ ان دنوں ہم اپ کو نوس بندر کھا کر یہ اور تم ہمارے واسطے ہو کہ ان دنوں تم اپ کو نوس بندر کھا کر یہ ان دنوں تم اپ کو نوس بندر کھا کر ہو فو مایا کہ ان کو بیا تھیا رئیں ہا اور جس طرح جا اتا ہے ای طرح ایا معلومہ مقرر کر دوکہ ان دنوں تم اپ کو نوس بندر کھا کر دوسری تقییم کی درخواست کرے پھر اصل یہ اس حال پر چھوڑ اجائے گا کہ وکر کے باراس کی تقییم ہو چی لیل بعض کو بیا فقیار نہ ہوگا کہ دوسری تقییم کی درخواست کرے پھر اصل یہ ہے کہ جوام قد کی پایا جائے و واس طرح کی ہوئے گا اور اس شی تغیر بدون کی جہلت کے تدکیا جائے گا۔ اس طرح آگر نیچ الوں والوں نے کہا کہ ہم چاہے ہیں کہ نہر کا دہار کر میں اور اس شی نیادہ کو یں بناد میں اور و پر والوں نے کہا کہ آئر تم لوگوں نے ایساکیا تو یائی کی کھرت ہوجائے گی تو بھی نے والوں کو کس نے ایساکیا تو یائی کی کھرت ہوجائے گی تو بھی نے والوں کو کس نے ایساکیا تو یائی کی کھرت ہوجائے گی تو بھی ہے والوں کو کس نے ایساکیا تو یائی کی کھرت ہوجائے گی تو بھی ہے والوں کو کس نے ایساکیا تو یائی کی کھرت ہوجائے گی تو بھی ہے والوں کو کس نے ایساکیا تو یائی کی کھرت ہوجائے گی تو بھی ہے والوں کو کس نے بیدا کرنے کا افتھیار نہ ہوگا اور اگر ان میں سے کی محق نے ہر دوز کے جہاب کوئی کو کس بوض کی تو تو نہیں جائے گی تو بھی ہو گھر ہے۔

#### یانی کا کھیت کے کناروں سے تنجاوز کرنا 🛠

اگر کمی فتف نے بغیر حق زمین کو سینچایا ہی باری کے سوائے دوسرے وقت ہی سینچایا اپنے حق سے زیادہ سینچایا نہر می نہری ہر داشت سے زیادہ پانی جاری کر دیا بانی کوکسی نہریا موضع کی طرف رواں کر دیا جہاں رواں کر نے کا استحقاق اس کونیس ہے یا اہی صورت میں نہر کو بند کر دیا جس میں اس کو بند کرنے کا استحقاق نہیں ہے اور پانی چڑھ آیا اور نہر کے کنار سے بہنا شروع ہوایا س نے نہرکا کنارہ خراب کر دیا بہاں تک کہ بانی نہر کے کنارہ سے بہنا شروع ہوا اور اس نے کسی فتص کی بھیتی کو خراب کر دیا تو ان سب صورتوں میں بی فتص ضامن ہوگا کہ اس نے تعدی کی ہے بیغیا ثیر میں ہے ایک فتص نے اپنی زمین کو بینچا اور بھر دیا پھر اس کا پانی دوسر کے فض کی زمین کو بینچا اور اس کو غراب کو بایا کہ بید دوسر کے فض کی زمین میں تجاوز کر گیا اور اس کو غرق کر و یا یا وہ نما کہ ہوگی تو اس پر منان وا جب نہ ہوگی اور فقید ابوجم فتر نے فر مایا کہ بید عمل کی دوسر کے فض کی زمین میں وہنچا ہوتو شامن ہوگا اور کا دوسر سے فیل میں وقت ہے کہ اس نے غیر معادید جا ہوگی اور اس نے غیر معادید چا ہوتو شامن ہوگا اور

إ بيمنل فلف وينع كما تحالية الينامناسية وتعين بربو وكابا

نوازل على ہے کہ ایک نیم ایک آو می زعن علی جاری ہے پھرو ہنہرش ہوگی اور تو م کی بعض زعن تراب کردی تو زعن کے مالکوں کو احتیار ہے کہ اہلی کو احتیار ہے کہ اہلی کہ است کا موافذہ ترہیں کر سکتے ہیں ہوگا ہو تھیں کہ سکتے ہیں ہوگی ہے۔ اس بات کا موافذہ ترہیں کہ سکتے ہیں ہوگا ہو ترہیں کہ سکتے ہیں ہوگا ہو ترہیں ہوگا ہو ترہی ہو ہو جائے کہ ای وجہ ان کی احتیاج ہوگئی ہے اور واقع ہوکہ در صور تیک نہراگا رنے کی احتیاج ہیں پڑی ہے۔ مردار بحری ذالے ہو الے کہ ای وجہ اس کے اور واقع ہوکہ در صور تیک نہراگا رنے کی احتیاج ہیں پڑی ہے۔ مردار بحری ذالے اور استے ہوکہ در صور تیک نہراگا رنے کی احتیاج ہیں پڑی ہے۔ مردار بحری ذالے ہو الے کو متعدی ہیں قرار دیا اس واسطے کہ ہمراس کی قوت کی دلیل ہوا وہ جائے کہ یوں کہا جائے کہ جیے اس نے بحری مردار ڈالی ہو سے بی پائی میں پہنے گئی اس واسطے کہ ہمراس کی قوت کی دلیل ہوا وہ جائے کہ یوں کہا جائے کہ جیے اس نے بحری مردار ڈالی ہو سے بی پائی میں پہنے گئی اس واسطے کہ ہمراس کی قوت کی دلیل ہوا دو جائے کہ یوں کہا جائے کہ جیے اس نے بحری مردار ڈالی ہو وہ ہے کہ ان می پہنے گئی میں پہنے گئی میں پہنے گئی میں پہنے گئی میں پہنے گئی ہم بہنے گئی ہم بور پڑا ہوں کہ ہو تھوں ہوا ہوں کہ ہو تھوں ہوا ہوں کہ ہو تھوں ہوا ہو ہو تھوں ہوا ہو تھوں ہوتھوں ہوا ہو تھوں ہوتھوں ہوتھو

شائن ہوتا کیونکد پاٹی تو جاری تھا بلکتا وان سرف اس وجہ سے ہوا کہ اس کے نبر کا دبائے کول دیا ہے بااس وجہ سے کہ اس کے ناحل اپنی زیمن سینے کی جیسے اور

مذرا فافيم كيكن بقول توابرزاد واس يرمنان كافتوى تبيس بياا

تجاوز کرکے اس پردی کے دار میں چلا گیا تو ضامن ہوگا ای طرح آگریل ظاہر ہواوروہ جانتا ہوکہ پائی تجاوز کرکے اس بل ہے پروی کے گریس چلا گیا تو ضامن ہوگا ہے تاہ کی قاصی خان میں تکھا ہے۔ ایک فیض نے اپنا در خت جو تبر کے کنارے لگا ہے آلا کی تبریم گری اور اس کو بند کر دیا ہیں ما لکان تبر نے ایک فیض کو مزدور مقرر کیا تاکہ وہ نبریم پی پائی جاری کروے کہ کئی تر ہوجائے اور اس کا اگار تا آسان پڑے پھر حرد در سوگیا یہاں تک کہ نبریم گئی اور پائی تجاوز کرکے ایک فیض کا کھنیاں غرق کردیا تو مزدور پر جہان واجب شہوگی اور بادر خت کا شے والا سواگر دوخت نے براہ حکم کی تو مزار میں گئیر لئے اور راہ تھ کہ کردی ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر نبریک کو دونوں کانارے تک کے دونوں کانارے تک کردی ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر تبریک کو دونوں کانارے تک کے دائو سامن ہوگا۔ ایک فیض نے نبریک پائی کھول کر چیوڑ دیا ہی پائی گئی کہ گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو

فی الا بھر سے دریافت کیا گیا کہ ایک فیض کے دار میں پانی کا بجری ہاں نے اس کوتھ بل کر کے اپنے دار کے ایک کنارہ پر کر دیا پس اس ویہ ہاں کے پڑوی کی دیوار منہ مرم ہوگئی قو فر بایا کہ وہ وہ فیض ضامن ہے بجر دریافت کیا گیا کہ اگر اس نے بحری ہوٹوی کی دیوار کے درمیان کشادہ جگہ چھوڑ دی بوگر پانی کی وجہ ہاں کے پڑوی کی دیوار نے درمیان کشادہ جگہ چھوڑ دی بوگر پانی کی وجہ ہاں کے پڑوی کی دیوار مناک بوگئی قو فر بایا کہ و وضامن ہے خواہ اس نے جگری گئے تھوڑ کی بھوٹو دیا گھراس نے بدومرا بجری بتایا تو فر بایا کہ و وضامن ہے خواہ ہو بید یہ بھرا کیا کہ دومرا بھری بتایا تو فر بایا کہ اگر اس نے بیدا ہوائ کا وہ وضامن ہو اور آگر اس نے بھری اق لی کو بھر وہ کا گھر اس نے بدومرا بھری بتایا تو فر بایا کہ اگر اس نے بدید بھری وہردی کی دیوار بار کے دومرا بھری بتایا تو فر بایا کہ اگر اس نے میں بیدا ہو بہاں کو استحقاق نہیں بھر ہو بار کی اس کو استحقاق نہیں ہو بہاں اس کو استحقاق ہو وہ بار کہ باری جگہ ہو کہ اس کے دومری جگہ بان جاری کیا بہو بہاں اس کو استحقاق ہو وہ دونوں صورتوں بھر ضامن نہ ہوگا بھری وہ وہ اور ہار کے دومری نہیں جگری وہ کو ارجاد کے دومری نہیں جگری وہ کی جادر مام کوگوں کو اس نہ جھوٹو کی بو بیسے میا میں کو استحقاق ہو وہ دونوں صورتوں بھر ضام کی کنار ہو اتھ ہو بہاں کو استحقاق ہو اس کو می بول سے تو اس کو فراس نے دومری نہیں ہو کو کی داستہ ہو بیدوار بال اس کو استحقاق حاصل ہو گوں کو اس نے دومری نہیں کو کو کی داستہ و بیدوا برا طالمی بھر ہے ۔ ایک می کوش کو تو اس کو بیا فقی رہیں کو کی داستہ ہو بیدوا کو کہ اس نہر ہے جواس کو دیمن اور میں دیا تھیں دیا تھی دومری نہیں کو کی کیا میں کو تائم کر ہوائی کہ باری کو بیا فقیار نہر کو کہ کہ ایک زہیں کو تائم کر ہوائی کہ باری کو بیا فقیار نہر کو کہ کا کر ہو کو کہ کر کے دومری نہیں کو بیا فر کی کو کیا کہ کہ کو کی کو کیا کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کی کہ کر کی دو کو کی کر کے دومری کو کہ کی کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کر کے دومری کو کہ کی کو کہ کر کے دومری کو کہ کی کو کہ کی کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو ک

(۱) جس پس رونی موجود محقی ۱۲

مشترک شریک نے یانی روک کردوسرے کی فصل تباہ کرڈ الی تو ایک

امام محمد عدوایت ہے کہ ایک نہر دو شخصوں میں مشترک ہے ہیں ایک نے اس میں بندش بناوی بینی یانی روک دیا ہیں اس ك شريك كى بعض يميتى يانى ندسك ي تباه بوكنى اوربعض يانى كى كثرت سے تباه وغرق بوگنى تو فر مايا كه جو ۋوب كر تباه بوگنى اس كا ضامن ہوگااور جو یانی نسطنے سے تباہ ہوئی ہاس کا ضامن نہ ہوگااور اگرائی زمین سینج کے واسطے نہرعامہ کو بند کرویااور اپنی زمین سینج کر بند کوویسا ہی چیوڑ دیا ہی بند ہونے کے سب ہے یانی چڑ حاادرا یک مخض کی زمین میں پہنچ کراس کی کھیتی خراب کر دی تو مسئلہ میں وو صورتی ہیں یا کس فخص نے یانی جاری کردیا ہے یا پانی خود جاری ہوگیا ہے ہی اوّل صورت میں یانی جاری کرنے والے برحان واجب ہوگی اور دوسری صورت میں بند کرنے والے بر صان واجب ہوگی ایک مخض نے نہر عامہ ہے اٹی زمین میٹی اور اس نہر عامہ سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں لوگوں کی نکالی ہوئی ہیں جن کے دہانہ کھلے ہوئے تھے ہیں ان دہانوں سے چھوٹی نہروں میں یانی حمیا اور اس وجہ سے ایک توم کی اراضی خراب ہو گئیں تو میخص ضامن ہوگا کو یااس نے ان نہروں (۲) میں خود (۳) یا نی جاری کیا ہے بیری طام ہے۔ نواور میں ہے کدایک ساقیہ پرایک توم کی اراضی واقع ہیں ہرایک کی دس جریب ہے اور اس سے ایک مخص کے حصہ میں اس کی ز من کی ضرورت سےزائد پانی ہے اورشر مکوں کواس مقدار سےزائد حاجت ہے تواس کے شریک لوگ اس زائد کے مستحق ہیں تواس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس پانی کوائی دوسری زمین کی طرف روال کرے اور بیدستلدمشاب اس صورت کے نہیں ہے کہ اس ایک توم کے درمیان مشترک یانی من ہے ایک مخص کا چھٹا حصہ یا دسواں حصہ یا اس ہے کم دبیش حصہ ہواور اس نے ابٹااس قدر حصہ اپنی خاص نہر ا تال المحريم اويل اس مسلطى يد ب كنبر مشترك على بارى كون في بوئ إلى بس جس دن اس في بارى بهاس دن نبر كاووياني في مكتاب اوراس کے لینے کی صورت بدے جو بیان کی ہے لیکن شرب میں جن کے زور کے بیشرط ہے کے ضرورت سےزائذ بیس لے مگنا ہے ان کے نزو کیا اس تھم میں تامل ہے یا ہتا ویل ہے کہ جس زمین میں ورخت وکھیتی ہے اس کا نثر ب یہی اس منبر ہے ہے واللہ اعلم 1 امنہ (٢) ليني جيے خود جاري كرنے مل ضائن موتا ہو ديدان يم مي ساا (۱) جبال سے پالی منے کی جُد بواا

من لے لیا تو اس صورت میں اس کو اختیار ہے کہ اس پانی کو جا ہے اپنی جس قدر زمینوں میں پہنچائے اور اگر اس کو اس بانی کی طرف عاجت نہ ہوتو اس کے شریکوں کواٹ پانی کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے رہا یک نہر چار آ دمیوں میں مشترک ہے مثلاً زید وعمر و بکر و خالد کے درمیان مشترک ہے اور اس نہر میں سے ہرا یک کا پانی لینے کا دہانداس کی زین ٹس ہے اور زید کے پانی لینے کے دہانہ سے قریب عمرو کا دہانہ ہے اور عمرو کے دہانہ ہے قریب بکر کا وہانہ ہے اور بکر کے دہانہ ہے قریب خالد کا دہانہ ہے ایس اگر خالد نے دپنی زمین کو ختک رکھاتو اس کا پانی بکر کے واسطے ہوگیا اور اگر خالد و بکر دونوں نے اپنی اپنی زمین کوختک رکھنا حیا ہاتو ان دونوں کا پانی عمر و کے لیے ہو گیا اور اگر خالد و بکر وعمر وسب نے اپنی اپنی زین کو خشک رکھنا چاہاتو سب کا پانی زید کے واسطے ہو گیا اور اگر فقط بکر نے اپنی زمین کو خشک رکھا یا قیوں نے نہیں تو بھر کا یانی فقط خالد کے واسطے ہوگا اور اگر فقط عمرو نے اپنی زمین کو خشک رکھنا جا ہا تو اس کا پانی بحر و خالد دونوں کے واسطے بھماب ہرا یک کی صاحت جرجی زمین تے ہوگا پیمیط سرحی میں ہے۔ ایک مجری پانی کا و حا تک (۱) و یا گیا تو شخ ابوالقائم نے فرمایا کداگر میہ بات قدیمی نہ ہولین کی شخص نے جدید ڈھا نکا ہوتو اہل مجری کو اختیار ہوگا کہ جس نے ذھا نکا ہے اس سے اس کے کھولنے وڈ ھانپ دورکرنے کامؤاخذ ہ کریں بیرهاوی میں ہے۔ کی توم کی ایک نہرایک کو چہمیں جاری ہے وہ سال میں دوبارہ اً گاری جاتی ہےاور کوچہ میں بہت منی جمع ہو جاتی ہے ہیں اگر مینی حریم نہر پر رہتی ہواس سے تجاوز ندکرتی ہوتو اہل کو چہ کوا ختیار نہ ہوگا کہ اال نہر کواس مٹی کے اُٹھا لینے کی تکلیف دیں اور اگر حریم ہے تجاوز کر ہے تو اہل کو چہ کوا ختیار ہوگا کہ اہل نہر کومٹی اُٹھا لینے کی تکلیف دیں۔ایک قوم کی نہراکی مخف کی زمین ہیں جاری ہے پس اہل نہر نے اس کوگرا دیا اور مٹی زمین پر ؤ الی پس اگر میشی حریم نہر پر ہوتو اس فحض کوا ختیار نہ ہوگا کہ الل نہر کومٹی یہاں سے نتقل کرنے کا تھم دے۔ بارش کا پانی جمع ہونے کا ایک گذھاا یک محلّہ میں ایک مخص کے درواز و کے پاک ہے پس و و بھر گیا اور صاحب مکان کواس سے ضرر پہنچتا ہے تو بعض مشائح ' نے فر مایا کہاس کوا ختیار ہے کہاس کنویں کو یاث دے۔

قال المترجم ١٠٠٠

مو الصحمة الدمولف رحمداللد فرمايا كرجواب من تفصيل مونى عا بنه بكراكر بيكوال قد مي موتواس كويها عليار نبيل بادرا كرجد يد موتواس كوافقيار ب\_

قال المترجم ٦٦

خون تلف کے مقابلہ میں جواب دہی ہے جوبعض مشائ نے فرمایا ہے قافیم ایک محض کا کواں دوسر ہے دار میں واقع ہے ہیں جب وہ خض اپنا کنواں اگرواد ہے واس کودوسر ہے دار میں شی ڈالنے کا استحقاق نہ ہوگا۔ فناوئ قاضی خان میں ہے۔ ایک حض نے نہر کا کنار وخراب کر دیا اور اس وقت میں پانی منقطع تھا پھر پانی آ گیا اور جہاں ہے اس محض نے کنار وخراب کر دیا ہے وہاں سے ایک خض کی زمین میں گیا اور زمین کو خرر پینچایا یا زمین میں کھیتی تھی اس کو خراب کر دیا تو فرمایا کد دیکھا جائے کداگر پانی خود وہاں سے ایک خص کی زمین میں گیا اور زمین کو خرر پینچایا یا زمین میں کھیتی تھی اس کو خراب کر دیا تو فرمایا کد دیکھا جائے کداگر پانی خود جاں سے ایک خص کی زمین میں جواس بر بادی کا سبب جائلہ مخبرا ہے اور اگر کسی دوسر مے خص نے پانی جاری کیا اور تیسر مے خص نے نہر کے سرے کا دہانہ کھولا ہے تو کنار وتو زنے والا مضمرا ہے اور اگر کسی دوسر مے خص نے نہر کے سرے کا دہانہ کھولا ہے تو کنار وتو زنے والا منامن ہوں کے بید ذخیرہ میں ہے۔ فادی کا دہانہ کی مانہ ہے بھرا یک بری کی خانہ ہے بھرا یک بری کا کار والوں کی اس میں ہے دونہ میں ہوں کے بید ذخیرہ میں ہے مرایک پر ایک بن چکی خانہ ہے بھرایک بن جھی خانہ ہے بھرایک بن جسی کا داولوں کی اس میں ہے دونہ میں سے برایک پر ایک بن جھی خانہ ہے بھرایک بن جھی خانہ ہے بھرایک بن جسی کی خانہ ہے بھرایک بن جسی کا دیا دونوں میں سے برایک پر ایک بن چکی خانہ ہے بھرایک بن جھی خانہ ہے بھرایک بن بیا دونوں میں سے برایک پر ایک بن جھی خانہ ہے بھرایک بن جھی خانہ ہے بھرایک بن جھی خانہ ہے بھرایک بن بھی

محر خراب ہو کمیا لین کر حمیا اور اس کے مالک نے جا باکہ جب تک اپنا پن چک محر تیار کرے تب تک ای نبر کا سب بانی و وسری نبرش جس پردوسرا طاحوند یعنی بن چک خاند بروال کروے حالا نکداس سےدوسرے بن چکی گمر کوضرر بینچے گاتو اس کو بدا ختیار نیس باس واسطے کہ وہ ما بتا ہے کہ اپنا ضرر اس طرح دور کرے کہ دوسرون کوضرر بنیج اور اس فقاوی نہ کور میں مکھا ہے کہ ایک مخص نے بستان میں ایک حوض ہے جس میں ایک قوم کاروز مرہ کے استعمال کا یانی بہد کرجمع ہوتا ہے اور دہ تخص ان لوگوں کے بحریٰ کامقر ہے لیعنی اقرار كرتاب كمان لوكون كالجمرى اس طرح باوريجي اقراركرتاب كدان لوكون كاياني السيس آكر بمع بوف كاقدي حق باورهال یہ بیش آیا کہاس حوض سے اس کی معادت کو ضرر مہتجا ہیں اس نے جا ہا کہ ان او کوں کو حوض ندکور میں بانی بہائے سے منع کرے یہاں تک کہ بیلوگ جوش کو درست کریں ہیں اگر حوض میں کوئی ایسا میب ہوجس کی وجہ سے اس کی ممارت کو ضرر بینچتا ہوتو اس کوایسا اختیار ہے بیمچیط میں ہےاور اگر نہر کا کتارہ شق ہوگیا اور اس سے یانی بہتا ہے کہ لوگوں کواس سے ضرر پہنچنا ہے تو اہل نہر کونکم ویا جائے گا کہ اس کودرست کریں بیٹر اللہ اسمنتین میں ہے۔ فاوی ابواللیت میں ہے کہ اگر ایک نبر ایک کو چہ غیر ، فذہ میں جاری ہواور اہل کو چہ می ے ایک مخص نے جایا کہ اس میں سے یانی اپنے دار میں لے جائے اور اپنے بستان میں جاری کرے تو بڑوسیوں کو اختیار ہے کہ اس کو اس كام منع كري اوراس كويعي الحتيار ب كداكر بروى ايساكرنا جايي توان كونع كريده والركس في ال ي ملي ايساكرايا بواور وہ اقرار کرتا ہو کہ میں نے ایبا جدید کیا ہے تو الل کو چہ کواس کی ممانعت کا اختیار ہے اور اگر بیٹن اس کوقد مجی حاصل ہوتو وہ مع نہ کیا جائے گا جیسا کہ کوچہ ند کور میں اگر ظلہ یعنی جہتا قد می ہوتو اس کا تھم ہے اور میں نباوی ابواللیٹ میں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص کو متفرق مقامات پر یانی روک کر بمقد ارمعلوم یعنی کا استحقاق ب بس اس نے جایا کہ بس اس سب کوجمع کرلوں اورا یک رات دن لے لیا کروں تو اس کو بیا نقیار ہے اس واسطے کہ جمع کرنے میں وواسیے حق میں تقرف کرتا ہے اور ایسا کرنے میں شریکوں کا کچھ ضرر نہیں ہا سی طرح اگر گاؤں میں ووضحصوں کے واسطے ایک نہرویے ہے آیک روز کا شرب ہواور دونوں نے میا ہا کہ ہم دونوں اپنا یانی ایک ہی روز میں لے لیا کری تو دونوں کو بیا ختیار ہے اورشر یکول کو اختیار نہیں ہے کدان دونوں کونع کریں بیمیط میں ہے۔ یانی پینے وجو یاؤں کو بال نے کے واسط ایک نہر ہے اس برایک مخص کا قد می چد بچہ ہے وہ ایک کو چد غیر نافذ ویس داخل ہو گیا تو بیخ ابو بکرے فر مایا کہ اس میں قدیم وجدید کا بچھا متبارتیں اس کو حکم ویا جائے گا کہ اس کودور کردے اور اگر اس نے نہ مان تو محتسب کے سامنے بیش کیا جائے تا كدد ودوركراد ، بيفآوي قاضي خان من ب-

ایک فض نے اپی نہر ہے اپنے باغ یا کھیتی کو بینچنا پا با جراس کوز بردئی کی نے روکا یبال تک کہ کھیتی ضائع ہوئی تو منع کرنے والا ضامن نہ ہوگا جیسا کہ اگر چرانے والے کوکس نے اپ سولٹی تک پہنچنے ہے دوک لیا یہال تک کہ مولٹی ضائع ہو کئی تو وہ ضامن نہ ہوگا ہے وہ جی کردری جی ہے۔ زید وعمرو کے درمیان ایک و بوار مشترک ہے اس پر دونوں کا لدان ہے چرزید نے برضا مندی عروکے بید بوارا پنے مال ہے بدین شرط بنالی کہ زید کے دار جی جونہ ہے وہ جھے عاریت دے و سے تاکہ جی اپ خوار میں جونہ ہے وہ جھے عاریت دے و سے تاکہ جی اپ خوار میں اس ہے پائی جاری کروں اور اس اس ہا بنا با کی باغ بینیوں ہی ذید نے ایسانی کیا اور نہر بارے دی گھرزید کی رائے جی آیا کہ اس کو چری نہ کورند دی تو اس کو بیا تھیا رہوگا اس واسطے کہ ماریت عقد لاز مرائی سے لیکن اس صورت جی بیدلاز مروگا کہ مروکو جس نے دیواریان ہے عمارت دیوارکا نصف ما لک خرچہ دے دی نہ نہ وہ کیا نے کہ واسطے کہ اگرایک شہر جی ایک شہر ہے جس کو امام اسلمین نے لوگوں کے پائی پنے و جانوروں کے پائے نے کو اسطے

إ بيد بچاكيد معفر چيز بيخ كوچدين سارى معفر پيز كادو كرندادار بادراك ين قد يى كاد شباريس ساا

ابل نبركن صورتول ميں ياني سے روك سكتے ہيں؟

اگر نبرخراب ہوگئ ہے اور اہل نبرکو ایک فخض کی زمین میں گذھا کھودنے کی ضرورت ہوئی تاکہ اس گذھے ہے اپن نہرکی درتی کریں تو وہ فض پی زمین ہے کہ اس گذھے ہے۔ اپن نہرکی درتی کریں تو وہ فض پی زمین کے دمیں ہے اور اگرایک تو م کی نہرایک فخض کی زمین میں جاری ہوتو اس کو افتیار ہے کہ اس کوشے کردیں میں جاری ہوتو اس کو افتیار ہے کہ اس کوشے کردیں اور اگرامل نہر دونوں جانب اس کے اس فخص کے ہول تو اس کو سینچے کا افتیار ہے اگر چدا بل نہر کے تن می ضرر پینچیا ہو کذانی الحریا۔

جونها باب

عظیم ہے ایک گاؤں والوں کا شرب ہے اور میگاؤں والے داخل شارئیس ہیں پھر نبیر کے اوپر کی طرف ایک توم نے نہر کوروک دیا اور کہا کہ بینہ ہماری ہے اور ہمارے قصد میں ہے اور یتجے والوں نے کہا کہیں بلکہ ووسب ہماری ہے تمہارااس میں پہنوٹ تہیں ہے تو فرمایا کہ اگر خصومت کے دوزیتے والوں کی طرف اس میں بانی جاری ہوتو اے حال برجیوز دی جائے گی جیسی جاری ہوتی تی جاری رہے گی اور اوپر والوں اور نیچے والوں سب کا شرب اس نہر ہے رہے گا جیسا کہ پہلے تھا اور اوپر والوں کو بداختیار نہ ہوگا کہ نہر ندكوركويني والوس كي طرف جارى مون سے بندكرليل اگر خصومت كروزيني واللوكوں سے بانى منقطع بوليكن سامعلوم موكد بہلے نیچے والول کی طرف پانی جاری ہوتا تھا اور اب اوپر والوں نے نیچے دالوں کی طرف جاری ہونے سے بند کردی ہے یا نیچے والوں نے اس امرے گواہ قائم کئے کہ بینہر ہماری طرف جاری تھی اس کواوپر والوں نے بند کیا ہے تو اوپر والوں کو تھم دیا جائے گا کہ روک تو ز دیں اور پنچے والوں کی طرف جاری ہونے دیں اور اگریہ معلوم نہ ہو کہ اس نہرے اوپر والوں وینچے والوں کا شرب کیونکر تھا مگر اس قدر علم ہے کہ سب کا شرب ای نہر سے تعااور ہر فریق نے نہر پر پورے بورے اپنے قبضہ کا دعویٰ کیااور کسی فریق کو دوسرے پر گواہی یااور سن وجدے کوئی ترجی نہیں پائی جاتی ہے تو بینبران سب میں مشترک قرار دی جائے گی اور شرب کی تقیم باعتبار مساحت آراض کے ہوگی۔ پھر میں نے امام محد ہے کہا کہ اگر میلوگ جوشار میں داخل نہیں ہیں اگر ان میں سے بعض نے اس نہر کا دعویٰ کیا اور گواہ قائم کئے کہ بینہر خاص دیہات معلومہ کے واسطے ہے جس کے لوگ شار میں واخل نہیں ہیں اپس آیا آپ کے نز دیک ایسے دمویٰ و گواہی ہے اس نہر کی ان گاؤں والوں کے نام ڈگری کر دی جائے گی حالا نکہ دعا علیہ اس قدر ہیں کہ و مشار میں واخل نہیں ہیں ان میں ہے بعض مدعاعليدحاضر موئے بين حالاتكدان ميں بالغ ونا بالغ سب بين توامام محد ئے فرمايا كداكر بينبر بمز لدمسلمانوں كے كوچ أنافذ وستے مواور ا کی توم نے اس امر کے کواہ قائم کئے کہ مینبر خاص ہماری ہے اوروں کی نہیں ہے تو بیلوگ اس کے مستحق ہوجا کیں سے اوروہ نہر عام جماعت مسلمانوں کی تہر ہوجائے سے خارج ہوجائے گی اور قاضی ایک بدی اور ایک مدعا علیہ کے حاضر ہونے پر اکتفا کرے گا اور اگر نہر کی فاص قوم معروف کی ہو جوشار میں داخل ہیں تو ان میں ہے ایک مخص کے حاضر ہوئے برسب بر ڈگری نہ کرے گا بلکہ جو مخص ماضر ہوا ہے فقد ای پر ڈگری کرے گار محیط میں ہے۔

ایک فض کی نہر دوسرے کی ذیمن میں جاری ہے دونوں نے اس کے مسناۃ پینی بند آب یعنی کنارے کی پیڑی میں بھڑا کیا
پس ہرایک نے اس کا دعویٰ کیا اور یہ معلوم نیٹس ہوتا کہ کس کے تبقیہ میں ہے تو ما لک زیمن کے نام اس کی ڈگری کی جائے گی اس کو
اختیار ہوگا کہ اس میں جو پچھاس کا بی جا ہو درخت لگائے دز راعت کر ہا اور میا لگ نہر کو نمانعت کی جائے گی کہ اس پر اپنی نہری ٹی
ند ڈالے اور نداس پر آ مدورفت رکھ مگر ما لک زیمن اس کو منہدم نیس کر سکتا ہے اور مید تھم امام اعظم کے نزد یک ہے اور صاحبین کے
نزد یک وہ مالک نہری قرار دی جائے گی کہ اس پر ووا پٹی نہری کچر ڈالے اور نیس نے فر مایا کہ بیتھم اس بتا پر ہے کہ صاحبین کے
نزد یک نہری قرار دی جائے گی کہ اس پر ووا پٹی نہری کچر ڈالے اور نیس نے فر مایا کہ بیتھم اس بتا پر ہے کہ صاحبین کے
نزد یک نہری اس کی نہری تر اس کی جائے گی کہ اس کو حقیہ میں تھر گو اور امام
مثابہ ہے اس داسطے کہ منا قدر دخت لگائے وزراعت کے لائن نہ جیسے ذیمن ہوتی ہے اور نہر اس کام کو لائن نہیں ہوار جب دو
آ دی اس کی چیز جی تناز کا کریں جودونوں جی سے کس کے قبضہ جی نہ ہوگر دونوں جی سے ایک کے قبضہ جی اس کی ایک توز اس جی کے قبضہ جی نہری کے تبضہ جی اس کے اس کے اس کی ایک تھی ہوئی کہ گری کردی
مشابہ ہے جس جی جھڑا ہے موجود اُنے قوجوں جی کے قبضہ جی نہ ہوگر دونوں جی سے ایک کے قبضہ جی اس کے اس کو گری کہ گری کہ رہی کو خوت جی کی ڈگری کردی
جائے گی چنا نچہ اگر درواز سے کا ایک کواڑ ایک محف کے دورواز سے پر رکھا ہواور اس نے اور دوسرے آ دی نے گے ہوئے جی بھی جی کرا کیا

لیں اگر ایک صورت ہو جوہم نے بیان کی ہوتے گی ہوئے گا ذکری اس محض کے نام ہوگی جس کے پاس اس کے جوڈ کا کواڑ موجود

ہواد بعض نے فرایا کہ ایسا اختلاف میں ہوا ہوگہ آئے بیان آتا ہے کہ اورض موات میں نہرکا حریم ہوتا ہے ہیں اختاا فساس

ہتا م پر السی صورت میں ہے کہ جب سنا قا لک نہر کے بقشہ میں نہ ہو بایں طور کہ ذشن ہے مصل و برابر ہوز مین سے اور تی نہ ہوتو امام

ہتا م پر السی صورت میں ہے کہ جب سنا قا لک نہر کے بقشہ میں نہ ہونے کے واسطے ظاہر حال اس امرکا شاہد ہے کہ بیر من آتا کہ

اس بر نہرکی کچڑ ڈوائی جائے اور صاحبین کے نزویک صاحب نہر کے تربیم ہونے کے واسطے ظاہر حال اس امرکا شاہد ہے کہ بیر نہروالے کی حربیم ہوئے کہ واسطے ظاہر حال اس امرکا شاہد ہے کہ بیر نہروالے کی حربیم ہوئے کہ واسطے ظاہر حال اس امرکا شاہد ہے کہ بیر نہروالے کہ حربیم ہوئے کہ واسطے ظاہر حال اس امرکا شاہد ہے کہ بیر نہروالے کہ حربیم ہوئے کہ واسطے ظاہر حال اس امرکا شاہد ہے کہ بیر نہروالے کہ حربیم ہوئے کہ واسطے ظاہر حال اس امرکا شاہد ہے کہ بیر نہروالے کہ اس کہ حربیم ہوئے کہ واسطے طاہر حال ہی تا کہ بیر واسطے کہ بیر ہوئے ہوئے کہ اس کہ تو میں ہوئے کہ اس کہ ہوئے کہ اس کہ تو اسطے طاہر حال کہ تو میں ہوئے ہوئے کہ ہوئے کہ اس کہ ہوئے ہوئے کہ کہ ہوئے کہ کہ ہوئے کہ ہوئ

اگر مدی نے مہینے میں دوون شرب کا دعویٰ کیا اور دونوں گواہوں میں ہے ایک نے مہینے میں ایک روز شرب کی اور دوسر سے
نے مہینے میں دوروز شرب کی گواہی دی تو فد کور ہے کہ بقیاس تو ف امام اعظم کے پچھڈ گری نہ ہوگی اور بقیاس تو ف صاحبین کے اس کے
مام ایک روز شرب کی ڈگری ہوگی اور بیاس کاب کے بعض شنوں میں فدکور ہے اور بعض میں نہیں ہے اور فقید ابو جعظر نے فرمایا کہ اس
مسئلہ میں اختلاف جب ہوگا کہ جب ایک گواہ نے مدعا علیہ کے ایک روز کے شرب کے اقرار پر اور دوسر سے نے مدعا علیہ کے دو
مسئلہ میں اختلاف جب ہوگا کہ جب ایک گواہ نے مدعا علیہ کے ایک روز کے شرب کے اقرار پر اور دوسر سے نے مدعا علیہ کہ دو
گواہ کے دوسر انہیں ہے اور اگر دونوں نے اقرار پر نہیں بلک تفس شرب پر اس طرح کو ای دی کہ اس کے داسطے ایک روز کا شرب ہے
اور دوسر سے نے دوروز کے شرب کی گواہی دی تو واجب ہے کہ ایک روز کے شرب پر جو اقل ہے بالا تفاق (۱۰) کو ای مقبول ہواور اگر
دونوں گواہوں نے ایک ردر کے شرب کی گوائی دی تو واجب ہے کہ ایک روز کے شرب پر جو اقل ہے بالا تفاق (۱۰) کو ای مقبول ہواور اگر
یا ہفتہ میں ہے اور شاس کے واسطے رقبہ نہر میں کچھ ملک ہونے کی گوائی دی کو قوائی مقبول شرب کو گائی اور دوسر سے کے کا اور دوسر سے کے اس واسطے کہ مشہود ہم جبول
ہو جو میں ہے ۔ اگر کی نے دسویں حصول کو ای کو گائی کی گوائی دی اس واسطے کہ دونوں گواہ فظاف گوائی دی اس واسطے کہ دونوں گواہ فظاف گوائی دی اس واسطے کہ دونوں گواہ فظاف می گوائی دی اس واسطے کہ دونوں گواہ فظاف می گوائی دی اس واسطے کہ دونوں گواہ فظاف میں گوائی دی اس واسطے کہ دونوں گواہ فلاف گواہ کہ دونوں گواہ فلاف گواہ کہ دونوں گواہ کے دونوں گواہ کے دونوں گواہ کی گواہ کہ دونوں گواہ کہ دونوں گواہ کو گائی دی گواہ کہ دونوں گواہ کو گھول کے دونوں گواہ کو گھول کی گولوں کو کو گواہ کے دونوں گواہ کو گھول کو گول گواہ کو گھول کو گھول کو گھول کو گھول کو گھول کے گواہ کے دونوں گواہ کو گھول کے کو گھول ک

ع - قبل ابریزین ن جس میں پانی مجرا ہوتا ہے قول مصب لین جائے ریختن آب والحاصل اس کو یانی بیائے کا حق منظ کا 11 حد مقر العنوان میں میں میں میں اور ان میں میں موجود مقر مقر میں میں مادی منتخل میں جس میزن کا قبلہ کی مجروب مو

۲ - اقر ارلینی ہرایک تواوی کہا کہ درعاملیات مرتل ہوا<u>اسطیاس قدراقرار کیا ہے حالانکہ سیمحل ہے کہ جس نے زائداقرار</u> کوائی دی دواصل دواور در مرب ہے ہدید ماید کے کم کااقرار کیا ہوئیلیں یا جوداس کے دوائی برطلی ہوئی جامہ (۱) تعین عمارت الانجہ قابل کوائی ا

اور صاحبین کے فرد کی استحسانا کمتر مقدار برمقبول ہوگی اور اگر ایک گواو نے یا نجویں حصر کی گوائی وی تو گوائی باطل ہے لیونک گواہ نے مدی کے دعوی سے زیادہ مقدار کی مواجی دی ہے۔اوراگرایک شخص نے ایک زمین کا جوایک نہر پر واقع ہے اوراس کا شرب ای نہر ے ہوئ کیا اور گواہ قائم کے کدیے زمین بدی کی ہے مرگواہوں نے اس کے شرب کا چھوذ کرنے کیا تو میں مدی کے نام زمین کی اور اس کے حصد شرب کی ڈگری کروں گا اور اگر گواہوں نے شرب کی گواہی دی زیبن کی گواہی نہ وی تو اس کے نام پھے زیبن کی ڈگری نہ مو کی سیمسوط میں ہاور اگر دو کوا ہوں میں سے ایک نے بیکوائی دی کداس نے بیز مین بزار درم میں خریدی ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہاس نے بیز من مع اس کے شرب کے ہزار درم میں خریدی ہوت کوائی جائز ت ہوگی اور اگر دوسرے کواہ نے ہوں گوائی دى ہوكداس نے بيز مين مع اس كے برخل كے جواس زمين كو تابت بے بزار درم مي فريدى تو جائز باس واسطے كدونوں كواہ اس امر بر متعنق (۱) بین کدائس نے زیمن وشرب خریدا ہے اس واسطے کدشرب حقوق زیمن سے ہے ہیں جس نے یوں کواہی دی کداس نے ز مین کومع برحق کے جواس کو ثابت ہے خریدا ہے تو اس نے زمین وشرب دونوں کی گوابی دی سیحیط سرتھی میں ہے۔ اور اگر ایک نہر ا کی تو م من مشترک ہوان لوگوں کی اراضی اس پر داقع ہوں اور بعض اراضی کے واسطے اس نہر سے ساقیہ ہیں اور بعض کے واسطے والیہ جیں اور بعض زمینوں کے واسطے ندساقیہ جیں نہ والیہ جیں اور ندان زمینوں کا شرب اس نہر سے معروف ہے اور غیراس نہر کے دوسری جکہ ہے معروف اب مجران لوگوں نے اس نہر میں اختلاف کیا ہیں مالک زمین نے جس کا شرب معروف نہیں ہے دعویٰ کیا کہ میری ز من كاشرب اس نهر سے بے حالانكدىيد من كنار ونهر برواقع بوق قيا سانيكم ہونا جا ہے كديد نهر انبيس لوكوں ميں مشترك ہوجن كے ساقیہ و والیہ ہیں ندان کے واسطے جن کی زمین بلاشرب ہیں لیکن امام نے استحسانا بیتکم دیا ہے کہ نہران سب لوگوں میں بقدران کی اراضی کے جو کنارہ نہر پر واقع بیں ہاہم مشترک ہوگی اس واسطے کہ نہر کھود نے سے زمینی سینچامقعود ہوتا ہے ساقیہ ووالیہ نہر پرلگانا مقصورتیں ہوتا ہے ہی جوامرمقعود ہے اس می قضہ ابت ہونے سے سب کا حال یکساں ہے ہیں اگر بیمعلوم ہوجائے کہ سابق می ان او كول ش شرب كابيطريقة تحاتواى طريقة سان كاشرب مقرر موكا اوراكريهات معلوم نه موتونهر فدكوركاشرب ان لوكول من بحساب مقداران کی اراضی کے منقسم ہوگا اور اگران زمینوں میں ہے کی زمین کا شرب سی دوسری نہر سے تابت ہوتو اس زمین کا شرب ای دوسری نیرے ہوگا ہی اس نیرے اس کا کچھشرب نہ ہوگا اور اگر اس زین کا شرب دوسری نیرے معروف (۲) نہ ہواور ز مین نے اس زمین کے واسطے ای تہر سے شرب ہونے کی ڈگری کی اور مالک زمین ندکور کی اس زمین کے پہلو میں دوسری زمین ہے اس كاشرب بعى معلوم بيس بتوهي استحسانا يتكم دينا مول كداس كى سب زمينون كاشرب جربا بم متعل بي اى نهر سے موكا إور قياسا (m) دوسری زمین کے واسطے اس نہر سے شرب کا بدون جت کے مستحق نہ ہوگا اور اگر اس مخص کی زمین کے پہلو میں دوسر سے خص کی ز مین ہواوراؤل مخص کی زمین دوسرے کی زمین اور نبرے ج می ہواور دوسرے فض کی زمین کا شرب بھی معلوم نہ ہواور پہتانہ لگے کہ اس کا شرب کہاں سے تھا تو میں اس کا شرب بھی ای نہر ہے قرار دوں گالیکن اگریہ نہر کی خاص قوم کی معروف ہواور یہ فض اس قوم می سے نہ ہوتو سوائے اس قوم کے غیر کے واسطے بدون جب وگواہوں کے اس نہر سے شرب مقرر ندکروں گااورا کریہ نہر کئی اہم میں محرتی ہواوراس پراقوام مختلف کی زمینیں ہوں اور بیمعلوم نہیں ہوتا کہ اس کی حالت کیائتی اوراصل میں بیکس کی تھی پھرابل اراضی و

ا معروف یعنی یہ بات معروف نیس کداس زمین کے واسطے پانی کہاں ہے ہے۔ ساقیہ تکی نائی والیہ بڈر بعیدہ عیل کی وغیر و کے 19 ع اہمہ نیستان جس نیس پانی مجرا ہوتا (۱) یعنی جس کی وائی اول مذکور بیوٹی (۲) یعنی عموم نہ ہوتا (۳) القیاس ان ایستحل الشرب من بذ النہرالارض الاوے فئیف وافزے کی قدمرفتہ کرتا ا

الل اجمد نے اس عمل تنازع کیاتو عمل الل اراضی کے درمیان بیخصیص مشترک ہونے کی ڈگری کروں گا مگر ان لوگوں کو بیا ختیار نہ ہو ما كرابل اجمد ساس كاياني روكيس اور ابل اجمدكويدا ختيار شبوكا كداسة اجمد من روال مون سے مانع موں بيمسوط من ب ا یک مخف کی دوزمینیں ایک نیمر پرواقع ہے ایک اوپر کی طرف دوسری نیچے کی طرف ہے اور اس نے دعویٰ کیا کہ ان دونوں کا شرب اس نہرے ہادرشر یکوں نے کسی ایک زمین معین کے شرب سے انکار کیا ہی اگریدز مین کسی دوسری نہر سے تسیخی جاتی ہوتو قول مالک ز مین کا قبول ہوگا۔ بیخ ابوالقاسم سے در یافت کیا گیا کہ ایک نہر دو شخصوں میں مشترک ہے اس کے کنار سے ہر درخت لگے ہیں اور دواوں میں سے ہرایک ان درختوں کا مری ہے تو فر مایا کہ اگر ان درختوں کا جمائے والامعلوم ہوتو بددر خت اس کے ہوں سے ادر اگر ب متحقیق سیمعلوم نہ ہو کہان درختوں کا جمانے والا اصل میں کون مخص ہے تو جس قدر درخت دونوں میں ہے کسی کے خاص مملوک مقام پر ایں و واس کے ہوں میے اور جس قدر مقام مشترک میں ہیں وہ دونوں میں مشترک ہوں مے بیاز راوا تھم ہے۔اور شیخ ابوالقاسم ہے در یافت کیا گیا کہ ایک شخص کے مجھ درخت نہریا ذیانات کے کنارہ لگے ہیں اور ان درختوں کی جڑوں سے نہر کی دوسری طرف اور ور فت اے اور اس طرف ایک مخص کا باغ انگور ہے اور باغ انگور اور اس کنارے کے جعمی راست ہے ہیں دونوں میں سے ہرایک نے ان درختوں کا دعویٰ کیا تو فرمایا کہ اگر یہ بات معلوم ہوجائے کہ بیدورخت ان درختوں کی جزوں سے آ مے بیل تو درختوں کے ما لک کے ہوں مے اور اگریہ بات معلوم نہ ہواور ان درختوں کا جمائے والامعلوم ہوتو بدورخت غیرمملوک ہوں سے ان کامستحق نہ باغ انگوروالا ہےاورندر دنتوں کا مالک ہےاور منتخ ابو بکر ہے دریافت کیا گیا کہ نہر ماؤیانات کے کنارے ایک مخص کی زمین ہے اور نہر ندکور کے کنارے پر درخت کیے ہیں پس مالک زمین نے ان کا فروخت کرنا جا ہاتو فرمایا کداگرید درخت بدون کمی مخض جمانے والے کے ا مے اور الل نہراس قدرلوگ ہوں جو شار میں داخل نہیں ہیں تو یہ درخت اس کے ہوں مے جس نے ان کو کاٹ کر لے لیا اور میں پیند نہیں کرتا ہوں کہ مالک زمین بدون قطع کر لینے کے ان کوفرو خت کرےاورا گران کا جمائے والا کوئی محض ہومگر و ومعلوم نہ ہوتا ہو کہ کون ہے تو بیٹل لقط کے ہیں اور بھی بھے سے دریافت کیا گیا کہ ایک تو م کی ایک نہر ایک کوچہ غیر نافذہ میں جاری ہے اور اس نہر کے كنارے در خنت كيے ہوئے ہيں اور بعض درخت محلّہ كے ميدان من ہيں پھراك مخص نے وعوىٰ كيا كدان ورختوں كا لگانے والا فلاس مختص ہےاور میں اس کا وارث ہوں تو فر مایا کہ اس پر واجب ہے کہ گواہ لائے اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو ان درختوں میں ہے جس قدر در خت حریم نہر بر ہوں وہ اہل نہر کے ہوں مے اور جس قدر میدان محلّہ میں ہوں وسب اہل کو چہ کے در میان مشترک ہوں مے کذائی الحط \_

يانېو(6بار).

### متفرقات کے بیان میں

اگرایک شرب کا ما لک مرمی اوراس پر قبضہ ہے تو اس کا شرب بدون زمین نے اس کے ادائے قرضہ کے واسطے فروجت ندکیا جائے گاالا اس صورت میں کہاں کے ساتھ زمین جوتو زمین کے ساتھ فروخت کر کے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا بھرا ہام اسلمین خالی اس شرب کو کیا کرے گاتو بعض نے فر مایا کدایک حوض بنا کراس میں باری کا پانی جمع کرے گا پھر جو یانی حوض میں جمع ہوا ہے اس کو کسی قدر خمن معلومہ کے موض فرو خت کر کے اس کا خرضہ اوا کرتا جائے گا اور اسمے میہ ہے کہ زمین مع شرب کی قیمت اعداز کرے اور زمین بدون شرب کی قیت انداز کرے پس جس قدر تفاوت ہوا س قدر خمن دین میت کے اوا کرنے میں صرف کر دے اوراگر اس نے اس قدر ممن ندیایا تو اس میت کے ترک پر ایک زمین بغیر شرب کے خرید سے اور اس زمین کے ساتھ شرب ملا کر فروخت کروے ہیں اس كتن سے زيان خريد كردوشده كائمن اداكر سے اور جو سے وہ قرض خوا موں كا بيركاني ميں ب-ب قالى ميں بكراكر ديستمع اس ے شرب کے فروخت کی تو مشتری کواس شرب میں سے بقدر کفایت ملے کا دوسب جو باکع کے واسلے تھانہ ملے کا اور اگرا سے شرب یں جو بدون زمین کے ہومیراث جاری ہوتی ہے اور شرب کی ومیت جائز ہے محرتہائی مال ہے معتبر ہوگی بعنی اگر بیشرب ومیت كرف والعكا تهائى مال متروكه بوتووصيت على دياجائ كاورمشار في في مال ساعتباركرف كى كيفيت على اختلاف كياب ہدون شرب کی قیت انداز کرے ہیں جس قدر تفاوت ہواس قدر ممن دین میت کے اداکرنے میں صرف کردے اور اگر اس نے اس قدر ثمن نه بایا تواس میت کے ترکه برایک زمین بغیر شرب کے خریدے اور اس زمین کے ساتھ شرب ملا کر فروخت کروے بس اس كريمن سے زمين خريد كرده شده كافمن اداكر سے اور جو يجے و وقرض خوابوں كا بيكاني مس ب-ب قالى من ہے كما كرزمينم اس کے شرب کے فروخت کی تو مشتری کواس شرب میں ہے بقدر کفایت ملے گاووسب جو بالع کے واسطے تھانہ ملے گا اور اگر ایسے شرب بعض نے فر مایا کداس کی صورت بیہے کداس موضع میں جولوگ آ کئے والے بیں ان سے دریا فت کیا جائے کدا گرتیام علاءاس امریر متنق ہوجا کیں کہ بدون زمین کے خالی شرب کی تھے جائز ہے تو تم لوگ اس شرب کو کتنے کوخرید و کے پس اگران لوگوں نے کہا کہ مودرم کوخریدیں مے تواس طرح حساب کرلیں کہ بیاس کا تہائی مال ہے یازیاوہ ہاوراکٹر مشائخ نے بیطریقہ بیان کیا ہے کہ اس شرب ے جوز مین نہایت قریب ہواس میں سے ایک جریب ز مین اس شرب میں ملا کرانداز و کریں کداس قدرز مین مع شرب سے کتنی قبت کی ہے اور بدون شرب کے کتنے کی ہے ہیں جس قدروونوں میں تفاوت ہووہی شرب کی قیمت ہے ہیں حساب کرلیں کہ بیتمائی مرک منت ہے یانہیں ہے اور اگر ایک نہر ایک توم کے درمیان مشترک ہواور ہرایک کا شرب معلوم ہو پھروالی نے مخص انفاص کا شرب غصب كراياتوباتى تمام شريكوں مى منقسم ہوكى اورغصب كا عنبارسب كے حق ميں ہوكرتقسيم جديد ہوگى اگر جدوالى نے كہا ہوكد ميں فقط ایک مخص کا شرب عسب کرتا ہوں ایبا تل میسکداصل میں ندکور ہے میرمیط میں ہے۔

اگر امیر خراسان نے ایک مخص کی زیمن و شرب ضبط کر کے دوسرے کے نام عطید کردی تو جائز ہیں ہے اور پہلے مخص یا اس کے وارثوں کو واپس دی جائے گی اور میں نے امام ابو بوست ہے دریافت کیا کہ امیر خراسان نے اس نیر اعظم میں ایک مخص کے واسطے شرب مقرر کیا حالا تکہ بیشر ب سابق میں نہ تھایا اس کا شرب دو کو و مجھے پھر اس نے ای قدرای مخص کے داسطے اور برد حاکرای کے نام عطید کردیا اور اس کا شخص نہ بس کا و وضی مالک ہے یائیں ہے قرار دیا جائے گا تو فر بایا کہ اگر بیام مام کو گوں کے معلیہ کروتو نہیں جائز ہے اور اگر معزنہ ہوتو جائز ہے بشر طیکہ بیام کی غیر کی ملک میں واقع نہ ہوا ہوائی لیا کہ اگر بیام حام کو گوں کے اختیار ہے کہ جو عام کو فائد موسد ہونہ و و جو عام کو تی میں معز ہوا و راگر ایک مخص نے اپنے پھروں سے ایک احاط فرات میں بنایا اور اس پر بین چی نصب کی تو میدان فرات میں اس کوالیا کرنا جائز نیس ہے اور اگر کی نے اس سے اس بارہ میں خصومت کی تو اس کو گراس ہورائی میں موسم کی تو میدان فرات میں اس کو ایسا کرنا جائز نیس ہے اور اگر کی نے اس سے اس بارہ میں خصومت کی تو اس کو گراس سے درات بیل میں عام راست کر المرائی کو بین اللہ تھی براہ دیا نہ سے اگر میں گارت بنائے تو ہر مخص کو اس سے خرات میں مختل ہور میں اللہ تھی براہ دیا نہ ہور کی خواس سے خرات ہوں کی خواس نے خرات میں موسم کی تو میں کو تو میں اللہ تھی اس کو برائی کی خواس کو ترکن کی خواس کو ترکن کو اس کو ترکن کو کردی کو اس کو ترکن کو کردی کو کردی کو کردی کو کیا ہو کو کردی کردی کو کردی کو کردی کو کردی کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کردی

ع ودکوولین دوئیدے دوئی کول کرجس قدر بانی دن جریاد وببرتک مثلا آئے

میں بنائی ہے تھتی یا یانی کے بجری کومضر ہوتو اس کوروانہیں ہاوروہ کنہگار ہوگااورا گرکسی بات کومضر نہ ہوتو اس کواس سے نقط حاسل کرتا روا ب جبيها كرمام راسته برهارت بنائ كالقم ب كداكرة ك مائة والول كوضرر بهنچنا موتو وه كنه كار موجا اوراكران كوضررن بنچناموتو اس کواس سے نعظ انحاف کی منجائش ہا دا اور ایس سلمان یاذی ناس سے خاصر کیا تو قضا واس برحكم جاری کیا جائے كا كداس كو منہدم نردے ای طرت آئر مکا تبول یا مورتوں میں ہے تی نے جھڑا کیا تو بھی بی حتم ہاورر باغلام سواس معالم می خصومت نہیں ک رسکتا ہے اور تا بالغ مجمی تابع ہے جمنز لدغلام کے وہ بھی خصومت نہیں کرسکتا ہے اور مغلوب انعقل ومعتوہ بھی ایسا ہی ہے لیکن اً س كى طرف سے أس كا باب يا وسى پدر خصومت كرسكتا ہے بيمبوط ميں ہے۔ اور اگر كمى فخص فے نہر عام ير بدون اجازت امام المسلمین کے یا نہر خاص پر بدون اجازت شریکوں کے بل باندھا اورمضبوطی ہے ب اندھا کہ برابر اُس پر آ وی و جانور آتے جاتے تے پھروونوٹ کیایا ڈیل گیااور اُس ہے کوئی آ دی یا جانور آلنب ہو گیا تو ضامن ہوگااورا اُٹرا پیے شکت بل پرد کھے بھال کر عمد اکوئی آ دمی مُكذرا يا عمد أأس في ابنا جويابياس يرسان كامر جائي كي صورت من بل بنانے والا ضامن نه جو گابي قبادي قاضي خان من ہے۔ منتقی میں ہے کہ بشام نے فرمایا کہ میں نے امام بھر سے دریافت کیا کہ ایک کاؤں میں ایک نہر جاری ہے اور اس کاؤں والوں کواس نبر ے خود بانی پنے واسیے جو یاؤں کو بلائے کا استحقاق حاصل ہے اور أس برأن كے درخت كك بي ليكن ان لوكوں كاكوئى حق اصل نہر میں نہیں کے پھراگر اہل تبر نے اس كاؤل سے اپنى نبركى تحویل جائى حالانك اس میں اہل ديدكى خرابى ہے تو فر مايا كداش نبركويد افتیاد ہے۔ پیر میں نے یو چھا کدایک شخص کی کاریز خااصہ ہاس پر ایک توم کے درخت ہیں پھر کاریز کے مالک نے بیابا کدائی کارین اس نبرے تحویل کر کے دوسری جگہ کھود ہے تو فر مایا کہ اس کو بیا اختیار نبیں ہے اور اگر کارین والے نے اُس کوفرو شت کرنا جاہا تو ورفتوال کامالک أس کاشفع جواز مو کا برمحط على ب مشام سدروايت ب كديس في امام ابو يوسف سے كماك ايك نهرايك قوم على مشترک ہان سب نے سوائے ایک شریک نے ایک مخفی کواجازت دے دی کراٹی زمین بینے کے طرایک نے اجازت نددی یا شريكوں ميں ايك نابالغ لؤكا ہے تو فرمايا كرأس مخص كوروانبيں ہے كہ جب تكسب كے سب اجازت ندوي تب تك اپني زمين تيني بيا ؟ رفاني على بداور اگر ايك توم ف باجم الفاق عمشترك نهراس شرط عكودى كرنبر مذكور أن على لفقر برايك ك مساحت اداضی کے مشترک ہواورخر چہمی ہرایک پرای حماب سے پزے چران لوگوں نے ایک شخص سے جس قدراس پراازم آیا تفااس سے زیادہ خرچی منطق سے وصول کیا تو بفتررزیادتی کے وہ مخص ان لوگون سے دالی لے گااورا گر خلطی سے جس قدر أس پر اا زم آ یا تھا اس ہے کم وصول کیا تو جس قدر باقی رہاوہ بھی ہاوگ أس سے لے سكتے ہیں ميسوط الل ہے۔ اور اگر صاحب كاريز صاحب داد نے اس شرط سے معلع قرار پائی ہو بیغیا تید میں ہے۔ ایک نیرایک قوم میں مشترک ہے انہوں نے اس امریر یا ہی معلی مفہرانی کہ بر ایک کے داسطے شرب تقسیم کرویں اور اُس میں سے ایک شخص مائب ہے چمروہ آیا پس اگر ان لوگوں نے اس کاحق بوراند یا ہوتو اُس کو اختیار ہوگا کداپنائل بورا کرنے کے واسطے تقیم کوتو زوے اور اگراس کاحل بورادے دیا ہوتو اس کوتشیم تو زنے کا اختیار نبیل ہے اس واسطے کہ تقسیم تو ڑے سے کچھوفا کہ ونہ ہوگا اور بیتم برطاف تقنیم دورواراضی کے ہے کدا گرشر مکوں میں سے کوئی غائب ہواور غائب ک طرف ہے کوئی تھم حاضر نہ ہوتو جب وہ حاضر ہواور راضی نہ ہوتو أس کو باتی شریکوں کی تقسیم تو ڑو بے کا اعتبار ہے أن لوكوں نے اُس کا پورائن وے دیا۔ ایک نہر کبیر بور ف صغیر بان دونوں کے ج می سمناۃ معنی بند آب ہوادر بند آب کی اصلاح کی ضرورت بوئى تواس كى اصلاح دونول نهرول بربوكى اورخر بددونول برآ دها آ دها بركا اگر بيسب دونول نهرول كاحريم بواوركى و جیشی بانی کا اعتبار میں ہے جیسے ایک دیوارہ و شخصوں کے درمیان مشترک ہواور ایک کالدان بنسبت دوسرے کے اس دیوار برزائد ہو

اور دویار ندکور کی درتی کی ضرورت ہوئی تو جو کچھ خرچہ ہوا و دونوں پر ہرا برتقسیم ہوگا بید زخیر میں ہے۔ ایک نہر کمیر میں سے دوسر کی نہر صغیرنکل ہے پھرنہرصغیر کا د ہانے راب ہو حمیااور بیرحاجت ہوئی کہ پات اینوں سے کچکاری کرائے اُس کا د ہانہ مضبوط بنایا جائے تو بیسب خرچہ نہر صغیر کے مالک پر ہوگا بیخزائد المعتنین میں ہے۔ سی مخص نے بطور معین ایک کو چہ کی نبر کی مرمت کے داسطے وقف کیا اور بینہر ا بک دریبہ سے کرنا شروع تھی اُس ہے او پر ایک محلّہ اور تھا جس میں دونہر مہتی ہوئی پھر اس سے او پر اس محلّہ موقو ف علیبالمیں و ونہر جاری تھی اورای کو چہ کی نبر کی مرمت کے واسطے وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے بس نبر ندکوراس کو چہ تک مرمت کر دی گئی پھر لوگوں نے میابا کہ آ مح بھی ای وقف کے حاصلات سے نہر ندکور کی مرمت کریں تو جہاں تک اس کو چدیش مبتی ہے جس کے واسطے وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے اس سے زیاد واس وقف سے مرمت ندگی جائے گی اور اگریے نہر ایک بردی نہر سے جاری ہو کرایک میدان میں بہتی ہے جہاں کوئی الل تحقد میں ہے محق نہیں ہے پھراس میدان سےرواں جوکراس کو چہیں آئی ہو جہاں کی مرمت کے واسطے و تف کرنے والے نے وقف کیا ہے تو بینہراو پر سے برابر یہاں تک کہ جہاں تک کے واسطے و تف کرنے والے نے وقف كيا ہے مرمت كى جائے كى يہاں تك كداس كو چه كى عد سے تجاوز كرجائے اوران ووتو ل صورتوں ميں قرق بيہ ہے كہ پہلى صورت ميں نہ نہ کور دو کو چوں کی طرف منسوب ہے اور دوسری صورت میں بچ میں کوئی کو چہبیں ہے جس کی طرف نہرمنسوب ہو پس نہر نہ کورا بتدا ے اس کو چہ کی انتہا تک جس کے واسطے وقف کرنے والے نے وقف کیا ہے اس کو چہ کی طرف منسوب ہوگی۔ اس طرح اگر نہر مذکور ے أو الله في مرورت موتواس وقف كے حاصلات سے ندأ كارى جائے كى اور فقيدا بوالليث في مرايا كدا كر درصورت ندأ كارے جانے کے نہر ندکور کے منا قایعنی بندآ ب کے خراب ہوجانے کا خوف ہوتو حاصلات وقف ندکورے أ كارنا مجائز ہاوراى برفتوى ے بیٹھیرید میں ہے۔ بیٹ ابوالقاسم سے دریافت کیا حمیا کہ ایک فض کی زمین میں بحری لیٹنی نبر ہے پھر اہل نبر نے اپنی نبر کوصاف کر ے اُس کی مٹی کوڑا اس کی زمین میں ڈالا بس آیا اس مخص کو اختیار ہے کہ ان لوگوں سے بیرخاک کوڑا اپنی زمین سے دور کرائے کا مواخذ وكرية فرمايا كدا كرانبول في حريم نهريرة الني كا قصد كيا بجس قدرح يم ي تجاوز كر كاس كى زمين عن آحميا بأس کے دور کرائے کا مواحد و کرسکتا ہے بیتا تارخانیہ میں ہے۔ایک نے اپنی دیوار میں سے نصف دیوار فروخت کردی پھرمشتری نے جابا كرائي تصف ديوار الصنهمام كي طرف ايك درواز و مجوز بيس جب أس في الكيس ايساكرنا عام اوكول كواس س ضررنه پنچا موتواس كواختيار بادراكر عام لوكول كومعنرت ينجى موتومثلا نبرنونى جاتى موتواس كوبيا ختيار نبيل بهديقاوى قاضى خان میں ہے۔اور اگر کسی نے بیومیت کی کہ میرا حصد شرب مساکین کومید قد دے دیا جائے توبیہ باطل ہے اس والسطی کے مساکین کو طعام کی ضرورت اے ایسے پانی کی جس سے زمین میٹی جائے کھے ضرورت نہیں ہے کہ شرب کی احتیاج آئ کو ہوتی ہے جس کے پاس زمین ہو اورمساکین کے باس منہیں ہاور شرب کا کچھ بدل نہیں ہے جوشرب کے عوض مساکین کوتقیم کردیا جائے کیونک وہ نی اجارہ کے قائل نبیں ہے۔ پس وصیت باطل ہوئی اور اگر بدوصیت کی کہ فلاں مسکین معین کواس کی زندگی میں یانی دیا جائے تو بہ جائز ہے باعتبار اس کے معین نب ہونے کے بیمبسوط میں ہےاوراگرومیت کی کہ میرا حصد شرب فلاں مخف کے ہاتھ فروخت کیاجا ئے تو یہ باطل ہےاس واسطے کہ جس کی تملیک کا وہ حالت زندگی میں اختیار نہیں رکھتا ہے اس کی تملیک کا بعد و فات کے بھی جواز نہیں ہے اور اگر پول

ایک مخص کے دار میں ایک نہر ہے جس کے یانی سے بروی کی دہلیز کو کھلا ضرر پہنچتا ہے ....

ع جرى جبال سے ياتى جارى جوجيے برنالدومورى ونالى وغيروال (١) مثلاً باتعوكات والا بالا

موافذہ کیاتو صاحب بحری اپنے جمری کی اصلاح پر مجبور نہ کیا جائے گا اور بیاب کہ جیسے ایک فخض کا بحری دوسر کی جیت پر ہے بھر جیت خراب ہوگئ تو جیت کے مالک کو یہ افقیار نہ ہوگا کہ صاحب بحری ہے اپنی جیت کی درتی کا موافذہ کر ہے بحر اگر نہر (۱) صاحب بحری کی ملک ہوتوہ واس کی درتی کے واسطے ماخوذ ہوگا ادر بعض مشارخ نے فرمایا کہ نہر کی درتی مالک بحری ہے دہ ہوا در اسلام بھی ہے اس دو اس نہر کوا پی ملک سے استعمال کرتا ہے میش جیست کے نبیل ہے اس دو اسلام اُسے کہ بالی جو نہر میں جاری ہوتا ہو واس کی ملک ہے استعمال کرتا ہے لیس اس کی اصلاح اُس کے ذمہ ہوگی اور اس کو فقیہ ابوالیت نے افتیار کیا ہے اور ہمارے استادر حمد اللہ تعالی نے فرمایا کہ فتو گی تو لی ہو اسلام اُسلام اُسلام کے دار میں ایک نہر ہے جس اور ہمار کے اسلام کی درتی لازم ہے بیانی میں اٹل ہو ہے دار میں ایک خیم ہے اور اس میں ضرر فاحش ہے ہیں اگر نہر نہ کورت کے دار تک پہنچتا ہے اور اس میں ضرر فاحش ہے ہیں اگر نہر نہ کورت کے دار تک پہنچتا ہے اور اس میں ضرر فاحش ہے ہیں اگر نہر نہ کورت کے دارتی میں میں ہے داوں و جا تو دولوں و جا تو دولوں کو بلا نے والوں کا اس میں میں ہے دولوں کو بلا نے والوں کا اس میں خرد ورکر خالا ذم ہے ایسانی تھم فقیہ استحقاق ہے تو جس جس کواس نہر کی حصر دور کر خالا ذم ہے ایسانی تھم فقیہ الجب کورت کے دارتی بھری پر لازم ہو اوراک کوفتیہ ابوالیت میں دولوں پر اس فیم کورت کی درتی اہل مجری پر لازم ہوادوں کوفتیہ ابوالیت نے افتیار المیش میں بردی بردی کی درتی اہل مجری پر لازم ہوادوں کوفتیہ ابوالیت نے افتیار کیا ہورائی برفتو تی ہے مقبور میں ہے۔

اگرود داروں میں سے ہردار کا علیمده مالک ہواور ہرواحد نے اپنادار ایک مخص فیر کے ہاتھ مع اس سے حقوق کے فروشت کیاتو داراؤل کےمشتری کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ دوسرے دار کےمشتری کواپی جیت پر پانی بنے سےمنع کرے ای طرح اگر دو حالط یعنی جارد بواری کے باغ وغیرہ موں اور دوسرے حالط کا محری پہلے حافظ میں موتواس میں منی ایسانی تھم ہے بیغیا تید میں ہفاوی اہل سمر قد میں تکھا ہے کہ ایک مخص کے یانی کی تالی یعنی مع رقبہ کے دوسرے کے دار میں ہے بھر مالک دار نے اپنا دار مع اس نالی کے فروخت كيااورناني كاما لك يج پرراضي موممياتو ووخمن مي بعدر حصه نالي يحشر يك موكااوراكراس كافتط مجرى موليني پاني بهان كاستحقاق مو نالی کار قبدند ہوتو اس کوشن میں سے پچھ ند مے گا اور اصل کی کتاب الشرب میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جواس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شرب کے واسلے حصر فمن ہوتا ہے چنا نچے کماب الاصل میں یوں فر مایا کدو و کواہوں میں سے ایک نے یوں کو ای وی کدری نے فتط ز شن بزار درم ش خریدی ہاور دوسرے کواہ نے ہوں کوائی دی کدائل نے زشن کومع شرب کے بزار درم می خریدا ہے تو کوائی معول ندموی اس واسطے کہ جس گوا و نے زیان مع شرب خرید نے کی گوائی وی ہاس نے بعض خمن کو بمقابلہ شرب کے قرار دیا ہے يساس روايت بي بهار يبعض مشامح "في يركمان كياكه جو كوفناوى اللسم وتدهى لكعاب و وخطاب حالا فكه جيسانهول في كمان كياب ويمانيس باس واسط كركماب الشرب مح مسئله كاموضوع بيب كرز من وشرب كاما لك ايك اي الحض باوريك في مع شرب کے فروخت کی می ہےاور جب شرب مع زین کے فروخت کیا جائے تو شرب کے داسطے من می سے حصہ ہوتا ہےاوراس مسللہ کا موضوع بدے کہ شرب مالک رقبہ کے سوائے غیر مخف کا ہے ہی شرب کی جے صاحب شرب کے تن میں تنہا شرب کی تا ہو کی اور جب تنها شرب قروخت کیا جائے تو شرب کے واسلے شمن سے چھ حصرتیں ہوتا ہے اور اگر مالک دار نے اپنا دار فروخت نہ کیا لیکن مالک ميل نے بيكها كدي نے اپناحق جوسيل ميں ہے باطل كرويا ہى اگراس كو بانى بهانے كاحق حاصل بورقياس كى مك نه بوتواس كاحق باطل موجائ كا اور اكر رقيداس كى ملك موتو اس كاحق باطل ندموكا اس واسط كداعيان عن جو ملك تابت مووه بطلان ا ۔ ا بطلان لینی میں میں جب کسی کی ملک جواس ملکت کومنا ناممکن نہیں ہے بخلاف حق سے کدوہ انتظام عنی میں کس میس کی ملکت ہی فروخت وغیرہ سے جاتی

ہےاا (۱) معنی رقبہ نبراا

فتاوی عالمگیری ..... طِد 🛈 کتاب الشرب

قبول نہیں کرتی ہے بیر محیط میں ہے۔ عیون میں لکھا ہے کہ ایک نہر دوقعضوں میں مشترک ہے اور دونوں نے جاہا کہ ہم میں سے ایک فخض ایک روز اپنے واسطے اس کو جاری کرے اور دومرا دومر ے روز جاری کرے تو بہ جائز ہے اس واسطے کہ بیامر دونوں کے حق میں نافع ہے اور ان دونوں میں ہر مخفص کے داسطے ایک نہر کے حق میں نافع ہے اور ان دونوں میں ہر مخفص کے داسطے ایک نہر کے خاص ہوا در دونوں میں ہر مخفص کے داسطے ایک نہر سے خاص ہوا در دونوں نے باہم اس بات پر قرار دادی کہ ہم میں سے پیٹھی دومر سے کی نہر سے سینچے اور دومر المخفص اس کی نہر سے سینچ تو نہیں جائز ہے دونوں نے باہم اس کونت کا ارادہ اس طرح لین ناجائز ہے اور دوجہ بید ہے کہ یہ نتیج ہے اور شرب کی نیچ جائز نہیں ہے۔ کندانی الذخیرہ۔

## الاشربه الاشربه الاشربه الإشربه

اِس میں دوابواب ہیں

くつぼりな

قال المترجمين

اشربع شراب اخت مي ونيز اصطلاح طلب مي جو بيزيي جاتى بي محرشرة من يدافظ باصطلاح خاص اطلاق كياجاتا ب چنانج کتاب می اس کی تغییر یون فرمائی کے شراب کا لفظ پینے کی ایس جیز پر اطلاق کیاجاتا ہے جو ترام ہو اور شرابوں کے تام بارہ ہیں جس میں ہے سات انگور سے بنائی جاتی ہیں یعنی خرو بازق طلا ومنصف بنعتب وجمہوری وحمیدی اور دومویز سے بتی ہیں یعنی تلیع ونمیذ اور تمن چھو ہارے سے بنتی ہیں لیعنی سکر معلم ، نبیذ۔اوران کی ماہیات کا بیان یوں ہے کہ جوشرا ہیں انگور سے بنتی ہیں سوال میں سے اوّل خرکی یہ ماہیت ہے کہ ووآ ب محور خام کہ جوش آ جائے واشتد او پیدا ہوکر جماگ اُنھنے اور بھر جوش سے بیٹھ جانے کے بعد خرکہالا تا ہے میامام اعظم کے فرد کی ہے اور صاحبین کے فرد کی جوش آنے واشد اوجونے کے بعدوہ خرب اگر چہ جماگ ندائمیں دوم باؤق وہ پنت آب انگور ہے کددو تہائی ہے کم پکایا جائے خواہ ایک تہائی کے یانصف یا خفیف جوش دیا جائے محراب ابوجائے کہ اس کے پینے سے نشر ہواور جوش سے بیٹے جائے سوم طلا ولیعن مثلث وہ آب انگور ہے کہ لکا یا جائے یہاں تک کدونہائی جل جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے پر مسکر ہوجائے چہارم منصف لینی آب انگور کہ ایکانے میں نصف جل جائے اور نصف باتی رہ جائے اور پنجم بعدج لین طلاء مثلث من يانى دول دياجائ كدوه رقيق موجائ اورجمور دياجائ يهال تك كداس من اشتدادة جائ اوراس كوشرب ابوا بيسنى بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ امام ابو یوسف اس کوا کثر استعمال کرتے تھے شیٹم جمہوری لیمن آب انگور خام جس میں پانی ملادیا جائے کہ ایک تہائی جل جائے اور دو تہائی ہاتی (۱) رہے۔ اور جوشراب مویز سے بنائی جاتی ہے اور وہ دد طرح کی ہے ایک تقیع سواس کی ماہیت یے کے مویز کو بانی میں بھویا جائے یہاں تک کراس کی شیر بی بانی میں آجائے پھراس میں اشتدیاد جوش آئے اور جا ک أشيس تب وہ تقیع ہود یم نبیذ بعن آ بمویز خام جو یکا یا جائے اور جوشراب چھو ہارے سے بنائی جاتی ہاور وہ تمن طرح کی ہوتی ہا کے اسکر یعن غام آ بتمر جب كداس مي جوش واشتد اوآ جائي تو ووسكر بي اوراى براكثر الل افت كافتوى بوده مي يعني خام آ بتمر مذنب جب اس میں جوش واشتد اور جائے اور جماک أنتمیں سوم نبیذ لعنی خام آبتمر جب کہ تفیف جوش دیا جائے واس میں او ہال واشتد اور ع کال واکٹروں نے بیوجیکس ہے کہ امام ابو یوسف نے اس کوبارون رشید کے واسطے ہنوادیا تھااوروی تول اقر بہے۔ اس مج کال المحر تم ہمارے مك يل ازى جومشبور باى مكر تحظم بن واخل بوعندى كانباق فالم والنداهم ١١ (١) يبال جيدى كابيان اصل بن سياا

اگرشراب سرکہ ہوگی اوراس میں پھر تی آئی کین اس میں پھرتی ہی ہوتو وہ اما اعظم کے زویک سرکہ نہ ہوگی بہاں

علی کہ بالکل اس کی تی جاتی رہاورصا جین کے نزویک تھوڑی ترقی آجانے ہے جی طال ہوجاتی ہے اور بیاس وقت ہے کہ شراب

خود بخو دسرکہ ہوگی ہوا وراگر آوی نے اس کونمک وغیرہ کے ذریعہ سے سرکہ کر ڈالا ہوتو الی صورت میں بالا جماع سب کے نزویک

طال ہوجائے گی بیشر م طحاوی میں ہے۔ اور شرح شائی میں ہے کہ اگر سرکہ شراب میں ڈال دیا گیا تو اس کا کھانا روا ہے خواہ شراب

ظالب ہوتو مجوع النواز ل میں خدکور ہے کہ ای وقت طال ندہوگی جب تک آئی ویریند گذرے کہ جس میں بیگان ہوجائے کہ شراب

غالب ہوتو مجوع النواز ل میں خدکور ہے کہ ای وقت طال ندہوگی جب تک آئی ویریند گذرے کہ جس میں بیگان ہوجائے کہ شراب

مرکہ ہوگئی ہے بیر ظامہ میں ہے وامام تھ نے اصل میں فرمایا کہ اگر شراب تمریم کی سوئی شہووار ڈالے گئے تھی کہ شراب میں اس کی خشرہ تو شہووار ڈالے گئے تھی کہ شراب میں تو شہووار ڈالے گئے تھی ہوگی ہوئی کی ہوئی تا کہ اس کی اور شراب میں اس کی ہوشے ہوئی ہوئی کی ہی اس شراب ہو اور کوئی تو ورت الی کا مورت الی شراب سے اور الی شراب ہو اور شراب کہ بی جائے گئی ہوئی کی بھی اس شراب ہے دوائیس کر سکتا ہے اور ندا لی کہ بیا تا مردہ ہوجائی ہوئی کی بھی اس شراب ہے دوائیس کر سکتا ہے اور ندا لیک اس خوائیس کر سکتا ہے اور ندا لیک الی بیا تو موجائی کی بھی اس شراب ہو دوائیس کر سکتا ہے اور ندا لیک الی بیا تو موجائی کی بھی اس شراب سے دوائیس کر سکتا ہے اور ندا لیک ہوئی کی بھی اس شراب سے دوائیس کر سکتا ہے اور ندا لیک الی موجو کی بھی اس شراب ہے دوائیس کر سکتا ہے اور ندا کی اس خوائی وی موجو کی بھی اس شراب ہو دوائیس کر سکتا ہے اور ندا کی کہ جو اس کی بات شراب ہو دوائیس کر سکتا ہے اور ندا کر کی بھی اس شراب ہو دوائیس کر سکتا ہے اور ندا کی موجو کی بھی بات شراب ہو میں کہ کر موجو کی بات شراب ہوجو باؤں کو باتا کا مردہ ہے اور خلاص میں کی بات شراب کر خوائی کی ان شراب کر آئی کر دوائیں کر موجو کی بات شراب کر دوائیں کر موجو کی ان شراب کر دوائیں کر موجو کی ان شراب کر خوائی کر موجو کر کر دوائیں کر موجو کوئی کوئی کر دوائیں کر موجو کی کر دوائیں کر موجو کر کر دوائیں کر موجو کر کر دوائیں کر موجو کی کر دوائیں کر موجو کر کر دوائیں کر موجو کر کر دوائیں کر دوائیں کر کر دوائیں کر موجو کر دوائیں کر کر کر دوائیں

طرف لایا تو کروہ ہے اور ایسا ہی تھم مشائ نے ایسے تعلق کے تن میں دیا ہے جو شراب کومر کہ کرنا چا بہتا ہے کہ اس کو چا ہے کہ مرکہ کو شراب کی طرف الایا تو کمروہ ہے اور ایس میں ڈوال دے اور اگر شراب کو اُٹھا کرمر کہ کے پاس لایا تو کمروہ ہے اور بھتی مشائ نے فر بایا کہ وولوں صورتوں میں بچومفا اُتہ نہیں ہے اس واسلے کہ شراب کا اُٹھانا جبی کروہ ہے کہ پینے کے واسلے اُٹھا لے جائے اور اگر پینے کے واسلے ایسانہ کر رکھا تو کمروہ نہیں ہے آیا تو نہیں و کھتا ہے کہ اگر اس نے شراب کومر کہ کرنے کے واسلے دھوپ سے سامید میں اور سامیہ واسلے ایسانہ کر رکھا تو کمروہ نہیں ہے اوالہ کہ اس صورت میں شراب کا اُٹھانا کھتل ہوا ہے تی اُٹھ کر وہ نہیں ہے اوالہ کہ اور جس نے پلایا گناہ ای پر ہوگا بیرفیا ٹیہ میں ہے اور ٹمر کو بطور سرم آگے ہے ہوں گانا پائے خری نا کو نہ ماری جائے گی ہوئے گا کونہ طااہ راس کی روئی ہوئے گائی تو وہ ہوئے ہے کہ اُٹھانی جائے گی اور کر کہ ہوئی دیا گئا تو وہ و نے سے پہلے دکھانے جائیں موائے گا کونہ طااہ راس کی دوئی ہوئی ہوئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے کہ اور کر کی ہوئی دیا گئا کہ دیکھانی ہوئے گئی ہوئے کہ اور کر کی ہوئی دیا گئا تھا کہ دیکھانے وار اگر کہ وہ تو وہ کے ایس کہ کھانے جائیں ہوئی دیا گئی ہوئی کہ ایک میں ہوئی دیا گئی گئی ہوئی کہ ہوئی دیا گئی ہوئی کہ ہوئی دیا گئی ہوئی کہ ہوئی دیا ہوئی کہ ہوئی دیا گئی ہوئی کہ ہوئی دیا گئی ہوئی دیا ہوئی ہوئی دیا گئی ہوئی دیا ہوئی ہوئی دیا ہوئی کہ ہوئی دیا ہوئی ہوئی ہوئی دیا ہوئی

ع ياك الخ كيانيس ويحية بوكه الركدها ياسورننك كيجيل بين مركزنمك بوكيا تووه ماهيت بدل

احتيا فكولحاظ ركمناضروري بوالفدتعالى اعلماا

جانے سے پاک ہوگیااور تمام محتیق فتح القدر می سے ا

جائے گا بخلاف آنے کے کداگر آٹا ٹراب سے گوندھ کر پہایا گیا تو روٹی بخس ہوگی پاک ند ہوگی اس داسطے کہ گوند ھے ہون آ یس جواجزا فخر کے ہیں وہ روٹی پہانے سے سر کہنیں ہوئے بیفاوی قاضی غان میں ہوارا گرکی بکری کوخر بادئی تو اس کا دورہ داور گوشت مردہ نہیں ہوئی اورا گرخم سیل ہوکر گوشت سے خلط نہیں ہوئی اورا گرخم سیل ہوکر کوشت مردہ نہیں ہوگی تو بھی جائز ہوکی ہوئی تو بھی جائز ہوئی ہے کہ محکل ہوکہ سرکہ دوجانے کی صورت میں جائز ہوتی ہے کین اگر اس بکری کواس کشر سے خیر بانی ہوکہ اس کے گوشت میں شراب کی بدیو آئی ہوتو مردہ ہوتا ہے اس کے گوشت میں شراب کی بدیو آئی ہوتو اس کا گوشت مردہ ہوتا جے کہا گر اس کی بلیدی کھی نے کی مادت ہوگئی ہوتو کردہ ہوتا ہے سے جوامز میں ہے۔

طلال جانورکوا گرخمر کی عادت یر جائے تو کھی صدے لئے قید کردیا جائے گا 😭

آگر کمی ماکول (۱) اللهم نے شراب یعنی خمر پینے کی عادت کر لی اور بیرهالت پیچی کداس کے جسم سے خمر کی ہدیو پائی جاتی ہے پس اگر بکری کی اس کے جسم سے خمر کی ہدیو پائی جاتے پس اگر بکری کی السی عادت ہوتو ایک روز اور گائے ہوتو میں روز اور اور خس کی جائے کذائی المحیط لیعنی شراب سے بچائی جائے اور جو جس کی پاک غذا ہے وہ دی جائے۔

قال المترجمجه

ادرخمر کی سمجھٹ چینا اور اس سے انتفاع کروہ ہے اور اگر اس کو بی لیا مگر نشدنہ کے ھاتو اس پر عدوا جب نہ ہوگی بیقکم ہمارے نزو کے ہاوراس کومرک میں ڈال دینے کامضا تقریبی ہاس واسطے کہ وہمرکہ ہوجاتی ہے یہمسوط میں ہے۔ ایک محف کو بیاس کی وجہ سے اپنی جان جاتی رہنے کا خوف ہوا تو ہمار سے زو کی اتنی شراب جس سے اس کی ہیاس وفع ہو پی لینا مباح ہے بشرطیکے ہم اس بیاس کودور کرسکتی ہوجیسا کہ مضطر کے حق میں مرداروسور کا تناول مباح ہے ای طرح اگراس کوسانی و غیرہ نے کا ٹا کہ اس کواپی جان کا خوف ہوااوراس ضررکود فع کرنے والی سوائے خر کے کوئی چیز نبیس یا تا ہے تو اس کوشراب بیتا میاح ہے بیفاوی قاضی خان میں ہےاور فناویٰ میں ہے کے اگرا یسے محض نے جو پیاس سے مراجاتا ہے بقدر سرانی کے شراب خمر کی لی اور بے ہوش ہو گیاتو اس پر حدوا جب نہ ہو می اس واسطے کے نشہ پرمبالح ہوگیا ہے اور اگر سرانی ہے بچھازیادہ لی لی اور نشہ بھی نہ ہوا تا ہم بیا ہے کہ اس پر حد لازم آئے جیریا کہ حالت اختیار میں اس قد (۴) پینے ونشر ند آئے میں تھم ہے بید جیز کردری میں ہے اور اشر بدمیں سے جو عامد علاء کے نز دیک خرام ہے ووريه بي بإذ ق ومنصف ويقيع مويز وتمر جوغير مطبوخ مواور سكران شرابول من عظيل وكثير سبحرام بي اوراسحاب الحوابر كت بي كدان كا بينا مباح بي مسيح قول عامد علا ، كاب كين ان شرابوس كى حرمت خمركى حرمت سے كھك كر بے حى كدان شرابوس كا بينے والا جب تك اس كونشدندة ئے تب تك اس كوحدند مارى جائے كى يدمجيط سرتسى جس بادر منصف و باؤ ق كى نجات غليظ ب يا خفيف مو ا مام مجد ً نے کتاب میں ذکر فرمایا کے جس شراب کا بینا حرام ہے اگر وہ قدر درہم سے زیادہ کیڑے میں لگ جائے تو نماز جائز نہ ہوگی اور مثائح سفر ایا کدابیای امام ابو بوسف به بشام فردایت کیا باور فیخ قصلی سمنفول ب کدانبول فرمایا کدامام اظلم و ا مام ابو یوسٹ کے قول پر واجب ہے کدان کی نجاست خفیفہ ہو گرفتو کی اس پر ہے کدان کی نجاست غلیظ ہے اور یاؤتی ومنصف وسکر وُقعیع مویز کی تع جائز ہے اور ان کا تلف کردیے والا ضامن ہوگا بیامام اعظم کا قول ہواد صاحبین نے اس میں خلاف کیا ہے اور اع کی صورت میں امام اعظم کے قول پرفتو کا بادر صال کی صورت میں اگر آلف کرنے والے نے حسبہ کا قصد کیا لیعنی منکر چیز سے منع کرنے

اے شایداسحابالظوا ہرے فرقہ طاہر میں اوسے نیونکہ اسحاب اللو اہر کالفظ قرامام مالک وشافعی واحمدان کے اسحاب حدیث پہنی ہوا، جاتا ہے دو انکہ وہ سب ان شرابوں سے حرام ہوئے کے قائل میں 11 ۔ (۱) میعنی بس وزیح کرکے وشت کھناتا حال ہے 11 (۴) سیعنی بفتررزیا وئی 11

اورو نع کرنے کا قصد کیااور یاقصد حالات وقرائن کے دیکھنے سے ظاہر ہوجاتا ہے تو فتوی صاحبین کے تول پر ہے اور اگر اس نے حسبہ کا قصدنه کیا ہوتو ہان واجب ہونے میں بھی امام اعظم کے قول پرفتوی ہے بیٹر پیرے میں ہے۔اوراشر بہ میں سے بوعامہ علماء کے نز دیک " حلال ہے وہ طلاء ہے بعنی مثلث اور نبیذتمر ومویز ہے کہ ان کا پینا اس قدرجس کے پینے سے نشہ نہ ہو بغرض کوارائے طعام والتد تعالیٰ کی عبادت کے واسطے تقویت عاصل کرنے کے لیے جائز ہاوراگر بغرض ہو ہوتونییں جائز ہے اور ان میں سے اس قدر چیا کہ جس سے نشة جائے حرام ہے اور يةول عامد علماء كا ہے اور جب ان كے بينے والے كونشة جائے تو اس پر حد شركى واجب بوكى اوران كى نظ جائز ہے اور ان کے تلف کرنے والے برمنیان واجب ہوگی بیا مام عظم وامام ابو یوسٹ کا تول ہے وامام محمد سے دوروائیس میں ممر دونوں میں سے اسمح روایت موافق تول شیخین کے ہے اور دوسری روایت امام محد سے بول مروی ہے کہ ان شرابوں میں سے ملیل وکشر سبحرام بيكينان كے يينے والے كوحدند مارى جائے كى جب تك اس كونشرند ہوجائے يدمجيط مزدى على باور جارے زيانيا فتوی ام محر کے قول پر ہے تی کہ جو محص حبوب وشہد و دو دھ وانجیرے بنائی ہوئی شراب کو ہے اور اس کونشد آ جائے تو اس پر مدشر می واجب ہوگی اس واسطے کہ ہمارے زمانہ میں فاس لوگ ان شرابوں کے گر دہوتے ہیں اور ان کا قصد ان کے بینے سے نشانبو ہوتا ہے میہ تمبین میں ہے اور شیر وانگور اگر دھوپ میں رکھا گیا یہاں تک کداس میں سے دو تہائی اُڑ کیا تو امام ابو پوسف وامام اعظم کے نز دیک اس كا چيا طلال ب اور يمي سجح ب يه فآوي كبري ميس ب اورنوازل ميس ب كدميس في فيخ ابوسليمان سے يو چها كدايك مثلث مي شرة الكورطاديا كياتو فرمايا كه مجردوباره وه ويكائى جائ يهال تك كداس عن عدوتهائى از جائ إوراكي تهائى باقى روجائ اوريك المام محدً كا قول بيتا تارفانيس باور بعنج كي تفير من مشارئ في اختلاف كياب عاكم ابومحم اللفيني في مايا كم في يون بن ب كرشيرة الكوريس يانى ذال دياجاتا بهرجوش في ملياس كويكات بين بهال تك كداس من عدومهانى جل جائ اورايك تہائی ہاتی رہے بس شیرہ انگور میں سے دوتہائی سے م جاتا ہے اور جب تک وہ شیریں ہوتب تک اس کا بینا طال ہے اور جب اس میں جوش واشد ادا جائے اور جماک أخمى تب اس كا پياتموز او بہت سبحرام باور بعض فرمايا كد منتج و بى حيدى باورو ويوں بنی ہے کہ شلت میں یانی ڈال کرچھوڑ و یا جائے یہاں تک کہ اس میں اشتد اد آجائے اور اس کوابو یوسفی بھی کہتے ہیں اس وجہ ہے کہ دمام ابو پوسف اس کوبکشر ت استعال <sup>نب</sup>کرتے تھاوراس کی اباحت کے واسطے پیممی شرط ہے کہ پانی ڈال دینے کے بعد جوش داشتد اد آئے ہے میلے اس کو خفیف نکایا جائے یا بیٹر طنبیں ہے سواس میں مشاکخ نے اختلاف کیا ہے جیسا کے مثلث میں ان کا اختلاف ہے مچراگراس میں جوش واشتد اوآ ممیا تواس کا پیتا ای قدر حلال ہے جس سے نشر ندآ نے اور اگر نشرآ میا تو پینے والے کوحد ماری جائے گی اورشراب جمہوری بعنی آب انگور خام جس میں پانی ڈال دیا جائے اور خفیف پکایا جائے سووہ جب تک شیریں رہے جب تک اس کا پینا سب کے زور یک طلال ہے اور جب اس میں جوش واشتد اوآ جائے اور جما ک اٹھیں تو اس کا اور یا ذی کا ایک تھم ہے پھراس کے بعد اس كے عصاره يرياني و الاجائے اور عصاره لے كرياني نكالا جائے اور اس ميں جوش واشتد اوآ جائے تو وہ سب احكام ميں شل خرك ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس کا تھم مثل خمر کے بیں ہے ۔

ودر (باب

### متفرقات کے بیان میں

كتأب الاشربه

شير وُ انگوروغير و كوكتنا جوش ديا جا سكتا ہے؟

اگر فیفتر یا فیفتر یا فیفتر می انگور و ال دیاجائے تو جب تک مشل شیر و انگور کے اس قدرنہ پکائی جائے کہ اس میں ہود تہائی جائے تب تک حوال نہ ہوگی بیتا تار فائی میں ہے۔ اور اگر انگور و تھو بارے یا انگور و مویز کو فلط کر کے جوش دیا تو جب تک دو تہائی نہ جل جائے تب تک حال نہیں ہے جیبا کہ شیر و انگور کو فیفیز تمر یا فیج مویز میں ملانے کا تھم فیکورہ وا ہے بیمبوط میں ہے۔ اور امام الیویوسٹ وامام محمد ہے دوایت ہے کہ اگر فیفی مطبوخ الی ہوکہ دس روز تک یا زیاد ور کھے جانے ہے گر نہ جائے تو وہ حرام ہوارا اگر بھوئے گر جائے قو طال ہے بیتہذیب میں ہے۔ اگر تمر مطبوخ اینی پکائے ہوئے تھو بارے کے ساتھ فیر مطبوخ انگور پائی و ال کر بھوئے الی کہ مور تھو اور دونوں میں جوش آ جائے تو فر مایا کہ اس کا بینا کروہ ہوا تو دیب تک اس کے پنے والے کونشہ نہ آئے تب بک اس کو حد نہ ماری جائے گی جیسا کہ فر میں پائی طاویے کی صورت ماری جائے گی جیسا کہ فر میں پائی طاویے کی صورت میں جو غالب ہوں تو حد ماری جائے گی جیسا کہ فر میں پائی طاویے کی صورت میں جو غالب ہواس کا انقاب ہو اس کا ایس میں جائی جائی گیا گھر جی اس کو وہ بارہ پکایا یہاں تک کہ باتی کا نصف جل گیا ہی اگر میک کے اس میں وائی و انتہاں کی وجہ سے الحال ہو جائے ہے و بارہ و

ل العني دسوال بياله جوز بروي بلايا كيااي طرف نشريس ووزمنسوب جوگاوه لانكها كيلاس بينشبيس موسكة الامنه

<sup>(</sup>١) عالاتك شيروش وتبالى جلالا جاسينا

حرمت ٹابت ہونے سے پہلے اس کا پانی بھانا پایا کیا اور اگراے مطبوخ میں جوش واشتد ادا نے وحظے بو جانے کے بعد اس کو بھایا ہوتو اس میں خرایس ہے بعن مروہ تحریمی ہاس واسطے کرٹیوت حرمت کے بعد پکانا بایا کیا ہیں نافع نے موگا اور اگر شیر وانکوروس واللے کا یا کیا يهان تك كداس من سے ايك رطل جل كيا بحراس من سے تين رطل بهاديا كيا بجريا باكداس كو يكائے تاكدووتهائى جل جائے قواس قدر بکائے کداس میں سے دورطل دونوں حصارطل کے باتی رہ جائیں اس داستھے کہ جورطل بکانے میں جل کمیا تھاو ونو جزو میں داخل ے اس واسطے کدو واجر ائے ہاتی میں داخل ہیں اس سے دور بیس ہوا ہے کیونکہ بعد جوش وینے کے جو ہاتی رہا ہے و واکر چہ بظاہر نورطل ہے لیکن جمعتی دی رطل ہے ہی دموال رطل ہاتی نورطل رہتھیم کیا تو ہررطل کے ساتھ ایک نوال حصدرطل آیاس واسلے کہ دموال رطل البیں میں داخل ہے۔ پھر جب اس میں سے تین رطل بہاد یے محیو تین رطل و تین نویں جمے رطل کے بہد محے اور چورطل اور جونویں جے وال کے باتی رہے ہیں باتی کواس قدر پکایا جائے کہدورطل ودونویں حصوطل کے باتی رہ جا میں اور اگر جوش ویے سےدورطل جل کے مجراس می سے دور طل بہادیے محات ہاتی اس قدر پایا جائے کہدور طل ونصف طل باتی رہے اور اگر جوش ویے سے یا نج رطل اڑ سے مراس میں سے ایک رطل بہادیا ممیا توباق اس قدر پکایا جائے کہدورطل ودو تہائی رطل باتی رہ جائے بیمیط سرحسی میں ہے اورا كراك مخص في ديك عن وس يا فشر والكوراوريس بان والاله اكريه مالت موكد جوش وي عن يانى بنسبت شرة والكور ك يبليار جائكاتو وواس كواس قدر يكائك كرة تحدثوي جعيمل جائي اورايك نوال باقى روجائ الدواسط كرجباس كى دو تہائی جوٹ وے ے جا گی و فقد یانی می جل میا ہے ہی اس پرواجب ہے کہ اس کے بعد پھر پکائے یہاں تک کہ اس کی دوتیائی جل جائے اور اگرشیر و انکور سے پہلے یائی نہ جلے تو و مخف اس کواس قدر پکائے کداس میں سے دو تہائی جل جائے اور اگرشیر و انکور پانی دونوں ساتھ بی جل جاتے ہوں تو وہ اس کواس قدر یکائے کہ اس کی دوتہائی جل جائے اس واسطے کہ پکانے سے دوتہائی شیرة اگوروو تهائی یانی جل جائے گا اور آیک تهائی شیرهٔ انگورو آیک تهائی یانی ره جائے گا پس بداور جب کد شیر وانگور تهائی یا دو تهائی تک دیا کراس می پانی ملایا جائے دونوں مکساں ہیں میمسوط میں ہے اور جواشر بے کوجود جیند داندوسیب وشہدے بنائی جاتی ہیں جب کدان میں اشتد اوآ جائے خواوو ومطبوخ ہوں یا غیرمطبوخ ہوں تو ان کا چینا اس قدر کہ نشدندہ ئے امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزد یک جائز ہے اور امام محر کے زویک ان کا بینا حرام ہے اور نقیہ نے فر مایا کہم ای کوا فقیار کرتے ہیں کذائی الخلاصہ۔

وهو العدمية الموافق بالاخبار العدمية اورا گران اشرب يين ساس كونشا يا تونشه اورقد ح افير جن سائش يا به بالا اجماع حرام به اورنش هي بوت كي صورت بي و جوب مدين مشائ في اختماف كيا به فتيد ابوالجعل في فرايا كه جوجيز اصل خرد يعي تمروا كور سيني بهاس هي حدث مارى جائ كي جيسا كه بي في فراه يان كه دود هد فشه بوجائ مي حدث مارى جائل به به الا تحديث من ذيادكا قول به اورايها ي شمل الا تمريز من في في اورايعن في اورايعن في اورايعن في اورايعن في اورايعن في اورايعن من في اورايعن من في اورايعن من في اورايعن في اورايعن من فراه و يوند يا كي جائل جوك اس من فراي و الا به بوك اس من فراي و وريك فا بربوتو شراس كوحد نه مارون كا اورا كرفي جائي في جائل المرايع بوت في المرايع و المرايع بي في من فراي بوتو شراس كوحد نه مارون كا اوراكراس من خرى بديد في المرايع في المرايع في الورايم و المرايع بالمرايع بيت من من فرايع في المراي كولي كرديا اوراس كه بيت من من فرايع في المرايع في الورايم و المرايع و المرايع بيت من من فراي في من في المراي كولي كرديا اوراس كه بيت من من في المرايع في المرايع و المرايع و

قال المرتجم ⇔

سن مخض نے تمرین رونی چورکرمشل ثرید بتائی اور پھراس روٹی کو کھایا ہیں اگر مزہ پایا جاتا ہواور و ورنگ ظاہر ہوتو ہیں اس کو صد ماروں گا اورا گرشراب خمر سپید ہواس کا رنگ نظر شہ تا ہوتو جب اس کا مزہ بایا گیاتو میں اس کوحد ماروں گااور بقالی میں ہے کہ اگر دوامر کب کر کے شراب خمر میں مجون بنائی تو غالب کا اعتبار ہوگا یعنی صدیارے جانے کے واسطےاور اگر اس نے اکراہ کا دعویٰ کیاتو ہدون کواہ کے اس کے دعویٰ کی تعدیق نے ہوگی اور اکرا ومعتبر ہے کذاتی الحیط اور اس فعل کے معسلات سے تعرفات سکران کا بیان ہے بعنی جو مخص شراب كے نشديل بواوراس نے كوئى تصرف كيا تو كيا تكم ب وجاننا جا بنا جا كدجو تخص نشديس بيعني مست كے تمام تصرفات نافذ ہوتے ہیں سوائے رات کے یا جوحدود و طالص القد تعالی ہیں ان کا اقر ار کہ بیٹا فذئمیں ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ جو تحقی خرے یا ان شرابوں سے جوتمرومویز سے بنائی من بیں مثل نبیذ ومثلث وغیرہ کے پینے سے مست ہواس کے تمام تصرفات مثل طلاق وعماق اترار بقرضه واقر اربعین اور به کداس نے اپنی تابالغ بنی کا یا ہے کا نکاح کر دیا اور قرض لینا وقرض ویناو بهدوصدقه جب کهموبوب لدو مصدق عایہ قبضر کرے بیسب نافذ ہیں اور ای کومشائخ نے اختیار کیا ہے اور شخ ابو بکر بن الاحید ہے روایت ہے کہ شخ نے فرمایا کہ مت کے وہ سب تصرفات جو ہزل کے ساتھ تا فذہوجاتے ہیں اور اس کوشروط فاسدہ اطل نہیں کرتے ہیں تا فذہوں گے لیس کتا وشرا ، تا فذن ہوگی اور طلاق وعمّاق واقرار بالدین والعن اور بیدوصد قدوتر و تنج صغیر وصغیر وسب نافذ ہوں گے اور مست کی رؤت ہمارے نزو یک استسانانبیں سیج ہاور قیا سامیج ہوجہ استسان بہ بے کہ افر کانی ونعدام واجب بے تعق واجب بیں ہای وجہ ا اگر کس ک زبان برخلطی سے کلے تفررواں ہو کمیا تو اس کی تکفیرند کی جائے گی اور بیٹھ مست کااس وقت ہے کہ جب و والی شراب ہے مست ہو جواصل تمرے مثل خمرے مثل تمر وانگور ومویز کے بنائی گئی ہواور اگر شہد وسیب وغیرہ کیلوں اور چینہ وانہ وغیرہ حبوب سے بنائی ہوئی شراب سے مت ہوتو اس کے نق میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے اور بیا ختلاف مثل ہے اس اختلاف کے ہے کہ اس پر حدوا جب ہو گی پانہیں سوجس کے نزویک ان شرابوں سے نشد ہونے سے حدوا جب ہوتی ہےاس کے نزدیک مست کے نصر فات نا فذہو جا 'میں مے بنظراس کے زجر کے اور جس کے نز ویک اس پر حدنہیں ہے اور وہ فقید ابوجعفر وعنس الائمہ سرحسی ہیں ان کے نز ویک اس کے تقرفات بھی ٹافذ نہوں گے اس واسطے کہ تقرف تفاذ اس کے زجر کے واسطے تھا پس جب ان دونوں کے نزویک اس کے زجر کے واسطے اس پر حدوا جب نہ ہو کی تو زجر کے واسطے اس کے تصرفات بھی نافذ نہ ہوں مجے اور اگر بنگ وخر مادہ کے دورہ ہے کس کی عقل زائل ہوگئی تو اس کے تصرفات نافذ نہوں گے ای طرح اگر کمی نے شراب شیریں بی مگراس کے مزاج کوموافق نہ ہوئی اوراس کی عقل سم ہوگئ اوراس نے طلاق دے دی تو امام محمدٌ نے فر مایا کہ اس کی طلاق واقعہ نہ ہوگی اورای پرفتوی ہے اور بیسب اس مست شراب کا عَلَم ب جس نے رغبت خود شراب بی ہواور اگر کس نے مجبور و مروہ ہو کرشراب بی پھراس نے مست ہو کر طلاق دی تو مشائح نے ا نتلاف کیا ہے اور سی ہے کہ جس طرح اس پر حدوا جب نہیں ہے ای طرح اس کی طلاق بھی واقع نہ ہوگی اورامام محر ہے روایت ہے كدوا قع ہوگى مرتول اوّل مى سمج بىينا وى قاضى خان مى ب

اگر کسی نے دوسرے کووکیل کیا کہ اس کی مورت کوطلاق دے دے چروکیل نے شراب سے مست ہو کرطلاق دی تو شدادٌ نے فر مایا کہ واقع نہ ہوگی اور سی ہے کہ واقع ہوگی بظہیر بیش ہے۔ بنگ و مادیان فرے دور حاکا نشہ بالا اجماع حرام ہے بیہ جواہر اخلاطی میں ہے۔ اگر کسی مخفس نے خمر کو نبیذ میں مخلوط کر کے بی لیا اور اس کو نشدند آیا یس اگر خمر غالب ہوتو میں اس کوحد ماروں کا اور اگر نبیذ غالب ہوتو حدیثہ ماروں گا پیمبسوط ہیں ہے۔اگر شیر وَانگور کو جوش وے کرتہائی جلا دینے کے بعد اس سے علیق بتایا ہیں اگر اپنی حالت سے متغیر ہوجانے سے پہلے علیق بنایا تو مضا لُقنہیں ہاوراگراس میں جوش آئے و حالت عصیر متغیر ہوجائے کے بعد ایسا کیا تو

اگر خمرالیں چیز میں ملائی گئی جوآ تکھول سے نظر آتی ہے ہی اگریہ چیز غالب ہوتو اس کے کھانے میں مضا اُنتہاں اُن من نے امام ابو بوسف سے بوچھا کہ چند داند انگور نبیذ می کر بڑے اور بھیگ کے قرمایا کد اگر ملیحد واس قدر داند انگور بعكوئة جاتے اوران من جوش آتا تو نبيذ من بميك جانے اور جوش آجانے كے بعد نبيذ كا پيا بھي طأل شہو كا اور اكران وانوں من تنها بملونے میں جوش وغلیان شآتا تو نبید فدکور کے پینے میں مضا تقنیس بے بیمچیاستسی میں ہاورایک بیالہ پانی یا آب را کید میں خر ڈال دی می کہ جس کا پانی بعض بعض سے فلط ہوتا ہے تو اس یائی کا پیتا علا ل تبیں ہے اس واسطے کہ یدیائی قلیل ہے جس میں نجاست مر كني بس نجس موجائے كا اور اگر اس نے اس يانى كو پيايس اگر اس بيل خمر كا حز وورنگ و بوئيس پائى جاتى ہے تو اس كوحد نہ مارى مبائے گی اور اگراس میں ہے کوئی چیز پائی جاتی ہوتو حد ماری جائے گی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ جام فی میں ذکر کیا کہ الرخم ایک سرك كے ملكے ميں بر من تو فرمایا كداس ميں خيرتيں بيعن مروه باورها كم في اس كے بعد منتقى ميں ذكر كيا كدا كر فرمايك بيزين ملائی می جوآ محموں سے نظر آتی ہے بس اگریہ چیز غالب ہوتو اس کے کھانے میں مضا نقتہیں ہے۔ اور فر مایا کہ اگر ایک رطل خرایک من المرسرك من وال وى كن تواس كے كمانے على مضا تقربيل بيس ان دونوں مسئوں من غالب كا عتباركيا بيادرا مام ابو يوست وامام اعظم سےمروی ہے کہ خرا گر نبید شدید میں جوان کے زویک طلال ہے گریز سے قو فرمایا کہ خراس کوفاسد کرد سے گی سے جدا عل ہے اور خركسي ظرف ميں ڈالى كئي تو ظرف نجس ہوجائے كا اور اگر خمراس ميں ے نكالى كئي تو ظرف ندكور نين بار دهويا جائے بن ياك بو جائے گابشرطیکہ برانا ہواورا گرخرف جدید ہواوراس میں خمر (الی گئ تو اماموں نے اختلاف کیا ہے امام ابو بوسف نے فرمان کے تین بار دحویا جائے اور ہر بارختک کیا جائے ہی باک ہو جائے گا اور امام محد نے فرمایا کمبھی یاک ند ہوگا اور بعض مشائخ نے بنابر تول امام ابوبوسف كفر مايا كظرف أكر بربار خلك ندكياجا يكن بدرباس بن بانى بحراعمياتو جب مك بإنى اس مى سد مك بداا :وا نكے تب تك ياك نه موكا اور جب اس من سے يانى صاف غير متغير فكلے تواس كى طہارت كا تحكم ديا جائے گا اور اس برفتوئ ب- ١٥١١ اركر

المعير انتوروغيره نجوز ابوا المنه (١) قوله على قول ابو يوسف

# 歌ので からし 一世 歌の歌

قال المتر مجم ☆

ميد : جانور جوشكار كيا جائے - ماكول اللهم : جس كا كوشت كھايا جاتا ہے احليا وصيد كرنا - صمائد : شكار كرنے والا - معلم : سكھلا يا ہوا كتاد باز وغير و - وسياتي تغيير بعض بنر والالغاظ في الكتاب -

اس شرسات ابواب میں

こうはちゃ

صید کی تفسیر، رکن، حکم کے بیان میں

جوجوان موحش کرا دی کے قبضہ ہے مقتع ہوہ وہ سید ہے خواہ وہ اکول الله ہویا غیر ماکول اللهم بید فاوی قائی فان میں ہے۔ اور فعل اصطیادا ہے خص ہے جواس کی الجیت رکھتا ہے اپ کل میں شرط کے ساتھ صادر ہوتا صید کارکن ہے اور تھم صید ہے کہ ھیلانڈ یا تقدیراً گرفتار کر لینے ہے ہماری مراد ہے کہ صید کو ہزا تھا تا ہے خوارج کرد سے بینی قبضہ ہے کہ اس محکم اس کے علمت پندرہ شرطوں سے قابت ہوتی ہے۔ پانچ شکار کرنے والے میں ہیں۔ ایک مید کرد سے بینی قبضہ ہے معتبع ندر ہے اور صید کھانے کی علمت پندرہ شرطوں سے قابت ہوتی ہے۔ پانچ شکار کرنے والے میں ہیں۔ ایک مید کرد و در کو قرال کی اہلیت رکھتا ہودوم مید کہ اس سے ادسال پایا جائے سوم مید کارس کے ساتھ ایسا فنوس کر گئے میں ہیں۔ ایک مید کرد سے اس کو ماتھ ایسا فنوس کر گئے میں ہود میں کا شکار طال نہیں ہے۔ چہارم آ کد محمد انسید نہ چوارٹ کرنے ہیں ہیں اور کام می مشغول ند ہوجائے اور پانچ شرطیں (۲) کتے میں اور کارس کر سے جہارم آ کد جرح سے اس کو آل کر سے جہارم آ کد جرح سے اس کو آل کر سے جہارم آ کد جرح سے اس کو آل کر سے جہارم آ کد جرح سے اس کو آل کر سے جہارم آ کد جرح سے اس کو آل کر سے جہارم آ کد جرح سے اس کو آل کر سے جہارم آ کد جرح سے اس کو آل کر سے جہارم آ کد جرح سے اس کو آل کر سے جہارم آ کد جرح سے اس کو آل کر سے جہارم آ کد جرح سے اس کو آل کر سے جہارم آ کد جرح سے اس کو آل کر سے جہارم آ کد جرح سے اس کو آل کر سے جہارم آ کد اس میں سے نہ کھائے اور پانچ صید میں اور کا میں سے نہ کھائے اور بانچ میں ہوں یا ہے پوئی کے در بعد سے بچائے چہارم آ کد ان کو رہ جائے کہا تا ہو سے جہارم آ کد ان کو سے جہائے کہا تا ہو سے جہائے کہائے کہا تا ہو سے جہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہ کو کہائے کہائے کہ کو ان کو کر کے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہا

ل ماكول اللحموه وجانورجس كا كوشت كھايا جاتا ہے؟ است على ماكول اللحم جن كا كوشت كھانا شرعا جا أرتبيل ہے؟ اس (1) وَاعْ كر فيروا؟ (٢) منيروا؟ الله عن كنة وفيروا! (٢) منيروا!

جس طرح شراب سے سرور حاصل ہوتا ہے ای طرح شکار سے سرور وفرحت حاصل ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان وجہمنا نبست فنا ہرہے۔ نیز شکار اطعمہ میں سے ہے جس کی اشر بہ سے منا سبت فنا ہرہے پھر جس طرح شراب پچھ حلال اور پچھ جرام بیں ای طرح سے شکار میں سے پچھ حلال اور پچھ جرام بیں پھراشر بیکومقدم کرنے کی وجہ بہے کہ اس میں جرمت کا غلبہے اور اس میں علت کا۔ (کما ہو فنا ہر)

صید بمعنی شکار کرنا ہے اور پیفل مباح ہے فیر حرم بیل الله تعالی کافریان ۔ وافا حللتم فاصطاعو الله والمائدو؟ واورانله عزوجل کے فریان ۔ روحوم علیکم صیدالبو ما دمتم حومانو الله کدو: ۹۹ کی وجہ ہے اور ٹی ٹرٹیٹنٹ فریان کی وجہ ہے کہ ق چھوڑ ااوراس پرانند کانا م ایا ہوتو کھا لے اوراگر کتے نے اس بی ہے کہ الیا ہوتو تو مت کھا اسلے کہ کتے نے شکارکوا ہے نے روکا ہے اوراگر تیم ہے کتے ت ساتھ دوسرا کما شریک ہو تھیاتو مت کھا اس لئے کہتو نے کتے پراتسیہ پڑھا ہے اورا ہے کتے کے فیر پراتسیدیس پڑھا۔ ( طاقع)

# ان صورتوں کے بیان میں جن سے صید کاما لک ہوجا تا ہے اور جن سے مالک نہیں ہوتا

ز الن والحقياري كال والله المن عن عن شرق في المان بيدواجب نه وكاك الكاركر كجيليال ال وكانيا

(۱) نیمنی مثلا رو آرائی جس کا پھار کیاڑیا جادل شیس ہے ۔ (۴) ۔ لیمنی بنوز جال بیل موجود تھے۔

یانی عمل جاروی تو اس کا ما لک ہوگا اور اگر اس کو یانی سے باہر نکال لانے سے مہلے شت کی ڈوری ٹوٹ می تو اس کا مالک شہوگا ہے خلاصہ میں ہے۔ایک مخص نے اپنی زمین عم کسی فرض سے کڑ حاکمودااوراس علی کوئی شکارگر پڑا پھرایک مخص نے آ کراس کو پکڑلیا تو فرمایا کدو و شکاراس مکرنے والے کا ہوگا اور اگر ما لک زمین نے بیکر حااس غرض ے کودا ہوکداس میں شکار مینے تو اس شکار کاونی حق دار ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک فض کی زمین میں سی شکاری پر تھے نے ایٹر سے دیے یا اس میں سی مرن نے گھر بنایااوردوسرے مخص نے آ کراس کو لیلیا تو و واس کی ہوگی اور بیظم اس وقت ہے کہ مالک زین شکار سے اس قدردور ہوک اگر ہاتھ پھیلائے تو اس کو پکڑنہ سکے اور اگراس قدر قریب ہوکہ ہاتھ پھیلا کراس کو پکڑسکتا ہے تو وہ مالک زمین کی ملک ہے بیٹلمبرید میں ہے۔ اوراكر كمى تخص نے ايك كر ما (المحودا كر شكار كرنے كرواسط بيس كمودا تماليس اس بيس كوئى شكار كريز الجردوسرے تخص نے آ كراس كو كراليا بس اكركر ها كمود في والا شكار ساس قد رقريب بوك اكر باتحديميلا يُواس كو يكر في الووكار يحيد على ب-اورعیون می ندکور ہے کہ اگر شکار کمی مخص کے دار میں داخل ہوا اور اس نے درواز ویند کرلیا اور ایسا ہو گیا کہ بدون شکا کرنے کے اس كے پكڑنے يرقادر بي بس اگراس نے درواز وشكار كے پكڑنے كے واسلے بندكيا بوتواس كاما لك بوكيا اور اگراوركى غرض سے بندكيا ہوتو ما لک شہوگائی کداگراس کو کی مخص نے پکڑلیا تو بہل صورت على وه مالك داركا بوگا اور دوسرى صورت على پكڑنے والے كا بوگا اور ہارے مشارکے نے فر مایا کہ قولہ بدون شکار کرنے کے اس کے پکڑنے پر قادر ہے اس کے بیمنی نیس میں کہ اس کے پکڑنے میں م كره واتعدياؤل بلانے كي حاجت شهو بكديد عن بين كداس كے بكرنے كواسطے جال وغيرونكا كر بكرنے كي خرورت شهودرا ی مدیرے ہاتھ آسکا بوادرمنعی میں فرکورے کداگر ایک مخص نے جال لگایا اور اس میں شکار بھنسا پھر ترب کراس کو کاث دیا اور چوٹ بھا گا مجردوسر مے فعل نے آ کراس فیکار کو پکڑلیا تو جس نے پکڑا ہے ای کا ہوگا اور اگر حبالہ لگانے والا اپنے حبالہ کے پاس پینی كيا بواوراس قدرز ديك بوكيا بوكداكر جابتاتو بكزليتا بكرد ورزب كرجيوث بعا كااوراس كودوس نے بكرلياتو و وحباله والے كا بوكا ای طرح شکاری کتے بازے شکار کا بھی تھم ای تنھیل ہے ہاور حبالہ طلقہ دار ڈورا ہوتا ہے جس میں شکار کا سریا پاؤں میس جاتا ہے كذافي أعلميرييه

قال المترجم

اورلغت می معنی دام لکھا ہے گا ہراو و دام ای طرح کامراد ہے۔ اگر کمی فض فے شہر یا سواد شہر میں ایک باز پارا اجس کے پاؤل میں چڑے کے تسمہ تھے یا جلاجل بڑے تھے اور پہچان بڑتا تھا کہ یہ پالو باز ہے تو اس پر واجب ہے کہ ش لقط کے اس کی شاخت کے داسلے بکارد سے تا کہاس کے مالک کووائیں دے ای طرح اگر کوئی ہرن بکڑا جس کی گردن میں پندو فیرو پڑا تھا یعنی بالو معلوم ہوتا تھا اس کا بھی بی تھم ہے ای طرح اگر کسی نے کیوڑوں کے برج بنائے اور اس میں لوگوں کے بالو کیوڑوں نے محو نسلے ر محاتوجس قدان کے بیچ بکڑے وہ اس کوطلال ندہوں مے اس واسطے کہ بچدان کے مال باب کے مالک ہوتے پرطال ہو سکتے ہیں پس ان کا تھم شل لفط کے ہے لیکن اگر وہ مخص فقیر ہوتو اس کو حلال ہے کہ اپنی حاجت میں ان کو کھائے اور اگر عنی ہوتو اس کو جا ہے کہ کسی نقير كوصدقه وے دے چراس سے كى قدر دام كوخريدے اور تناول كرے اور ہمارے تيخ امام حس الائمداييا بى كرتے تھے اور ان كو كوروں كے كوشت سے بہت رفيت مى يەمسوط عى ب-اين ساعد فام محد بدوايت كى بكرايك مخص في ايك شكاركوتيرا مارااوراس کوکرادیاورو وشش ہوکرایک دم برار ہا مکراس میں کہیں جراحت نہمی پھراس سے مثی جاتی رہی اوروہ چل دیایا پر تدخیا کداڑ گیا گھر دوسر ہے ضمی نے اس کو تیر ماد کر گراد یا اور پکڑلیا تو وہ دوسر ہے کا ہوگا اور اگر خمی اوّل نے اس کو ختی کی حالت بی بکڑلیا اور دوسر ہے نے بھی اس کوائی حالت بیں بکڑلیا اور بنوز وہ شکار نہ بھا گا اور نہ اُڑا تھا تو وہ بہلے خص کا ہوگا ہیک خص نے ایک شکار کو تیر ماد کر دوسر ہے نے بھی اس کوائی حالت بیں بکڑلیا اور ہونے کے اس کو تیر مادا اور پکڑلیا تو وہ بہلے خص کا ہوگا بی طرد وسر ہے نے اس کو تیر مادا اور پکڑلیا تو وہ بہلے خص کا ہوگا بی طبحہ ہے۔ ایک خص نے ایک شکار کو تیر مادا اور زخم کا دی دیا کہ وہ اپنی جگہ ہے جنبش نہیں کرسکتا تھا کہ دوسرا تیر مادا اور وہ اس کے لگا اور وہ مرکمیا تو اس کا کھانا حال نہیں ہے اور بی تھم اس وقت ہے کہ بیہ معلوم ہو کہ دوسر سے تیر ہے مرا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا اور وہ مرکمیا تو اس کا کھانا حال نہیں ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ بیہ معلوم ہوکہ دونوں میں ہے من تیر ہے مرکمیا ہو اور اگر بیمعلوم ہوکہ وہ پہلے تیر ہے مرا ہے قو طال ہو اور طال ہونے کے حق میں تیر بیسی بینے کے وقت کا اعتبار ہے بینز اللہ استعمان میں ہے۔

اگر کسی مخص نے شکار کو تیر مارا اور اس کے لگا مگر اس کو ایسانہیں کر دیا کہ جیز امتاع سے خارج کردے لیعنی ہنوز وہ تیرانداز کے تبنہ سے باہر تھا مین بھاک جاسکتا تھا پھر دوسرے نے اس کو تیر مارااور قبل کردیا تو وہ دوسرے کا ہوگا اور کھایا جائے گا اور اگراؤل نے زخم کاری دیا ہو کہ ست کر دیا ہو پھر دوسرے نے اس کو تیر مار کرتل کردیا تو وہ مخص اقبل کا ہے اور نے کھایا جائے گا اور بی تھم اس وقت ے کہ بہلاتیراایالگا ہوکہ اس سے شکار فدکور نجات یا سکتا ہوتا کہ اس کی موت دوسرے تیرکی جانب مضاف ہواور اگر بہلاتیرایا لگا ہو كاس بنجات نه بإسكاموه فلاس مساس قدر حيات روكن جيسه ندبوح مس روجاتي بياس كاسرا لك موكياتو حلال موكااوراكر بہلاتیرابیالگا کداس سے شکارز ندونہیں روسکتا ہے لیکن اس میں حیوۃ بنسبت ندبوح سے زیاد وروحی مثلا وہ کم وہش ایک روز زندورو سكنا بي توامام ابو يوسف كيزويك دوسرت تيرمارن بحرام ند بوكاس واسط كداس قدر حيوة كالمجماعتبارنيس باورامام محد كزد كيرام بوكاس واسط كهاس قدرحيات كالعتبار بي بس امام محر كيزويك اس صورت كاحكم اورجس صورت بي كه تيرااة ل ے صید نجات یا سکتا ہو بکساں ہے بعن طال نہ ہوگا اور دوسر المخص میلے مخص کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا سوائے اس قدر کہ جتنااس کی جراحت نقصان کردیا ہے اور بیتم اس وقت ہے کہ جب دوسرے تیرے اس کامر نامعلوم ہومثلاً تیراؤل کے زخم ہے اس کی نجات ممکن معلوم ہوا اور دومرے تیر کے زخم ہے اس کی نجات ناممکن معلوم ہوتا کقل دوسرے کی طرف منسوب ہواور اگریہ معلوم ہوکہ دونوں زخمون مے مرحمیا یا میچمعلوم و نابت نہوتا ہوتو دوسر افخض اس کے واسلے جواس کے جراحت سے نتصان آیا ہاس كا ضامن ہوگااس واسطے كداس نے غير محملوك حيوان كو بحروح كر كے ناقص كرديا بس جس قدر ناقص كيا ہے اس كا ضامن ہوگا بمردو زخموں سے جو جانور بحروح ہواس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اس وجہ سے کداس کی موت دونوں زخموں سے ہوئی ہے ہیں اس کے نصف کا تکف کرنے والا ہوا حالا تکہ وہ غیر کامملوک ہے ہی دوزخموں ہے مجروح کی نصف قیمت کا ضامن ہوا اس واسطے کہ اوّل نے ہا فقیار خود نبیں کہا اور ٹانی نے اس کو ایک باراس کی منان وے دی ایس دو بارہ منان نہ وے گا بھراس کے آ دھے کوشت طال کئے ہوئے کا ضامن ہوگا اس واسطے کہ شکار نہ کورتیراؤل ہے ایسی حالت میں تھا کہ زکو ۃ اختیاری ہے حلالی ہوسکتا تھا اگر اس کو دوسر افخض تیرند مارتا بس دوسرے نے تیر مارکرة وحا كوشت بر بادكرد يابس اس كاضامن بوگا اور باقى آ دھے كاضامن ند بوگا كيونك اس نے ايك بارة و معے کی منان دے دی ہے ہیں اس میں گوشت کی منان بھی داخل ہو گئی بیکا فی میں ہے۔ اور اگر پہلے مخص کے تیر وہنچنے سے پہلے دوسر مے مخص نے اس کو تیر مار کرفل کردیا ہوتو اس کا کھانا حرام نہ ہوگا اور دوسرا مخص پہلے مخص کے واسطے بچھ صامن نہ ہوگا اور اگر بہلے محض کے تیر مار نے کے بعد شکار کا بیصال ہو کہ و واپنے ہیروں ہما گما ہو یا اڑتا ہو پھر دوسرے نے اس کو تیر مار کر گرا کر قبل کر دیا تو وہ دوسرے کا ہے اور حلال ہے بیافتاوی قاضی غان میں ہے اور اگر دوآ دمیوں نے ایک شکار کو تیرا مارا پھرا یک کا تیر دوسرے مخص سے

بلے پہنے کراس کے لگا اور زخم کاری دیا حق کدو وصید ندر ہا مجر دوسرے کا تیر پہنے کراگا تو و واس محض فا ہے جس کا تیر پہلے نگا ہے اگر چہ دونوں نے ساتھ ہی تیر سیکے ہوں ادراگر دونوں تیرساتھ ہی گئے ہوں (۱) تو وہ دونوں کا ہے اس داسطے کہ ملک ابت ہونے کے حق می تیر لکنے کی حالت (۲) کا اعتبار ہے تیر چینکنے کی حالت کا اعتبار نہیں ہے اور حلال ہونے کے حق میں تیر چینکنے کی حالت کا اعتبار ہے یہ ظہیر بیمی ہادراگر پہلے مخص کا تیرشکار کے لگا اور اس کو پڑمرد و کردیا مجراب کو دوسرے کا تیرنگا اور قل کردیا تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کے شکار فدکور پہلے محص کا ہے اور کھایا جائے بیتا تار خانید می ہے۔ اگر کسی مخص نے ایک شکار کو تیر مارواس کے بعد دوسرے نے تیر مارا بھر دوسرا پہلے تیر پر پڑا اور اس کو لئے ہوئے چلا حمیا یہاں تک کہ پہلا تیرشکار کے لگا اور اس کو بحروح کر کے قل کیا پس اگر تیر اوّل ایسے حال میں ہو کہ جس سے بیمعلوم ہو کہ وہ وہ وان دوسرے تیر کے شکار تک نہ پہنچا تو شکار دوسرے کا ہوگا اس واسطے کہ وہی اس کا کچڑنے والا قرار دیا جائے گاحتی کہ اگر دومرافخص مجوی ہویا احرام باندھے ہوئے ہوتو شکار نہ کورحلال نہ ہوگا اوراگر تیراؤل الیل حالت میں ہو کہ معلوم ہو کہ وہ بدون دوسرے تیرے شکار تک پنچے گا تو شکار نہ کورا قال محفی کا ہوگا اس واسطے کہ پکڑنے میں وہ سابق ہے۔ حالانکہاس کا تیرخود کانی ہے لیکن اگر دوسر احض احرام میں ہویا مجوی ہوتو استحسانا حلال ندہوگا یہ کانی میں ہے۔ اور منتقی میں حاکم شہید نے ذکر قرمایا کہ امام محد سے مروی ہے کہ اگر کوئی ہران کی مخص کے دار میں داخل ہوایا اس کی جارد بواری کے باغ میں داخل ہوایا بجائے ہرن کے حمار وحثی اس طرح واحل ہوا اس اگر وہ بغیر شکار کرنے کے پکڑا جاسکتا ہوتو وہ مالک ادار کا ہے۔ ای طرح اگر مجیلیوں کے حظیرہ جیس اس طرح محیلیاں داخل ہو کی تو ان کا بھی ہی تھم ہے تگریتھم جو یہاں ندکور ہے اس تھم ہے جواصل میں ذکر فرمایا ہے خالف ہے چنا نجیاصل میں ندکور ہے کدا گر بہلا شکاری کن شکار پر چھوڑ ااور کتے نے اس کا بیجیا کیا یہاں تک کداس کو سی خص کی زمین یا دار میں داخل کر دیا تو و و دکار کتے والے کا ہوگا ای طرح اگر کمی شکار کے پیچھے تیز دوڑ ایہاں تک کداس کو ہمگا کر کمی شخص کے دار میں واخل کیا تو و وای مخص کا ہے جواس کے پیچے دوڑ کراس کولایا ہے کونکہ جب اس نے اس کو بھٹالا کرمصطر کردیا تو محویا اپنے ہاتھ میں بکڑ ليامية خروم سي-

شكاريه سبقت كرنے ميں اختلاف وارد مواتو؟

بسرراباب

## شرا نطاصطیاد کے بیان میں

اگر کتے کو کسی نے نہ چیوڑ اہو مگرو وخودا ٹھ کریا ہازخودا ژکرشکار کے پیچیے ہوااور پھراس کو کسی مسلمان نے زجر کیااور تسمید پڑھ ديا اوروه زجركومان كيا اور شكاركو پكراتو حلال إاورتياس جابتا بكرحلال ند بويكاني عن باوراكروهم مرجرند بوا بوتو حلال ند بوكا مینا تارخانیدی ہے۔اوراگر کیا چھوڑ ااورعدانسمیدچھوڑ ویا بھر جب کیا شکار کے چیچے جل دیا تو تسمید پڑھ کراس کوزجر کیااوراس نے شكاركو يكز كرنس كياتو كمايا جائے كاخوا وزجركرنے سے و منزجر موامويان موامويہ نيائع على إورشكار كميلنے كے شرائد على سے ايك یہ ہے کہ شکار کے واسلے جانور چھوڑنے وتیر مارنے میں کوئی ایسا مخص اس کے ساتھ شریک ند ہوجس کا ذبیحہ حلال نبیس ہے جیسے آتش پرست و بت برست وعدا الم تسمیدترک کرنے والا اور ای طرح می بھی شرط ہے کہ تیر پھینکنے وشکاری جانور چھورنے کے بعد کسی اور کام مس مشخول نہ ہو بلکہ شکار کے بیچے ہوجائے اور کتے کے بیچے ہوجائے اور اگر کتااس چھوڑنے والے کی نظرے اس طرح غائب ہوا کہ اس کونظر نہیں آتا ہے چراس کو دیر کے بعد پایا کہ اس نے شکار کول کیا تھا تو اس میں دوصور تیل ہیں یا تو اس نے پیچھا کرنا نہ چھوڑ اہو يهاب تك كروكاركواس طرح بإيااوركتااس كے باس موجود تعاقواس صورت ميں قياساً ووشكار ند كھايا جائے اور استحساناً كھايا جائے كااور مثالخ نے فر مایا کہ بجواب استحسان بیشر ط کہ کتااس کے پاس موجود ضروری ہے تی کدا کرشکارکومردہ بایا اور کتااس کے پاس سے بث مياتماتو قياساً واستسانا و وشكار ند كمايا جائے كا اور اگركى دوسرے كام شرمشنول بوكميا يهال تك كد جب رات قريب آئي تواس كى جنبو کی پس شکارکومرد و پایااور کتااس کے پاس موجود تھااور شکار ش ایک براحت تھی کہ بیمعلوم نبیس ہوتا تھا کہ اس کو کتے نے مجروح كياب يا دوسر التي تو كتاب من قرمايا كم من اس كا كمانا كروه جانيا مون اورشس الائم حلواتي وشس الائم سرهي في تصريح كردى كدوه ندكهايا جائع كمريض الاسلام خوابرزاده في فرمايا كدكروه عظروه تزيي مراد بيكن فتوى قول (م) اوّل يرب كذاني عداتسمیدترک کرنے والا اقول اس میں بیشر طاخروری ہے کہ اجتہاری ندہو کیونکہ مثلاً شافعید کے اجتہاد سے اس کی صلت اجتما کی ہے تو جب وولوگ ہم کو خردی کے طلال ہے تو ہم کھا کتے ہیں کیانیس و کھتے ہو کہ نصرانی و مبودی کی طرف سے پیزمسٹر ہے پھرابل الن سے کیونکرمعٹر ندہوگی اور جابل متعسب کا (1) اگر چاہم اللہ بڑھنے کے بعد ہوا ا تجما يتباريس اكر چرد وعالم كي صورت مي والى النية كي مجتهدون بي فسادة الناحيا بتا موفاقهم المند

## شرا تطصید کے بیان میں

آلدوطر ت کا ہوتا ہے ایک جماد جیسے تیر پر دارد ہے پرو غیر ہاس کے مائند دوم جیوان جیسے کہا و غیرہ شکاری ہا تو و غیرہ اگر آلہ دوطر ت کا ہوتا ہے ایک جماد جیسے تیر پر دارد ہے پرو غیرہ اسکوا ہوا در کہا سیکھا ہوا ہوادر کہا سیکھا ہوا نہ ہوگا تا و قتیکہ اس جی ہیں ہیں ہیں ہا تہ نہ ہو کہ و شکار کو ہمارے و اسلے رکھ چھوڑ نے فور نہ کھا جائے اور جب مالک اس کو بلائے تو چلا آئے اور جب شکار پر چھوڑ نے تو تابعد اری کے ساتھ روال ہوجائے ہیں کے وغیرہ شکاری در ندہ کے سیکھے ہوئے ہوئے کی علامت سے کہ شکار شرک سے نہ کھائے اور امام اعظم اس کے ساتھ روال ہوجائے ہیں گئے و غیرہ شکاری در ندہ سیکھا ہوا ہوتو اس کا شکار اس کے واسلے کوئی صدید سی تر ارد سیخ تھے کہ اگر شکاری ور ندہ و سیکھا ہوا ہوتو اس کا شکار کا دیا ہوتو اس کا شکار ہوتا ہوتو وہ سیکھا ہوا ہوتوں ہوتوں ہوتی کار جی تو ل کی طرف رجوع کیا جائے گور کر کھا تا چھوڑ دے تو وہ سیکھا ہوا ہوا ہو گول ابولوست وہ می کہ اس کھی گائے کو اس کھا ہوا ہو ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتھا ہوتوں ہوتو

باز وغیرہ شکاری پرندے کے سدھائے ہوئے ہونے کی علامات کا بیان 7٪

صاحبین سے ظاہر الروایت کے موافق اس کا تیسری بار کا چھوڑا ہواشکار طلال نیس ہے بلکہ چوتھی بار کا چھوڑا ہوا طال ہے اور صاحبین سے یہ بھی روایت ہے کہ تیسری باروالا شکار بھی جواس نے چھوڑ دیا ہے طلال ہے یے تلمیریے میں ہے اور بازو غیرہ شکار کی جھوڑ دیا ہے طلال ہے سے تلمیر کے مامت میں ہے کہ جب پر خد کے حق میں شکار کو چھوڑ دینانہ کھانا اس کے سیکھے ہوئے ہوئے کی علامت نہیں ہے اس کے سیکھے ہوئے کی علامت میں ہے کہ جب اس كاياك والا اس كو بلائة تووه مان فحتى كداكر بازوغيره في شكاريس عكماليا تواس كا شكار كمايا جائع اور مار يعض مثارً نے بازے حق می فرمایا کہ جب سیما ہوا معلوم ہوگا کہ جب تیسری بار یا لنے والے کے بیار نے سے آجائے بدون اس کے کہ موشت كي طبع سے ايسا كرے اور اكر اس كى بير حالت موكد بالنے والے كى آوازے ندآئے الا بطبع موشت تو و وسيكها مواند موكا اور جب بيتكم لكايا كياكريد بازسكما مواب بمروه بازاين بالنواسل كي باس عفرادكر كياادر بلان عدة ياتوه وسيكما موامون كے علم سے نكل حميا اوراس كا شكار طال نہ ہوگا۔ اى طرح اگر كتے وغيرہ نے شكار ش سے كھاليا تو سيكھے ہوئے ہونے كو حكم سے فارج ہو کمیا اور امام اعظم کے فرو کی جتنے شکار اس سے پہلے کے پکڑے ہوئے اس کے مالک کے باس میں ان کا کھانا حرام ہو گا اور صاحبین کے زوریک جن شکاروں کواس کے مالک نے ایئے حرز میں کرلیا ہے اور نیس کھایا ہے وہ حرام نہ ہوں مجے اور بعض مشائخ نے کہا کہ بداختلاف اس وقت ہے کہ جب ان شکاروں کی گرفتاری کا زبانے تریب ہواورا گر بعید زبانہ ہوشلا ایک مہینہ کے برابر گذر گیا ہو اور کتے کے مالک نے ان شکاروں کا قدید بتالیا ہوتو بلا خلاف ترام نہوں مے اور سم الائم سرحی نے فرمایا کراظہریہ ہے کہا خالاف دونوں صورتوں میں ہاوراس پراتفاق ہے کہا کہے کتے کے جتے شکاروں کواس کے مالک نے اپنے حرز میں نیس کیا ہے و وحرام ہوں مے ایای شخ الاسلام نے ذکر کیا ہے اور ایسے کتے شکاروں کی قدید بنائے ہوئے کواگراس کے مالک نے فروخت کردیا ہوتو شک نہیں ہے کر صاحبین کے قول پراس کی تیج نے ٹو لے گی اور بنا پر قول امام اعظم کے جب کہ باکع ومشتری نے اس امر پرا تفاق کیا کہ کتا جاہل تھا سیکھا ہوا نہ تھا تو جو نی جا ہے اور فرمایا کہ پھراس کے بعداس کتے کا شکار طال نہ ہوگا یہاں تک کدو وسیکہ جائے اور اس کے سکینے کی صدوی ہے جوہم نے بہلے پہل اس کے سکھے ہوئے ہونے کی پیچان میں باتوال مختلفہ بیان کردی ہے۔ ای طرح اگر بازایے ما لک سے فرار ہو گیا اور بلانے سے نہ آیا حق کداس کے جائل بغیر کھے ہوئے ہونے کا حکم دیا گیا تو اس بی بھی ایسا ہی اختلاف ب اور پراگراس کے بعداس نے بےدر بے تمن بارا بے یا لنےوالے کے آواز دیے پر فر مانبرداری کی تواس کے سکھے ہوئے ہو جانے کا تھم دیا جائے گاریصاحبین کے قول کے موافق ہاوراگراس نے شکار کاخون فی لیا تو شکار کھایا جائے گاریجیط میں ہے۔

کوکھالیاتواس کا شکار کھایا جائے گا۔اورا کر کتے نے شکار کا پیچیا کیااوراس کی ہوٹی نوج کی اور کھائی حالانکہ شکار ہنوز زندہ تھاوہ کتے کے

ہاں سے اُ چک بھاگا چرکتے نے ای وقت ایک دوسرا شکار پڑ کر قل کیااوراس میں سے پچھنے کھایاتو اصل میں اس مسئلہ کوذکر کر کے

فر مایا کہ میں اس شکار کا کھانا کروہ جانتا ہوں اس واسطے کہ شکار پڑنے کی حالت میں اس میں سے کھانا اس کے بے سیکھے ہوئے ہونے
کی دلیل ہے۔کذائی البدائع۔

قال المرجم ١٦٠

بتارتقر تح مش الائمه طوائى ومش الائمه سرحى مروه يتح مى مراد باور بنا برتقر بريخ الاسلام تنزيمي مراد بوالاول استح ۔ایک مخض نے کتاایک شکار پر چھوڑ ااس نے اس کونہ پکڑ اووسرا شکار پکڑا ہیں اگر ارسال کی روش پر چلا کیا ہوتو یہ شکار طلال ہے یہ سراجيد على ب-اگركسى فاون كوتير مارااورو و شكار كالكاوريه علوم بيل بوتاب كداون وحثى بوكيا تعايانبيل توجب تك يه علوم شہوکہ و اونٹ وحشی ہوگیا تھا تب تک شکار ندکور ندکھایا جائے گا اس واسطے کہ اونٹ کے جس مسلیت یمی ہے کہ وہ ہلا ہوا ہو پس اصل کے موافق لیا جائے گا بہاں تک کے خلاف اصل ثابت اسمور کانی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے اسینے باز کوخر کوش برجیموز ااور اس تے اس ارسال علی دوسرے شکارکو پکڑا حالا نکہ بازسوائے فرگوش کے پچھٹکارٹیس کرتا ہے جواس نے شکار کیا ہے وہ شکھایا جائے گا اورا کراس نے سوریا بھیڑ یے کی طرف چھوڑ ااوراس نے ہرن کا شکار کیا تو اس کا کھانا حلال ہے بیزیا تھ میں ہے۔اورا کر ہازکو ہرن پر جوز احالاتكدوه برن كا شكارتيس كرتا ہے ہيں اس نے كى شكاركو بكر اتو ندكھايا جائے كاية تهذيب بيں ہے۔اور آكر اپنا كتا ايك شكار ير تمید یا حکرچیوز اس نے ای ارسال میں بہت سے شکار ایک بعد دوسرے کے پکڑے تو سب طلال ہیں ای طرح اگر اس نے ایک شكاركوتير ماراد واس كے لگ كريار ہوكيا اور جاكر دوسرے كے لگا اور يار ہوكر جاكرتيسرے كے لگا ہوتو ہمارے مز ديك سب حلال ہوں مے بیٹاوی قامنی خان میں ہے۔اوراگراس نے (۱) شکار کو پکڑااور دیر تک دابے پڑار ہا پھراس کے پاس سے دوسرا شکار گذرااوراس نے اس کو پڑ کرقل کیا تو دوسرا شکار شکھایا جائے گا الا اس صورت میں کدود بار وارسال ہویا جس میں زجرمکن ہے اس کوسید کہد کراس طرح للكارديا موكدو ومنزجر موكيا مويعن شكاركى جتوزياد وكرف نكامواوريداس وجدس ب كدفى الغورصيدكرنا باطل موكياب اى طرح اگر سے یابازکوشکار پرچھوڑ ااور وہ شکارے دائیں یائیں ہوکرسوائے طلب شکار کے کسی بات عی مشغول ہو گیا اور اس میں ارسال عن فقر موكما بحرام ن كى صيد كاليجيا كيا اور بكر كرقل كيا تووون كماياجائ كاالا اس صورت على كدارسال جديديا يا جائيا شکاری جانورکواس کا مالک زجرکرے بعنی للکارے اور تشمید پڑھ دے اور و منزجر ہوجائے بیا بسے جانور میں جس کازجر کرناممکن ہواور وجدند کھائے جانے کی بیہ ہے کہ جب شکاری جانورسوائے طلب شکار کے دوسرے امریس مشغول ہو گیا تو ارسال کا تھم منقطع ہو گیا پھر جباس کے بعدوہ کوئی شکار کرے گا خودوہ شکار پردوڑ اے ہی اس کا شکار طلال نہ ہوگا الداس صورت عی کہ جس جانور کا للکار تامکن ہاں کواس کا یا لک تعمید برا حکر للکارے عمید ہائع میں ہے۔ایک مخض نے ایک شکار براہا کا چھوڑ انکروہ خطا کر حمیا اوراس کے سامنے دوسرا شکار چین آ حمیاس کواس نے قل کرڈ الاتو کھایا جائے گا اور اگر کتا لوٹا اورلوٹے میں اس کے سامنے کوئی شکار آ حمیاس کو اس نے قبل کردیا تو نہ کھایا جائے گااس واسلے کدارسال کا تھم اس کے لوٹے سے باطل ہو گیا اور بدون ارسال کے شکار حلال نہیں ہوتا ہے بیافلامہ میں ہے اگر کسی نے کسی شے کوشکار گمان کر کے اس پر کتا چھوڑ امجروہ چیز شکار نے تکل میش است شکار پیش آیا اس کو لے کینی اصل سے خلاف ہوجائے کے واسطے دہوت یا ہے اور اصلیت یہ باتی دہے کے واسطے جوت کی ضرورت نہیں ہے اس اس تال مرادیہ ہے کہ وہ للكاركر قبول بعي كريايين طالب شكارزياده جوجائة ١٠٠٠ مند (١) خواه كماوغيره بهوياباره غيره بودا

اس في كل كياتو ندكمايا جائے كاية ايار فانيد على جاكي فض في ابنا كماليك جيزكوآ دي كمان كرے چوور ااور تسميد يردويا جرآ دي ند تما بلك شكار تكالو كمايا جائے كا اور يكى محارب اس واسط كديدامرطا برجواكداس في شكار يرجبوزاب يظميرين باكر جياشكار رِ چھوڑ ااور اس نے کمین کا و مس کھات لگائی اور شکار کا چھانہ کیا جیے اس کی عادت موتی ہے۔ اکرشکار پر قابد یائے ہی ایک ساعت ورنگ واقع ہوا پھراس نے شکار کو پکڑ کرقل کیا تو کھا یا جائے گا ای طرح اگر کما چیوڑ ااور اس نے شل چیتے کے دانون کھات کے تووہ مجی جو مکارکرے اس کے کھانے میں مضا انقائیں ہاس واسلے کہ بیکم ارسال مثل حسید کرنے وووڑ نے کے ہای طرح اگر باز چوزااورو مکی بھی چزیر کر برا محروباں سے از کرشکارکو پکڑلیا تووہ شکار کھایا جائے گا اس طرح تیرانداز نے اگر کمی شکارکو تیر مارا تو جس شكاركواس دوش يس اى جس عن تير كلهوه كماياجائ كادراكرايك شكارك لك كريار بوكردوس كالكريار بوكرتيس وچو تھے فیرہ کے لگے توسب کھائے جائیں مے اور اگر تد ہوائے تیرکواس رخ سے کی جانب دائیں بائیں پھیرد یا اورو مکی شکار کے لگاتو کھایا جائے گا اور اگر ہوانے اس کواس رخ سے شہرا ہوتو جس شکار کے لگے وہ کھایا جائے گا اور اگر تیر ندکور کی دیواریا پھر پر برا اورلوث كركسي شكار كے لگاتو وہ شكار ند كھايا جائے كا اور اگر تيرايك درخت سے بوكركز رااور برابر درخت سے دكڑ تا جاتا تعاليكن تيرائي راہ سے سید جا جار باتھا اور کی شکار کے لگا اور اس کو مارڈ الاتو وہ کمایا جائے گا اور اگر در خت کے صدمت تیر شکوردائیں یا بائیس کی رخ کو پھیر کر کسی شکار کے لگا ہوتو وہ ند کھایا جائے گا۔اور اگر تیر مذکور کسی دیوار کو چھیلتا ہوا پی راہ پرسید حانکل کیا اور کسی شکار کولل کیا تو كماياجائ كابيبدائع مي باكرمسلمان في ابنا محمايا مواكماك شكار يرجمود الجراس كيساته بيسكما مواكمايا ايماكم جسما الله تعالى كانام نيس ليا مياب يا مجوى كاكتاشريك موكيا توشكار ندكورن كمايا جائكا اوراكر دوسر الا كتاف كاركواة ل كتاكي طرف لوٹایااوراول کے کے بحروح کرنے می شریک نہوااور شکار نرکوراول کے کی جرح سے مرکیا تواس کا کھانا کروہ ہے بعض نے فرمایا كركرابت تزيى باوربعض في فرمايا كرتحري باوراى كوهس الائر طواكل في اختيار كياب كذاني الكاني اور مين سجح بريجيط

غیرسلم کے سدھائے ہوئے جانور کے شکار کابیان

ذکرنے کیااور چوزیادات میں قدکور ہے وہ درازی کے ساتھ مفصل ہےاور سی ہے جوزیادات میں ہےادرامام ابو یوسٹ نے امام اعظم ہے روایت کی ہے کداگراس نے شکار کا کوئی عضوتو زویاجس ہو ہ مرگیا تو اس کے کھانے میں مضا کہ تبیس ہے اس واسطے کہ تو ڑنا چراحت باطنی ہے ہیں جراحت ظاہری پراس کا اعتبار وقیاس کیا گیا کذائی انحیط۔

قال المترجم ته

فعلى هذا الخنق ايضاً كذلك و هذا لشبهيد بظاهره لمن ذهب اني مااشير اليه في الاصل فتامل ـ أكر مسلمان نے اپنا کتاکس شکار پرچپوژ ااورتسمید پڑھ دیا ہی کتا أس شکارتک پہنچ کمیا اوراس کوزخم دیا اورست کردیا مجرود بار وزخم دیا اور اس کوتل کرڈ الاتو کھایا جائے گااس واسلے کہ مجروح کرنے کے بعد مجروح ندکرنا بیعلیم میں واخل نبیس ہے پس عفوقر اردیا حمیا اوراگردو آ دموں سے ہرایک نے ابنا اپنا کتا جھوڑ ااور شکار کوایک کتے نے مجروح کر کے ست کر دیا مجرووسرے نے اس کولل کر دیا تو شکار ندکور کھایا جائے گا اور وجد میں ہے جوہم نے بیان کردی ہے گرشکار ندکور ملے کتے والے کی طک ہوگا یہ ہدا بدش ہے۔اگر ایک مخص نے اپنا سکھلایا ہوا کا ایک شکار پرچھوڑ ااس نے ٹا تگ تو زوی یااس طرح اس کی کونیس کا ف دیں کدوہ شکار ندر ہا چردوسرے مخص نے اس شکار (۱) پراینا کما چھوڑ ااس نے اس کی دوسری ٹا تگ تو ڑوی یا خوب کونچیں کاٹ ڈالیس پھر دونو س کونچیں کا شنے سے شکار فدکور مر کیاتو ہم کہتے ہیں کد شکار ندکور فخص اوّل کا ہے مراس کا کھانا طال نہیں ہاور بینکم اس وقت ہے کہ جب دوسرے فخص نے اپنا کتا اس دقت چیوز اہو کہ جب پہلے مخص کے کتے نے شکار کو یا کر بہت زخی کر دیا ہواور اگر پہلے مخص کے کتے نے زخی کیا ہو مرخوب زخم کاری نہ پنچایا ہواوراس کومیدہونے سے باہر نہ کیا ہو پھر دوسر معض نے اپنا کتا چھوڑ دیااوراس کے کتے نے پہنچ کراس کوزنی کردیا اورزخم کاری لگایا کہس سے وہ میدندر ہاتو وہ شکار دوسر سے خض کا ہوگا اور اس کا کھانا علال ہوگا اور اگر دونوں کتوں کا زخم علیحد وعلیحدہ الیا ہوکہ جس سے وہ کارصید ہونے سے خارج نہیں ہوتا ہے کین دونوں کا زخم ملاکراییا ہے کہ جس سے وہ جانور صید نہیں رہتا ہے تو وہ شکار دونوں کا ہوگا ای طرح اگر دونوں کوں نے اِس شکار کو ایک ہی ساتھ پکڑیا یا ہوتو بھی شکار ندکور دونوں کا ہوگا اور دونوں صور توں مں طال ہاوراگر دوسر معنص نے ابنا کتا ملے فعل کے کتے کے شکار پکڑیانے سے پہلے چھوڑ اہوتو جس کا کتا پہلے شکار کو پکڑ لے بد شکاراً یکا ہوگا جیسا کدو تیروں کی صورت بن حکم ہے اور صلت ابت نہ ہوگی اور اگر دونوں نے اینا اینا کما ایک بی ساتھ چھوڑ اپس ایک کے کتے نے دوسرے کے کتے سے پہلے شکار کو پکو کراس کوزخم کاری سے بحروح کردیا پھردوسرے کتے نے اس کو پکڑا تو بیشکار اس کا ہے جس کے کتے نے اس کو پہلے پکڑا ہے ای طرح اگر دونوں نے آھے بیچے چھوڑ اگر دوسرے کے کتے نے اس کو پہلے پکز کرزخم کاری سے مجروح کردیا پھر پہلے کے کتے نے اسکو پکڑا تو بیشکار دوسرے کا ہوگا اور اگر دونوں نے اسکو پہلے کا کا ایک نے اسکو پہلے بر اگرزخم کاری نددیاحی کددوسرے نے اسکو براتو بیشکار دونول کا ہوگا بیز خمرہ میں لکھا ہے اور مسینس خواہرزادہ می لکھا ہے کہ اگر کس نے اپنا کماا یے شکار پرچھوڑا جس کووہ آ تھموں ہے نہیں دیکھا ہے یا سے شکار کو تیر مارااور وہ شکار مر کمیا اور پیخنس اسکی جنبو میں چیجے ہے بس اس کو پایا تو وہ حلال ہے بینا تار خانیہ میں تکھا ہے۔اگر بازنے اپنی منقاریا چھل سے شکار کوزخی کیااور پسیا کردیایا کتے نے اسکورخم کاری ہے مجروح کیا مجراس کا مالک آیا اوراتنا قابو پایا کداسکو پکڑ لے مگراس نے ند پکڑا یہاں تک کہ بازیا کتے نے دوسری ضرب

ا الركباب عدد كريم مح بوية كم عن بي جواب ير جوزيادات على فدكور بدوهم مح باوراى برامل كا كلام حمول ب فالمم المند (١) لين جيد شكارة دى كة الوي بابر بهوم بالسائدر با ١٢

کا تیرز مین پرگر پڑا ہویا اس کا کناوا پس ہوگیا ہویہ محیط سرحتی عیں ہے۔اگر حلالی شخص اور ایک شخص احرام یا ندھے ہوئے دونوں ایک شکار کے تیر مار نے میں شریک ہوئے واس کا کھانا حلال نہیں ہے جیسا کہ اگر سلمان وجوی ایک شکار کے لی میں شریک ہوئے واس کا کھانا حرام ہے یہ مسبوط عیں ہے۔ تیر بھینئے دشکاری جانور چھوڑ نے کے وقت اسلام ہونا حلال ہونے کے داسطے شرط ہے تی کہ اگر حالت اسلام میں ایک شخص نے تیر مارایا شکاری جانور چھوڑ انچر مرتد ہو گیا تو شکار حلال ہے اور اگر اس کے برکس ہوتو حلال نہیں ہے یہ غیا ثیر ہیں ہے۔

مرتد كاشكاروذ بيجه حلال نبيس

مجوى اگر يبودى يا نعراني موكياتواس كاشكاروذ بيدكمايا جائے كاورنعراني اگر مجوى موكياتواس كاشكاروذ بيدند كمايا جائے كا اورمسلمان اگر مرتد ہو گیا تو اس کا شکارو ذبیحہ نہ کھایا جائے گا ای طرح اگر یبودی یا تصرانی ہو گیا تو بھی میں تھم ہے بیشرح طحادی من ہے۔اگر چندلوگ جوسیوں نے ایک شکار کواسے اسے تیر مارے چرشکاران کے تیروں سے قرار ہوکرمسلمان کی طرف آیااس نے تسمید بڑھ کر تیر مارااورمسلمان کا تیراس کے نگااوراس کولل کیا تو مسئلہ میں دوصور تیں ہیں کدا گرجوی کا تیر ہنوز زمین برنہیں گراتھا كرسلمان في اس كوتير ماراتواس كا كمانا حلال نيس بالأاس مورت من كرسلمان اس كوزنده ياكرهال كرداف وطال بوكاس وجہ سے کہ مجوسیوں نے تیر مار نے میں اس کی اعانت کی ہے هیتد ذرج کرنے میں اعانت نہیں کی ہے اور هیات وال کر والے کے ہوتے ہوئے تیروں سے اعاثت کا بچھا متبارنیں ہے اور اگر جوسیوں کے تیرز مین پر گرجانے کے بعد پھرمسلمان نے تیر ماراہواور باقی مسئلہ بحالہ رہے تو اس کا کھانا حلال ہے اس طرح اگر جوسیوں نے شکار براینے کتے تھوڑے اور شکاران کے کو سے فرار ہوکر مسلمان کی طرف آیااورمسلمان نے اس کو تیر مار کرقل کیایا اینا کتایا از یاچرخ وغیرواس پر چموز ااور کتے نے اس کو پکڑ کرقل کیا ہی اگر مسلمان کا تیر مارنا اسی حالت میں تھا کہ جب جوی کا چرخ و باز دغیرہ شکار مذکور کے پیچیے تھا تو وہ حلال نہ ہوگا اور اگر اس کے واپس ہونے کے بعد تھا تو طال ہوگا ای طرح اگر شکار کے بیچھے کوئی بے سیکھا ہوا کا اے سیکھا ہوا یاز وغیرہ ہو پھر شکاراس کے سامنے سے بعامتا موامسلمان كي طرف آيا اورمسلمان في اس كوتير مارايا اينا كمايا بازاس يرجهوز ااوراس في يا كرقل كيا تواس عي بعي اى تفسيل نے تھم ہے جوہم نے بیان کی ہے بیدذ خیرہ میں ہاورمید میں بیٹر طے کہاس کی قوت میں سوائے جراحت تیریا کتے وہاز وغیرہ کے کوئی اورسبب شریک ند ہو جیسے کی مقام ہے گر پڑتایا پانی میں گر پڑتا یا کوئی جراحت موجود ہویا جس ہے وہم ہوکہ شایداس جراحت ے مراد ہے بیمچیا میں ہے۔ اگر شکار کے تیرنگا اور وہ زمین پر گرایاز مین پر پختدا بنش بچمی ہوئی تعیں ان پر کر ااور مرکیا تو وہ حلال ہے اس واسطے کداس سے احر ازمکن میں ہے اور اگر پانی میں گرایا بھاڑ پر۔ یا او نیج پھر کے ٹیلہ پر یا درخت یا دیوار پر یا گاڑے ہوئے نیزے کی بوری پر یا کھڑی ہوئی اینوں پائند یا خام کی نوک پر گر کر پھرز مین پر گرا تو حلال نہیں ہے اس واسطے کدان چیزوں سے احر از ممكن ب چنانچيز دى ليا يا صطيادمدفك على بلى اسكا اختبار واجب باورا فقال پيدا مواكداس كى موحد ثايد بانى يار دى كى وجہ ہوئی ہوتو میج وعرم حستی ہوئے ہی احتیاطاً وہ حرام رکھا حیاحتی کہ اگر پانی کا پر عمواوروہ پانی می گرااوراس کا زخم پانی میں معمس نبیں ہواتو اس کا کمانا طال ہے اس واسطے کہ پانی سے اس کی موت کا اختال نبیں ہے اور اگر اس کا زخم پانی میں مغمول ہو کیا تو ندکھایا جائے گا بسب اخال اس امرے کہ ٹایداس کی موت یائی کی وجہ سے ہوئی ہواور بیسب ایک صورت میں ہے کہ جب شکارے ایازخم نکا ہوجس سے اس کی زندگی کی امید ہواور اگر ایازخم ہوکہ جس سے اس کی زعدگی کی امید ند ہوتو علال ہے بفرطیک اس میں اتنی حیات روکی چیے ذک کرنے کے بعد فریو ہیں روجاتی ہے مثلا اس کا سرجدا ہو گیا ہو پھر پائی بھی گرااس وجہ ہے کہ اس صورت شی احتمال فرکور معدوم ہے اورا گران چیزوں بھی ہے کی چیز پر گر کر مرااور وہاں ہے ذیئن پر شکر ااور یہ شاہی ہے کہ اس سے تن بیش ہوتا ہے مثلا جہت ہے یہ باڑ ہے تو وہ حال ہوگا اس واسطے کہ برابر مستوی چیز پر گر باض ذین پر گر نے ہے ہے کہ ونکہ اس سامتر احتماد رہا اور اگر الی چیز ہوجس سے تن ہوجاتا ہے جیسے نیز ہے کی وحاریا کو سے دیکر اورا گرانی والی ایک کی چیز پر گراتو حال نہ ہوگا یہ جیل ہوجاتا ہے جیسے نیز ہے کی وحاریا کو سے دیکر اورا کر اورا کی بھی ہے اور تنہ میں جو دو تھا تو اس میں اتو ال خلافہ ہیں۔ اور جملہ شرا لکا مید کے بیہے کہ متاز والی جیل اورا کی تن ہو کے دیکر کر اورا کہ کہ اورا کہ ہوئے ہیں کہ اللہ کہ بیٹھا اور وہ زیر وہ وہ وہ تا تو اس میں اتو ال خلافہ ہیں۔ اور جملہ شرا لکا مید کے بیہے کہ متاز وہ اس میں اتو ال خلافہ ہیں۔ اور جملہ شرا لکا مید کے بیہے کہ متاز وہ دی تو ال اس میں اتو ال خلافہ ہیں۔ اور جملہ شرا لکا اس میں کر ان میں اتو ال خلافہ ہیں۔ اور جملہ شرا کیا کہ بیہے کہ متاز وہ تو حق ہیں کر آئی الحیا۔

يانعو(6 بارې☆

جوحیوان زکو ہ قبول کر سکتے ہیں اور جوقابل زکو ہنہیں ہوتے ہیں ان کے بیان میں

اگر کتاوغیر و شکاری در نده چیوز نے والے نے شکارکوزنده پایا تو اس پر واجب ہے کہ اس کوؤی کرد ہے اوراگر اس نے ذیح خد کیا یہاں تک کدو و مرگیا تو اس کا کھانا حرام ہوگا اور بھی تھم باز وغیر ہ پر شکاری اور تیر ش ہے اور وجہ بیہ ہے کہ اس نے زکو ۃ اختیاری کو باو جوداس پر قادر ہونے کے ترک کیا اور بیاس صورت میں ہے کہ جب اس کے ذیح کردیے پر قادر ہواور اگر شکار ہاتھ آیا محربے اس کے ذیح کرنے پر قادر نیس ہے حالا تکہ اس میں زندگی بہ نسبت تد ہوج جانور کے زائد موجود ہے تو ظاہر الروایة میں وہ تھا یا جائے گا کذاتی الکانی ۔ اور اس پر فتونی ہے کذاتی العبین ۔

ا کال اکمتر جم بیقال طبی و اجن افا الفت بسکان و استانست یعنی داجن ده جانوروشی جوکی جندے مانوی و مالوف بوجائے امند ع متر و بیاد نیچے کے ابوابعی مرنے گئے موتو و وگر دن مز ورا جوانطیحہ جس کوایک بینگوں والے نے مارا ہومثلاً بحری کو دوسری بینگوں والی نے ماراو ومرنے گئی۔ (۱) یعنی امام ابو بوسٹ کے قول کے موافق صریحا اوا جس کے پیٹ کو بھیڑ یے نے بھاڑ ویا ہواوران میں زندگی تغیہ یا ظاہرہ گئی ہو پس اگر اس کو ذخ کرد ہے قو طلال ہو جائے گا ہے گائی ہیں ہے۔ اورا گراس کو زندہ پایا گرشلیا پس اگر انٹاوقت ہوکہ اگر بگڑ لیٹا تو ذخ کرسکتا تھا تو وہ نہ کھایا جائے گا اورا گر ذخ نہ نہ کرسکتا تھا تو وہ نہ کھایا جائے گا اورا گر ذخ نہ نہ کرسکتا تھا تو وہ نہ کھایا جائے گا کہ ان الہدایہ۔ ایک خف نے بہار ہمری ذخ کے حالا لکہ اس میں صرف اس قد رزندگی رہ گئی جیسے نہ ہوح میں ذخ کے کہ وہ تا بل زکو ہے نہیں رہی ہا اور مشائخ نے امام اعظم کے تو ل پر اس صورت میں افتار ف کیا ہے اور تا می اسمجانی ہے شرح طوادی میں تھری کے کہ دو اس کے نو دیا سے جاور قاضی اسمجانی ہے شرح طوادی میں تھری کے کہ امام اعظم کے زد دیک وہ تا بل زکو ہے ہا ور اس پر فتو کی ہو ہا می میں افتار فی ہو ہے اور اس پر فتو کی ہو ہے اس وہ میں اور ہو تا ہم اور ہو کہ ہو اور اس کے تیر لگا۔ تو وہ وہ اللہ ہمراس کے تیر لگا۔ تو وہ وہ اللہ ہمراس کے تیر لگا۔ تو وہ وہ اللہ ہمراس کے تیر لگا۔ تو اور میں ہو جود ہیں اور ہوز وہ تیراس شرکار کو نہ لگا تھا کہ وہ حرام میں داخل ہوا اور تیراس کے بیجھے تھا بہاں تک مار نے والا وہ کار دونوں میں میں وجود ہیں اور ہوز وہ تیراس کا کہ نا طال نہیں ہے کہ ایک طال (۱۰) نے ایک شرکا میں اس کے لگا اور دو مرکم الا میں میں میں میں میں تیر کی صدمہ وہ تیجھے تھا بہاں تک مار نے والا وشکار دونوں میں میں میں میں تیر کی اس کے لگا میں میں تیر کی صدمہ وہ نیجے کے وقت کا اعتبار کیا ہے اور سوائے اس کے تھا صدمہ وہ نیجے کے وقت کا اعتبار کیا ہے اور سوائے اس کے تمام مسائل میں تیر چھنگنے کے وقت کا اعتبار کیا ہے اور سوائے اس کے تمام مسائل میں تیر چھنگنے کے وقت کا اعتبار کیا ہے اور سوائے اس کے تمام مسائل میں تیر چھنگنے کے وقت کا اعتبار کیا ہے اس کے دور اس کے تمام مسائل میں تیر چھنگنے کے وقت کا اعتبار کیا ہے اس کے دور تا میں کر اور دور اس کے تمام مسائل میں تیر چھنگنے کے وقت کا اعتبار کیا ہو اور کیا ہو اور دور سوائے اس کے تمام مسائل میں تیر چھنگنے کے وقت کا اعتبار کیا ہو اور کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا ہو کی کو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کی کی کی کی کی کی کی کر کیا ہو

جهنا باب

مچھلی کاشکار کھیلنے کے بیان میں

مجھلی اور ٹیڑی دونوں حلال ہیں فرق ہے ہے کہ ٹیڑی خواہ کی علت سے مرے یا بالا علت مرے کھائی جائے گی اور مجھلی اگر بغیر علت مرجائے تو تہ کھائے جائے گی یے ظہیر ہے میں ہے۔ اگر ایک مجھلی پکڑی اور اس کے بیٹ میں دوسری مجھلی پائی گئ تو اس کے کھائے میں مضا نقر نہیں ہے اور اگر اس کو کتے نے کھایا اور پھر کتے کا پیٹ بھاڑا گیا اور پھلی نگل تو کھائی جائے گی بشرطیکہ پوری ٹابت مواور اگر کسی پرندے نے بیٹ کی اس میں پھلی نگل تو نہ کھائی جائے گی اور اگر کسی چھلی کو مارا کہ بچھ کٹ ٹی تو کھائی جائے گی اور اگر کش

مری ہے بیفآوی قاضی خان میں ہے۔

ا كرايك جملي كرى اوراس كويا نده كرياني من وال ديا اوروه مركني تو كمائي جائے كى اس واسطے كه آفت سے يعن يكى مكان كى وجد سے مرى ہاك طرح اگر جال مى مچىلى مرى ہوليس اگروه جال سے لكل عتى ہوتو حلال نہ ہوگى اس واسلے كده والى بياسے دریا بی مری موئی مجیلی ورند طال موگی اس واسطے کدوه آفت سے مری ہے بیرمیا سرحسی میں ہے۔ اور اگریانی منجد موگیا اور تمام محیلیاں برف کے یچے مرحمتین تو فرمایا کہ جائے کرسب کے فرد کے کھائی جائیں اور اگریائی کے اندر شست کی ووری میں مینسی ہوئی مچیلی خرید کراس پر قبعنہ کرلیا پھرڈ ورابائع کودے دیا ااور کہا کہ اس کود کیھے مہنا پھرایک دوسری جیلی نے آ کرخریدی بوئی جیلی کونگل لیا تو امام محد نے فرمایا کہ نگلنے والی مجملی بائع کی ہوگی کیونکدای نے اس کاشکار کیا ہاس واسطے کدڈ ورااس کے ہاتھ میں ہو جو دورے یں بھنسی دواس سے قبضہ میں آئی ہی اس کی ہوگی ہی خریدی ہوئی مجھلی اس سے پیٹ سے نکل کرمشتری سے سپر وکر دی جائے گی اور مشتری کوخیار نہ ہوگا اگر چہ خریدی ہوئی مچھلی بسب نظے جانے کے ناتص ہوگئی ہواور اگرخریدی ہوئی مچھلی نے خور کی مچھلی کونگل لیا توب دونوں مشتری کی ہوں گی اس واسطے کہ اس کا شکار مشتری کی مجھلی مملو کہ نے کیا ہے یس وہ مشتری کی ہوگی اور اگر یانی میں کسی مجھلی کو سانب نے کاٹ کھایا اور وومر من یا بانی خشک ہو گیا پھر جال میں مجھلی مرحنی تو کھائی جاسکتی ہے لیکن جو مجھلی بلاسب اپنی موت سے مر جائے وہ نہ کھائی جائے گی اس واسطے کہ وہ مردار اتر انی ہوئی ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے اور جو مجھلی یانی کی حرارت یا برودت یا كدورت بركناس مى دوروايتي إن امام اعظم وامام ابويوسف يمروى بكدنه كمانى جائ اس واسط كريجلى بسبب بإنى كى سردی و گرمی کے اکثر نہیں مرتی ہے ہی بدون کی آفت فاہری کے مری ہی مثل اترائی موئی کے نہ کھائی جائے گی اورا مام محد سے مردی ہے کہوہ کھائی جائے گی اس واسطے کہوہ آفت ہے مری ہے کیونکہ چیلی پانی کی سردی و کدورت سے مرجاتی ہے ہی اس کا مرتا ای برجمول کیا جائے گااور پیم لوگوں کے حق میں آسانی ہے کذانی محیط السرحسی اورای برفتوی ہے بیدجوا ہرا خلافی میں ہےاورا مام مجدّ ے مروی ہے کہ اتر الی مچھلی نے کھائی جائے گی اس وجہ سے نہیں کہو ہرام ہے بلکداس وجہ سے کہ تغیر اس جوجاتی ہے لیاس سے طبیعت نفرت كرتى بيان ووخيائت ميں سے موكى اور اگريانى ميں مرجائے مراو پر نداتر اوے تو كھائى جائے كى اى طرح برمچىلى جوك ل مترجم كبتاب ك شايد بدروايت مح مع مع وين امام بروايت نبيل ب كيونكدو واصل بادر بهت بيا حكام محدب بيروايت مخالف بهوا مذتعالى الملم سب سے مرجائے طال ہے مثلا اس کوہر ی فیرہ سے مارایا چھلی کودومری چھلی یادومری چیز نے کار سے کردیا بیفیاشد میں ہے۔ آیک فض نے آدی چھلی پائی میں پائی تو طال ہے کیونکہ وہ کی آفت سے مری ہے اور یہ تھم اس وقت ہے کہ جب بیہ معلوم ہو کہ وہ پھر وہ کی چیز سے کار سے ہوگئ ہے اور اگر بیمعلوم ہو کہ اس کوکسی آدی نے کوارو فیرہ سے کاٹ دیا ہے تو بیاس کی ملک ہو چی ہے ہی اس کو خدکھائے بیچھائے میچھائے کے بوئے کھانے میں مضا نقذ بیس ہے ہوئے گئے سے دریافت کیا گیا کہ اور جریہ و مار مائی کو بلا ذرخ کے ہوئے کھانے میں مضا نقذ بیس ہے ہوا بیش ہو گئے ہوئے گئے اور جریہ نے دریافت کیا گیا کہ ایک ہاں ہے فرمایا کہ ہاں اور خریا کی دریا کے برف پر نمک کا بورا کہ ای اور نمک کا پائی دریا کے پائی میں گیا تھی اس کی اس باعث سے دریا کی موریات کیا گیاں مرکئی ہیں آیاان کا کھانا طال ہے فرمایا کہ ہاں بیتا تار خانے میں کھا ہے۔

مانو(6)باب

### متفرقات کے بیان میں

ا كركسي فنص كو يحدا بد معلوم مولى اس في كمان كيا كد شكار بي بس كنا جموز الجركة في فيكار يكر المرجي فاجر موا كرجس كى آست معلوم موئى تفى و وآدى يا كائے يا بحرى تقى توشكار فركور ندكما يا جائے كا اى طرح اكر اس في آست يائى اور بين جانا ک بیآ ہٹ شکار کی ہے یادوسری چز کی ہے اور کیا چھوڑ اتو بھی میں ذکور ہے کیونکہ صحت ارسال میں شک واقع ہوا اس شک کے ساتھ محت ابت نه موكى اوراكر آسك س كر شكار كمان كيااور كما جيوز ويا پس ظا بر مواكدوه شكار ماكول اللحم يا غير ماكول اللحم كي آست تمي مكر کے نے وہ دوسرا شکار مارا اور وہ کمایا جائے گا بیمیط سرحسی على ہاورا كركتے نے اىكوماراجس كى أجث معلوم موتى تقى حالانكدكتے كما لك في اس كوآ دى كمان كياتها جرطا بربواكده وشكار بية ووحلال باس واسطىكد جب اس كاصيد بونامتعين بوكياتواس ك مكان كا عنباد ندر بايد جدايد ش فدكور ب اور منعى عن ذكر فرمايا كداكر دات هم كمي كي آ جث من كراس كو آ دمي يا جديا يو يا سانپ ملان کیااوراس کو تیر مارا پر فا ہر ہوا کہ جس کی آ جٹ سی فی ووشکار ہاوراس کا تیرای کولگا جس کی آ جٹ سی فی یا دوسرے شکار کے لگااور فل كيالوه و شكمايا جائے كاس واسطے كراس نے تير مارنے كوفت شكاركا قصدتيس كيا تفاجر فرمايا كرشكار فدكورهاالنبيس بالا دووجوں سے ایک سے کد شکار کوقصد کر کے تیر مارے دوم بیکہ جس کی آ جٹ ٹی اور اس کا قصد کر کے اس کو تیر مارا ہے وہ شکار ہوخواہ ماكول اللم مويان مواور ميظم اس كامتاتض ب جويدايد في خركور باورود يى باس واسط كمثل آوى وغير وكوتير مارنا اصطياديس ہے ہیں اختبارے اس کی تغیر مکن نبیں ہے اگر چداس کا تیر کسی شکار کے لکے سیبین میں ہے اور اگر السی چیز کی طرف جس کوور خت یا آ دى كمان كرتا بجهور الجروه وكار فكار الا اوراس في اس كو يكر اتو وه كما ياجائ كا اور ين عنار باس واسط كديه بات ظاهر موكى كداس نے شکار کی طرف چھوڑا ہے اور اگر اس ممان سے کہ بیصید ہے چھوڑا مجروہ صید نہ لکا اور اس کے سامنے کوئی دوسرا شکار چیش آیا اس کو اس نے فل کیا تو نہ کمایا جائے گایہ فناوی غیاثیہ میں ہے۔اگر ہرن یا کسی پرندکو تیر مارا مکر دوسرے کے نگا اور جس کو مارا تھا و وفرار ہو گیا اور بیمعلوم ندہوا کہ ووجشی تھایا پالوتھا تو بیشکار کھایا جائے گااس واسلے کہ صید کے باب میں اصل توحش وعفر ہے ہی اصل برگر دنت کی جائے کی پہال تک کہ بیمعلوم ہوجائے کہ یہ پالوتھا اور امام جڑتے فرمایا کداگر و کیمنے کے وقت اس کوشکار گمان کیا پھراس کی رائے بدل من اوراس كى رائے غالب مى بيآيا كەجس كوتير مارنے كا قصد كيا تفاو و پالوتغا توجس شكاركوتيرنگا ہے وہ حلال ہے اس واسطے كه یا ہے جریت ایک شم کی چھلی ہوتی ہے مار مائی ہام چھلی کی طرح ہوتی ہے بخلاف اس کے جس کوآسام دالے چھلی سیجھتے ہیں وہ جائز نہیں ہے المنہ جوفرارہوگیا ہے وہ ہمارے زو یک اپنی اصل کے تھم ہے مید ہے تا ایکہ یہ معلوم ہوجائے کدہ وصید نہیں تھا اگرا ہے اون کو جو وحق نہیں ہوگیا ہے تیر مارا اور وہ کی دوسرے شکار نہ کورنہ کھایا جائے گا ہجہ تیر مارا اور وہ کی دوسرے شکار نہ کورنہ کھایا جائے گا ہجہ تک یہ معلوم نہ ہوجائے کہ اس کے حق میں اصل یہ ہے کہ پالو ہو و مستانس کم ہونہ تھا اس واسطے کہ اس کے حق میں اصل یہ ہے کہ پالو ہو و مستانس کم ہونہ تھا اس طرح اگر بندھے ہوئے ہران کو شکار کمان کر کے تیر مارا اور وہ دوسرے ہران کے لگاتو وہ نہ کھایا جائے گا کیونکہ جس کو شکار کمان کیا تھا وہ بندھے ہوئے ہوئے کی وجہ سے شکار نہیں رہا تھا اس طرح اگر اپنا کہ ایسے شکار پر جواس کے قبضہ میں معنبو وامقید ہے چھوڑ ااور اس نے ہران کو فکار کیا تو ہران نہ کھایا جائے گا دوسرے شکار کو کی کر کر تی کہا تو ہم اس کے ایس کے تیم اور اس کے جران کو فکار کیا تو ہم ان نہ کھایا جائے گا اور اگر چھلی یا نیچ می کو تیر مارا اور کی شکار کے لگاتو امام ابو یوسٹ سے دور واپیش تیں ایک روایت کے موافق کھایا جائے اور کی اص

ب بیمیاسمنی می ہے۔

ا مل بہے کہ یالوجانور جب وحثی ہوجائے اورز کو ۃ اختیاری سے حلال کرناممکن نہ ہوتو ز کو ۃ اضطراری ہے حلال ہوجا تا ہے بیٹھ پر بیش ہے۔اوراگر تیر شکار کے کمریا سینک پرلگا ہی اگر خون آلووکرویا تو کھایا جائے گا اور اگر خون آلودنہ کیا تو نہ کھایا جائے گا پیشر ح طحاوی میں ہے۔ اور اگر شکار کو تکوار بھینگ کر مار ااور اس کا کوئی عضو جدا کر دیا تو بور اشکار کھایا جائے سوائے اس مکڑے ے جوجدا ہو گیا ہے اور اگر بیعضو جدانہ ہو گیا ہوتو بیعضو بھی کھایا جائے گا اور اگر بیعضو بذر بعد کھال کے اس کے بدن پر لنگ رہا ہولیاں اگرابیا ہوکی علاج سے اس کے جڑ جانے کا کمان نہ ہوتو وہ اور بالکل جدادونوں کیساں ہیں اور اگر بیکمان ہوتو بالکل جدانہ ہوگا اور بورا شکار کھایا جائے گا اور اگر شکار ندکور کے طول میں وو تکڑے کرد میتے ہوں تو پورا شکار کھایا جائے گا اس واسطے کدامیا ہوجانے کے بعد شکار مذکور کے زند ور بنے کا میچھو ہم نہیں ہوسکتا ہے اور بمنزلہ و نے کے قرار دیا جائے گا اور اگر چونز کی طرف سے تہائی بدن اس کا کاٹ دیا ہوتو بیجد اکردینے کے عظم علی ہے تو سر کے متعمل سے دو تہائی کھایا جائے گا اور اگر تہائی جو چوڑ کی طرف سے ملا ہوا تھا اور جدا ہو گیا ے وہ نہ کھایا جائے گااور اگر سرکی طرف ہے ایک تہائی کاث دیاتو ہورا کھایا جائے گااس واسطے کہ نصف سے لے کر کرون تک فرخ ہے اس واسلے کدادواج سے قلب سے دماخ تک ہوتی میں اور درصور تیکداس نے چوتر کے مصل سے تہائی کا ٹا ہے تو ذکو ہوری نہیں ہوئی ہاں واسطے کہاس نے ادواج کوئیس کا ٹاہے بخلاف اس کے جب اس نے سر کے متعل سے تھائی کاٹ کرا لگ کردیا ہے تو ادواج کو كات ديالى ذكوة بورى موجائ كى اور شكار بورا كماياجائ كاس وجد الراس فياس كدوكر مروي و زكوة بورى موجاتى ہے کہ ادواج کت جاتی ہیں ہی اوراشکار کھایا جاتا ہے بیافاوی قاضی خان میں ہے اگر تسمید پڑھ کرایک شکار کو مارااوراس کے سرکا ا یک گڑا جدا کرویا پس اگریکڑا آ و مصرے کم ہوتو جس قدرجدا ہو و نکھایا جائے گااس واسطے کداس قدرکٹ جانے کے بعد شکار ك زندگى كاوجم باورا كرجداكيا موانسف سريازياد و موتو بوراشكار كمايا جائے كايد محيط من ب-ايك مخفى في ايك بكرى كوذ كاك اوراس کی ملتوم واوواج کاف ڈالیں لیکن اس می حیات باتی تھی کرا کی تھی نے اس کے بدن سے ایک بھڑ اقطع کرلیا تو مھڑا علال ہوگا مينا تارغانيين ب-كاب الصيدين فركور كداكركى في دوسر كوسيكما بواكما ياز مارد الاتواس براس كى تيت واجب بوكى ای طرح اگر کسی کی بلی مارڈ الی تو بھی میں تھم ہے اور جس چیز کی بیع ہم نے جائز کی ہے اس کے تلف کرنے سے منیان واجب ہوگی اور سیمے ہوئے کوں کا ہدکرنا وصیت کرنا بالا اجماع جائز ہے(۱) یہ پیلے میں ہادرا گر کسی نے سلطان کی طرف ہے کسی جنگل کو قبول کر ع متانس یعنی بلا ہوا ہوا در تھنز جو پھڑ کتا ہوا ہے تال مراد ہیہ کہ پالوہاتھی پڑا امنہ 👚 📆 ادواج چار رک کرون جو ذرح میں کائی جاتی ہیں اس میں دویج در حقیقت دائمیں بائمیں دور تعین خون کی آید ورفت تی ہیں ا 👚 (۱) معنی فلا استحض کومیرے بعد دیا جائے ا

لیاس میں فیر مخص نے شکار کھیا تو شکار اس کا ہوگا جس نے شکار پڑا ہاور یہ بقتل سے نہیں ہے بہرا جیہ میں ہا اور فر مایا کہ میں اس
بات کو کرو والہ جانتا ہوں کہ زندہ پر ند سے باز کو سکھلائے کہ چڑیا کو پڑ کراس کو پھڑکائے تاکہ بازاس برٹو نے اور فر مایا کہ ذیخ کی ہوئی
چڑیا ہے سکھلائے یہ ذخیرہ کی فعل چھییں کتاب انکر ابیتہ میں ہا اور اگر شکار کو تیر مار نے میں ایک مخص طلال اور دوسرا محرم دونوں
شریک ہو مجھ تو شکار ذکور کا کھانا طال نہ ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔ ایک مسلمان اس بات سے عاجز ہوا کہ تنہا پئی کمان کو تھینے ہیں ایک
جوی نے اس کو اس کی کمان تھینے میں مدودی تو شکار کا کھانا طال نہ ہوگا اس واسطے کہ محرم و محلل دونوں جمع ہوئے ہیں پس ترام ہوگا
جوی نے اس کو اس کی کمان تھینے میں مدودی تو شکار کا کھانا طال نہ ہوگا اس واسطے کہ محرم و محلل دونوں جمع ہوئے ہیں پس ترام ہوگا
جیسے کہ اگر ایک مجوی نے مسلمان کا ہاتھ کی اور مسلمان کے ہاتھ میں ہے اس نے ذرع کیا تو اس کا کھانا طال نہ ہوگا یہ قاد ک
تامنی خان میں ہے۔ میدکار ہا کردیتا آیا طال ہو تا ہمارے استاق نے ہر کمیر نے تھا کیا ہے کہ صیدکا چھوڑ و بیا مطابقاً طال نہ ہوگا ہی اس کو اس کو راک ہی ہے کہ اس کو کہ اس کو کھڑے اس کو مہارے ہوتو اس میں مشارخ نے اختلاف جمید کا جیوڑ و کی اور کو میاں کو کھڑ ہے اس کو میں مشارخ نے اختلاف جمید کا جیوڑ و کیا تو کا مرک میں ہوگا ہی ۔

لے سکروہ سے مگر وہ تر کی مراد ہے کو تکہ جائدار کو عہد تکیف دینا بلاخلاف حرام ہے اا ع ستر جم کہنا ہے کہ بیاس بنا پر ہے کے صید بعد کر قاری کے خک ہوگی پھراگراس کو وہ چھوٹ کی تواس کی خلک سے خارج کیل ہوتی ہے اورا گراس ہے خود مجھوڑ دیا تو بیر کنت حرام سے کیونکہ اس نے لوگوں کو ترام میں ذااہ اور نہددیا کہ جوکوئی چکڑے اس کومہات ہے تو بھی بعض نے بیس جائز رکھا کو ینکہ خود یہ سے اور بعض نے جواز رکھا ہے بیاا دنہ

# الرهن الرهن المرهن المره المرهن المرهن المره

اس من باره ابواب بي

باب (ول دي

رہن کی تفسیر ،رکن ،شراکط ،علم کے بیان میں اور کیونکر رہن واقع ہوجا تا ہے اور کن الفاظ سے نہیں واقع ہوجا تا ہے اور کس وجہ سے رہن لینا جائز ہے اور کس وجہ سے نہیں جائز ہے اور کس وجہ سے نہیں جائز ہے اور کس چیز کا رہن جائز ہے اور کس کانہیں جائز ہے اور اپ وصی کرنے کے جائز ہے اور کس جائز ہے اور باپ وصی کرنے کے بیان میں بیان میں

فعل لوّل ١٠

رہن کی تفسیر ،رکن ،شرا کط ،حکم کے بیان میں

<sup>(</sup>۱) خواه دمیوالکل بو یا بعض بوتا ابر چندی (۲) مثال من ادر دیون جمع دی جمعنی قر خدمیعا دی تا امند (۳) تعینی وین واجب بوه میاسیت غلابری پایاظنی ۱۱ (۴) جس کوتجارت کی اجازت بوتا ا

#### فائده

چونکدرہن میں مال ہونا شرط بالبدا تفریع فرمائی کہ جس میں اصلی مالیت نہ ہو ما تندآ زاد وخون ومردار کے یا عارضی نہ ہونا حرام واحرام کے شکار کے تو رہن باطل ہے ماورام ولدو مد برمطلق ومکا تب کار بن کرنا بھی جائز نبیں ہے اس واسلے کہ بالوگ ایک وجہ ے آزاد ہیں اس مطلق نہ ہوں مے اور مسلمان کوشراب وسور کا رہن جائز نبیں ہے خوا و دونوں بعنی را ہن و و مرتبن مسلمان ہوں یا ایک مسلمان ہواس واسطے کہ مسلمان کے حق میں شراب وسور کی مالیت معدوم ہاس واسطے کدر من سے بیغرض ہوتی ہے کدرا بن کی طرف ہے اپنائے وین بعنی اوائے وین اور مرتبن کی طرف ہے استیفا ، وین بعنی وین مجر بان مواور مسلمان کی طرف ہے شراب وسور ے نداوائے دین جائز ہے ندوین کا وصول کرنالیکن اگر را بهن ذمی ہواور مسلمان نے اس سے شراب رہن نی تو بیشراب مسلمان کے ذمهمنمون ہوگی اس واسطے کہ جب رہن سی نہ ہواتو میشراب مسلمان کے قبضہ می بمنز لد مال مغصوب کے ہوگی حالانکدا گرمسلمان کس ذى كى شراب غصب كرية اس كے ذمه معمون ہوتى ہادراگر رائن مسلمان ہوادر مرتبن ذى ہوتو يشراب اس كے ذمه معمون نہو می اس واسطے کے مسلمان کی شراب کسی کے ذمہ معمون نہیں ہوتی ہے۔اورانل ذمہ یعنی ذمیوں کوشراب وسور کا رہن کر دینا اور ذمیوں ے دیمن کر ایما جائز ہے اس واسطے کران کے حق میں بدیزیں مال متعوم میں جیے ہم سلمانوں کے واسطے سرکہ و بکری ہے اور مباحات كار بن بحى جائزتين بي جيسے شكار وجنگل كے ابتد من كى لكڑياں و كھاس وغير وجوعام كے واسطے مباح بيں اس واسطے كريہ چيزيں في 'نغسباکسی کی مملوک نہیں ہیں اور رہن جائز ہونے کے واسطے بیشر طنبیں ہے کہ مال مرہون را بن کی ملک ہوجی کہ غیر کا مال بدون اس کی اجازت کے بولایت شرعی رہن رکھنا جائز ہے جیسے نابالغ کا مال اس کا باپ یاوسی اس کے قرضہ شی یا ہے قرضہ میں رہن ر کھے تو جائزے پھراگر باپ کے فک رہن کرانے سے پہلے و وال مرتبن کے پاس ملف ہوگیا تو جس قدروین کے وض رہن ہوا ہے اور جواس کی قیت تھی ان دونوں میں سے جو کم ہے اس کے موض میں تلف شدو قرار دیا جائے گا اس جس قدر قرضہ اس کے تلف ہونے کے موض ساقط ہوا ہے است کا باب منامن ہوگا اس لئے کہ باپ نے اپناذاتی قرضدائے فرزند کے مال سےادا کیا بی ہی منامن ہوگا اوراگرید فرز منظر بالغ مو کیا اوراس وقت تک مال مرتبن کے پاس موجود ہے تو تضا وقاضی سے پہلے اس کو بداختیار ند مو کا کدمرتبن کے قضہ ے واپس کر لے لیکن قاضی اس کے پاپ کو علم وے گا کہ قرضداد اکر کے اپنے فرزند کا بال اس کوچیز ادے اور اگر فرزند بالغ نہ کورنے این باپ کا قرضہ خوداوا کر کے اپنا مال فک رمن کرلیا تو متبرع نہ ہوگا یعنی جو پچھاس نے قرضہ کے ادا کرنے میں ویا ہے سب این ا تولد سنرا واگرج كلام جيدي وان كاتكم حالت سنري بقيدا تفاقي بيان بي اتمام أنجت في تغيير المترجم المسى بمواجب الرحن جامع البيان ا (١) يعني كي وجهة السياس كَ ماليت رَاكُل شاو في جوا ا

ہاپ سے واپس لےسکتا ہے اور جو تھم ہم نے باپ کی صورت میں ذکر کیا ہی سب ومنی کی صورت میں ہے۔ ای طرح فیر کا مال اس کی اجازت ہے رہن کرلینا جائزے مثلا کس سے کوئی چیز عاریت اس غرض سے لی کمستعیر پر جوقر ضدے اس کے عوض رہن کرے گاتو رہن جائزے بدائع میں ہے۔جوازر بن کی شرط بدے کہ مال مربون مقوم (۱) جوز مفل (۲) سے فارق بواور بدے کہا سے حق کے عوض ہوجس کا وصول کی کرنا رہن ہے ممکن ہوتی کہ اگر ایسے تل کے فوض رہن کیا جس کا استیفا ءرہن ہے تیں ہوسکتا ہے جیے صدود قصاص کے موض کیا تو رہن باطل ہے بیسراج الوباح میں ہام محد نے کتاب الربن میں فرمایا کدرہن جائز ہے الامقوض ( یعنی ر بن بدون قبضہ کئے ہوئے جائز نہیں ہے ) ہی امام محد نے اس کام میں بیاشار وفر مایا کہ جواز رہن کے واسلے تبعد شرط ہے اگر شخ الاسلام خوابرزادة نفرمايا كدقيعد بيلي عقدر بن جائز بوجاتا بيكن لازى نيس بوتا باوردا بن كوش س لازى جنبى بوتا ے كد جب قبعة مرتبن موجائے إلى قبعد شرطاروم فيران شرط جواز جيے مبدعى قبعند كا حكم بيكن اصح ويى ب جواؤل فدكور مواكذانى الحيط - محرطا برالرولية كموافق مقدر بن من تخليد (٣) ي تقد ابت بوجاتا بي جي زع من عم باورامام الويوسف ي بك مال منفولہ میں بدون (٣) نقل کے تعنہ تا بت نہیں ہوتا ہے محراز ل اسمح ہاور جب تک مرتبن نے تعنہ نہ کیا ہوتب تک را بن کوا تعنیار جاہے سردکردے یارین سے رجوع کر لے اور جب مرتبن کو مال مربون سردکرد یا اور اس نے تعد کرلیا تو وہ تعد کرنے ساس کی منان میں ہو کیا ریکانی میں ہے اور صحت تعندے شرائط چندا تسام کے ہیں از انجملہ جملہ یہ ہے کدرا بن اجازت دے اور اجازت دو طرح کی ہے یا جومرے کے قائم مقام مودومری بدلالت ہی اوّل تم کی صورت یہ ہے کہ مثلاً رائن کے کہ میں نے تھے کو قضد کی اجازت دے دی یا ش راضی ہوایا تو اس پر قبضہ کرے اور علی ہذا جواس کے قائم مقام ہوں کیس مرتبن کا قبضہ جائز ہوگا خوا وای میس تبعندكر لے يا دونوں كے جدا ہونے كے بعد تبعندكرے ياستحمانا باور بدلالت اجازت دينے كى بيصورت ب كدمثلا مرجن رائن کے سامنے مال مرہون پر قبضہ کرے اوروہ فاموش رہاس کونع نہ کرے تو استحسانا قبضہ جو کا۔ اور اگر ایس چیز رہن کی جو تصل ہے بعوض الى چيز كے جس كے وض رئن واقع نبيل ہوتا ہے مثلاً ور خت پر لكے ہوئے چل ياس كے مانندكوئى چيز جس كارئن كرنا بدون جدا کر کے قبضہ کرنے کے بیں جائز ہے ہی اگر بدون اجازت رائن کے اس نے قبضہ کیا تو قبضہ جائز ہوگا خوا مجلس عقد میں اس نے جدا کرے تعند کیا ہو یا مجلس سے الگ ہونے کے بعد امیا کیا ہواور اگر بااجازت تعند کیا ہوتو قیا ساجا زنبیں ہے اور استحسانا جا زنہے۔ ازائجله مارے زویک ال مرمون کی حیازت شرط ہے لیل غیر مقوم کا تبصیح زموگا۔خواوو وغیر مقوم ایسا موجو متحل قسمت کے یا ابیانہ ہواور خواواس نے اجنبی کے پاس رہن کیا ہو یا اپٹے شریک کے پاس اور خواہ بیشرکت حالت مقد میں موجود ہے یا پیچے طاری ہو مئی ہو بیظا ہر الرولیة کے موافق ہے۔ از الجملہ بیہے کہ مال مربون الی چیزے فارغ ہو جومر ہون نیس ہے ہیں اگر فارغ نہوگا مثلا ایک دار دس کیااوراس میں راہن کا اسہاب بحرائے ہی دارکومرتهن کے سپر دکیا محراینا اسباب بحرد ہے دیا تو بعنہ جائز نہیں ہے۔ ازائجله بيكه مرمون اس چيز سے جورين نيس ب جدامتي بولس اكرمتعل وغير ومتيز موكاتواس كا تعند يح نه موكا \_اورازانجمله تبعنه كرنے كى الميت يعنى عقل (٥)موجود مواور قبضه دوطرح كا موتا ہے ايك قبضه بطريق اصالت ودوسرا قبضه بطريق نيابت يس جو قبضه بطريق اصالت موتا باس كابيطريقه بكرة بانى ذات كواسط بعندكر اورجو بعندبطريق نيابت موده دوطرح كاموتاب ا مراد مل قست سے یہ ہے کہ بعد تعلیم کے اس سے ای طرح کا فائدہ جو آل تعلیم کے حاصل تھا اُنھایا جا سکے اور اور اور سے مراد ہے کہ سب یا تحورُ الامند (١) مجموع مجوزُ وتقرف بين بوالا (٢) ليني ال ين كو يجولكا و ند بولا (٣) ليني حقيقاً باتحد كا فيعنه ضرورتيس ب كاني بين ے کردائن مرتبن سے کہدوے کہ میں نے اس چیز سے روک اُٹھادی وغیر وا لک ال (س) کیفنی مرتبن اس کوانے بھنے تھنے میں نتقل کولے جائے ال يعنى عاقل ہوں مجنون و تا بالغ جوعقدر بن كون محت مواس كا تبضيح نبيل سياا

ففلور) ١

ان صورتوں کے بیان میں جن سے رہن واقع ہوجاتا ہے اور جن سے بیس واقع ہوتا ہے ایک مخص نے ایک بیت فرید ااور بائع ہے کہا کہ یہ کپڑار ہے دے یہاں تک کہ می بچھے ٹمن دے دوں تو ہمارے اسحاب ملاشہ امام اعظم والم مابویوسٹ والم محر کے فزد کیک رہن ہے یہ فلاصہ میں ہے۔

ر بن اور اجارهٔ فاسده مین فرق کابیان 🖈

زید پر عمروکا قرضہ آتا ہے ہی زید نے عمر وکوایک کپڑا دیا اور کہا کہ آئ کور ہے دے یہاں تک کہ می تھے کو تیرا مال دے وول تو ایام اعظم نے فر مایا کہ بید ہی خر مایا کہ دبی تیس ہود بیت ہواورا گریوں کہا کہ اپنے عال کوش وول تو ایام اعظم نے فر مایا کہ بین ہوگا ہے ہوں کہا کہ اپنے مال کوش اس کور ہے دے یا کہا کہ اس کور ہی در میں ہوگا ہے ہول کر اس کے میں ہے۔ ایک کور ہی در میں کور ہے دے یا کہا کہ بی اس کے قرض خواہ ہے کہا کہ بیم برار درم مللے کہ تے ہیں اس نے قرض خواہ ہے کہا کہ بیم برار درم کھر ہے ہوض اپنے حق کے لے اور بیمی خواہ ہے تیمن قرض خواہ نے کہا کہ بیمی اس کے قرض کو اور ان کہا کہ جھے اپنے قبضہ کرنے کے گواہ کرا دے ہی قرض خواہ نے کہا کہ بیمی قرض خواہ نے کہا کہ بیمی ہرار درم کھر سے لواد کر اور ہے کہا کہ بیمی خواہ نے کہا کہ بیمی ہرار درم کھر سے لواد کر اور یا کہ بیمی قرض خواہ نے کہا کہ بیمی ہرار درم کھر سے لواد کر اور یا کہ بیمی قرض خواہ نے کہا کہ بیمی ہرار درم کھر سے لواد کر اور یا کہ بیمی قرض خواہ نے کہا کہ بیمی ہرار درم کھر سے لواد کے باس اس کر خرض ایک میں تیمی ہراد دار کے کہا کہ بیمی ہرار درم کھر سے براد دارے کہا کہ بیمی ہراد دار کے کہا کہ بیمی ہراد دارہ بین کا دے دہ ہو کہ بین کا دے دہ ہو کہا کہ بیمی میں میں میں دونوں منصون دوں وال

فتاويٰ عالمگيري ..... مِلد 🛈 کتاب الرهن

## فقل مل الله

|PV/16||二はよらか (a)

ميمقدمة قاضى كےسامنے لے جائي اورسب واقعه بيان كري تو قاضى مدعاعليد كے ذمه بدل الصلح اداكر ثالا زم كرے كااورا أروءادا كرنے سے انكار كر بور مرى كى درخواست پراس كوقيد كرے كا بس معلوم ہوا كہ جس قرض كے عوض ربن واقع ہوا ہے اوہ از راہ واجب باور جب رئ تلف ہوگیا تو مال مربون تلف ہوجائے کے علم کے موافق مرتبن ایے قرضہ کا وصول یانے والاقر اردیا ممیا بس ایدا ہے کویاس نے درحقیقت ہاتھ سے اپنا قر ضدوصول کرلیا اور درحقیقت ہاتھ سے قرضہ وصول کرنے کی صورت میں اگر دائ کے ساتھ دونوں با نفاق قرار کریں کہ مال واجب نہ تھا اور دمویٰ دروغ واقع ہوا ہے تو مدی لینی مال لینے والے پر واجب ہوگا کہ جو کچھ اس نے وصول کیا ہے واپس کردے بس (۱) ایمائی اس صورت میں بھی ہے بید فیرو میں ہے کفالت بالنفس کے عوض رجن نہیں جائز ہاور قصاص (T) نفس یاننس سے کم کی عضو کے قصاص کے عض رہن نہیں جائز ہاور اگر جنایت (T) خطا ہے واقع ہوتی ہوتو رہن جائز ہوگا اور شغعہ کے وض ربن نہیں جائز ہے بیکانی می ہے۔اور خراج کے وض ربن جائز ہاس واسلے کرخراج مثل تمام قرضوں کے قرضہ ہے معمرات میں ہے۔اوراگر کی عورت ہے کی قدر دراہم معین یا دینار باع معین پرنکاح کیا اور عورت ندکور نے اس سال معین کے عوض رہن فےلیا تو ہارے زو کی نہیں میج ہادرا گرخون ہے کی شے معین پرسلے کر کی اوراس کے عوض رہن لیا تونہیں جائز ہے یہ نیائے س ہے۔اوراگرکوئی داریااورکوئی چیز کرایہ پرلی اور کرایہ کے وض کھے مال رہن دیا تو جائز ہے پھراگر متاجر کی بوری منفعت حاصل کر لینے کے بعد مال مرہون راہن کے پاس تلف ہو گیا تو وہ اجرت کا وصول یانے والا اقرار دیا جائے گا اور اگر منفعت حاصل کر لینے سے پہلے رہن ندکور تلف ہو کیا ہوتو رہن باطل ہوجائے گااور مرتبن پرواجب ہوگا کہ رہن کی قیت واپس دے اوراگر کسی درزی کے واسطے اجارہ پر مقرر کیا کہ میراایک کپڑائ دے اور سلائی کردیے پر درزی مذکور سے رہن لے ایا تو جائز ہے اور اگرائ ورزی کے کے خود بی سلائی کردیے پر دہن کیا ہوتو نہیں جائز ہائ طرح اگر اونٹ مکہ تک کرایے کرلیا اور اونٹ والے سے بار برداری برر بن لیا تو جائز ہے اور اگر اس مخص معین کے خود اُٹھانے یا کسی جو یا معین سے اُٹھانے کے موض ربن لیا تو جائز نہیں ہے اور اگر ایک چرجس کے واسلے پر برواری وخرچہ بڑتا ہے کی مخص سے عاریت لی اور دینے والے نے عاریت لینے والے سے اس شے کے والیس دے پر بن لیا مین مستعار کو بعد فراغ کے واپس کر دے تو بیا رئے ہوا اگر خودمستعیر ہے کہ واپس کر جانے پر دہن لیا تو جا رُنہیں ہاوراگرمستعار چیزی کے عوض رجن لیا تونیس جائز ہاس واسلے کہ مال مستعار امانت ہوتا ہاور اگر نوحہ کرنے والی عورت یا گانے والی عورت کواجرت برمقرر کیا اور اجرت کے عوض رہن ویا تونہیں جائز ہواور یہ باطل ہوگا ای طرح تمار کی وجہ سے (م)جو قرضہ اہواس مے وض ربن باطل ہے یامر دار وخون کے شن مے وض مسلمان علی کی طرف سے سی مسلمان یادی مے واسطے شراب کے مثن كے وض ياسور كيش كے وض ربن باطل برين آوى قاضى فان من براورجس غلام في جنايت كى بويا غلام قرض واربو اس كوض ربن بيل مح إلى واسط كروه علام خودائي مولى كون على معمون بيل بي جنا نيداكر بلاك موجائة مولى يريح واجب ندہوگا بیجیط سرحسی میں ہے۔ اگر کسی محض ہے معین درموں کے بوض کوئی چیز خریدی اوران درموں کے بوض کی مدرمن دیا تو باطل ہوگا اس واسطے کہ دراہم متعین نہیں ہوتے ہیں بلکہ فقط ان کے مثل ذمد لازم آتے ہیں اور رہن کی اضافت ایسے درموں کی طرف جو ذمدواجب ہوئے ہیں ہیں ہے میقاوی قاضی خان میں ہے۔ رہن العیون عمل لکھا ہے کداعیان کے عوض رہن وینا تین طرح رہے یے اطفاق قرضه کا بجبت تشابیس بدرند در مقیقت قرضین بلک باطل حرام ہے اام عے مسلمان کی قیداس واسطے لگائی کے مسلمان کے فق میں ثراب کا تیتی ہونا باطل ہے اور سور ونجس العین ہے اس مسلمان اگر کس وی سے لیے بھی ضامن ہواور قر ضرفن شراب ہونو باطل ہے کیونکہ بیاس ہر واجب نہیں ہوسکتا ہے بیسئلدیل ہے کہ اگر مسلمان نے سود کی ضانت کی توباطل ہی فاقیم اس (۱) یس برقر ضدواجب بواما (۲) یعنی بدب کرد بن تاف ہو ن وجه معلماً وصول كيا ميه ال ٣) مثلا عمد أقل كيا باتحد كان والاله (٣) كوكله و وفود باطل علا امند

ایک بدکرا کیے عیان کے وض رہن دینا جوامانت (۱) ہیں اور ایسارہ ن باطل ہودم یدکرا کیے عیان کے وض رہن دینا جو مضمون بالغیر ہیں دوسری چیز کے وض صفان میں ہیں جی جی ہا تھ کے قضد می (کرشن کے وض صفان میں ہے) اور ایسارہ ن بھی نہیں جائز ہے حق کدا کر مال مرہون کلف ہو جائے ہیا معاوضہ کلف شد وقر اردیا جائے گا اور فی ایواکس الکرٹی کا قول ہے اور سوم بدکرا لیے اعیان کے وض رہن و بنا جوا ہی و اس معمون ہیں جیسے خصب کیا ہوا مال میں یا ایسا مال میں جو نکاح میں مہر قر اردیا کہا یا اور اس کے شل و الیے مال میں دینا ہو ہی ہون اور مال مین ان ایسے مال میں دینا کے وض رہن و بنا ہے اور اگر رہن کلف ہو جائے ہی اگر مرتبن کے تبضہ میں کو وہ مال مرہون اور مال مین ان دونوں کی قیمتوں ہیں جو میں ہوت کے اور اگر دہی تا اور اینا مال میں نے لیے مال مرہون کو تبضہ ہوتے دیں ہوگا اور اینا مال میں کے اور اگر مال مرہون کف ہوتے ہوئے وہ مال میں تعلق ہوگیا تو مال مرہون تحق ہوئے وہ اس قدر قیمت کا ضامن ہوگا اور اینا مال میں کے اور اگر مال مرہون تحق ہوئے تو مال مرہون تحق ہوئے نے خال میں تحق ہوگیا تو مال مرہون تحق ہوئے نے خال میں تحق ہوگیا تو مال مرہون بوض قیمت کے دیمن ہوگا نی خلاص شر ہوئی میں تحق ہوگیا تو مال مرہون بوض قیمت کے دیمن ہوگا نی خلاص شر ہے۔

فعل جهار) ١

## جس کارہن جائز ہے اور جس کانہیں جائز ہے اس کے بیان میں

جس چیزی بی جائز ہاں کا رہن بھی جائز ہاہوں جس کی جائز ہاور جس کی جائز ہاں کا رہن نیس جائز ہے بیٹہذیب بی ہے۔
اگرکوئی زمین رہن کی اور مرتبی نے اس پر قیند کرلیا پھر زمین نہ کور میں ہے کی قد رزمین پر کی مدی نے اپنااسخفاق جا بت کیا ہی اگر فیم فیر معین کاڑے پر استحفاق جا بت کیا ہوتو باتی کا رہن باطل ہو جائے گا اور اگر معین کاڑے پر استحفاق جا بت کیا ہوتو باتی کار بن جائز رہے گا اور مرتبین کو باتی کی بابت اعتبار (۲) حاصل نہ ہوگا اور دوسرے مال کے رہن کر دینے کے مطالبہ کا اختبار اس کو حاصل نہ ہوگا بلکہ جس قدر زمین باتی رہی ہو وہ پورے تر ضہ کے گوش رہن دہ ہوگا اور دوسرے اگر دوشن سے آگر دوشن سے تیم سے جس پر ان دونوں کا قرضہ آتا ہے بچھ مال رہن لیا اور وہ دونوں با ہم تر یک جی یا ان دونوں میں شرکت نہیں ہوتو یہ جائز ہے بشر طیکہ دونوں میں ہواورا گرا کیک نے بدون دوسرے کے تول کیا ہوتو گئے تھیں ہوا دراگر دونوں میں شرکت نہیں ہے تو یہ جائز ہے بشر طیکہ دونوں میں سے ایک ہواورا گرا کیک نے بدون دوسرے کے تول کیا ہوتو گئے تھیں ہوا وراگر دونوں می شرکت نہیں ہے تو یہ جائز ہوئی کے دونوں میں سے ایک کو تر ضہ اداکر دیا تو اس کو بیا فتیار نہ ہوگا کہ تصف مال مربون والیس کرے بیشا دی قاضی خان میں ہے۔

اگرچھوہارے( لکے ہوئے) بدون درخت خرما کے رئن کی توجائز نبیں ہے ہی

<sup>(</sup>۱) ان کی منان واجب دیں ہے (۲) عاب ترک کرے یا دے ا

ا یعن میوان اکثر اوقات مرجاتا ہے؟ خرات سے بہال مرادانیا خراج ہے جو معمولی بند ھاہویعنی پیدادار کی بنائی ندہوا ا (۱) مین تفصیل ندگی اور ۲) مین مجہوع اور ۳) مین جنتی جنتی جنسی دوائے ہیں، ۱۳ (۳) مرض الموت کامریض، ۱۳

خان میں ہے۔ اور حسن نے امام اعظم سے روایت کی کہ اگر ایک دار رہن کیا اور راہن ومرتبن دونوں اس دار کے اندرموجود ہیں ہیں رائن نے کہا کہ میں نے اس کو تیرے سرد کیا اور مرتبن نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو رئن تمام نے ہوگا یہاں تک کر رائبن اس دار عل سے باہرنکل اس کر مجرم تبن سے کہے کہ میں نے بیدار تیرے سرد کیا بیمیط سرتھی میں ہے۔ایک مخص نے عمارت ودو کان جوز مین المطاني پريني ہوئي ہے رئي كر كے مرتبن كے مير دكر دى اور مرتبن اس كوايے قبض وتصرف ميں لايا اور سالہا سال اس كواجار ہ ير ديا اور اس کا کرایہ لیتا رہاتو رہن سیجے نہیں ہےاور مرتبن نے جو پھھاس کا کرایہ لیا ہے وہ اس کوحلال نہ ہوگا یہ خواہرا خلاطی میں ہے۔ اور اگر محور ہے(۱)ریزی ہوئی زین یا اس کے مندیں دی ہوئی لگام یا اس کے مطلے میں بند سے ہوئے گلو بند کی ری رہن کی اور مرتبن کو کھوڑا مع زین ولگام وگرون بندسپر دکردیا تو رہن پورانہ ہوگا یہاں تک کے محوث سے جدا کر کے مرتبن کے سپر دکرے اور اگر کی جویابیہ بر لدان لداہوا ہے لیں چو یا بیدون بار کے رہن کر کے سب سپر دکیا تو رہن تمام نہ ہوگا یہاں تک کہ چو یا بید کور پر سے یارا تار کر مرتبن کے سپر دکرے اور اگر جو باید کالدان بدون جو پاید کے رہن کر کے سب سپر دکیا تولدان کا رہن بورا ہو جائے گا اس واسطے کہ مورت اولی می چویابدلدے ہوئے بار میں مشغول ہے فارغ نہیں ہے اور صورت ٹانید میں لدان چویابد کے ساتھ مشغول نہیں ہے یہ بدائع مى بـايك مخف في شومردار باندى رئن كى اوراس كي شومر العاذت في لي تورئن جائز باورمرتبن كويدا فقيار ندموكا كـاس ك شو بركواس كے ساتھ وفى كرنے سے مع كرے جراكروه باندى اسينے شو بركے وطى كرنے سے مركى تو ايسا بوكاك كركويا آسانى آدنت ے مری ہے مراستمانا مرتبن کا قرضه ساقط موجائے گا حالا تک تیا ساسا قط ند ہوگا۔ اور اگر رہن کرنے کے وقت وہ باندی شو ہردارند ہو مجر بن كرنے كے بعد مرتبن كى اجازت سے رائن نے اس كا نكاح كردياتو بيصورت اورصورت اولى دونوں مكسال بيں اور اگر بدون اجازت مرتبن کے اس کا نکاح کردیا تو تکاح جائز ہوگا مرمرتبن کوبیا تقیار ہوگا کہ اس کے شو ہرکواس کے ساتھ وہلی کرنے ہے تع کرے اور اگراس کے شوہر نے اس کے ساتھ وطی کرلی تو باندی کے ساتھ اس کا مہر بھی رہن ہو ہو جائے گا اور وطی کرنے سے بہلے اس کا مہر رئن شہوگا اور اس صورت میں اگر شو ہر کے وطی کرنے سے باندی ندکور مرکئی تو مرتبن کو اختیار ہوگا جا ہے دائمن سے تاوان لے بااس ے شوہرے تاوان لے جیسا کدا گرشو ہرنے اس کولل کیا تو بھی بھی تھم ہے پھر اگر شو ہر کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ باندی رہن ہے تو جو جم پھر اس نے تاوان دیا ہے اور را بن سے واپس لے گائے میر بیش ہے فاوی عمایہ میں ہے۔

اگر با ندی کے پیٹ میں جو کچھ ہا س کوآ زاد کردیا بھر باندی کورہ بن کیا تو جائز ہا درنقصان ولا دت ہے کچھ ساقط نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر بیٹ کا بچیآ زاد کرنے ہے پہلے وہ بچہ جنی تو بعقر رنقصان ساقط ہوجائے گالیکن اگر بچیاس (۲) کو پورا کرتا ہوتو ساقط نہ ہوگا ہیتا تار خانے میں ہے۔ ایک مسلمان نے کسی کا فر ہے شراب رہن کی بھر وہ مرکہ ہوگئی تو رہن باطل ہے اور سرکہ اس کے ہاتھ میں امانت ہوگا اور دائین کو اختیار ہوگا جا ہے اس کو لے کر مرتبن کا قرضدادا کرے یا جا ہے تر ضہ کے ہوش سرکہ اس کے باس جھوڑ و ب بشر طیکہ دہن کے روز شراب کی قیمت قرضہ کے برابر ہو بخلاف اس کے اگر کا فرنے کسی مسلمان کی شراب رہن کی تو بیٹیں جائز ہوا وہ شراب مرتبن کے باس ہوگیا تو مرتبن کو وہ شراب ہوگیا تو مرتبن کو وہ شراب ہوگیا تو مرتبن کو وہ شراب ہوگیا تو مرتبن کو باس کے باس دوسرے مسلمان سے شیر وانگور دہن فیا بھر دہ شراب ہوگیا تو مرتبن کو اس سے ساب

ے باہر جانا اس وجہ سے کدرا بین کا تبعد بدون اس کے فارٹ نہ ہوگا است سے جو پھے بیٹی ممل اڑکا بالا ٹی ااست سے المان اس وجہ سے کہ دو رہی نہیں تو صائت میں بھی نہ دو کی کیلین ڈی کے حق میں وہ مال ہے قومسلمان اس کا این جوابتدا میں اس کو لینے سے گنبگار ہو چکا ہے ا

<sup>(</sup>۱) محورُ إلا نجريا كدها إلى بشرطيك اشيائ ندكوره جس كمناسب ول مشل يل كرماته موتى جاا (٢) اس نقعان كوا

اگر آلف بوجائے یاسر کد بوجائے تو وہ ضامن نے: وگا ۱۱ امنہ

ے رئن باطل ہوجائے گا اورا گر را ہن کا فر ہوتو و ہٹر اب ندکور لے لے گا اور قر ضداس پر بحالہ ہاتی رہے گا اور مرتبن کواس کے سرکہ کر ڈالنے کا اختیار نہ ہوگا اورا گر سرکہ کرڈالیے تو سرکہ کرڈالنے کے روز جو پچھاس کی قیمت ہواس قدر قیمت کا ضامن ہوگا اور اپنا قرضہ واپس لے گا بخلاف اس کے اگر دا ہمن مسلمان ہوا ور مرتبن نے اس کوسرکہ کرڈ الاتو ضامن نہ ہوگا بیچیا سرحسی میں ہے۔

مال مربون كى بابت كيرمساكل

اگر کسی ذمی نے دوسرے ذمی کے پاس مردار کی کھال رہن کی اور مرتبن (۱) نے اس کی دباغت کی تو وہ رہن نہ ہوگی اور را بن کوا عتبیار ہوگا کہ اس کو لے کرمرتبن کو دہا غت کی قیمت وے دے بشر طیکہ اس نے ایسی چیز ہے اس کی دہا غت کی ہوجس کی پچھ قیمت ہاور بیابیا ہوگا جیسے کی نے مردار کی کھال فصب کر کے اس کو فد بوح کیا اگر کسی ذمی نے دوسرے ذمی کے باس شراب رہن کی پیردونوں مسلمان ہو مے تو شراب ندکور دہن ندری پیرا کر مرتبن نے اس کوسر کدکرڈ الاتو وہ رہن ہوجائے گی ای طرح اگر دونوں می سے ایک خواہ رائن یام تین مسلمان ہو گیا مجروہ مرکہ ہوگئ تو رہن ہوجائے گی اور جس قدراس میں سے کم ہوجائے ای کے حساب ے دہن باطل ہوجائے گی اور اگر ایک کافرنے دوسرے کافرے شراب رہن لی اور کی مسلمان عادل کیے یاس رکھی اور اس نے تبضہ كرلياتورين جائز باورجوم في كدامان لے كردارالاسلام من آيا برين لينے ورين دينے من اس كائكم مكل ذي كے باوراكر کوئی حربی مستامن اینا کچھ مال کسی کے یاس بعوض ایسے قرضہ کے جواس برآتا ہے۔ بین رکھ کرداد الحرب میں اوٹ کیا بھرمسلمان اس کے ملک پر عالب آئے اور حربی ندکورکو قید کیا تو قرضہ باطل ہو گیا اور جو مال اس نے مرتبن کورئن دیا تھا وہ مرتبن کے قرضہ کے عوض مرتبن کا ہو گیا ہدامام ابو بوسف کا قول ہے اور امام محد نے فرمایا کہوہ مال مرمون فروخت کیا جائے گا اور اس کے تمن ہے مرتبن ابنا قرضہ بوراوسول کر لے گااورجس قدر باتی رہے وہ اس مخص کو لے گا جس نے حربی نہ کور یعنی را بن کوقید کیا ہے اور اگرح بی نہ کور کے پاس كى مسلمان يا ذى كا مال بعوض ايسے قرضد كے جوحر ني ندكوركا اس مسلمان يا ذى برآتا ہے رہن موتو و و مال مرمون اس كے ما لك يعنى رائن كووايس وياجائ كااورحر في كاتر مدسب المامول كنز ديك بالاتفاق باطل موجائ كاييمسوط مس بدوى وغيراكى كى طرف سے مرداریا خون کا رہن کرنا سے نیس ہے بیکا فی میں ہے فقاوی عمامید میں ہے کہ اگر عاصب نے مال مفصوب کور بمن کیا پھراس کو مالک سے خرید کیا توروایت کیا گیا ہے کہ رہن جائز ہوجائے گااور اگرمشتری نے جی میں عیب پایا اور بالغ نے عیب کے وض اسکو ر من دیا تو جائز نہیں ہے اور اگر مشتری نے بائع کو مال دیا کہ چھ کے ساتھ بائع کے باس بعوض تمن کے رہن رہے ہیں اگریہ مال ملف موجائة بغدرائ حصد قيت كي كف شده قرارديا جائ كابيتا تارخانيش بادررائن يامرتبن يادونول كمرجان يدرين باطل میں ہوتا ہے اوروار توں کے باس مرجون بطورر بن باتی رہتا ہے كذا في خزاية الفتاويٰ۔

ا عادل سے مرادجس پران لوگول کوا عماد ہو کیونکہ شراب کی تفاظت قبد کرنے سے وہ شرقی عادل پر بیز گارنبیں رہا ۱۳ (۱) خواہ مرتبن کا فر ہویا مسلمان ہواس واسطے کے مسلمان کی شراب مضمون نہیں ہوتی ہے ۱۱

فصل ينجر

## باپ اوروسی کے رہن کرنے کے بیان میں

اگر باپ نے اپنے تابالغ اور کا حال اس کے قرضہی رہی کردیا ہو تیں جائز ہاں واسطے کہ بالغ فرز تد پر باپ کی ولایت نیس ہے یہ وجیز کردری جس ہے۔ اگر باپ نے اپنے فرز تدکا مال بین بعوش ایسے قرضہ کے جواس نے اپنے واسطہ یا فرز تد تابالغ کے دامیان مشترک ہوتو یہ جائز ان جب بحک کہ فرز تد بالغ کے ضامی ہوگا ۔ اور باپ کے جب تک کہ فرز تد بالغ کے ضامی ہوگا ۔ اور باپ کے جب اور اگر باپ کا وصی نہ ہو باپ کا باپ یعنی سکے داوا کا اور باپ کے جب اور اگر باپ کا وصی نہ ہو باپ کا باپ یعنی سکے داوا کا بھی تکی ہو جائے گا کہ ان داراہ دلایت تعرف کرنے بی وہ باپ کا قائم مقام ہے کر فرق یہ ہے کہ باپ کو یہ اختیار ہے کہ ایک کا مال دوسرے کے واسطے رہی وے اور وصی کو یہ اختیار بیل ہے جیسا کہ وہ خود اپنے یاس دیمن نیس لے سکتا ہے یہ مبسوط

اگر باب نے اسے فرز ندنا بالغ کی متاع کی مخص کے پاس رہن کی پھرفرز ندندکور بالغ ہوااور باپ مرکباتو جب تک فرزند غركورقر ضداداندكر انتسات كاسكومتاع مرجون والبس ليف كاافتيار فدجوكااس واسط كدية تعرف ربن ايباتعرف بجوفرز عدفور کے تل میں اس کے باپ کی طرف سے الی حالت میں لازم ہواجس وقت باپ کی ولایت اس کے او برقائم تھی اور اس کا باب اس معاملہ میں قائم مقام اس فرز عد کے ہے اگر میفرز عدبالغ نہ ہو۔ ہی اگر باپ نے اس مال کواسے ذاتی قرضہ میں وہن کیا ہواور فرز عد ندکور نے و وقر ضادا کیاتو مقدارقر ضرکوباپ کے مال سے واپس لے گاای طرح اگر تک رہن سے پہلے متاع ندکور تلف ہوگئ ہوتو بھی سمي تھم ہے بيكانى يم ہے۔اكر مال في السيخ فرز تمنا بالغ كا مال رئن كيا توجا رئيس بے ليكن اكر ماں السيخض كي طرف ہے جواس فرزند کاولی ہےوصی مقرر کی گئی ہو یااس کور بن کی اجازت لی ہوتو جائز نہوگا اور اگر جا کم نے فرز تد ند کور کی مان کواس کا مال رہن کرنے کی اجازت دے دی ہوتو جائز ہے اور مرتبن کوجس واختصاص کا استحقاق حاصل ہوگا تھ کرنے کا استحقاق حاصل نہ ہوگا۔ اور اگر طفل ند کور کی مال نے رہن کیا اور مرتبن کو بچے کرنے کا وکیل علی کیا بھر جا کم نے وکا لت و بچے کی اجازت دے دی تو مرتبن ند کور جا کم کی طرف ے وکیل ہوجائے گا اور حاکم لیعنی قاضی جس نے رہن کی اجازت دی تھی معزول کیا گیا اور دوسرا قاضی مقرر کیا حمیا حالا نکه مرتبن مال مر ہون کوفرو دست کر چکا ہے ہیں اگر دوسرے قاضی کے فرد یک قاضی اوّل کا بچ کی اجازت دیتا تابت ہوتو وہ اس بچ کو بافذ کرے گا اوراگراس كنزديك قاضى اول كى اجازت توكيل تابت نه بوتواس پرواجب بوگاكه كاندكوركوردكرد ، جب كه كاردكرديناطفل ند کورے حق میں بہتر ہو یہ جواہرالغتادی میں ہے اگر باپ کا یا اس کے نابالغ فرزند کا یا اس کے غلام ماذون التجارة کا جس برقر ضربیس ہاں کے سی دوسرے تابالغ فرز تدر قرضا تا ہو ہی باب نے قرض دار فرز ندکی مجمعتاع اس قرضہ کے موض اینے یاس یادوسرے ا پے مفل قرض خواو کے پاس یا اپنے غلام ماذون کے پاس رہن کی تو جائز ہے بیمین میں ہے۔ باپ کوجائز ہے کہ اپنا مال اسے مفل نابالغ کے باس بوض ایسے قرضد کے جوفرز عدفد کور کااس برآتا ہے دہن کردے اور اس مال کوایے فرز ند فدکور کے واسطے اپنے تعند ل اس واسط كدفرز غدبالغ كاحصه بميزلد غصب باورمغير كون بس جواز تماس كاضامن يحى شاوا المنط وكيل كرئے كى بيصورت كديشان مرتبن ے کہا کہ جب سبعاد گذر سادر میں تیراقر ضدادات کروں تو میں نے بچے وکیل کیا کرتو میری طرف ہے دہن کوفر و خت کرے ہی بید کالت لازی ہوگی 11

عمی رکھے گا اور وصی کے واسطے ایسا کرنانہیں جائز ہے میسراجیہ عمل ہے۔اگر وصی نے پتیم کا کوئی خادم (۱) اینے قرضہ کے بوض اپنے پاس رہن کرلیایا اپنا خادم یتیم کے قرضہ کے یوش بیتیم کے پاس رہن کیا تو جائز نہیں ہاس طرح اگر میتیم نے خود رہن رکھ لیا تو بھی جائز نہیں ہے لیکن اگریٹیم کا وصی اس کے اس معاملہ کی اجازت دے دیو عقدر بن جائز ہو جائے گا جیٹے یتیم کے خرید وفر و خت کرنے عن عم ہے۔ای طرح اگر دووص ہوں اور ایک نے ایسا کیاتو امام اعظم وامام محد کے زور یک نبیس جائز ہے الا اس مورت علی کدوسرا وص بھی اجازت دے دے اور امام ابو بوسف کے نزد کی جائز ہے اور اگروسی نے يتيم كامال اپن طفل تابالغ كے پاس يا است غاام تاجر کے پاس جس پر قرضیم ہے رہن کیا تومثل اپنے پاس رہن کر لینے کے نبیل جائز ہے اور اگر اپنے بالغ بینے یا بینے کے بالغ بیخے یا اپنے مکاتب یا غلام تاجر کے پاس جس پر قرضہ ہے رہن کیا تو جائز ہے سیمبوط میں ہے اور اگروسی نے پیٹیم کے کھانے کیزے کی بابت قرضه کرلیا اوراس پرقرضه کے عوض یتیم کا پچھ مال رہن کیا تو جائز ہے ای طرح اگر اس نے پتیم کے واسطے تجارت کی اور معاملہ تجارت میں رہن کیا یار بمن لیا تو جائز ہے بیکائی میں ہے۔ اگروسی نے وارثوں کے واسطے قرضہ لیا اور ان کا مال عین رہن کیا تو وو مال سے خالی نہیں یا تو ان کے نفقہ وحوائج وخراج وغیرہ کی نوائب اے واسطے قرضہ (۲) لیا ہے یا ان کے مملوکوں وچو یاؤں کے نفقہ کے واسط لیا اور برصورت اس سے خالی تیں کہ یا تو وارث سب بالغ ہوں مے بانا بالغ ہوں سے یابالغ و نابالغ دونوں ہوں سے پس اگر وارث بالغ ہوں خواہ غائب ہوں یا حاضر ہوں اوروسی نے ان کے نفقہ کے واسطے قرضہ لے کررہن کیا تو نہیں جائز ہے اور اگر وارث نا بالغ مول تو جائز ہاور اگر بالغ و تا بالغ دونوں مول تو فقل تا بالنوں کے حق میں اس کا قر ضد لینا و رہن کر تا جائز ہے بالغول کے حق میں نہیں جائز ہے بخلاف اس کے اگر مال منقول کور کہ میں ہے وصی نے فروخت کیا تو سب کے حق میں روا ہوگا اور اگر اس نے وارثوں كملوكوں وچوياؤں كے نفقہ كے واسطے قرضه ليالي اگرسب وارث بالغ ہوں اور حاضر ہوں تو وصي كا قرضه ليرنا اور ان كا مال عين ربن دنيا جائز نه وكا ادراكر غائب ہوں تو جائز ہوگا اور اگر بعض حاضر ہوں اور بعض غائب ہوں يا وارثوں ميں صغير و كبير حاضر ہوں تو امام اعظم کے مزور یک قرضہ جائز ہے اور صاحبین کے مزور یک فقط بالغان غائب اور ٹا بالغوں کے سوائے قرضہ لینا باتیوں کے حق مل نہیں جائز ہے اور اس کار بن کرناسب کے حق میں جائز نہیں ہے بیمجیط سرحتی میں ہے۔ اگر میت پر قرضہ ہو اور اس کے وصی نے اس كر كدے من يجه مال ميں عين اس كركى قرض خواوك ياس د بن توكيا جائز نبيس باور ياتى قرض خوا بول كوا ختيار بوكاك اس کوردکریں اور اگروسی نے ان کے رو(٣)کرو بے سے پہلے ان کا قرضہ اداکردیا تو رہن جائز ہوگا۔ اور اگر میت کا ایک کے سوائے دوسرا قرض خواہ نہ ہوتور ہن ندکور جائز ہوگا اور اس کے قرضہ میں فروخت کرسکتا ہے۔ اور اگر وسی نے کی مخص سے جس مر میت کا قرضہ آتا ہے رہن لیا تو جائز ہے۔ای طرح اگرمیت نے خود ہی أس قرض دار سے رہن لیا ہوتو اس كا وصی اس مربون كے روك ر کھے میں اس کا قائم مقام ہوگالیکن وصی اس مال کو بدون را ہن کے فروخت نہیں کرسکتا ہے اور وصی کواختیار ہے کہ میت پر جوقر ضہ ہے اس كے وق رجن وے دے اس واسطے كہ جوامورميت كے حوائج بن سے بيں ان بن وصى اس كا قائم مقام ہے اور قر شدكا اواكر تا اس کے حوالج جمین سے ہے ہیں وسی اوائے قرضہ میت کا اختیار رکھتا ہے ہیں ای طرح اس کے موض رہن وینے کا بھی اختیار رکھنا ہے بيمسوط على ب\_اوراگررا بن م حمات اس كاومى مال مربون كوفروخت كر يحمرتبن كا قرضهاداكر عاداوراكراس كاكوئي وصي ندبوتو

ا نوائب جمع نائبہ و دخت امور جواکثر اوقات چیش آئے ہیں بعض ممولی میں جیسے خراج و چوکیداری وغیہ واور لبعش غیر ممولی جیسے کوئی ہوان از جانب حلطان چیش آیا جیسے کاس اگر چہاس کالیمنا جاوز ندہوا سام اوائع یعنی اس کی خرورت میں سے ہے اا (۱) ناام یاباندی (۲) لیعنی کچھے چیز قرض لی اا (۳) لیعنی رہن تو زئے سے پہلے

قاض اس كى طرف سے وصى مقرد كرے كا اوراس كوتكم دے كا كدمر مون كوفر وخت كرے بدسرا جيد عى ہے۔ اگر ميت كے وارث بالغ نے متاع میت می ہے کوئی چیز رہن کر دی حالا تکدمیت پر قر ضہ ہادراس وارث کے سوائے اس کا کوئی وارث نبیل ہے لی اگر قرض خواہ نے ناکش کی تو قامنی اس رہن کو باطل کروے گا اور مال مرہون اس کے قرضہ میں فروخت کیا جائے گا اور اگر وارث ند کور نے اس کا قرضداد اکر دیا تورین جائز ہوگا اور اگرمیت برقر ضدنہ ہواوروارث بالغ نے میت کی متاع میں سے کوئی مال مین ایسے قرضہ ے وض جس کو لے کراس نے اپنی ذات برخرج کیا ہے رہن کیایا بدوارث نابالغ ہوکداس کے وصی نے ایسا کیا مجرایک ایساا سباب جس کومنیت نے اپنی حیات میں فرو خت کیا تھا بسب عیب کے ان کوواپس دیا ممیا اورووان کے باس تلف ہو کمیا اورمشتری کاخمن مال میت پرقر مدہو کمیااورمیت کا مال پر نہیں ہے سوائے اس مال کے جونفقہ کے فوض رہن رکھا گیا ہے تو وہ رہن جائز رہے گااس واسطے کہ جس ونت مرتبن کو مال مرہون سپر دکیا گیا ہے اس ونت مال میت پر قر ضدنہ تھا اور بیر مال مرہون وارث کے ملک فیر کے چن ہے فارغ تھا ہی اس میں مرتبن کا حق لا زم ہوجائے گا مجرقر ضہ کالحوق اس کے بعد پوجہ عیب کے اسباب فروخت کردہ والیس دیتے جائے کے ہوا ہے اس بدامری مرتبن کو باطل ندکر ے گا اور مد بخلاف اس صورت کے ہے کہ جب میت کے فروخت کئے ہوئے غلام پر التحقاق ثابت كيا كميا اوروه آزاوثابت موااس لئے كداس صورت عرب باطل موجائے كا كيونك بدام ظاہر مواكد جس وقت وارث تے ترک میں سے مال میں کور من کیا ہے اس وقت میت برقر ضرفها اس واسطے کرآ زاد مقد بھے کی تحت میں وافل بی نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کاشمن مملوک ہوتا ہے اور استحقاق ٹابت ہوئے ہے جڑ سے مقدرے باطل ہوجاتا ہے لیکن رائمن اس کی قیمت کا ضامن ہوگا تا کہاس کومیت کے قرضہ میں اواکرے خواہ را بن وسی ہو یا وارث ہواں واسطے کہ جب میت پر ایسا قرضہ لاحق ہوا کہ اس کا اواکر ناتر کہ منت سے واجب ہے اور وارث نے اسیخ تصرف سے اس سے بازر کھا تو تلف کردینے والے کے تھم مل مفہرایا کمیا ہیں اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اوروسی کی صورت میں بھی بھی ہی بات ہے لیکن وسی اس مال منان کومیّت کے ترکہ سے واپس لے کاعلی ہذا اگر میّت نے اپنی باندى كا نكاح كرديا اوراس كامير ليالي جراس كمرن ك بعدوارث في اس باعرى كواس كيشو برك دخول كرف يبل آ زاد کردیا اور باندی فرکور نے اپنے نفس کوا ختیار کیا بعنی شو ہر فرکور کے ساتھ اس کے نکاح میں رہنانہ چا بااور شو ہر کا مبرمیت کے ترک یں قرضہ و کمیا تو بھی رہن کوارث جائز ہوگا اور وارث اس کی قیمت جما ضامن ہوگا ای طرح اگر میت نے اپنی حیات میں راستد میں كوال كھودا ہو پھراس كے مرنے كے بعداس ميں كوئي تخص تكف ہو كياحتى كداس كى صان ميت كے مال پر قرضہ ہوئى تو وارث كاجو تقرف تركد كے مال ميں بورا ہوكيا فياس سے باطل ندہوكاليكن وارث اس كى قيمت كا ضامن ہوگا اس واسطے كذاس في مال عين متروكه من اين تعرف سے غير كاحق باطل كرديا ب بيبسوط من ب-اوراكروسى نے مال يتيم ايسے تر ضد يے وض جواس نے تيم ے واسط لیا ہے رہن کیا اور مرتبن نے اس پر قبضہ کیا چرومی نے میٹم کی حاجت کے واسطے اس مال مربون کومرتبن سے مستعار لیا اور وہ دصی کے پاس منائع ہو کیا تو وہ رہن ہے باہر ہو گیا اور پتیم کا مال کیا ہی جب کہ مرہون ندکور تلف ہوجانے ہے تر ضہ ساقط نہ ہوا تو مرتبن اپنا قر خدوصی ہے لے لے گا جیسا کدر بن کرنے ہے پہلے لے سکتا تھا پھروسی اس قدر مال يتيم ہے لے گا اور اگر اس مر ہون کو ومی نے اپنی حاجت کے داسلے مستعارلیا ہوتو پتیم کے داسلے اس کا ضامن (۱) ہوگا ادراگر ومی نے یتیم کا مال رہن کیا پھراس کوغصب ا تال المتر جم اصل میں ہے کد بن جائز ہے میں کہتا ہوں کہ شاید یوں ہو کہ حق جائز ہے کیونکہ بید عنی زیاد وطا ہر بی لیکن بیدوسری تفریع ہوتی ہے اور اگر اصل کے موافق ربن کا لفظ موتوبا پے اور مناسب ہے اگر چیلی ہے فائم السل سے جس روز اس نے آزاد کیا ہے اس قیمت کا ضامن و وگا

باخلاف ۱۱ (۱) اورمرتهن باقر شوسی علے اکا ۱۲

کر کے اپنی خرورت کے کام میں لا یا پہاں تک کرم ہون فرکوراس کے پاس تخف ہو گیا تو وسی اس کی قیت کا ضامن ہوگا ہیں آگراس
کی قیت بدنست قرضہ کے زیادہ ہوتو اگر میعاد آگئ ہوتو اس کی قیت سے قرضدادا کردے گا اور باتی یہم کی ہوگی اور اگر قیت بنست قرضہ کے موتو بعقد رقیمت کے قرضدادا کر سے گا اور اگر اس کی قیت نہیں ہوتو میت ہوتو بعد قیمت رہیں دے گا اور اگر اس کی قیمت و فرضہ کے برابر ہوتو مرجمن کو اواکر دے اور پہتم سے ہو فرس کے برابر ہوتو مرجمن کو اواکر دے اور پہتم ہے ہو فرس کے برابر ہوتو مرجمن کو اور کر دے اور اگر و اس کے برابر ہوتو مرجمن کو اور کر جب میعاد آئے گی تو اس کا تھم اس کو تھیں ہوگیا تو مرجمن کے دوراگر وسی نے اس کو فسب کر کے چیم کی ضرورت میں استعمال کیا یہاں تک کہ اس کے پاس وہ تلف ہوگیا تو مرجمن کے واسط اس کا منامی ہوگا اور وسی اس قدر میتم کے واسط اس کا منامی ہوگا اور وسی اس قدر میل تو مرجمن اس سے بہتر خد کے واسط اس کا تھر جب میعاد آئے گی تو مرجمن اس سے بہتر خد کے گا اور وسی اس قدر مال علی ہوگیا تو مرجمن اس سے بہتر خد کے گا اور وسی اس قدر مال کے باس دی میعاد آئے گی جو مرجمن اس سے بہتر خد کے گا تھر وسی میعاد آئے گی تو مرجمن اس سے بہتر خد کے گا تو مرجمن اس قدر مال کے باس دی میں دیا تھر جب میعاد آئے گی تو مرجمن اس سے بہتر خد کے گا تو مرجمن اس سے تر خد کے گا تو مرجمن اس قدر مال کے باس دی تو میں کہتر کی ہوتو مرجمن اس قدر مال چیم سے سے واپس کے گا تھر وسی اس قدر مال چیم سے سے گا بیکر جب میعاد آئے گی تو مرجمن اس سے تر خد کے گا تو مرجمن اس میں میں تو میں گا تھر دیا گیا تھر وسی اس قدر مال چیم سے سے گا بیکا تی میں۔

פנונוים

ایسے رہن کے بیان میں جس میں کسی عادل کے پاس رکھے جانے کی شرط ہو

امام محر نے قربایا کہ اگرا کے مخص نے ووسرے ہے وئی مال رہن لیا اور راہی نے اس کواس شرط ہے ہردکیا کہ ہم وونوں
اس کوکی مختص فالت عادل کے پاس دھیں اور عادل نے اس کو منظور کرلیا اور دہمی نہ کور پر قبضہ کرلیا تو رہن ہو وائے گائی کہ اگروہ
الل مرہون عادل کے پاس تلف ہوجائے تو مرتبن کا قرضہ ساقط ہوجائے گا اور اس تھم کے تن عمی عادل نہ کور مرتبن کا ٹائب ہاور
تن حہان عمی را بہن کا ٹائب ہے تی کہ اگر مال مرہون نہ کور پر عادل کے پاس کوئی شخص استحقاق ٹائب کر کے عادل سے اس کا ٹاوان
لے تو عادل اس مال حنیان کور ابن سے واپس لے گا نہ مرتبن سے بید چیط عمی ہے اور اگر دونوں نے بیشر ط کی کہ مرتبن اس پر قرضہ کر
لے بھر دونوں نے اس کو عادل کے پاس رکھ دیا تو جائز ہاں واسطے کہ جب عادل ابتداعی مرتبن کا قائم مقام ہوسکتا ہے تو حالت
بقاہ عمی بھی ہوسکتا ہے بید پیط سرحی عمی ہے۔

اگررائن نے عاول اختیار وادہ شدہ کو بدون رضائے مرتبن کے معزول کرنا جا ہا تھ

اگر دوتوں کے مال مربون ایک عادل کے قصد میں رکھا اور دونوں نے اس کومر ہون ندکور کی بھے کر و بینے پر مخار کر دیایا عاول ذکور کے سوائے ووسرے کواس کی بھے کا مختار کردیا بارا بن نے خود مرتبن کواس کے فروخت کرنے کا مختار کردیا توبیسب جائز ہے اورجس کو مخار کیا ہے اس کے معزول کرنے کا دونوں میں ہے ایک خواور ابن ہو یا مرتبن ہوا فقیار نبیں رکھتا ہے اور جب اس نے فروخت کیاتواس کاخمن رہن رہے گااورا گرمزتبن نے را بن کواس کے فروخت کا مختار کیاتو بھی جائز ہے بیٹز اند الا کمل میں ہےاورا کر عاول نے مال مرہون کواپنے فرزند یازوجہ کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر را بمن دمرتبن جائز کروے تو جائز ہوجائے گاپیہ ا مام اعظم کا قول ہے اور صاحبین کے نزویک اگر اس قدرخسارہ ہے قروخت کیا ہوکہ جتنا خسارہ لوگ اینے اندازہ کرئے میں برواشت كرجات بين توجائز باوراكراكي واجن يامرتين فقل ايك في اجازت دى توجائز شهوكى يدمسوط عن ب-اوراكرداين نے عاول اختیار وادہ شدہ کو بدون رضائے مرتبن کے معزول کرنا جا ہا ہی اگر بھے کرنے کا اختیار مقدر بہن میں مشروط ہوتو بالا تفاق را ہن کومعز ول کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر مقدر ہن میں مشروط نہ ہوتو بھی بعض مشائخ کے نز دیک بھی تھم ہے بیخ الاسلام نے فرطیا كد مي سحي إورش الائد مرسى في ذكرفر ما يا كه ظامر الرواية عيموافق اس كومعزول كرف كا اختيار باورامام ابويوسف كي روایت میں اختیار نبیں ہے میشمرات میں ہے اور اگر رائن ومرتبن دونوں نے عاول کو مال مرہون کی بچے کے اختیار ہے معزول کر کے دوسرے کواس کی بچے پر قادر کردیا کسی کوقا در نہ کیا تو عادل ندکوراس اختیار ہے معزول ہو جائے گابشر طبیکہ عادل ندکوراس معزولی ہے آ گاہ ہوجائے اور اگر آ گاہ نہ ہوتو و واجی و کالت واختیار پر ہاتی رے گا بیمبسوط میں ہے۔اور عاد ل کو مال مرہون فروخت کرنے کا اختیارنہیں ہوتا ہے الا اس صورت میں کے عقد رہن میں بیامرمشروط ہویا بعد تمام ہوئے عقد رہن کے بیافتیار دیا جائے لیس جب حالت اختیار کے موافق اس نے فروخت کیا تو حمن اس کے پاس رہن ہوگا اور اگر بیٹن اس کے پاس ملف ہو گیا تو قرضہ ماقط ہو جائے کا جیسا کے مرتبان کے پاس تلف ہونے سے ساقط ہوتا ہے ای طرح اگر تمن بانی وجہ تلف ہوا کہ مشتری پر ڈوب کیا لینی وصول نہو کا تو بھی بیتا ہی مرتبن کے ذمہ ہوگی کیونکٹ ٹن قائم مقام عین تقاادر ہی جس وقت تمام ہوجائے اس کے بعد تا ہی جس کے بضد علی ہو مرتبن کے ذمہ اوراگر عادل نے تھے کرنے سا نکار کیا ہی اگر بھے کرنا عقد دہ من عمر وطہ ہوتو عادل نہ کور پر جر کیا جائے گا اورائر دہ بن پوراہونے کے بعد بیام تراد ویا گیا ہوتو امام ابو بوسف ہودات ہے کہ جبر کیا جائے گا اورائ کو بھس مشان گئے اختیار کیا ہے کہ افرائی الوجین انگر دری اور بھی تھے ہے کہ افی ہوتو امام ابو بوسف ہودا می تربی ہوئے السرخسی اور بھش نے فرمایا کہ جبر نہ کیا جائے گا اورائ کو فحق السمام خوااہر زادہ نے اختیار کیا ہے اور جبر کی تغییر ہیں ہے کہ عاول چندروز قید کیا جائے کی اگر اس نے امراد کیا بھی نہ جانا تو رائمان پر جبر کیا جائے کہ بوسان بھی نہ جانا تو رائمان پر جبر کیا جائے کہ بوسان بھی نہ جانا تو رائمان پر جبر کیا جائے کہ بوسان بھی نہ جانا تو رائمان پر جبر کیا جائے کہ بوسان بھی نہ جائے تو انہاں پر جبر کیا اور بعض مشاخ نے فرمایا ہے کہ بیسان بھی فور خور خت کر ورے گا اور بعض مشاخ نے فرمایا ہے کہ بیسان کی قبل سے بھی جبور کیا گیا اور ایک تھی ہوائے کہ بیسان کی وخت کر دیا تھی ہوئے کہ جور کیا گیا اور اس نے کہ جور کیا گیا اور اس نے کہ جور کیا گیا اور اس نے کہ کہ مسلم لیقہ ہے جائے کہ جور کیا اور اس نے ہو اس کے حوالے کی اور بھی نے فرمایا کہ برس کی اور اس کی تھی ہوئے کی ہوئے کیا گا اور بھی نے فرمایا کہ بوجا نے کی اور اس کی تھی ہوئے کہ بوجا نے گا اور اپنا کی ہوئے کے بعد والی اگر میں ہوئے کے بعد والی گا اور بوسف کی طرف ہوئے کہ ہوئے کے بعد والی گا اور بوسف کے بار درائے کہ بوجا نے گا اور بھی نے فرمایا کہ بالا تفاق و کیل نہ ہوجا نے گا اور بھی نے فرمایا کہ بالا تفاق و کیل نہ ہوجا نے گا اور اپنا میں تھی ہوئے کہ بوجا نے گا اور بوسف نے کہا کیا کہ بوجا نے گا اور الم میں ہوئے کے بوجا نے گا اور بوس نے نرمایا کہ بالا تفاق و کیل ہوجا نے گا اور بوس نے نرمایا کہ بالا تفاق و کیل نہ ہوجا نے گا اور بوس نے نرمایا کہ بالا تفاق و کیل ہوجا نے گا اور بوس نے نرمایا کہ بالا تفاق و کیل ہوجا نے گا اور بوس نے نرمایا کہ بالا تفاق و کیل ہوجا نے گا اور بوس نے نرمایا کہ بالا تفاق و کیل ہوجا نے گا اور بوس نے کہ بوجا نے گا اور بوس نے کہا کہ کو بور کے کہ بور کے کہ بور کے کہ کو بور کے کہ کو بور کے کہ کو بور کے کہ کو بور کے کہ کو

فروخت پر مخارکیا گیا ہے اگر اس نے بعض مرہوں کوفروخت کیا تو باتی کارہن باطل ہوجائے گا پر مراجیہ بھی ہے۔ اوراگر عاول نے مرہوں فروخت کیا تو جائز ہے اوراگر اس کے مرہوں فروخت کیا تو جائز ہے اوراگر اس کے چینہ پیچھے فروخت کیا تو جائز ہے اوراگر اس کے چینہ پیچھے فروخت کیا تو جائز ہے اوراگر اس کے چینہ پیچھے فروخت کیا تو جائز ہیں ہے الا اس صورت بھی کہ وہ وہ تھی ہی اجازت دے دے اوراگر عادل نے مقد ارشن مقر رکر دی ہواور وکس نے اس قدر داموں کوفروخت کیا تو جائز ہے پیٹر اید اس کے مون فروخت کیا تو جائز ہیں ہے اس اور دونوں مرہون فروخت کیا تو جائز ہیں ہے اس اوراگر عادل دوآ دی ہوں اور دونوں مرہون فروخت کیا تو جائز ہیں ہوتی ہے پھراگر دوسرے نے بھی اس تیج کی اجازت دے دی تو جائز ہوجائے گی ای حاجت طرح اگر راہن و مرتبن نے اس تیج کی اجازت دے دی تو جائز ہوجائے گی ای طرح اگر راہن و مرتبن نے اس تیج کی اجازت دے دی تو تیج جائز نہ ہوگی ای طرح اگر راہن و مرتبن نے اجازت دے دی تو تیج جائز نہ ہوگی ای تھا در اس تا کہ ای اور دونوں بھی ہوئی ہوائی ہوجائے گی ای افتدا مرتبن نے اجازت دے دی تو تیج جائز نہ ہوگی ای تھی گی ای تو تیج جائز نہ ہوگی ای تھی گی کوئی تین دوتوں کا ہے ہیں تو تی جائز نہ ہوگی اوراگر دونوں نے اس تیج کی ای تا جائز نہ دوگی اوراگر دونوں نے اس تیج کی ای تو تیج جائز نہ ہوگی اوراگر دونوں نے اس تیج کی ای تو تیج جائز نہ ہوگی اوراگر دونوں نے اس تیج کی ای تو تیج جائز نہ ہوگی اوراگر دونوں نے اس تیج کی ای تو تیج جائز نہ ہوگی اوراگر دونوں نے اس تیج کی اجازت دی تھرون کی اور اگر دونوں نے اس تو اس کی تھی تو تیک کی جائز نہ ہوگی اوراگر دونوں نے اس تو تین تو تیج جائز نہ ہوگی اوراگر دونوں نے اس تو تین تو تیج جائز نہ توگی اوراگر دونوں نے اس تو تین تو تیج جائز نہ ہوگی اوراگر دونوں نے اس تو تو تین تو تیک کی تو تو تیکر اگر کیا تو تی تو تیج جائز بروجائے گی اس واسطے کوئی آئیں دونوں کا ہے پر بین دونوں کی تو تیکر کی تو

مسلط العدل على البيع كمعنى

ا مک تخص نے میعادی قرضہ کے عوض کچھ مال مین رائن دیا اور دونوں نے ایک عادل کو عقار کیا کہ میعاد آجائے پر اس کو فروخت كر لے پر عاول في مربون يرقبعه نه كيا يهال تك كدميعادة مني توربن باطل باورئ كے واسطے وكالت (١) باتى رہے كى بدفاوی قاضی خان می ہے۔ اگر ایک مخص نے دوسرے کا دار دہن لیا اور راہن نے ایک ایک کی محض کواس کوفرو خت کرنے اور اس کا تمن مرتبن کود ہے پر قاور کرد یا مکر مرتبن نے اس دار پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کدادائے قر ضد کی میعاد آسمی تو وہ ربن ندہوگا اور عاول نے اگراس دار کوفروخت کیاتو تھے بیجہ و کالت کے جائز ہوگی نہ بوجہ راہن کے اور مبی حکم حصد دار و غادم میں ہےاور جب عاول نے اس کو فروخت کیاتواس کائمن را بن کودے گاند مرتبن کواور اگر عاول نے مرتبن کودیاتو ضامن نہ ہوگا اور اگر را بن نے اس کوئے ہے منع کرویا تو پھراس کے بچ جائز نہ ہوگی ای طرح اگر را بن مرکیا تو اس کے مرنے کے بعد عادل کو اس کے فروخت کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور مرتبن اس مال مرمون کے حق میں مثل اور قرض خوا ہوں کے ہوگا اور اگر غلام مرمون کو کسی بغلام نے قتل کیا اور قل کے جرم میں قاتل ندکورد مددیا گیایاس کی آ تکه پیوژ دی اوراس جرم می غلام بجرم دے دیا گیا تو عاول اس غلام (۲) مدفوع کی تا کا بھی محتار ہوگا سے مبسوط میں ہے۔اور اگر عادل مرجون کی بھے کا مطلقا لے مخار کیا گیا تو اس کواختیار ہے کہ درم و دینار وغیر وجس جنس کے موض جا ہے فروخت کرے اور جس قدر کے موض جا ہے خواہ اس کی قیت کے مساوی ہویا ایہا تم ہوکہ لوگ انداز وکرنے میں آتا خسار وانعاجاتے میں فروخت کرے اور چاہے نفتریا اُوحار فروخت کرے یا امام اعظم کے نزدیک ہے اور اگرا سے مال کے عوض جس کے واسطے بیج سلم ہوئی ہے یعن مسلم فیہ کے عوض رہن دیااوراس کومر ہون کی تھ کے واسطے مخار کردیا کہ میعاد (۳) آنے پر فروخت کر ہے امام اعظم کے نزدیک اس کواختیار ہوگا جا ہے مسلم فید کی جنس کے موض (۳) یا دوسری جنس کے موض فروخت کرے اور امام ابو یوسف و امام محد کے عبيد مترجم كبتائي كرمسلط العدل على أيد على ايكمعنى جرك بي الرووية ت مقربواورمترجم فياى رعايت عنود عقار عمن في كرف بن يد معنی نکلتے ہیں وامنہ 👤 مطلقا بعنی جس مال کے وض جا ہے قروخت کرے کیکن لفظ جس دس کے ساتھ کوئی قید ناتھی تو یہ مطلق ہے اور اگر قید ہو کہ الله فيول يحوض فروخت كري قامعتير عاا (١) ال وكيل كاحتم وكيل دبن كان موكا بلكت مفردكر كروكيل كيفل موكاوالله المم المند (٢) يعني جوظام مجرم لايا حميا جوال (٣) يعني مسلم فيداد اكرئ في ميعاد ١٢ (٣) يدانتا إف اوري كي مسئله في مناء يرجع ا نزد یک اس کوبیا فتیار نہیں ہے کہ مطلقا تھ کی صورت میں ایسے خسارہ سے فرو شت کرے جتنا خسارہ اعدازہ کرنے میں لوگ برداشت کر جاتے ہیں اور نے او مار فرو دست کرسکتا ہے اور نہ سوائے درم ودینار کے دوسری جنس کے عوض فروخت کرسکتا ہے لیکن صاحبین نے بیج سلم کی صورت میں جنس مسلم فید کے عوض بیجنا جائز رکھا ہے۔ اور اگر را بن نے اس کواُد حار بیجنے سے منع کیا پس اگر رہن کے وقت منع کیا ہوتو اس کواُدھار بیجنے کا اختیار ندہوگا اور اگر عقدر ہن کے بعد منع کیا ہوتو منع کرنا سیجے ندہوگا بیدا نع میں ہاورا کرعادل نے ادھار بچاتو اصل میں فرمایا کہ جائز ہے اور اس میں کوئی تفصیل اور پچھا ختلاف ذکر نہیں کیا اور مشامخ نے فرمایا کہ پینکم السی صورت میں ہے كداس في اتنى عدت كي وحدد يوفرو عن كيا جولوكول على معبود باود الرغيرمعبود ميعاد يرمثلا وسيرس كي وحداريرياس كمثل سکی مدت کے اُدھار پر فروخت کیا تو صاحبین کے نز دیک جائز نہ ہونا جا ہے اور قاضی امام ابوطی سفی نے فر مایا کہ اگر را بن کی طرف ے کوئی ایساامر مقدم ہو چکا ہوجواس امریر دلالت کرتا ہو کہ نفتہ فروخت کرے مثلاً راہن نے اس سے کہا ہو کہ مرتبن مجھے تنگ کرتا ہے اورمطالبه كرتاب لي تواس كوفرو فت كردے تاكه على عن اس منجات ياؤل جرعاول في اس كواد هار فروخت كياتو بيام زنبين ہے بمنز لدائے صورت کے کہ کہا کہ میرا غلام فروخت کر دیے کہ مجھے نفقہ کی ضرورت ہےاوراگر مال مرہون مرتبن کے تبغیہ میں ہواور درمیانی کوئی عادل ندہواور را ہن نے مرتبن کواس کوفروخت کر کے اپنا قر ضدوصول کر لینے کا اختیار دے دیا پس اس نے اُوھار فروخت کیا تو تیج جائز ہے جاہے نفذ فروخت کرے یا ادھار ریمجیا میں ہے۔اگر عقدر بہن میں مال مر ہون کی عادل کے یاس رکھا گیا ہواور عادل کوا مختیار دیا گیا ہو کہ اس کوفرو خت کر کے اس کے تمن ہے قر ضداد اکر دے ایس عادل نے اس کو بعوض درموں کے فرو خت کیا حالا نکد قرضہ دینارتھایا اس کے برعکس یعنی قرضہ درم تھا اور عاول نے دیناروں کے عوض اس کوفرو خت کیا تو عاول کوافقیار ہوگا کہ تمن سے جنس قر ضابطور ہے صرف کے بدل کر لے اس طرح اگر اس نے درموں کے عوض فروخت کیا اور قر ضد گیہوں میں تو اس کوا ختیار ہوگا كددرمول كي وفل كيبول فريدكر كقر ضداداكرد بيظييريديس بـ

وقت عادل کورائن کی طرف ہے تھا ہی اس کے وقت کے باب میں رائین کا قول قبول ہوگا اور اگر دونوں نے اس بات برا تفاق کیا كرميعاد ايك ممينه (١) إا وراس كركذر في من اختلاف كياتو رائن كاتول تبول بوكار يميط من إرائن غالب بوكيا اور مال مر ہون ایک عادل کے یاس ہے اور مرتبن نے اس سے کہا کہ جھے را بن نے اس کے فرو خت کرنے کا تھم ویا تھا اور عادل نے کہا كد جياس كى ت كالحكم نيس وياب - توامام ايويوست نفرمايا كديس اس دعوى برمزتهن كي كواه تبول مدكرون كاليفهيريدي ب-اورا کررائن یامرتین کی عقل جاتی رہی اورا پہھے ہوئے سے مایوی ہوگئ تو عاول اپنی و کا لت (۲) برباتی رہے گا بیمبسوط می ہے اور شمس الائمة مزهمي نے ذکر کیا کہ اگر عادل کوابیا جنون ہو گیا کہ اس کے افاقہ کی امید نہ رہی تو اس کا فروخت کرتا سیجے نہ ہو گا خواہ وہ خرید فرو خت کی سجه رکھتا ہو یا ندر کھتا ہواور جا ہے بیتھا کہ اگر دوخر بدوفرو خت کی سجھ رکھتا ہوتو اس کی تھے سجح ہواس واسطے کہ اگر را ہن اس کو الى حالت مى ج كواسطيدكيل كرتااورو وج كرتاتو ج مراتو ج مائز موتى ليكن اس يرج كاعبد ولازم ندة تاييم كماب الوكالت مرح بیان فر مایا ہے پس بعض مشائخ نے فر مایا کہ جو تھم کتاب الوکالة میں ندکور ہے اس پر قیاس کر کے ایس حالت میں عاول کی زیج بھی سیج مونی جائے اورای طرف مس الائم علوائی نے میل کیا ہاور بعض مشائخ نے فرق کیا لیے اورای طرف مین الاسلام نے میل کیا ہے كذائى الذخره اور يى اصح باس واسطى كه جب اس في عادل كوسيح المقل موفى عالت من وكل كياتواس كى رائ كال بى كے ساتھ بيج كرنے پر رامنى ہوا ہے اور اليى رائے كال اس كے محذون ہونے كى وجد سے معدوم ہوگئى ہے اور جب اس نے حالت جنون بی میں اس کووکیل کیا ہے تو اس کی ایسی بی راہے پر راضی ہوا ہے پس جب اس نے تع کی تو اس کے تھم کا فر مانبر دار (۳) ہوا یہ مسوط میں ہاوراملاء میں امام محر سے روایت ہے کہ اگر عادل درمیاتی مرکمیا حالانکہ وہ بنج مربون کا وکیل تعااوراس نے کسی کواس کی بج كواسط وميت كردى او وسى كى تيج جائز شهوكى الااس صورت على كداس في الل عداصل وكالت على يول كها بوكه على في تحقیے تا مربون کاوکیل کیااور تھے اجازت دے دی کہ جو فعل تو جا ہے اس کی بابت کر دنو الی صورت میں وصی کی تا جائز ہوگی مگر اس کے وصی کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ کسی تیسر مے فض کواس کے فروخت کے واسطے وصی کرے اورحسن نے ایام اعظم سے دوایت کی ہے کہ عاول کاوسی بچے کے جن میں اس کا قائم مقام (٣) ہوگا بدذ خرہ میں ہے۔ اور اگر عاول کے وارث نے مرہون کا بچے کرنا جا ہاتو بچے جائز نه ہوگی بیمبوط میں ہے۔

ع فرق کیالین نی کی دکالت بی جواز ہاور رس کی دکالت بین میں جائز ہاوردونوں میں فرق ہا (۱) لین کسی مبید پراتفاق میں ہوا ا (۲) لیعنی مربون کوئٹ کرنا تو ہے اور (۳) لیس نی جائز ہوئی اور (۴) لیعنی جاہدائن نے وسی کواجاز ہے خدکوردی ہویا ندی ہوا ا

دونوں ضائن نہ ہوں کے اور اگر وہ قابل قیت ہوتو بھند ہیں رکھنے والا بالا جماع ضائن نہ ہوگا اور دوسر ہے کے بھند ہیں و بنے والا اہام اعظم کے بزد کید ضائن ہوگا اور صاحبین نے اس میں اطلاف کیا ہے بہے طائر سی ہیں ہے۔ اور مال مرہون گہری ہیں ہے کرنے کا اعتبار نہ ہوگا در حالیہ داستہ خوناک ہوا ور اگر داستہ بنوف ہو ہی اگر بیقیہ پائی جائے کہ مرہون شہری ہیں ہے تو اس کو سے کرسؤ کا تعتبار نہ ہوگا اور اگر شہری ہیں رکھنے کی قید نہ پائی جائے تو اس کو سے کرسؤ کرسٹل ہا اور اہام ابھ پوسٹ کے زدیک ہے کہ اہام اعظم کے تول کے موافق جب داستہ بنوف ہوتو ہرصورت ہیں اس کو لے کرسؤ کرسٹل ہا اور اہام ابھ پوسٹ کے زدیک ہیں اگر ایسا سفر ہوجی اگر مال مرہون الی چیز ہوجی کی بار برداری و خرچین ہوتو ہرصورت ہیں اس کو لے کرسؤ کرسٹل ہا اور اہام ابھ پوسٹ کے زدیک اگر مال مرہون الی چیز ہوجی کی بار برداری و خرچین ہوتو ہرصال میں انسان ہوگا یہ ذخر و ہی ہے۔ اور عاد ل نے مال مرہون (مثلاً عام) میں کو وخت کی باور اور اس کا مرہون (مثلاً عام) مرہون الی ہوتوں کو اس کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کو کہ اور اگر ایسان ہوتا ہوتوں کو ایس کو اور کو ایس کو ایس کو ایس کو کہ کھا در اگر ہوتوں کی گوا ہوں کی گوا ہوں کی گوا ہوں کی ہوتوں بر مون ایس کو واپس دیا گیا تو وہ اس کے شرک کا خاس کو ہوگا ہوں کی ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں کو بر کو اور کو ہوتوں کو ہوتوں کے مربول کو ایس کو ہوتوں کو

اگر عادل نے مرہون فروخت کیا پھر من وصول کرنے سے پہلے اس کومشتری کو مبد کردیا کا

اگر عادل نے مال مرہون فردخت کیا اور اس کا تمن مرتبن کود ے دیا چروہ غلام استحقاق بی لیا عمیایا مبہ عیب کے بھم قاضی اس کو واپس دیا گیا تہ مشتری ابنا تمن اس عادل ہے واپس لے کا چرعادل کو افتیار ہے جا ہے مرتبن سے واپس لے اور مرتبن کا قرضہ بدستور سابق رائین پرعود کر کے اس عادل ہے واپس لے اور اگر عادل نے مرتبون کوفرو فت کر کے اس کا تمن مرتبن کو شد دیا یہاں تک کہ غلام استحقاق بی لیا گیا یا بھی قاضی بسب میب کے اس کو واپس دیا گیا تو عادل اس کا تمن مرتبن ہے مرتبن کو شد دیا یہاں تک کہ غلام استحقاق بی لیا گیا یا بھی قاضی بسب میب کے اس کو واپس دیا گیا تو عادل اس کا تمن مرتبن ہے ہیں کہ ساب ہیں ہوئے کے اس کو واپس دیا گیا تو عادل اس کا تمن مرتبن ہے کہ ساب ہیں ہوئے کا مواور اگریج پرعزار کرنا حقد رہن کے بعد ہوا ہوئو مشائے نے فر مایا کہ عادل ایک صورت میں وگا اور عہدہ ہوئے ہے جوامر اس کے فرمدان تی ہواس کو رائین ہے واپس لے گا خواواس نے تمن مربون مرتبن کو دے دیا ہو یا نہ دیا ہو ۔ اور اگر صورت اولی (۲) میں عادل نے کہا کہ میں نے فروخت کر کے تمن وصول کر کے مرتبن کو دے دیا ہو اور مرتبن کو نہ ہو کی اور ایا م ابو یو صول کر نے ہے پہلے اس کو مشتری کو جبہ کر دیا تو ایا م اعظم وا مام مجد کے نہ یہ بواک کا قبار کو اور ایا م ابو یوسٹ کے نزد کے نہیں جائز ہے یہ بحر کہا تھے کہ ہو اس کے تو اس کے تول کی تھدین کی کوئن ہو گیا ہو گیا ہو اس کے تول کی تھدین کی کوئن ہو گیا ہو گیا ہو تواس کے تول کی تھدین کی کوئن ہو تھیا ہو گیا ہو تواس کے تول کی تھدین کی کوئن ہو کیا ہو گیا ہو تواس کے تول کی تھدین کی کوئن ہو کیا ہو تواس کے تواس کی تھادہ میر سے پاس تلف ہو گیا ہے تواس کے تول کی تھدین کی کوئن کی ک

ل بعن اگرساتھ کے کیا تو ضامن ہے ہی اگر چکر ہاتو ضان ساقط ہو کی اور اگر آف ہوا تو تاوان دیا اس میں لینی مطالبہ ای سے ہوگا ۱۱ (۱) بعنی اصول روایة کے سوائے نواور وغیر ویس خرکور ہے ۱۱ (۲) کر جب نیٹے کا اختیار عقد دبن میں شروط دو (۳) صورت تا نیویس ایر نہیں ہے ۱۱

جائے کی اور بیمرتبن کا مال ممیااورا کراس نے کہا کہ میں نے شن مرتبن کودے دیا ہے تو تسم سے اس کے قول کی تقید این کی جائے گی اور ہم بنیں کہتے ہیں کہ عادل ذکور کے اقرار ہے مرتبن کوئمن وصول ہونا ٹابت ہوجا تا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مرتبن کاحق ساقط ہوجائے گا اورا كرشن يرقيضه كرايا بمركل يابعض مشترى كومبه كياتو جائز نبيل باورا كركها كه بس فيشن بس ساس قدرتير او مست كمنادياتو بيامام اعظم وامام محمد كزويك جائز بهاس برواجب بوكاكهاى قدرمشترى كواين مال عاوان د عادر جو يحدوصول كياتها ووسب مرتبن کوسلم دیا ہوار ہے گااور بیصورت بخلاف اس صورت کے ہے کہ جب اس نے وصول کئے ہوئے شن کو بہد(ا) کیا ہو۔ اوراگر عادل نے مربون کوفر و خت کر کے اس کے ٹمن پر قبضہ کرایا اور ٹمن معبوضہ اس کے یاس ملف ہوگیا چر جیج اس کے یاس بسبب عیب کے واپس کردی می اوراس کے باس مرکی یا استحقاق می لے فی تی یاس کے پاس باقی رہی اور عادل ندکور سے من کامواخذ و کیا عمیایهاں تک کداس نے اداکر دیاتو ان سب صورتوں میں اس کواختیار ہوگا کدرا ہن سے واپس لے اور اس کومرتبن سے واپس لینے کا ا نقلیار ند ہوگا بیمبسوط میں ہاورا گرمر ہون کا نرخ محت کیا بھر عادل نے اس کوفروخت کیا تو شن کا انتہار ہے اور جس قد رنزخ کے کم ہونے سے مقدار میں کی آئی ہے اس قدر قرضہ می سے ساقط نہ ہوگا بخلاف اس کے اگر فرخ سکھنے کے بعد مر ہون تلف ہو گیا تو روز رہن کی قیت کا ف اعتبار ہوگااور جبرا من نے کہا کرمبرون فرخ مھنے کے بعد رج سے پہلے تلف ہوگیا ہے تو اس کے تول کی تعدیق کی جائے گی اور مرتبن یا عادل کے گواہ کہ تھے ہے بعد تلف ہوا ہے مغبول ہو مے ادر اگر فرخ مھنے کے بعد را بن سے اس کوتل کر ڈالاتو اس کی قیت کا منامن ہوگا اور جس قدر ن کی تھٹی ہے کی آئی ہے اس قدر قرضہ میں سے ساقط ہوجائے گااور اگر عادل نے اس کو دو ہرار کوفروخت کیااوراس کی قیمت ایک ہزار ہاورقر ضریعی ایک ہزار ہے پھرایک ہزار یا نجے سودرم ملف ہو محے تو نصف قرضہ ماقط ہوجائے گااور اگر رہن کرنے کے روز اس کی قیت دو ہزار درم ہوں اور تین ہزار دوم کوفروخت ہوا پھر دو ہزار دوم تلف ہو گئے تو باتی رائن ومرتبن کے درمیان نصفانصف تقلیم ہوں مے بہتا تار فائیہ میں غیاثیہ سے منفول ہے اور اگر عاول نے مرہون کسی اجنی کو بلاضرورت مجود بعت دیاتو و وضامن ہوگا اور اس طرح اگر مرتبان قابض نے ایسا کیاتو بھی مبی تھم ہے بیجیط میں ہے۔

(١) يعني بيبس جائز ٢١

وے دی جیے کتاب الودو يقد مي مفصل فدكور سے مثلاً ١٢ مند

مشتری کاتمن عادل پر ہوگا پر عادل کوائتیار ہوگا جا ہے دائن سے اس کی قیمت نے یا مرتبن سے اس قدرشن جواس نے مرتبن کودیا ہوالی لے پھراگراس نے مرتبن سے تمن لے لیاتو مرتبن اپنا قرضہ را بن سے لے گااور اگر بال مربون آلف ہوگیا ہوتو صاحب التحقاق كوا ختيار موكا جا برامن سے صال لے يامشر ك سے تاوان لے ياعادل سے تاوان لے اوراس كومرتبن سے مواخذ وكر في كا اختیار نبیں ہالا اس صورت میں کدمرتبن نے بیج کی اجازت دے کرشن لیا ہوتو ایک صورت میں اس کومرتبن سے تاوان لینے کا بھی اختیار ہوگا ہیں اگر اس نے راہن سے منان لیناا عتیار کیا تو رہن تمام ہو گیا اور اگر اس نے مشتری ہے ، وان لیا تو بھ باطل ہوجائے گی اورمشترى ابناشمن عاول سےواليس في اور اگراس نے عاول سے تاوان ليا بي و عاول كوا عديار موكا جا بي اين سے تاوان لے يا مرتبن ہے وہ تمن جواس نے مرتبن کو دیا ہے واپس کرے بیتا تار خانیے میں ہے اور فرمایا کہ اگر عاول درمیانی غلام مجور ہو پس اگر را بن ومرتبن نے مال مربون اس کے پاس اس کے مولی کی اجازت سے رکھاتو جائز ہادراگر بدون اس کے مولی کی اجازت کے اس کے یاں دکھاتو بھی جائز ہے لیکن اس صورت جس تع کا عہدواس کے ذمدنہ ہوگا اس واسطے کداس سے مولی کوضرر پہنچے گا کداس کی مالیت اس میں ووب اجائے کی بلک عبد وقع أى مخص پر ہوگا جس نے اس کوئے كا مخار كيا ہے اى طرح اگرة زادار كے كو جوعقد كو مجستا ہے عادل قراردیا تواس کااورغلام مجور کا تھم کیسال ہے ہیں اگر طفل ندکور کے باپ نے اس کواجازت دے دی ہوتواس کو تیج کا عہد واس پر ہوگا اور عبدہ سے جوتا وان اس پر لازم آئے گا اس کو تھ پر مختار کرنے والے سے واپس لے گا اور اگر اس کے باپ نے اجازت ندوی ہواور مشتری کے یاس مجع استحقاق میں لے لی کئی تو مشتری ا بنائمن مرتبن سے واپس لے گاجس نے مال پر بصد کیا ہے اس واسطے کہ جب من ای کودیا گیاتواس عقدے ای کوانفاع حاصل ہوا ہے اور جب مشتری نے اُس سے واپس لیاتو وہ اپنے قرضہ کا مال راجن ے واپس کے گا اور جا ہے تو مشتری را بمن سے اپنائمن واپس کے اس واسطے کہ بائع ای کی طرف سے مامور تھا اور اس کا بیج کرنا اور تمن وصول کرناای کے واسطے ہوا تھا میں ہمسوط میں ہے۔ رہاای امر کابیان کہ کون محض ربن میں عاول (۱) ہونے کے لائق ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا ہے تو واضح ہوکہ اگر غلام ماذون نے رہن دیا تو اس کامولی عادل ہونے کے لائق ندہوگا حتی کہ اگر غلام ماذون نے بچھ مال رئن كيابدين شرط كديدمال مرجون اس كے مولى كے قصد يس ركها جائے تو رئن جائز ند بوكا خواه اس غلام برقر ضربوياند بواور اگر مولی نے کچھ مال رہن کیا تو اس کا غلام درمیانی عادل ہوسکتا ہے تی کداگر کمی مخص نے پچھ مال رہن کیا بدین شرط کد مال مربون اس کے غلام ماذون کے قبضہ میں رکھا جائے تو رہن سیح ہے اور اگر کمی محض کے مکاتب نے مال رہن دیا تو اس کا مولی عادل ہوسکتا ہے اور مكاتب بعى اين مولى كرجن كرفي مي عادل بوسكا إاورا كركفيل في يحد مال دبن كيانواس كامكفول عادل بين بوسكا إاور ای طرح مکفول عند کے رہن کرتے میں کفیل عادل نہیں ہوسکتا ہاور جن دوتوں میں شرکت مفاوضہ ہان میں ہے کوئی دوسر ۔۔۔ کے دہمن میں جوقر ضد تجارت کے موض ہے عادل نہیں ہوسکتا ہے ای طرح جن دونوں میں شرکت عنان ہوان میں ہے کوئی دوسر سے كر بهن من جو بعوض قر ضر تجادت موعاد ل نبيل موسكتا ب اور اگر ربهن قر ضر تجارت كے سوائے دوسرے قرضد كے موض موتودونوں فتم کے شریکوں میں ہرایک عادل ہوسکتا ہے اس واسطے کہ سواری قر ضرتجارت کے دوسرے قرضد میں ہرایک دوسرے کے حق میں اجنی ہے ہیں اس کا قبضہ شک اس کے شریک کے قبضہ کے نہوگا۔اورمضارب کے رہن کرنے میں رب المال اوررب المال کے رہن مص مضارب عاول نہیں ہوسکتا ہے اور اگر باب نے اپنے فرزند نابالغ کے واسطے کوئی چیز خریدی اور شمن کے عوض رہن ویا تو باب عاول

ل بعنی پیغلام پکز کر پیچا جائے گا ۱۲ مند (۲) بعنی دین کفالت کے فوض ۱۶ عند (۱) اقول بعنی جو مخص فی الواقع از راونتو کی د طبیارت و غیر وی دل بولیکن بسبب مالکیت ومملو کیت و غیر و کے عادل بنایا نہ جا سکے ۱۲ مند

نبر(باب

## مرہون کے بضمان یا بغیرضان تلف ہوجانے کے بیان میں

آگر مال مرہون عادل یا مرتبن کے تبنہ ش کھنے ہوگیا تو دیکھا جائے گا کہ قرضہ کس قدر ہے اور مال مرہون کی تبنہ کے روز کیا قیمت تھی ہیں آگر دونوں پر اہر ہوں تو اس کے تلف ہو جانے پر قرضہ ماقط ہو جائے گا اور اگر مرہون کی قیمت ذیادہ ہوتو قرضہ ماقط ہو جائے گا اور جس قدر زیادتی ہے اس کے تق میں وہ امین قرار دیا جائے گا اور اس کی قیمت قرضہ ہے کم ہوتو قرضہ میں سے بعقدر قیمت کے ماقط ہو جائے اور جس قدر قرضہ باتی رہااس کو مرتبان رائین سے لے لیے گا بیذ خیرہ میں ہے۔

مال مربون كتلف بونے كى مجھالىي صورتوں كابيان جن مس صان لازم آتا ہے

اگردی درم قیمت کا گیر البوش دی درم کے رہی کیا اور و مرجین کے پاس آلف ہو گیا تو اس کا قرضہ ماقد ہو گیا اور اگر کی قیمت پندرہ درم ہوں تو قرضہ ماقد ہو کرجی کیڑے کی قیمت پندرہ درم ہوں تو قرضہ ماقط ہو کرجی قد رزیا دہ آلف ہوا ہو دریا تھا ہو کرجی تقد رزیا دہ آلف ہوا ہو دریا تھا ہو کرجی تھا ہو کرجی تقد رزیا دہ آلف ہوا ہو دریا کا سرجی ہی تھا ہو کہ جو مرہون تعقوش ہو اسرجی میں تعقوش معنمون نہیں ہوتا ہے اور اول آلول اس سے ہور دری باطل میں جو مرہون مقبوش ہو وہ بالکل معنمون نہیں ہوتا ہے اور اول آلول اس سے ہو بالکل معنمون نہیں ہوتا ہے اس کو امام میں آئے جا مع میں صرح بیان فرمایا ہے اور دیمن باطل وہ ہے جو بالکل معنمون نہیں ہوتا ہے اس کو امام میں آئے جا مع میں صرح بیان فرمایا ہے اور دیمن باطل وہ ہو جو بالکل منعقد نہ ہو جیسے تھے باطل اور مین فاسد ہے وہ جو باسف فساد منعقد ہو جیسے تھے فاسد اور انعقا در بمن کی شرط یہ ہے کہ مرہون بال ہو اور جس کے وفن رہن کیا ہے وہ اللہ بو اور جس کے وفن رہن کیا ہو اور جس کے وفن رہن کیا ہو اور جس کے وفن رہن کی اس کی درمیا نی درمیا نی ذرور اللہ میں اس کی درمیا نی درمیا نی ذرور اللہ میں اس کی درمیا نی درمیا نی درمیا نی درمیا نی درمیا نی درمیا نی دوران کی درمیا نی درمیان کی درمیانی درمیان کی درمیان

معنمون ہولیکن بعض شراکط جواز نہ پائے جانے کے وقت رئن کا انتقاد بسب شراکط انتقاد پائے جانے کے ہوجائے گالیکن بسب
خفدان بعض شراکط جواز کے بصف فیادانتقاد ہوگا اور جم صورت جم کے وض رئن ہوہ معنمون نہ ہوتو جز ہے رہن کا انتقاد نہ ہو
گاپس ای قیاس پر تخر تن مسائل ہادر ہیں بلاک مر ہون کا ہواورا گرمر ہون میں فقط نقصان آ کیا ہی اگر عین مر ہون میں نقصان
آ گیا ہوتو ای قدر کے حساب سے قر ضر ساقط ہوجائے گا اورا گرا زراہ فرخ نقصان آیا ہوتو ہارے علا ہ ٹلا شکے کے زد کی قر ضر می اورا گرا زراہ فرخ نقصان آیا ہوتو ہمارے علا ہ ٹلا شکے کے زد کے قر ضر سے ہی ہوگی ابلورا ہراء
کے یا بطور ہید کے چھر مال مر ہون مرتمن کے پاس بدون اس کے کہ وہ دائین کو دینے ہے دو کے تلف ہوگیا تو قیا سا اس طرح تلف ہوا
کے یا بطور ہید کے چھر مال مر ہون مرتمن کے پاس بدون اس کے کہ وہ دائین کو دینے ہے دو کے تلف ہوگیا تو قیا سا اس طرح تلف ہوا
کہ عرقمی اس کی طاف من ہوگا اور استحسا خالیا تن میں تلف ہوا اورا کی وہ ہارے علاء نے اختیار کیا ہا اورا گر رائین ایفائے قرض ہے ہوگیا چھر مرتمن کے پاس مال مر ہون تلف ہوگیا تو اس طرح تلف ہوا کہ اس کی تاوان مرتمن پر واجب (۱) ہے تی کہ مرتمن پر واجب (۱) ہے تھی کہ مرتمن پر واجب ہوگیا ہو جو کی کہ مرتمن کر وہ با کے خوار وہ ایک کو دایاں کر می نے استحقاق ٹا بات کر کے لیا تو مرتمن ضامن ہوگا یہ مراجید ہیں ہوگیا ہو جی آزاد نکلا یا کی نے استحقاق ٹا بات کر کے لیا تو مرتمین ضامن ہوگا یہ مراجید ہیں ہوگا یہ مراجید ہوگی ہی مرتمن کی کو استحقاق ٹا بات کر کے لیا تو مرتمین ضامن ہوگا یہ مراجید ہیں ہوگا یہ مراجی ہے۔

ا یک مخف پر دوسرے کے ہزار درم ہیں اوران کے موض قرض خواہ کے پاس ایک مال رہن ہے پھر تیسر مے مخص نے را ہن پر جوقر ضهب تطوعاً اواكرديا تو قرضه ساقط بوجائع اورمطلوب يعني رائهن كوا ختيار بكدا بنامال مربون واپس لے پس اگراس نے والی ندلیا بہال تک کدمرتین کے پاس تلف ہو گیا تو مرتبن پرواجب ہوگا کداستھان کے طور پرادا کرنے والے کو جو پھواس سے لیا ہے والبس كرد ے اور جو بچھاس سے ليا تھاوہ والبس ہو كراحسان كرنے والے كے باس آئے كامعطوع عليہ يعنى را بن كونہ ملے كاپتے ہيريہ سی ہے اگررائن نے مرتبن کواس کے مال کا کمی مخص پرحوالہ کردیا بینی اتر ادیا چراس کے بعد مال مرہون تلف ہواتو قیا سأواستحسانا قرضہ کے وض تلف شدوقر اردیا جائے گا اور کتاب الاصل میں بیند کورنیس ہے کہ اتر اوسے کے بعد اگر را بن نے مال مربون لینا جا با تواس کوابیاا ختیارے یانیں تومشائخ نے فرمایا کدید مسئلہ کتاب الزیادات میں دوجگہ فدکور ہے ایک جگه فرمایا کداس کو بیا ختیار ہے اور دوسری جگفر مایا کدیداختیارتیں ہے بیرمحیط میں ہے۔اگر برار درم قیمت کا غلام بعوض برار درم قرضد کے رہن کیا مجر دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کردائن کے ذمہ چھ قرضہ نہ تھا اور بیا تفاق مربون کے تلف ہوجانے کے بعد واقع ہواتو مرتبن پر واجب ہوگا کہ رائن کو برارورم والی دے اور اگر رائن ملف ہونے سے پہلے دونوں نے اس امر پر اتفاق کیا کدرائن پر چھے نہ تھا چر مال مربون تلف ہو گیا ہی آیا وہ معمون لی تلف ہوایا ایان می لف ہوا ہے تو می الاسلام نے ذکر کیا کداس میں مشاکع کا اختلاف ہے اور شس الائمه طوائی نے ذکر کیا کہ امام محد نے جامع میں صریح بیان فرمایا ہے کہ ووامانت میں تلف شدہ قرار دیا جائے گا بدذ فحرو میں ہے۔ مرتبن کوایک مال میں ربمن دیا چر بجائے اس کے دوسرا مال میں ربمن دیا اور مرتبن نے اس کو لے لیا تو جائز ہے لیکن جب تک مال اوّل کووا پس نہ دے تب تک مال مرجون وہی اوّل ہوگا اور بعدوا پس کر دینے کے دوسرا مال رہن ہوجائے گا پھر مرتبن کوا ختیا رہے کہ جب تك ابنا يوراقر ضدومول ندكر ليتب تك ربن كوروك ريح اكر چدايك درم ربا بوادراكراس في بعض قرضدادا كيا بواور يحمد باقى بو چرمرتبن کے پاس مال مربون ملف ہوگیا تو وہ ترضہ ہے جس قدر زیادہ ہوایس نہ لے گاریہ جامع مضمرات میں ہے اگر ہزار درم تیمت کا غلام رجن دیا چرایک با عدی لایا اور کہا کہ اس کو لے لے اور غلام مجھے واپس دے دے تو بیرجائز ہے اور جب تک غلام کو واپس نددے تب تک اس کی منان ساقد ندہوگی اور جب تک اوّل کووالیس ندکرے تب تک دوسرا مال مر ہون اس کے یاس امانت میں رہے

العنی اس صورت سے تلف بودجس عی منان الازم تا ہے اس (۱) بشرطیک اس نے روک رکھا ہوا ا

گا پھر جب اوّل کوواپس دیا تو دوسرااس کے پاس منان میں ہوجائے گا پس اگر مال اوّل کی قیمت یا نجے سوورم ہوں اور دوسرے کی قیمت ہزار درم ہوں اور قرضہ بھی ہزار درم ہو پھر مرہون تلف ہوا تو بعوض ہزار ذرم کے تلف شدہ قرار دیا جائے گا اور اگر دوسرے کی تیمت یا پنج سودرم اوراو ل کی تیمت ہزار درم ہواور دوم اس کے پاس تلف ہواتو یا پنج سودرم کے عوض تلف شدہ قرار دیا جائے گا یہ تا تار فاند من ب- ایک مخص نے گیہوں رہن دیئے چرکہا کہ بجائے گیہوؤں کے جولے لے اور مرتبن نے لے لئے اور آ دھے كيهول وابس ديئے پرتمام جواور باتى آر ھے كيهوں ملف ہو كئے تو ماجى كيهوں بعوض نصف قرضد كے ملف شده ہول مے اور جو کا ضامن نہ ہوگا یہ تمر تاثی میں ہے۔ایک مخص نے ہزار درم کی باندی بزار درم کے فوض رہن دی اورو و مرتبن کے یاس مرگئ تو قرضہ بطريق استيفاء (١) كے ساقط ہو كيا اى طرح ہي سلم مير سلم فيد كے وض جو مال رمن ہواورو و تلف ہوجائے توسلم باطل (٢) ہوجائے کی روقاضی کان کی شرح جامع صغیر میں ہے۔ اگر ایک مخص نے دوسرے سے اپنے قرضہ کے برابر قیمت کا کیڑ اربن لے کر قبضہ کرلیا مچر کسی نے اس کواستحقاق ثابت کر کے لےلیاتو صاحب اشحقاق اس کومرتبن ہے لیے لے گااور مرتبن اپنا قرضہ را بن سے لے گااور اگر وہ کپڑ امرتبن کے باس مکنب ہو گیا ہوتو صاحب استحقاق کو اختیار ہوگا جاہے جس سے منان لے کیونکہ استحقاق ٹابہت ہونے سے ظاہر ہوگیا کدرائن غامب تھااور مرجمن غامب الغاصب تھا ہی اگراس نے رائین سے تاوان لیاتو رائین کا ملف ہونا بعوض اس قرضه کے ہوگا جس کے عوض رہن تھا اورا گراس نے مرتبن سے تاوان لیا تو مرتبن را ہن سے قیمت رہن واپس لے گا اورا نیا قر ضربھی واپس ے کا اور اگر را بن میں غلام ہواوروہ بھاگ گیا اور صاحب استحقاق نے مرتبن سے اس کی قیمت تا وان لی اور مرتبن نے اس قدر قیمت رائن سے واپس لی اور قرضہ لےلیا پھراس کے بعد غلام ندکور ظاہر بوا تو وہ رائن کا ہوگا اور اب رائن شہوگا اس واسطے كه تاوان كا استقر اررائن پر ہونے کا ہے اور اگررائن میں باندی ہواور وہ مرتبن کے باس بچہ جنی پھر وہ اورائ کا بچہ (۳) دونوں مر مے پھر کی مخص نے اس برا بنااسخقاق ثابت کیاتو صاحب استحقاق کواختیار ہوگا کہ بائدی کی قیمت منان جا ہے داہن ہے لیے یا مرتبن سے لے اوراس کوبیا ختیارے ہوگا کہ دونوں میں ہے کی سے اس کے اولاد کی قیمت تاوان لے بیمبسوط میں ہے۔ اگر کسی مخض نے دوسرے ے کوئی مال اس شرط سے رہن لیا کہ اس کو اس قدر قر ضد دے گا پھر قبل قرضد ہے کے مال ندکوراس کے یاس تلف ہو تھیا توجس قدر مقدار قرضہ بیان کی ہے اور جس قدراس کی قیمت تھی ان دونوں میں ہے کم مقدار کے عوض تلف شدہ قرار دیا جائے گا اس واسطے کہ اس نے بسوم رہن قبضہ کیا ہے ہیں مثل ایسے مقبوضہ کے جوفر یدنے کے واسلے قبضہ میں لیا جاتا ہے مقبوض مضمون ہوگا بیسراج الوباج میں ے دائن نے مرتبن ہے کہا کہ مال مرہون دلال کودے دے تا کہ وہ فروخت کرے اور تو اُس کے فمن سے اپنے دراہم لے لیاس مرتبن نے وال ل کودے دیااوراس کے پاس تلف ہو کیا تو مرتبن ضامن نہ ہوگا بیقنیہ میں ہے۔

اگرتین آدموں نے ایک غلام کی جی ہی جس کا ان تیوں میں سے ہرایک پر قرضا تا ہے دہن کیاتو سی ہے اوراگر علام ندکورمر گیاتو غلام میں سے ہرایک کا جس قد رحصہ تا ہا ای قد راس کے قرضہ میں سے ساقط ہوجائے گا اور بیسب باہم ایک دوسرے سے رجوع کرلیں میحتی کہ اگر قرض خواہ کا ایک پر ایک ہزار یا جی درم قرضہ ہواور دوسرے پر ہزار درم ہواور تیسرے پر پانچ سودرم ہواور ان سب نے اپنے مشترک غلام کوجس میں ان کی تمن تہائی شرکت می اوراس کی قیمت دو ہزار درم می رہین کیا پھروہ مگف ہوگیا تو مرتین ہرایک سے دو تہائی قرضہ والاقر اردیا جائے گا اس واسطے کہ مال مرہون اپنی قیمت اور قرضے سے کم مقدار ہوگیا تو مرتین ہرایک ہے دو تہائی قرضہ وصول یا نے والاقر اردیا جائے گا اس واسطے کہ مال مرہون اپنی قیمت اور قرضے سے کم مقدار یعنی ہرایک برائی ورثین کے ایک ایک جائے دو الاقر اردیا جائے گا اس واسطے کہ بال اس (۱) یعنی کو یا رب اسلم نے مسلم فید

بحرياا، (٣) ياجس قدر يج بوع ١٢

كتأب الرهن

ے ساتھ مضمون ہوتا ہے اور قیمت رہن کم ہے اس واسطے کر قرضہ تن ہزار درم ہے اور غلام کی قیمت دو ہزار درم ہے پس مرتبن قرضہ عس سے بعقدر قیمت غلام کے مجریانے والاقرار دیا حمیا اور قیمت اس کی دو ہزار درم ہےاور تمن ہزار میں سے دو ہزار اس کا دو تہائی ہے پس ڈیڑھ بڑار کے قرض دارے بڑاروصول یانے والا اقرار دیا گیا اور بڑار درم والے سے چیسو چھیا سے درم و دو تہائی درم بحر پانے والا اور پانچ سودرم والے سے تین سوتینتیں درم والیک تہائی درم بحر پانے والاقر اردیا گیا اور برایک قرض وار براس کے قرض كا ایك تہائی حصہ باتی ر با پر ڈیڑھ برارورم کا قرض وار باتی وونو ل قرض وارول میں سے برایک کوتین سوتینتیس ورم وایک تہائی ورم دےگا اس واسطے کدو واسے قرضہ میں سے ایک ہزار ورم دینے والاقر اردیا گیا ہے جس میں سے ایک تمائی اس کا حصہ ہے لین تمن سوتینتیس درم وتهائی درم اس کا حصد ہے اور ایک تهائی یعنی ای قدر بزار درم والے وار کا اور ای قدر ایک تهائی پانچ سوورم والے قرض وار کا ہے لیس جس قدراس نے ان دونوں کے حصہ ہے اپنا قرضہ دیا ہے اس قدر کا ان دونوں کے واسطے ضامن ہوگا اور جس قرض داریر ہزار درم تنے و واپنے دونوں شریکوں میں سے ہرا یک کودوسو بائیس درم و دونوں حصدورم منمان دے گااس واسطے کہ و واپنے قر ضرمی سے چے سوچھیاسٹددرم ودو تہائی درم اواکرنے والا قرار و فی کیا ہے جس میں سے ایک تہائی حصداس کا ہے یعنی دوسو بائیس و دونوں حصد درم اس كا باورايك تهانى يعنى اى قدر دريره برارورم والے كاحسب اوراى قدرايك تهائى ياغ سوورم والے كاحسب يس جس قدر ان دونوں کے حصہ ہے اس نے اپنا قرضداوا کیا ہے اس قدر کا ان دونوں کے واسطے ضامن ہوگا اور جس پر پانچے سو درم قرضہ ہے دو ا ہے قرضہ ہے تین سوتینتیں درم و تھائی درم کا ادا کرنے دالا ہوا جس میں سے تھائی اس کا حصہ ہے بینی ایک سوگیارہ درم ونوال حصہ ورم اس کا ہےاورای قدرا کے تہائی ڈیڑھ ہزار درم والے قرض داروای قدر ہزار درم والے قرض دار کا ہے ہیں ان دونوں کے حصہ ے حس قدراس نے اپنا قرضدادا کیا ہے اس قدر کا ضامن ہوگا پھر چونکہ جن ایک بی جنس کا ہے اس واسطے باہم مقاصدوا قع ہوجائے گا اگرچه بیلوگ مقاصه ندکرین پس پانچ سودرم والے قرض دار کا ڈیڑھ ہزار درم والے پر تین سوئینتیس درم وتہائی درم واجب ہوا ہے اور اس كا بالحج سودرم والے پرائيكسوكيار وورم ونوال حصدورم واجب بواہ بس اس قدرمقاصد بوكر يا تج سودرم والااس سے باتى يعنى دوسو بائيس و دونوال حصدورم واپس لے گااى طرح يا نچ سو درم والے كا بزار درم والے قرض دار پر دوسو بائيس درم ونوال حصد درم واجب ہوا ہادر جراروا لے کا یا نچے سووا لے پرایک سوگیار وورم ونوال حصدورم واجب ہوا ہے ہی اس قدر کا مقاصہ ہو کر پانچ سودرم والااس الكسوكياره درم وتوال حصددم واليس الحكااى طرح بزاردرم والعكاؤين مراروال يرتمن وتينتيس وتبائى درم واجب ہوا ہے اوراس کا برار درم والے پر دوسو بائیس درم ونوال حصد درم واجب ہوا ہے کس اس قدر کا مقاصد ہو کر برار درم والا باتی یعنی ایک سومیارہ درم ونوال حصدوالی کے ایر کانی میں ہے۔اور بھی سلم میں راس المال وسلم فید کے وش رہن دینا اور حمن ایج الصرف لي يحوض دينا سيح ہے بيں اگر بيع سلم ميں راس المال كے موض ربن ديا اور مال مر بون أى مجلس ميں تلف ہو كيا تو مرتبن اس راس المال كاوصول يائے والا قرار ديا جائے كا جب كه مال مرجون اس قدر مقدار كووفا كرتا ہواور بيع سلم بحاله جائز رہے كى اور اگر مرمون کی قیت اس سے زیادہ موتو بعدرزیادتی کے امانت می ملف شدہ قراردی جائے گی اور اگراس کی قیمت راس المال ہے كم بوتو بقدر قیت کے بحریانے والا قراردیا جائے گا اور سلم الیدرب اسلم سے باقی واپس لے گا اور اگر مال مربون أى بجلس مى كمن نهوا يهال تك كددونون جدا ہو محيئة يح سلم باطل ہوجائے كى اورمسلم اليد پرواجب ہوگا كه مال مرہون واپس كردے اور اگرواپس كرنے ے پہلے اس کے باس ملف ہواتو بعوض راس المال کے تلف شد وقر اروپا جائے گا اور بیج سلم معبلب ہوکر جائز نہ ہوجائے گی اور اس

بعے کے اقالہ ( معنی چیر لینے ) کی صورت کابیان کم

اگر بعدافتر اق کے مال مربون تلف ہواتو جس قدر مقد ارمضمون تھی وہ اس پر واجب ہوگی اور کے ملم عود کر کے جائز نہ ہو جائے گی بہ نیا تیج می ہے اور اگر دونوں نے بیج سلم کو فنخ رایا حالا تک مسلم نید کے وض کچھ مال ربن تعاتو و وراس المال کے وض ربن ہو جائے گاحتی کدرب سلم کوراس المال کے عوض اس کے روک لینے کا اختیار موگا مالانکہ قیاس ہے کہ راس المال کے عوض اس کوندوک سكاورا كربعد باجى فتح كرنے كے مال مرمون تلف ہوكيا تومسلم فيد كے وض تلف شد وقر ارديا جائے كاراس المال كے وض تلف شد وقرار نہ دیا جائے گااس واسلے کہ درحقیقت و وسلم نیایعنی مثلا اٹاج کے موض و ومرہون ہے اور اس کااثر راس المال کے حق میں فتطعبس وروک رکھے میں ظاہر ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ بدل اس کا قائم مقام ہے پھر جب و ومرجون تلف ہوتو اصل جس کے واسطے مرہون ہاس کے وض تلف شدہ قرار ویا جائے گا جیے کہ ایک تخص نے ایک قاام قرو خت کر کے سپر دکیا اور قمن کے وض مال رہن لیا مجر دونوں نے بچ کا قالہ ع کرلیا تو باکع کوچھے لینے تک اُس مر ہون کے روک رکھنے کا اختیار ہوگا اور اگر مال مرہون تلف ہو جائے تو عمن (١) سے وض تلف شدہ قرار دیا جائے گا بیکانی میں ہے۔ اگر کسی مخص نے دوسرے کو پانچ سودرم تے سلم میں کسی خاص سی اناج كواسط ديئاوراس قدراناج كيوض ايك غلام جس كى قيت اى قدر برجن موايحراس ساية راس المال على كرلى تو قیا سأاس کوغلام پر قبضه کر لینے کا اعتبار ہے اور مرتبن کو بیا اعتبار ندہوگا کہ مرہون کوراس المال کے واسطے روک رکھے مگر استحسانار ب السلم کوافتیار ہے کدراس المال بوراوصول یانے تک غلام مرہون کوروک رکھے اور اگر مرتبن کے پاس وہ غلام بدون اس کے کھسلم اليه كودينے ہے انكار كرے ہلاك ہوكيا تو مرتبن پر واجب ہوگا كہ جوطعام سلم اليه پر واجب تھا اس كے مثل اناج مسلم اليه كود \_ كراس ے اپناراس المال نے لے ای طرح اگر راس المال سے سلح کرنے کے بعد مسلم الیہ کوراس المال ببدکرد یا پھرغام مربون تلف بوگیا تورب اسلم پرأس اناج كے مثل اناج واجب موكا اور فرماياكة يا تونيس و يكتا ہے كداكركس فنص في ايك كر كيمبول قرض دياور اس اليك كيراجس كى قيمت ال كيبوول كى قيمت كرابر بربن ليا مجرجس برقرض كائرة تا باس في دومرجور باتمول ہاتھ یعنی نفتد دینے پرصلے کر لی تو بیرجائز ہے اور اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ کیڑے پر اپنا قر ضرکر لے یہاں تک کہ جو کے دونوں کو اس کو دے دے اور اگر مال مربون یعنی کپڑ ااس کے پاس تلف ہو کیا تو اس کا اناج باطل ہو جائے گا اور اس کو جو لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اور

ا مستوفی یعنی اپنا حق بحریا نے والاقرار یا سے گااورزیادتی کومتانت میں ندلا کی میں کی گذارہ دامانت میں بوٹن اس بے لیمنی اپنی بھیر نی اور اس معنی اس کے الدور کا معنی کا اور کی بھیری کا دور کے دور ہیں ہوں کے اس کا معنی کے الدور کا معنی کے الدور کا معنی کے دور ہیں ہوں کے دور ہیں ہوتا ہے۔ اور کا معالم کے دور کا معنی کی اور کی معنی کے دور کا معنی کا دور کے دور ہیں ہوتا ہے۔ اور کا معالم کے دور کا معالم کے دور کا معالم کے دور کی معالم کے دور کئی کا دور کی کا دور کی کا دور کا کہ کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کا دو

اگر درموں کے موض اس کے ہاتھ مگر قرض فروخت کرویا اور ان درموں کے وصول کرنے ہے پہلے دونوں جدا ہو مھے تو ج باطل ہو '' جَائے گی اس واسطے کہ افتر اق از دین بدین پایا گیا اور قرض دار پر قرض ویساہی ہاتی رہااور کیڑا اس کے عوض رہن رہا بخلاف جو کے کہ دو گرجو مال میں ہے اس بہاں افتر اق از عین برین ہے حق کدا گرجو بھی غیر معین ہوں اور اس برقر ضہ ہونے سے بہلے دونوں جدا ہو مي تواسيم بحي يع باطل موجائ كي اس واسط كدافتر الآازوين بدين موجائ كاايما اى اصل من فدكور باوراس مقام يرجا ب كه بالكل تعليم نه دواس واسط كه غير معين جوكم بمقابله كيهول كقر ارد يئے محتے جي جي مول كے اور الى چيز كى بيج كرنا جوآ دى كے یاس نہ ہوجا ترمبیں ہے میمسوط میں ہے۔ایک فخص نے دوسرے کودو کیڑے دیے اور کہا کدان میں سے جو کیڑا تیراجی جا ہے ان درم كے وض جوتير ، وقتر مع بوآتے ين لے لے إس اس فے دونو ل كوليا اور دونو ل اس كے پاس ضائع بو محكة تو امام محمد مے مردى ہے كرفر مايا كرفر ضديل سے مجھ نہ جائے كا اور امام محد نے اس صورت كو بمنزلد اس كے قرار ديا كدايك مخص پر دوسرے كے بيس درم آتے تھے اس نے قرض خواہ کوسودرم دیئے اور کہا کہ اس میں سے بیس درم اپنے لے لے اس نے ان سب پر قبضہ کرلیا اور بنوز اپنے میں درم نیں لئے تنے کرسب اس کے باس سے ضائع ہو مئے تو قرض دار کا مال کیا اور قرضداس پر بحالہ باقی رہے گا اور اگر اس کودو كيڑے ديئے اور كہا كدان ميں سے ايك كيڑ ااسي قرض كے وض رئين ركھ لے بس أس نے دونوں ير قبض كرليا اور دونوں كى قيت برابر ہے تو امام مجد نے فرمایا کہ ہرا یک میں سے نصف تیمت قرضہ میں جائے گی اگر قرضہ کے برابر ہویہ فرآوی قاضی خان میں ہے۔ ا یک مخص نے یا چے دینار کا کپڑ ابعوض یا نجے دینار قرضہ کے رہن کیا چردود بنارادا کے اور کہا کہ مال مرہون باتی قرضہ کے عوض رہن رہے گا تو وہ یا بچے ویتار کے عوض رہن رہے گا تن کہ اگر ملف ہو گیا تو رائن اس سے دو دیناروایس لے گابی قلیہ میں ہے۔ ا یک مخفس نے دی درم کے وض ایک کیڑا خریدااور مشتری نے خریدے ہوئے کیڑے پر قبضہ نہ کیااور باکع کوایک کیڑادیا کہ بیٹن کے عوض ربن رہے تو امام محمد نے فرمایا کہ بیٹن کے عوض ربن نہ ہوگا اور مشتری کو اختیار ہوگا کہ بیانیا کپڑ اواپس کرلے اور اگریے کپڑ اجو اک نے بظور رہن دیا تھا باکع کے پاس تلف ہو کیا اور دونوں کی قیمت برابر ہے تو بانچ ورم کے عوض تلف شد وقرار دیا جائے گا اس واسطے کہ وہ یا بج درم کے موض مضمون تھا بیافا وی قاضی خان میں ہے اور کبری میں اکھا ہے کہ اگر قرض وار نے قرض خواہ کوایک کیڑا دیا اور کہا کہ ریکٹر اتیرے بعض حق کے موض رہن ہے بھروہ مرتبن کے پاس تلف ہو گیا تو جس قدر کے موض مرتبن جا ہے ای قدر کے موض تكف شد وقرار دياجائ كابيامام الويوسف كاقول بيتا تارخانيديس بابن ساعة في امام محرة بدوايت كى بكراكم مخفى كا دوسرے یر مال آتا ہے پی قرض دار نے اس کوبعض مال اواکر دیا مجراس کوایک غلام دیا اور کہا کہ بیغلام تیرے پاس بعوض تیرے باتی مال کے رہن ہے یا کہا کہ بیغلام تیرے یاس رہن ہے کی قدر کے وض اگر تیرا کچھ باتی رہا ہو کہ منبیں جانا ہوں کہ تیرا کچھ مال باتی ر ہا ہے یا نہیں رہا ہے تو بید بن جائز ہے اور وہ غلام بعوض باتی کے رہن ہوگا اگر کچھ باتی رہا ہے اور اگر کچھ باتی ندر ہا ہواور مرتبن کے یاس و وغلام مرکیا تو مرتبن پراس کی منمان واجب نہ ہوگی اور بشر نے امام ابو بوسٹ سے روایت کی ہے کہ اگر چیج میں عیب کے عوض باکع نے کچھ مال عین رہن دیایامشتری نے جو درم ادا کئے ہیں ان می عیب سے عوض مشتری نے کچھ مال رہن دیا تو جا ترخیس ہے۔اوراگر سن مخص سے بھاس درم قرض طلب سے اور اس نے کہا کہ اس قدر مجھے گفایت ناکریں محیقہ میرے یاس کوئی مال رہن بھیج دے تا كه من تخبے تيري كفايت كے لائل جميح دول يس اس نے ربن جميح ديا اور دومرتبن كے ياس تلف ہو كيا تو اس پر ربن كى قيمت اور پیاس درم ودنول میں کم مقدار واجب ہوگی ہی حاصل ہے ہے کہ جب قرض طلب کرنے والے نے کسی مقد ارکو بیان کر دیا اور رہن وے دیااورو ومال قبل اس کے کہ قرض دینے والا قرضہ دے گف ہو کیا تورجن نہ کورا پی قیمت ہے اور جومقد اربیان کی ہے ان دونوں

ے کم مقدار برمضمون ہوگا اور اگر اس نے کوئی مقدار بیان نہ کی تو اہام ابو بوسٹ واہام محر نے باہم اختلاف کیا ہے میچیط میں ہے۔ فآوی عمایی سے کداگراس سے کہا کداس کودراہم کے موض رکھ لے تو وہم جون اپنی قیت ( تین درم ان دونوں میں سے کم مقدار \_ 39 Oct 10 18 8-

قال المترجم مم

اس واسطے کہ عربی عل دراہم جمع درہم اور كمتر معداق جمع تين ہے كہ جويقنى ہے واقول بنايري اگر درمول كوش كها تو ملتنی کمتر جمع زبان أردو شر دو بی دو بیائے تین کے مسئلہ بی ہونا ما ہے واللہ اعلم اور بحروش ہے کدا گر ایک محص نے دوسرے کو مال ر من دیا تا کماس کودس درم قرض دے مرأس نے قرض شددیا اور بیدوئ کیا کہ بی نے مربون اُس کووالیں دیا ہے اور شم کمالی تو دس درم کا ضامن ہوگا اور اگر کسی نے تقعمان کا دھوی کیا اور مدعا علیہ نے تعمان کے موض رہن دیا ہی اگر نقصان طاہر ہواتو مرہون ندکور ربهن ہوگا اور اگر نہ ظاہر ہوا تو تکف ہوجانے کی صورت میں اُس کی قیت اور نصف قرضہ ہے جو کم مقدار ہواس قدر کا ضامن ہوگا اور ا كركها كديدى اين درم كي وض رجن لے حالا نكدو ويا في تقاتو أس مربون كا تكف بونا بعوض نصف درم كر ارديا جائے كا اور اگر دى درم رئن ديے حالاتك قرضه يلي يا في درم ستوقد تھے جواكك درم كے يرابر تھے توب چيے حصة قرضير كوش كف شد وقرار بائي مے اور اگر ایک غلام بای شرط کدوہ میج سالم ہے رہن کیا حالانکہ و عیب دار تھا اور اس میں قرضہ کی و فاتھی بعنی و فائے قرضہ کے واسطے

كافى تفاتو كف بوجانے كى مورت على يورے قرضد كے يوض كف شده بوكاريا تارفيانيد على با

ایک مخص پردوسرے کا قرضہ ہاوراس کا کوئی تغیل ہے پھر قرض خواہ نے تغیل سے مال رہن لیا اور امیل ہے بھی رہن لیا اور ایک بعد دوسرے کے لیا اور دونوں رہن ایسے ہیں کہ ہر ایک وفائے قرضہ کے واسلے کانی ہے چردونوں میں ہے ایک رہن مرتبن کے پاس مکن ہو گیا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر را بن تانی تلف ہوا ایس اگر را بن تانی کور بن اوّل کا حال معلوم تما تو ربن تانی بعوض نصف قرضد كے تلف موكا اور اگر أس كور بن اوّل كا حال معلوم ندتها تو پورے قرضد كے عوض تلف موكا اور كتاب الربن عي ذكر فرمایا که دوسرار بهن بعوض نصف قرضه کے تلف ہوگا اور حال جانے و نہ جانے کا مجمد ذکر نبیس فرمایا ہے اور سیح بھی ہے جو کتاب الرجن عى ندكور باس واسط كفيل واصل برايك ، پورے قريض كامطاليه بوسكا به بى دوسرار بن بہلے ربن برزيادتى قرار ديا جائے كا يس تمام قرضه يبلير بن اور دوسر عدين كى مقدار قيت بريقيم جوكا بس جور بن تلف موجا و ونصف قرضه كي عوض تلف موكا يرقاوي قاضی خان می ہے۔ جموع الوازل میں ہے کہ اشام عظم عدواء کی کدایک عض کے دوسرے پر ہزار درم قرض تے ہم ا یک تیسرے آدی نے بدون اجازت و تھم قرض دار کے اپنا ایک غلام قرض خوا ہے پاس بعوض بزار درم قرضہ کے رہن کیا مجرایک چے تھے تھے کا کے ایک ایک علام ای قرضہ کے عوض بدون تھم قرض دار کے رہن کیا تو پیر جائز ہے اور غلام اوّل بعوض ہزار کے اور ووسرابعوض یا نج سودرم کے رہن ہوگا اور اصل کے آخر کتاب الرجن میں ندکور ہے کہ ایک محض قرض خواہ نے قرض دارے ہزار درم قر مدے عوض بزاردرم قیمت کا غلام رہن لیا پھرا کے مخص فضولی نے آ کررہن میں بزاردرم قیمت کی چیز زیادہ کردی تو بیائز ہاور اگررائن نے جایا کہ نصف مال اداکر کے دونوں رہنوں میں سے ایک رہن چیز الے تو اس کو بیا تقیار نہ ہوگا ہی دونوں مال مربون میں سے جومر ہون ملف ہوو و نصف قرضہ کے عوض ملف شد وقر اردیا جائے گا اور اگر اہر اہیم نے امام محد سے روایت کی ہے کہ جب لے مین رہن اوّل وٹانی دونوں کی قیمت پرتمام قر ضنقتیم ہوگااور چونکہ ہرایک رہن جس وفاہے مینی ہرایک رہن کی قیمت قر ضہ کے ہراہر ہے یا اگرزیاد وہے توزيادتي المانت بي بي بي تمام قرضه برايك برنصفا تصف مضمون بواادرا كر كيفذياده رباتو وهامانت عل كيا فاقهم امند

قرض دارکا مال مرہون تلف ہوتو ہو ۔ قرضہ کے عوض تلف شد وقر اردیا جائے گا اور جدب نسو کی کا رہن کیا ہوا تلف ہوتو نسف کے عوض تلف ہوگا ہو ہو ایک گفالت کر کی بھر قرض دارکی اجازت سے ایک آدی نے اس کی کفالت کر کی بھر قرض دار کے خوض خواہ کے پاس تلف ہوگیا تو فرض خواہ کے پاس تلف ہوگیا تو قرض خواہ کے پاس تلف ہوگیا تو قرض خواہ کے باس تلف ہوگیا تو قرض خواہ کے قبل نے گا ہو قرض دار اگر می ون قرض خواہ کے پاس تلف ہوگیا تو قرض دار اسے اس اس کے عوض رہمان دیا بھر کفیل نے قرض دیا اور قرض دار سے اس ایاح کے حوض کچھ مال رہمان لیا پھر تعمیل نے اس کے خوض خواہ نے قرض دیا اور قرض دار سے اس ایاح کے حوض کچھ مال رہمان لیا پھر قرض لینے والے نے بیانا جوض در موں کے قرض خواہ نے تریف دیا اور قرض دار سے اس ایاح کے حوض کچھ مال رہمان پھر قرض لینے والے نے بیانا جوض در موں کے قرض خواہ نے تریف کیا بھر قرض در در ایم اس نے لئے ہیں دائی کر دے دیئے اور اناج کے قرض ہے ۔ ایک قض نے کہا بھر موں کے قرض کے باس مون کی قبت اناج قرض کے باس ہوگا کے باس ہوگیا کہ جس قد ردر ایم اس نے لئے ہیں واپس کر دے ۔ بیانا دی کا اس مون کی قبت اناج قرض نے مرتبی کے باس ہوگیا کے در ایم اس کے گئی مرتبی نے اس کو دائیں دیا تو باتی غلام بعوض اپنے حصہ ایک برادر درم کے واب کی برادر درم کے واب کی جو تو جھے والی کر دے بہاں مرتبین نے اس کو دائیں دیا تو باتی خال موض اپنے تھا تی تا ہے دون واب سی سے ایک کو بدون پورا قرض اور مرتبین کے پاس تلف ہو گیا گیروہ غلام آزاد پایا گیایا اس پر استحقاق ٹا بت ہوا کہ کردر کی ہو ہوں کا میام مون کی ایک خوص کے ایک تلف ہو کیا گیروہ فلام آزاد پایا گیایا اس پر استحقاق ٹا بت ہوا کہا کہ موان کا میام دی کون کون کی ایک خوص کے ایک تلف ہو کہا گیروں کا خوص کے دون کون کا میام دون کون کی بوتو تھے واب کی کردر کی ہو کہا گیروں کون کون کون کون کی دون کون کون کون کون کون کی گیروہ خوا کون کی کردر کی ہو کی کی ایک خوص کے ایک خوص کے کہا کی کون کی کی کون کی کون کون کی کی کون کون کی کون کون کی کون کون کی کو

صانت رکھوا کریز از اسے سے کیٹر الیا اور بر از امانت کھو بیٹھا تو صانت کی صورت ک

ا کی مخص نے سرکہ بعوض ایک درم کے یا بھری ہایں شرط کہ وہ ذبح کی ہوئی ہے بعوض ایک درم کے خریدی اور شن کے موض مال رئن ديااورو وتلف بوكيا پيرظا بر بواكرسركنيس بشراب بيا بكرى فد بوحنيس بمردار بيقومال رئين مناخت ين تلف شده قرارد یاجائے گااس واسلے کدو وا سے مال کے عوض تھا جو بظاہر قر ضرتھا بخلاف اس کے اگر شراب یاسور یامردار یا آزاد قرید کراس کے عوض رہن دیا درو و مرتبن کے پاس تلف ہو کیا تو مرتبن ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ بیر ہمن باللل ہے فاسر نبیں ہے بیدوجیز کر دری میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے سے ایک ٹر کیبول قرضہ کے موض ایک غلام رہن لیا اورو دم رہن کے پاس مرحمیا پھر طاہر ہوا کہ اس مخص بر قر منیه کا گر نہ تھا تو مرتبن پر غلام کی قیمت تہیں بلکہ گر کی قیمت واجب ہو گی ریکا فی وخزامتہ اسمنتین میں ہے۔اگر را ہن نے مرتبن کو مال قرضه می تخص پر اُٹر اویا مجروالیس کرنے ہے پہلے قلام مرہون مرتین کے باس مرکباتو جس مال کے موض رہن تھا اس کے موض مکف شدہ قرار دیا جائے گا اور حوالہ باطل ہو کیا بیٹر اللہ الا کمل میں ہے۔ ایک فخص نے ہزازے ایک کیڑا مانگا تا کہ دوسرے کود کھلا کراس کو خریدے پس بر ازنے کہا کہ میں بدون رہن کے ندوں گا پس اس نے چھ مال اس کے باس رہن رکھ دیا اوروہ اس کے باس مکف ہو کیااور کیڑا ہنوز قائم ہے خواہ رائن کے ہاتھ میں یا مرتبن کے ہاتھ میں تو پر از ضائن نہ ہوگا ہے تندیش ہے۔ فیاوی ابوالیٹ میں ہے کہ ایک تھی نے شہوت کا درخت رہن کیا جومع ہوں کے میں درم کا ہے چواس کے چوب کا وقت نکل کیا اورشن اس کا گھٹ گیا تو شخ ابو بكراسكاف ففرمايا كرقرفد على سے بقدر حصد نقصان كے ساقط موجائ كا اور بيش نرخ محمث جانے كے نبيل باور فقيد ابوالليث نے فرمایا كەمىرے نزويك قرضه ش سے ساقط نه بوگاالا أس صورت من كرفمن من نقصان بوج تيجر كى دات من نقصان آ جانے یا ہے جیز جانے کی وجہ سے ہوتو الی صورت میں البتدأس کے صاب سے قرضد میں سے ساقط موجائے گا اور تول فقید الو بگر کا اشرواقرب بصواب ہاس واسطے کہ وقت نکل جانے کے بعد چوں کی کچھ قیمت نہیں رہتی ہواراس کا کچھ معاوض نہیں ہوتا ہے كذاني الحيط اورفتوى في الوبراسكان كي قول يرب بيتا تارخانيد من ب-الرقرض داركا عمامه بدون اس كي رضامندي ك أتارليا

كتاب الرهن

تا کراس کے پاس رہن دے تو اس رہن نہ ہوگا بلک غصب ہوگا بیمراجید میں ہے۔اوراگر قرش دار کا عمام لے لیا تا کراس کے پاس ر بهن رہے تو اس کالینا جائز نہیں ہے اور اگر تلف ہوا تو مثل مرجون مال کے تلف ہونے کے قرار دیا جائے گا بیملتظ میں ہے۔اور ایک كادوس يرقرضه تاباس في تقاضا كيااورديول في ندديا بن قرض خواه في اس كرس أس كا عمامه أتارليا كرقرضه ك عوض رئن رہے اوراس کوچھوٹارو مال دے دیا کہ اپنے سر پر لپیٹ لے اور کہا کہ میر اقر ضدادے تا کہ تیرا ممامہ سختے واپس کردوں پس قرض دار جلا كيا اور چندروز بعداس كا قرضدلايا حالانكه عمامداس وقت تلف بو چكا تعاتواس كا تلف بونامثل مال مربون كے كمف ہونے کے قرار دیا جائے گاندشل تلف ہونے مال مفصوب کے اس واسطے کہ قرض خواہ نے اس کو اسینے قرضہ کے وض بطور رہن کے ر کھلیا تھا اور قرضداس کے باس چھوڑ کر چلے جانے سے رہن رہنے پر راضی ہو گیا ہیں وہ رہن ہوگا یہ جو اہر الفتاوی میں ہے۔ ایک مخص نے غلام رہن دیاوہ ہما گ کیا تو قرضہ ساقط ہو گیا ہر اگر ل کیا تو عود کر کے رہن ہوجائے گا اور اگر اُس غلام کا پہلا ہما گنا ہی ہوتو جس قدراً س كى قيمت من نتسان آحميا أى حساب عقر ضدسا قد موجائ كاادراكر يبليسى بما كابوتو قر ضديش عي يحم نه وكااياى مجوع النوازل من مذكور باومنتقي مين ذكركيا كد قرضه ساى قدركم موجائع كالجس قدر بعكور سهون سا تقعان آيا باور می تفصیل نہیں فرمائی اور ایسا بی مجرد میں امام اعظم سے مردی ہاور اگر قاضی نے غلام فرکور کو بعوش اس مال کے جس کے عوض رائن تقااقر اردے دیا در صالیم بھاگا ہوا تھا پھرو وال کیا تو بحال خودر ائن ہوگا بدذ خرو می ہے۔ ایک زمین مربون پر بانی بڑھ آ یا تو دہ بمزلد بما مح ہوئے غلام کے ہاس واسطے کہ بسا اوقات یانی جذب ہوجاتا ہاورز مین لائق انتفاع ہوجاتی ہے ہی زمین کے لائق انتفاع ہوجانے كا احمال باتى بے بس قرضه ما قط ندہوجائے كا اور حاكم نے مختصر من ذكر فرمايا كدمرتبن كارا بهن ير يجوح تنبيس ربا اس واسطے کے رہن کا مال تلف ہو کمیا اس کئے کہ چیز کا تلف ہوجا ، ہی ہے کہ قابل انتفاع ہونے سے خارج ہوجائے مثل بحری کے کہ جب وومر كئ تو قائل انتفاع نيس رئي باس واسطيز مين فريد كروه قبضه بيليا كربحر بوجائ يعنى دريائر وموجائ تو تع باطل مو جائے کی پھراگر یانی جذب ہوجائے تو بحال خودر بن ہوگی اور اگر پانی چڑھ آنے سے ذین خراب ہوگئ یا اُس میں سے کوئی ورخت ا کھڑ پڑاتو ای صاب سے قرضہ میں سے ساقط ہوجائے گا بیمچیط سرحی میں ہے اور اگر شیرة انگور رہن کیا پھروہ شراب ہو گیا پھروہ سركة وكلي تو بحال خودر من رب كا ورقر ضديل سے بعدر نقصان ساقط موجائے كا۔ اور امام محرد سے روایت ب كدرا من كوا ختيار ب ك اس کوبعوض قرضہ کے مرتبن کے ذمہ چھوڑ وے اور بکری مربونہ مرحنی اور اس کی کھال کی دیا خت کی گئی تو وہ کھال بقدراہے حصہ کے ر ہن ہوگی بیر قادی قاضی خان میں ہے ایک مخص نے شیر و انگوروس درم قیمت کا بعوض دس درم قرضہ کے رہن کیا مجرو وشراب ہو گیا مجر وه سر کہ ہوگئ کہ جس کی قیت دی درم ہے تو وہ دی درم قر ضہ کے موض ربین ہوگا کہ را بین اس کو پورے دی درم دے کر چیز ائے گاہے سراجیدی ہے۔ایک ذی نے دوسرے ذی کے پاس شراب رہن کی پھروہ سرکہ ہوگئ مراس کی قیمت میں پھی نتصان نہ آ یا تووہ رہن رے کا پراہام اعظم واہام ابوبوسف کے زویک راہن کوافتیار ہوگا جاہے بورا قرضددے کرا کی کوچیزا لے یامرتین سے حل اپی شراب کے شراب تاوان نے اس و مسر کہ مرتبن کی ملک ہوجائے گا اورا مام محد کے نزویک جاہے بورے قرضہ کواوا کرے فل رہن کرا لے بابورے قرضہ کے عوض اس کو مرتبن کے ذمہ چھوڑ دے میرم طامز حسی میں ہے۔ اگرایک مجری ربن کی اور وہ مرکمی تو قر ضدما قطاہو جائے گا اور اگر مرتبن نے اس کی کمال کی دیا غت کرائی تو وہ رہن ہوگی اور بیتھم بخلاف خریدی ہوئی بکری کے ہے کہ اگر قبضہ کرنے یں کہتا ہوں کے نوازل میں جو تنصیل میں ندکورہ وی تحیک معلوم ہوتی ہے اوروی جانب منتی میں اشارہ ہے کہ کیونکہ بھا مخنے ہے جیمی نقصان پیدا ہوگا كداول بارمزتين كے ياس سے بعا كااوراكر يملے سے بھكوڑ اتحاقو وى عيب ربام امند

سے پہلے بائع کے قبضہ میں مرحمی اور بائع نے اس کی کھال کی دباغت کرائی تو اس صورت میں پھے بھی تمن کے واسطے رہن نہ ہوگا ہیں اگر قر ضددی درم ہوادر بکری کی قیمت دی درم ہواوراس کی کھال ایک درم کی ہوتو وہ ایک درم کے عوض رہن ہوگی اور اگر رہن کے ردز مکری کی قیمت میں درم ہوا در قرضہ دس درم ہوا ور کھال روز دیا غت کے ایک درم کی ہوتو نصف درم مے عض رہن ہوگی اورا گرمسلمان یا کا فرے شراب رہن لی اور وہ اس کے باس سرکہ ہوگئ تو رہن جائز نہ ہوگا اور را ہن کو اختیار ہوگا کہ سرکہ کو لے لے اور اُس کو پچھ ا مجرت منددے کا اور قرضہ جیسا تھا ویسائل رہے کا بشرطیکہ را ہن مسلمان ہواور ائر را ہن کا فرہوا درشراب کی قیت رہن کے روز کی اور قرضہ دونوں برابر ہوں تو اس کواعتیاء ہوگا کہ سر کہ سرتین کے ذیہ چیوڑ دے اور قرضہ باطل ، و ایابعض نے قربایا کہ بیانا محرکا قول ہے اور استح میہ ہے کہ بیسب کا قول ہے اور بیتھم بخلاف اس صورت کے ہے جب مرتبن ذمی ہولینی جب مرتبن وی ہوتو تھم اس کے برخلاف ہے بیمبسوط میں تکھا ہے فاوی و بناری میں تکھا ہے کہ اُسرسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کوشراب نے کوش کوئی چیز رہن دی اور مال مر ہون مرتبن کے یاس تلف ہو کیا تو اس کے تلف ہونے سے تاوان لا زم ندا سے گااورابیار بن باطل ہے اور مربون اس کے یاس امانت ہوگا اور اس کو اختیار ہے کہ مرتبن ہے واپس کر لے اور اگر تلف ہوگیا تو دونوں میں ہے کسی کا دوسرے پر پچھے نہ ہوگا اور اگر مرتبن مسلمان مواوررا بن كافر موتو بھى بى تھى ہےكد بن باطل ہاوردا بن كوا فقيار ہے كدا بنار بن وايس في اور مرتبن كو كھانہ لمے کا اور اگر دونوں کا قربوں تو دونوں میں رہن سیجے ہے اور فک رہن یا تو شراب کے مثل شراب دے کر لگایا اگر قرضہ کی شراب خرید لی تو اس کے دام دے کرکرے گا اور اگر مربون کف ہو گیا تو جس کے عوض ربن ہے اُسی کے عوض تلف شد وقر اردیا جائے گا بیضول عمادید على ہے۔ايك مخص نے دوسرے سے ہزار درم كوايك بائدى خريدى اور باكع نے اس كو بائدى دينے سے ا تكاركيا كه جب تك خن نه لے لوں تب تک نہ دوں گا اور مشتری نے کہا کہ جب تک مجھے نہ دے گا تب تک میں تھے تمن نہ دوں گا پھر دونوں نے اس بات مسلم کی کہ مشتری اس کائمن ایک مردعاول کے پاس رکھے بہاں تک کہ بائع باندی کومشتری کے سپر دکردے مجرو وشن مردعاول کے باس تکف ہوگیا تو و ومشتری کا مال کیا اور اگر بائع نے کہا کہ آد تمن کے عوض اس مرد عادل کے باس رہن رکھ دے تا کہ بی باندی تخمے دیے دول ایس أس ترشن كوف رئن ركدد يا توبائع كا مال كيا بديط سرحى بي ب-اكرسودرم قرضد يوض دوسودرم قيت كا غلام ر بهن رکھایس مرتبن کے یاس اس کی آ نکھ جاتی رہی نواہام اعظم کے نزد یک واہام محد کے نزد یک سودرم میں سے نصف قر ضہ جاتار ہااور ا مام ابو یوسٹ کے نز دیک غلام نہ کورچی سالم انداز کیا جائے اور کا ٹا انداز کیا جائے ہیں جس قدر دونوں میں تفاوت ہواس قدر کے حساب سے قرضہ میں سے ساقط کیا جائے یہ نیا تھ میں ہے۔

تا تارفانیہ میں ہادراگر حورت نے اپنے مہرسمی کے حوض رئین لیا اور مربون کی قیمت اس کے حبر کے برابر ہے چرشو ہرکواپ مہر

ے بری کر دیایا مہراس کو ہدکر دیا اور مربون کو دینے ہے روکا بہاں تک کدم ہون اس کے پاس ملف ہوگیا تو استحبانا اس بر ضان نہ ہو
گی ای طرح اگر دخول ہے پہلے اپنے شو ہر ہے اپنے مہر کے حوش خلع کر الیا پھر مربون اس کو دینے ہے ندرد کا تو بھی بھی تھم ہوا اور ایک حورت ہے نکاح کیا اور مہر بیان نہ کیا (حتی کہ مبرالمثل قرار پایا) پھر حورت نہ کورکوم برالمثل کے حوض رئین دیا تو ایسے نکاح میں اگر ایک حورت نہ کورکوم ہوالمثل بحول کے مہرالمثل قرار پایا) پھر حوس میں مہر بیان کیا گیا ہے پس اگر حورت نہ کور کر کے ساتھ دخول کرنے ہے ہیا اگر حورت نہ کورہ کے واسلے متعدوا جب ہوگا پھر قیا ساتھ وخول کرنے ہے پہلے اس کو طلاق دے دی تو تمام مہرالمثل ساقط ہو جائے گا اور اگر حورت نہ کورہ کے واسلے متعدوا جب ہوگا پھر قیا ساقط موجائے گا ور دوسر اقول اہام ابو یوسف کا بھی بھی ہی ہے ہے ہو ط

### جونها باري

### مرہون کے نفقہ اور جونفقہ کے مشابہ ہے اس کے بیان میں

اصل اس باب میں ہے کہ رہن کی ذاتی اصلاح اور اس کے باتی رہنے میں جس چیز کی احتیاج ہووہ را ہن کے ذمہ ہے خواہ مال مربون میں ہے تبہت قرضہ کے زیادتی ہو یا نہ ہواس واسطے کہ میں مربون را ہن کی ملک میں باتی ہے اور اس طرح اس کے منافع بھی را ہن کی ملک میں لیک مربون کی اصلاح اور اس کا یاتی رکھنا بھی اس کے ذمہ ہے اور اس کی مثال ایس ہے جسے مربون کی خودرونوش کا خرچہ اور اس کی مثال ایس ہے جسے مربون کی ورونوش کا خرچہ اور اس جن کی اس بینی اور ولد مربون کی وائی کی آجرت و نہر کا اُگار نا اور باغ کا بینی ااور باغ کے در حتیان خر مائی نر مادی لگانا اور اس کے کہل کی تو ڈوائی اور اس کے درستیوں کے کام وغیرہ اور جوخر چرم بون کی حفاظت میں پڑے کہ صبح سالم را ہن کو وائیس و سے یاس کے ذم کی جزو کی حفاظت میں پڑے جسے جمہان کے ذم کی اس کے ذمہ ہے جسے جمہان کی تو جرمین کے ذمہ ہے جسے جمہان کی تو جرمین کے ذمہ ہے جسے جمہان کی تو جرمین میں ہے۔

مرہون کا کفن دائن کے ذمہ ہے خواہ مرہون مرتبن کے بقشہ میں ہویا عادل کے بقشہ میں ہویہ حیط میں ہے اور جوخر چہ
رائین پر واجب ہے اگر اُئی کو مرتبن نے انجام دے دیا تو وہ معطوع یعنی احسان کرنے والا ہوگا ایشر طیکہ بلاا جازت و بھی رائین ایسا کیا
ہوائی طرح اگر دائن نے وہ خرچہ جو مرتبن پر واجب ہے بدون تھم مرتبن کے خود انجام دے دیا تو وہ بھی معلوع ہوگا اور اگر وہ خرچہ جو
رائین پر واجب ہے مرتبن نے بھکم مائین یا بھکم قاضی اُٹھایا تو رائین سے وائیس نے سکتا ای طرح جوخر چہ مرتبن پر واجب ہو رائین
مربون کو نفقہ دیا تو رائین سے وائیس لے گا اگر وہ غائب ہواور اگر حاضر ہوتو وائیس نہ لے گا اور امام ابو بوسف نے فر مایا کہ دونوں
مربون کو نفقہ دیا تو رائین سے وائیس لے گا اگر وہ غائب ہواور اگر حاضر ہوتو وائیس نہ لے گا اور امام ابو بوسف نے فر مایا کہ دونوں
مورتوں میں وائیس لے گا اور فتو گی اس بات پر ہے کہ اگر رائین حاضر ہواور اس نے نفقہ دینے ہے انکار کیا چر قاضی نے مرتبن کو نفقہ
و یے کا تھم دیا اور اس نے نفقہ دیا تو رائین سے وائیس لے گا یہ جو اہر اظلامی میں ہا در جب رائین نے قرضہ اواکر دیا تو مرتبن کو بے
افتیار نہ ہوگا کہ نفقہ وصول کرنے کے واسطے مال مربون کورائین کو دینے سے دوک لے اور اگر مال مربون رائین کے پاس تلف ہوگیا
تو نفتہ اپنے حال پر رہے گا یعنی رائین سے وائیس لے سکا (ا) ہے یہ مشمرات میں ہا اور نفقہ دیئے پر مرتبن کے قول کی تصدیق نہ کہ کو

جائے گی جب تک گواہ فی نے آرک اور اگر اس کے پاس گواہ نہوں تو رائی سے اس کے الم چھم کی جائے گی اس واسطے کہ مرتبن نے اس پرا کی تر ضد کا دموی کی ہے اور وہ محر ہے اور فیر کے فعل پر جب (۱) ہم کی جائی ہے تہ علم پر کی جائی ہے ہے جا سرخی میں ہے اور وور کی کاب الرئین میں ایک جگہ سے متلا ای طرح مطلق فد کور ہے اور دور کی جگہ سے متلا ای طرح مطلق فد کور ہے اور دور کی جگہ سے متلا ای طرح مطلق فد کور ہے اور دور کی جگہ سے مالے کا خرید متلا ای طرح مطلق فد کور ہے اور دور کی جگہ سے متلا ای طرح مطلق فد کور ہے اور دور کی جگہ سے میں ہوخر چہ پڑے وہ مرتبن کے ذمہ ہے اور جس قد رائی کی قیمت مشمون ہے اس کے حصر میں جوخر چہ پڑے وہ مرتبن کے ذمہ ہے اور جس قد رائی کی قد میں ہوخر چہ پڑے وہ مرتبن کے ذمہ ہے اور جس قد رائی کی قد میں ہوخر چہ پڑے وہ مرتبن کے ذمہ ہوگا اور ایک کی واجو ایونو اور اگر دائین کے پاس بیدا ہوا ہوتو اور طلعیب کا خرچہ مرتبن کے ذمہ ہوگا اور ایک مشارخ نے فر مایا کہ اور ایک مطلق مجوز و بیا ایک تفصیل نہ کرنا ای بات پر دلالت کرتا ہے کذائی الحیط ۔ اور میک اظہر ہے یہ محیط مرخس میں ہے ۔ اور خور ایک تک میں ہے۔ اور فیر ایک تفسیل نہ کرنا ای بات پر دلالت کرتا ہے کذائی الحیط ۔ اور میک اظہر ہے یہ محیط مرخس میں ہے۔ اور فیر ایک تفسیل نہ کرنا ای بات پر دلالت کرتا ہے کذائی الحیط ۔ اور میک اظہر ہے یہ محیط مرخس میں ہو تو در ایک خور اور تی میں ہو اور ایک کی دوائی ہو اور ایک کی دوائی ہو اور کی کا اور جور ایمن کے پاس پیدا ہوا ہو تو ایک کی دوائی ہو در ایمن کے در میں ہو ایک کی دوائی ہو اس کی دوائی ہو اس کی دوائی ہو اس کی دوائی ہو اس کی دوائر سے کہا جائے گا کہ بیام تیر ہو اس کی بیدا ہوا ہو کہا گی کہ دیام تیر سے پاس پیدا ہوا ہو کہا گی کہ دیاس تیر سے بیاس ہو ہو گی کہ سے مرتب ہو اس کی دوائر ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گی کہ سے مرتب ہو گی کہ ہو گی کہ دیاس تیر ہو گی کہ ہو ہو گی کہ دیام تو تو ہو گی کہ دیاس تیر ہو گیا گی کہ دیاس تیر ہو گی کہ دیاس تیر ہو گی کہ کہ جو جو کہ اور میں کی دوائر کی دوائر کی دوائر کی کہ کی کہ دیاس تیر تیر سے پاس پیدا ہو اس کی دوائر کی دوائر کی کہ جو جو کہ اس میں کی دوائر کیا ہو گیا گی دوائر کیا ہو گیا گی دوائر کیا گیا گیا گی دوائر کیا ہو گیا گی دوائر کی دوائر کیا گیا کہ دوائر کیا گیا کہ کیا گیا گیا گیا کہ کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ

شر ت طحادی میں تکھا ہے کہ مرہوں کی تفاظت بذہ مرتبن ہے تی کہ اگر دائین نے مرتبن کے واسطے تفاظت کرنے کے موش کے کہ اگر دی تو سیح نہیں ہے اور مرتبن اس کا سیح قا در ہو گا اور اگر مال مرہوں ایسا چانو رہو جس کے جرانے کی حاجت ہے تو جہ ایرت بڑ مدرائین ہے اور جس جگہ وہ چانو رہا ندھا جاتا ہے اور رات گذارتا ہے اس کا کرایہ بذہ مرتبن ہے یہ ذخرہ میں ہے اور بھا گے ہوئے فلام مرہوں کے واپس لانے والے کی مزدوری میں سے بقدر قرضہ کے بذہ مرتبن اور قرضہ کے حساب سے جو زائد قیمت ہاس قدر کی مزدوری بذمد انہن ہے تی کہ اگر فلام مرہوں کی قیمت اور قرضہ برابرہویا قیمت کم ہوتو پوری مزدوری بذمہ مرتبن اور بقدر زیادتی کے بذمدرائین ہوگی اور اگر قرضہ سے اس کی قیمت ویادہ ہوتو مزدوری بفقد تر ضہ کے بذمہ مرتبن اور بقدر زیادتی کے بذمدرائین ہوگی اور اگر مربون باغ انگورہوتو اس کی تفادت و قران بذمہ اس ہوں شافع کے بذمہ مرتبن اور باقی ہودار میں سے امام آسلمین لے مربون باغ انگورہوتو اس کی تفادت و قران بذمہ اس کے اگر بعض مربون شافع لینی فیرمتوم پر کی نے استحقاق تا بت کیا تو باتی کا دربانی باغ اللہ ہوجاتا ہے اور اگر دائین کیا بات کیا تو باتی کو مربون شافع ہوئی خود ہو ہو اس کی دائی ہودار کر دیا ہو کہ بنا ہاں میں شون سے اس کی اگر بعض مربون شافع کے فیرمتوم پر کی نے استحقاق تا بت کیا تو باتی کیا ہودا تا ہواتا ہو جاتا ہے اور اگر دائین کے مال میں شونہ ( اس کی اور اگر ایس کے جاتی کیا تھ میں ہوئی شافعہ ہوئی خود ہوئی کیا ہودا تا ہودا تا ہودا تا ہودا تا ہودا تا ہودا کا دین فاتھ ہوئی گا ہود کیا تھ میں ہوئی نفتہ ہوئی کیا ہودا کا مربین کو دے دے تو اس کو میا فتیار نہیں ہوئی تا تھ ہوئی میں ہوئی نفتہ ہوئی میں ہوئی نفتہ ہوئی کیا ہودا کیا ہوئی کیا ہودا کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہودا کیا ہودا کیا ہوئی کیا ہودا کیا ہودا کیا ہوئی کیا ہودا کیا ہوئی کیا ہودا کیا ہوئی کیا ہوئی کی ہوئی کیا گیا کہ کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گا کیا گا ہودا کیا گا کی کو باتھ کیا گا کی کیا گور کیا گا کیا گا کیا گا کیا گا کیا گا کیا گا کی کیا گا کیا گیا گا کیا گا کیا

<sup>(</sup>١) يعنى والله جم ضيس جانتابون اس في فقد يا معاامند (١) يعنى جب مربون كي قيمت بالبيت قرض كذا كد معاا

<sup>(</sup>r) لین برحق بیزائ سے بیدا ہو لی ہے

يانعول باب

اُس حق کے بیان میں جومرتہن کے مرہون میں واجب ہوتا ہے

ا معن قرضه بهل كان تحا بلك دبن يرقر ضدد يناتخبرا بالمند

<sup>(</sup>۱) ليعنى اختلاف روايت چنانيمايك روايت من جواذب اور دوسرى مين مين ا

كتاب الرهن

# را بن کی طرف سے مرہون میں زیادہ کردیئے کے بیان میں

جانا جائے کہ جارے علاء وال شکر ویک مقدر بن کے قائم ہونے کی حالت میں مربون میں زیادہ کرتا استحمانا سمج ہے اوراس كى صورت يد ب كدايك مخفس في بزارورم قرضد كے مقابله يس ايك غلام رئين ليا چررائين في اس كوايك كير ابره حاويا تاكده بھی غلام ندکور کے ساتھ بعوض اس قرضہ کے جس کے مقابلہ میں غلام رئن ہے مرجون رہے تو استحساناز یاوتی سیجے ہے اور زیادتی اصل عقد میں لاحق ہوجائے گی اور یوں قرار دیا جائے گا کہ کو یا عقدر بن اس اصل اور زیادتی دونوں پر وار دہواہے حق کہ غلام مع کیڑے ك أس قر ضد ك وض جس على غلام د بن تقامر بون بوجا أي ع بيجيط على ب- ايك فخف في دوسر ي ك ياس مودرم قر ضد ك عوض سودرم قیت کا غلام ربن کیا چردوسرا غلام سودرم قیت کاربن شل بر حادیا چردونوب ش سے ایک غلام مرکیا تو اس کے مرف ے نسف قرضہ ساقط ہوگا اور نصف تمام ندکورا مانت میں ملف ہوا یہ نیا بیج میں ہے۔ ایک مخص نے ہزار درم قیمت کی باندی بعوض دو براردرم قرضے کے دہن کی چراس کے جسم میں خوبی زیادہ ہوگئ یاز خبر حکیا یہاں تک کدوہ دو بزار درم کی ہوگئ بجراگراس کومونی نے آ زاد کردیا حالا تکدمولی تنظدست ہے تو باندی ندکورہ بزار درم کے واسطے سعایت کرے گی ندیورے تر ضہ کے واسطے اور اگر اس کی تمت ندبرجی بلکداس نے بزارورم قیمت کا ایک بچے جنا مجرمولی نے اس کوآ زادکردیا حالانکدو و تفکدست ہے تو دونوں ابزار درم کے واسطے سعایت کریں مے نہ بعدر قبت دونوں کے اور اگر اس کی قبت نہ بڑھی اور نہ اس کے بچد ہوا بلک اس کوایک غلام نے جودو برار ورم کا ہے آل کیا اور اس جرم می غلام فرکور یا ندی کے مولی کودے ویا گیا ہی مولی نے اس کوآ زاد کر دیا تو وہ بھی برار درم کے واسطے معایت کرے کا یہ ہیریدیں ہے۔

مد برہونے کی حالت میں قیمت میں زیاد کی کابیان 🖈

ا کے مخص نے برارورم کے وض ایک باعدی رہن کی اور اس کے بچہ بیدا ہوا چروومر کی لیس را بن نے ایک غلام بر حاویا اور برایک مال و بینے وغلام کی قیمت بزار درم ہے تو قرضہ پہلے مال و بچیکی قیمت پرسیم ہوگا لیس مال کے مرنے سے نصف قر ضد ساقط موجائے گا اور بچے بعوض نصف قرضہ کے رہے گا ہی اس کے ساتھ قاام لگایا گیا تو باتی ان دونوں پرنصفا نصف تقیم ہو گا بشرطیکہ فک ر بن كوفت ك يجد باتى رب فى ماكر فك ربن سے يہلے بجد بلاك بوكيا تو ظاہر بوگا كر يجد كے مقابله على يحوقر ضدنة اور مال بعوض ہور ےقرضہ کے بلاک ہوئی اورزیادتی لعنی غلام کازیادہ کرنا سی مواہے تی کدا گرغلام بھی بچے کے بلاک مونے سے پہلے یا چیچے بلاگ ہوگیا تو امانت میں بلاک ہوگا اور اگر بچہ بلاک نہ ہوا بلکداس کی قیمت بڑھ میں یہاں تک کہ فک رہن کے روز اُس کی قیمت دو ہزار درم می تو پہلے قرضہ من تہائی تقلیم ہوگا جس می سے ایک تہائی ہمقابلہ ماں کے جواس کے ہلاک ہونے سے ساقط ہو گیا پھر یاتی اس بچدوزیادتی پرتین تہائی تقسیم ہوگا جس میں سے دوتہائی بمقابلہ بچد کے اور ایک تہائی بمقابلہ غاام کے ہوگا اور اگر بچدکی قیمت گھٹ گئی يهان تك كه پانچ سودرم روكن تو پيلے قرضه مان و بچه ير تمن تهائي تعليم موكا جس عن عدوتهائي بمقابله مان كے جوأس كرم نے كى وجد سے ساقط ہو گیا اور ایک تہائی باتی اس بچداور زیادہ کئے ہوئے غلام پر تمن تہائی تقسیم ہوگا جس میں سے ایک تہائی بمقابلہ بچ کے اور دو تہائی بمقابلہ زیادہ کے ہوئے غلام کے ہوگا بیکانی میں ہے۔ ایک مخص نے ہزار درم قیمت کا غلام بعوض دو ہزار درم قرضہ کے

رئن کیا پھراس کے جسم کی خوبی یا مزاخ پڑھ جانے ہے وہ دو ہزار درم کا ہوگیا پھر مولی نے اس کو مدیر کر دیا حال نکہ وہ تکدست ہے تو غلام فدکور ہور سے ترضہ کی جو کہ مولی نے اس کوآ زاد کر دیا تو بھی غلام فدکور ہور سے رضہ کے واسطے سعایت کرے گا اور اگر مدیر فدکور نے ہنوز پچے سعایت ندگی ہو کہ مولی نے اس کوآ زاد کر دیا تو بھی ہور سے ترضہ منطق ہوگی کہ متعلق ہے کہ اس کی مقال سے پورا حاصل کیا جائے ہی ساقط نہوگا اور اگر مدیر ہونے کی حالت میں اس کی قیمت میں ذیادتی ہوگی کہ وہ ہزار درم کا ہوگیا بھر مولی نے اس کوآ زاد کر دیا تو دو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے گائے تھر پیش ہے۔

قرضہ میں زیادہ کر دینا امام اعظم وا مام محمد کے مزد کیے نہیں سیجے ہے بخلاف امام ابو پوسٹ کے حتی کہ اگر ایک مخص نے دوسرے کے قرضہ علی اس کوا یک غلام رہن دیا چررا بن کے مرتبن سے قرض لینے یا کوئی چیز خرید نے یا اور کسی سبب سے را بن براس کا اور قرضہ جدید پیدا ہو گیا بھراس نے قدی قرضہ کے رہن کے غلام کوقدی وجدید دونوں قرضوں میں رہن کردیا تو امام اعظم والمام محد ك فرد يك قرضه جديدين ربن شهوكاحي كداكر غلام خركور بلاك بوكيا تو بعوض قرضدقد يم ك تلف بوكا قرضه جديد كوف آلف ند موكا اورامام ابو يوسف كيز ديك قديم وجديد دونول قرض كيوض ربن موجائ كااوراكر بلاك موتو دونول كيوش بلاك موكااور واصح ہوکہ جب مربون میں مال زیادہ کردیتا سیج عمرانوم ہون ای قدرقرضہ کے وض رہن ہوگا جوزیادہ کے ہوئے مال کے زیادہ كرنے كودت قائم مونداى قرضد كے وض جوسا قط موكيا ب يام تبن نے اس كو مجر يا يا باس واسطے كدر من ايفاء اب اور قرضة ساقط کایا جو بحریایا ہے اس کا ایفا و متصور نہیں ہے اور اصل اور زیادتی پروونوں کی مقدار قیمت کے حساب سے قرض تقسیم کیا جائے گالیکن امل کی قیمت و ہمعتبر ہوگی جوعقدر ہن کی وجہ سے قبضہ کرنے کے وقت تھی اور زیادتی کی وہ قیمت معتبر ہوگی جوزیا دتی شر ماکرنے کی وجہ ے تبعنہ کرنے کے وقت ہے چر جومر ہون اس کے بعد تلف ہوو واس قدر قرضہ کے عوض تلف ہوگا جس کے عوض وہ رہن ہے اور جو باتی ہوواس قدر کے وض رہن رہے اجس کے وض رہن تھا اور نمور بن وقتم کا ہوتا ہے ایک تم وہ ہے جور بن می وافل نہیں ہوتا ے اور وہ ایسانمو ہے جواصل عین سے پیدا نہ ہواور نداجز ائے عین میں سے کی جزو کا بدل ہوجیے کمائی و ہبد(۱) کیا ہوا یا صدق ویا ہوا مال اور اس کے امثال اور ایک متم وہ ہے جور بمن میں داخل ہواور وہ ایسانمو عمیہ جوعین مرہون سے متولد ہو جیسے بچداور پھل وصوف اور پیٹم یا اجزائے عین میں ہے کی جز کا بدل ہوجیے ارش وعقر اوراس قتم کے تمو کے رہن میں داخل ہونے کے معنی یہ جی کہ یہ تل میں کے جوال ہوتے ایں لینی رو کے جاتے ایں لیکن مضمون نیل ہوتے ایں اور ندان کے جانب تھم منان ساری ہوتا ہے تی کدا گر مک رہن ے پہلے ایسانمو تلف ہوجائے تو اس کے مقابلہ میں قرضہ میں ہے کچھ ساقط نہ ہوگا اور جب اس قتم کے نمور ہن میں اصل کے ساتھ برمعنی مذکور داخل ہوئے تو جو پھے قرضداصل مربون کے مقابلے س بو واصل اور اس نمودونوں پر باعتبار دونوں کی قیمت کے مقیم ہو گا۔ اس واسطے کہ بدون مقابلہ قرضہ کے رہن بیں ہوتا ہے ہی قرضہ کا دونوں پر تقتیم کردیناوا جب ہوالیکن بایں شرط کہ مک رہن کے وتت تک بینمو باتی رہے ہی جب مک رہن کےوقت تک نمو باتی ہوتو تقسیم فرکورمتر رہوجائے گی اور اگر مک رہن ہے بہانموملف ہوجائے تو اس کے مقابلہ میں کچھ قرضہ ما قط نہ ہوگا اور ایسا قرار دیاجائے گا کہ کویا نمو کا وجود نہ تھا اور پورا قرضہ بمقابلہ (۲)امل مر ہون تعابیر بھیا میں ہاور قر ضداصل مر ہون کی تیت پر روز قصد کے اعتبارے اور زیادتی کی تیت پر روز فک رہن کے اعتبارے نقسیم ہوگا اور اس کی تغییر یہ ہے کہ جب اصل کی قیمت ایک ہزار درم ہوں اور بچہ کی قیمت ہزار درم ہوں تو قرضہ بظاہران دونوں پر

ا جس کو ہمارے عرف میں بھر پائی ہولتے ہیں ۱۳ مے زیادہ ہوئے ویڈھنے کو کہتے ہیں ارش کسی زقم کا جرمانہ ہے اور ووعقر وطی بھا کا مہر ہے ۱۳ (۱) معلی مربون کو کسی نے ہیددیایا صدقہ دیا ۱۴ (۲) جیسے بچیم کیا تو قرار دیا جائے گا کہ پوراقر ضہ برتا بلہ ماں کے تفاقا <sup>(</sup>١) عندالاعظم ١١ (١) يعني نصفا نصف ١١

ا كيسهم لقرارديا يس تهائى زيادتى سهم موااورنسف بجدك تين سهم مور (جس كالمجموعه جارسهم موا) يس جوتمائى قرضه جار رمسيم موا اور كمترايساعدوجس كى چوتھائى كاچيارم حصد فكل سولد بي بى بم نے قرضد كے سولد حصد كئے جس كاچوتھائى جار ہوئے بس بيضف بيد اور تہائی زیادتی کے درمیان جار پرتھیم کیا گیا اور باندی کے حصہ می نصف قرضہ تھ ہوا ہی اس قدراس باندی اور دو تہائی زیادتی کے درمیان بعدران دونوں کی قیمت کے تعلیم کیا گیا اور دونمائی زیادتی کی قیمت یا پچ سودرم کی دونمائی ہے اور باندی کی قیمت یا پچ سو درم بے پس تفاوت دونوں میں پانچ سو کی تبائی ہے ہی ہم نے پانچ سودرم کی تبائی کوایک سہم مقرر کیا تو ان سب سموں کا مجموعہ پانچ سہم ہوئے چرا کرنسف قرضہ یعنی آ تھوان دونوں پر پانچ جھے ہو کرنشیم ہوتو پورائیس پر تا ہے اس داسطے ہم نے اصل مسئلہ یعنی سولد کو پانچ بر ضرب دی تا کداتی ہو مے (لیعن قرضدای قرارویا)اوراس سے مسئلہ کا انتخراج کیاسو باندی کانی ہوجانے کی وجہ سے جہارم لینی بس ساقط ہوئے اور نصف بچرامل کے مقابلہ میں جہارم لین بیس ہوئے جواس نصف اصل اور تہائی زیادتی کے درمیان جار پر تقتیم ہوئے پس ایک چوتھائی لیعنی یا نچے بمقابلہ تہائی زیادتی کے اور تمن یا نچویں لیعنی پندر و بمقابلہ نصف بچہ کے ہوئے پھر جو قرضہ بمقابلہ باندی کے ہے یعنی جالیس وہ اس باندی اور دو تہائی زیادتی کے درمیان یا بچ بی پرتقیم ہوجس میں سے دو یانچویس حصیعنی سولہ بمقابلہ دو تہائی زیادتی کے اور تین یا نچویں بعق چویں بمقابلہ ہا عری کے موے اور یہ چویس جو با ندی کے مقابلہ می ہے ور حقیقت با ندی کے اور نصف بچے تابع کے درمیان ہرایک کے داسطے بارہ بارہ بی کمجموعہ ہوکر باندی کے حق بی چوہیں بڑے ہیں ہی زیادتی کے داسطے ایک مرتبہ یا مجے پڑے اور ایک دفعہ سولہ ہوئے ہی مجموعہ اکیس ہوااور میں معنی امام محد کے اس قول کے بیل کدرائن جب مك ربن جائية كانى بالدى اوراس كے يحدوتمام قرضد كے اسى جزون على انتاكيس جزوكوش مك ربن كرا لے كاور زيادتي كا فك رئبن بعوض أكيس جزو كرا لے كاور بيس جزوتمام قرضه سے ساقط ہوجاتيں محاور بيدسئلد منلد ملقب عوراوثمانين كبلاتا بيكاني بسب

اگردائین نے مرتمن کو بڑاردرم قرضی سے پائے سودرم ادا کرد نے پھراس کو باعدی مرہونہ کے ساتھ مرہون رکھے کے واسطے ایک غلام دو بڑاردرم قبت کا بڑھا دیا تو بزیادتی باتی باتی کی فصف قبت لین پائے سودرم کے ساتھ کی بوگی ہیں باعدی کی فصف قبت لین پائے سودرم کے ساتھ کی بھا بدغلام دو بڑاردرم قبت کا بڑھا دو بڑاردرم کی اور بہائی تقیم ہوگا جس میں سے دو بہائی بمقابلہ غلام کے اور ایک بہائی بمقابلہ باغدی کے دکھا جائے گا کہ اگر غلام مرکبیا تو بعوش پائے سودرم کی دو بہائی کے تف ہوگا لین غلام درم و بہائی درم تر ضہ کے وش تف ہو گا اور اگر رائی باغدی کا اور اگر باغدی تین سوئینتیں درم و بہائی درم تر ضہ کے وش تف ہو گا اور اگر رائی باغدی درم اوا کے پھر مرہون میں تیا ہو تی ہے بہا باغدی نے کورکائی ہوگی پھر بڑارورم کا ایک غلام بڑھایا تو دوسو پہائی (ا) ورم قرضہ درم اوا کے پھر مرہون میں تیا در تیا دتی کر تھے ہو کر تقیم ہوگا جس میں سے چار صبے بمقابلہ نیا تو دوسو پہائی (ا) ورم قرضہ باغدی کا فی باغدی کا باغدی ہوگا ہوگا کی باغدی کا باغدی ہوگا ہوگا کی جو بائی کی اجازت سے دور ختان مرہون کی اجازت سے کورائی سے کہ کے ساقط تہ ہوگا گیا در ایک کی اجازت سے دائی کی اجازت سے کی اجبی نے کھا لیے تو بھی مرہون کی اجازت سے دائی کی اجازت سے دائی کی اجازت سے دائی کی اجازت سے کی اجبی نے کھا لیے تو بھی مرہون کی اجازت سے کی اجبی نے کھا لیے تو بھی مرہون کی اجازت سے کی اجبی نے کھا ہے گئی ہو جائے کہ محد اللے تو بھی مرہون کی اجازت سے کی اجبی نے کھا ہے گئی ہو جائے کی صورت کے اس داسطے کہ موانی خورموں تھی ہو جائے کی صورت کے اس داسطے کہ موانی خورموں تھی ہو جائے کی صورت کے اس دارت کی تھی ہو بھی کے دور تھی کی دور تھی کہ دور تھی بھی ہو بھی کے دور تھی کی دور تھی کے دور تھی کی دور تھی کی

(۱) لینکانی ہونے کے بعد یا کیج سودرم کا بقیہ نصف ساقط ہوا اور نسف ۱۳ 💎 اس میں اصلی اجازے کہ اس کی مرتبن کی طرف ہے اور روک ہے

چھوڑ او بینے کی ا جازت مرتبن کی طرف سے ہے اا

خود تلف ہوجانے کی صورت میں ایس قرار دیا جائے گا کہ گویا ہے گھل پیدا تی نہ ہوئے تھے اور یہ صورت قر تلف کر دیے کی ہے لیکن پوکلہ باجازت ہے اس واسطے موجب منان نہیں ہے لہٰ دااگر اس کے بعد اصل بیٹی در ختان مرتبن کے پاس تلف ہوجا کیں تو اپنے حصہ قرضہ کے وفل باغلن ہوں کے بیٹی قرضہ ان درختوں کے قبضہ کے روز کی قیمت پر اور نمویین بیلوں کے تلف کرنے کے روز کی قیمت پر اور نمویین بیلوں کے تلف کرنے کے روز کی قیمت پر اور نمویین بیلوں کے تلف کرنے کے روز کی قیمت پر اور نمویین بیلوں کے تلف کرنے کے روز کی قیمت پر اعتمام ہوئے تعلیم ہوگا ہیں جس قدر ان درختوں کے مقابلہ میں پڑے اس کے موش تلف شدہ وقر ارپائر میں باجازت رہی بارا بن نے باجازت مرجمین یا اجبی نے ان دونوں کی اجازت سے کھا لیا توجہ نے کی اجازت مرجمین اس کورا بن سے لے لئے انجازت خود بخود تحقی ہوجانے کی صورت کے اور اگر اس نموکور انہن نے بلا اجازت اس مورت کے اور اگر اس نموکور انہن نے بلا اجازت اس مورت کے اور اگر اس نموکور انہن نے بلا اجازت اس مورت کے اور اگر اس نموکور انہن نے بلا اجازت اس مورت کے اور اگر اس نے بلا اجازت ان دونوں کے اس مورت کے اور اگر اس نے بلا اجازت اس می جانے کی مور انہاں کے بیا اجازت ان دونوں کے اس مورت کے اور اگر اس نمور کے بیا اجازت ان دونوں کے مورت کے اور اگر اس نمور کے بیا اجازت اس کے بیا اجازت ان دونوں کے مورت کے اور اگر اس نمور کی اس کے دور بھر کے دور کو کی دور کی دور کی دور کی دور کو کی دور کی دور کی کی دور کی دور

كمالياتو كمان والاان كى تمت تاوان دے كا جوان كے مقام برة كم كى جائے كى يرخزان المقتين مى بے۔ اگر دوبا ندیاں دو بزار درم قبت کی برایک کی ایک ایک بزار ہے بعوض دو بزار درم کے رہن گیں پھر ایک باندی کے بچہ بزار درم قیمت کا بیدا ہوا بھراس کی مال مرکن اور بچیزی ور باتو پہلے تر ضد دونوں بائدیوں پرتقسیم کیا جائے گا بھرجس قدراس بچے کی مال ك يرت على براب و واس ك اوراس كى ماس ك ورميان برابرتقيم موكا بس ماس كمرجان سے جوتمائى قر ضدما قطامو جائے گا اور بچد کے مقابلہ میں چوتھائی قرضہ باتی رہے گااور نصف قرضہ زندہ باندی کے مقابلہ میں رہے گا پھرا کر ہزار درم قیمت کا غاام زیادہ کر ویا تو بیفلام یا تی یا عمی اور بچد پر بعدردونوں کے مقابل قرضہ کے تین تہائی تقسیم ہوگا ایس زیادتی کا تہائی حصد بچد کے تالع ہوکرر بن ہوگا مجرجس قدرقر ضد بمقابله بجدے ہے وہ بچدادراس کے ساتھ جس قدر حصد غلام زیادہ کردہ شدہ مرہون ہے دونوں پر بحساب دونوں کی تمت كتمتيم موكااور بجدى قيت بزار درم باورتهائى حصه غلام ذائدكى قيمت بزار درم كى تهائى ببرس بزاركى تهائى ايكسبم قرارويا جائے گالیں جوقر ضد بمقابلہ بچے کے ہو و چار پرتقیم ہوکرایک چوتھائی بمقابلہ تہائی غلام زائد کے اور تین چوتھائی بمقابلہ بچہ کے ہوگا اور وہ دو تہائی غلام زائد باتی بائدی کے ساتھ مربون ہوگا ہی جو قرضہ بمقابلہ بائدی کے تعاوہ ان دونوں پر بحساب دونوں کی قیمت كتقسيم ہوگا اور دوتهائی غلام زائدى قيت بزارى دوتهائى ہاور بائدى زنده كى قيت بزار درم ب پس بزاركى تهائى ايك مم مقرركر کے جو قرضہ بمقابلہ بائدی کے ہے پانچ پرتقسیم ہوگا جس میں ہےدو پانچ یں جعے بمقابلہ دو تہائی غلام زائد کے اور تمن یا نچویں حصہ بمقالجه زنده بائدی کے رہیں مے بھراگر غلام یا زندہ بائدی تلف ہوتو جس قدر کے مقابلہ میں مرہون ہے ای قدر کے عوض تلف شدہ قرار بائے گیا اورا کر بچیتلف ہوجائے تو بیا خاہر ہوگا کہ اس کی مار ، بعوض ہزار درم کے تلف ہوئی اور بچہ کے مقابلہ پٹس کو یا پچھ قرض نہ تمااور جوغلام زیاده کیا گیا ہے ووز نده باتی کے ساتھ میں زیادہ ہوا ہے اور اگر بچیکی قیمت برد ھ کردو ہزار درم ہوگئی مواور باتی مسئلہ بحالہ ر بوقوجس قدر قرضهاس كى مال كے مقابله من بے لينى ہزار درم و وان دونوں پر باشباران كى قيمت كے تمن تباكي تقسيم ہوگا جس من ے ایک تہائی نصف قرضہ سے اس کی مال سے مرنے ہے ساقط ہو گیا اور ہزار کی دو تہائی قرضہ بمقابلہ اس کے بچد کے باتی رہااور غلام زا کدکردہ شدہ اس بچداوردوسری زندہ باندی پر بعقدران دونوں کی قیمت کے پانچ پرتقسیم ہوگا جس میں ہےدو یا نجویں حصاس بچہ كے ساتھ مر مون ريس مح اور تمن بانچوي حصار نده باتى كے ساتھ مر مون موں كے چرجس قدر قرض كے وض بحدم مون بيكي ا یک ہزار درم کی دونہائی و واس بچیاورد و یانچویں جھےغلام زائد پر بفذر دونوں کی تیست کے تنسیم ہوگا پس جے حصہ ہوکریا بخ حصہ بمقابلہ بچد کے اور ایک چھٹا حصد بمقابلدوویا نچویں حصد غلام زائد کے ہوگاس واسطے کردویا نچویں حصد غلام کی قیمت جارسو درم ہیں اور بچہ کی قیمت دو ہزارورم ہیں پس ہر میارسو کا ایک مہم قرار دیا گیا کہ جملہ چے سہام ہوئے اور غلام زائد کے تین یا نچویں ھے زندہ بائدی کے

ساتھ مرہون ہوں کے پس جس قدر قرضہ بمقابلہ زندہ باندی کے ہوہ باندی اور تین پانچ یں حصد غلام زاکد پر بحساب دونوں کی قیمت ہزار درم ہیں ہی جروہ ہوا ایک ہم قرار قیمت ہے ہودرم ہیں اور باندی کی قیمت ہزار درم ہیں ہی ہروہ ہوكا ایک ہم قرار دیا گیا ہی سب کے تھے سہروہ ہوگا ایک ہم قرار دیا گیا ہی سب کے تھے سہام ہوئے جس میں ہے بانچ سہام بمقابلہ حصد غلام زائد کے ہوں گے یہ کانی میں ہوا اور اگر باندی مرہونہ کے ایک ساتھ دو نیچ یا تین بچہ بیدا ہوئے یا متفرق بیدا ہوئے و دونوں صور تیل بکساں ہیں بینی تمام قرضہ باندی کے قیمت اور ان بچوں کے قل رہن کے دوزی قیمت کے اعتبار سے تقیم ہوگا اور اگر باندی کے بنی ہوئی بھراس بی بیا تا در فائے ہیں بیتا تا در فائے ہیں ہے تا تا در فائے ہیں ہے۔

#### مانو(@بارت الله

## مال قرضہ وصول یانے کے وقت مال مرہون سپر دکرنے کے بیان میں

امام میں نے دیاوات میں ذکر قرمایا کہ ایک فض نے دوسرے کے پاس بڑار درم قرضہ کے فوش بڑار درم قیمت کی بائدی دین کی جرم جمن نے دہن سے اپنا قرضہ طلب کیا کہ جب بنک مر بونہ بائدی کو شلائے گا تب تک شدوں گا حالا تکہ رائبن و مرتبن اپنے میں وہن کی جرم جمن ہونہ ہیں قو مرتبن کے جمل کے بہلے بائدی کو حاضر کرے اور اگر رائبن و مرتبن ہے اس جم سوائے جس میں دہن واقع ہوا ہو وہر سے شہر میں ملا قات ہوئی اور مرتبن نے اُس سے اپنا قرضہ طلب کیا اور دائبن نے انکار کیا کہ جب بنک مال مرہونہ نہ لائے گا جب تک ندوں گا تو رائبن پر اوائے قرضہ کے واسلے جرکیا جائے گا اور مرتبن کو مال مرہونہ حاضر کرنے کا تھم نددیا جائے گا خواہ مال مرہون ایک چڑ ہوجس کے واسلے بار پر داری وخر چہ نیس ہے۔ اور ہمار یعنی مال مرہون ایک چڑ ہوجس کے واسلے بار پر داری وخر چہ نیس ہے۔ اور ہمار یعنی مشائح نے فرمایا کہ بیتھ ہے اور ہمار کے تو اسلے جرکیا جائے گا اور بعنی مشائح تر جم ہون ایک کہ جوام میں نے وکر زمایا ہے تیا سافوں مور سے کھر جی میں ہونہ کے کہ مرتبن ان کو میں ہونہ کی جم ہوا مام میں نے وکہ کو ایک مربونہ با ندی میر سے گھر بھی ہوئے وکر مرائے کا اور بعنی مشائح تر جم ہونہ باندی میر سے گھر بھی ہوئے واس کو میں ہونہ ہوئے گا گھر جب مرتبین اس کو حاضر لایا تو رائبی کو تھا ہے گا کہ پہلے اس کا تر ضدادا کرد سے شافل صدی ہے۔

ب برب برب برب برب برب برب برب برب بربار درم قبط دارادا کرنے کی شرط پرقرش ہیں پھرقرش دارنے تمام مال قرضہ کے ہوش بھی ال جس کی قیمت مقدار قرضہ کے برابر ہے رہی دیا پھر ایک قبط کا وقت آیا اور مرجین نے اس قبط کے قدر مال کا مطالبہ کیا اور را ہی نے دینے ہے انکار کیا کہ جب بتک مال مربون واضر کرنے کے واسلے چر نے دینے واسلے چر نے اس واسلے کہ اس مواسلے کہ اس کے حاضر کرنے میں کوئی فا کد و نہیں ہا اور اگر دائین نے کہا کہ مال مربون تعف ہو گیا ہے اور مرجین نے کہا کہ مال مربون تعف ہو گیا ہے اور مرجین نے کہا کہ مال مربون تعف ہو گیا ہے اور مرجین اس کو حاضر کرنے میں کے قرضہ میں سے پچھ بھی ادا کرنا واجب نیس ہوا وقاضی سے درخواست کی کہ مرتبین کو اور مرجین کی درخواست کی کہ مرتبین کو حاضر کر سے اور قاضی سے درخواست کی کہ مرتبین کو حاضر کر سے درخواست کی کہ مرتبین کو اور سے بیال دونوں اس شہر میں ہوں جہاں رہی واقع ہوا ہو تی قامی اس کو حاضر کر سے اور آگر قاضی کی دائے میں ہوتا ہے تو قاضی اس کو حاضر کر سے اور آگر قاضی کی دائے میں ہوتا ہے تو قاضی اس کو حاضر کر سے اور آگر قاضی کی دائے میں ہوتا ہے تو قاضی اس کو حاضر کر سے اس امر پھلی جم سے کہ اور دونوں اس کو جوائے تو تی سے کہ اور مرتبین کو اور کر دونوں اس کو حاضر کی دونوں مائے تھیں ہوا اور شہل کہ ہوا ہے اور ایس کو تھی دیتا ہیا تھی میں موادر نے بلاک ہوا ہے اور دائی کو تھی دے کہ میں دونوں ضائے نہیں ہوا اور شہل کہ ہوا ہے اور دائی کو تا میں میں دونوں ضائے نہیں ہوا اور شہل کہ ہوا ہے اور دائی کو تا کو تا کہ میں دونوں ضائے نہیں ہوا اور شہل کہ ہوا ہے اور دائی کو تا کہ میں دونوں ضائے نہیں ہوا اور شہل کہ ہوا ہے اور دائی کیا کہ میں دونوں ضائے نہیں ہوا دونوں کو تاخیل کیا کہ میں دونوں خور کو تاخر کر بھی کو تاخر کی کے کہ میں دونوں خور کو تاخر کیا تھی کو تاخر کو تاخر کر تا کہ کو تاخر کر تا کو تاخر کی کی کو تاخر کی کے کر تاخر کر تاخر کر تاخر کر تاخر کی کو تاخر کر تاخر کی کو تاخر کر تاخر کر تاخر کی کو تاخر کر تاخ

کوالیا کرنے کا اختیار ہے بیچیط بھی ہے۔ اورا کر مال مربون ایک فیض عادل کے پاس ہواوراس کی اجازت ہوکدووسرے کے پاس
وو میت رکھے اور عادل نے امیا کیا ہو پھر مرتبان نے آ کر اپنا قر خد طلب کیا تو مرتبان کو مال مربون حاضر کرنے کی تکلیف ندی جائے
گی اور را بہن کو مال قر ضد دے دینے کا تھم کیا جائے گائی واسطے کہ را بہن قبضہ مرتبان پر راضی نیس ہوا ہے ہی مرتبان کے ذمہ ایک چیز کا
حاضر کرنا لازم نیس ہوگا جواس کے قبضہ بین تین آ یا تو نہیں و کھتا ہے کہ اگر مال مربون کو مرتبان نے عادل سے لیا تو غاصب ضام ن
قر اردیا جائے گائیں کیونکہ اس کے ذمہ اس پیز کا حاضر کرنالازم ہوگا جس کے لیے نے وہ عاصب تغیر تا ہوا وراگر عادل نے مال
مربون الیے فیض کے پاس ود میت رکھا جواس کے عیال بھی ہے اورخود کہیں غائب ہوگیا اور مرتبی نے اپنا قر ضد طلب کیا اور مود کے
کہا کہ بھرے پاس قلما سطح میں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں گیا ہے تو مرتبان کو مال مربون حاضر کرنے کی تکلیف شدوی جائے گی گر را بہن پر
کہیں غائب ہوگیا اور سے پیدئیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں گیا ہے تو مرتبان کو مال مربون حاضر کرنے کی تکلیف شدوی جائے گی گر را بہن پر
کہیں غائب ہوگیا اور سے چیز بیل معلوم ہوتا ہے کہ کہاں گیا ہے تو مرتبان کو مال مربون حاضر کرنے کی تکلیف شدوی جائے گی گر را بہن پر
موان اسے کہا کہ بیر مال میر اہ تو مرتبان مال قرض وصول نیس کر سکتا ہاں واسطے کہا ہے انکارے مال مربون ہے تک رہان کا مرتبان مال مربون ہے تیک رہانا مال
ترض و مول نیس کر سکتا ہوں ہے بیکا تی بیات مرتبان اس امرکو تا بہت نہ کہا کہ بیا می مین بھر ہے۔

عادل کے باس رہن مال مرہون تلف ہوگیا تواس کی چندصورتوں کا بیان 🏠

ال كل ال (٣) مثلًا درم اورقر ضريجي درم بول ال

وہ اس کے حاضر لانے پر قاور تھیں ہے اس طرح اگر رائن نے مرتبان کواس کی بچے کے واسطے تھم دیا ہوا ورمرتبان نے فرو خت کر کے بنوز
اس کے حمن پر قبضہ نہ کیا ہوتو بھی قرض اس سے حاضر کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا مگر رائن اس کے قرضہ اوا کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور
اگر مرتبان نے اس کا حمن وصول کر لیا ہوتو بھن حاضر لانے پر مجبور کیا جائے گا بہ خزائد اسمعتین میں ہے۔ اگر مرتبان نے یا عاول نے بھکم
رائمان مال مرجون کو فرو دخت کیا اور مشتری کے واسلے تھن کی تا خیر و سے دی یا تھی کی میعاد تک اُو حار تھی ہو تھی تو جو بھے مرتبان
کا اختیار ہے اس واسلے کہ حمن نہ کو در ایمن کے حق رکر و سے سے قرضہ ہوگیا ہے بھر اگر حمن نہ کو رمشتری پر ڈوب جائے تو جو بھے مرتبان
نے لیا ہے وہ رائبان کو والی کر و سے گا بیتا تار خانیدیں ہے۔

أنبو ( ١٥) ١٠٠٠

مال مر ہون میں را بن یا مرتبن کے تصرف کرنے کے بیان میں

قر ضد ساقط مونے سے پہلے مال مر دون عمل رائن كا تصرف يا تو ايسات مرف موكا جو تحمل فنظ (١) موتا ہے جيس فنا و كماب و اجاره وبهدهمدقد واقرار وغيره ياايماتصرف موكا كدجو تحمل فتخ نبيل موتاب جيئ عتق وتدبير واستيلا دوغيره بس اكرايما تصرف موجو متحمل فنغ موتا بياتو بغير رمنا مندى مرتبن كي منعقد نه موكا اور مرتبن كاحق جنس يعنى مر مون كوروك ريحي كاستحقاق بالهل نه موكا بجراكر را بن نے قرضدادا کردیا اور مرتبن کے رو کئے کا استحقاق باطل ہو کیا تو سب تصرفات ٹافذ ہوجا کیں مے اور اگر مرتبن نے تصرف را من كى اجازت وے دى تو تصرف نافذ ہو جائے كا اور مال مربون رئين ہونے سے نكل جائے كا اور قرضہ بحالہ باقى رہے كا اور ج كى صورت میں مربون کا تمن بجائے مربون کے رہن ہوگا۔ای طرح اگر ابتداء میں را ہن نے باجازت مرتبن تصرف کیا تو بھی بی تھم ہاور جوتمرف محمل سے منیں ہو وہا نذہو جاتا ہاور دمن باطل ہوجاتا ہے۔ پھرواستے ہوکہ اگر غلام مربون کورائن نے آزاد کیا اوروه آزاد ہو گیا اور مربون ہونے سے لکل گیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر را بن خوش حال ہوتو غلام پر کمائی وسعایت لازم ندہوگی اوررائن پر منان بحالد ہے گی اگر قرضدنی الحال اوا کرنے کی قر ارواد پر ہوتو رائن اس کے اوا کرنے پر مجبور کیا جائے گااورا کر اوا تے قرضه كي كيدميعادمقررموكي اورو ومعيادة من موكي توبي يكي مم إوراكر بنوزميعادنة في موكي توعق نافذ موجائ كاادرمرتهن غلام ندكوركى تمت رائن ے لے كر بجائے غلام ك أس كور بن كر لے كا پر جب ميعادة ئے كى تو ديكھا جائے كا كدا كر غلام كى تمت بنس قرضہ ہے ہو کی تو اس قیت سے اپنا قرضہ بورائے لے گااور اگر چھے بچاتو وہ را بن کووالیس کروے گا اور اگر جنس قرضہ ہے برخلاف دوسرى مبنى موتو جيهاميعادا في سے يہلے تعالى طرح انا قرضه عاصل كرنے تك اس كوروك د كے كا اور اكر دائن تكدست موتو مرتبن کوا ختیار ہوگا کد غلام کے دہن کے وقت کی قیمت اور غلام کے آزاد ہونے کے وقت کی قیمت اور مقدار قرضدان تیوں س جوكم مقدار ہواس كوكما كراداكرنے كے واسطے غلام ندكور سے سعايت كراد ہے خوا وقر ضدفى الحال اداكر نا ہويا سيعادي ہو پھر جرا بن كو تو الكرى وخوشحالى عاصل موتو غلام فدكور في بحالت اضطرار جو يجهاس كا قرضد سعايت كركادا كيا باس عدايس في اورمرتبن مجى اگراس كاليجوقرف باقى رو كيا مواوررا من سے لے كرمثال بزار درم قيت كا غلام بعوض دو بزار درم كر بهن كيا بجراس كى قيت ید سوئی چردا من نے اس کوآ زاد کیا تو غلام ندکوروفت رہن کی قیمت ایک ہزاردرم قیمت کے داسطے سعایت کرے گااس واسطے کہ بعدر بزاردرم كے مثان داجب موكى چنانچداكر غلام مذكورمر جائة أى قدرقر ضرسا قط موجائے گا اور اكررائن في اس كاراد دركيا بلك ا مین مشقت واجرت کرنا (۱) معن کی سب ہوسکانے (۲) اسبان عمل کے کی سب سے تعین ہوسکتا ہوا

مد بر کردیا تو مد بر کرنا نافذ ہوجائے گا اور رہن باطل ہوجائے گا اور بعد مدیر کئے جائے کے مرتبن کواس کے رو کنے کا اعتبار نہ ہوگا بھر دیکھا جائے گا کہ اگر رائین خوش حال ہواور قرضہ نی الحال اواکر ناہوتو مرتبن ابنا پورا قرضه اس سے لے لے گااور اگر قرضه عاوی ہوتو مدير خاكوركي قيت ال سے لےكر بجائے مدير خاكور كے رہن ر كھے جياعتق كي صورت ميں ہواور اكر دائر دائر تكدست ہواور قرضہ فی الحال ادا کردیا ہوتو مرتبن فرکور سے اسے بورے تر ضہ کے واسطے باہے جس قدر ہوسعایت کرائے گا اور اگر قرضہ میعادی ہوتو غلام نذكور سے اس كى يورى قيمت كے واسطے سعايت كرائے أس قيمت كو بجائے مدير مذكور كے رئان ر محے كا ليس آ زاد كرنے كى صورت اور مد برکرنے کی صورت میں دو باتوں میں فرق ہوا ایک بیاکہ آزاد کرنے کی صورت میں جب راہن تک وست ہوتو غلام براس کے وقت رئین کی قیمت اور مقدار قر ضدان تینوں میں ہے کم مقدار کے واسطے سعایت کرنی واجب ہوتی ہے اور مدیم کرنے کی صورت میں اس پر بورے قرضہ کے واسطے جاہے جس قدر ہوسعایت کرنی واجب ہے جب کے قرضہ فی الحال اداکر نا ہواور اس کی قیمت کی طرف لحاظ ند كياجائ كااوراكر قرضه ميعادى موتواس برائي بورى قيت كواسط سعايت واجب موكى اوردوم بيكرة زادكر في كي صورت عن جو کھے غلام نے کما کراوا کیا ہے وہ رائن سے خوشحال ہونے کے وقت واپس لے گا اور مدیر کرنے کی صورت علی نہیں لے گااور اس کی وجدیہ ہے کہ در بروجانے سے اس کی کمائی موٹی کی ملک رہے سے خارج نہیں ہوئی ہیں اس کوموٹی سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور پورے قرضہ کے واسلے سی کرے گا اور آزاد ہونے ہاس کی کمائی موٹی کی ملک ہونے سے خارج ہوگئی۔ اور اگر مرہون کوئی ہا تدى ہو جومرتبن كے ياس حاملہ ہوكئ اور رائبن نے وعوىٰ كياكہ يمل ميراب بس اگر وضع حمل سے مبلے ايسادعوىٰ كيا ہوتو اس كا دعویٰ معجع ہاور پیکا نسب اس سے ثابت ہوجائے گا اوروہ بچر بن میں داخل ہونے سے پہلے آزاد ہوگا اوروہ باندی اس کی ام ولد ہوکر رمن سے خارج موجائے کی اور بچہ پر مجمد سعایت لازم نہ ہوگی گراس کی مال کا تھم سب صورتوں میں وہی ہوگا جوہم نے غلام مدیر کے واسلے ذکر کردیتے ہیں اور اگر باندی نذکور نے وضع حمل کیا بھراس کے بعدرا بن نے اس کے بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو بھی دعویٰ سجے ہو گااور بچکانسباس سے تابت ہوجائے گااور بہن میں داخل ہونے کے بعدوہ بچہ آزاد ہوجائے گااور اس کے مقابلہ می قرضد میں ے ایک حصہ ہوجائے گا اور یا تدی فدکور اس کی اُم ولد ہوجائے گی اور رہن ہونے سے فارج ہوجائے گی ہی تمام قرضہ یا تدی کے رہن ہونے کے دوز کی قیمت اور پیے نذکور کے رائن کے دعویٰ کرنے کے روز کی قیمت پرتقسیم کیا جائے گا پس جس قدر حصہ بائدی کے مقابله ين آيا باس كى بابت بايمى كاعكم ويى بوكا جود بركابور قرضه كى بابت فدكوره واجاور بيكاهم اسيخ حصدقر ضدكى بابت سب وبى موكا جوبم نے آ زادشد و كے حق مى ذكركيا ہے كين اس صورت مى يد بوگا كدرائن كے دعوى كرنے كروزكى بچركى قيت کواور آس کے برتے میں جس قدرقر ضرکا حصر آیا ہے اس کودیکھا جائے گا اس ان دولوں میں سے جومقدار کم ہواس کے داسطے بحد ند کورسعایت کرے گا اور اگر را بمن تکدست بواور جس قد رکما کراواکرے گاوہ را بمن (۱) سے واپس لے گاریشرح طحاوی بس ہے۔ ایک باعدی ہزارورم قیت کی بعوض دو ہزار درم قرضے ہن کردی مجروہ فرخ بر ماجائے سے دو ہزار درم کی ہوگئی یا ہزار درم قیمت کا بچه جن تو دو بزار درم دے کردونوں کو فک رئن کرے گا اور اگر با غدی بلاک ہوجائے تو دو بزار درم کے عوض بلاک ہوگی اور ا گرمونی نے اُس باندی کوآ زاوکردیا حالانکه و انگلاست بنووه بزار درم کے واسطے سعایت کرے گی ای طرح اگر دونوں کوآ زاد کر دیاتو دونوں ہزار درم کے واسطے سعایت کریں گے اور اس قدر مال پھرمونی (۲) سے واپس لیس مے اور مرتبن ایٹایاتی قر ضدرابن سے لے لے ای بیمجیط سرحی میں ہے۔ایک مختص نے ہزارورم قیمت کا غلام بعوض ہزارورم کے رہمن کیا پھراس کا نرخ محت کریا تج سودرم کا

<sup>(1)</sup> جبكدا بن خوش حال بوجائة (٢) بيب ووخوش مأل بوجائة ١٢

ره کیا گررائن نے اس کو حالت تھک تی ہیں آ زاد کردیا تو غلام نہ کور آ زاد ہونے کے دوزکی قیمت بعنی پانچ سودرم کے واسطے سعایت کرے گا پورے تر ضدے واسطے سعایت سے سات سے دار ہوئی ہے مولان ہوئی دو ہزار درم قیمت کا غلام بعوض دو ہزار درم تر ضدے دائی دیا گھراس کی قیمت ہو ہوئی جرمولی نے اس کو مدیر کردیا حالا نکدوہ تھک ست ہو وہ پورے تر ضدے واسطے سعایت کرے گا اورا گراس نے ہوز سعایت نہ کی ہو یہاں تک کرمولی نے اس کو آ زاد کردیا تو وہ دو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے گا جب کہ آ زاد کرنا بعد مدیر کرنے کے واسطے سعایت کرے گا ہم اس کے ایم اس کے ایم اس کے ایم اس کی ایم اس کی تیمت بور حدی تو دو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے گا ہم اس کو ایم اس کے ایم اس کی ایم اس کی تیمت ہوگی تو دو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے گا ہم اگراس کو ایم کا سے ایم کراس کی جد آ زاد کردیا تو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے گا ہے تران کا سے دیم کراس کی ایم کراس کی ایم کراس کی ایم کراس کی دیم کراس کی جد آ زاد کردیا تو ہران درم کے واسطے سعایت کرے گا ہے تران کراس کی جد آ زاد کردیا تو ہران درم کے واسطے سعایت کرے گا ہے تران کراس کی جد آ زاد کردیا تو ہران درم کے واسطے سعایت کرے گا ہے تران کا سے دیم کردیا تو ہران درم کے واسطے سعایت کرے گا ہے تران کو اس کے بعد آ زاد کردیا تو ہران درم کے واسطے سعایت کرے گا ہے تران کی تو ساتھ کردیا تو ہران درم کے واسطے سعایت کردیا تو ہران کی تران کردیا تو ہران درم کے واسطے سعایت کردیا تو ہران کردیا تو ہران درم کے واسطے سعایت کردیا تو ہران کردیا تو ہران درم کے واسطے سعایت کردیا تو ہران کردیا تو ہران درم کردیا تو ہران درم کے واسطے سعایت کردیا تو ہران کردیا تو ہران درم کے واسطے سعایت کردیا تو ہران کردیا تو ہران درم کے واسطے سعایت کردیا تو ہران کردیا تو ہر کردیا تو ہر

(شريك خاموش) كى بابت كچھ حقوق وفرائض كابيان ﴿

ا پنا حصد آ زادکرے بیاس وقت کرشر یک خوش حال مودر نماس سے تاوان نیس کے سکتا ہے اا

ایک حض نے بڑارورم قبت کی بائدی بعوض بڑارورم کے دہن کی مجراس کے بڑارورم قبت کا بچہ پیدا ہوا مجر بیدا ہونے ے بعدرائن نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا حالا تکہو و خوش حال ہے ق مال کا (۱) ضامن ہوگا اور اگر تنگدست ہوتو با ندی نعف قرضہ کے واسطے اور بچہ نسف قرضہ کے واسطے سعایت کریں سے اور اگر بچہ نے سعایت کر کے ہنوز پچھ اوانہ کیا ہو پہاں تک کداس کی مال سعایت سے فارغ ہونے سے پہلے مرکی تو اس کا بچہائی نصف قیمت اور نصف قرضہ سے جو کم مقدار ہواس کے داسلے سعایت کرے گا اوراس کی ماں مے سرنے سے اس کے ذرمہ کچھ زائد نہ کیا جائے گا میسوط میں ہے۔ دوفخصوں نے ایک غلام رہن کیا پھراس کودونوں میں سے ایک نے آزاد کر دیا تو ضرور ہے کہ یا تو دونوں خوش حال ہوں مے یا دونوں تنگدست موں مے یا ایک خوش حال اور دومرا يتظدست بوكا اورقرضه يانى الحال واجب الا دابوكا ياميعادى بوكاليس أكر دونو ب خوش حال بور اورقر ضه في الحال واجب الا دابواور غلام کی قیمت ایک ہزار درم ہوتو آ زاد کرنے والے پر بعدراس کے حصہ کے قرضہ لازم ہوگا اورا کی طرح اس کے شریک پر بھی بعدراس ك حصد كرقر ضداد زم موكابر في وجدكدو وقرض وار موند برغي وجدك عتق ثابت مواباس واسط كد مال مرمون بوجد دونو ل شي س ا يك كة زادكر في كالف موكيا اورو وونول فوش حال بن اورقر ضدتى الحال واجب الاداب بن وونون ساية اين حصرك قدر قرضه کامؤاخذ و کیاجائے گا اور اگر قرضه معاوی ہوتو آزاد کرنے والا اپنے حصد کی قیمت کا ضامن ہوگا اس واسلے کداس نے اپنا حصد الخف كرديايس مرتبن أس سے لے لے كا اوروہ ميعاد آئے تك اس كے پاس د بن رہے كى چرد يكھاجائے كا كراس كاشريك جس نة زادنيس كياب بلك فاموش رباب كيابات العتياركرتاب يس اكراس في تاوان اليما القتيار كيايا غلام عسعايت كرائى تومرتهن کوا عتیار ہوگا کہ بیمال اس سے لے لے اس واسطے کہ بیر بن کا بدل ہے ہیں اس کے پاس رہن رہے گا پھر جب قرضہ کی میعاد آئے تب مرتبن اس کوایے قرضہ میں جوان دونوں برآتا ہے لے لے کااس واسلے کہ قیمت اس کے قرضہ کی جس سے ہادر اگر شریک خاموش في محى اپنا حصة زادكردينا اعتباركياتومرتبن كوافتيار بوكا جائية زادكرف والے عناوان لے كيونكداس في آزادكرك اس کا حق ملف کردیا ہے اور جا ہے شریک فاموش ہے جس نے بیجھے آزاد کیا ہے تاوان لے اس وجہ سے کداس نے مربون کے بدل ہے مرتبن کا حق مکف کر دیا اس لئے کہ آزاد کرنے والے پر تاوان یا غلام پر سعایت کرنا واجب ہوا تھا مگراس کے آزاد کر دے سے دونوں اس سے بری ہو مے اور اگر دونوں تکدست ہول اور قرض فی الحال واجب الا دا ہوتو مرتبن کوغلام سے بورے برار درم قرضہ کے واسلے سعایت کرائے کا اعتبار ہوگا اس واسلے کہ صاحبین رحمما اللہ تعالیٰ کے نہب کے موافق ایک شریک ا تاوان بعن شریک خاموش کواختیارے کر جائے شریک آزاد کنندو سانے حصر کا تاوان لے یا نام ے منت مزدوری کرا کے اپی قیمت وصول کرلیا

(١) تعني مقدارقر ضه كا١٢

فتاوی عالمگیری ..... طِد 🕥 کی در ۲۳۰ کی کتاب الرهن

کے آزاد کرنے پر غلام نہ کور بورا آزاد ہو گیا ہی غلام نہ کور پرانی قیت کے داسطے سعایت واجب ہوگی اور امام اعظم کے نہ ہب کے موافق جس نے آزاد میں کیا ہے اس کا حصد مکاتب ہو گیا اور مکاتب رہن ہونے کے لائن نیس رہتا ہے اس واسطے کہ و وائی وست قدرت كى راوے آ زادكا تھم ركھتا ہے اور آ زادكرنے والانتكدست بىس مرتبن كوا فقيار ہوگا كه غلام سے سعايت كراد ساور جب اس نے غلام سے سعایت کرا کے مال لے لیا تو جو چھاس کا قرضد دونوں پر ہاس کے عوض اس نے لیا اس واسطے کہ بیکائی مال مرہون کا بدل ہے اور اگر قرضدمیعاوی ہوتو بھی کہی تھم ہے لیکن اس صورت میں میعاد آئے تک بیال اس کے پاس رہن رہے گااور اگرآ زادکرنے والاخوش حال اور خاموش تنگدست ہواور قرضہ فی الحال واجب الا دا ہوتو آ زاد کرنے والا اپنا حصہ قرضہ تا دان دے گا اورشر یک خاموش کے حصد میں لحاظ کیا جائے گا کہ اگر اس نے غلام ہے سعایت کرانا یا شریک سے تاوان لیرتا افتیار کیا تو اس مال کو مرتبن لے لے کاس واسلے کہ بیدبدل الرائن ہاور اگراس نے بھی آزاد کردینا اعتیار کیا تو آزاد کرنے والاشریک فاموش کے حصد کا ضامن ہوگا اس واسطے کداس نے مربون سے تق مرتبن ملف کیا ہے بھرة زاد کرنے والائٹر یک خاموش سے نصف قرضہ لے لے گااس واسطے کہ مال مرہون تکف ہو کیا اور قرضہ فی الحال واجب الا داہے اور اگر قرضہ میعادی ہوتو مرتبن غلام ہے بید مال تاوان واپس لے گا ال طرح الرقر ضه ميعادي موتو يمي يم علم ب- اوراكرة زادكرف والانتكدست مواور خاموش خوش حال مواور قرضه في الحال واجب الا وابونو مرتبن آزاد كننده كے حصر كے واسطے غلام سے معابت كراد بكا اور شريك غاموش سے بورے ہزار درم كے واسطے معابت كراد \_ كا چر جب ادائة قرضدكى ميعاد آجائے لي اكر غاموش في اسين حمد كي واسطى غلام سے سعايت كرانا اختيار كيا تو مرتبن اس مال کوایے قرضہ میں جودونوں پر آتا ہے لے لے گا پھراہے آزاد کرنے والے سے جوحصداس کے پڑتے میں پڑتا ہواہی العلاد ورشر يك خاموش سے يحمد الحادراكرشريك خاموش في يعي آزادكردينا اختياركيا مجراكراس في ابنا قرضه اداكردياتو آدها کے کمائی کا مال غلام سے واپس لے گااور اگر اس نے اوائد کیا تو مرتبن کواختیار ہوگا کہ بیسب مال اینے قر ضری لے لے اس واسطے کہ بدى كابدل ب جرغلام آومى كمائى كوشريك فاموش ساور آومى كمائى كوآ زادكرنے والے سےوابس فے اور اگر ايك شريك نے اس کوآ زاد کیااور دوسرے نے اس کومد بر کردیا حالانکہ وہ تکدست ہیں تو غلام سے مرتبن بورے ہزار درم کے واسطے سعایت کرادے گا مچرغلام ندکورآ زادکرنے والے سے نصف کمائی واپس لے گااس واسلے کداس نے مجبور ہوکراینے مال سے اُس کا قرضہ اوا کیا ہے چر اگر مدیر کرنے والے نے آزاد کردیناا ختیار کیا ہے تو اس ہے بھی آ دھی کمائی واپس لے گااورا گراس نے سعایت کرایا اختیار کیا تو مدیر ہونے کے حالت کی اس کی نصف قیمت اور محض مملوک ہونے کے حالت کی اس کی نصف قیمت میں جس قدر تفاوت ہواس قدروالیس لے گائی کہ اگر محض مملوک ہونے کے حالت کی اس کی نصف تیت یا نجے سودرم ہوں اور مدیر ہونے کے حالت کی نصف تیت جارسو درم ہول تو اس سے سودرم داپن کے اور اگر دونوں شریک فوٹ حال ہول تو مرتبن کے واسطے بزار درم کے ضامن ہوں مے پجرغلام مدبراً سمخص کے واسطے جس نے اس کو مدبر کیا ہے اتی نصف قیت کے واسطے سعایت کرے گا اور دونوں شریکوں علی ہے کوئی شر یک دوسرے شریک سے چھوالی نہیں لے سکتا ہے اس واسطے کر بن (۱) دونوں میں سے ایک کے آزاد کرنے سے تلف ہو گیااور قرضه في الحال واجب الا داب دونون ادائة مندك واسطى ماخوذ مول مر الرقر ضدميعادي موتو آزادكر في والااين حصر كي قیمت کا ضامن ہوگا اور مدیر کرنے والے کے حصہ میں مرتبن کو اختیار ہوگا جاہے آزاد کرنے والے ہے اس کے حصہ کی منان لے یا مربر كرنے واسلے سے اس كے حصد كى تيمت كا تاوان فياس واسطے كداس نے مدبر كرنے سے مرتبن كاحق جو بدل الربن ميں تعا تلف ا تخصوجوده مل يوني موجود ساورمير سافزد ميك مي يد ب كفاام آدى كمانى مرتبن سادابس في ١١ مند (١) دونو س كامامن بون كى دليل س

كرديا ہے كيونكد عديركرنے والے كوحالت خاموشي عن بيا اختيارتھا كه آزادكرنے والے سے اپنے حصد كى قيمت كى منان لے مكر مدير کرنے ہے آ زاد کرنے والا اس کے حصہ کے تاوان ہے بری ہو گیا بیرمجیط سرحسی میں لکھا ہے ادر مرتبن کو بیراختیار نہیں ہوتا ہے کہ مال مرہون کی دوسرے کے پاس رہن رکھے ہیں اگر اس نے بدون اجازت رائن کے رہن رکھا تو رائمن اوّل کو اختیار ہوگا کہ دوسرے عقد رہن کو باطل کردے اور مربون ندکور کو مرتبن کے باس اعادہ کرادے اور اگر مرتبن اوّل کے باس اعادہ کرائے ہے بہلے مال مر ہون مرتبن ٹانی کے پاس تلف ہو کیا تو را بن اول کوافتیار ہوگا جا ہے مرتبن اول سے تاوان لے یا مرتبن ٹانی سے منان لے پس اگر اُس نے مرتبن اوّل سے تاوان لیا تو یہ مال تاوان مرتبن اوّل کے پاس رہن رہے گا اور مرتبن اوّل تاوان دے کر مرہون کا ما لک ہو گیا پس ایسا ہوا کہ کویا آس نے اپنے مملوکہ مال کور بن کیا اور و ومرتبن کے پاس تلف ہوا ہے پس مرتبن ٹائی کے پاس بعوض قر ضہ کے جس کے عوض رہن تھا تلف شد و قرار دیا جائے گا اور اگر أس نے دوسر ہے مرتبن ہے تاوان لیما اختیار کیا تو جو پچھے مال تاوان ملے و ومرتبن ادّ ل کے یاس رہن گااور دوسراعقدر بن باطل ہو گیا تھر دوسرامر تبن اپنامال منان جواس نے ادا کیا ہے مرتبن اوّ ل سے واپس لے گااور ا پنا قرضہ بھی لے گا۔ اور اگر مرتبن اوّل نے اس کورا بن کی اجازت سے دوسر ہے کے پاس دہمن رکھاتو دوسرار بن سیح ہے اور رہن اوّل باطل ہو کمیا ہی ایسا ہو گیا کہ کو یا مرتبن اوّل نے را بن کا مال آس سے مستعاد لے کرد بن کردیا ہے بیٹر اللہ المعتنین میں ہے۔

جن صورتول میں مودع خاص تبیں ہوتا ہے مرتبن بھی ضامن نہ ہوگا 🖈

اگرایک فخص نے ایک جو یابیہ جانور دہن کرلیا اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس کور اہن ہے کرایہ پرلیا تو اجارہ سیجے نہیں ہے ادر مرتبن کو اختیار ہوگا کہ اس کو اعادہ کر کے مرہون کر لے ادر اپنے قبعنہ ش کر لے اور اگر مرتبن نے را بمن کی اجازت ہے گی دوسرے کوکرایہ بردیا تو وہ راہن ہونے سے خارج ہوجائے گا اور اگراس کی اجرت راہن کو ملے گی اور اگر اُس نے بدون اجازت رائن کے اجارہ یردیا ہوتواس کی اُجرت مرتبن کو ملے کی مراس کوصد قد کردے اور مرتبن کوافتیار ہوگا کہ اعادہ کر کے اس کورمن کرلے اورا كرمرتين كى اجازت سے دائن نے اس كوكس فحص اجنى كوكرايد بردياتو وه دئن سے نكل جائے كا اوركرايدائن كو ملے كا اور اكر بغير . اجازت مرتبن کے اجارہ پر دیا ہوتو اجارہ باطل ہوگا اور مرتبن اس کو اعادہ کر کے رہن کرسکتا ہے اور اگر کسی اجنبی نے برون اجازت را بن ومرتبن کے اس کوا جارہ پر وے دیا مجررا بن نے اجارہ کی اجازے دے دی تو کرایہ را بن کو ملے گا اور مرتبن اس کواعا وہ کر کے۔ ربن كر ليسك إورا كرمزجن في اجازت دى رابن في ندوى بوتو اجاره باطل بوكا اوركراياس كابوكا جس في اجاره يرديا بيمر اس کو صدقہ کر دے اور مرتبن اس کو اعادہ کر کے مربون کر سکتا ہے اور اگر دونوں نے اُس کی اجازے دے دی تو کرابیرا بن کو ملے گا اوروہ رہن ہونے سے خارج ہوجائے گا بیفادی قاضی خان سے اور اگر مرتبن نے اس کو بدون اجازت رائن کے ایک سال کے واسطاجاره بردیا اورسال گذر گیا مجررائن نے اجازت دے دی توسیح نہیں ہاس واسطے کدا جازت ایسے عقد سے لاحل ہوئی جوگذر كرمنسوخ كي بو چكاہے ہى مرتبن كوا عقيار ہوگا كدأس مربون كو لے لے تاكداس كے ياس د بن رہے جيدا پہلے تعاادراكر د بن نے چد مبنے گذرنے کے بعد اجازت دی توسیح ہے اور آ دھا کرایہ مرتبن کو ملے گا مگر اس کو صدقہ کر دے اور آ دھا کرایہ باتی را بن کو ملے گا اور مرتمن کو بیا تعتیار ندر ہے گا کدو بارہ اس کورئن کر لے بیری مرسی میں ہے اور جاننا جا ہے کہ مین الم ال مرمون مرتبن کے باس امانت ہوتا ہے بمنزلہ ودبعت کے ہی جہال کہیں ایا ہوتا ہے کہ اگر مودع مال ودبعت کے ساتھ ایسا تھل کرے جس سے وہ ا ۔ لیعنی دوختم ہوکرمٹ چکا ۱۱ ع لیعنی مال مین کد مرتبن کے ہاس رہن رکھا گیا ہے ووامانت ہے وود بیت کے احکام کھانڈ کروچنا نجے جن صورتوں ہی مووج عاص نیں ہوتا ہے مرتبن بھی ضامن شہوگا مثلاً مرتبن نے اس کواسے عیال کے یاس رکود یااور وہ تخف ہواتو ضامی نیس ہے یعنی بقدر زیادت قرضہ عال

منامن ندہوئے تو الی صورت میں اگر مرتبن مال مربون سے ایبانعل کرے کا تو وہ بھی منامن ندہو کالیکن فرق بہے کہ ود بعت اگر تكنب ہوجائے تو مودع كچم ہوگا اور اگر را بن كا مال تكف ہوجائے تو قرضہ ساقط ہوجائے گا اور جہاں اینا ہوتا ہے كہ اگر مودع مال ودبیت ہےابیافتل کرےجس ہے وہ ضامن ہوتو الی صورت میں اگر مرتبن بھی مال مربون ہےابیافعل کرے گاتو و وبھی ضامن ہو گا۔ پھرواضح ہوکدود بعت کے مال کومودع دوسرے اجنبی کے باس وربعت نہیں رکھ سکتا ہے اور ندمستعار دے سکتا ہے اور ندأ جرت پر دے سکتا ہے ای طرح رہن کو بھی مرتبن اجارہ پرنہیں دے سکتا ہے اور اگر اس نے بدون اجازت رہن کے اجارہ پر دے کرمتا جرکے سرد کیا ہیں اگر و ومت جر کے باس تلف ہوا تو رائن کو اختیار ہوگا جا ہے مرتبن سے اس کی وہ قیت جومت جر کے سیر د کرنے کے وقت محی تاوان لے اور وہ قیمت بچائے عین مال مرہون کے مرتبن کے یاس بہن رہے گی اور اگر میا ہے مستاجر سے تاوان لے لیکن اگر اس نے مرتبن سے منان لی تو و ومستاجر ہے مال تاوان واپس نہیں لے سکتا ہے ۔ تمر مال مربون تلف ہونے تک جس قد رمستاجر نے اُس ے تغیع حاصل کیا ہے اس قدراً جرت کومتا جرے لے سکتا ہے اور وہ اُسی کی ہوگی محرحلال نہوگی اور اگر اس نے متاجرے تاوان لیا تووہ مال تاوان کومرجمن ہےواپس لے گا اور اگر مال متاجر کے پاس سلامت رہا اور مرجمن نے اس کوواپس لیا تو وہ حس سابق کے مرتبن کے باس عود کر کے رہن رہے گا۔ ای طرح اگر را بن نے بلاا جازت مرتبن کے اس کوکرایہ پر دیا تو جائز نہیں ہے اور مرتبن کو اجارہ باطل کردینے کا اعتبار ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ہرا یک نے باجازت دوسرے کے اس کوا جارہ پر دیایا ایک نے بدون اجازت دوسرے کے اجارہ پر دیا چردوسرے نے اجازت دے دی تو اجارہ سے ہوگا اور رہن باطل ہوجائے گا اور کراریرا بن کا ہوگا اور کراہے وصول کرنے کی ولایت اس کو ہوگی جس نے عقد اجارہ قرار دیا ہے اور میعاد اجارہ گذرنے کے بعد پھروہ عود کر کے رہن نہ ہوجائے گا الاجكددوبار وعقدر بن قرار دياجائے اى طرح اكر مرتبن نے اس كواجار ويرليا تو اجار وسيح موكا بشر طيك اجار و ك واسط جديد قبصه کرے اور رہن باطل ہو جائے گا اور اگر اس کے باس مدت اجارہ گذرنے کے بعدیا اس سے پہلے وہ تکف ہو گیا اور بعد مدت اجارہ گذرنے کے اس کورا ہن کے دینے ہے روکا نہ تھا تو امانت میں مکف شدہ قرار دیا جائے گا اور اس کے ہلاک ہو جانے ہے قرضہ عمل سے چھرما قط ندہوگا اور اگر مدت اجارہ گذر جانے کے بعد اس کورائن کودیے سے روکا ہوتو غاصب ہوجائے گابیشرح طحاوی

کردری عمی ہے اجارہ (۱) وربمن کا قبضہ قابت ہونے ہے مقدر بمن باطل ہوجاتا ہے اور قبضہ ود بعت سے مقدر بمن باطل نہیں ہوتا ہے حق کدا کر مال مر ہون کورا بمن نے باجازت مرجمن و دبیت پر دیا تو مرجمن کواختیار ہوگا کہ اپنے قبضہ میں والیس لے لیے بیچیا عمل ہے۔ اور اگر ربمن کوئی کتاب یا مصحف مجید ہوتو مرجمن کو بالا اجازت را بمن کے اُس سے پڑھنے کا اختیار شہوگا ہیں اگر را بمن نے اجازت و سے دی تو جب تک مرجمن اس میں سے پڑھتار ہے تب تک و مرجمن کے پاس عاریت ہوگا ہم جب تر اُت سے فارغ ہواتو مر ہون کے کے محم عمی داخل ہوجائے گا یہ مراجیہ عمق ہے۔

مصحف مبارک کار بن رکھے ہوئے کی حالت میں تلف ہونا کہ

ا کیک تخص نے مصحف رہن کیا اور مرتبن کو اس سے تلاوت کرنے کی اجازت وے دی پس اگر اس سے تلاوت کرنے کی حالت میں وہ تلف ہوگا تو قرضه سماقط نه ہوگا اس واسطے كدر بن كا تھم فقط محبوس ركھنا ليحنى روك ركھنا ہے اور جب مرتبن نے ہاجازت رائن اس كواستعال كيا تو تحكم بدل حميا اورومن بإطل موحيا اوراكر قرائت ے قارغ مونے كے بعد تلف مواتو قرضه كي موس تلف شده قرار یائے گا بدوجید کردری میں ہے۔ اگر کی نے رائن کی انگوشی ایک انگوشی کے او پر چنی اور وہ مکف ہوئی تو اس می عرف و عادت کی طرف رجوع کیا جائے ہی اگر مرتبن غرکورایدا مخفی ہو جو جمل کے واسطے و وانکونسیاں پہن سکتا ہے تو ضامن ہوگا اس واسطے کہ اس نے مال مربون كواستعال كيا باورا كراييا مخض بوكه دوا كوشميال بهن كرجل نيس كرسكتا بوق جس قر مد يعوض ربن تني اس يعوض تلف شدوقرار پائے گیاس واسطے کہاس نے حفاظت کی غرض ہے اس کو پہنا ہے اور اگوشی کے بعض مسائل ہم نے کتاب العادية مي ذكركرديئ بي اوراكرطيلسان يا قبارى مويس أس في أس كواس طرح بهن ليا جيسے لوگ استعال كرتے بي تو ضامن فيوكا اوراكر اس كوها ظنت كرداسط كند مع يرد اللياب تو تلف مون علور مال مرمون تكف مون كار دياجائ كاس واسط كداول صورت میں استعال تا بت ہوا اور دوسری صورت میں جو قتل ہے و و حفاظت کے واسلے ہے یہ بدائع میں ہے۔ اور اگر دونوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ مرتبن کو مال مربون ہے نفع حاصل ہواور رہن بھی سیجے رہے تو اس کا حیلہ بیاہے کہ اگر مال مربون مثلاً دار ہوتو مرتبن کو را ہن اس میں سکونت رکھنا مباح کردے بدیں شرط کہ ہرگاہ را ہن اس کواس نفع ہے منع کرے تو مرتبن کو باجازت جدید آئندہ کے واسطے بھی اختیار ماصل رہے گاتا و تشکید را بهن اس کوقر ضدادانه کرے اور مرتبن عماس کی ایسی اجازت مشروط کو قبول کر لے ای طرح اگر مال مرجون زمین ہواس کی زراعت کے واسطے اجازت دے دے یا درخت دیاغ اگور ہواس کے مجلوں کومباح کردے یا بہائم میں ہے کوئی جانور ہواس کا دود حدمباح کردے ہایں طور کہ رائن نے اس کو بیقع مباح کیا بدین شرط کہ جب بھی رائین اس کوشع کر دے تو مرتبن رائن کی طرف ہے باجازت جدید آئندہ کے واسطے تارہوجائے گا بہال تک کدرائن اس کوائ کا قرضہ دے دے ہے خزائة المعتن مي ب\_اوراكررائن يامرتن في دوسركي اجازت عربون كوفروخت كيانو و ورئن عفارج موجائ كاس طرح اگر کسی نے بدون دوسرے کی اجازت کے اس کوفروشت کیا پھردوسرے نے اس کوئیج کی اجازت دے دی تو بھی وہ رہن ہے فارج ہوجائے گائی اس کا حمن بجائے اس کے مرہون ہوگا خوا ومشتری سے وصول بایا ہو یانہ بایا ہو پھراگراس کا حمن مشتری کے باس دوب جائے یامشتری سے وصول کر لینے کے بعد تلف ہوجائے تو اس کا تلف ہوتا مرتبن کے ذمہ بڑے گا اور مرتبن کواس کاممن روک ر کے کا استحقاق ای طرح حاصل ہوگا جیااصل مرہون کے رو کنے کا استحقاق تھا یہاں تک کدادائے قرضد کی میعاد آجائے ایسائی تھم ل سامن بعن مربون بونے سے خارج بواادر مرتبن ضائن بوليا اگر آغف بوتو پوري قيت دين برت گي او و يعني مرتبن كوتيول كرنا جا ہے تب يد مقد نورا بوگااور جب رئن اس کوشع کر سالاتوه آئده محر مخار بوجائے گاما (۱) مربون کواجاره پردیایار بن کیاما

کری نے اپی مختر میں ذکر کیا ہے اور ایام قد وری نے قربایا کہ اس میں دو صور تھی ہیں اگر عقد رہی میں بچے مشروط ہوتو تمن رہی ہو گا اور اگر مشروط نہ ہوتو ایام مجھ کے نزویہ تیج موجب انقال تی بجانب تمن ہے اور ایام طحادی نے اختلاف العلماء میں ذکر کیا کہ ہم نے اس تھم میں کوئی اختلاف العلماء میں ذکر کیا کہ ہم ہو کہ تمن اس تھم میں کوئی اختلاف تعین پایا اور قد وری نے ایام ایو پوسٹ سے ہروایت بشر کوی اور ایا کہ اگر مرتبن نے اجازت میں بیٹر طکی ہوکہ تو رہی ہوگا اور ہیں تھے اور اس میں خوادی میں تکھا ہے کہ بالقصیل کئر رہی ہوگا اور میں ہو جائے گا اور شرح طحادی میں تکھا ہے کہ بالقصیل کئر رہی ہوگا اور میں ہو جائے گا اور شرح طحادی میں تکھا ہے کہ بالقصیل کئر رہی ہوگا اور اس میں تھے درم کا نقصان آیا گھر دو کہ انقصال کے شردان ہوگا اور اس میں تھے درم کا نقصان آیا گھر دو کہ انقل ہوگا اور اس میں تھے درم کا قصان آیا گھر جب رہ ہوگی اور میں کہ خواد کہ اور اس میں کے خواد میں ہوگا اور اس میں تھی ہوگا اور آئی گھر جب رہ ہی کی اجازت سے اس کو پہنے ہے اس میں چودرم کا نقصان آیا تو قرضی سے بچر ساقط ہوجا کی ہے جو میں میں ہوئے کہ اس واسطے کہ رہ ہی کی اجازت سے اس کو پہنے ہے اس میں چودرم کا نقصان آیا تو قرضی سے بچرس تھا اس وار میں کے پہنے ہے اس میں چودرم کا نقصان آیا تو قرضی ہوئے تو اور جس قدرم تھی تو اور اس کے بھر اس کی خواد دیا ہو جائے گا اس واسطے کہ رائن کی اس کی خواد دیا ہوجائے گا جی اور دس قدرم تھی جس تیں کہ بھر خور میں ہوئے کا درائی کی تیت دی درم معمون اور پانچے درم امانت ہیں پس جس تھر وہ ہو سے کا درائی کی تیت دیں درم ہوئی درم امانت ہیں پس جس تھر وہ ہو سے کا درائی کی تیت دی درم معمون اور پانچے درم امانت ہیں پس جس تھرون ہوں ہوئی کی درم اس ہی کے درم امانت ہیں پس جس تھرون ہو ہو کہ کی درم امانت ہیں پس جس تھرون ہو ۔ اس قد د قرضہ سے ساقط ہوجائے گا جس ایک درم ہاتی درم اس ہوئے کی درم ہاتی درم ہاتی درم ہوئی درم ہاتی درم ہوئی درم ہاتی درم ہاتی درم ہوئی درم ہاتی درم ہوئی درم ہاتی درم ہاتی درم ہوئی درم ہاتی درم ہاتی درم ہوئی درم ہاتی درم ہوئی درم

ا يعنى بين إعث ب كرم من كاحل ال كمن علم الله والإلا على ملك دائن بالفعل إبيش ك فيرس رسى با

نو (١٥ بار) ١٤

ا متقوم یعن تیمی چیزوں میں ہے ہیں ہے ای واسطے باندی کا دود ھاٹر وخت نیس ہوتا ہے اور دائی ودود ھائی کی توکری بطر ورت ہے اا ع قول باہم اقول ای طرح اصل میں خدکور ہے اور بظاہر یہاں سقوط ہے نبذا مقدمہ پر نظر کرتا جا ہے تا امنہ

کہ ش نے بیا یک گیڑا تیرے پاس رہن کیا ہے تو دونوں ش ہے ہرایک ہے دوسرے کے دوئی پرتشم لی جانے گی اوراگر دونوں نے کواہ قائم کئے تو مرتبن کے کہا کہ مال مرہون تیرے پاس تلف ہوا ہے اور مرتبن نے کہا کہ آل مرہون تیرے پاس تلف ہوا ہے اور مرتبن نے کہا کہ آل ہوگا اس واسطے کہ دونوں کے اتفاق ہے بیات تا بت ہوئی کہ دہ مال منان شی داخل ہو چکا ہے گر مرتبن منان سے ہری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور رائمن اس سے انکار کرتا ہے ہی قول منظم کا تیول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو گواہ بی رائمن کے تیول ہوں گے اس واسطے کہ اس کے گواہوں سے قر ضد کا استیفا ہے تین بی جو گواہ شیت ہیں وہ اولی ہیں۔ اور اگر مرتبن نے کہا کہ میں جو گواہ شیت ہیں وہ اولی ہیں۔ اور اگر مرتبن نے کہا کہ مربون کے مربون کے مربون کے اس واسطے کہ رائمن ہے دوئوں نے گواہ قائم کئو گول تبول ہوگا اس واسطے کہ رائمن ہے گواہ قائم کئو گور منان شی داخل ہوا ہوا ہوا تا تم کئو گواہ تو ل تبول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئو گواہ تو اس کے گواہ واسطے کہ رائمن ہوگیا ہوا ہوا تا تم کئو گواہ تو ل تبول ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئو گواہ تھی کہ جو گواہ ہوں گا رونوں نے گواہ قائم کئو گواہ تھی ہوگیا ہوں گا ہوں گا ہوں کے اس واسطے کہ اس کواہ قائم کئو گواہ تو سے بھوگیا ہوں گا ہوں گا ہوا ہوائوں سے موان تا ہو تھوں ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوں گا ہوں گا ہوں کا تو ل تو گواہ ہوگیا ہوگ

اگراس بات میں اختلاف واقع ہوا کہ پہننے کی حالت میں تلف ہواہے یا اُتار نے کی؟

اگرایک فض نے ہزار درم قبت کی بائدی بعوض ہزار درم قرضہ میعادی کے رہن رکھی اورایک فض عادل کومخار کیا کہ میعاد آنے براس کوفروخت کردے چرجب میعاد آمنی تو مرتبن اس باندی کولایا اور عادل سے درخواست کی کداس کوئیے کرے اور را من نے انکار کیا کہ بیدہ وباندی نہیں ہے ہیں اگر را ہن وہ مرتبن دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مربونہ باندی کی قیمت ہزار درم تھی اور قرضه بزار درم تعاادر مرتبن جس باندى كولايا باس كى قيمت بهى بزار درم بيكن رابن اس بات سا فكاركرتا بكريده وباندى نہیں ہے تو رہن کے حق مس مرتبن کا تول جو کا پھراس کے بعد اگر عادل نے انکار کیا اور کہا کہ بید و با عری نہیں ہے یا کہا کہ میں منیں جانتا ہوں تو اس کے علم براس سے تم لی جائے گی ہیں اگر اس نے تتم کھائی تو اس کی تا ہے واسطے مجود نہ کیا جائے گا اور اگر اس نے تھم سے انکار کیا تو فروخت کرنے پرمجور کیا جائے گا اس واسطے کہ عاول کی تھ سے غیر کا حق متعلق ہو گیا ہے یعنی مرتبن کا حق متعلق ہے ہیں عادل مجبور کیا جائے گا اور بھے کا عبدہ عادل کے ذیر ہو گا لیکن اگر عادل فدکور بعد ہے کے محمضا من لمبوا تو را بن ہے واپس لے سکتا ہے اور اگر عادل مسم کھا گیا تو بچ پر مجور کیا جائے گا تو قاضی را بن کو ملم دے گا کہ خود فرو فت کرے اور اگر اس نے انکار کیا تو قاضی اس کومجور نہ کرے کا بلکے خود فروخت کردے گالیکن اس کا عہدہ را بن کے ذمہ ہوگا جیسا کہ عاول کے مرجانے کی صورت بیس ہا دراگر مرتبن یا نجے سودرم قیمت کی باندی لا یا اور رائن نے کہا کہ بیمیری باندی نبیں ہاور مرتبن نے کہا کہ بیوبی باندی ہے مگر اس كانرخ كهد كيا بية رائن كاقول قول موكا اوراس ي تتم لى جائ كى بس اكراس في مكائى توباندى مربونداس ك زعم ك موافق قر منے عوض تلف شد وقرار دی جائے گی مجرعادل کی طرف رجوع کیا جائے گا ایس اگر عادل نے مرتبن کے قول کی تصدیق کی تواس ہے کہاجائے گا کداس کومرتبن کے داسطے فرو خت کردے بھر جب و وفرو خت کردے تواس کانمن مرتبن کودے دے گا ہی اگر حمن بنسبت قر ضدے كم جوتو باتى قر ضدكورا بن عرتهن نيس لے سكتا ہے الا اس صورت مى كدا ہے دعوىٰ يركواه قائم كرے تو البت باتی قرضہ کورائن سے لے سکتا ہے بیتھم اس وفت ہے کدونوں نے اس اسر پر انفاق کیا ہو کہ مربونہ کی قیت ہزار درم تھی اور اگر وونوں نے اس میں اختلاف کیا اور مرتبن سے کہا کہ تو نے مجھے فقط پانچ سوورم قیمت کی رہمن دی تھی اور را بمن نے کہا کہ ہزار درم تیت کی تھی اور یہ باندی وہ نیں ہے تو مرتبن کا تول ہوگا ہی اگر عادل نے اس کے قول کی تقید بی کی تو یا ندی ندکور کے فروخت

كرنے پر بجوركيا جائے كا بحراكراس كاحمن قرضہ ہے كم آياتو باقى قرضه كورا بن سے واليس لے كا اور اكر عادل نے اس كے فروخت كرتے سے اتكاركياتور بن اس كفروشت كرنے پر مجبوركيا جائے كايا قاضى اس كوفروشت كرے كا اور بي كا عهده را بن بر جوكا اور یاتی قرضہ میں راہن کے ذمہ ہوگا بیانا وی قاضی خان می ہادرا گر غلام رہن ہواور دونوں نے اختلاف کیا اس راہن نے کہا کہ رہن کے روزاس کی قیمت ہزار درم می چرکانا ہو جانے سے قیمت کم جوکر یا تج سوو درم رو کی ہے اور مرتبان نے کہا کہ نیس بلکدر اس کے روز اس کی قیت یا بچ سودرم می بھرس کے بعد البتہ بر سے کی ہی میرے تن میں سے مرف دوسو بھاس درم مے ہیں تو قول را بن کا قبول موكاس واسط كدوه في الحال كومال ماضى يروليل ديتا بيس ظاهر مال أى كواسط شامر باورا كردونوس في كواوقائم كينو كواه بھی را بن کے قبول ہوں گے اس واسطے کہ اس کے کواہوں سے منان کی زیادتی ٹابت ہوتی ہے ہیں وہی لائتی قبول ہیں بید ہوائع میں ہے میں بن ابان نے امام محد ہے روایت کی ہے کہ اگر رہن ایک کیڑا ہواور رائن نے مرتبن کواس کے میننے کی اجازت وے دی اور اس نے بہتا ہی و ملف ہو گیا پر دونوں نے اختلاف کیا کہ بہنے کی حالت بی ملف ہوا ہے یا تار نے کے بعدر بن ہو کر ملف ہوا ہے تو مرتبن کا قول قبول ہوگا اس واسطے کہ دونوں نے اس پرا تفاق کیا کہ وہ دہن سے خارج ہو گیا تھا پھر را ہن کے اس دعویٰ کی کہ وہ عود کر ے رہن ہو گیا تھا تھد این ندکی جائے کی اور امام محد ہے مروی ہے کہ ایک مفس نے بزار درم قبت کا غلام بعوض بزار درم قرضہ کے رہن کیااوررائن نے مرجن کواس کے فروخت کرنے کا مخار کرویا ہی مرتبن نے کہا کدیں نے اس کو پانچے سودرم میں فروخت کیا ہے اور را بن نے کہا کرتو نے اس کوفرو دست نہیں کیا ہے بلکہ وہ تیرے پاس مرکیا ہے تو را بن سے تم لی جائے گی کہ واللہ میں نہیں جانیا موب كمرتبن في اس كويائج سودرم كوفرو خت كيا باوراى كاقول تيول موكا اوراس سے يول ملى مذلى جائے كى كدوالله و علام مركبن کے تبضہ میں مر کیا ہے بید ذخیرہ میں ہے۔ را ہن نے مرتبن کومر ہون کیڑے بہننے کے واسطے ایک روز کے لیے اجازت دے دی چر مرتبن اس کو پیٹا ہوالا یا اور کہا کہ آس روز کے پہننے سے یہ پیٹ کیا ہے اور رائن نے کہا کرتو نے اس روز نبیس پہنا اور نداس روز یہ پیٹا ہے تورا بن کا قول تبول ہوگا اور اگررا بن نے اُس روز مینے کا قرار کیا لیکن بے کہا کہ میننے سے پہلے یا اُتاردیے کے بعد پیٹ کیا ہے تو مرتبن كاس تول كى كريسنے كى حالت عى يعنا باتھريق موكى كيونكددونوں اس امر يرشنق موئے كدو، منان سے فارج مواقعاتو جس قدر منان مرتبن پر عائد ہوتی ہے اس کے باپ میں مرتبن کا تول قول ہوگا بدوجیر کروری میں ہے۔

اگر غلام رہن ہواور رائن نے گوا وقائم کے کہ بیمرتبن کے پاس سے ہما گا ہادرمرتبن نے گوا وقائم کے کررا من کووائیں ویے کے بعدرا بن کے پاس سے بھا گا ہے تو ابن ساعد نے کہا کہ ا مام محد نے قرمایا کہ میں مرتبن کے کواہ تبول کروں گار پھیا میں ہے۔ اگر دائن نے کہا کہ میں نے تیرے پاس بر کیڑا رئن کیا تھا اور تو نے جھ سے لے کراہے قبصہ میں کرلیا اور مرتبن نے کہا کہ تو نے ميرے پاس بيفلام رئين كيا تھا اور يس نے تھے سے كرا بنا قبضہ كرليا ہے اور دونوں نے كواہ قائم كئے تو غلام وكبڑے كے مرتبن كے یاس موجود ہونے کی صورت میں مرتبن کے کواہ تبول ہوں سے اور اگر غلام و کیڑ اوونوں ملف ہو سکتے ہوں اور جس سے رہن کا راہن دعویٰ کرتا ہے اس کی قیمت زیادہ موتو رائن کے کواہ قبول موں کے بظمیر سیش ہے۔اور اگر مرتبن نے کہا کہ علی نے ان دونوں کو ر بن لیا ہے اور را بن نے کہا کہ میں نے فقط سے مال اکیلا رہن کیا ہے اور دونوں نے گواہ قائم کئے تو مرتبن کے گواہ تبول ہوں مے اور اكر مرتبن نے كہا كرة نے ميرے ياس بيغلام بعوض بزار درم كر بن كيا اور ش نے تجھ سے كراس برا بنا قبعند كرايا ہے اور ميرے تحد پرسوائے اس کے دوسود بنار ہیں جس کے عوض تو نے مجھے بچھر ہن ہیں دیا ہے اور را بن نے کہا کہ تو نے مجھ سے بیغلام غصب کرلیا ہاور تیرے جھے پر ہزار درم بغیر مین کے قرض ہیں اور میں نے تیرے دوسود ینار قرضہ کے بوض تھیے ایک باندی جس کا فلانہ ام ہے

رئن دے دی ہے اور تونے مجھ سے لے کراپنے تبضد میں کرلی ہے اور مرتبن نے کہا کہ میں نے تجھ سے فلال یا ندی رئن لی ہےوہ تیری با ندی ہے اور غلام ندکورو با ندی ندکورہ دونوں مرتبن کے پاس موجود بیں تو را بن سے مرتبن کے دعوی پرتشم لی جائے گی اس واسطے كەعقدرى بجانب رائى لازم بوتا ہے اور مرتبن اس پرا بسے فق ذاتى كا دعوىٰ كرتا ہے كداگرو واس كا قراركر في آس يرلازم بولس جب أس في الكاركياتواس عصم لى جائے كى بس اگراس في ممالى توغلام كار بن باطل بوجائے كا اور اگراس فيتم سے الكار كياتو غلام بعوض بزار درم كرجن موكااورمرتهن سے باندى كى بابت كچوشم ندلى جائے كى كيكن مرتبن اس كورا بمن كوواليس دے كااس واسطے کہ عقدر بن بجانب مرتبن لا زم نہیں ہوتا ہے ہیں باندی کے ربن سے اس کا اٹکار کرنا بمر لد را بن کو باندی واپس دیے کے ہے اوراس کوا ختیار حاصل ہے کہ بائدی رائن کووایس دے دے اگر وہ بائدی اس کے پاس مرہونہ ہوئی توقعم لین مجھمفیدنہ ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مرتبن کے گواہوں برتھم دیا جائے گا اس واسطے کہ وہ گواہ طزم ہیں کہ بجانب راہمن حق مرتبن کولازم کرتے ہیں اور را بن کے گواہ مرتبن کے ذمہ باندی مے مربونہ بونے کو پکھلاز منیں کرتے ہیں ہیں ان گواہوں کے موافق علم دینے کے پکھ معن بیں ہیں الا اس صورت میں کے مرتبن کے پاس و وہاندی مرکنی ہوتو ایس صورت میں را بن کے گوا ہوں کے موافق تحم و با جائے گاب مسوط می ہے۔اوراگرم ہونہ ہا تدی کے بچے کی بابت رائن ومرجن فے اختلاف کیااورمرجن نے کہا کہمرے یاس بچے جن ہوائ کا قول قبول ہوگا اس واسطے کہ بچداس کے قبضہ میں موجود ہاور مرتبن نے غیرے لے کراس پر قبضہ کرنے کا اقر ارتبیں کیا ہاور ا مرمزتهن نے کہا کدمیں نے ماں و بچددونوں کورین لیا ہے اور رائن نے کہا کہ نیس بلک فقط ماں کولیا ہے تو رائن کا تول قبول ہوگا اس واسطے کہ وہ منکر ہے۔اورا گر مرتبن نے رہن مع قبضہ کا دعویٰ کیا تو دونوں باتوں پراس کے گواہ تبول ہوں سے اورا گر فقط رہن کا دعویٰ کیا ہوتو قبول نہوں گےاس واسطے کہ فقط عقد لازم نیس ہوتا ہے اور اگر مرتبن نے رہن سے اٹکار کیا تو رہن ٹابت کرنے پر راہن کے گواہوں کی ساعت نہ ہوگی اس واسطے کہ عقدر بن بجانب مرتبن الازم بسین ہوتا ہے خواہ کواہوں نے معائد قبضہ کی کوائن ادا کی ہویا قبضہ برا قراررائین کی گوائی دی ہو بیآ خری ج قول اہام اعظم کا اور بھی قول صاحبین کا ہے بیدوجیر کردری میں ہے۔اور اگر رائین نے مواہ و مینے کہ میں نے دو ہزار درم قیمت کا غلام بعوض ہزار درم قرضہ کے رہن کیا ہے اور مرتبن نے رہن سے ا تکار کیا اور بیمعلوم نبیل ہوتا ہے کہ اس نے غلام کو کیا کیا ہے تو غلام کی قیت کا ضامن ہوگا اور اس میں سے بقدر قرضہ کے محسوب کر کے باقی کورا بمن وائس وے گااورا گرمزہن ورائن نے اقر ارکرلیا کے مرتبن کے پاس مرکیا ہے تو جس کے عوض ربن تھا اُس کے عوض تلف شد وقر ارویا جائے گا اور مرتبن مقدارزائد کا ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ زیادتی اس کے پاس امانت تھی اور اس کی طرف سے کوئی انکار ٹابت نہیں ہوائی زیادتی کاضامن ندہوگا بدوجیر کردری ش ہے۔

جا ندی کے عوص جا ندی اور سونے کے عوض سونے کے رہن کرنے کے بیان میں درم ، دینار ، کیلی دوزنی چیزوں کار بمن رکھنا جائز ہے ہیں آگرا ہے جنس کے یوش ربمن ہواور تلف ہوجائے تو بعوض ایے مثل وزن قرضہ کے تلف شدہ قرار دی جائے گی اگر چہ باعتبار جودت کے اختلاف ہواور بیا مام اعظم کے نز دیک ہے۔ اور صاحبین کے نزد یک اُس کے خلاف جنس ہے اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا اوروہ قیمت بجائے اس کے مربون ہوگی پس اصل ایام اعظم کے نزدیک یدی کے حالت تلف لا محالت استیفاء ہے اور استیفاء وزن عی ہے ہوگا اور صاحبین کے برو یک اصل یہ ہے کہ حالت تلف جمی حالت استيقاء ہے كہ جب ضرركى جانب معصى نہ ہواس كابيان يوں ہے كدا يك فض في وس درم وزن كے تيل كى جا عرى كى كى بعوض دی درم قرضہ کے رہمن رکھی اور وہ تلف ہوگئ ہیں اگر اس کی قیمت اس کے وزن سے برابر دیں درم ہوتو بالا تفاق قرضہ ما قط ہوجائے گا ای طرح اگراس کی قیمت اس کے وزن سے زائد ہوتو بھی بالا تفاق قرضہ ماقط ہوجائے گا اور اگر اُس کی قیمت اس کے وزن سے کم ہوتو بھی امام اعظم کے نزد کیا بھی تھم ہاور صاحبین کے نزد کیا مرتبن اُس کی قیمت کااس کے خلاف اِجس سے ضامن ہوگا۔اوراگر و وٹوٹ می اوراس کی قیمت اس کے وزن کے ہرابروس درم ہے تو امام اعظم وامام ابو پوسٹ کے نز دیک راہن کو اختیار ہے جا ہے ای طرح ٹوٹی ہوئی تاتھ کو بورے قرضہ کے وض فک رہن کرا لے اور جا ہے تو مرتبن سے اُس کی تیمت اس کے جنس سے یا اس کے خلاف جنس ے تادان فے اور میر مال تادان بجائے مرجون اوّل کے مرتبن کے یاس رئن ہوگا اور مرجون اوّل تاوان دینے کے بعد سرتبن کی ملک ہوجائے گا اور دائن پر فک رئن کرانے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا اور امام مجد کے نز دیک رائبن کو افتریار ہے جا ہے اس کوای طرح ناقص پورے قرضہ(۱) کے موض کک رہن کرا لے اور اگر جائے تو پورے قرضہ کے موض مرتبن کی ملک کردے اور را ہن کو یا انتیارنیں ہے کہ مربان سے اس کی قیمت کی منان لے اور اگر اُس کی قیمت ایس کے وزن سے کم چنا نچے آٹھ ورم موقورا بن اُس سے مرہون فدکورے کھرے کے حساب سے دوسری جنس سے اُس کی قیمت تاوان لے تاکہ سود سے فی جائے یاروی کے حساب سے اُس كى جنس سے تاوان لے اور يہ مال تاوان مرتبن كے ياس رئن ہوكا اور بيتكم بالا تفاق ہے اور اگر أس كى قيمت أس كے وزن سے ذاكد بارہ درم ہوتو امام اعظم کے نز دیک جا ہے اس کو پورے قر ضہ کے عوض فک رہن کرا لے یامرتہن ہے اُس کی پوری قیمت اس کے غیر جنس سے چاہے جس قدر ہو لے لے اور و مرجن کے پاس رہن رہ کی اور اہام ابو یوسٹ کے نزد کیک پانچ چینے حصاس کی قیت ك ناوان ك كابس اس ظرف شكته مي سه يا نج حيث حصر بعد منهان دينے كم تهن كى ملك موجا كي محداورا يك چمنا حصدا لك كر لیا جائے گا تا کدر بن شائع ندر ہے اس واسطے کرفلا ہر الروایة کے موافق شیوع طاری مثل شیوع مقارن بی کے ہے اور امام ابو بوسف ے روایت سے کے شیوع طاری مانع نہیں ہوتا ہے ہی بتا براس روایت کے مشم حصد کے الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بید حصد مع یا نج چینے جھے کی قیمت کے مرتبن کے پاس قرضہ کے وض مرہون رہ کااورا مام محد کے زویک اگر نوٹ جانے سے ان کی قیمت می ا یک یا دو درم کا نقصان آیا تو را بمن پر جرکیا جائے گا کہ پورا قر ضداد اکر کے انفکاک ربمن کرائے اور اگر اس سے زیاد و نقصان آیا ہوتو را بمن کوا تقتیار ہوگا جا ہے مرتبن کے قرضہ کے عوض مرتبن کی ملک کردے اور چاہے پورے قرضہ کے عوض فک ربمن کر لے اور اگر اُس کا وزن آ تھددرم ہواورو و محف ہو گئ تو مرتبن کے قرضہ مل سے آٹھدرم ساقلہ وجائیں مے خواواس کی قیمت اس وزن سے کم ہویازیادہ ہو یابرابرہوبیامام اعظم کے فزد یک ہاس واسلے کدامام کے فزد یک وزن کا اختبار ہے اور صاحبین کے فزد یک اگراس کی قیمت اور وزن برابر ہوتو یکی تھم ہاوراگراس کی قیت برنست وزن کے تم یازیادہ ہو چنانچے سات درم یا نو درم یادس درم موتو خلاف جنس سے اس کی قیمت کی متمان کے پس اگر شلا بارہ (۴) درم ہوتو یا نج چینے جھے کی منان نے اور اگروہ تو ث می پس اگراس کی قیمت میں آتھ درم ہوں تو امام اعظم وا مام ابو بوسف کے نزو یک جا ہے بورے قرضہ کودے کر فک دمن کرلے یامرتین سے اس کی جنس عے اس کی منان لے چنانچے بیان ہو چکا ہے اور امام محمد کے زویک جا ہے ہور عقر ضداور چاہے تو لوٹنے کو ملف ہونے پر قیاس کرے اس کوآٹھ ل کینی وہ جا تدی تھی تو سوئے ہے اُس کی قیت ادا کرے است کیا شیوع طاری وہ ہے جو بعد عقد کے پیدا ہو جائے اور مقارن وہ ہے جو اتت عقد کے موجود ہوا امنہ سے لینی اُس کی جنس سے اس کے خلاف جنس سے (۱) لینی پوراقر ضروے اا (۲) لینی ایک دودرم سے زیادتی زیادہ ہوا ا

درم قرضہ کے وض مرجمن کے ذمہ ڈالے اور اگر اس کی قیمت کم ہو چنانچے سات درم ہویا زیادہ چنانچے نو درم یا دس درم ہوتو را بن کواختیار ے کہ جا ہے بورے قرضد کے وض فک رہن کرا لے یا خلاف جنس سے اُس کی قیمت تاوان ملے بدیالا تقاق ہے ای طرح اگر بارہ ہو تو بھی امام اعظم کے نزدیک بھی تھم ہے۔ اور امام ابو پوسٹ کے نزدیک اُس سے اُس کی قیت کے یا نج چھے حصہ کی منان لے یا پورے قرضہ کوادا کر کے مک رہن کرادے اور بھی تھم اہام مجڑے نزدیک ہے اگر کمی دودرم سے زائد ہو۔ اور را بن بورے قرضہ کودے کر فک رہن کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر اس کا وزن (۱) سرتین کے قرضہ سے زائد پندر و درم ہواور و و مکف ہو گئی تو دو تہائی ہے اس نے اپنا قرضهر بايا اورايك تهائى اس كے ياس امانت مى تلف موئى خوا واس كى قيت زائد ہويا كم ہواور صاحبين كےزو كيا اگر اس كےوزن كے برابر ياز ياده موتو يكي عم إوراكراس كم مولي اكر قر ضدے بعي كم مو يابرابر مودس درم موتو خلاف مبنس س اس کی قیمت تاوان کے اور اگر ہارہ درم موتو پانچ مینے جھے کی قیمت تاوان کے گا جیسا کداد پر بیان موچکا ہے۔اور اگروہ نوٹ می تو را ہن کوافتیار ہے جا ہے بورا قرضددے کر قل رہن کرا لے یا اُس کی دوتہائی کی قیمت تاوان لےخواواس کی قیمت قرضہ ہے کم ہویا زیادہ ہوبیا مام عظم کے نزد کی ہے اور می حکم امام ابو یوسٹ کے نزد کی ہے اگر چداس کی قیت اُس کے وزن سے برابر ہواورامام محد كنزديك جائب أى كوبورا قرضد الرجيزال ياس من عدوتهائي مرتبن كذمه بعوض أس كرقر ضد ك ذال اورايك تهائی واپس کر لے اور اگرزیادہ پیس درم ہوتو امام ابو بوسٹ کے نزد یک جا ہے بورا قرضہ دے کر فک رہن کراد ہے اور جا ہے اُس کی تمت نصف قرضد سے تاوان لے اس واسلے کہ اس کی نصف کی قیمت قرضد کے ہراہر ہا اور امام محد کے نزویک اگر نوشے سے پانچ درم کا نقصان آیا ہوتو راجن بورے قرضہ کودے کر مک رہن کرانے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر اس سے زیادہ نقصان آیا تو اس کو اختیار ہوگا جاہے ہورے قرضہ کودے کر چیز اوے یا جا ہے دو تہائی اُس کی بعوض قرضہ حرابی کے اُس کے ذمہ ڈالے اور ایک تہائی واہس لے اور اگرائی کی قیت بارہ درم موں تو جا ہے صاحبین کے قول کے موافق بورے قرضہ کودے کر مک رہن کراوے یا اس کے یا نج چینے حصے کی قیمت ناوان کے اور اگر اُس کی قیمت قرضد کے برابروس درم ہونا کم ہونو درم ہوتو صاحبین کے بزد یک جا ہے بورے قرضہ کوادا كر كے فك رمن كراد ، يابور ، برتن كى قيمت خلاف جنس اوان لے پس تمام اقسام سول موت اس واسطے كهم اوّل ميں يعني جب کی فرکورکاوزن قرضد کے برابر ہو چومور تیل ہیں اس واسطے اس صورت میں یا تو اس کی قیت اُس کے وزن کے برابر ہو گی یا کم ہوگی یازیادہ ہوگی پھر بیتن صور تین اس کے ملف ہوجانے میں اور تین عی اس کے وٹ جانے میں سب چیصور تیں ہو تی اور دوسری حم میں جب کماس کا وزن آ محدوم ہودی صورتی ہیں اس واسلے کماس کی قیت یا تو اُس کے درن کی ایک کم سات ہوگی یابرابرہو کی یا ایک زیاده نو ہوگی یا دس (۲) ہوگی یا باره ہوگی اور تیسری قتم میں بھی جب که اُس کا وزن نو درم ہودس صور تیس بی اس واسطے کہ رید اس کی قیمت اُس کے وزن کے برابر بازیادہ ہوگی یاوزن ہے کم اور قرضہ سے زائد ہوگی یاوزن کم وقرضد کے برابر ہوگی یاوزن سے کم و قرضہ ہے بھی کم ہوگی ہیں یا بھی برتقد برتلف ہونے کے اور یا بھی برتقد برأس کے ٹوٹ جانے کے سب دس ہو کمیں بیکا فی میں ہے۔امام محر نے كاب الاصل مى فرمايا كما يك فض نے دوسرے سے ايك الكوفى رئن لى جس مى ايك درم جا عدى ہے اور فودرم قبمت كا تكين ہے اور دس درم قرضہ کے عوض رہن رکھی پھروہ تلف ہوگئ تو ایام اعظم کے نزد یک وہ ہرحال میں جس قدر کہ عوض رہن تھی اُس کے عوض تلف شد وقرار دی جائے گی اورامام ابو بوسف وامام محد کے زدیک اگر انگوشی کے حلقہ کی قیمت ایک درم یا زیادہ ہوتو میں جواب ہے جو امام احظم كاندبب ندكور مواب اور اكر جاندى كى قيمت ايك درم ےكم موليل اكرمثلا آ دها درم مولوم كين ملف موجانے عنو درم

(۱) منج سالم کاوزن ۱۱ (۲) سب کف بونے اورٹوٹ جانے میں دس بول ۱۱

قرضہ ما تطابو جائے گا اور چا تدی کے تق علی رائی کو اختیار رہے گا چا ہے اُس کا تلف ہونا قرضہ کے قوش قرارہ دیا چا ہے تو مرتان کے سے چا غری کی قیمت بعنی نصف درم تاوان لے لیکر مرتبن اُس سے اپنا ایک درم قرضہ والیس لے گا اور اگر تھین فت اُنوٹ کیا اور انگر تی کی حالتہ درست رہا تو گئینہ کے خشا کے جس قد رقرضہ تھا اُس عمل سے بالا جماع اُس قد رقرضہ تا گر دائین نے اس کو جوڑو یا فقصان آیا ہے اور حافظہ و ایا م ابو بوسٹ کے نزویک مرتبن کے پاس اُس کو قیمت پر چھوڈ دے گا اور امام محد کے نزدیک قرضہ کے موش اُس کی تھیت ایک درم ہوئی اگر اُس نے چھوڑ دیا افتیار کیا تو امام اعظم کے نزدیک قرضہ کے موش کی جھوڑ دیا افتیار کیا تو امام اعظم کے نزدیک قرضہ کے باس اُس کو قیمت پر چھوڈ دے گا اور امام محد کے نزدیک قرضہ کی توسف کے جوڑو گئا اور اگر اُس کے جھوڑ تا افتیار کیا تو امام اعظم کے نزد یک آس کی قیمت کوری تھیت درم ہوئی اگر اُس نے چھوڑ تا افتیار کیا تو امام اعظم کے نزد یک اُس کی قیمت کے جوسونے سے لگا اور اہام ایو بوسٹ کے نزدیک و تیک اور اس کی تعمل اس کی قیمت کے جوسونے سے لگا تو رائین کو افتیار ہوگا اور اہام محد کے جور کیا جائے گا اور اس کو افتیار شہوگا اور اگر ٹو نے سے نفسف درم می تعمل اس کی تعمل میں کی جورونی ہوئی ہوئی ہوئی اور ان کی کو افتیار میں کو افتیار میں گو اور اس کو افتیار کیا تو قرضہ کے موش چھوڑ سے افتیار کیا تو قرضہ کی تعمل میں جورٹ کیا ہوئی اور اس کو افتیار کیا تو قرضہ کی مورٹ کیا ہوئی کی جوڑے کے اس کیا تھیار کیا تو قرضہ کی جوڑے کیا تھیار کیا تو تو ضرفہ کیا تھیا دو تو گوئی جھوڑ سے کو میں کیا تھوڑ کیا تھیار کیا تو قرضہ کی جھوڑ کیا ہوئی کیا تھوڑ کیا ہوئی کیا تھوڑ کیا تھیار کیا تھیار کیا تھیا کیا تھوڑ کیا ہوئی کیا تھوڑ کیا تھیار کیا تھیا کیا تھوڑ کیا تھیار کیا تھیا کیا تھوڑ کیا تھیار کیا تھیا کیا تھوڑ کیا تھیار کیا تھیار کیا تھیار کیا تھیا کیا تھوڑ کیا تھیار کیا تھیا کیا تھوڑ کیا تھیا کیا تھا تھا تھوڑ کیا تھیا کیا تھیا کیا تھا تھا تھا تھا تھا تھیا کیا تھا تھوڑ کیا تھیا تھا تھا تھا تھا تھ

فلوس رئبن موں اور أس كا بھاؤ بردھ كياتو مجھاعتبار نہيں تآرخانيہ من منقول مسئلہ 🌣

نصف ہے ہوجائے گا اور اگر آس کو یائی پہنچا جس ہے وہ تعفن ہو کر پھول گیا تو را بہن کو اعتبار ہے جا ہے قر ضداوا کر کے اُس کا کلک رہمان کرا لے اور انسف فا سدتو ملک مرتبین ہوجائے رہمان کرا لے اور انسف فا سدتو ملک مرتبین ہوجائے گا اور تعف فا سدتو ملک مرتبین ہوجائے گا اور تعف فا سد باقی مع مال حنان کے مرتبین کے باس مربون رہے گا بدامام اعظم والم ما ابو بوسٹ کے نزویک ہوا ورامام محد کے مرتبین کی ملک کر دے اور جب اس نصف کا مالک ہو لیس نرویک رائین کو اختیار ہے جا ہے اُس کا نصف ہوش قرضہ کے مرتبین کی ملک کر دے اور جب (۱) مرتبین اس نصف کا مالک ہو لیس اگراس میں پچھذیاوتی ہوتو بھدرزیا دتی کے حدد کہ کردے گا بی خزائد الاکمل میں ہے۔

گيار فو (6 باب

## متفرقات کے بیان میں

زید نے ایک غلام عمرو کے پاس رہن کی اور دوعمرو کے پاس مرکیا بجر خالد نے گوا ہوں سے اس غلام پر ابنا استحقاق ٹابت کیا تو غالد کوا ختیار ہوگا کہ دونوں میں ہے جس سے جا ہے حمان لے بیں اگر أس نے را بن سے تاوان لیا تو و وعقدر بن سے پہلے اوائے منان کی وجہ ے اُس کا ما لک قرار دیا جائے گا ہی فلا ہر ہوا کہ اُس نے اپنی ذاتی ملک کورین کیا تھا اور مر ہون تلف ہونے سے مرتبن اپنا قرضه بحريانے والا مو كمياليس رائين سے اپنا قرضيس لے سكتا ہے اور اگر أس نے مرتبن سے تاوان ليا تو مرتبن اس قدر مال تاوان رائمن سے والی اوراینا قرضہ بھی والی لے گااگر رائمن ومرتبن نے وقت مقد کے بیشرط لگائی کدرائمن عی عاول ہواور رئن کا مال أى كے پاس رہے كدميعاد آينے برأس كوفروخت كرينواس مئلد بس دوصور تس بيں اوّل بيك عقدر بن من دونوں البي شرط لگائیں اس صورت میں رہن سے نہ ہوگا خواہ مرتبن نے اُس پر قبضہ کیا ہو یانہ کیا ہودوم بیر کہ تمام عقدر بن کے بعددونوں نے اہی شرطقراردی پی اگرمرتبن نے رہن پر قبضدند کیا ہوتو رہن سے نہوگااورا کر قبضہ کرلیا ہوتو سے بھرجس صورت میں کہ قبضہ کرلیا ہے اوردائن نے اس کوفرو دست کیا ہی اگر مرتبن کے قبضہ میں ہونے کی حالت میں فروخت کیا ہے تو تمن مرتبن کا ہوگا اور اگر مرتبن سے كر قروضت كيا بي قريمن را بن كا موكا اورمرتبن بالبعت را بن كاورقرض خوابول كاسكاز ياده مستحق في موكابيميط مسب-اگر مر ہون پر می مخص نے جنایت ؟ کی تو ضرور ہے کہ بید جنایت یا تو نفس کا تلف ہوگی یانفس ہے کم ہوگی اور ہرایک ان دونوں میں سے ضرور ہے کہ یا تو عدا ہو گی یا خطا ہے یا جوخطا کے معنی میں ہے اور جنایت کرنے والا ضرور ہے کہ آزاد ہو گا یا غلام ہوگا پس اگر جنایت نئس کا ملف ہولیعنی مرہون کونل کرڈ الا اورعمدافل کیا اور قاتل آ زاد ہے تو امام اعظم کے نز دیک اگر را بمن ومرتبن دونوں قساص لینے پرا تفاق کریں قورا بن علی کوافتیار ہوگا کہ قاتل ہے قصاص لے اور امام محد نے فرمایا کہ اس کوقصاص لینے کا افتیار نہ ہوگا اگرچددونوں اتفاق کریں اور امام ابو بوسف سے اس مسلمیں دوروایتیں ہیں ایسابی امام کرخی نے بیا ختلاف نقل کیا ہے اور قاضی نے شرح مختر العلى وي من ذكر كميا كه قاتل برقصاص عائد نه وكااكر چه را بن ومرتبن قصاص لينے پرا نفاق كريں اوركوئي اختلاف ذكر نبيس فرمایا اور جب قاتل سے قصاص لیا ممیاتو قرضه سراقط موجائے گابیسب أس صورت على ب كدونوں نے قصاص لينے پراتفاق كيا مو اور اگردونوں نے اختلاف کیا تو قائل سے تصاص ندلیا جائے گااور قائل پرلازم ہوگا کہ مقول کی قیت تین سال میں اپنے مال سے ادا کرے اور یہ تیمت رہن رہے گی اور دونوں نے اختلاف کیا اور قاضی نے قصاص باطل کر دیا مجرر اس نے اُس کا قر ضا واکر دیا تو ل عادل یعنی درمیانی معتمد ملیه خود را بهن جوگام اس با جناعت مینی تعدی سے اس پر کوئی جرم کیا جیسے کل کرمایا تھو یاؤں کا ٹنایا زخی کرمایا تھف کرما اگر ب جان چیز ہوا اس یعنی اصل میں قصاص لینے والا را بن بے لیکن مرتبن کا مثنق ہونا ضروری ہے ا اس (۱) بعنی منان قیمت نہیں لے سکتا ہے ا

مجرضام نیں لےسکتا ہےاوراگر جنایت خطا ہے ہو یا شبہ عمر ہوتو قائل کی مددگار برادری پرتین سال میں اُس کی تیت واجب ہوگی اور مرتبن اس کو لے کر رہن رکھ کا پراگر رہن میعادی ہوتو میعاد آئے تک اُس کے تعند میں رے کی پر جب میعاد آ جائے اس اگر تیت جنس قرضہ ہے ہوتو اپنا قرضه اس میں ہے بوراد صول کر لے گا پھراگر کھے باتی رہ جائے تو وہ را بن کوواپس کردے گا اوراگر قیمت اس ہے کم ہوتو جس قدرد ہاس قدرد ین وصول کر لے گااور ہاتی رائن سے لے گااور اگر قیمت فدکور خلاف جنس قرضہ سے ہوتو کا ربن كے وقت تك أس كواسين روك ر كھے كا اور اكر قرض فى الحال واجب الا دا بوتو كا تحم اور ميعادى قرضه و نے كى صورت على ميعاد آ جانے کا جو تھم ندکور ہوا ہے دونوں بکساں ہیں اور ملف کردینے کی منان لینے کے واسطے غلام کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو ملف کردینے کے روز تھی اور صان رہن میں قیصنہ کے روز کی قیمت معتبر ہوتی ہے اور وجود سبب کی حالت میں اعتبار ہوگا چنانچے اگر ہزار درم قرضہ ہواور رئن كروزغلام كى تيت بهى بزارورم مويرأس كى تيت كمث كن اور يا في سودرم روكن پروولل كيا كيا تو قاتل يا في سودرم أس كى تیت تادان دے گااور قرضہ می سے بانچ سودرم ساقط موجائیں گےاور جو کھائی نے ملف کردیے میں تادان دیا ہے وہ اُس کے مثل قر ضہ کے یوش رہن رہے کا بعنی باتی قرضہ ساقط ہوجائے گا ای طرح اگر مرتبن نے اُس تُولِّل کیا تو وہ بھی تاوان و ہے گا اور اس کاو اجنبی کا عظم کمیاں ہوگا اور اگر فل کرنے والا کوئی غلام یابا عرى ہوتو اس کے موٹی سے کہا جائے گاکہ یا تو قائل کودے دے یا معتول کی تیت فدید سے اس اگر مفتول کی تیت مدفوع قائل کے برابر مدفوع کی قیمت زیادہ ہوتو مدفوع ہورے تر ضد عمد مر ہون دہے گااور بلا خلاف را بن برمبركيا جائے گاكه بورا قرضداداكر ك أس كوچيزاد عاور اكر مدنوع كى قيت مفتول كى بنسبت كم موشلامتولك قیت ایک بزار اور قرضدایک بزار اور مدنوع کی قبت سودرم موتو بھی امام اعظم وامام ابو بوسف کے نزد یک و و بورے قرضد کے وض مر ہون ہوگا اور رائن پر جرکیا جائے گا کہ غلام مدفوع کو پورا قرضہ دے کرچھوڑ ادے اور امام محد نے فرمایا کہ اگر قاتل کی قیت بس و فائے معتقب مقتول نہ ہوتو را ہن کوا متیار ہوگا ہا ہے اس کا فک رہن کرادے یا مرتبن کے قرضہ کے عوض مرتبن کے ذمہ چھوڑ دے۔ ای طرح اگر غلام مربون کا برخ مکست کیا ہماں تک کے سودرم کارو کیا پھراس کوسودرم قیمت کے غلام نے آل کیا اورو و غلام قاتل دے دیا گیاتواس سی بھی ایسائی اختلاف ہے۔ بیاس وقت ہے کہ قاتل کے موٹی نے قاتل کا دنیا اختیار کیا ہوا اور اگر فعر بید بنا اختیار کیا تو و معتول کی قیمت فدیدوے گا اورو و قیمت رہن رہے گی تھر دیکھا جائے گا کداگر قیمت جس قرضہ ہے ہوتو مرتبن اس میں سے اپنا قرضہ بوراد صول کر لے گا اور جنس قرضہ سے خلاف ہوتو مرتبن اس کورد کے رہے گا یہاں تک کداینا قرضہ بوراد صول کر لے اور را بن کو اختیار ہوگا جا ہے بورا قرضددے کر مک رہن کرائے یا مرتبن کے لیے اُس کے قرضہ کے کوش چھوڑ دے بیسب اُس صورت میں ہے کہ جنایت فکل نفس ہو۔اور اگر جنایت فکل نفس ہے کم ہوپس اگر بحرم آزاد ہوتو اس کا ارش ساس کے مال سے واجب ہوگانے اس کی مدد گار براوری برخواہ جنایت عدائبو یا خطا سے ہواور بیال ارش مع غلام کے رہن رے گا اور اگر بحرم غلام ہوتو اُس مے مولی سے کہاجائے گاکہ یا اس کو دے وے یا جناعت کا فدید دے ہی اگر اُس نے فدید دنیا اختیار کیا تو بیفدید مع غلام کے جس پر جناعت واقع ہوئی دونوں مرجون رہیں مے اور اگراس نے مجرم کا وینا اختیار کیا تو مجرم مع اُس غلام کے جس پر جرم کیا ہے دونوں مرجون رہیں مے اور اگر مرجون نے مسی دوسرے پر جنایت کی تو ضرور ہے اس کا جرم یا تو نی آ دم پر جوگا یاسوائے نی آ دم کے دوسری شے پر جوگا ہی اگر نی آدم ير بوتو ضرور ب كدعم أبوكايا خطاب يا جوخطا كمعنى على بي بس اكرجرم عد أبوتو مربون عقصاص لياجائ كاجيها كرم بون ند ہونے کی صورت میں ہے خواہ اُس نے کسی اجنبی کولل کیا ہویارا بن کو یا مرتبن کواور واجب وہ تصاص میں قبل کیا حمیا تو قرضہ سا قطاہو ل مدنوع د نع کیا ہوائین ولی مفتول کود مے دیا گیا ۱۳ اس وفائے یعن منتول کے برابرت ہواور تھم شرع میں سرف قائل می ملتا ہے اوش جر مانی ا

جائے گااور اگراس نے خطا ہے جرم کیا تو خطا کے معنی میں ہاوراً س کے ساتھ محق ہے مثلاً شبہ عمد ہو یا عمر اُ ہولیکن قاتل ایسانہیں ہے كداس يرقصاص واجب كياجائ تواس عسم مون كاويتا يافديدويتا واجب موكا بجرد يكعاجائ كاكداكر بوراغلام ضانت عس مومثلاً أس كى قيت قرضه كے برابر يا كم موجيت كه غلام كى قيت ايك بزارورم مواورقر ضبعى بزارورم موياقر ضدؤير مر بزارورم مواورغلام كى تیت یا چے سودرم ہوتو مرتبن سے اولاً فدید سے کے واسطے کہاجائے گا اور اگر اس نے فدید دے دیا تو غلام بحرم کو چیز الیا اور جرم سے یاک کرلیا اور ایسا موگیا کہ کویا اُس نے بھی جرم نیس کیا تھا اور بدستور سابق رہن رہے گا اور جو مال مرتبن نے فدید عل دیا ہے اُس کو رائمن ےوالی نیں لے سکتا ہے اور مرتبن کوغلام جمرم وے دینے کا اعتیار نہیں اور اگر مرتبن نے قدیدویے سے انکار کیا تو رائن سے كها جائے كا كه غلام مجرم دے يافد بيد ے بيل اگر أس نے غلام مجرم دينا اختيا ركيا تو رمن باطل ہوجائے كا اور قر ضه ساقط ہوجائے كا ای طرح اگراس نے فدید دینا افتیار کیا تو بھی بی علم ہاس واسطے کردا ہن نے جو پھے فدید میں دیا ہے اُس سے حق مرتبن اواکر نے والا ہوا کوئل مرتبن کی منانت میں جرم واقع ہونے کی وجہ ے اُس کا فدید مرتبن پر واجب تھا ہی لحاظ کیا جائے گا کدفدید س قدر ب اورغلام کی قیت کیا ہے اور قرض می قدر ہے ہی اگر مقدار فدیہ قرضہ کے برابر ہواور غلام کی قیمت قرضہ کے برابر یازیاد و ہوتو قرضہ ساقط ہوجائے گا اور اگر مقدار فدریقر ضدے کم ہواور غلام کی قیت قرضد کے برابر یا زیادہ ہوتو قرضد یں سے بعدرفدید کے ساقط ہو جائے گااور باتی کے وض غلام فیکور بن بڑا رے گااور اگر مقدار فدیے ترف کے برابر بازیادہ بواور غلام کی قیت قرضہ ے کم بوتو قرضه سي بعدد قيمت غلام كرما قط موجائ كااوراس سيذياده ساقط شهوكا \_اوراكر بعض غلام منانت يس مواورتموز المانت می ہومثلاً غلام کی قیمت دو برار درم مواور قرضه ایک بزار درم موتو رائن اورمرتبن دونوں پر فدیدلازم موگا اورمرتبن سے غلام مجرم ویے کے واسلے کئے کے بیمتی ہیں کہوں ویے پرراضی ہواس کے اس کودے دیے کا اختیار نبیں ہے۔ محرجب اس سے فدید دیے كواسط كها كيابي ياتو وونو المخض مجرم كوية براتفاق كري مح يااختلاف كري مح بس اكر وونوس في اختلاف كياايك في مجرم کا دیناالحتیار کیا اور دوسرے نے فدید یناالحتیار کیا اور ضرور ہے کہ دونوں یا تو حاضر ہوں کے یاغائب یا ایک حاضر اور ایک غائب موكاليس اكردونو ن حاضر مون اوردونوي نے بحرم دينے پر اتفاق كيا اور ديديا تو قرضه ساقط موجائے كا اور اكر دونو سنے فديد ي یرا تغاق کیا تو دونوں میں سے ہرا بک مخف آ دھا فدید دے دے کا اور جب دونوں نے فدید دے دیا تو غلام کی گرون اس جرم سے یاک ہوجائے گی اور برستورسائق رہن رے گااور دونوں میں سے ہرایک اس بال کے دیے می متبرع ہوگا لینی جو کھودیا ہے اُس کو دوسرے سے واپس میں لے سکتا ہے اور اگر دونوں نے اختلاف کیا کہ ایک نے محرم کودینا جا بااور دوسرے نے فدید ینا جا بالی جس نے فدریدد بنا اختیار کیا ہے اس کا اختیار اولی ہے ہی جس نے فدریا اختیار کیا ہے وہ غلام کا بورا ارش جنایت دے گا اور پھر دوسرااس غلام کے دینے کا اختیار نہیں رکھتا ہے چرجس نے فدید دینا اختیار کیا ہے اگر و وحرتین ہواوراس نے پوراارش کو ہے دیاتو غلام ندکورشل سابق کےدہن رہ کا کیونک قدید سے سے غلام کی گرون جرم سے پاک ہوجائے گی ہی ایسا ہوجائے گا کہ کویا اُس نے جرم نیس کیا ہاور مرتبن رائن سے اپنا بورا قرضہ لے لے گا اور آیا جس قد رأس نے حصد امانت کے موض جر ماند دیا ہے وہ والی لے سکتا ہے یا بنیل سوکرفی نے ذکر کیا کداس میں دوروایش ہیں ایک روایت میں واپس نیس لے سکتاہے بلکمتبرع ہوگا اور ایک روایت میں واپس لے سکتا ہے اور قاضی نے شرح مختمر الطحاوی میں ذکر کیا ہے کہ سوائے فاص اپنے قرضہ کے کچھوالی نہیں لے سکتا ہے اور اختلاف روایت کا مجود کرنیس کیااور اگرو و مخص جس نے فدید بیاا عتیار کیا ہے وہ رائن ہواور اُس نے بوراارش دے دیا تو وہ تبرع جمند ہوگا

بلكه آ د معے فدیدے قرضہ مرتبن اوا كرنے والا قرار دیا جائے گا۔ پھر دیکھا جائے گا كه اگر آ دھا فدید شل بورے قرضہ كے ہوتو بورا قرضه ساقط ہوجائے گا اور اگر کم موتواس کے قدر قرضه ساقط موگا اور باقی قرضه کومرتبن رائن سے واپس بے گا اور غلام کواس کے واسطےدوک دیکے گابیاس صورت میں ہے کہ دونوں حاضر ہوں اورا گرفتلا ایک جنس حاضر ہوتو اس کوغلام بحرم دے دیے کا اعتباریس بخواه رائن ہو یام تہن ہو ہی اگر مرتبن ماضر ہواوراس نے بوراارش فدیدی دیا تو امام اعظم کے زویک آ دھےفدیدیں حبرع نہ ہوگا اوراً س کوافقیار ہوگا کدرا بن سے اپنا قرضہ اور آ وحافد میدو آپس لے کین اُس کوایے قرضہ کے واسطے مرہون کورو کے کا اعتبار ہوگا اور آ د معے فدید کے واسلے بعدادائے قرض کے رو کنے کا اختیار نہ ہوگا اور امام ابو بوسٹ وامام محر کے نز دیک آ و معے فدید کے حق می مرتبن متبرع موكاليس راجن ے فالص ابنا قرضه واليس في سكتا ہے جيسا كدراجن كى حاضرى كى صورت مى فدكور مواہدا كرراجن ى عاضر مواوراس في ارش تمام اواكرديا توبالا جماع آو معفديد شن حبرع ندموكا بلكة وهد كوي عن اى قدرقر ضدم حبن اوا كرنے والا شار ہوكا يدسب أس صورت ميں ہے كه مال مرجون نے كى اجبى ير جنايت كى ہواور اكر أس نے رائين يامرجن ير جنايت کی ہوتو رائن کی جان پراس کی جناعت موجب مال ہاوراس کے مال اپر جنایت مدر ہے۔اوراس کی جناعت تفس مرجن پرسوامام اعظم کے نزد یک مدر ہےاورامام ابو بوسف وامام محمد کے نزد کیک معتبر ہے کہ اُس کے موض غلام ندکورخودد ہے دیا جائے گایا اُس کا قدیہ ویا جائے گا بشرطیکداس سے مرتبن راضی مواور مرتبن کا قرضہ باطل موجائے گا اور اگر مرتبن نے کیا کہ میں جنایت کا جرمان مہين جا بتا ہوں اس واسطے کہ اس میں میر احق ساقط ہوا جاتا ہے تو اس کواپیاا تعمیار ہے اور جنایت باطل ہوجائے گی اور غلام ند کور پر حال خویش ر بن رے گاایا ہی ام كرخى فطى الاطلاق بيان قرمايا ہاور قامنى فيرح مختمر الطحاوى من ذكر كيا اوراس من تفعيل فرمائي يعنى اگر بورا غلام قرضه محوض مضمون موتواس میں اختلاف ہاورا گرتموز احانت میں اورتموز امانت میں موتو اس کی خیانت بالا تفاق معترب بی را بن سے کہا جائے گا کہ تیرائی جا ہا اس کودے دے یا اس کا فدیددے پس اگر را بن نے اس غلام مجرم کودیا اور مرتبن نے اس کوقیول کیاتو پورا قرضہ باطل موجائے گااور پوراغلام مرتبن کا موجائے گااورا کراس نے فدیدوینا اختیار کیاتو نصف رابن پراور تسف مرتبن يريز ے كا جس قدر مرتبن كے حصد كا بوء والل بوكا اور جس قدر را بن كے حصد كا باس كورا بن اواكر عے اور غلام مرہون بحالد بن رے گابیاس وقت ہے کہ اُس نے مرتبن کے تلس پر جنایت کی ہو۔اور اگر مال مرتبن برکوئی جرم کیا ہی اگر اُس کی قیت اور قرضه برابر مواوراس کی قیمت می محصوریا دنی ندمونو بالا جماع اس کامیجرم بدر عجموگا اور اگراس کی قیمت قرضه سے زائد مونو الم اعظم ے دوروایتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ حصدالات کی جنایت معتبر ہوگی اور دوسری روایت میں ہے کہ بالکل جنایت معترضاو کی اورا گرمر ہون نے رائن یامرجن کے پسر کے او پر کوئی جرم کیا تو کچھ شک نہیں ہے کہ ایس جنایت معتر ہوگی بیسب جو فد کور موائى آدم يرجنايت كرف كالتم مفااورا كرم مون في بن آدم كيسوائ اوراموال يركي جرم كيامثلا اس قدر مال كف كردياجوأس كرتبكومية بت أس كاظم اورسوائ مرمون كے غيرى جنابت كاظم بكسال بيعنى جس قدر مال مف كيا بوء واس مرمون ك مردن پر ہوگا کہ اس کے واسطے فروخت کیا جاسکتا ہے اور اگررائن یا مرتبن نے اُس کا قرضہ اواکر دیا اس جب دونوں علی سے کی نے اوا کیاتو اس کا علم اور بن آ وم برأس کی جناعت کرنے اورفد بید بے جانے کا علم کیسال ہے اور اُس مورت على جب مرتبن نے قرضدادا کیا ہواؤ مرتبن کا جوقر ضدرا بن پر ہے وہ بحالہ باتی رے گا اور بدغلام بحالدر بن رے گا اس واسطے كدمرتبن نے أس كا فديد وے کرائی کی گرون کو بار قرضہ سے خلاص کرلیا ہے اور پاک کرلیا ہے ہی مثل سابق کے غلام فدکور بین رہے گا جیسا کہ جناب فتاوي عالمگيري ...... بلد 🛈 🗇 کان الدعوي

ے فدید سے کی صورت من فدکور ہوا ہے اور اگر مرتبن نے جو مال غلام برقر ضہ ہوکر عائد ہوا ہے اداکر نے سے انکار کیا اور رائن نے اس کوادا کیا تو مرتبن کا قرضہ باطل ہو جائے گا اور اگر دونوں نے اس قرضہ کے اوا کرنے سے انکار کیا تو غلام نہ کوراس مال کے واسطے فرو خت کیا جائے گا اور اُس کے تمن سے یہ مال جس کوغلام نے ملف کیا ہے ادا کیا جائے گا پھر جب غلام فرو خت کیا حمیا اور اُس کے حمن سے قرضادا کیا گیاتو ضرور ہے کہ یاتو اُس کے حمن سے وفائے قرضد فدکور ہوگی یانہ ہوگی ہی اگر اُس کے حمن سے وفائے قرضہ ندکورہوجائے تو ضرور ہے کہ یا تو اس کا قر ضہ ساوی قر ضہ مرتبن ہوگا یا اُس سے نیادہ ہوگا یا اُس سے کم ہوگا ہیں اگر برابر ہویا زیادہ ہو تو مرتمن كا يورا قرضدسا قط موجائے كاس واسطے كه غلام ندكور طك رائن سے ايسبب سے ذائل مواجومرتهن كي معانت من يايا كيا ے پس ابیا ہوا کہ کو یا وہ مرتبن کے باس تلف ہوا ہے اور جس قدر غلام کا تمن قرضہ جنایت اوا کر کے باتی رہے وہ را بن کا ہوگا اس واسطے کدوواس کی ملک کابدل ہے اس بیس کی کائن نہیں ہے ہی فاصد ای کا ہوگا اور اگر قرضہ ندکور بانبت قرضہ مرتبن کے کم ہوتو قرضہ مرجن میں سے ای قدر ساقط ہوگا اور جو کچھٹن مرہون بعدادائے قرضہ ندکور کے باقی رے وہ مرتبن کے یاس باقی قرضہ کے واسطے امن رہے گااس واسلے کے مرتبن نے ای برقر ضدد یا تھا ہی وہ رہن رہے گا پھر اگر ادائے قر ضد کا وقت آ حمیا ہو ہی اگریہ مال جنس قرضہ ہے ہوتو مرتبن اس کوقر ضد بیں لے لے گا اور اگر خلاف جنس قرضہ ہے ہوتو ماقتی قرضہ وصول کرنے تک اُس کور دک ریجے گا اور آگر میعاد نہ آئی موتو میعاد آنے تک باتی قرضہ کے لیے اُس کور بن رہنے دے گابیا اس وقت ہے کہ بورا غلام مربون ہواور اگر نعف مضمون ہواورنصف امانت میں ہوتو جس قدر حمن بعدادائ قرضہ ندکور کے باقی رہاہے و وسب مرتبن کے قصد علی نددیا جائے گا بلکہ اُس کا نصف ویا جائے گا اور نصف را ہن لے لے گا ای طرح اگر مضمون وامانت مساوی نہ ہو بلکہ کھٹا پڑھا ہوتو ای کی بیش کے حساب ہے ماجی حمن دونوں میں ہے ہرایک کو دیا جائے گا اور اگر حمن غلام میں قر ضد تدکور کے واسطے وفاء نہ ہوتو قر ضد تدکور کا طالب اس غلام کاسب تمن لے لے گا اور جو کچھاس کا قرضہ یاتی رہاوہ موخر ہوجائے گا یہاں تک کہ جب بھی غلام ندکور آ زاوہ وجائے تواس ے وصول كرسكا باور فى الحال ماجى كوكى سے نبيس لےسكتا باور جب بھى غلام نے آزاد موكر ماجى قرضد فدكوراواكيا تواس قدرادا كردوشد وكوكس يخص عدوالي نبيل بإسكتا باس طرح الربجائ غلام كمسئله فدكوره على باندى بوتو بهى بي تمم بداوراى طرح اگر مرہونہ باغری کے بچدنے کسی غیرے مال پر جنایت کی تو اُس کا تھم میں کم اس کی ماں سے بینی میں مال کے بیقر ضہ وکراُس کی محرون سے متعلق ہوگا کہ أس كے واسطے و فروخت كيا جائے گاليكن اس صورت من فرق بيہ ب كيمرتبن سے قرض خواد كے مال ادا كرنے كواسطےندكماجائے كالكردائن كوافتياردياجائے كاكرمائے أسمرہوندكے بجدكوفروخت كرے ياطالب كاقر ضدد بركر اُس كوخلاص كر لے بيس اگر را بهن نے قرضہ و سے دیا تو بچہ ش سابق كے دبن د ہے كا اور اگر قرضہ كے وض فروخت كيا كيا تو مرتبن كے قرضدي سے كوساقط ندہوگا بيسب جوہم نے ذكركيا بيقلام رہن كارائن وغيررائن ير جنايت كرنے كاتھم تعااورا كررہن (١) نے رہن پر جناعت کی تو اس میں دوقتمیں ہیں ایک تو رہن کی جان پر جناعت کرنا دوم اس کی جنس پر جناعت کرنا پس اگر جان پر جناعت کی تو اس جنايت عيد كف مونا اورآ فت آساني عيد كف مونا دونول كاتكم يكسال ب جمرد يكما جائع كاكداكر بورا غلام مضمون موتو قرضه یں سے بعقد رفتصان کے ساقط ہوگا اور اگر تموز امضمون اور تموز اا مانت میں ہوتو جس قدر حصہ مضمون میں نقصان ہے ای قد رقر ضد ساقط ہوگا اور جونقصان حصدامانت میں بڑتا ہے وہ ساقط نہ ہوگا اور رہی تھم ووم سواس کی دوصور تیں ہیں ایک بنی آ وم کا اپنی جنس پر جنایت کرنا دوم بہائم کی اہمائم پر وغیرہ بہائم پر جنایت کرنا ہیں اگر بنی آ دم نے اپنی جنس پر جنایت کی مثلاً دوغلام رہن تھے اس میں

ے ایک نے دوسرے پر جنایت کی تو ضروری ہے کہ یا تو دونوں غلام ایک بی صفظ کیس رہن تھے یادوصفتوں میں مربون ہوئے تھے الی اگر دونوں ایک بی منعد میں رہن ہوں اور ایک نے دوسرے پر جنابت کی قو ہم کہتے ہیں کہ بیچار صورتوں سے فالی نہیں ایک مشغول (۱) کامشغول پر جنایت کرنا دوم مشغول کا فارغ عمر جنایت کرناسوم فارغ کامشغول پر جنایت کرنا چهارم فارغ کا فارغ پر جنایت کرنا اور بیسب جنایتی برر موتی میں سوائے ایک صورت کے کہ جب فارخ نے مشغول پر جنایت کی تو بیمعتر ہوگی اور جوقر ضد مشغول پر پر اتھاو وچویل ہوکر فارغ کے ذمہ پر جائے گا اور بجائے مشغول کے فارغ مجرم ربن ہوجائے گااس کی مثلا یہ ہے کہ اگر قرضددو بزار درم مواور دو غلام رہن مول کہ برایک کی قیمت ایک ایک بزار درم مو پھرایک نے دوسرے وقل کیایا اس برکوئی ایس جنایت کی جس کاللیل یا کثیرارش ہے تواس کی جنایت مدر ہوگی اور جس پر جنایت کی ہوائس پر سے اُسی قدر قرضہ ساقط ہو کردوسرے پر جس نے جنابت کی ہے تو بل ہوجائے گا اور مشغول کی مشغول پر جنابت مرد ہوتی ہے ہی ایسا قرار دیا جائے گا کہ کو یاو وآسانی آفت ے مرکیا ہے اور اگر قرضہ بزار درم ہواور ایک نے دوسرے والی کیا تو بجرم دینا دفدیددینا کھے ندہوگا مکر قاتل بعوض سات سو بچاس درم كرجن موجائ كاس واسط كرمراك بعوض يالجج سودرم كرجن تعالي نصف مراك كافارغ تعااد رنصف مشغول تعااور جب ایک نے دوسرے پر جنایت کی تو قاتل کے ہرایک نصف حصے نے مقتول کے نصف مشغول ونصف فارغ پر جنایت اور مقدار مشغول کی جنایت مشغول پراورمشغول کی فارغ پر اور فارغ کی فارغ پر ہدر ہے لیکن جس قدر فارغ نے مشغول پر جنایت کی وہ قاتل کے ذمد برا جائے کی اور بیانسف ہے اور نصف کے دوسو پیاس درم ہوئے اور قائل کی طرف یانج سو درم تھے ہی سب جموعہ سات سو پیاس درم کے عوض رہن ہو جائے گا اور اگر ایک نے دوسرے کی آ کھ چھوڑ ڈالی ہوتو جو قرضه آ کھ کی طرف تھا اس کا نصف آ کھ پھوڑنے والے کی طرف تحویل ملم وجائے گا ہی آ کھ پھوڑنے والا بعوض چیسو پچیس درم کے رہن ہوجائے گا اور دوسرا بعوض دوسو بياس درم كربن روجائ كااوراكر دونول غلام دوصفتول عن مربون بول پس اكر دونول كى قيت برنست قرضد ك زائد بومثلاً قرضہ بزار درم ہواور برایک کی قیمت بزار بزار درم ہو پھر برایک نے دوسرے کولل کیا تو جنایت کا اعتبار کیا جائے گا بخلاف میلی مورت کے اور جب جنایت کا امتبار کیا حمیا تو را من ومرتبن کو اختیار دیا جائے گا جا بیں تو اس قائل کو بجائے متنول کے قرار دیں ہیں جو كر خدقاتل ك ذه تماوه باطل موجائ كاوراكر جابي تو قاتل كى طرف ف متول كى قيمت فديدد دي اورده بجائ متول کے رہن ہوگی اور قاتل بحال خودرین رے کا اور اگر اُن کی قیمت میں قرضہ سے زیادتی شہومٹلا قرضددو بزار درم ہواور برایک کی قیت ایک بزار ہواور ایک نے دوسرے کول کیا ہی اگر دونوں نے قائل کوجرم میں دے دیا تو بید فوع سمبجائے متحول کے قائم ہوگا اور قائل کے مقابلہ میں جوقر ضدتھا وہ باطل ہوگا اور اگر دونوں نے کہا کہ ہم اس کا فدیددیں کے تو بورا فدید بذمہ مرتبن ہوگا گار جب اداے قرضہ کی میعاد آئے تو را من فقا ایک ہزار درم مرتبن کودے وے گااور دوسرے ہزار درم اس بزار درم کے ساتھ جومرتبن کوفدید میں دیے بڑے ہیں اور اُس کے پاس رہن ہیں تصاص ہوجا کیں گے۔اور اگر ایک نے دوسرے کی آ تھے چوڑ ڈ الی تو دونوں سے کہا جائے گا کہ جا ہواس بحرم کودے دویااس کا فدیددے دوہاس اگرانہوں نے فدیددینا اختیار کیا تو فدیدنسفا نصف دونوں پر ہوگا اور اگر دونوں نے بحرم کودے دیاتو جس قدر قرضائ کے مقابلہ جس تھا باطل ہوجائے گااور بدمجرم اُس غلام کے ساتھ جس کی آ محد محوث کی ہے رہن ہوگا اور اگر مرتبن نے کہا کہ میں فدینبیں دیتا ہوں بلکدرہن کو ای طرح چھوڑے دیتا ہوں تو اس کو اختیار ہے اور آ تھ ا منقدایک بی بی بی معتود و ا ا فارخ سے بیمراد ہے کہ تقدار قرضہ سے زائد ہے ا سے بینی جس نے آ کھ پھوڑی اس پر بدل جائے گاا ۔ سے مرفوع جوجر ماندیں دے دیا گلیا ہے ا ۔ (۱) کینی دونوں قرضن میں بھنے ہوئے ہیں پس برا یک قرضہ پس شغول ہے ا

پھوڑنے والا اپنے حال پرش سابق رئن رہے گا اور جس کی آ کھے پھوٹ ٹی ہے اس کے مقابلہ کے قرضہ میں سے نصف جاتا رہے گا اس واسطے کہ جنایت کا اعتبار کرنا بلحاظ تن مرتبن تھا نہ بلحاظ تن را بمن اور جب مرتبن اس جنایت سے راضی ہوا تو جنایت بدر ہو گئی اور اگر را بمن کو فقد بید یے کا اختیار ہو گا اور میتم اس وقت ہے کہ اگر را بمن کو فقد بید یے کا اختیار ہو گا اور میتم اس وقت ہے کہ جب مرتبن نے کہا کہ میں بوراارش جب مرتبن نے اس جنایت کا تھی طلب کیا ہو کذافی البدائع اور اگر را بمن نے فعد بید یے سے اٹکار کیا اور مرتبن نے کہا کہ میں بوراارش فقد بیدوں گا تو فعد بید سے دائل کیا اور مرتبن نے کہا کہ میں بوراارش فعد بیدوں گا تو فعد بید سے حرکم معلوع ہوگا کہ اس مال فعد بیش سے را بمن کے ذمہ پھولائن نہوگا اس واسطے کہ اس نے بلا مجبوری کی غیر کی ملک کی طرف سے تیم عامال دیا ہے بیم موط میں ہے۔

اگر را بن کے قدیدادا کردیئے کے بعد مر ہون قبضہ مرتبن میں ملف ہو گیا تو را بن کوفدید واپس کر دیے اس واسطے کہ را بن وفا کرویے ہے اُس کے قرضہ سے بری ہوگیا اس واسطے کے مرتبن فدید سے اپنا قرضہ بھریانے والا ہوگیا ہے بھر ہمارے مشاکع کے اختلاف کیا ہے کہ مرتبن وہ ہزار درم فدیہ کے جن سے اپنا تر ضر بھر پایا ہے والی کرے یا مرجون ہلاک ہونے سے جن ہزار درم سے مجر مایا ہے وہ واپس کر لے سوفقید الوجعفر نے قر مایا کہ ہلاک کے ہزار درم جنس سے مجر بایا ہے واپس کر دے اس واسطے کہ فدیہ سے مجر یانے کے بعد ہلاک سے بھر یانا پایا گیا ہے اور و مگر مشار کے منے نے فر مایا کہ فدید کے بڑار درم واپس کرے جیرا کدرا بن کے قر ضدادا تر نے کے بعد مرتبن کے پاس مال مرہون مرجانے کی صورت میں تھم ہے کہ مرتبن نے جو پچے وصول کیا ہے والیس کرے بیمجیط سرحسی میں ہے اگر مر ہونہ باندی کے بچہ بیدا ہوا پھر اُس نے کسی آ دمی کوئل کرڈ الاقو مرتبن پر ضان نہ ہوگی اور اُس کی متمان را بمن پر ہے کہ اُس کواختیار دیاجائے گا جاہے بچے مجرم کودے دے یا اُس کا فدید دے پس اگر فدید دیا تو وہ برحال خویش اپنی مال کے ساتھ رہن رہے گا اورا گرأس نے طفل مجرم کودینا اعتبار کیا مجرم تبن نے کہا کہ می فدیددوں گانو اُس کوا فتیار ہے۔ای طرح اگراس لا کے نے کسی خفس کا مال تلف کردیا اور را بن سے کہا کیا کہ فروخت (۱)کرے یا قرضہ (۲) اواکرے تو بھی بھی میں مے بیظمیر بید میں ہے۔ اوراگر ہزار ورم قرضہ کے عوض باندی رامن ہوجو بزار درم قیمت کی ہے چراس کے ایک بچہ بزار درم قیمت کا پیدا ہوا پھر بچے نے را من یا اُس کی مل پر کھے جنایت کی تو اس میں کھنیں ہے اور اگر مرتبن پر جنایت کی تو ضرور ہے کہ وودیا جائے یا اس کا فدید دیا جائے ہی اگروہ دیا میاتو قرضمیں سے پچھ ساقط نہ ہوگا بمزلدمر جانے کی صورت کے ہے اور اگر فدیددینا اختیار کیا تو نصف فدیدرا بن کے ذمہ ہوگا یہ مسوط میں ہے۔ایک باندی ہزار درم قیت کی بعوض ہزار درم قرض کے مربون ہے پھراس کے پانچ سودرم قیت کا ایک بچہ بیدا ہوا مجر دونوں کو ہزار درم قیمت کے ایک غلام نے قل کیااور وہ دونوں کے یوش وے دیا گیا مجروہ کا نا ہو گیا تو را بمن اُس کو چارساتو یں حصہ ك وفن كار من كرائ كا اور سات حسول من سے تين حصر ما قط ہو جائيں مے كيونك جس وقت باندى كے بچه ہوا تو قرضدان دونوں پر تین تہائی بر نقد بر سیح وسلامت رہنے کے تقسیم ہوا پھر جب أس كوا يك غلام نے قبل كيا اور ان كے عوض ديا ميا تو بيرأن دونوں کے قائم مقام ہوالیتی تین تہائی ہوکرووتہائی بمقابلہ ہاندی کے اور ایک تہائی بمقابلہ بچہ کے قائم ہوا پھر جب وہ کا نا ہو گیا تو ہرا یک بس ے نصف جاتار ہااور بائدی کے مقابلہ میں چیرے چھیا سے درم و دونہائی درم تھا پس تین سوتینٹیس درم وایک تہائی ورم رہ گیا اور اُس کا ایک تہائی بمقابلہ بچد کے تعااور اس میں سے نصف جاتا رہاتو چھٹا حصہ باتی رہااور بدایک موجمیا سفد درم و دوتہائی درم اور بدحاصل ماحی ہاور باندی کی وہ قیت معتبر ہوگی جوعقدر ہن کے روز تھی لینی ہزار درم اور بچہ کی وہ قیمت جوانفکاک کے روز تھی لیعنی ہزار زرم کا چے احمد کدایک وچمیا سے درم و دو تھائی درم ہے اس واسطے کر قرضہ سے اُس کے مقابلہ میں تھائی حصد تھا جو کا تا ہونے سے آ دھا

(۱) لینی فروفت کر کے اوا کرے ۱۱ (۲) لینی اینے ہے دے وے ا

اکرشریک مفاوض آنے بدون اجازت دومرے شریک کے دہن کیایا دہن ایا تو دومرے کو تی بھی جائز ہے اور اگرائ کے بچرج مرکر کے دہن دیا تو سی ہے گرائ کار بہن تو دے بچرج مرکر کے دہن دیا تو سی ہے گرائ کار بہن تو دے بھی جرم کر کے دہن دیا تو تھا مائٹ ہوگا گئی اس کے شریک ہوا تا ہوگا ہوگا اور اگر مفاوض نے کوئی مال بھی رہن کے دیا ہوگا اور اگر مفاوض نے کوئی مال بھی رہن کے دیا ہی گئی ہوگا ہوگا ہوگا تو جس فقد رقر ضد کے موش رہن پڑتا تھا الکمل بھی ہے۔ اگر مفاوض نے کوئی مال بھی رہن کے کرائی کو اپنی جائز ہوگا ہوگا اور دو مضائع ہوگیا تو جس فقد رقر ضد کے موش رہن پڑتا تھا اُی کے کوش گیا اور اگر دوشر یک منان بھی سے ایک نے اپنی نے اپنی نے اپنی موس کے اپنی مفاور دوشر کیا ہوگیا تو اگر دوشر کیا موس کے اپنی موہوں کوش جس کو دوٹوں نے دیا ہوگیا تو رہ کہ کوش جس کو دوٹوں ہے تو ہائز نہوگا ہوا گرائے تو مسلم کو دوٹوں نے دیا ہوگیا اور اگر اپنی ترکمت اس موہوں تھن جس واقو خاص مرجین کا حصہ کیا اور آئر کیا گئی شرکمت اس کی فصف قیت واپس لے اور دوشر کیا گئی کے دیا تھی گئی کہ دوٹوں بھی اختیار ہوگا کہ مرجین سے آئر کی کھنے تی دوٹوں بھی ہوگیا ہوا کہ دوشر کیا گئی ہوگیا ہوا کہ دوشر کیا گئی ہوگیا ہ

یعنی سات حسوں بی سے مار حصد کے وضی فک رہن کرے ال مے مفاوش جوشر کت مفاوضہ سے شریک بوادرا ک و کتاب الشرکة سے الح رمعوم کرلوا ا

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی در ۲۲۰ کی ا

ہاورا کرزائدن ہوتو جائزے اوررب المال أس كاضامن ہوگا كويارب المال نے أس كوتلف كرديا ج كرأس كے دام كما كيا ہے يہ خزامة الاكمل مي ب\_الك فض في دوسر عايك كير ابدن غرض مستعادليا كماس كوايسة مسكوض جواس برة ١٠ بران دے دے چررہن دینے سے پہلے اُس کو استعمال کیا پھر اُس کورہن دے دیا تو بری ہو جائے گا اور اگر اُس کورہن ہے چیز اکر پھر استعال کیا تو ضامن ہوگا اورا گرأس نے استعال کرنا چیوڑ دیا بھروہ کی آفت سے خود تلف ہو گیا تو اس پر ضان واجب نہوگی ایک تعخص نے اپنے قرضہ میں ربمن وینے کے واسطے ایک کیڑا مستعار نے کرسو درم قرضہ کے عوض سال بھر کے واسطے ربمن کر دیا تھر صاحب توب نعنی کیڑے کے مالک نے متعیر ہے مواخذ و کیا کہ میرا کیڑا جھے واپس دے تواس کو بیا ختیار ہے اگر چہستعیر نے اُس كوآ كاه كرديا موكدي سال بحرك واسطياس كورى ويتامول اوراكر كيزے كے مالك نے أس كواسية مال سے فك رمن كراليا تو معلوع ندہوگا بلکداہن ہے اُس کوواپس لے گا اور اگر رائن عائب ہواور مرتبن نے کیڑے کے مالک کے تول کی تقدیق کی کہ یہ کیڑا ای کا ہے تو مرتبن أس كودے كرا بنا قرضه لے لے كا اور كيڑے كا ما لك معطوع ند ہو كا اور اگر مرتبن نے كہا كه من نبيس جانتا ہوں كه بيد تیرا کیڑا ہے تو مالک کو کیڑے کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی بیذ خیرہ میں ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کواپنا کیڑا دیا تا کہ وہ رہن رکھے تو ضروری ہے کہ یاتو اُس سے پچھ میان نہ کیا ہوگایا اُس ہے وئی مال بیان کردیا ہوگایا اس سے کوئی جگہ مقرر کر کے بیان کردی ہوگی یا کوئی مناع یا کوئی مخص بیان کردیا ہوگا ہیں اگر کپڑ اعاریت دیا تا کہ اُس کودہ رہن رکھے گرجس کے یوش رکھے اُس کو پچھے بیان ندکیا تو اُس کو اعتیار ہوگا جاہے جس قدر کے عوض اور جس نوع کے عوض رئن رکھ دے اور اگر اُس سے کوئی مقدار بیان کر دی ہواور اُس نے اُس مقدادے کم یا زیادہ کے وض رہن رکھایا دومری جنس کے وض رہن رکھاتو ضروری ہے کہ کپڑے کی قیمت یا تو قرضہ کے برابر ہوگی یا زیادہ یا تم ہوگی پس اگر کپڑے کی قیمت قرضہ کے برابر بازیادہ ہوتو ضامن ہوگا اس واسطے کداُس نے اس طور پرمخالفت کی کہ وہ معز ہاں واسلے کہ جب اُس نے مقدار بیان کردو ہے کم کوربن دیااور کیڑے کی قبت قرضے برابریا زیادہ ہے تو اس معیر کوخرر پنجاس لئے كدمرتين كے پائم موڑا كير اصانت من باور تعوز الهائة من بااوروواس امر عداضي ندتها بلك بيجا باتها كد بوراكيرا منمون رہاورزیادہ کے عوض رجن کرنے کی صورت میں بیوجہ ہے کہ معمر کواس کی ضرورت برقی کہ اس کی مملوکہ چیز اُس کے پاس بینے تو وہ خود مک رئن کرالیتا ہے اور مقدار بیان کردہ سے زیادہ ہونے کی صورت میں بسااو قات ایسا ہوسکتا ہے کہ اُس پر مک رہن کرانے میں وشواری بڑے اور اگر کیڑے کی قیمت کم ہوتو ضامن نہ ہوگا مثلا اپنا کیڑا دیا کدأس کودس درم سے عوض رہن کر لے حالاتكدأس كى قيمت نو درم ہے ہيں أس نے نو درم كے عوض ربن ركھا تو ضامن ند ہوگا اور اگر أس نے جس بيان كرده كے سوائ دوسری جنس کے عوض رہن رکھا تو سب صورتوں میں ضامن ہوگا اور اگر اُس کو عاریت اس قرار داد ہے دیا تھا کہ اُس کوفلال مخض کے یاس رہن رکھے اُس نے دوسرے کے باس رہن کیاتو ضامن ہوگا اور اگر اس کومستعار دیا کہ کوف میں اس کور بمن رکھے اُس نے بھرہ میں رہن کردیا تو ضامن ہوگا۔ اگرمعیر فرمستعیر نے مرتبن سے واپس لینے سے پہلے یاس کے بعدمستعار تلف ہو جانے یا ناتص ہو جانے میں جھڑا کیاتو تول منعیر کااور کوا دمعیر کے تبول ہوں گے اور اگر را بن نے دعویٰ کیا کہ معیر ہے تبل فکاک کے ربن کود ایس لیا ہاور مرتبن نے اُس کی تقید اِق کی تو را بن کے قول کی تقید این کی جائے گی اس واسلے کدراین ومرتبن نے تنتخ رہن پر ا تفاق کیا ہے اور مقدر ان انیں دونوں کے درمیان قائم ہوا تھا ہیں اس باب میں کہ اُن دونوں نے اُس کو فتح کیا ہے اُنہیں دونوں کا قول قبول ہوگا اورمعیر نے جو کچھاوا کیا ہے و ورائن ہے والی لے گااس واسلے کہ و واپنے حق و ملک کی احیاء کے واسطے اُس کے اداکر نے میں مجبور

تھا اگر مال مستعار رئن کرنے ہے پہلے بیا اس کے چھڑا لینے کے بعد متعمر کے پاس تلف ہو گیا تو وہ ضامن نہ ہو گا یہ محیط سرخسی میں ہے۔اگر رائن ومرتبن نے اختلاف کیا اور مرتبن نے کہا کہ بی نے تھے ہے اپنا مال وصول کر کے کپڑ ابھے دے دیا ہے اور گواہ قائم کے اور رائن نے کہا کہیں بلک میں نے مال دیا ہے اور کیڑ اللف ہو کمیا ہے اور کواہ قائم کئے تو رائن کے کواہ تبول ہوں تھے ہیں اگروہ كرر اعاريت مواور مالك نے كہاكه على في تخفي يانج درم كوش رئن كرنے كاتھم كيا تھا اورمستعير نے كہا كدوس درم كوش كيا - تماتو ما لك كاتول بوكاس واسط كما جازت أى كى طرف سد متفاد بادر اكرأس في الكاركياتواى كاتول بوتاب-بس ای طرح جب أس نے كى صفت كے ساتھ اجازت كا اقراركياتو بھى أى كا قول تيول موكا اور كوا وسعير كے قيول موں مے بيد مبسوط میں ہے۔اگرایک کیڑامستعارایا کدأس کووس درم کے وض ربن کرے اور اُس کی قیمت دس درم یا زیادہ ہے اور و مرتبن کے یاس تلف ہوگیا تورائن کے ذمہ ہے مال ساقط ہوگیا اور اُس کے مثل رائن پر مالک کیڑے کے واسطے واجیب ہوگا ای طرح اگراس می کوئی عیب آسمیا توبقد رفتصان کے مرتبن کا قرضہ جاتار ہااور مالک کاای قدررا بن پرواجب ہوا بینز الله الا کمل میں ہے۔

باندى مستعار لى كرمستعير مركبيا اور يجه مال نه جيموژا ☆

فاوی عمابید میں ہے کہ اگر مستعیر نے عاریت کا کیڑا مع دوسری چیز کے رہن کیا تو معیر اُس کو مرتبن ہے میں لے سکتا ہے یہاں تک کہ بوراقر ضدادا کرد سے اور اگر رائن نے دوآ دمیوں سے مستعارلیا ہو پھراس نے نصف قر ضدادا کیا تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کو دونوں معیر وں میں سے ایک کے حصد میں ڈال دے اور اگر مرجمن نے اُس کورا بن کی اجازت سے اجار وپر دیا تو کرایہ را بن كا بوكا اور بن باطل بوجائے كا اور اكر اجار ويس كلف بوكيا تو معير كوا فقيار بوگا جا برا بن سے منان لے اور جا بے مرتبن سے مجر مرجمان رائن ےوالی لے گا اور اگر رائن معیر کے واسطے مرجمن کا قرضہ اداکر دیا بھر رئن عاریت أس کے پاس تلف مواتوجو کھے مرتبن نے وصول کیا ہے واپس کردے گا اور را ہن معیر کے واسلے ضامن ہوگا بہتا تا رفانید س ہے اور اگر را ہن نے مال قرضدا واکر دیا مجرغلام پر قیضہ کرنے کے واسطے وکیل بھیجااورو ووکیل کے پاس تلف ہواتو رائن نے جس سے مستعارلیا تھا اُس کوتاوان دے کالیکن اگروکل اُس کے عیال میں سے ہوتو ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر را ہن نے اُس پر قبضہ کرلیا پھرا ہے وکیل کے ہاتھ معیر کے پاس بھیجا تو بھی میں علم بے بیٹر اللہ الا کمل میں ہے۔ اگر را بن کرنے کے واسلے ایک با عربی مستعار لی اور اُس کور بن کرویا پھراس ہے را بن و مرتبن نے وطی کی تو حدز تا وونوں سے دور کی جائے گی لیکن وطی کرنے والے پر مہروا جب ہوگا اس واسطے کہ غیرمملو کہ جس جب وطی ہوتی ہےتو دور مال سے فالی بیس یا تو وطی کنندو پر حد شرعی لازم ہوتی ہے یا مہرواجب ہوتا ہےاور مہر بمنزلہ زیادتی منفصلہ کے ہے جو عین ے متولد ہوای واسلے کدو واس بات کا بدل ہے جس کا واطی نے استیفا مکیا ہے اور و مستوفی حکماً جز و بین ہے بس اس کے ساتھ ربن رے گا پھر جب را ان اُس کوچھڑا دے تو با تری معدمرے اُس کے مولی کوسپردی جائے گی جیسا کہ اگر پیجینٹی تو بھی بی عم تھااور اگرأس نے کوئی کمائی کر کے پچھ کمایا یا اس کو پچھ بہب کیا حمیا تو بیأس کے مولی کا ہوگا یہ مبسوط میں ہے۔ ایک محض نے دوسرے سے ا کی باندی مستعار لی تا کدایے قرضد می رہن کرے اور ایسائی کیا پرمستعیر مرکبا اور کچھ مال ندچھوڑ ا پرمرتبن نے قاضی سے درخواست کی کداس کومیرے قرضہ میں فروخت کرے اور باندی مے مولی نے اس سے اٹکار کیا تو قامنی اُس کوفروخت نہ کرے گالیکن مرتبن سے کہاجائے گا کداس کوائے یاس روک رکھ بہاں تک کرمعیر تھے کو تیراحق وسد سے اور اگرمعیر بعنی باندی کے مالک نے قاضی ے کہا کہ قرضہ کے عوض اس کوفرو خت کردے اور مرتبن نے اس سے اٹکار کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے قمن میں وفائے قرضہ ہوتو ا نکار مرتبن پر النفات ند کیا جائے گا اگر چداس عس مرہون ہے مرتبن کے قبضہ کا از الدہاور اگر اُس کے ثمن عی و فائے قر ضدنہ ہوتو

بدون رضا مندی مرتبن کے فروخت نہ ہوگی اوراگر اُس کے ٹمن میں وفائے قرضہ ہولیں و و قرضہ کے واسطے فروخت کی گئی اور مرتبن نے اُس کے ٹمن سے اپنا قر ضہ بحر پایا پھر متعیر بعنی را بہن کا پچھ مال ظاہر ہوا تو جو پچھ مرتبن نے لیا ہے معیر اُس کو داہس لے گا اوراگر مستعیر نہ مرا بلکہ معیر مرحمیا اور اس پر بہت قرضے ہیں ہیں اگر متعیر شکدست ہوتو با عمی بحال خویش ربن رہے گی پھراگر معیر کے قرض خوا ولگ اور اس کے وارث لوگ او اے قرضہ کے واسطے اُس با عمی کے فروخت پر متفرق ہوئے اور مرتبن نے اٹکارکیا تو اس کا جواب اُس تفعیل سے ہے جو ہم نے معیر کی زعم کی میں معیر کے ایسے قصد ہونے اور مرتبن کے اٹکارکرنے کی صورت میں ذکر کر دی

ے بیمحیط ش ہے۔

ا یک مختص نے دوسرے کا غلام غصب کر کے دوسرے کے پاس قرضہ میں رہن کیا پھروہ غلام مرتبن کے پاس مر کیا تو مالک کو اختیار ہوگا جا ہے غامب سے تاوان لے یامر تبن سے تاوان لے پس اگر غاصب سے تاوان لیا تورا ہمن پورا ہو گیا اس واسطے کہ ادائے منان ے عامب وقت غصب ے أس كا ما لك موكيا إس اسے مال كار بمن كرنے والا موكا اور اگر مرتبن سے تاوان ليا تو مرتبن كوا عقيار ہوگا کہ جس قدراً س نے تاوان دیا ہے وہ رائین سے والیس لے اور رئین باطل ہوگا اس واسطے کہ مرتبن سے منان کا سبب یمی تعذیب اورعقدر بن أس سے يہلے واقع ہوا تھا ليس عقد سے ويھيے ملك ہوونے سے رئن تافذ ندہو كا اور اگر عاصب نے غلام مغصوب كى كے یاں وو بیت رکھا پھرائی کے بعد جس کوود بیت دیا تھا آئ کے باس رہن رکھا پھروہ رہن تلف ہو گیا بھر مالک غلام آیا پھرائی نے عاصب سے یا جس کوغاصب نے دیا تھا تاوان اس سے لیا اور را ہن سے مرتبن نے واپس لیا تو دونوں صورتوں میں را ہن جائز ہوگا اور ا گرا کے مخص نے دوسرے کے باس ایک غلام ود بعت رکھا پھرمستودع نے اُس کوئٹی مخص کے باس رہن رکھااور و ومرتبن کے باس تلف ہوا پھر مالک نے آ کررا بن یامرتبن کی ہے تاوان لیا تو کسی صورت میں ربن نافذ نہ ہوگا اس واسطے کہ اوّل بسب دینے کے ضامن ہوا اور عقد رہن دینے سے مہلے قرار پایا تھا ہی وقت رہن کے اُسکا مالک نہ ہوگا ہی رہن جائز نہ ہوگا جیسے ایک شخص نے دوسرے کا غلام کی مخف کے باس رہن کیا لینی عقدر بن قرار دیا گر ہنوز مرتبن کونددیا تھا کہ مالک سے اس کوخرید لیا بھر مرتبن کودیا تو وہ مرتبن کے یاس رہن نہ ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں ہے۔ مرقد کا رہن دارتہان مثل باتی تصرفات کے امام اعظم کے زود کی موقوف رے گا پس آگر مرتد حالت روت میں قبل کیا گیا اور مربون مرتبن کے باس تلف ہوا اور مربون کی قیمت اور قرضہ برابر ہے اور قرضہ ردت سے پیلے کا ہے اور مرجون بھی ایسامال ہے جس کواس نے روت سے پہلے کمایا تھایا قرضداس کی حالت روت کا ہے خوا واس نے خودا قرار کیا ہے یا گواہ قائم ہوکراس پر ثابت ہوا ہے اور رہن بھی ایسامال ہے جواس نے حالت ردت میں کمایا ہے قومر ہون جس کے عوض ہاں کے بدلے کیا اور اگر مال مرہون میں بنسبت قرضد کے زیادتی ہوتو مرتبن مقدار زیاوتی کا ضامن ہوگا۔ اگر مرتد نے عالت ردت میں کھوقر ضدلیا اور اُس کے موض ایسااسیاب جس کو اُس نے ردت سے پہلے کمایا تھار بن کیا بھر حالت ردت میں قبل کیا حمیاتو رہن باطل ہے اور مرتبن اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا اگر و وہلف ہوگیا اور قیمت ندکوراً س کے دارتوں کو داپس دے گا اور اُس کا اورقر ضدأس كى روت كى كمائى ميں شار ہوگا اور اگر قر ضدوت سے يملے كا ہواور مرجون أس كى روت كى كمائى ہوتو مرتبن أس كى قيمت كا ضامن ہوگا اور یہ قیمت اور جو کچھا سے روت میں کمایا ہے سب نغیمت میں تار ہوگا ہی مرتبن ابنا قرضه اس مال سے جواس نے روت ے سے کمایا ہے لے گامیمبسوط میں ہے۔ایک مخص نے ایک غلام رہن کیااور غائب ہو گیا پھر مرتبن نے اس کوآ زاد یا یا بس اگر غلام نے وقت رہن کے اپنی رقیت کا اقرار کیا ہوتو مرتبن أس سے اپنا قرضہ نہیں نے سکتا ہے بیفتاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر ایک عورت سے ہزار درم مہریر نکاح کیا ہے اور مہر کے عوض ہزار درم قیمت کا اسباب رہن وے دیا پھروہ مال مرہون عورت کے یاس تلف

منامن ہوگاس واسطے کہ بینتھان ہے بیوجیز کردری می ہے۔

ایک فض نے چالیں درم کی ہوتین بعوض وی درم کے رہان کی پھرائی جس سے سوی ہو گئی جنہوں نے اس کو چاف ایا تی کہ اُس جل سے سوی ہو گئی جنہوں نے اس کو چاف ایا تی کہ اُس کی قیمت وی درم رہ گئی ہو را ہمان کی وہ حالی درم جس چھوڑا سکتا ہے ہیں ایس ہے۔ اگر ایک مختص پر دومرے کے بڑا دورم ہوں اُس نے اُس تر ضہ کے فوض دو بڑا دورم کا غلام دہن دیا اورم بھن نے اُس پر قبضہ کرلیا پھر مرتبن نے اُتر ارکیا کہ بیغلام غلال مختص کا ہے اُس نے اُس نے فیصب کرلیا ہے ہوں اُس کی تی شہر مجھن نے آلی پر قبضہ کرلیا پھر مرتبن نے اورا اُس کے خوش دو بڑا دورم کی خلام درم ہوں کے لینے کی کوئی راہ ہوگی ہوری بین تر ضہ اوا کر کے خلام خلال ہے لینے کا کوئی راہ دنہ ہوگی ہوری ہوں کی ہے۔ وہول کیا ہے اورا اُرخلام خلاص مرتبین کے پاس مرتبی آلی ہوری تھیت جس وفائے تر ضہ بھی ہوری تھیت کا مقرلہ کے والے موالی کے اینے والا ہوگا اس واسطے کہ مرہون کی قیمت جس وفائے تر ضہ ہوگی ہوری تھیت کا مقرلہ کی اور اسطے شامی وہون کی قیمت جس وفائے تر ضہ ہوگی ہو تھیت کی دوئی راہ ہوگی ہون کی قیمت جس وفائے تر ضہ ہوگی ہو تھی تھیت کی دوئی راہ ہوگی ہون کی قیمت جس مرتبین کی جو بی تیون کی تیون کا ان ان اس کے لینے والا موسی کی اور ان می کی اجازت کے اس پر جست کے اس کی اور مرتبین کی جو سے کہ میں کا دار اس مرتبین نے خلاص کی اور مرتبین کے دورم ان کی کور وخت کی اور مرتبین نے وادر بھر ان دورم مرتبین کو دے کی اور دورم مرتبین کو دے کی اور دورم مرتبی کو دین کی اور دورم مرتبین کو دے کی اور دورم مرتبین کو دینے کی اور دورم مرتبین کو دینے کی اور دورم مرتبین کو کی راہ دورم مرتبین کو مرتبی کورد جزار درم مرتبین کورد مرادر دیا گور کورد کی اور دورم مرتبین کورد جزار درم مرتبین کورد دین کی کورد درادرم مرتبین کورد کی کورد کی اور درادرم مرتبین کورد کی اور کورد کی کورد درادرکور کی کی کورد کی اورد در درکورد کی کورد کی کورد

## (فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی (۲۷۳) کی کتاب الدعوی

اُس نے فلاں مخص کے دو ہزار درم تلف کئے ہیں اور ہاتی مسئلہ بحالہ ہے تو مرتبن نے جو ہزار درم وصول کئے ہیں ان کومقرلہ کو دے دے گا خواواُس نے بیچ کی اجازت دی ہویانہ دی ہویہ مبسوط عیں ہے۔

اگر غصب کے ہوئے غلام مرہون نے راہ میں ایک کنوال کھودا 🏠

ایک غلام بعوض بزار درم کے رہن کیا چرغلام نے مرتبن کے پاس راہ میں ایک کنواں کھودا پھر را بن نے فک رہن کرا کر غلام كياتواس على جارصورتين بين اوّل آكداس عن ايك جوياييرا جردومراجوياييرادوم اس عن انسان كراجرايك آدى كرا سوم اس ش ایک آ دی گرا پرایک چو یا به گرا چهارم اس میں چو یا به گرا پر ایک ایک اگر اس میں چو یا به گر کر تلف ہوا جس کی قیت برارورم می او غلام ندکور قروشت کیا جائے گاور قر مدادا کیا جائے گاالا اس صورت میں کدمونی أس كا فديد دے دينوايسان بو گا پراگر بزارورم كوفروشت كيا كيااوران كوچويايدك ما لك في الياتو مرتبن سے جو يجهوأس في اوائة قرضه يس ليا ہے أس كو را بن واپس کر لے گا پر اگر اس می دوسراچو پایگراجس کی بزار درم قبت ہے تو وہ پہلے چو پاید کے ما لک کے ساتھ شریک ہوکرجو مجمواً س في ليا بأس كا نصف لے لے كاور ببلاچو يابيدالارابن سے كي تبيل ليسكتا بادراكراس كنوي مي كوئى آدى مكف ہوا اور غلام اُس کے عوض دے دیا ممیا تو رائن نے جو مال مرتبن کواوائے قرضہ میں دیا ہے اُس سے واپس کر لے گا اور اگر غلام دے دے جانے کے بعدائی میں دوسرا آ دی گر کرمر گیا تو دوسرے مخص کاولی میلے مفس کےولی کے ساتھ غلام میں شریک ہوجائے گااوراگر اس میں کوئی جو یا پیرااورغلام فرو خت کر کے اُس کے تمن سے جو یا پیرے مالک کوائس کی قیمت اوا کی گئی چرووبارواس میں کوئی آ دی مركر مركميا تو أس كاخون مدر يوگااوراگر أس بيس كوئي آ دي گركر مركميا اوراس جنايت بيس غلام خدكورو لي ميت كوديا كميا بجرأس بيس كوئي چ پاید کر کرم کیا تو ولی مقول ہے کہا جائے گا کہ یا تو اس الم غلام کوفروخت کریا قر ضدادا کراس واسطے کندونوں جرم وقت جاہ کندن کی طرف منتندیں بی ایسا ہوا کہ گویا وہ آ دمی اور بیچ یابید دنوں ساتھ ہی کرے ہیں اور اگر دونوں ساتھ کرتے اور ولی جنایت کوغلام مجرم دے دیاجا تا تو ولی جنایت أس كے فروخت كرنے يا أس كا فديد يخ عمى مخاركياجا تا بيس ايسانى اس صورت عربيمي موكادو غلاموں نے راہ میں ایک کنواں کھودااور اُس میں غلام مر ہون گر کر مرحمیا اور وہ دونوں اس جرم میں دے دیئے محتے بھران دونوں میں ے بھی ایک غلام اس می گر کرمر کیا تو آ دھا قرضہ باطل ہوجائے گا اور اُس کا خون مدرہوگا اس لئے کہ بیددونوں غلام اول کے قائم مقام ہوکراس کے علم میں ہیں اور اگر غلام اول کو تمیں میں اس طرح گرتا کہ جس ے اُس کا نصف زائل ہوتا مثلاً اُس کی آ محم جاتی ربتی یا باتھ شل ہوجا تا تو نصف قر ضرب اقط ہوتا لی ایسان اس صورت میں بھی ہے بیچیط سرحی میں لکھا ہے اگر خصب کئے ہوئے غلام مر ہون نے راہ میں ایک کنوال کھودا یا پھر ڈال دیا چرعاصب نے وہ غلام مرتبن کودا پس کردیا پھر را بن نے اُس کا فک ربن کرلیا اور قرضددے دیا پھرأس كنويں ہى ايك آ دى گركرمر كيا تو رائن ےكہاجائے كاكديدغلام دے دے يا اس كافديددے دے يى ان دوتوں میں سے جو بات وہ کرے بہر حال اُس غلام کی تیت غاصب سے واپس لے گا اور اگر غاصب مفلس یا غائب ہو گیا ہی جس قدر مرتبن کوادا کیا ہے وہ اس ہے واپس لے گابشر طیکہ قرضہ اور رہن ووٹوں یاس ہوں تا کہ فدید مال مرتبن ہے ہو جائے گااگر ولی متنول کوغلام مذکوروے دینے کے بعد اُس کے پھر ڈالے ہوئے ہوگی آ دی مکف ہوتو ولی مغتول ہے کہا جائے گا کہاس کا نصف د ہے دے یا دس ہزار درم فدید و ہے اور اگر مرتبن نے اس کواپنے ذاتی میدان میں کنواں کھود نے کا تھم دیا ہواوراس میں را بن یا دوسرا مخص كركرم كيا تو مرتبن كى مدد كار برادرى براس كى ديت واجب موكى اور اكر رابن في أس كواية واتى ميدان يس كوال ل قول توالخ بعنی ولی منتول جس کے پاس بالفعل و و نام موجود ہاس سے کہا جائے گا کہ بیغلام دے دے یا اُس کوفر و خت کر کے حصد رسد لے اِنا

محود نے کا علم دیا مولورا بن کی مدد گار برادری بردیت واجب بوگی اورا گررا بن یامرتبن نے اس کو کی مخص کے آل کرنے کا علم دیا اور أس يقل كياتو تحم دين والي براس غلام كي قيت واجب موكى بجائ أس غلام كرين رب كى اس طرح اكراس كوكى جويائ کے پانی پلانے کو بھیجا اور اُس جو یائے نے کسی آ دی کورو عرکر مارڈ الاتو را ہمین یا مرتبن میں ہے جس نے دوسرے کی اجازت ہے اُس کو بعجائے اس علام کے دے دیے کامواخذ وکیاجائے گایٹر الد الا کمل میں ہے۔ اگر بزارورم قیت کے خلام نے جو بزارورم قرضد کے عض رہن ہے راہ میں ایک کنوال کھودا اور اُس کنو کی ملام کراجس سے اُس کی دونوں آ تحصیں جاتی رہیں تو غلام مر مون دے دیا جائے گایا اُس کا فدید دیا جائے گا بمنزلہ السی صورت کدا گروہ غلام اُس کی دونوں آسمیس اینے ہاتھ سے نکال ڈالٹا تو بي عم تعااور بوراند بيمرتهن يرواجب موكيا بحراكراس فديد ديد داد يالوغلام مرمون ايخ حال پردمن ري كاوراس الدم عام كوأس فديد كوش جوم جمن نے ديا ہے لے لے اور و واى كا ہوكا اور اكر أس نے غلام مر مون كود ديا اور اندها غلام ليا تو بجائے مرہون کے بعوض برارورم کے رہن ہوگااور اگرائس کوئیں میں دومرا آ دی گر پڑا تو اولیا سے معتول اپنے حصد کے حساب سے كوال كمود نے والے غلام من شريك بوج كي مح يا جس كے پائ وہ غلام ہو و برار درم اس كا فديد ي وادراند مع غلام ك

ذمداس جرماند میں سے پچھ می لائل شہوگا میمسوط میں ہے۔ اگر کمی فض نے دوسرے ہے کہا جو پچھ تو فلال مخض کے ہاتھ فرو خت کرے گا اُس کی قیت جھ پر ہے اور یا ہی خرید و فروخت ے پہلے اس کے عوض کھواس کور بن دے دیاتو بہ جائز نہیں ہے بیزات استعمان میں ہے۔ زید نے عمرو کی اجازت سے اس کے ذات کی کفالت اس شرط پرتعول کی کدا کر میں اس کوکل کے روز تھے سے شاما دوں تو جو قرضہ اُس پر ہے وہ جھے پر ہوگا پرعمرو نے مال مكول برك وض زيد كوكوكي مال يين رجن ديا تويد بن محي نبيل باس واسط كد كفالت بدمال كا بنوز و قت نبيس آيا ب- ايك خنص في دوسرے کی اجازت سے اُس کی طرف سے قرضد کی کفالت کرنی جرمکول عندے تعلی کے اداکر نے سے پہلے تعلی کوقر ضد ذکور کے عوض کھ مال عین رہن دیا تو جائز ہے دو مخصول على سے ہرا ليك مخص كے بزار درم ايك مخص پر قرض بيں محر دونوں نے أس اين قرضد کے وض ایک زین ریمن کے کردولوں نے اُس پر تبعد کرلیا پھردونوں مرجوں میں سے ایک نے کہا کہ جارا کچھ مال را ہن پر حین ہاور بیز من جارے قبند میں بطور تلجیہ کے ہے امام ابو یوسف نے فرمایا کدر بن باطل بوگا اور امام محد نے فرمایا کدر بن باطل . نہوگا بلکانے مال پردے گا کراس اقرار کرنے والے کے حصدے بری ہوجائے گائیم بیریش ہے۔ بزاردرم قیت کی باندی کے جو بزار درم قر ضر کے وض رہن ہے بزار درم قیت کا بچہ بیدا ہوا پراس باعدی کوسودرم قیت کی باعدی فیل کرڈ الا اور قاتلہ اس جرم یں دے دی گئی چراس دی ہوئی باندی کے ہزار درم تیت کا بچہ پیدا ہوا چر میددی ہوئی باندی کانی ہوگئ تو قرضہ کے چوالیس حصوں من سے ایک حصد ساقط ہوجائے گا یعنی بائیس درم اور تین چوتھائی درم ساقط ہوں مے محراس میں سے ایک درم کا چوالیسوال حصد کم ہو كاور باقى كوراجن اداكر كاليعن نوسوستر ورم و چوتمائى درم وايك درم كا چواليسوال حصداداكر كا اوراك كابيان يه ب كدمر موند ے ہزاردرم قیت کا بچہ پیدا ہوا ہاور قرضدان دونوں پر آ دھاآ دھاتھے ہوگا کیونکہم ہوندگی روزعقد کی قیت معتر ہے اوروہ ہزار ورم ہےاور پچکی روز انفکاک کی قیمت معتبر ہےاورو و بھی بزارورم ہے پھر جب اُس مربون کوسودرم قیمت کی بائدی فے لل کیااوروہ اس كوفن دے دى كى تو جوقر ضد باتى ر باہو وأس كے مقابلہ على بوكا كيونكه كوشت بوست كى راوے بيأس كے قائم مقام ہے مویا بہلی باندی کا نرخ کھٹ کیا ہے پھر جب اس قاتلہ کے ایک بچہ بیدا ہوا پھرتو قر ضائصف قر ضہ کے کیارہ حصہ ہوئے و پہلے بچہ كمقابله على جونعف قرضه بأسكيمي كياره حمد كع جائي مح يس سب بائيس حمد بوئ جس على عاليك حمد بمقابله قاتله

ونتاوي علمگيري ..... طِد 🛈 کي کي (۲۲۲ کي کي کتاب الدعوي

کے ہے جس میں ہے آ وہ ابیجہ کانی ہوجائے کے جاتا ہم اپس کر ہوجائے ہے اس کے دو چند کرنے ہے چوالیس جھے ہو گئے جن می سے بیس حصہ لبہ تقابلہ دوسرے بچدکے بیں اور دو حصہ بہ تقابلہ قاتلہ کے بیں جس میں سے ایک حصہ اُس کے کانی ہوجائے کی دجہ سے جاتا دہا ہی سعتی امام مجر کے قول کے بیس کہ قرضہ کے چوالیس حصوں میں سے ایک حصہ ساقط ہوگا یہ کانی میں ہے۔ بار حول ( ) بارس جہر کے

رہن میں دعویٰ اور خصو مات واقع ہونے اور اس کے متصلات کے بیان میں اگرایک بی مال مرجون کا دو چخصول نے ایک بی جخص پراس طرح وجوئی کیا برایک نے کہا کہ میں نے یہ مال اس مخص کے یاس سے بعوض بزار درم قرضہ کے دہن لیا ہے اور جس نے اس سے لے کو قبضہ کیا ہے تو اس مئلہ کی دوصور تی ہیں اوّل یہ کدرا ہن کی زندكی ش ايمادموى واقع مواموليس اس مى تمن مورتس بين اوّل يدكه مال مرجون وونون مرعيون من سايك قيفه من مواوراس صورتِ میں اگر دونوں نے تاریخ ندلکسی ہو یا تاریخ لکسی ہو گر دونوں کی تاریخ پرابر ہوتو قابض کے نام مربون کی ڈگری ہوگی اور اگر تاریخ للحی مواورایک کی تاریخ برنسبت دوسرے کے سابق بابت موتو سابق والے کے نام ذکری موگی خواود و قابض مویا غیر قابض ہوجیا کدو وی خرید کی صورت میں ہوتا ہے۔ دوم میرکہ مال مرہون دونوں کے قصد میں ہوسوم میرکہ مال رئن رائن عملے تعدید اوران دونوں صورتوں میں اگر دونوں نے تاریخ لکسی اور ایک کی تاریخ سابق ہوتو سابق الناریخ کے نام ڈگری ہوگی اور اگر تاریخ ند الکسی یا ایک بی تاریخ السی موتو قیا سائمی کے نام رہن میں سے پھیمی ڈگری ندکی جائے گی اور استحسانا ہرا کی کے نام نسف مربون کی ڈگری ہوگی بمقابلداس کے نصف حق سے مگر ہم قیا ی تھم کو اختیار کرتے ہیں ایسا بی روایت ابوسلیمان میں ندکور ہے اور روایت ابو حفص میں بیہے کہ قیاساً واستحساناً ووٹون میں ہے کے نام رہن میں ہے کھوڈ گری نہ ہوگی اور مشائح سے فرمایا کہ جوتھم روایت ابوسلیمان میں ندکور ہے وی اسمے ہے۔وجددوم برکدوائن کے مرنے کے بعد دعویٰ واقع ہوااوراس میں بھی تین صورتنی ہیں اورسب مورتوں میں اگر دونوں نے تاریخ لکھی اور ایک کی تاریخ سابق ہوتو سابق الکاریخ کے نام ڈگری ہوگی اور اگر تاریخ نہ لکھی یا ایک ہی تاریخ دونوں نے لکھی ہوتو جب رہن دونوں کے بعنہ میں یارا بن کے بعنہ میں ہوتو قیا سابیتھم ہے کددونوں میں سے کی کے تام پھھ استحقاقی ڈگری ندہو کی اور بیدونوں بھی رائن کے اور قرض خواہوں کے برابرتصور کئے جائیں سے اور تیای تھم کواہام ابو بوسٹ نے اختیار کیا ہے اور استحسانا ہرایک کے نام اُس کے نصف حق کے عوض مال مرہون نصفا نصف کی ڈگری کی جائے گی کہ مال مرہون فرو ات كر كے برايك كا نصف قرضداواكر ديا جائے كا بحر اكر تمن على سے بجو فكار باتو بچايا موا باتى قرض خوامول اور رائن كے درمیان حصدرسدتشیم موگااور تھم استحسانی کوامام ابوصنیفہ نے اختیار کیا ہے اور امام محد کا قول کتابوں میں معظرب ہے بیسب أس صورت میں ہے کہ ایک بی رائبن سے رمین لینے کا دونوں نے دعویٰ کیا ہواور اگر دو مخصوں سے رہن لینے کا دعویٰ کیا ہواور دونوں نے اپنے اہے کواہ قائم کے اور مال مربون وونوں می سے ایک مرق کے بعند میں ہواس مسلم میں چارمور تیں ہیں اوّل (۱) آئد قابض ل - تولیبیں حصناصل میں ندکورہا ثنان ومشرون فی الولدالثانی یعنی ہائیس بمقابلہ دوسرے بچہ کے بیوں کے اقوال پیغلا ہے میں حصہ بمقابلہ دوسرے بچہ ك واست بين وال اذل بي ك مقابله بين حصر بين بين تولد في ولد الثاني غلظ بين يسي في الولد الا ذل بهر حال اس عوادت بين وو مقام الك مقام ري بدول تغليط كة جيريس بوعتى بهو متحميل الخلط من الناسن عاراين التعرض على الاكلير فتلمل ١٢ - 1 قال المرجم قال عى الاحسل الموقهن مكان الراهن و هو غلما عندالمنرجم فتامل ١٠ مند (١) سوم وجهارم دوصورتمي بين

وغیرہ قابض دونوں مدعیوں کے دونوں را بن غائب ہوں تو اس صورت میں قابض کے نام ڈگری ہوگی اگر چہ دونوں نے تاریخ تکھی ہواور ایک کی تاریخ سابق ہواور اگر دونوں رہن حاضر ہوں تو غیر قابض کے نام مال مرہون کی ڈگری ہوگی۔اور اگر ایک (۱) راہن عاضر ہواور دوسرا غائب ہوتو غیر قابض کے نام جب تک دوسرا رائن ندھاضر ہوتب تک ڈگری نہ ہوگی اور جب وہ آ جائے تو غیر قابض کے نام ذکری ہوگی میرچیط میں سے ایک مخص کے پاس ایک غلام ہددسر مخض نے دعویٰ کیا کہ بیغلام میراہے میں نے اُس کوفلاں تخص کے پاس جوغائب ہے بعوض ہزار درم کے رہن کیا تھا اور اُس نے جھے سے لے کر قبصہ کرلیا تھا اور قابض کہتا ہے کہ یہ میرا غلام بورى كرام غلام فركوركي وكرى موكى اس واسط كرقابض أس كافتصم يعنى مدعا عليه مقرر موكا كيونكه غلام كي نبست برايك مرى ائی ملک کا دعویٰ کرتا ہے پھر جب مدی کے نام ڈگری ہوئی تو خدکور ہے کہ اُس سے لے کرایک عادل کے پاس رکھا جائے گا اور اگر را بن غائب ہواور مرتبن نے وعویٰ کیا کہ بیغلام میرے پاس رہن ہے میں نے فلال مخص سے اُس کے بعوض اس قد رقر ضد کے رہن لیا ہے اور اس قایض نے مجھ سے خصب کرلیا ہے یا مستعارلیا ہے یا اجارہ پر لیا ہے اور اس دعویٰ پر گواہ قائم کرد سیے تو میں اُس غلام کو مدى كود مدون كاايمانى الم محر ت كاب الاصل من ذكركيا باورش الائم سرحى في ذكركيا كرقاضى مدى ك نام غلام ك ذكرى نہ کرے گااس واسطے کے اس میں غائب برقر ضد کی ڈگری ہوئی جاتی ہے حالانکداس مقدمہ میں اُس کی طرف سے کوئی معم نیس ہے کیکن یہ ڈگری کرے گا کہ قابض مدعاعلیہ کو بیغلام مدی کی طرف ہے بطریق غصب یا اجارہ یا استعارہ کے ملا ہے جبیبا کہ اُس کے گواہوں نے گوائی دی ہے پس مدی کے نام واپس لینے کے استحقاق کی ڈگری کرے گا اور قابض اس مقدمہ میں اُس کا قصم ہے اور سے بخلاف الی صورت کے ہے کہ جب مری نے قابض پراہے قبضہ سے لینے کا دعویٰ ندکیا ہو کہ اس صورت میں قابض اُس کا خصم تہیں ہوسکتا ہے بيتا تارغانيين هي-

ربن الاصل ميں ربن كا حاضر بونامحض "سبوكمابت" كى وجدے آگيا 🖈

حیل النصاف میں ہے کہ ایک مخص کے قبضہ میں مال مرہون ہے اور رائن عائب ہے اور مرتبن نے جام کہ قاضی کے نزد یک رہن ہونا ٹابت کرے تا کہ قاضی اُس کے نام اس کا بجل عطا کرے تھم دے کہ یہ مال اُس کے قبضہ میں رہن ہے تو اس کا حیاریہ ہے کہ مرتبن ایک شخص غریب کو تھم وے کہ تو اس غلام کے رقبہ کا دعویٰ کراور مرتبن کو قاضی کے پاس لیے جا پس مرتبن قاضی کے سامنے گواہ پیش کرے گا کہ بیفلام میرے پاس رہن ہے ہی قاضی اُس کے رہن ہونے کے گواہوں کی ساعت کرے گا اور اُس کے پاس رہن ہونے کی ڈگری کردے گااور اجنبی کی خصومت اُس کے ذمہ ہے دفع کرے کہ پس بیٹھم خصاف کی طرف ہے امر کی تنسیس ہے کر بہن برگواہی کی ساعت ہوتی ہے اگر چدرا ہن غائب ہواورا بیابی امام مجر نے دعویٰ الجامع اور بعض مواضع اصل میں ذکر کیا ہے اور بعض مواضع رمن الاصل ميں ايس كوائي كى ساعت كے واسطے رائن كا حاضر ہونا شرط كيا ہے اور مشائح "اس ميں اختلاف كرتے ہيں بعض کہتے ہیں کے بین الاصل میں جورا بمن کا حاضر ہونا شرط کیا ہے وہ کا تب کی غلطی ہے اور سیخے پیلفظ ہے کہ را بمن کا حاضر ہونا شرط ہیں ہادربعض مشائخ نے فرمایا کہاس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں ایک روایت کے موافق الی کواہی کی ساعت کے واسطے حاضری راجن شرطبیس ہےاوردوسری روایت مےموافق قاضی بدون حاضری رائن کے قبول نہ کرے گائٹس الائم سرحسی نے شرح کماب الحیل میں لکھا ہے کہ یہی سیجے ہے مؤلف کہتے ہیں کہ امام محد نے سیر کبیر میں ای کے نظائر میں یوں فرمایا ہے کہ اگر غلام مر ہون قید کیا گیا اوروہ تقتیم کے مال غنیمت میں آیا اور تقتیم سے بہلے مرتبن نے اُس کو پایا اور گواہ قائم کئے کہ بیفاام میرے پاس فلال مخص کی طرف سے

مرے یا س رہن کیااور ش نے قبد کیا ہے۔

اگرانہوں نے شے جھول رہن کرنے وقینہ کرنے کی کوائی دی اور معائند رہن وقینہ کی گوائی دی تو قاضی ایک گوائی قبول ندکرے گا۔ اگرانیٹ فی نے گواہ دیئے کہ ش نے بیر کڑا قابض کے پاس ور بعت رکھا ہے اور قابض نے گواہ دیئے کہ ش نے بیر کڑا قابض کے پاس ور بعت رکھا ہے اور قابض نے گواہ دیئے کہ ش نے بیر کڑا اس سے دبن لیا ہے تو مرجمن کی اور ہمن کیا ہے کہ ویک اور در در اس کے اور ایسا قر ار دیا جائے گا کہ گویا پہلے اس نے وو بعت رکھا بھر دہن کیا ہے کہ ویک رہن کا درو در اس کے اور وزیش ہوتا ہے اللا برضا و مرجمن اور اگر دہن نے گواہ قائم کئے کہ ش نے اس اس کے درو در اس کی درو در اس کے درو درو کی درو در اس کی درو در اس کی درو در اس کی درو در اس کی درو درو کی کی درو کی درو کی درو کی درو کی درو کی درو کی کی درو کی درو کی درو کی درو کی کی درو کی درو کی درو کی کی درو کی درو کی درو کی درو کی کی درو کی درو کی درو کی کی درو کی درو کی درو کی درو کی درو کی کی درو کی درو کی درو کی درو کی درو کی کی درو کی کی درو کی درو کی درو کی کی درو کی کی درو کی کی درو کی درو کی کی درو کی کی درو کی کی کی کی

کے ہاتھ فرو خت کیا ہے اور مرتبن نے رہی پر گواہ قائم کے قواس کو بچ قرار دوں گااور بین باطل کروں گااور ہیں تر آرویا جائے گاکہ

گویا پہلے اُس نے رہی کیا چر بچ کیا ہے اس واسطے کہ بچ کا ورود رہی پر ہوسکتا ہے بیذ خیرہ بی ہوراگر رائین نے رہی کا دھوی کر

گواہ قائم کے اور مرتبن نے گواہ ویے کہ اس نے بچھے ہر کیا اور جس نے تبغہ کرلیا ہے قوبی ہر کے گواہ قبول کروں گا۔ اگر ایک

فیمس نے خرید نے و قبغہ کرنے کا دھوی کیا اور دوسر سے نے رہی اور قبغہ کرنے کا دھوی کیا اور دونوں نے گواہ چی کے صالا نکہ وہ

رائین کے قبغہ بی ہے قومشری کے گواہ قبول ہوں کے لیکن اس صورت بی قبول ندہوں کے کہ جب بی معلوم ہو جانے کہ رہی ہوتا

خرید سے پہلے تھا اور اگروہ مرتبن کے قبغہ بی ہوتو اُس کورئی قرار دون گاالا اُس صورت بی ایسانہ کروں گا جب مشتری گوا ہوں سے بابت کراوی کیا اور دونوں

خابت کرادی کرخریدنا پہلے واقع ہوا تھا اور اگر رہی پاس ہوا ورا کی سے دئی کیا اور دوسر سے نے صدقہ کا دھوئی کیا اور دونوں کے الا اس صورت بی آبول ندہوں کے کہ جب دوسراگوا ہوں سے تابت کراوے کہ صدقہ کا جب کی وجہ سے قبغہ کرنا رہی ہوئی کیا اور دوسر سے نے اس مورت بی تبھول ندہوں کے کہ ہوں سے الا اس صورت بی تبھول ندہوں کے کہ جب دوسراگوا ہوں سے الا اس صورت بی تبھول ندہوں کے کہ جب دوسراگوا ہوں سے تابت کراوے کے صدی تھا ہوں گوا ہوں ہے الا اس صورت بی تبھول ندہوں کے کہ جب دوسراگوا ہوں ہے الا اس صورت بی تبھول ندہوں کے کہ جب دوسراگوا ہوں ہے بیا ہوں ہے بیا ہوں ہے الا اس صورت بی تبھول ندہوں کے کہ جب دوسراگوا ہوں ہے تابت کراوے کے مصدقہ او بر کی وجہ سے قبغہ کر خار برائی سے پہلے واقع ہوں ہے بیسے واشی ہوئی ہے۔

ا كرمستودع يا مضارب نے مال تلف ہو جانے كا دعوىٰ كيا اوررب المال نے ان دولوں كے ذر مدتلف كر والنے كا دعوىٰ كيا اور دونوں نے باہم ملح کی اور مدعا علیہ نے رب المال کواس کے عوض رہن ویا اور و وتلف ہو گیا تو امام ابو بوسٹ کے پہلے تول کے موافق منامن ندہوگا اور دوسرے کے موافق منامن ہوگا اور یمی امام مرکا قول ہے چنانچہ بیستلتا تار فاندی تجرید ہے منتول ہے اگرایک مخص کے پاس کپڑاود بعت رکھا پھراس کووہی کپڑار ہن دیا پھر مرتبن کے قینہ سے پہلے وہ تلف ہو گیا تو ذوا مانت ہیں تلف ہوا اس واسطے کرمستودع کا تعندمثل مودع کے قصدے ہے ہی جب تک مرتبن نے جدید تعندرین کا ندکیا موتب تک اس پر قعندرین ا بت نہ ہوگا اور بدون گواہوں کے عدم قبضہ کے باب میں ای کا قول قبول ہوگا اس واسطے کدوہ دہن کا قبضہ کرنے سے منکر ہااور اگر رائن نے گواہ دیے کداس نے محکم رہن اس پر قبضہ کرلیا ہے اور اس کے بعدوہ مال ملف ہوا ہے اور مرتبن نے گواہ دیے کدمیرے پاس بھم بعنہ ود بعث ملف مواہے جل اس کے کداس پر جیندر بن ثابت موتو رائن کے گواہ تبول ہوں مے اس واسطے کدأس سے استیفا وقر ضہ تابت ہوتا ہے میمسوط میں ہاور اگررا ہن دو محف ہوں اور مرتبن نے دونوں پررہن کا دعویٰ کیا اور دونوں میں سے ایک پر کواہ قائم کئے کہ اُس نے میرے پاس رہن کیا اور میرے تبضر میں دیا ہے اور مربون اُن دونوں کی ملک ہے اور وہ دونوں اس سے ا تکار کرتے ہیں تو مرقی رہن کو اختیار ہوگا کہ جس پراس نے کواوقائم نہیں کئے ہیں اُس سے تم لے پس اگر اُس نے تم سے انکار کیا تو دونوں پردوسبب عملف سے رہن ابت ہوجائے گا یعن تم سے اٹکار کرنے والے پر بسبب اٹکارٹم کے اور دوسرے پر بسبب کواہوں ك اوراكرأس في حمالي تواس كي شيرين تابت نه بوكا اورأس كي شيرين كي ذكري ندكي جائ كي اوردوس ك حصد شریعی رہن کی ڈگری بیس کی جائے گی اس واسطے کہ اگر اس سے حق میں رہن کی ڈگری کریں تو مشاع سے ہے رہن کی ڈگری ہوتی جاتی ہے بیمید عل ہے۔ اگر را بن ایک ہواور مرتبن دو ہوں ہی دونوں عل سے ایک نے کہا کہ علی نے اور مرے ساتھی نے بیکڑا تھے سودرم کورین لیا ہے اور کواہ قائم کے اور ساتھی مرتبن نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ہم نے رہن نہیں کیا ہے حالا تکدونوں نے أس كيرب ير قبعنه كياب اوردائن سے انكار كياتو امام ابو يوسعت كنز ديك مال مرمون رائبن كووالي ديا جائے كا اور امام محد نے

ا ودایت رکھنے کے بعدائی چیز کومر ہون کرسکتا ہے بخلاف اس کے اگر مر ہون ہوتو رہن پرود ایت رکھنا طاری نہیں ہوسکنا ہے اا ۳ مرتبین سے بیمراد نہیں کدوہ فی الواقع مرتبی ہے بلکہ دی رہن نے جس کومرتبی تھیرایا ہے اُس نے ہیہ متبوف کا دعویٰ کیا ۱۲ ۳ صالا تکہ رہی مشاع جائز نہیں ہے اور حکم قاضی طزم ہوتا ہے الامنہ

فرمایا کہ میں اُس کے رہی ہونے کی ڈگری کروں گااور جس مرتبن نے اُس کے مربون ہونے پر گواہ قائم کئے جی اس کے تبغیری اور عادل کے قبضہ میں رکھوں گا پھر اگر را بہن نے مرتبی کو جس نے گواہ قائم کئے تھے قرضہ اوا کردیا تو مال مربون لے لے گا ہی اگر مربون تلف ہو گیا تو جس نے گواہ قائم کئے تھے اُس کا حصہ مال گیا اور یا دوسرے کا حصہ ہو بالا تفاق ٹا بت نہ ہوگا اس واسطے کہ اُس نے گوا ہوں کی تکذیب کی ہے ریسموط میں ہے۔

مسكد فدكوره ميں امام اعظم ميناللہ كنز ديك كوابى باطل ہے

## الجنايات المهية

إلى من ستر وابواب بين

باب لوّل:

جنایت کی تعریف واس کے انواع واحکام کے بیان میں

جدا کرڈ النے می ہتھیار کے قائم مقام ہے جید دھار دارلکڑی دپھر وزکل کی کھیا ج و آم سیکانی میں ہے۔

ع العنى مثلاً نفس يعنى جان كو بلاك كرد بيا المراف يعنى باتعد باؤل كان ناك آكود غير وكمى كوذهى يا ضائع كر سياا ع حربي: كتاب الزكوة كثروع بين ان الفاظ كي تشريح مترجم في كردى بيوبال ملاحظ كرير. (مانع) کفارہ اور مددگار برادری پردیت اور میراث سے خواہ ہوتا ہے اور کفارہ واجب ہونے اور دیت واجب ہونے میں ذی اور سلمان کا فل کرنا کیساں ہے اور دونوں صورتوں میں گناہ نیس ہے خواہ قصد میں جطا ہوئی ہو یافض میں ہوئی ہو یہ جوا ہرہ نیرہ میں ہے منتی میں امام محرز سے دوارت ہے کداگر کی فض پر تو نے عدا ضرب کا قصد کیا گھر اس کی جس جگہ کا قصد کیا اُس کے سواتے دوسری جگہ برزخم لگا تو یہ فض عمر ہے اور اسمام نے فر مایا کدائس کی تغییر ہے کہ ایک فض نے میں عمر است دوسرے آدی کے لگا تو یہ خطا ہے اور اسمام نے فر مایا کدائس کی تغییر ہے کہ ایک فض نے عمراقصد کیا کہ کی فض کے ہاتھ میں ضرب لگائے ہیں ہاتھ چوک کیا اور اُس فض کی کردن پرزخم پڑا اور کردن الگ ہوگئی اور دہ قبل ہو گیا تو یہ عمراقصد کیا مگر چوک کیا اور دوسرے کی گردن پرزخم کیا تو یہ عمراقصد کیا مگر چوک کیا اور دوسرے کی گردن پرزخم کیا تو یہ عمراقصد کیا مگر چوک کیا اور دوسرے کی گردن پرزخم کیا تو یہ فل ہوگیا تو یہ خطا ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔

بقالی می ہے کہ اگر عصامے کی مخص کے سر پرضرب لگانے کا قصد کیا مجر چوک عمیا اور ضرب اس کی آ کھے پر بردی تو اس جرم یراس کے مال سے ارش واجب ہوگا کیونک اس نے عمد اضرب کا قصد کیا ہے اور اگر کی مخص کا دوسرے پر قصاص آیا ہو کہ اُس کو جائز ہو كرأس كا قصاص ميں باتھ كان والے إس أس في قصد كيا كرأس كے تقيلى يرتكوار مارے يس تكوار أس كے موغر مع يريزي اور موغر ہے ہے جدا کردیاتو أس كى حان أس كے مال سے واجب ہوگى كيونكم محض عمر اس ميں قصاص ند ہوگا كيونك أس كورواتھا كدأس كا باتحدكات والسليا وراكرايك محض كرسرى أولى يرتيراكا يا كرتير خطاكرك أس مخص ك لكاتويد خطاب اور بشام كهترين كد من نے دریافت کیا کدایک مخص نے دوسرے کو تیر مارا مرتیر خطا کر گیااورایک دیوار پر پڑا چربہ تیرٹوٹ کراس کے لگاوراس کولل کیا تو فرمایا کہ بیرخطاہ اور اگرکوئی کیڑامروز کر کمی مخص کے سرپر ماراجس وجہ سے موضحہ زخم آیا تو عمد ہے اور اگراس زخم سے وہ مرگیا تو خطا موجائے گابید عیون میں ندکور ہے کذانی الحیط اور جوخطا کے قائم مقام ہے وہ ایساہی جیسے ایک خض سوتا ہوا حالت خواب میں کروٹ لے کر کسی خص پر کریا جس ہے وہ مرکباتو نہ تد انہ خطاء ہے کذائی الکافی۔ جیے کوئی مخص کو تھے پر ہے کسی مختص پر گرااوروہ مرکبایا اس کے ہاتھ سے کوئی اینٹ یالکڑی چیوٹ بڑی اور سی محض برگری اور و ومر کیا یاسی سواری کے جانور برسوار تعااور جانور نے سی آ دمی کو كيل ذالا كذاني الحيط اوراس كاعكم ونك ب جوخطات قل كرن كاتحم ب كهضاص ساقط موتا باور دعت اور كفارا واجب موتاب اور میراث ہے محروم ہوتا ہے میہ جو ہرونیر وہی ہے۔اور تل بسب کی میصورت ہے کہ جیے راو می کوال کھودالیا بی ملک کے سوائے غیرجکدایک پھر ڈال دیابیکانی میں ہے۔اوراگرایک مخص کے چوبایہ نے کسی مخص کو کیل ڈالا حالانکہ سیخص اُس کو ہا کے لئے جاتا تھایا آ مے سائس کی ڈوری کینے لئے جاتا تھا تو بھی تل بسب ہے مضمرات میں ہواوراس کا نتیجہ وتھم ہمار مدزویک بیرے کداگراس ے کوئی آ دی منت ہوجائے تو مناف کی مددگار برادری پردیت واجب ہوگی اوراس میں کفارہ و ومیراث سے محروم (۱) ہونانبیں ہوتا ہے پیکانی میں ہے۔

المركاد

کون مخص قصاص میں قبل ہوسکتا ہے اور کون ہیں؟

آ زاد کے قصاص میں آ زاد کے قصاص میں آ زاد آئی کیا جائے یہ کنز میں ہاور فدکر کے قصاص میں فدکراورمؤنٹ کے قصاص میں مؤنٹ آل کیا جائے گا بیخلاص میں آزاد اور غلام کے قصاص میں غلام آل کیا جائے گا بیخلاص آل میں ہے جائے گا بیخلاص میں ہے اور آزاد کے قصاص میں آزاد اور غلام کے قصاص میں غلام آل کیا جائے گا بیخلاص کی آخوی میں اور کے قصاص میں ہے اور آزاد کے قصاص میں آزاد اور غلام کے قصاص میں میں میں گر کرم رااس پھر سے خور کھا کرکوئی مرتبالا (۱) لین جارے نزد کے نہیں ہوتا ہے اا

اور سلمان کے قصاص عمی کا فرکل کیا جائے گا یوفاوئ قاضی خان عمی ہاور ذی کے قصاص عمی سلمان اور ذی کے قصاص عمی ذی ق قبل کیا جائے گا یہ کافی عمی ہے۔اگر ذی نے کسی ذی کوفل کیا بھر قائل سلمان ہو گیا تو با خلاف (۱) قبل کیا جائے گا یہ بھیا عمی ہے۔اور اگر جی کو جوامان لے کر دار الاسلام عمی آیا ہے کی سلمان یا ذی نے قبل کیا تو قائل سے قصاص نہ لیا جائے گا یہ بین عمی ہے۔اور جو کی امان لے کر آیا ہے قبل کیا تو قائل سے قام الروایة کے موافق قصاص نہ لیا جائے گا یہ بھیا ہے اگر المان المان لے کر آیا ہے گل کیا تو قائل سے قام الروایة کے موافق قصاص نہ لیا و جائے گا یہ بھیا ہے اگر المان المان المان لے کر جائے گا یہ بھی ہے۔اگر سلمان نے کسی مرتم مردیا حورت کوفل کیا تو آئل پر قصاص واجب نہ ہوگا اورا گر مسلمان المان کو جو دار الحرب عمی المان کے دوسرے کوفل کیا تو ہمار سے فرد کیک قصاص واجب نہ ہوگا اورا گر مسلمان نے کسی مسلمان کو جو کا اور مسلمان نے کسی شہوکا اورا الم اعظم کے فرد کیک دیے ہمی شہوکا اور مسلمان کے مال عمی دیت واجب ہوگی یوفاد کی قامی خان عمی ہے۔

قاتل كاخون كن صورتون ميس مباح بوجاتا يع

مغر كوف كيراوراند معاور لني كوف تندرت لل كياجائ كايكاني من ب-ايك فخفي في دومر كوجوزع كي حالت میں ہے تل کیا تو قاتل تم کی جا ہے گا اگر چہ بیمعلوم المبو کہ منتق ل زندہ ندر ہتا بیا خلا مد میں ہے اوراؤ کوں تا بالغوں کے باہم قتل عن قاتل برقضاص نیں ہاورالا کے کاعمد و خطا ہمارے مزود کیے مکساں ہے تی کدونوں صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے ہی ب دیت أس الرے کے مال می داجب ہوگی اگر اس نے عمر البھی قبل کیا ہاور خطا کی صورت میں ہمارے فرد کیک اس پر کفارہ نہیں ہے اور ہمارے نز دیک دومیراث ہے محروم نہ ہوگا اور اگرمعتو دیا مجنون نے حالت جنون میں کسی تو آس کا عظم بھی لڑ کے نابالغ کے تھم کے موافق ہے مید یل میں ہے اور جو مخص حالت صحت میں ہواور بھلا چنگا تندرست ہوو و مریض کے موض اورا یے مخص کے موض جس كى اعضاء عن صورت نقصان مو يامعنى نقصان موجيے شل موكياياس كے مثل كچه موكيا مواور عاقل بعوض مجنون كے آل كيا جائے گا اور مجنون بعوض عاقل کے قل ند کیا جائے گا یہ قاوی قاضی خان میں ہے۔ قاضی نے اگر قاتل کے قصاص کا تھم دیا پھر قبل اس کے کدولی معتول كيردكيا جائے قائل مجنون موكيا تو استحدا أأس برقعاص ندرے كا اورديت واجب موجائے كى يدخلا صدي ب-اوراكر قائل پر تصاص کا تھم ہو جائے اور دلی مقتول کے دیے جانے کے بعد قائل مجنون ہو کیا تو قتل کیا جائے گا بی فاق کی خان میں ہے۔ عیون میں ہے کہ ایک مخفی آل کیا گیا اور اُس کا ایک ولی ہے پھر جب قاضی نے قصاص کا تھم دیا تو قاتل نے کہا کہ میرے پاس جت ہے مروہ مجنون ہو کیا تو ام محد نے فرمایا کہ قیا ساو و قبل کیا جائے گا اور استحماناس سے دیت لی جائے گی بیتا تار خانید مل ہے۔ فآوی مغری میں ہے کہ جو تف مجمون ہوجاتا ہے اور مجمی اس کوافاقہ ہوجاتا ہوا کر اُس نے حالت افاقہ میں کمی کولل کیا تو مشل سیجے سالم آ دی کے قصاص می قبل کیا جائے گا پھراگر وہ بعد قبل کرنے کے مجنون ہو کیا ہیں اگر جنون مطبق ہو جائے تو اس کے ذعہ ہے قصاص ساقط ہوجائے گا ادر اگر غیرمطبق ہوتو ساقط نہ ہوگا بدخلاصہ یں ہے۔متعی یں ہے کدایک مخص نے دوسرے کوئل کیا پھروہ معتوه ہو کمیااوراس پر کواہوں نے لل کرنے کی کوائی دی محرالی حالت میں کدو معتوہ تعاتو میں استحسانا قصاص کا تھم ندوں کا بلکداس ك مال سورت ولا وَن كار يحيط من إورجس برقصاص واجب بوااكر وومرجائة تصاص ساقط بوجائ كار بدارس إواد ا معلوم الخ اس واسطے کداس کا خون مباح نہیں ہے بخلاف اس کے اگر قید خان بیں ایک قاتل ہوجس پرخون ابت ہوگیا ہے اور کمی مختص نے دہاں جاکر اس كولل كيانو قاعل ير كونيس بي كوكرة اعل الأل كاخون مباح موجكا قماما (١) يعنى اس عقداص لياجائكاس عادتنا المتيس ساا

اگرفرزند نے والد یاوالد ویا سکے داداو پر داداوغیر و (۱) پاسگی دادی پر دادی وغیر ویا سکے نانا وغیر ویاسکی نانی و پر نانی وغیر و کول آبیاتو قصاص من قبل کیا جائے گار فقاوی قاضی خان یں ہے۔ باب نے اگراہے بیٹے کوئل کیا تو قبل ند کیا جائے گا اور سکا داواو پر دادو غیر ہو سگاناد برناناوغیرهاس تھم میں بمنزلہ باپ کے ہیں ای طرح اگر والدہ پاسگی دادی و پردادی وغیرہ ونانی و پرنانی وغیرہ فی کیا خواہ نزد کے کی ہویا دور کی ہویعنی نانی ہویا پر نانی ہویا تھڑ نانی ہوائ نے فرزند کولل کیا تو قل نہ کی جائے گی کذائی الکانی پھر آ ہا ، واجداد پر جب انہوں نے فرزند کوعمر افتل کیا ہے ان کے مال ہے تین سال میں دیت واجب ہوگی اور اگر والد نے خطا ہے فرزند کوتل کیا ہوتو اس کی مدد گار براوری پردیت واجب ہوگی اوراس پر کفارہ واجب ہوگا اور ہمارے نزد کیک قل عدیس أس پر کفارہ میں ہے اورا گرفرزند نے کی مخص کے ملوک وقل کیا بھراس کواس کے باب نے عمر افتل کیا تو مولائے متنول کے واسلے اس پر تضاص نہ ہوگا بیشرے مسوط میں ہے۔اور اگروار ٹان مقتول میں قاتل کا بیٹا یا ہوتا یا پروتا وغیرہ ہوتو قصاص باطل ہوجائے گا اور دیت واجب ہوگی بیفاًوک قاضی خان میں ہے۔ایک ماں وباپ سے دو محے بھائی ہیں اُن میں سے ایک نے عمد السینے باپ کواور دوسرے نے عمد اُلی ماں کولل کیا تو امام ابوبوسف عصروی ہے کددونوں میں ہے کی پر قصاص نہوگا اور برایک پر اُس کے متنول کی دیت تین سال میں ادا کرنی واجب ہو کی بشرطیکہ متعقولین کے واسطے کوئی دوسرا وارث سوائے ان دونوں کے ندہو بیفاوی قاضی غان میں ہے۔اگر کسی نے اپنے غلام یا د بر یا مکاتب یا بے فرزند کے غلام کول کیا تو اس سے قصاص ندلیا جائے گا ای طرح اگرا سے غلام کول کیا جس کے تعوزے حصد کا ما لک ہوا ہے تو بھی قصاص نہ ہوگا یہ ہدایی سے اور اگر غلام نے اسے مولی کوتل کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا یہ فاوی قاضی خان می ہے۔ ایک محص نے غلام وقف کولل کیا تو قصاص واجب ندہوگا بیظام میں ہے۔ اور اگرا بے محض کے ساتھ جس پر قصاص نہیں ہے کوئی اجنی شریک قل کیا تو اس پر بھی قصاص واجب نہ ہوگا جیسے باب و (۲) اجنی عمر آقل کرنے والا خطا سے قل کرنے والاصغيروكبيركذاني التاتار فانيقن العبلديب اورجيسے اجنبي في كى فض كے ساتھ أس كى زوجه كے قل ميں شركت كى حالا نكه أس كااس عورت سے ایک فرزند ہے بیافاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر دو مخص ایک مخص کے قبل میں شریک ہوئے کہ ایک نے اس کوعصا سے مارا اور دوسرے نے دھاروارے ماراتو دونوں میں سے کسی پر قصاص واجب نہ ہوگا اور دونوں برآ دھاآ دھامال دیت واجب ہوگا اور پھر ہرایک برجس قدرہ بت لازم آئی ہے یعنی نصف دیت اُس کے حق میں وہ شکی منغرو کے قرار دیا جائے گا ہیں دھار دار ہے آل کرنے والے برنسف دیت أس كے مال سے واجب ہوكى اور عصائل كرنے والے برنسف ديت أس كى مددگار براورى براا زم ہوكى بيد شرح مبسوط میں ہے۔ ہر محقون الدم کے آل سے برابر قصاص واجب رے گابشر طبکہ اس کوعمد اقتل کیا ہویہ ہدایہ میں ہے۔ اور جب قصاص لیاجائے تو مکوارے یا جو کوار کے محل ہاس سے قصاص لیاجائے گاریکا فی میں ہے۔

تن حتی کہ اگر کسی مختص نے دوسر ہے گوآئی سے جلا دیا یا بائی جس غرق کر دیا تو اس کی گردن پر تلوار ماری (۳) جائے گی ای طرح اگر کسی مختص کا کوئی عضو کا ف ڈ الا جس ہے دہ مرکبا تو پشت کی طرف ہے اُس کی گردن پر تلوار مار کر قطع کی جائے گی اور اس کا عضو نہ کا تا جائے گا ای اور وہ مرکبا تو تلوار ہے اُس کی گردن قطع کردی جائے گی اور اس کا عضو نہ کا تا جائے گا اور اس کا گردن پر تلوار کے گئی ہے جیط مرحسی میں ہے۔ اگر ایک مختص نے اپنا سرخو وزشی کیا چردو سرے نے اُس کا سرزشی کیا چرشیر نے اُس کو وہ کی ای جرائ کو سانب نے کا تا اور ان سب ہے وہ مرکبا تو اجنبی پر جن ہے اُس کے سرکوزشی کیا ہے تھا تھ اور ان سب ہے وہ مرکبا تو اجنبی پر جن ہے اُس کے سرکوزشی کیا ہے تھائی ویت واجب ہوگی بیکا فی جی اگر ایک مختص نے ایک جما سے قاتی نہ عاصر ہوئے تو سب کی طرف ہے وہ آل کیا جائے گا اور ان لوگوں کو سوائے اس کے پچھا سے قاتی نہ

<sup>(</sup>١) وغيروت ييمرادكداى قياس پرچا ہے جين او لئي جا جوا (٢) فرزند كتل بس ١١ (٣) ليان بايا وفر ق ريا جا جا او ان كا ا

ہوگا اور آگر ایک ولی حاضر ہوتو اس کے قصاص عمل آل کیا جائے گا اور ہاتھ ی کا تن ساقط ہو جائے گا یہ جائیہ عمل ہے۔ اور آگر ایک ہما حت نے ایک فیص کوئی کیا گا کہ ہما ہے۔ اور آگر ایک ہما حت نے ایک فیص کوئی کیا جائے گا ہو کا بھر کا جس ہے۔ اگر ایک فیص نے دوسر کو مردہ پھر ہے ہارا ہم اگر دھار کی طرف ہے لگا اور آگر ڈیٹری ہے چوٹ گئی تو قائل پر دیت مردہ پھر ہے ہارا ہم اگر دھار کی طرف ہے لگا اور آگر ڈیٹری ہے چوٹ گئی تو قائل پر دیت طرف ہے لگا اور آگر ڈیٹری ہے چوٹ گئی تو قائل پر دیت طرف ہے لگا اور آگر ذیل ہے جوٹ گئی تو قائل پر دیت طرف ہے لگا اور آگر ہا ہا موقع ہے لگا ہوا دو آئی کیا ہوا ور آگر دھار کی پھت کی طرف ہے لگا تو صاحبین کے نزو کیا تھا میں واجب ہوگا اور کئی امام عظم ہے ہی مردی ہے اور امام اعظم ہے ایک دوارے میں مار نے میں کر قصاص جب ہوگا ہے گئی ہو ہے اور امام اعظم ہے ایک دوارے میں اور نے می کہی تھا ہے گئی تھا ہے ہوگا ہے گئی ہو ہو گئی ہو گئی تو ہو گئی ہو

ا معنى رباكياجائ كادراصل تبوليت الله تعالى كاعتيار م اسامند

جانے کی صورت میں شب عمر ہے تھائی نہ ہوگا اور اگر ایک حالت ہو کہ نجات ممکن شمطوم ہوتی ہوتو امام اعظم کنزد کیک و مشب عمر ہے تھائی شہوگا اور ما جین کے باتھ پاؤں با غرص میں ہوگا ہے جو گا اور ما جین کے باتھ پاؤں با غرص کر کے اس کو دریا جی ڈال دیا اور وہ نے پیٹے گیا اور مرکیا مجروہ آئر آیا تو تھائی نہ ہوگا اور قائل پر دیت واجب ہوگی کر دیا ہ مغلظہ ہوگی اور اگر کسی کو مندریا فرات میں برابر فوط دیتا رہا بہاں تک کہ وہ اس صدمہ ہے مرکیا تو بھی بہی تھم ہے۔ اگر ایک فض نے دوسرے کو مندریا فرات و وجلہ میں کشی پر ے دھیل دیا اور وہ تیرنا نہ جانتا تھا ہی ہی جی بی بیٹے گیا اور مرکیا تو امام اعظم کے نزدیک دوسرے کو مندریا فرات و وجلہ میں کشی پر ے دھیل دیا اور وہ تیرنا نہ جانتا تھا ہی ہے جی بیٹے گیا اور مرکیا تو امام اعظم کے نزدیک تھائی واجب نہ ہوگا اور قائل پر دیت واجب نہ ہوگا اور آگر ایک ما عت اُئر آیا اور تیرا کی مرفر تی ہوگر تی ہوگر مرکیا تو امام اعظم نے کہا کہ گرائے والے پر دیت وقعاص کی وہ دیب نہ ہوگا ای طرح جو فرض آئی کی طرح تیرنا جانتا ہے اور اس نے کرتے ہی تیرنا شروع کیا تاکہ کتارے لگ جائے اور دی جائے گر تھک کر ڈوب گیا اور مرکیا تو بھی تھائی وہ دیا ہے کہ واجب نہ ہوگا اور اگر کی اور آئر کی اور اگر ہوگا ہے کہ دوبا اور اس میں جان باتی تھی میرمعلوم نہ ہوگا ہے کہ در محلوم ہوجائے کی دوبا کے اور کہیں وہ بایا نہ کی معلوم نہ ہوگا ہے ان دوبا اور اس میں جان باتی تھی میرمعلوم نہ ہوگا ہی کہ در اور کہیں وہ بایا نہ کی دوبا کے واجب نہ ہوگا ہے گر ہوگی ہے۔ اور اس کی جو اجب نہ ہوگا ہی کہ در اور کہیں وہ بایا تہ کے دوبا تو کہا ہے۔ اور اس کی کیا حال گذر ااور کہیں وہ بایا تہ کی اور کر اور کہیں وہ بایا تہا تھی دوبر کیا تھائی کی کیا حال گذر ااور کہیں وہ بایا تہا تھائی کی دوبر کی دوبر کیا ہے کہ دوبر کیا تھائی کر تھائی کی جو دیا ہوں کیا کہ کیا حال گذر ااور کہیں وہ بایا تہائی کیا تھائی کیا تھائی کی کیا حال گذر اور کہیں وہ بایا تہائی کیا تھائی کی کیا حال گذر اور کہیں کیا تھائی کی کیا تھائی کیا گھر کی کیا تھائی کی کیا تھائی کیا تھائی کی کیا تھائی کر ان کیا گھر کیا تھائی کی کیا تھائی کی کیا تھائی کر کیا تھائی کی کیا تھائی کی کیا تھائی کی کر دیا تھی کر دیا تھی کیا تھائی کی کر کیا تھائی کی کر دی تھائی کر دیا تھائی کر دیا تھائی کیا تھائی کی کر دیا تھائی کر دیا

اگرا یک شخص کوچھت یا پہاڑے نیچ گرادیا یا کنوئیں میں ڈال دیا تو بنا برقول امام اعظم میشانیڈ کے پیرخطائے عمدے 📉 المام محد نے جامع مغیر میں فرمایا کہ اگر کمی مخف نے تنور گرم کر کے أس میں کسی آ دی کوڈ ال دیایا ایسی آگ میں ڈ ال دیا جس میں سے وونکل نہیں سکتا ہے اور آ کے نے اس کوجلادیا تو تصاص واجب نہ ہوگا اور موضوع سئلہ اس امر پراشارہ کرتا ہے کہ تورکا كرم مونا كافى إكر چداى ش آك نه مواور بقالي في اين فراي عن فرايا كدي سيح بديد على باوراكراس كوآف من و الا مجرأى كونكال ليا اورأس من قدر ، جان باتى تقى مجرو وجندروز جار يائى برزند وبرار با آخر كارمر كيا تو قصاص واجب بوكا اوراكر وہ آتا جاتا ہو پھر مرکباتو تصاص واجب نہ ہوگا یہ فاوئ قاضی خان میں ہے اور اگر ایک مخص کے ہاتھ یاؤں بائد حکر اُس کے واسطے ایک دیک میں پانی مرم کیا حق کہ پانی جب مثل آگ کے گرم ہو گیا تو اُس کو پانی میں ڈال دیا ہیں ڈالتے عی اُس کے بدن کی کھال اُتر منی اور مرکبا تو اُس کے عوض قبل کیا جائے گا اور اگر پانی نہائے تاکرم ہو مگر جوش شدیداس میں نہ ہواور اس میں اُس کوڈ ال دیا پھرتھوڑی دریک رہے کے بعدوہ مرکبا حالا تک اُس کے جم پر چھالے پر مجھے تھے یاوہ پانی میں اُبل کیا تھا تو قائل اُس کے قصاص میں قبل کیا جائے گاورنے لِحَقَل نہ کیا جائے گااورا کران صورتوں میں ڈالنے والے نے اُس کودیک میں سے نکال لیا عالا تک اُس کا بوست اُتر کیا اور أى وقت ياك روزمر كياياكي روز زنده ربا مرأس برأس صدمه كي وجد عصر جانے كاخوف ربااورو ومركياتو قائل آل كيا جائے كاور اكروه كجماجها بوكرة في جاف لكا مجرأى مدمد عركياتو قائل كياجائ كالكدأس يرديت واجب بوكى اورية قياس قول امام اعظم ہے۔اوراگر ایک مخص کو بخت جاڑے میں سرد پانی میں ڈال دیا اوروہ أسی وقت مختر كرمر كيا تو فاعل ير ديت واجب ہوگی ای طرح اگراس کونگا کر کے بخت سروی کے دن جیت پرلٹایا اور برابرای طرح رکھا یہاں تک کدو وسردی ہے مرکیا تو بھی میں تکم ہائ طرح اگرائ کے باتھ پاؤں باندھ کر برف جس ڈال دیا تو بھی بھی تھم ہے بیظہیر سیعی ہے۔اوراگر ایک مخص نے دوسرے کے باتھ یاؤں با تدھ کردھوپ میں سورج کے سامنے وال دیااور نہ کھولا یہاں کی کدو وحرارت آفاب سے مرکباتو فاعل بردیت واجب ہوگی بیفزائد المعتبین میں ہے۔اوراگرایک مخص کو چیت ایماڑے نے گراد بایا کوئیں میں ڈال دیا تو بنابرتو ل امام اعظم کے بیاطائے عمر

ہاور صاحبین کے قول کے موافق اگرائی جگہ ہوجس سے غالبًا نجات کی امید ہوتو خطاء عمر ہاور اگر اُس سے نجات کی اُمیدن ہوتو می عدے اُس می صاحبین کے نزد کی قضاص واجب ہوگا میل عبدا کرایک شخص کوز ہر باایا اور وہ اس کے پینے سے مرکبا بیں اگر زبر دئی اُس کے مندیش ڈال کر نگلایا ہے یا پہلے اُس کود ہے کر پھر اُسکے پینے پر اُس کومجبور کیا ہے یہاں تک کداُس نے بی لیایا بغیرا کراہ کرنے کے اُس کودے دیاہے ہی اگر زبردی نظایاہے یادے کراس کے بینے پر مجبور کیاہے تو مجبور کرنے والے پر قصاص نہ ہو گا لیکن اس کی مددگار برادری بردیت واجب ہوگی اور اگر اس کودے دیا اور بدون اگر اوکرنے کے اس نے بی لیا تو دیے والے بر شقعاص اور شد یت ہو کی خواہ یے والا جانا ہو کہ بیز ہر ہے یا نہ جانا ہو بیذ فیر وش ہاور جس نے زہر پلایا ہے و متحق ل کا وارث ہوسکتا ہے اور ای طرح اگر ایک مختص نے دوسرے سے کہا کرتو یہ کھانا کھا لے کہ یہ یا کیزہ ہے۔ پس اُس نے کھالیا کیکن وہ زہر ملا ہوا تھا يس كمان والامركياتو كينوالا ضامن ندموكا بيظا مدين ب- اكرايك مخص فدوسر كو يكركر بيزيال وال كوايك كفرى من قید کیا یہاں تک کہ وہ بوک سے مرحمیا تو امام محد نے فر مایا کہ عن ایسے فض کوسز ادے کردرد ناک کروں گا اور میت کی دیت اُس کی مدد گار برادری پرواجب موکی مرامام اعظم نے فرمایا کے تید کرنے والے پر کھے نہ موگا اور ای برفتوی بے اور اگر کسی مخص کوزیر و پر کر قبر عل وفن كرديا اوروه مركيا تو فن كرف والاقصاص على قبل كياجائ كااوربيام اعظم كاتول مي تمرفتوى اس بات يرب كدأس كي مدد كار برادری پردیت واجب ہوگی تظہیر بیش ہے۔ایک مخص سوتے ہوئے یا ناپالغ یا ایسے محض کو جومعتوہ ہو گیا ہے اپنی کوخری می لے گیا چرکوشری أس بركر بردى تو نابالغ اورمعتوه كى صورت يس ضامن بوكا اورسوتے بوئے كى صورت يس ضامن نه بوكا يرضا مديس ب جنایات استی می ہے کدامام ابو یوست نے قرمایا کدامام اعظم قرماتے سے کدا کرایک مخص نے دوسرے کے ہاتھ یاؤں ہا عدد کرایک ورندہ کے آ مے ڈال دیا اور درندہ نے اُس کو ہلاک کیا تو ایسا کرنے والے پر قصاص اور دیت مجمونہ ہوگی لیکن اُس کوسز اوی جائے گی اور مارااور قید کیاجائے گا یہاں تک کہ توبر کے اور امام ابو بوسف نے فرمایا کہ می شرع کے موافق سے محتا ہوں کہ برابر قیدر کھااور يهال تك كدمرجائ كذاني المحيط-

فعل

آگرایک فخص نے دوسرے کو ایک کو فحری علی واض کیا اور اُس کے ساتھ ایک در ندہ جانو دہمی واض کیا اور کو فحری کا دروازہ بند کردیا پھر در ندہ ہے اُس آدی کو مارڈ الاقو بند کرنے والا قصاص عمل آل ندکیا جائے گا اور اُس پر پکھوا جب شہوگا ای طرح آگرائی فخص کو سانپ یا بچھو کے کا ٹاقو بھی پکھر شہوگا خواہ سانپ یا بچھو کو اُس آدی کے ساتھ کو فخری علی واضل کر دیا ہویا بدونوں کو فخری (۱) میں پہلے ہے موجود ہوں اور اگر اُس نے ایسافعل کی ٹابالغ لا کے کے ساتھ کیا تو اس پر دیت واجب ہوگی بیشن اللہ میں ہے۔ اگر ایک فض نے دوسر کا پیٹ بھا اُر کی اُس نی اُس کی کردن پر تو اور اور اگر اُس کی آئی سے جس اگر ایک فض نے اُس کی گردن پر تو اور اور اگر اُس کی آئی سے جس نے گردن ماری لیوار ماری تو قاتل وہ تی ہے جس نے گردن ماری لیس اگر اُس نے عراقا ایسا کیا ہوتو و بیت واجب ہوگی اور جس فض نے پیٹ کے گردن ماری بیس پر تہائی دیت واجب ہوگی اور جس فض نے پیٹ مورت عمل ہے کہ جب بیٹ بھاڑ نے کے بعد وہ فض پورے دان بحریا دن سے کم زندہ ور مسکل ہے اور اگر زندہ خدرہ مسکل ہوا ور ایس نے بیٹ بھاڑا اس نے بیٹ بھاڑا اس نے بیٹ بھاڑا اور اس نے بیٹ بھاڑا اور اگر خطا میں ہور دیت واجب ہوگی اور جس نے گردن ماری بھی اُس کی کھی اُس کی میں ہوگی آئی شربا ہوتو قاتل وہ بھی ہوگا جس نے بیٹ بھاڑا اور اگر خطا میں ہوتو و بیت واجب ہوگی اور جس نے گردن ماری بھی اُس کی کھی اُس کی میں ہوتو قاتل وہ بھی ہوگا جس نے بیٹ بھاڑا

## فتاوی عالمگیری ...... جلد 🛈 کی کرد ۲۷۸ کی کتاب الجنایات

طرح اگرایک مخص نے دوسرے کوابیا سخت مجروح کیا کہ اس زخم کے ساتھ اُس کی زندگی کا ممان نہ رہا پھر ایک مخص نے اُس کو دوسرے زخم سے مجروح کیاتو قائل وہی بہلا ہے جس نے زخم کاری سے مجروح کیا ہے اور بیاس صورت میں ہے کدونوں زخم آ عے چیے واقع ہوئے ہوں اور اگر دونوں ایک ساتھ واقع ہوئے ہوں تو دونوں قائل ہوں کے اور ای طرح اگر ایک نے دس زخم لگائے ہوں اور دوسرے نے ساتھ بی ایک بی زخم لگایا ہوتو بھی دونوں قائل ہوں سے بیطا صدیس ہے۔منتمی میں ہے کہ ایک ففس نے دوسرے کی گردن کاٹ ڈالی مکر ذرا سی حلقوم گئی رہ گئی اور ہنوز اُس میں روح باقی ہے کہ دوسرے نے اُس کو آل کر ڈالاتو دوسرے پر قصاص واجب نہ ہوگا اس واسطے کہ بیمیت ہے اور اگر ایس جالت میں اُس کی روح نظنے سے پہلے اُس کا بیٹا مرجائے تو بیٹا اس کا وارث ہوگااور بیاہے بیے کاوارث نہ ہوگا ہے ذخیرو می ہے۔منتی می ہے کہ بشرابن الولید نے امام ابو یوسف سے اور ابن ساعہ نے ا مام محد عدوا يت كى كدا يك مخص في عمد أدوسر عكا باته كاث ذالا يجر باته كثير بوئة في كاثير واليا يحر ہاتھ کٹا ہواای زخم سے مرکیا تو ہاتھ کئے ہوئے کے وارث کے واسلے ہاتھ کانے والے پر قصاص واجب ہوگا اور میں مسلمنتی میں ودسرے مقام پرامام محلا سے مروی ہاورائی میں قیاس واستسان ندکور ہایے کر مایا کہ قیاساً ہاتھ کا نے والے پر قصاص واجب ہوگا اوراستمانا تصاص واجب ندمو كالبكدأس كے مال ے أس يرويت واجب موكى زيدنے بركے بينے كوعمرا قل كيا بحر برنے خطا ہے زید کا باتھ کا ث ڈالا اور زیداس زخم ہے مرکمیا تو بدلا ہو جائے گا اور زید کے وارث کے واسطے بحریر دیت واجب شہو گی مے طی ہے۔ایک مخص نے کہا کہ میں نے فلال محف کو تلوار مار کرفتل کیا ہے تو امام ابو ایسف نے فرمایا کہ یہ خطا پر محمول کیا جائے گا جب تک یوں نہ کے کہ عدا ایسا کیا ہے بیفاوی قاضی غان میں ہاوراگرا کی مخص نے کہا کہ میں نے اپنی مکوار ماری پس فلا س مخص کولل کیا یا کہا كديس في چرى بيوكى بي فلال مخص كوتل كيايا كهاكديس في اس مقتول كيسوا ووسر كا قصد كيا تفاهر چوك كرأس كوزخم بينيا بياتو اس كي د مد يقل دوركيا جائے كاريميط من ب-ايك فق في كها كدمن في عمرا فلال فقص كوتكوار مارى اور من بينين جانا مون كدده اى زخم عراب كيكن بال مركما باورمقول كوارث في كها كدتيرى ضرب عراب و قاتل عقداص زايا جائكا اور اگر قائل نے کہا کہ میری ضرب اور سانب کے کاٹ کھانے سے یا دوسر معض کے لائمی مارنے سے مراہ اوروارث نے کہا کہ تیری بی ضرب سے سرا ہے قوار نے والے کا قول جو گااوراس برآ دمی دیت واجب ہوگی بدفاوی قاضی خان می ہے۔

اكر قاتل كوكس اجني تے قل كيا بس اگر قل عمر بوتو قصاص واجب بوكا اور الرقل خطا بوتو اجنى كى مدد كار برادرى برديت واجب ہوگی۔اور اگر اجنبی کے قل کرنے کے بعدوارث نے کہا کہ علی نے اجنبی کوقاتل کے قل کرنے کا تھم دیا تھا حالا تکدأس کے یاس اس بات کے گواونیں میں تو اُس کے قول کی تقدیق نہ ہوگی رہے طیس ہے ایک صف مسلمانوں کی اور ایک صف کا فروں کی دونوں از ائی میں باہم ل کئیں ہیں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کومشرک گمان کرے قبل کیا تو اس پر قصاص نہ ہوگا محر کفار اور دیت واجب ہوگی میصدرانشبید کی شرح جامع صغیر میں ہادرمشائخ نے فرمایا کدیت جھی واجب ہوگی کے جب دونوں باہم مخلط ہوں اور ا گرمسلمان مقتول مشرکوں کی صف میں ہوتو ان کی جماعت کی تکثیر کرنے کی دجہ سے عصمت ساقط ہوکر دیت بھی واجب نہ ہوگ یہ ہدایہ میں ہادرا گرسی نے مسلمانوں بر مکوار مینی و أس كافل كرد بناواجب ہادرأس كے قل كردينے سے بحصنه وكا۔اى طرح اگرايك محض نے ایک مسلمان پر ہتھیاراً معایا اور مسلمان نے اُس کوئل کرڈ الایا مسلمان کے سواد وسرے نے مسلمان سے ضرر دور کرنے کے ے بشرین الولید الکندی شامروابو بوسف اور صدید می شامرو ، کے وعبد ارحمٰن الغیل اور ان سے ابویعلی الموسلی و بغوی وغیرونے صدیت کی ہے وارتطانی

نے کہا کہ ونق ہے امیزان وغیرہ

قصاص حاصل کرنے والوں کے بیان میں

باپ کوافقیار ہے کہا ہے تا ہالنے بینے کا مال تلف کرنے یا جان تلف کرنے ہے کم کا قصاص لے اور برخض جواللہ تعالی کے فرائنس کے موافق سی اوردیت کا بھی بی تھم ہاور جہورات ہے وہ قصاص کا سی تی ہوتا ہے ہی اس بھی شو ہراور یوی بھی داخل ہیں اوردیت کا بھی بی تھم ہاور جب دارث اور بین کا میں اور میں کا درسیب دارث اور بین کے بول اور بین کے بعض وارثوں کو بیا فقیار حاصل نہ ہوگا کہ قصاص لیں اور سیب وارثوں یا کسی وارث کی وارث کی داخل میں میں ہے۔ مستحق وارثوں یا کسی دارث کو بیا فقیار ہوتا ہے بیر ماسل میں منتول ہوتا ہے بھرائس کا وارث اس کا قائم مقام ہوجاتا ہے بیر ہدایہ سیب ہے۔ اگر معتوہ کا ولی آئی کیا گیا تو اُس کے باپ کو دونوں باتوں (قصاص وصلح) کا افتایا رہے ہیں۔

ب بدم ایش بادراس بات براجاع ب که جب قصاص کا بورا استحقاق نابالغ کے واسطے بوتو برادر بالغ کوأس کے حاصل کرنے کا اختیار نہ ہوگا بیرمحیط میں ہے۔اگر استحقاق قصاص بالغ اور نابالغ کے درمیان مشترک ہوتو امام اعظم کے زوریک بالغ کو اس کے حاصل كرنے كا اختيار موكا اور صاحبين نے فرمايا كه بالغ كوبيا اختيار نبيل يہالا أس صورت من كه بيد بالغ اس نابالغ كا باب موتو حاصل كرسكتا باى طرح أكر بالغ كاشر يك كوئى معتوه يا مجنون بواوراس كابي نى بوتو بهى يى اختلاف باوراس طرح امام اعظم کے نزویک بالغ کے ساتھ سلطان کا قصاص حاصل کرنے کا اختیار ہے اور صاحبین کے اس میں اختلاف کیا ہے اور اگر سب وارث نابالغ موں تو بعض نے قرمایا کہ قصاص حاصل کرنے کا استحقاق سلطان کو ہوگا اور بعض نے قرمایا کہ وارثوں یا کسی وارث کے بالغ ہونے تک انتظار کیاجائے گا بیمچیا سرحسی میں ہے۔اگر ایک مخص قبل کیا گیا اور اُس کا کوئی و لینہیں ہے تو سلطان کواور نیز قاضی کو اُس کا قصاص لینے کا اختیار ہے بیشرح مخار میں ہے۔ اگر کوئی غلام عمر اقتل کیا گیا تو اس کے قصاص کا استحقاق اُس کے مالک کو ہے اور مد ہر اور مدیر بر ووام ولداوراً س کا لیجی بمنزلد علام کے جی ریمیط سرتسی علی ہے۔ ایک فخص کے دوغلام جیں اُن علی ہے ایک نے دوسرے کو عمد المقل کیا تو مولی کو اختیار ہے کہ قائل سے مقول کا قصاص لے بیمچط میں ہے۔ اور مبسوط میں لکھا ہے کہ اگر بالغ اور نابالغ کا مسترك غلام كل كيا كياتو بالاجماع نابالغ كے بالغ مونے سے پہلے بالغ كوأس كا قصاص لے لينے كا اعتبار نبيس بے بيمين شرح مدايد می ہے اگرایک غلام دویا تمن آ دمیوں میں مشترک ہوتو اُس کے قصاص کا انتحقاق ان سب کو تمنق ہو کر حاصل ہوسکتا ہے تنہا کسی ایک کونہ ملے گا اور اگران میں ہے کی ایک نے عنوکیا تو باقیوں کاخق مال ہے متعلق ہو کر غلام کی قیمت کی طرف مطلب ہو گا جیسا کہ آزاد كى صورت من ويت كى طرف معلب موتاب يرفآوى قاضى خان مى ب\_اكرايك فخص نے غام كا باتھ كاث والا بجرأس ك ما لک نے اُس کوآ زاد کردیا چروہ اس زخم سے مرکیا ہیں اگرمونی کے سوا اُس کا کوئی وارث ندہوتو مولی کوا ختیار ہوگا کہ اُس کے قاتل کو قعاصاً قبل كرے اور اكرسوائے مولى كے كوئى اور أس كاوارث موتو امام اعظم وامام الديوسية كنز ويك قاتل برتصاص ندموكا كذانى إلكاني -اورنوادر ہشام میں ابو بوسٹ سے اس طرح مروی ہے كه ايك مخص نے دومرے وقل كيا بحرا يك مخص نے آ كرومويٰ كيا كه بيد ميراغلام ہاور كواوقائم كے مركوابول نے بيكوائل دى كربيدى كاغلام تعاليكن مدى نے أسكوة زادكرديا اور و مقتول مونے ك روز آزادتھا ہی اگر کوئی اُس کا وارث ہوتو قل عمر کی صورت میں اُس کے وارث کے واسطے استحقاق قصاص کا تھم ووں گا اور خطاکی صورت میں دیت کا عکم دوں گااور اگر کوئی اُس کا وارث نہ ہوتو گل خطااور قل عمد دونوں مورتوں میں اُس مےمولی کواُس کی قیمت لمے کی ریجیا ش ہے۔

ا كرمكات قل كياميا اورسوائ مولى كأس كاكوتى وارث نيس باورأس في اوائ كمابت كواسط كافى مال جيوز اتو امام اعظم وامام ابو بوسف کے مزد کیا اس کے مولی کو قصاص ملے گااور اگر اُس نے وفائے کتابت کے لائق مال چھوڑ ااورسوائے مولی کے اُس کا کوئی وارث دوسرا ہے تو قصاص نہ ہوگا اگر چہ و وموٹی کے ساتھ اتفاق کریں اور اگر اُس نے و فائے کما بت کے لائق مال نہ جیوز ااوراس کے آزاد وارث موجود ہیں توسب اماموں کے نزدیک بالاتفاق مولی کے واسطے قصاص کا استحقاق ہوگا یہ ہدایہ س اور اگرابیا غلام جس کا تھوڑا حصد آزاد ہو چکا ہے باتی کی ادا سے عاجز ہونے کی حالت میں قبل کیا گیا تو منتفی میں اکھا ہے کہ قصاص واجب نہ ہوگا بین آوی قاضی خان میں ہے اور اگر مکا تب نے اپ قلام کول کیا تو قصاص نیس ہے اور اگرا بے مکا تب کے غلام کولل کیاتو بھی پی عظم ہاورای طرح اگراس کے بیٹے کوعمر افل کیاتو بھی میں علم ہاں طرح اگر غلام ماذ ون عمر افل کیا گیا اوراس پر فلام منصوب اگر عدا فامب کے بعد میں تل کیا گیا تو ما لک کوافتیار ہوگا ہا ہے قاتل ہے قامل کے اور ہا ہے فامب کے اسپ فلام کی قیمت تاوان کے بھر فامب نے جو بھر کاوان دیا ہے وہ قاتل ہے واپس کے گاور فامب کو بیا تقیار شہوگا کہ قاتل کو لی اور دو مر انسل کو قدمت کی وصیت کی تی ہا کہ دونوں انقاق کر لیں اور انقاق کر نے کی صورت میں جس کے واسلے وہ محد آئل کیا گیا تو آئل میں قصاص کو حاصل کر لے گاورا کر خدمت کا مشخل قصاص پر راضی شہواتو قاتل پر قیمت واجب ہوگی اور اس کے روائل میں اور انقاق کر نے کی صورت میں جس کے واسلے کہ وہ محد کی تھے میں اور انقاق کر نے کی صورت میں جس کے واسلے کہ وہ میں اور انقاق کر نے کی صورت میں جس کے واسلے کے وہ محد کی تھام پر راضی شہواتو قاتل پر قیمت واجب ہوگی اور اس کے مواجب کے وہ کا میں اور انقاق کر ایک کے وہ محد کی اور موسی کی دور اور کے دور کے دارے کے وہ اسلام کی انس کا وہ موسی کی اور اس کے وہ اسلام کی اور اس کے اور اس کے وہ کا موسی کے وہ کی اور اس کے وہ اسلام کی اور اس کی موسی کے بہلے مواج کے گھراس کے بعد وہ کی اور اس کی موسی کے بہلے مواج کے گھراس کے بعد وہ کی اور اس کی ہوتا ہو گھراس کے بعد وہ کی اور اس کی تو اس کی ہوتا ہو کہ کہ اور موسی کی اس کو اس کی اور اس کی تو اس کی ہوتا ہو کہ کہ اور موسی کی تو اس کی تو اس کی اور اگراس کے بعد وہ کی اج کہ کہ اگر موسی کی تو اس کی تو کہ کہ دو سر سے کوئل کر دور سے کوئل کر دور سے کوئل کے دور سے کوئل کے دور سے کوئل کر دور سے کوئل کے دور سے کوئل کے دور سے کوئل کی تو اس کی کوئل کر دور سے کوئل کے کوئل کر دور سے کوئل کے کوئل کر دور سے محتول کے دور کوئل کوئل کوئل کوئل کوئل کی تو اس کے کوئل کے دور سے کوئل کے کوئل کر دور سے کوئل کے دور سے کوئل کوئل کی تو اس کی کوئل کر دور سے کوئل کر دور سے کوئل کے کوئل کر دور سے کوئل کے دور سے کوئل کے دور سے کوئل کی کوئل کے کوئل کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کے کوئل کوئل کے کوئل کوئل کے کوئل کوئل کوئل کوئل کے کوئل کے کوئل کے

كالختيار موكار فآوئ قاضى خان مس بـ

مونها باب

جان تلف کرنے سے کم میں قصاص لینے کے بیان میں

آ تكهين ماراادراندروني زخم آياتو قصاص يقبل مضروب كي آتكه كالمل جائز لياجائے گا 🏠

نبیں ہے۔ پس اگر کسی آ دمی کا صدقہ چیٹم قلع کیا اور اُس نے کہا کہ بی اس بات پر راضی ہوتا ہوں کہ اس مجرم کی آ کلیز حت کر دی جائے اور اُس کا عدقہ چیٹم اُ کھاڑا تہ جائے میں اپنے تن ہے کم بی بدلا لےلوں کا تومنتی میں بدکور ہے کہ امام محد فر مایا کہ اُس کو بیا ختیار میں ہے میر میل سے ایک مخص نے دوسرے کی دائیں آ کھ تلف کردی اور مجرم کی بائیں آ کھ کانی ہے اور اس کی دائیں آ كهدورست بيتوأس كى وائيس آ كه سے قصاص ليا جائے كالينى چوز كرا ندها چيوز ديا جائے كا يظهيريدش ب-امام حن س روایت ہے کہ اگر کی فقص کی آ کھے پھوڑ دی می حالا نکراس کی آ کھے احول تھی لیکن اس سے اُس کی بصارت میں پی خضر رفعا اور نہ کھ نتصان تعالیں اُس کی آ کھے کوایک محض نے عمرا پیور ڈالاتو اُس سے تصاص لیا جائے گااور اگر بھینڈ ابن بخت ہو کہ بصارت بی ضرر ہو اوروه مچوزی کی تو اس می حکومت عدل بر تھم ہوگا اور اگر ایک مخص کی آ کھا حول زیادہ ہو کے اس کی آ کھی بعمارت میں ضرر ہواور أس في الحكي آ كله يحور ى جس على معيند اين بيس بنوجس برظلم مواسم أس كواختيار موكا جا بعقصاص كے لئے اور ياتص بدلير رامنی وہ جائے اور جاہے جمرم ہے اس کے بال سے نصف دیت تاوان لے بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک مخص کی وائیں آ كه يس سبيدى مواوراً سي في اليك دوسر في واكيس آكه ضالع كردى تو أس خص كوا تقيار موكا عاب جرم كى نافس آكه س قصاص لے جب كدفتماص مكن موسكا مومثلا كجود كالى ديتا مواور جا ہا تى آ كھى ديت لے اور اگر أس كى آ كھ بالكل چربيل سپید ہوکدأس سے بالكل دكھلائى ندديا ہوتواس من بالكل تصاص ندہوكا اور اگرأس نے بنوز بجھا ختيارند كيا ہو يہا ب تك كد يعوز نے والے کی دائیں آ کھ کی مخص نے پیوڑ ڈالی تو اقب کا حق جواس کی آ کھے ہے متعلق تھا باطل ہوجائے گا اور اگر اُس مخص نے جس کی آ كھ بہلے پدور كئ ہے ديت لين اختياركيا پرايك فض اجنى نے بحرم كى آكھ پيور ڈالى بس اگراؤ ل فض كا اختياركر السيح موتو آكھ كے تعلق ے أس كاحق خفل موكرديت كى طرف آجائے كا اور يين فركورنوت موجانے سے أس كاحق باطل ندموكا اور اكر أس كا اختيار كرنا سيح نه موتوحين باطل موجائے كا اور اختيار سيح مونے كى بنابيہ كد جنابت كرنے والا أس كوا ختيار دے ورندا كرأس نے خود عى بير اختياركياتو اختيار مح نه وكاراورجس مورت بن أس كاختيار مح نغير يو جب آكوكي سيدي جاتى رية أس كواختيار هاصل موكا كدقعهاص كي طرف رجوع كريداورجس صورت عن أس كا اختيار سجح جوكيا ہے أس صورت عن رجوع بعصاص نبيل كرسكتا ہے بيد خزائة أمعتين مي ہے۔

تجويز كرين وهوياجائ كالاا

ہے کہ اگر گورت کے پیٹ سے والا دت کے وقت فظ پی کا سرنگا تھا اور ہنوز مرے ذیادہ کھٹیس نگا تھا کہ اسے ہیں ایک مخف نے آکر

اس پی کی آکھ پھوڑ وی تو اُس پر ویت قرار دول گا اور آکھ کا قصاص وا جب شکروں گا جب تک کسر کے ساتھ آدھا دھا وھڑیا ذیادہ

برآ مد شہوا ہو پیچیا جس ہے۔ ایک مخف نے ایک بی کی آکھ والا دت کے وقت یا چندر وزبعد پھوڑ والی پس اگر کہا کہ اُس سے اُس اُس کو دکھالی ویا تھا مثلاً دو گواہ اُس آکھ اور اُس پر عاداوں کا تجویز کیا ہوا ارش واجب ہوگا اور اُس پر عاداوں کا تجویز کیا ہوا ارش واجب ہوگا اور اگر معلوم ہوجائے کہ اُس آکھ سے اُس اُس کو دکھالی ویا تھا مثلاً دو گواہ اُس آکھ کے سیجے سالم ہونے کی گوائی ویس بس اُر اُس نے ذکھ اے بی کو ان اور عہ اُس پر قصاص اُس کے فیا تھا میں اگر معلوم ہوجائے کہ اُس ہو نے کی گوائی ویس بس اُر اُس سے بیادا ہوتو اُس پر قصاص اُن کے برقی یا چھوٹی ہوتو یہ پی تو آت خیس ہے۔ اور اُس سے اور اگر ہوتو اُس کی استفاعت ہوا ہو ہوائے کہ برقی کی عبارت ہوا واس میں قصاص ہواور اگر ہوتو کہ اور کہ کہ اور کہ کہ بی ہوجائے کہ مقصاص نے بی اور اُس میں تھا میں ہوجائے کہ مقصاص نے بی کہ اور اگر ہوتا ہو اُس کے معلوم کی اُس کی عبارت ہوتو اُس می قصاص ہوجائے کہ اُس کہ مقصاص نے کہ اور اُس کے مقصاص ایک جا کہ اور اُس کے مقصاص نے بودہ کہا کہ اُس کے مقصل کی پیچان کا مرجی اہل بھارت جیں بی اگر اٹل بھارت نے کہا کہ اُس کے مقصل میں اور اُس نے مقصاص لیا جائے گا اور مقصل کی پیچان کا مرجی اہل بھارت جیں بی اگر اٹل بھارت نے کہا کہ اُس کے مقصل خین کے واسلے مقاصل جی کو اس نے مقصاص لیا جائے گا ان سے ای تقد کہا کہ اُس کے مقصل خین کو اسے مقاصل جو کا کی اس مقاصل کی جی تو کہ جی تقد را کر نے کا نا ہے بیٹھیر ہی جی ۔

 لکھا ہے کہ اگر پورا ہونٹ کا ٹا گیا تو قصاص واجب ہوگا اور اگرتھوڑا کا ٹا گیا تو قصاص واجب نہ ہوگا یہ محیط عمل ہے۔اور زبان کا شخ عمل قصاص نہیں ہے عمد آ ہو یا نہ ہوخوا وکل کا ٹی ہو یا تھوڑی اور بھی نتو گئے کے واسطے متنا رہے بیٹرز انتہ استحتین وظلیم ہے۔اور وانت عمل قصاص ہے اگر چہ جس سے قصاص لیا جاتا ہے اُس کا وانت مظلوم کے وانت سے ہوا ہواور سوائے وانت کے کسی بڈی عمل قصاص خمیں ہے بیہ جا اید عمل ہے

برصے دانت سے مرادعمومی مقدار سے زائد وانتوں کا ہونا ہے

ید سے دانت (۱) میں قصاص نیں ہے ہاں حکومت عول داجب ہوتی ہے یہ جو ہرہ نیرہ می ہے۔اوروانت کے قصاص لینے عی تو زنے والے اور جس کا دانت تو زا گیا ہے اُس کے دانت کی مقد ارصغیر و کیر کا اختیار نیس ہے بلکے قصاص میں اس قدر حصرتو را جائے گاجس قدراس نے تو ڑا ہے بعنی تصف یا تہائی یا چوتھائی جس قدرتو ڑا ہے اُس قدردوسرے کا دانت تو ڑا جائے گا بدوجیز کردری میں ہیدائیں کے موض یابایاں اور بائیں کے موض دایاں نہ تو ڑا جائے گا اورا ملے دودانت بعوض الملے دو دانتوں کے اور دانت بعوض وانت کے اور ڈاڑھیں بعوض ڈاڑھوں کے تو ڑی جائیں گی اور نیجے والے کے عوض اوپر والے یا اوپر والوں کے عوض نیجے والے نہ ليے جائي سے يہج برونيرو من ہے۔ اگرايك دانت من عة دهايا تبائي يا چوتھائى مستوى تو زابوكدأس من تصاص ليا جاسكا ہے تو سوبان ے تصاص لیا جائے گا اور اگراس نے بطور مستوی نہ تو را ہو کہ اس من تصاص لین ممکن نہ ہوتو تصاص نہ لیا جائے گا بلکہ ارش واجب ہوگا یظمیر بیش ہے۔ اگر اُس نے اُ کھاڑلیا تو اُس کا دانت اُ کھاڑانہ جائے گا بلکہ وہان سے دیت دیا جائے گا بہال تک کہ موشت تك ينفي جائے اور اس سے ذیا دوسا قط موجائے گایا فاوئ مغری میں ہاور اگر تموز ادانت مجرباتی ساہ یاسرخ یاسز پر حمیااور كسى طرح كاأس يمي توزن كي وجد عيب آحمياتو تصاص شهوكا اورديت واجب موكى بيظا صدي ب-اورا كرمظاوم في جسكا دانت تو ڑا گیا ہے یوں کیا کہ میں بعدرتو ڑے ہوئے کے قصاص لوں گا اور جس قدرسیاہ ہو گیا ہے اُس کا ترک کروں گا تو اُس کو سے افتیارندہوگا بیفاوی قامنی فان میں ہا کرایک عض کے وانت میں سے کی قدرتو ڈاکیا تو ایک سال انظام کیا جائے گا اگر سال بورا موجا بندراس من تغیرندآیا تو تو زنے والے پر تصاص واجب ہوگا کدأس كا دانت سوبان سے دیتا جائے گا اور أس كے واسطے ایك طبیب عالم الن کیا جائے گا اور اُس سے ور یافت کیا جائے گا کہ ہم سے بیان کر کداس کے واثبت میں سے س قدر جاتا رہا ہے ہی و اگرة وحاجاتار باتوتوز نے والے کے وائت سے تعف رہاجائے گار بچیاش ہے۔ اور اگرا بکے مخص کے وائت کا کلزاتو زویا اور باتی خود کر کیا تو مشہور ند ہب کے موافق قصاص نہ ہوگا بیٹز ائد المعنین میں ہے۔ دو مخص کھیل کی جگہ کھڑے ہوئے تا کہ ایک دوسرے کو محونسا مارے جیسا کہ عادت ہے لیں ایک نے دوسرے کو کھونسا مارا اور اُس کا دانت تو زویا تو مار نے والے پر قصاص ہوگا اور بیسئلہ واتع ہواتھاجس برفتوی طلب کیا گیا توسب فتوی کے جواب اس تھم برمتنق تھے اور ایک نے دوسرے سے کہا ہوکہ (لگالگا) اور اُس نے تھونسالگایااور دانت توڑ دیا تو اُس پر قصاص وغیرہ نہ ہوگا اور یہی سیج ہے بمنزلیۂ الیی قول کے کہ میرا ہاتھ کاٹ اُس نے کاٹ دیا سے ظہیریدیں ہے۔اگرایک مخص نے دوسرے کے ایکے دو دانت توڑے اور توڑنے والے سے تصاص لیا عمیا بھر توڑنے والے کے وونوں دانت جوقصاص میں رہتے گئے ہیں أحماق جس كے واسطے قصاص ليا كيا تھا أس كودو بار وجے ہوئے وائتوں كے أكمر وانے كا اختیارنیں ہے بیچیا میں ہے۔ اگر کمی مخص نے دوسرے کا دانت أ کھاڑ لیا بحرجس کا دانت أ کھاڑا ہے اس نے اکھاڑنے والے کا وانت قصاص من أكمارُ الجراوُل كاوانت جم آياتو دوسر عواكمارُ فيوالي يبلي أكمارُ في والي كواسط يانج سودم أى

کدانت کا ارش واجب ہوگا اورا گرائی کا دانت میر حاد گاتو اس می محومت عدل ہوگی اورا گرآ دھادانت ہم آیا تو آ دھا ارش واجب ہوگا ہوٹا وی قان خان علی سے۔ اگر کی تخص نے دانت عی مارا اور وائت گر گیا تو اس کی جگہ اجھے ہوجائے تک انظار کیا جائے گا اور ایک سال تک انظار شکیا جائے گا گر دوارت ہو تا تا دوارت ہو تا تا دوارت ہوتا تا خار ایر ایر اس کی جہ بالنے کا دانت دو بارہ ہمنا نا در بے بیٹی ہیں ہے اور اگر بالنے کا دانت دو بارہ ہمنا نا در بے بیٹی ہیں ہے اور اگر بالنے کا دانت دو بارہ ہمنا نا در بے بیٹی ہیں ہے اور اگر بالنے کا دانت آ کھاڑا ہوتو انظار کیا جائے گا ہر اجبیہ ہے۔ اور واج ہوئے ہم آیا تو ہم پر بھو شہوگا اور اگر تا بالنے خور سال گر دنے سے پہلے اور دانت ہمتے سے مسلم کیا تو ہم پر بھو شہوگا ہے امام اعظم کا تو ہم پر بھو شہوگا ہے اور امام ابو پوسٹ نے فر بایا کہ آئی کو مت عدل ہے بیٹھیں ہے اور اگر کی تخص کے دانت عی بارا جس سے آس کا دانت ہے تا کہ دانت میں ہوا ہو تھیں ہو جس کے دانت میں ہوا ہو تو ہم ہو کہ دور ہو کہ ایک سال تک انتظار کیا جائے گا خواہ و تھیں جس کے دائت میں چوت کی ہے بالغ ہو یا تا بالغ ہو پھر ایک سال کو دائت گر ہوا ہو تو اس بھی خوت ہوگا اور اگر کی تخص کے دائت میں ہوا تھیں ہو اس کی دائت گراہے تو مار ہو تا تھیں ہوئے گا اور اگر خطا ہے ہوتو دائت گی دیت واجب ہوگی ہوئے تی ہوئے اور آگر کی اس کی مارے تو معزوب کا قول ہوگا اور اگر خطا ہے ہوگا اور اس میں قول ہوگی ہوگا اور اگر خطا ہے کہ معزوب آیا تو اس میں قول ہوگی اور آگر ہو اور ہی ہو خص ہو دائت آگر ہو اور ہو تھیں ہوگی اور اس میں قصاص نہ ہوگا اور اگر ہور ہے تھیں اور اس میں قصاص نہ ہوگا اور اگر ہورا ہیں جو گا اور اور خور سے دور سے تو معزوب کا تو اور اگر ہورا ہو تھیں دور سے دو

 ڈالا یا ہونہ باری آ کلے کا ٹا گیاتو تصاص باطل ہوجائے گا اور نظل بارش شہوگا اور اگر قاطع کا ہاتھ دومرے کے تصاص یا سرقہ بیں
کا ٹا گیاتو اس قاطع پر مظلوم کے واسطے ارش واجب ہوگا یہ فقا و کی قائن بی ہے ایک فیض نے دوسرے کا داہتا ہاتھ کا ٹ ڈالا اور
قاطع کا داہتا ہاتھ نہیں ہے تو مظلوم کا استحقاق اس کے مال ہے دیت کا ہے پیٹر اند المختین بی ہے۔ اگر ایک فیض نے دوسرے کی دو
اٹھیاں کا ٹ ڈالیس اور قاطع کی فقط ایک اُنگی ہے تو اُس کو پیدا فقیار ہوگا کہ ایک اُنگی تصاص بی کو اے اور دوسرے کا ارش لے لے
سوجو ہرہ تیرہ تیرہ بی ہے۔ ایک فیض نے جو ڈر پر سے دوسرے کا ہاتھ کا ٹا اور قاطع سے تصاص لیا گیا اور وہ اچھا ہوگیا پھر ان دونوں میں
سے ایک نے دوسرے کا ہاتھ کہتی پر سے کا ٹ ڈالا تو تصاص نہ ہوگا اور امام ابو صنید نے فرمایا کہ دو ہاتھ کے ہیں مادوشل می تصاص
نہیں ہے اور بی امام سن نے امام ابو ہوست ہے دوایت کیا ہے ہوگیا ٹیر عرب کی اُنگی جو ڈر پر
سے کا ٹ ڈالی پھر کم کا دایاں ہاتھ کا ٹ ڈالا یا پہلے کمر کا ہاتھ کا ٹا کھر مو کی آبھی کا ٹی پھر دونوں مظلوم صاضر ہوئے تو پہلے بحرم کی اُنگی جو ٹر پر
ہوض آبھی کے کائی جائے گی پھر کمر کو افتیار دیا جائے گا جائے گا تھا کا ٹیس ہاتھ کا قساص لے لیا اپنے ہاتھ کی ویت لے لے اور اگر کر
سے کا ٹ ڈالی پھر کمر کا دایاں ہاتھ کا ٹیر جب عمرہ آبھی کا ٹا کھی کا تھا صل کے لیا اپنے ہاتھ کی ویت لے لے اور اگر کمر
سے کا ٹ ڈالی پھر کمر کا دایاں ہاتھ کا ٹیر جب عمرہ آبے گا تھا کہ کا تھا صلے کیا جائے گی ویت لے لے اور اگر کمر
سے کا ٹ ڈالی کے کائی جائے گا بھر جب عمرہ آبے گا تھا کہ کی انس کی میں سے میں سے بھر میں ہاتھ کا تھا صل کے لیا ہائے گا پھر جب میں انس کے کہ اس سے سے سو میں سے سے سے سے سورہ سے تو انسان کے کہ سے میں سے سے سورہ سے تو انسان کی سے سے سے سے سورہ کی سے تو انسان کی سے سے سورہ کے سے سے سے سے سے سورہ کی سے تو انسان کی سے سے سورہ کی سورہ کی سورہ کے تو انسان کی سورہ کے تو انسان کے سورہ کی سور

مسئلہ فدکورہ کی الیم صورت جس میں مضروب جا ہے ہاتھ کا شنے سے اُس کی ذراع سے قصاص لے اور جا ہے

این باتھ کی دیت کی ضان لے

اكرزيد في عمروكي اللي من عدور كي جوز عد بوركات والديمركي أى اللكي من عدرمياني جوز عد بوراكات وال مجر خالد کی اُسی انگی میں سے بنچے کے جوڑے یاتی ہور کاٹ ڈالے پھر اگر سب مظلوم حاضر ہوئے اور انہوں نے قاضی ہے دادخواہی كي تو قاضى عمروك واسطيزيدكي الكلي مس سيداوير كالوركات دے كا اور بكر و خالد كے واسطے درمياني وينجے كالور ندكائے كااكر چه بكرو خالد کا استحقاق او پر کے پور میں بھی ٹابت ہے بھر بھر کو تقار کرے گاجا ہے زید کی انگی میں سے نیچ کا بور قصاص میں لے اور اُس کے سوئے اس کو پچھے نہ اے گا اور اگر جا ہے تو قصاص نہ لے بلکہ انگلی کی تہائی ویت لے لیس اگر اُس نے قصاص لیما اختیار کیا اور انگلی کا بوركا ث لياتو بمرخالدكوا ختيار دياجائ كاكه جائ تعاص ش الكل كاث ذالے اوراس كے سوائے اس كو يحص ند لے كا اوراكر تعاص ند ۔ لیا تو اُس کوزید کے مال سے انگلی کی پوری دیت ملے گی۔اور اگر تیوں عمل سے ایک حاضر موا اور باتی دونوں حاضر نہ ہوئے ہیں اگر عمروحا ضربوا تو أس كے واسطےاو پر كا يور قصاصاً كا يا جائے كا پحر كانے كے بعد اگر باتى دونوں حاضر ہوئے تو دونوں كوا ختيار ديا جائے م يس اكر دونول نے قصاص لينا اعتبار كيا سوائے تصاص كى كى كو يحدند طے كا يرميط مي بادر اكر يہلے فقط خالد حاضر ہوا ياتى دونون حاضر ندہوئے تو خالد کے نام پوری انگل کے تصاص کا علم ہوگا پھر اگر باتی دونوں حاضر ہوئے تو دونوں کے واسطے ارش کا علم ہوگا بيشر ت زيادات مثاني من ب-اوراكرزيد في عروكي ملى جوزير كان ذالى بحر بكركا باته كبنى ير كان ذالا بحردونو ب ساته ي حاضر ہوئے تو ہمتیلی والے کے واسطے تھیلی کائی جائے گی پھر بر کو اختیار دیا جائے گا جائے باتی کا قصاص لے اور جا ہے ارش لے سے شرح مبسوط می ہادر اگر دونوں میں سے ایک حاضر مواور دوسراغائب رہاتو جوخص بہلے حاضر مواہم کی کاحق ولایا جائے کا خواہ کوئی ہو بیرمحیط میں ہے اور اگر زید نے عمر وکی انگل جوڑ پر سے کاٹ ڈالی مجرعمرو نے اُس کا ہاتھ جوڑ پر سے کاٹ ڈالا تو نہ کوراختیار دیا جائے گا جا ہے ناتص ہاتھ قصاص میں لے باارش لے اور عمر و کاحق باطل ہوجائے گار محید اسر حسی میں ہے۔ امام محر نے جامع میں نرمایا كدزيد في عمروكا باته كاث والا اورزيدكا باتحدورست بي عمر عمرو في زيدي ايك أنكى كاث والى بحرزيد في كسى دوس فالدكا درست ہاتھ کا ان و خالد کوا ختیار ہوگا جا ہے ممرواور خالد دونوں زید کا ناقص ہاتھ کا نیس یا خالدا ہے ہاتھ کی دیت أس ہے ليے

لے اور اگر خالد نے بھی زید کی کوئی انگل کاٹ ڈانی ہوتو اُس کا خیار باطل ہوجائے گا اور اُس کے واسطے اور عمر و دوتوں کے واسطے زید کا ناتع باتھ قصاص میں کاٹ دیاجائے گا پھر جسب زید کا ہاتھ دونوں کے واسطے کا ٹاگیا تو زید برعمرو کے واسطے اُس کے ہاتھ کا آ وھا ارش دوسال می دیناواجب موگا کہ جس میں سے دونہائی سال اوّل می اور ایک تہائی دوسرے سال می اداکرے اور خالد کے واسطے بھی تمن آ مھویں جھے اُس کے ہاتھ کی دیت واجب ہوں مے اُس کو بھی موافق نہ کورہ بالا کے دوسال کی میعاد میں ادا کرے بیمیط میں ے۔اگرزید نے عمر وکا باتھ کا ٹااورزید کا باتھ ورست ہے چمر عمر و نے اُس کی کوئی اُنگلی کاٹ ڈالی پھرزید نے خالد کا باتھ کاٹ ڈالا پھر خالد نے زید کی کوئی اُنگی کاٹ ڈالی پھرزید نے برکا باتھ کاٹ ڈالا اور بھرنے بھی زید کی کوئی انگلی کاٹ ڈالی پھرسب قاضی کے یاس مجتمع ہوئے تو ان میں ہے کئی کودیت لینے کا اختیار نہ ہوگا اور زید کا باتی ہاتھ سب کے قصاص میں کا ٹا جائے گا پھرزید پرعمرو کے واسطے تین پانچویں جھے اُس کی ہاتھ کی دیت کے اور پانچویں جھے کی تہائی واجب ہوگی اور خالد کے واسلے ہاتھ کی نصف دیت اور چوتھائی کی تہائی دیت واجب ہوگی اور بکر کے واسطے چارنویں عصائی کے ہاتھ کی دیت کے واجب ہوں مے بیجیدا سرحی می ہے۔ اگرزیدنے عمرو کا داہنا ہاتھ اور بکر کا بایاں ہاتھ کا ٹاتو اُس کے دونوں ہاتھ ان دونوں کے قصاص میں کا فیے جا کیں سے ای طرح اگر ایک محض کے دونوں باتھ كائے موں تو يھى أس كے دونوں باتھ كائے جائيں محاور اكرائيك فض نے دوفخصوں كا داواں باتھ كا ثا تو أس كا داياں ہاتھ ان دونوں کے قصاص میں کا ٹا جائے گا اور دونوں کے داسطے ایک ہاتھ کی دیت کا ضامن ہوگا جو دونوں میں پرا پر مشترک ہوگی ہے ہارے بزدیک ہے خواہ اُس نے دونوں کے ہاتھ ایک بی ساتھ کا نے موں یا آ مے چھے کا نے ہوں۔ اور اگر وقوع قصاص سے ملے ا يك في أس كوعنوكرديا تو أس كا باتحد باتى ك واسطى الماجات كا اور صوكر في والي كواسط يحدن موكا اوراكرا يك مظلوم حاضر موا اوردوسراغائب رہاتو أس كا انظار ندكيا جائے كا اور حاضر كے واسطے قصاص دانا جائے كا پھر جب دوسرا آئے تو أس كوارش ملے كا اور اگر دونوں جمع ہوئے اور دونوں کے واسلے قصاص اور دیت کا حكم دیا حمیا اور دیت لے لی چردونوں میں سے ایک نے اس كوقعاص ے عنو کردیا تو عنوجائز ہے اور دومرے کو قصاص لینے کا اختیار نہ رہے گا بلکہ اُس کو فقلا آ دھی دیت ملے گی اور اگر دونوں نے دیت وضول ندیائی تو یہاں تک کدایک نے اُس کوتصاص مفوکر دیا بعد از انکر تھم قاضی ہو چکا ہے تو امام ابو منیف وامام ابو بوسف کے نزدیک دوسرے کوقصاص لینے کا اعتبارہ وگا اور بیقیاس ہاورا مام محد کے فرد کی استحسانادوسر المحف قصاص فیس لے سکتا ہے اورا کردونوں نے مال ویت ندلیا ہواور اُس کا تقیل لے لیا ہو محرایک نے اُس کوعوکیا تو بھی مسئلہ میں اختلاف ہے اور اگر دونوں نے مال دیت سے موض ر من لیا ہوتو یہ بمز لدوصول پانے کے ہے چرا یک نے اس کے بعد اس کوعنو کیا تو استحما نا دوسرے کوقصاص لینے کا استحقاق نہ ہوگا یہ شرح مبسوط على ب- زيد في عروكا باتحد عمرا كاف والا اور بركا يمي من باتحد عمد كاث والا بحردونون عب سايك في زيد كا باتحد كمتى ير سے كاب و الاتوزيد كے دمد سے ايك باتھ ساقط ہوجائے كااوراس برايك باتھ كى ديت واجب ہوكى جوعمر وو بكر كے درميان برايرمشترك بوكى بجرزيدكوا فتيار موكا جاب أسكا باتحدكان ساس ك ذراع عقعاص لادرجا بالي باتعدى ديت كى منان لے اور حکومت عدل ذراع میں ہوگی اور بیدی آس کو دوسال میں لے گی کدووتہائی سال اوّل میں اور ایک تہائی سال دوم مل سيكن أكريه مقداردونهائي ديت سے زئد موتو بعقدرزيا وتى كے تيسر سے سال ميں واجب موكى يديميط ميں ہے۔

اكرزيد في مروى الكى كااو يركا بورجوز عدا كائ والااوروه اجها موكيا اور بنوز قصاص خاليا كيا تعاكدأس في الكى كا بوردوسرے جوڑ پر سے عدا کا ٹاتو عمر و کے واسطے تصاص میں زید کا او پر کا بور جوڑے کا ٹاجائے گا نے ان کا ٹاجائے گا اور نیچے والے كاارش في كو ملے كا اى طرح اگر دوسراا جما موكيا بحرأس نے تيسرابوركا ٹاتو بھى كى تھم بادراكر دوسرى دفعه كانے تك ببلازخم

ل تولدر بن الخ كوكدر بن وقافت كيواسطيروي باوروه بنز لدوسول مال كرز دريا جاتا بين عن تطع عفوا ا

اگر عدا آیک فض کی افظی قطع کی پی تھیلی شل ہوگی تو انظی کا تصاص نہ ہوگا اور ہمار ساسحاب کے ذو کیک ہاتھ کی دیت واجب ہوگی اور ہمار حالم انظی کا جو زشطع کیا اور تھیلی شل ہوگی تو جس تہر رش ہوگی ہے تو امام اعظم نے فرمایا کہ ان مل سے کی بات می شہر ہوگی ہے تو امام اعظم نے فرمایا کہ ان مل سے کی بات می شہر کی ہے تو امام اعظم نے فرمایا کہ ان مل سے کی بات می تصاص نہ ہوگا اور اُس پر دونوں اُنظی کی دیت واجب ہوگی اور صاحبین نے فرمایا کہ پیکی اُنظی کا تصاص اور دوسری کا ارش واجب ہوگا اور اس ہوگا اور اُس پر دونوں اُنظی کی دیت واجب ہوگی اور صاحبین نے فرمایا کہ پیکی اُنظی کا قصاص اور دوسری کا ارش واجب ہوگا کہ اُنگی کا تقصاص اور دوسری کا ارش واجب ہوگا کہ اُنگی کا تقصاص اور دوسری اُنگی کر گئی تو امام اعظم کے کہند کہ کہنی انگی کا قصاص واجب ہوگا ہے تھ وہ اس می کہند کے دونوں انگیوں کی دیت واجب ہوگا اور امام ایو یوسٹ سے دوایت ہے کہ پیلی انگی کا قصاص واجب ہوگا ہے ذیجہ وہ میں ہو اگرا کے فیص نے دوسرے کی انگلی مور کی دیت واجب ہوگا ہو اور امام کی دوسری کی دیت ہوگی اور امام کی انگلی کر تی تو بلا ظلاف پیلی انگلی کا تصاص اور دوسری کی دیت ہوگی اور امام کی ہوگی ہوگی کا تصاص واجب ہوگا ہو تو بھی ہوگی ہوگی کی دوسری کی دیت ہوگی ہوگی کا کا تا جو میں میا مور دوسری کی دیت ہوگی کی تھامی ہوگی کی انظلی ما تو ہوگی کی دوسری کی تھامی ہوگی کی تصاص ہوگی کا تصاص اور کا اور اگر کی کی تھامی ہوگی کی تصاص کی کی تھامی ہوگی کی دیت مرونی کی تھامی ہوگی کی دوسری کی دیت مرونی کی دوسری کی دور کی ہوگی کی دور کی ہو دور کی کی دور کی ہو دور کی دور کی

جوز کہتے ہیں ا ہے یعنی بریکار ہوگئی جیسے فالح وغیرہ سے عضو بریکار ہوجاتا ہے ا

فتاویٰ عالمگیری ...... جاد 🕥 کیاب الجنایات

موتوایک بی دیت واجب موکی بیکانی مس ہے۔

اگر بوراحثذ عمراً کان ڈالاتو قصاص واجب ہوگا اوراگر تھوڑا کا ٹاتو قصاص نہ ہوگا ہے جا طی ہے۔اوراگر تھوڑا ذکر کان ڈالاتو قصاص نہیں ہے اوراگر بوراذکر کا ٹ ڈالاتو اصل میں نہ کور ہے کہ اُس میں قصاص نہیں ہے اورامام ابو بوسف ہے رواہت ہے کہ اس میں قصاص ہے کذانی انظیم ہے گر ظاہر الروایة کا تھم سے ہے ہے مضمرات میں ہے۔اصل میں فرمایا کہ اگر مولود کا ذکر کائ ڈالا پی اگر اُس کی صلاحیت ظاہر ہونے گئی بھی جنبش واستادگی کرتا تھا تو اُس پرواجب ہوگا اوراگر حشنہ ہے کا ٹا ہواوراگر خطاے کا ٹاتو پوری ویت واجب ہوگی اور جنبش سے بیمراد ہے کہ پیشا ب کرنے کے واسطے جنبش ہوتی ہو یہ چیا میں ہے۔اوراگر جنبش نہوتو حکومت عدل ہوگی جیسے ضی اور عنبن کے آلہ میں ہوتی ہے کذائی شرح الجامع الصغیرللعد رائشہید حسام الدین ۔

يانجو (١٥ بار)

واقعیل میں گواہی اوراقر ارتل

اور مدعی بیعنی ولی جنابیت کے مل کی طرف سے تصدیق و تکذیب کے بیان میں اگرایک فیص پر بیٹ ہے بیان میں اگرایک فیص پر دو فضوں نے مواقل کی کوائل دی تو و وقید کیا جائے گا یہاں تک کہ گواہوں کا حال دریا دت کیا جائے اورا گر ایک فیص یا دل نے کوائل دی تو میں چندروز قیدر کھا جائے گا ہی اگر و دسرا کوا والایا تو ٹابت ہوگا اور ندر ہا کیا جائے گا اورا کر تھم میں قل عمد و خطا و شہر عرسب برابر ہیں بیرش میں موجود ہیں اور درخواست کی کہ مدعا علیہ سے قبل لیا جائے تا کہ بی اس کے روبروا ہے گواہ چیں

ل قولها الأمعني بيه بين كهموًا خذه وونو ل كابهر حال بوكاليكن دونو ل كاعليجد وعليجد وتتم اس ايك صورت عي شهو كام امنه

خ عنین وهم وجومورت برقاورت بوسکے جس کو ہندی ش بامر دیو لتے ہیں اا

الله متل مركوروا نتبال ، زك بلك كي ورك ورك بي بي ال كانتال أوى وي الله المرهبيب كى دائ از مد مرورى ب را الدي

كرون توندعا عليدكوقامني علم قرمائ كاكيتن روز كرواسط كفيل دياوراكرين نے كہا كدمير عواه عائب ميں اورخواست كى كد جب تك كواولا وأن تب تك مدعاعليه يكفيل لياجائة قامني أس كفيل لين كا درخواست تبول نفر مائة كااورا كرعد اقل كرية كا دعوىٰ كيا اوركفيل لينے كى درخواست كى تو قاضى اس درخواست كومنظور ندكرے كاند كواوقائم كرنے سے بہلے اور ندأس كے بعدليكن مواہ قائم کرنے سے پہلے می اس کے ساتھ ساتھ دے گا اور گواہ قائم کرنے کے بعد قاضی زیر آ اُس کونیدر کھے گا پھر جب گواہوں کی عدالت تابت ہوجائے اور أنبوں نے ایے قل کی گواہی دی جس سے قصاص داجب ہوتا ہے قدی کی درخواست سے قاضی قصاص کا تھم فرمائے گا بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔اگر ایک مخص قتل کیا گیا اور اُس کے دو پسر ایک حاضر اور دوسراغا ئب ہے ہیں حاضر نے أس كے متعقل ہونے كے كواہ قائم كئے تو تبول ہوں مے اور اقد ام تصاص نہ ہوگاليكن قاتل تيدر كما جائے كا پير جب غائب آئے تو ا مام اعظم کے فرد کیا کس کودوبارہ کواہ پیش کرنے کی تکلیف دی جائے گی اور صاحبین نے فرمایا کہ یہ تکلیف دی جائے اورا گرفل بخطا ہو یا دونوں کے باب کا کسی مخص رقر ضہ ہوتو الی صورت میں غائب بالا جماع دوبار ہ کواہ بیش نہ کرے گا اور اس بات پر اجماع ہے کہ قائل قيدر كماجائ كاوراس بريمي اجماع بكرجب تك عائب ندة جائ تب تك تعياص كاعم ندبوكا-اى طرح الرايك فاام دو مخصوں میں مشترک ہواور و وعد اقتل کیا گیا اور ایک شریک غائب ہے تو اُس میں بھی یہی تفصیلی تھم ہے بدکانی میں ہے۔ اور اگر سب وارث ہوئے اورانہوں نے دو مخصول پرجن میں ہے ایک حاضر اور دوسراغائب ہےاہے باپ کے خون کا دعویٰ کیا اور اُن دونو یہ پر مل عرائے کواہ قائم کئے تو حاضر پر کواہوں کی ساعت ہوکراً س برقصاص کا تھے دیا جائے گا اور غائب کے حاضر ہونے سے سلے وہ لل کیا جائے گااور غائب پرید کواہ تبول اسموں کے پھر اگر اس نے حاضر موکر تل سے انکار کیا تو وارتوں کو دوبارہ کواہ جش کرنے کی مرورت ہوگی بدذ خرو میں ہے۔ اگردو کوابوں نے ایک مخص پر کوائی دی کدأس نے ایک مخص کو تکوارے مارااورو و برابر جار پائی پر برار بایهان تک کے مرکباتو اُس برقصاص کا تھم ہوگا اور قاضی کونہ جا ہے گہ آل عدیس نہ خطایس کہ کواہوں ہے یوں دریافت کرے کہ آیاای زخم سے مراد بے پائیس سیکن اگر و ولوگ یوں گوائی ادا کریں کہ و وائی زخم سے مراہوتو اُن کی شہادت باطل ندہو کی جائز ہوگی جب كركواه عاول مول اوراكر دونول في يول كواى دى كدأس في أس كونكوار سے مارايهان تك كدو ومركيا اوراس سے زياده و كھند كباتو يقل عد بوكاليكن اكر قاضى دريافت كرے كرة يا عمد أايبا كيا ہے تو اوثق ہے۔ اى طرح اكريوں كواى دى كرأس نے أس كونيزه یا تیرکلان یا خرد ہے مارا ہے تو بھی تل عمر ہوگا یہ شرح مبسوط میں ہے۔

نے کوار نے ل کرنے کا اور دوسر نے نہتر نے ل کوائ دی کی گوائ دی کی گا اور الحقاف ہو گیا تو کوائ متبول نہو کی اور اگرایک نے کوار سے کوار سے ل کرنے کی اور دوسر نے نہائی سے کوائی میں نے کوار سے ل کرنے کی اور دوسر نے نہائی سے کوائی دی تو کوائی آبول نہو کی اور دوسر نے نہا کہ معا علیہ نے افر ادکیا کہ بعی نے محمد آئی کو تھری کے کہا کہ معا علیہ نے افر ادکیا کہ جی نے افراد کیا ہے جیسا گواہ بیان کرتے میں کئن ورواقع دعاعلیہ نے نیز ہار کولی کیا ہے تو گوائی ہا کرنے کہا کہ معا علیہ نے اور دوسر نے نہا کہ اور میں امام میں کے دوسر کے نہا کہ اور کیا کہ معا علیہ نے کہا کہ معا علیہ نے کواور اس میں سے ایک گواہ میان کرتے میں کہ حمد کو اور اس کیا ہا ہا کے گااور این مہا میں نے اور دوسر سے نے کہا کہ کی گیا ہے گر سے ذکر کیا کہ اور دوسر سے نے کہا کہ کی گیا ہے گر سے ذکر کیا کہ اور دوسر سے نے کہا کہ کی گیا ہے گر سے معلوم نیس کہ جس چز سے آل کیا ہے تو ایک گواہ کو اور اس کی کہ اور دوسر سے نے کہا کہ کی کہ اور کہا کہ ہم ندویا ہو گی گر تھا می کوائی مقبول نہ ہو گی اور اس کے مال سے دیت والی ہو گی گر تھا می کہ کہ کہ کوائی مقبول نہ ہو گی اور اس سے نام کوائی دی کہ کس نے کوار سے اور کہا کہ کہ کوائی دی کہ کس نے کوار سے اور کوار سے اور دوسر سے نے کوائی سے کو کہ کہ کہ کہ کوائی میں کہ کس نے کوار سے اور دوسر سے نہ کہ کس نے کوائی سے کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوائی نے اور دوسر سے نے کہ کوائی سے تو بھی گوائی دی گوائی ہے کہ کو کی کون سے تو بھی گوائی دی گوائ

وارثان نے علیحد ہ علیحد ہ اشخاص پڑتل کی بابت الزام دھراتو اس کی کیاصورت ہوگی؟

ا فردع و مواه كبلات بي جواملي كوابول و كوابي بر كواه بول جيامول اصلى كواه كبلات بي (١) يعني ايها بيها كه مجروح مركيا ١٧

ہے۔اگرایک مخص مرااوراً س نے دو بنے اورایک موسی لہ چبوڑا مجرایک بنے نے دعویٰ کیا کہ زید نے میرے یاپ کوعمراُلل کیا ہے اوراً س پر گواہ قائم ئے اور دوسرے نے اُسی زیدیریا دوسرے مخص پر دعویٰ کیا کہ اُس نے خطامے میرے باپ کولل کیا ہے اور اُس مر گواہ قائم کئے ہیں اگر موسی لدنے مدعی خطا کی تصدیق کی تو مرعی خطا اور موسی لدے نام دو تہائی ویدے کا قاتل کی مدد گار برادری برتین سال میں اداکر نے کا تھم دیا جائے گا اور تل عدے مری کے نام مال قائل سے تہائی ویت تین سال میں اداکرنے کا تھم ویا جائے گا اور اگرموسی لہ نے مدعی عمر کی تقعد میں کی ہوتو مدعی خطا کے نام قائل کی مددگار براوری پرتہائی و بہت تبن سال میں ادا کرنے کا تھم ہوگا اور نصف کی تہائی موسی لدے نام اور نصف کی دو تہائی ویت کا دی عدے نام مال قاتل سے اواکر نے کا تھم ویا جائے گا اور اگر موسی لد نے ان دونوں کی تکذیب کی تو اُس کو پھے ند ملے گا ای طرح اگر دونوں کی تصدیق کی تو بھی بی تھم ہوگا ادر اگر اُس نے کہا کہ جھے نہیں معلوم ہے کہ عداقل کیا گیا ہے یا خطا ہے تو اُس کاحق باطل نہ ہوگاحتی کداگراس نے کسی ایک معین کی تقد بی کی تو اُس کے نام بھی وگری ہوگی جس طرح کہم نے ذکر کیا ہے اور اگر سوائے موسی لد کے تیسر اجٹا ہوتو جو کچھ تھم ہم نے ذکر کیا ہے سب صورتو ل بی وی عم ہوگا سوائے ایک صورت کے وہ یہ ہے کہ تیسرے بینے نے اگر مرعی عمر کے قول کی تقدیق کی تو دونوں کے نام دو تھائی وے کا عظم ہوگا اور موسی لدکی صورت میں دونوں کے نام نصف ویت کا تھم دیا گیا تھا پھر جس صورت میں ایک کے واسطے مدد گار براوری پراور دوسرے کے واسلے مال قائل سے اوا کرنے کا تھم ہوا ہے اگر ایک کاحق وصول ہوجائے اور دوسرے کا ڈوب جائے تو جس کا ڈوب کیا ے اُس کو بدا عتیار ند ہوگا کہ جس کاحق وصول ہوا ہے اُس میں شریک ہوجائے بیشرح زیادات عمالی میں ہے۔ایک مخص مر کیا ہے اُس كے دو بيٹے ہيں ان ش سے بڑے نے جمو فے يركوا وقائم كئے كه اس نے باپ وقل كيا ہے اور چمو فے نے ايك اجنبي بركوا وقائم كے كاس في مرے باپ كول كيا ہے قوبوے كے نام چھوٹے پر نصف ديت كى اور چھوٹے كے نام اجنى پر نصف ديت كى وگرى ہو کی اور اہام اعظم کے نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک اگر قل خطاد عویٰ ہوتو بڑے کے واسطے چھوٹے پر دیت کا اور اگر عمر أقل كا دون بواو برے کے واسلے چھوئے پرقصاص کا حکم ہوگا اور اگر ہرایک بنے نے دوسرے پر کوا وقائم کے تو ہرایک کے واسطے دوسرے پر نصف دیت کی ڈمری ہوگی اور دونوں مسکوں عی معتول کی میراث دونوں بیٹوں کو ملے گی سے ان عی ہے۔

اگرتین بینے ہوں اور فرض کرد کہ اِن تینوں کے تام عبداللہ وزیداور عرد ہیں ہی عبداللہ نے زید پر گواہ قائم کے کہ اس نے باپ کوئی کیا ہا ورغر و نے عبداللہ پر گواہ قائم کے کہ اس نے باپ کوئی کیا ہا اور غرد نے عبداللہ پر گواہ قائم کے کہ اس نے باپ کوئی کیا ہے اور عبد اللہ ہماع تعین کے داسے معا تو سب کے گواہ بالا جماع تعین ہوگا اگر تی عمر ہواور اگر تی خطا ہوتو اُس کی مددگار برادری پر تہائی دیت کا بھم ہوگا اور میت کی عبراث سب تین تہائی تھے ہوگا اور امام او بوسٹ وامام مجر کے نزد یک ہرایک کے واسطے اس کے معاطیہ پر نصف دیت کا بھم ہوگا اور میت کی عبراث سب تین تہائی تھے ہوگا اور امام او بوسٹ وامام مجر کے نزد یک ہرایک کے واسطے اس کے معاطیہ پر نصف دیت کا بھم ہوگا اور میت کی عبراللہ برگواہ قائم کے کہ ان اور میت کی عبراٹ برگواہ قائم کے کہ ان میں میں تین تہائی تھے ہوگا اور آگر عبداللہ برگواہ قائم کے کہ اس نے باپ کو عمر آیا خطا قبل کیا ہوتوں امام اعظم کے کہ اس نے باپ کو عمر آیا خطا قبل کیا ہوتوں امام اعظم کے کہ اس نے باپ کو عمر آیا خطا قبل کیا ہوتوں امام اعظم کے کہ اس نے باپ کو عمر آیا خطا قبل کیا ہوتوں امام اعظم کے کہ اس نے باپ کو عمر آیا خطا کے دونوں کی مددگار کے دونوں کی مددگار کے دونوں کی مددگار کے دونوں کی مددگار کے دونوں کی دوگار کے دونوں کی مددگار کے دونوں کی مددگار کے دونوں کی دوگار کے دونوں کی دوئار کی دوئار در میں دراث ہو دونوں کے مال سے نصف دیت کی اور درسورت تو کی خطا کے دونوں کی دوئر دی کو تصف دیت کی اور درسورت تی میں کہ دوئر دی کا در دونوں کی دوئر دیت کی اور درسورت تی دیت کی دوئر دیں کے دونوں کی دوئر دی کو تصف دیت کی دوئر دی کہ دوئر دیں کے دوئر دیں کے دوئر دی کہ دوئر دیں کے دوئر دیں کہ دوئر دیں کے دوئر دیں کے دوئر دیں کے دوئر دیں کہ دوئر دیں کے دوئر دی کر تصف دیت کی دوئر دیں کے دوئر کے

اللے کی۔اورا کرعمرونے زید پر کواہ قائم کئے کہ اس نے باپ کول کیا ہاورزید نے عمرو پر کواہ قائم کئے کہ اس نے باپ کول کیا ہاور ان دونوں میں سے سی فعبداللہ بر مجمد کوا و چیش ند کے تو عبداللہ ہے کہا جائے گا کے تو اس مقدم میں کیا کہتا ہے ہی اس مسلم من نین صورتیں ہیں یا تو عبداللہ ان دونوں میں ہے کی خاص برقل کا دعویٰ کرے گایاد ونوں میں کسی بر دعویٰ شکرے گایادونوں بر دعویٰ کرے گا کدان دونوں نے باپ کونل کیا ہے ہیں اگر فاص ایک پر قبل کا دعویٰ کیا اور فرش کرو کہ عمر دیر دعویٰ کیا تو امام اعظم کے قول برعمر و برتین چوتھائی دیے کی ڈگری ہوگی اور یہ مال زیدوعبداللہ کے درمیان نصفا نصف ہوگا ہیں اگرفتل عمد ہوتو عمرو کے مال سے اور اگر خطاء ہوتو أس كى مدد كار براورى سے دى جائے كى اور عمرو كے واسطے زيدير چوتھائى ديت كى وگرى ہوگى ايس اگرقتل عمد موتو زيد كے مال سے اور اگر خطاء موتو أس كى مدوكار برادرى سے دلائى جائے كى ۔ اور ميراث ميں سے نصف عبدالله كواور نصف زيد وعمر وكو ملے كى ۔ پھر جوزيد کے واسطے واجب ہوا ہے وہ اس مال میں جوعبداللہ کے واسطے واجب ہوا ہے ملایا جائے گا اور دونوں میں تنتیم کیا جائے گا اور امام ابوبوسف وامام محد كتول يرعبدالله كواسط عمروير قصاص كاحكم موكا اكتل عدمواورا كرخطا سي موتوأس كي مددكار برادري يرديت كا تھم ہوگا اور بدمال زیدوعبداللہ کے درمیان مساوی تقلیم ہوگا اورمیراث ان دونوں کے درمیان مساوی تقلیم ہوگی اور اگر عبداللہ نے ان دونوں میں ہے کی برقل کا دعویٰ نہ کیا مثلا کہا کہ ان دونوں میں ہے کی نے قل نہیں کیا ہے قدینا برقول امام اعظم کے زید کے واسطے عمرور چوتھائی دیت کا اور عمرو کے واسلے زید پر چوتھائی دیت کا تھم دیا جائے گا ہی اگر قل عمر ہوتو ہرایک کے مال سے ہوگا اور اگر قل خطا ہوتو ہرایک کی ددگار براوری برہوگااوردیت عل سے عبداللہ کو کھے نہ لے گااور میراث ان سب علی تمن تمائی ہوگی اورامام ابو بوسف و ا مام محد کے نز دیک الی صورت میں مجھونہ پایا جائے گا نددیت کا اور ند قصاص کا اور میراث ان سب میں تین تہائی ہوگی اور اگر عبداللہ نے ان دونوں برقل کا دعویٰ کیا کہتم دونوں نے باپ کولل کیا ہے تو بنا برقول امام اعظم کے عبداللہ کے داسطے بچھودیت کا تھم نہ ہوگا اور ان دونوں میں سے ہرایک کے واسطے دوسرے پر جوتھائی دیت کاتھم ہوگا اور میراث میں سے نصف عبداللہ کو اور نصف زید وعمر و کو لے کی اور صاحبین کے قول پر زید وعمروکی کوامیا اس اقط کردی جا کی کی اور عبداللہ کے کوانیس میں اس کے نام چھے تھم دیت کا نہوگا اورميراث ان سبين تمن تهائى موكى يديميط من ب-

اگردواشخاص اقر اری ہوں کہ ہم نے تیرے ولی کو جان ہو جھ کر مارڈ الا 🖈

ا مین دس اقر ورکتند و پرجس نے آ کر بیان کیا کہ یں نے جبائل کیا ہے ا جس کواس دوسرے نے تصاص میں ماراہے ا ا مع مین فضی وقر ارکتند و ۱۲

اگردونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے محد اُنس کا ہاتھ کا ٹا اور فلاں فخص نے عمد اُس کا پاؤں کا ٹالی اس صدر ہے و مرگیا اور ولی نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے بی عمد اُنس کا ہاتھ و پاؤں کا ٹا ہے اور دوسر ہے نے شرکت ہے اِنکار کیا تو مقر آئی کر سکتا ہے اور اگر ولی نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے عمد اُنس کا ہاتھ کا ٹا ہے اور میں نیس جانتا ہوں کہ اُس کا پاؤں کس نے کا ٹا ہے تو مقر آئی نہ کیا جائے گا لیکن اگر ایمام زائل ہوجائے مثلا اُس نے کہا کہ جھے یاد آگیا کہ فلاں فض نے عمد اُنس کا پاؤں کا ٹا ہے تو اس کو مقر کے آئی کرد ہے کا اختیار ہوگا اور بیعذر ہوگائی کہ اگر مہم کرد ہے کے وقت قاضی اس کے تن باطل ہونے کا تھم دے دیا پھر اس نے یا دکر کے بیان کیا تو اس کا حق عود ذکر ہے گا بیشر ح زیادات عمانی میں ہے۔

اگر ایک جنس منعقل کے دونوں ہاتھ کے ہوئے ہیں اُس کے دارث نے دعویٰ کیا کہ فلاں جنس نے اِس کا دایاں ہاتھ عدا کا نا ہادر فلاں جنس منعقل کے دونوں ہاتھ کا نا ہادر دونوں کے زخم سے دو مرکبیا ہے ہیں جس پر ہا کیں ہاتھ کا نے کا دعویٰ ہے کا نا ہے اور دونوں کے زخم سے دو مرکبیا ہے ہیں جس پر ہا کیں ہاتھ کا نے کا دعویٰ ہے کیا تو مدی کو مقر کے آئی کہ کہ اُر فال ہے اور دو مرسے نے اُس کے قبلے کر نے سے انکار کیا تو مدی کو مقر کے آئی کر ڈ النے کا اختیار ہوگا۔ اور اگر ولی نے کہا کہ فلاں جنس نے اُس کا ہایاں ہاتھ عمراً کا نا ہے اور جس سے کہ اُس کا دایاں ہاتھ کر نے کا نا ہے لیکن میں جانیا ہوں کہ وہ بھی عدا کا نا گیا ہے اور دو ہا ان دونوں زخموں سے مرکبیا ہے اور جس معاطیہ پر با کمی ہاتھ کا دیوئی ہے اُس کے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے عدا اُس کا ہیاں ہاتھ کو کا نا ہے اور دو ای ان جو کہ اُس کے ایک کو دایاں ہاتھ کو اور ای خوا اور اگر ولی نے کہا کہ میں نے عدا اُس کیا ہیاں ہاتھ کو کا نا ہے اور میں نے بین جانیا ہوں کہ دایاں ہاتھ کو کا نا ہے اور میں نے بین جانیا ہوں کہ دایاں ہاتھ کی اُس کہ ایک کو دایاں جس می کہا کہ میں نے عدا اُس کے با کی ہا جو کہ کا نا ہے اور دی سے بین جانیا ہوں کہ دایاں جس می کہا کہ میں نے عدا اُس کے با کی ہا جو کہا کہ میں نے عدا اُس کے با کی ہا ہے تو مقر پر تھا میں نہ ہوگا اور انتھا نا اُس پر بھی دیت بھی لازم نہ و کی جا ہے بی کھی ہیں ہے۔

Sol live

صلح وعفوواس میں ادائے شہادت کے بیان میں

باب کوافقیار ب کراہے بنے کی جان تلف ہونے ہے کم جنایت میں سلح کرے اور جان تلف ہونے سے سلح کرنے میں روایات مختلف میں بیفاوی قامنی خان میں ہے۔ اگر قائل واولیا متعول نے کسی قدر مال پر باہم سلم کر لی تو قصاص ساقط ہوجائے گا اور مال داجب ہوگا خوا قلیل ہو یا کشر ہواور اگر أنہوں نے میعاد سے اداكر نے یانی الحال اداكر نے كا پجود كرندكيا تووه مال في الحال واجب الاداموكايد جدايد مس باوراكر قل خطامواوركها كدين في تخد بزارديناريادى بزاردرم بوسلح كى اورأس كادا كواسل کوئی میعاد مقررند کی اس اگرامی صلح قبل تھم قامنی کے اورقیل اس کے کہ دونوں باہم کسی نوع ویت برراضی ہوں واقع ہوئی ہوتو یہ مال موجل یعنی میعادی موکا بظمیر میدی ب\_اور اگر قائل ایک آزاداورایک قلام مواور آزاد فاور قلام کے مولی ف ایک مخص کووکیل کیا کدان دونوں پر جوخون ہے اس سے بزار درم برملے کر لے اور اُس نے ایسائی کیا توبہ بزار درم مولائے غلام وآ زاد پرنسفا نسف ہوں سے بدم اید میں ہے۔ محرواضح ہو کول خطا کی صورت میں جب صلح واقع ہوئی اس امر کسی نوع و یت کا علم ہونے یا کسی نوع دیت پر دونوں کی باہمی رضامندی ہونے کے بعد ملح ہوئی پس اگرا کی نوع دیت پر ملح ہوئی جس کا قاضی نے تھم دیایا جس پر دونوب ہاہم رامنی ہو بیکے یاصلح مقدار دیت ہے زائد پر واقع ہوئی تو جائز نہیں ہے۔ اور جس قدر قاضی نے تھم دیا ہے اُس سے کم مقدار پرصلح واقع ہوئی تو جائزے خوا ونقر ہویا أد حار ہواور جس نوع كا تكم قاضى نے دیا ہے اكر أس كے خلاف جنس رصلح واقع ہوئى حالا تكه جس قدر کا تھم قاضی نے دیا ہے اُس سے زیاد و رسلے تغیر ائی تو جائز ہے لین اگر قاضی نے دراہم کا تھم دیا ہواور باہم دیناروں رسلے کرلی تو صلح جبی جائز ہوگی جب ہاتھوں ہاتھ نفقہ مواور اگر کھوڑے یا گدھے یا غلام پر سلے کر لی پس اگروہ غیر معین ہوتو نہیں جائز ہاور اگر معین ہوتو جائز ہاکر چیل سلح میں اُس پر تبعدنہ ہواورجس قدر کا تھم ہوا ہا کر اُس سے کم پرسلے کی ہیں اگر تھم قضا مال سلح میں کوئی درم د کوئی و ینار بوتو جب تک نفته باتھون باتھ ندد سے تب تک سلح جائز ند ہوگی اور اگروه مال جس کا تھم جواہے وہ دراہم جوں اور جس پر ملحظمری ہود وعروض ہولی اگر أوهار جوتونيس جائز ہادر اگر معنن جوتو جائز ہے خواہ اُس يمن بيند بوجائے ياند جو يدسب جو ہم نے ذکر کیا ہے اُس وقت ہے کہ جب دونوں نے بعد تھم قاضی ، باہی رضامندی کے سلح کی ہواور اگر تھم قضاو باہمی رضا سے پہلے دونوں نے ملے مغہرائی ہیں اگرایے مال رصلح مغہرائی جودیت میں مغروض کیا گیا ہے ہیں اگروہ مال مقدار دیت سےزائد ہوتو مسلح جائز نہیں اے اگرچہ باتھوں باتھ دیا جائے اور اگروس بزار درم یا بزار دیتایا سواونٹ ہے کم پرسلے واقع بوئی تو یہ جائز ہے خواہ نفتہ ہو يا أد صار ہو۔ اور اگر کسی دوسری جنس پر جودیت میں مفروض نہیں ہے ملے واقع ہوئی ہیں اگر غیر معین أد حار ہوتو نہیں جائز ہے اور اگر معین ہوتو جائز ہے بیمید میں ہے۔ایک فض عمر الل کیا گیا اور اُس کے دوولی ہیں۔ لیس دونوں میں سے ایک نے قائل ہے بچاس بزار درم پر پورے خون ے ملح کی تو بقدراً سے حصدے بچاس برار درم پر ملح جائز ہوگی اور دوسرے کونصف دیت ملے گی تو بالحج برار درم لیس مے اور امام اعظم سے دوایت ہے کہ دیت سے زیادہ مال برسلح کرنا باطل ہے اور ہرایک کے واسطے نصف دیت کے پانچ ہزار درم واجب ہوں مے مرمشہورروایت وبی ہے جوہم نے پہلے ذکر کی ہے سے الميريدش ہاورواران مقول مى سےمرد ياعورت يا ماں یا دادی یا تاتی وغیرہ یا ان کے سوائے عورتوں میں سے جنس تصاص معاف کردیا یا منتول عورت ہے اور اُس کے شوہر نے قصاص <u>۔</u> بیعن مراد بیاہے کیجس قدر مال دیت میں مقرر کیا جاتا ہے اس سے زیادہ پر جوسلو کی جائے تو وہ ملح باطل ہوگ ادرا طلاق عام ہوتا ہے دانلہ تعالی انلم المند

قال المرجم

وحوافظا جراورا گرایک فخف نے دوآ دموں کول کیااور جرایک کا ایک ولی ہے پس ایک ولی نے اُس کو معاف کیا تو دوسر ہے ولی افتقار ہوگا کہ اُس کو قصاصاً قبل کرے بیسراج الوہاج علی ہے۔ اورا گرجم و ح کے مرجانے ہے ولی نے قائل کو عنوکیا تو استحسانا جائز ہے اور قیاساوہ قبل کیا جائے گا اورا گرولی نے قائل کا ہاتھ کا ٹ ڈالا پھر اُس کو معاف کیا تو امام اعظم کے نزدیک اُس کے ہاتھ کا دیرے کا ضامن ہوگا اور صاحبین اس عمل اختلاف کرتے ہیں جیا علی ہے۔ ایک فخص عمد اُفل کیا گیا اور ولی کے واسطے قائل ہے تھامی لینے کا تھم دیا گیا چرولی نے ایک فخص کو آئل کو تاکل کی تاکل کو تاک

الي صورت كابيان جس مصلح كى بابت قاتل كے كوابان كى كوابى كو تبول كيا جائے گا كا

اوراگر متحقق ل کے دوولی ہوں اورا کی عائب ہولیں قاتل نے دعوی کیا کہ عائب نے جھے خون معاف کردیا ہے اوراس دعویٰ پر گواہ چیش کے تو شن اُس کے گواہوں پر عائب کی طرف سے عفو جائز رکھوں گا اور جب عفو کا تھا کہ با گا گرائس کے پاس گواہ دیتے اورائس نے جا با کہ حاضر کو اہوب کا اعادہ نہ کر ہے گا اوراگرائس نے عائب کی طرف سے عفو کا دعویٰ کیا گرائس کے پاس گواہ دیتے اورائس نے جا با کہ حاضر سے تم لے گا پھراگرائس نے حاضر ہوکر عفو نہ کہ نے پر تم کھائی تو قاحل سے قصاص لیا جائے گا بیہ سبوط میں ہے۔ اوراگر قاتل نے کہا کہ غائب کے عفو کر نے کے میرے پاس گواہ ہیں وہ شہر میں موجود جیں تو اُس کو تعن روز کی مہلت دی جائے گا اور ٹی الحال اُس سے قصاص نہا جائے گا ایسا ہی ہے اُلا اسلام نے اپنی شرح می میں موجود جیں تو اُس کو تعن روز کی مہلت دی جائے گا اور ٹی الحال اُس سے قصاص نہا جا اورائل خیرے گواہ عائب نے موجود کے دعویٰ میں جس قد رائس کی رائے میں آئے مہلت و سے اور اُلا کا کہ جو کتا ہ میں روز کی مہلت نے کور ہے یہ مقدار لازی نہیں ہے ہیں اگرائس نے تمن روز کے بعد کہا کہ میرے گواہ غائب نیں با ابتداء ہے کہا کہ جو کتا ہے اور تا خر نددی جائے گیا الا اُس صورت میں کہ قاضی کے علم میں یہ بات آئے کہ اگرائس کے پاس گواہ ہوتے تو آن کو بیش کرتا میں ہے۔ اس کے قصاص نے لیا جائے اور تا خر نددی جائے گین استحسانا اُس سے قصاص نی الفورنہ لیا جائے گا الا اُس صورت میں کہ قاضی کے علم میں یہ بات آئے کہ اگرائس کے پاس گواہ ہوتے تو آن کو بیش کرتا میں ہے۔ سے قصاص فی الفورنہ لیا جائے گا الا اُس صورت میں کہ قاضی کے علم میں یہ بات آئے کہ اگرائس کے پاس گواہ ہوتے تو آن کو بیش کرتا ہیں ہے۔

دوولوں میں سے ایک نے دوسرے کے حق می کوائی دی کہاس نے قائل کو عوکردیا ہے تو یہاں یا نج صورتی ہیں اول ید کہ شریک نے اُس کے قول کی تصدیق کی اور قائل نے بھی تصدیق کی دوم شریک و قائل دونوں نے جھذیب کی سوم شریک نے تكذيب اور قائل في تعديق كي جهارم شريك في تعديق اورقائل في تكذيب كي يجم شريك وقائل دونول في سكوت كيا- پس ان سب مورتوں میں قصاص سے عنوبوگا اور دہی دیت ہیں اگر صورت اوّل ہوتو مدعی کونصف دیت ملے گی۔ اور دوم ہوتو مدعی کو یکھندسلے اورساكت كونصف ديت ملے كى اور تيسرى صورت بوتو قائل بورى ديت دے كا جوان دونوں بي مشترك بوكى بيميط سرحى بي ہے۔ادراگرقائل نے شاید کے قول کی تکذیب کی اورشر یک نے تقدیق کی تو قصاص عنو ہوگا اور تیا سا قائل پر پھے دیت واجب ند ہو کی مراستمانا شریک شاہر کے واسلے مال قائل سے نصف دیت واجب ہوگی اور استمانا ہے کہ ہمارے علماء ثلاثہ لینے اختیار کیا ہے۔ اورا اگر قاتل ومشہود علیہ نے شاہد کے قول کی شقعد بی کی اور شکندیب کی بلکدونوں غاموش رہے تو اس کا وہی تھم ہے جودونوں کی تكذيب كرنے كا تھم ب يرميط من ب-اوراكر دونوں من سے ہرايك نے دوسرے برعفوكرنے كى شہادت دى تو منرور بےكہ ياتو دونوں نے ایک ساتھ شہادت دی ہوگی یا آ مے پیچے ہی اگر ساتھ بی شہادت دی ہی اگر قائل نے دونوں کی تھذیب کی تو دولوں کا حق باطل ہوگا اور ای طرح اگر قائل نے معادونوں کی تقدیق کی تو بھی بی تھم ہاور اگر آ کے بیکھیے دونوں کی تقدیق کی تو دونوں کو یوری و یت ملے گی۔اور اگراس نے دونوں می سے ایک کی تقدیق کی اور دوسرے کی تکذیب کی توجس کی تقدیق کی ہے اس کے واسطے نصف دیت کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں نے آ مے بیچے گوائی دی اس اگر قائل نے دونوں کی تھذیب کی تو بیلے دفعہ گوائی ویے والے کونسف دیت ملے گی ادراؤل کو پچھند ملے گا ای طرح اگر اس نے ساتھ ہی دونوں کی تقعدیق کی تواؤل کو پچھند ملے گااور دوم کونسف دیت ملے گی۔اور اگر آ مے پیچے دونوں کی تقدیق کی تو اس پردونوں کے واسطے بوری دیت واجب ہوگی اور اگر اُس نے ایک کی تعدیق کی پس اگراول کی تعدیق اور دوم کی تکذیب کی تو اس پر بوری دیت داجب موگی اور اگراول کی تکذیب اور دوسرے كى تقىدىن كى تودوسر كونصف ديت فى اورادل كو كون فى المحاريكيد مرحى على بادراكرخون على تين آدمول كالتحقاق

## فتاوى عالمگيرى ..... جلد 🕥 كتاب الجنايات

زخم سے مرحمیا تو بالا جماع تسمید لباطل ہاور عورت ندکورہ کوم مثل ملے اگر دخول سے مبلے اُس کوطلاق دی تو عورت ندکور کے واسطے حدواجب ہوگا پھرامام اعظم کے زویک قیاساً عورت مذکور برقصاص واجب ہوگا اوراسخسانا قصاص نہ ہوگا بلکہ فقاعورت کے مال ہے عورت پر دیت واجب ہوگی اورا گرعورت مذکورے جناعت پر یا تعلع اور اُس کے اثر ہے جو بیدا ہواُس پر نکاح کیا پس اگر اس زخم ے وہ اچھا ہو گیا تو اُس کے ہاتھ کا ارش مورت ندکور کا مہر ہوجائے گا بدیالا جماع ہے۔ اور وہ اس کے سپر ور ہے گا اگر چہ مال ارش ب نسبت أس كے مهرش كے زائد مواوراكروواس زخم سے مركياتو تسميد باطل موكيا اور عورت مذكور كے واسطے مهرش واجب موگا اور قصاص مفت بے عوض ساقط ہو کمیا اور اگر جنابیت بخطا ہواور مرد نے اُس سے قطع پر نکاح کیا ہو پس اگر اس زخم ہے اچھا ہو گیا تو اس کے ہاتھ کا ارش اس کا مبر ہو گیا اور اگر اُس نے مورت ندکور کے ساتھ دخول کر کے طلاق دی یا مرکبا تو عورت ندکور کو بورا ارش میر در ہے گا اور عاقلہ کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا اور اگر دخول سے پہنے طلاق دی توعورت کواس میں سے نصف دیا جائے گا بعن دو جرار یا نجے سو درم اور باقی دو بزار یا نج سودرم أس كی مددگار برادرى أس كے شو بركواداكرے كى اوراگرو واس زخم عدم كيا توا مام اعظم كيزوي تسميد مهر باطل ہوگا اور اس کومېرشل ملے گا اور تورت کی مدد گار برادری پرشو ہر کی دیت واجب ہوگی اور صاحبین کے نز دیک تسمید بھی ہوگا اور شو ہر کی دیت اُس کا مہر ہوگا اور اگر جنایت بخطا پر یا تعلع بخطا پر اور جواس سے پیدا ہو نکاح کیا ہیں اگر و واچھا ہو گیا تو اُس کے ہاتھ کا ارش أس كا مبر موجميا اورأس كى مدر كار براورى ك ذمه على اقط موجائ كااوراكروه اس زخم عدم كمياتو أس كى ديت أس كامبر موكا اور عا قلہ کے ذمہ ہے ساقط ہوجائے گی مجراً س کے مہرتش اور مقدار دیت پر لحاظ کیا جائے گا بس اگر دونوں مساوی ہوں تو بلاشک پوری دیت اُس کے سر در ہے گی خواہ قطع کرنے کے بعد ایسے حال میں نکاح کیا ہو کہ جب وہ چلتا پھر تا تھایا ایسے حال میں کہ جب وہ چار پائی پر پڑھیا تھا۔اوراگراُس کا مہراکشل ویت ہے کم ہوپس اگرالی حالت میں نکاح کیا کہ جب چلنا بھرتا تھا تو بھی سب دیت اُس کو کے گی۔اگر چہاس کے مبرشل سے زائدو ہے میں تمرع پایا گیا ہے اوراگرالی حالت میں نکاح کیا کہ جب وہ جار پائی بر برز چکا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر مبرمثل ہے زائد پوری دیت تک اس قدر ہے کہ شوہر کے مال کی تبالی سے نکلتا ہے تو عورت کی مددگار برادری دیت ہے بری ہوگی اور جس قدرم براکشل سے زائد ہے وہ اس کی مدد گار برادری کے حق میں وصیت قرار دی جائے گی اور اگر اس قدر کثیر ہوکہ بیصر المثل سے زائد مقدار شوہر کے مال کی تہائی ہے زائد ہوتو جس قدر تہائی مال مے نکل سکتی ہے اس قدر مددگار برادری سے ساقط ہوگی اور سیددگار برادری کے حق مین وصیت شار ہوگی اور باتی کومددگار برادری شو ہر کے وارثوں کواوا کرے گی سے اُس صورت عن ہے کہ شوہر نے عورت فرکونی اپنی موت کے طلاق ندی ہو یہاں تک کدو ومر کیا اور اگر وخول سے پہلے تل موت ك أس كوطلاق دے دى تو عورت ندكوركواس ديت ميں سے يا تي برارو ئے جائيں سے بشرطيك يا تي برارورم أس كا مبرشل بواوراى قدر مددگار برادری سے ساقط موجائے گا اور اگر اُس کا مبرشل پانچ بزار ہے کم موہس اگر مبرشل سے پانچ بزارتک جوزیادتی ہو شوہر کے تہائی مال سے برآ مد موتی موتو بھی مددگار براوری سے پورے یا نچ ہزار درم ساقط موں سے اور اگر بیزیا دتی کی مقدار تہائی مال سے برآ مدند ہوتی ہوتو جس قدراُس کا مال تہائی مال ہوسکتی ہواس قدر مدوگار براوری سے بطور وصیت کے ساقط (۱) ہوگی اور باتی کو مددگار برادری وارثان شو برکووالی دے گی میمیط می ہے۔ایک شخص نے دوسرے کے سرمی دوموضح زخم پہنچائے مجرزخی نے ایک زخم موضی اور جواس سے پیدا ہوأس سے معاف كرديا پر زخى ندكوران دونوں زخوں سے مركبا تو فرمايا كداكر بيامرزخى كرنے ا تاسردکرنا مثلاً ووجاریاس سے کم میں عدد کانام الے کرکہنا اس یعنی ایساز فم جوبڈی تلک پینیااوراس سے بذی کھل گئ

(١) ليعني زيادتي بطريق وصيت ١١

والے وفظ اقرارے ٹابت ہوتا ہے قائس پر پوری دیت واجب ہوگی اورائس کے مال ہے لی جائے گی اور عنوجائز نہ ہوگا اس واسطے کہ بیت اسطے کہ اسطے وصیت ہوگی اورائر بیام کو اہوں سے ٹابت ہوتو بید دگار برادری کے واسطے وصیت ہوگی لیس جائز ہوگی اور مددگار برادری سے واسطے وصیت ہوگی لیس جائز ہوگی اور مددگار برادری سے نصف دیت ساقط ہوجائے گی بشر طیکہ بیم تقدار مال زخمی کے تہائی مال سے برآ مدہوتا ہواور اگر بیدونوں زخم عمراً ہوں اور باتی مسئلہ بحالید ہے تو خی کرنے والے پر پچھوا جب نہ ہوگائی واسطے کہ ایک زخم سے عنوکرنا دونوں سے عنو ہے بیٹر بیر میں ہے۔

مانو(6 بارن⇔

### حالت قتل کے اعتبار کے بیان میں

اگرایک فض نے ایک مسلمان کو تیر مارا اور مسلمان نذکور تیر و تیجتے ہے پہلے مرقد ہوگیا پھر تیراً س کے لگا اور وہ مرا تو مار نے والے پر اس کی دیت وار قان مرقد کے واسلے واجب ہوگی اور بیام اعظم کا تول ہے اور صاحبین نے قرمایا کہ مار نے والے پر پکھ واجب نہ ہوگا دیکا فی میں ہے۔ اور اگرایک فض کو تیر مارا اور وہ مرقد تھا پھر تیر لگنے ہے پہلے وہ مسلمان ہوگیا تو بھی ہی تھم ہے یہ مار نے والے پر بالا تفاق کی و واجب نہ ہوگا۔ ای طرح اگر کی حربی کو تیرا مارا نیکر تیر لگنے ہے پہلے وہ مسلمان ہوگیا تو بھی ہی تھم ہے یہ وابیش ہوا گیا تھا موگیا تو بھی ہی تھی ہے تھر اگا اور وہ مرگیا تو مار نے والے پر بوالا تفاق کی فیروا جب نہ ہوگا۔ نے اور اگر ایک فور کی اور کی اور بی وابی ہوگی ہی اور مار تا تو میں ہوگیا تو مار نے والے پر امام ابید پوسٹ کے نزویک غلام فہ کور کی قیت اُس کے مولی کو بی وابی ہوگی ہی گا اور اگر ایک فض کے اس کو پھر مارا اور بہونی تھر ایک گواہ نے گوائی ہے دور کی کیا پھر پھر آس کے لگا تو بھر مار انہ ہوگیا ہوگا تو وہ دیکار نہ کھایا جا بھر تیک ہوگیا تو وہ دیکار نہ کھایا جا ایک گواہ وہ کی ہوگیا پھر تیر لگنے ہے پہلے دور کا اور کی ہوگیا تیر میں ہوگیا پھر تیر لگنے ہے پہلے دور کی ہوگیا پھر تیر لگنے ہے پہلے دور کہ ہوگیا تو اور دیر کا تو اور کی کے تیر لگا تو کی میران اور تیر ویکھیا ہو تیر کا تو ہو دیر کا تو اور کی اور کور کی ہوگیا تو اُس کی کھر وہ جب نہ ہوگیا پھر شکار کے تیر لگا تو مو حکار کھایا گی اور اگر طال نے شکار کو تیر مارا اور تیر ویکھیا تو اُس کی کھر واجب نہ دوگا ہوگیا تی تیر سے ہوگیا تھر شکار کے تیر لگا تو مو مور کہ دور جب نہ دوگا ہے کا کی اور اگر طال نے شکار کو تیر مارا اور تیر ویکھیا تو اُس کی کھر واجب نہ دوگا ہوگیا تی تیں۔

#### دیتوں کے بیان میں

كتأب الجنايات

دیت اُس مال کو کہتے ہیں جو جان تف کرنے کے بدلے واجب ہوتا ہے۔اور جان کف کرنے ہے کم زخم کے بدلے واجب ہووہ ارش کہلاتا ہے بیکائی ہیں ہے۔ پھر واضح ہو گرتی بطا ہی اور جواس کے قائم مقام ہے اور شرع ہو گرتی بہب ہی اور بنا بالغ و بحون کے تی کر ان ہیں ہوئی ہیں ہوتی ہے۔ اور عددگار براوری پر واجب بیل ہوتی ہے ہے کہ ہوتی ہے ہوگر اور خی کہ میدہ سے بال سے تین سال ہی اواکر فی واجب ہوتی ہے۔ اور عددگار براوری پر واجب بیل ہوتی ہے ہو ہرونی وہ ہے۔ اور جس کی عدم سے۔اور جس کی عدم سیب شبہ کے تھامی ساقط ہوجائے اس کی دست مال قاتل سے اواکر فی واجب ہوگی اور جو ارش سیس سلح کے واجب ہووہ قاتل کے مال ہی ہوگا گرفر تی ہے کہ دہت فہ کورتو تین سال ہی دبی پڑتی ہے اور ارش فہ کور فی اور جو الحال دینا پڑتا ہے یہ جا ایس ہی ہے۔ اور جود یت بہب نش تی کے واجب ہوتی ہے وہ امام اعظم کے فزو کہ بی تین چڑوں سے اواکی جا اور دبی ہوتی ہے اور درم اور قاتل کو افتیار ہے جس تھم ہی ہوا ہوا ہے اداکرے یہ محواونٹ اور سونے ہی سے ہزار و بنار اور جا تھا کہ دبی ہوتی ہے۔

صاحبین نے فرمایا کداور بھی گاہوں بٹ ہے دوسوگا ہے اور بکر ہوں بٹ ہے بڑار بگریاں اور طون بٹی ہے دوسو طے اور ہر طدود کیڑے ہوں گے یہ ہدایہ بٹی ہے۔ پھر واضح ہوکہ اونٹوں بٹی ہے سب اونٹ ایک بٹی سی جے واجب نہ ہوں گے بلکہ اسنان مختلفہ کے واجب ہوں گے پس خطائے محش کی صورت بٹی پانچ س کے سو اونٹ واجب ہوں گے جس بٹی ہے بٹی بنت مخاص اور میں این مخاص اور میں بنت لیون اور میں حقد اور بیں جذ عداور شبہ عمر بٹی سواونٹ چارتم کے واجب ہوں گے یہ امام اعظم وامام ابر ہوست کا قول ہے کہ پہنی بنت کون اور میں بنت لیون و پہنی حقد و پہنی جذ عدوا جب ہوں گے کذافی الحیاد۔

قال المر جم

ان الفا قلی تغییر کتاب الرکو ہی مفصل گذر پی ہے۔ فتد کر اور واضح ہوکہ سلمان اور ذی اور حربی جوامان لے کرہ یا ہے

سب کی دیت پرا بر ہے بیرکائی ہیں ہے۔ اور گورت کی جان اور جان سے کم زخم وقط کی دیت مردکی دیت سے آدگی ہے اور جو جتاب
ایکی ہوتی ہے کہ اُس کا کوئی ارش معین ٹیس ہے۔ اور اُس ہی مکومت عدل واجب ہے تو اس ہی سفائ نے اختلاف کیا ہے بعض نے

فرمایا کہ اس جس مرد گورت پرا پر ہیں اور بعض نے قرمایا کہ مردکی آدمی دیت گورت ہے بیچیا سرحی ہی ہے۔ اگر آئی تعظا اور شریک

ویت ایک ٹاپالغ اور دوسرا پالغ ہولی اگر بالغ باب ہوتو اُس کوا فقیار ہوگا کہ پوری دیت وصول کرے جس می سے اپنا حصد بوجہ ملک

کے اور ٹاپالغ کا حصہ بوجہ والایت کے اور اگر بالغ بھائی یا چاہواور ٹاپالغ کا کوئی وصی شدہ ہوتو وہ مرف اپنا حصد وصول کر سک ہا بالغ کا

نہیں لے سکتا ہے بیچیط میں ہے۔ اگر کمی نے دوسرے کے سر کے بال زیر دی موغہ ڈالے اور پھر وہ نہ آگے قو اُس میں پوری دیت

واجب ہوگی اور اس میں مردو گورت بالغ و ٹاپالغ برا پر ہیں کیکن فالم سے اُس وقت دیت دیے کے واسطے نہ کہا جائے گا بلکہ ایک سال

واجب ہوگی اور اس میں مردو گورت بالغ و ٹاپالغ برا پر ہیں کیکن فالم سے اُس وقت دیت دیے کے واسطے نہ کہا جائے گا بلکہ ایک سال

واجب ہوگی اور اس میں بھر فرق نہ بی تو برائی میں تعامل ہوتا ہے لیکن پر خصوص کہ باب کے ساتھ شری نے اس قدر دعایت فرمائی کے دیت واجب

بوتی ہے امند سے لیخی و می وائن کے سے سے بوں کے بلئر میں اس میں کہ باب کے ساتھ شری نے فراد وی اور خیا ہو میں وہ سے کہ باب کے سے مراد کور ہو کیا ہوتا وہ میں ہوتا وہ سے کہ باب کے بال و فیر و کے حقیق و میت کر کیا ہوا ا

کی مہلت (۱) دی جائے گی اور اگر ظالم کوسال کی مہلت دی گئی اور مظلوم سال کے اندر مرکبیا اور ہنوز أس کے بال نہیں جے تقطق امام اعظم کے نز دیک ظالم پر چھوواجب نہ ہوگا اور ایام ابو پوسٹ کے نز دیک حکومت عدل واجب ہے بیدذ خیر ویس ہے۔اور صاجبین کواگر اس طرح موثر اكدمنيت بعني جهال بال جيتے جيں وہ جگه خراب و فاسد كردى يااس طرح أكما ژاكه منبت كوخراب كرديا تو دونوں ميں بورى ديت اورايك شراآ دى ديت واجب موكى يمسوط من براوروو بلكول من آدهى ديت اورايك من جوتمانى ديت اورسب پکول کے داسطے بوری دیت واجب ہوگی میچیط میں ہے۔اگرایک مخص نے داڑھی موتڈ ڈالی اور بجائے اس کے دوسری نہجی تو بوری میں بوری دیت واجب ہوگی بید خرو می ہے۔ اورسر کے بال اور ڈاڑھی موتڈ ڈالنے میں عمداً موتڈ ٹایا خطا ہے موتڈ تا دونوں یکسال جيں سيكا في من باوراكر آومى وازهى يا آ دھاسرموغراتو بعض اصحاب نے فرمايا آومى ديت واجب ہوكى اور بعض نے فرمايا كد بورى ویت واجب ہوگی بیمچیا سندسی میں ہے۔اوراگر آ دعی داڑھی مونڈی تو آ دھی ویت واجب ہوگی جب کہ بیمعلوم ہوجائے کہ بیاضف ہاور اگر بیمطوم نہ ہوا کہ س قدر موتدی ہے تو حکومت عدل واجب ہوگی اور فآدی نصلی میں ہے کہ اگر محوری وازحی أ كماڑی تو أ كمرى مونى اور باقى وازهى دونول برديت تقيم كى جائے كى بس جس قدراً كماڑى موئى كے حصر من برے أس قدرواجب موكى بيد خلاصه می ہے۔اورمشامخ نے کوسد کی دار حی می تفکلو کی ہاوراس میں اسمح و تفصیل ہے جوشخ ابوجعفر نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کوستا کی تھوڑی پر گنتی کے چند بال جے ہوں تو اس کے موغر ڈالنے میں کھے واجب ند ہوگا اور اگر اس سے زائد ہوں اور تھوڑی و گال دونوں پر بال ہوں محرو متعل شہوں تو اس میں حکومت عدل واجب ہو کی اور اگر متعل ہوں تو بوری دیت واجب ہو کی اور اگر دو بارہ أمح اور جیسے تھے اُسی کے برابر ہو محلے تو اس میں پچھوا جب نہ ہوگالیکن موتڈ نے والے کوائس کی حرکت پر حنبیدوا دب دیا جائے گا بیہ مبسوط میں ہے۔

امر بجائے ساویالوں کے سپید جے تو بیظا ہرالروایة میں ندکورنیں ہاور غیرروایة اصول میں ندکور ہے کہ امام اعظم نے فرمایا کدا گرآ زاد ہوتو اس پر کھوا جب نہوگا اور اگر غلام ہوتو حکومت عدل واجب ہوگی اورصاحبین نے فرمایا کدونوں صورتوں میں حكومت عدل واجب بيميط على ب-اورفقيه ابوالليث صاحبين كول برفتوى دية تع ينظامه على باورش الائمه طوائى نے امام ابو یوسٹ وامام محد سے اس مسئلہ میں آزاد کی صورت میں حکومت عدل کی تقدیر اس طرح روایت کی ہے کہ اُس آزاد کو غلام فرض كركا نداز وكيا جائے كرسياه بال مونے كى حالت عى إس كى كيا قيت باور سپيد مونے كى حالت عى كيا قيمت ب\_بس جس قدردونوں میں تفاوت ہوای قدرنتسان تاوان لیا جائے بیچیط می ہے۔ اگرایک فض کی ڈاڑھی موعد الی پر تعور ی جی اور تعور کی بیس جی تو اس می حکومت عدل واجب ہوگی بیفآوی قامنی خان میں ہے۔اجناس ناطعی میں ہے کہ اگر اپنی عورت یا غیرعورت کاصفیر و كاث الاتواس من كي واجب مونائيس جائے -اورابن رسم في امام محر عدوايت كى بكراكي مخص في ايك عورت ك قرون بعنی میسوکاث و الے یا یا کسی با تدی کا سرموند و الا حالانک اس سے اس می نقصان آسمیا تو فرمایا که اس می مجمدوا جب ند ہوگالیکن أس كوتا ديب كى جائے كى يىظىمىرىيەش ہے۔اگرا يك مخف كومجوب كيالينى أس كے آلەتئاس كوكان ديا يهاں تك كدأس كى ڈازمي كر منی تو ڈاڑھی کے واسلے بوری ویت واجب ہوگی بیمیط میں ہے۔ اگر مونچھ کومونڈ ڈالا اور وہ محرنہ جی تو حکومت عدل واجب ہوگی بید فآوی قامنی خان میں ہے۔اور سی اسم ہے بیمیط سرحسی میں ہے۔ جنایات الحن میں ہے کدا کر ڈاڑھی کے ساتھ مونچھ مونڈ ڈالی تو

ل كوسكا اطلاق بالكل بيدائش بدارهي والحاور يحي ذارهي اوربهت خفيف ذارهي والحسب برآت عباور بهال عني ووم اظهر بيل اا (۱) سال من أحمية بعدسال محديث كاداكر في كاعكم وياجات كالاا

اگرناک کا نرمہ کا ٹا پھرناک کائی پس اگرا چھے ہونے سے پہلے دوسرازخم دیا ہے تو ایک ہی دیت واجب ہوگی ہما ا كرخطا ، دونون آئىسى چورى كى يون تو يورى ديت واجب بوكى اورايك ش آدهى ديت واجب بوكى اى طرح اكر ند مجونی موں کین و وجنس کئیں یا ان کی بینائی جاتی رہی حالانکہ ڈ صلے دیے ہی موجود موں تو بھی دونوں میں بوری دیت اور ایک میں آ دمی دیت واجب ہوگی بید خرو می ہے۔ کانے آ دی کی آ کھے واسطے نسف دیت ہے بیظہیر بیش ہے اور اگر پکول سمیت یو نے کاث الے ایک ای دیت واجب ہو کی بے ہداریش ہے۔ اور جن پوٹول میں بلکس میں ان کے کاشے می حکومت عدل ہادرا کر بلکوں پرستم کرنے والا ایک مخص ہواور پوٹول پرستم کرنے والا دوسرا ہوتو بلکوں پرستم کرنے والے پر بوری ویت اور پوٹے كانے والے بر حكومت عدل واجب موكى يدمجيط مي ب-اورناك كانے مي جان تلف كرنے كى ويت واجب باى طرح اگر ناك كا زمه و كاث والاتو بهي يكي علم إوراكر ناك كابانسا كاث والاتواس من قصاص نيس بي مرجان تلف كرن كي ديت واجب ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔معلی میں ہے کہ اگر ناک پراییاستم کیا کہ مظلوم ناک سے سائس نہیں لے سکتا ہے محرمندے سائس لیتا ہے تواس میں حکومت عدل واجب ہے بید خیرو میں ہے۔ شرح طحادی میں ہے کدا کرناک کا فرمد کا ٹا پھرناک کا أن يس اگر ا چھے ہونے سے پہلے دوسرازخم دیا ہے تو ایک بی ویت واجب ہوگی اور اگرا چھے ہونے کے بعد ایسا کیا تو فرمد کے واسلے ویت اور باتی کے واسلے عکومت عدل واجب ہوگی میرمیط ش ہے۔اصل ش ہے کداگر کمی شخص کی ناک تو ز دی تو عکومت عدل واجب ہوگی میر ذ خرو می ہے۔ایک فخص کی تاک عمی ایسا صدمہ پہنچا کہ جس ے اُس کوخوشبو و بدیو کھینیں مطوم ہوتی ہے تو اس می حکومت عدل واجب ہوگی بیتو اور ابن رستم میں امام محر سے مروی ہاور جنایات الی سلیمان میں ہے کداگر مار نے والے نے اقر ارکیا کداس کی ناک ہے سو تھینے کی قوت جاتی رہی ہے تو اس عی دیت واجب ہوگی اور اس کا تھم حمل ساعت کے ہے ایسا بی قدوری نے بھی ذکر کیا باوراى يرفنوى باورسو كلف كاقوت جاتى ربنى بيجان كابيطريقه بكه بديودار چزول كى بوسدر يافت كياجائ يقميري على ہے۔اوردونوں ہونوں کے واسطے بوری دیت ہے اور ایک کے واسطے نصف دیت ہے او بر کا اور ینچے کا اس تھم میں دونوں کیسال میں سرمیط عل ہے۔ نابالغ کے کان و ناک کے واسطے بوری ویت ہے سرمراج الوباج على ہے۔اور بردانت کے واسطے دیت کا س زمد ناک کاده حدید بونتنوں ا اصلع جس کی پیشانی کے اور خلاف معروف بال نہ جے ہوں اا مع اشفار: جمع ففر کنارہ بلک اا کی میدے تخت بدی تک زم سے اا

جیواں جھدوا جب ہے اور اس مجم علی ایناب و ضوا کمی و نواجذ و طواحن سب کیساں جی بیہ سیسوط علی ہے۔ آ دی کے بدن علی
اعضاء علی سے کوئی ایسائیں سے جس کی دیت اُس کے نفس کی دیت سے زائد ہو جاتی ہوسوائے دائتوں کے بیٹزائہ المقین علی
ہے۔ تی کہ اگر اٹھائیس ان جوں تو جو دہ جرار درم واجب ہوں گے اور اگر غیں دائت ہوں تو پندرہ جرار درم ہوں گے بیٹر بیعی
ہے۔ اور بیس دائت ہوں تو سولہ جرار درم واجب ہوں گے اور بیر تقداد ایک دیت کا اور تیس اور تین یا نجے ہیں جھے ایک دیت کی ہوائی میں اور تین بال علی اوائی جائے گی بینی سال اوّل علی جو جرار چیسو چھیا شود و تمانی درم اور دوسر سے سال علی چو بزار درم اور اس تھی تین بزار درم اور اس تعلق کے ساتھ اس کو دو تمانی درم اور دوسر سے سال علی جو جرار درم اور ان تعلق کے ساتھ اس کو تارش ساقط ہوجائے گا اور صاحبین نے فر بایا کہ دوسر سے کا اورش کی گور ڈو الا اور سیانی نے اس کے دوسر ازخم اآ یا تو اہام اعظم کے ٹرو یک ارش ساقط ہوجائے گا اور صاحبین نے فر بایا کہ میں ہے۔ اگر ایک شخص نے اس پر پورا ارش واجب ہوگا یہ جو جرو نیر و عمل کے اور اگر دوسر سے کا وازت آ کھاڑ ڈالا اور سیانی ہوگیا تو وازت کی اور اس میں ہوگیا تو وازت آ کھاڑ ڈالا اور منظم نے واز کر دوسر سے کا وازت آ کھاڑ ڈالا اور منظوم نے آس دائت کو اپنی جگہ جمادیا اور آس پر کوشت جم آ یا تو منظا کم پر پورا ارش واجب ہوگیا تو وازت کی وراز تک کو صدم کی تھا اور اس پر کوشت جم آ یا تو منظا کم پر پورا ارش واجب ہوگیا تو وازت کی دوسرے کی جس سے اس میں کوئی بات نہ ہوگیا تو وازت کی دیت واجب ہوگی جب کہ دوسرے کی خواد میں ہوگیا تو وازت کی دیت واجب ہوگی واجب ہوگی تو شروع ہوگیا تو وازت کی دوسرے کی کا میں دوسرے کی جس سے کوئی بات نہ ہوگیا تو اس میں دوسرو اس کی دوسرو اس میں دوسرو کی تو میں ہوگیا تو سیاں تو سیاس میں ہوگیا تو سیاس میں کوئی بات نہ ہوگیا تو اس میں کوئی بات نہ ہوگیا تو اس میں کوئی بات نہ ہوگی کوئی بات نہ ہوگیا تو اس میں دوسرو کی ہوئی کوئی بات نہ ہوگیا تو اس میں کوئی بات نہ ہوگیا تو کوئی بات نہ ہوگی ہوئی ہوئی کوئی بات نہ ہوگیا تو کوئی بات نہ ہوگیا تو کوئی بات نہ ہوگیا تو کوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو

پوری دیت اورایک میں آ دھی دیت واجب ہوگی اور دائمیں پر دیت کی راہ سے فنسلت نہ ہوگی اگر چے منفصت کردنت دائمیں ہاتھ میں بہ نبت باکس کے زیادہ ہے بید خرہ میں ہے۔اوراصل المراف میں بیقرار یائی ہے کہ اگر جناعت کرنے والے نے کسی عضو کی جس منعت بوری پوری زائل کردی یا جوجمال آ دی عن متصود موتا ہو وقتام د کمال زائل کردیا تو پوری دیت واجب موگی بدیدارین ہے اور ضف ایک ماتھ کا ان مام اعظم کے فرد کے اس قدرد بت واجب ہوگی جواورت کے ماتھ میں واجب ہوتی ہاورصاحبان کے نزد کے مردیکی آ دمی اور مورت کی آ دمی واجب ہو کی بیسراج الوہاج میں ہے۔اور دونوں ہاتموں اور دونوں یاؤل کی الكيول ميں ے ہرایک انگل کے واسطے دیت کا دسوال حصرواجب ہوگا اور انگلیاں سب بکسال ہیں اورجس انگل میں تین جوڑ ہیں اُس کے ہر جوڑ کے واسطے انکلی کی دیت کی تہائی واجب ہو کی اورجس میں دو جوڑ ہیں اُس کے ہر جوڑ کے واسطے پوری انگلی کی دیت کا آ دھاواجب ہوگا ميد بدايد من إورزائد الكل كواسط حكومت عدل واجب بيجوجره نيرو من بداورش باتحد كواسط حكومت عدل موكى ميد

ایک مخص نے دوسرے کے ہاتھ میں مارااور ہاتھ شل ہوگیا تو اس پر بوری دیت واجب ہوگی 🏗

الرجميلي مع تموزي الكيول يا يورى الكيول كے كان الى تو بالا جماع اكر أس في تعلى كواس طرح كا تا ہے كه أس ميسب الكيال كى بي توسيل الكيول كے تالع كى جائے كى حى كدا لكيوں كا ارش واجب بوكا اور سيلى كے واسلے كرواجب ند بوكا اور اس بات بربھی اجماع ہے کہ اگر اُس نے مقبلی کوکا ٹا اور اُس کے ساتھ اُس میں گلی ہوئی تین انگلیاں کٹ منتی تو انگلیوں کا ارش تین ہزار درم یا تمن سود ینارواجب ہوں مے اور تھیل کے واسطے کھرواجب نہ ہوگا اور اگر تھیلی میں دوالگلیاں یا ایک انگی یا ایک بور ہوتو بھی ایام اعظم کے زویک بھی سے کہ تقبلی انگل کی الع ہوگی اور سے اما ابو صنیع کا قول ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگرا میک محض نے دوسرے کے ہاتھ میں مارااور ہاتھ شل ہو گیا تو اس پر بوری دیت واجب ہو کی بیزند ایمنتین میں ہے۔ اگر ایک مخص نے دوسرے کی الکی کااو پر کا بور کا ث و الا ایس باقی انقل یا پورا ہاتھ شل ہو گیا تو اس میں ہے کی چیز میں اُس پر قصاص نہ ہوگا اور بہ جا ہے کداویر کے پور کے واسطے دیت واجب ہواور باتی کے واسطے حکومت عدل واجب ہواور اگر ساعد کوتو ڑ ڈالاتو حکومت عدل واجب ہوگی اور میں عظم بندوست كوروية ين مى مى بكر مكومت عدل واجب وى يد خروش ب-اورا كرنصف ساعد باتحدكا تاكياتو باتحدى ويت اور ہمیلی سے ساعد کے واسطے حکومت عدل علواجب ہو کی اور اگر تامرفق ہوتو ہاتھ کی دیت کے بعد ذراع کے واسطے حکومت عدل واجب ہو کی محرو ونصف ساعد کی بنسبت زیادہ ہو گی اور بیابو صنیفہ کا تول ہے بیمسوط میں ہے۔ امام محرف جامع می فر مایا ہے کہ زید نے عمرو و مکر دونوں کا دابتا ہاتھ کا ان ڈالا مجرعمرو نے زید کا انگوشا کا ان ڈالا مجرخالد نے اُس کی باقی انگلیاں کا ان ڈالیس مجر بکرنے اُس کی بدالگیوں کی مقبلی کاٹ والی پر بیسے قاضی کے پاس جمع ہوئے قاضی زید برایک ہاتھ کی ویت بعنی یا نج ہزارورم کا تھم دے گا جومرواور بکر کے درمیان یا مج حصہ ہو کے تقسیم ہوگی اور خالد جار بزار درم زید کودے گا اور عمر واور بکرنے متنق ہو کرزید کی مقبلی كائى ہو پھر ہاتھ كى ديت لى بولۇپيدىت دونول كےدرميان يا فيج حصد بوكرتقسيم بوكى جس مى سے تين حصد بركواوردو حصد مروكوليس مے اور اگر خالد نے پہلے زید کی کوئی انگلی کا ث والی مجراس کے بعد عمر و نے مثلا زید کی کوئی انگلی کا ث والی مجرد و بارہ خالد نے کوئی اس ل خنتی و وقتی جس جن مروجونے یا عورت ہونے کی علامت شہوجس کو ہمارے عرف جس خوجہ کہتے ہیں ال سے تال المحرجم بعن مروکی نصف

ریت اور عورت کی مضعف دیت ملاکراس کانصف ایک باتھ کے واسطے واجب ہوگائند سے کال یعنی عاول لوگ تھم مقرر کے جائیں کہ وہ اس کی جزا تجويز كريناامنه کی انگلی کان ڈائی پھر بحر نے اُس کی بھٹی کائی حالانکہ اُس پر دوانگلیاں گی ہیں تو قاضی زید پر ایک دیت کا بھٹم دے گا جس میں سے
چوھائی بکر کواور تمین چوھائی عروکو لے گی اورا گرع واور بکر نے شغل ہوگی جس میں سے تمین حصہ مروکواور پانچ حصہ بکر کولیس کے بدیجیا میں
سے انہوں نے لی ہو وان دونوں میں آئھ حصہ ہو گرجس میں سے تمین حصہ مروکواور پانچ حصہ بکر کولیس کے بدیجیا میں
سے انگل کے سرے کاشنے میں مکومت عدل ہے اور دائن اگر جسا تھا ویسائی جم آیا تو شکل اورا عضاء کے اس میں پھرواجہ بندہ ہوگا
اورا گرنہ جماتو حکومت عدل ہوگی اور اگر عیب دار جماتو حکومت عدل بنبست اوّل کے کم ہوگی یہ ٹرائیہ انہ محتین میں ہے۔ اور دونوں
پاؤں میں خطا کی صورت میں پوری دیت واجب ہوگی اور ایک کے واسطے آدمی ویت واجب ہوگی یہ ٹرائیہ انہ محتین میں ہے۔ اور دونوں
پاؤں کی داسطے حکومت عدل ہے بشر طیکہ وہ چاتا اور نہ بیٹھا ہواور شان دونوں کو ترکت دیتا ہواور اگر ترکت دیتا ہوتو دونوں کے
اور پاؤں کے واسطے حکومت عدل ہے بشر طیکہ وہ چاتا اور نہ بیٹھا ہواور شان دونوں کو ترکت دیتا ہواور اگر ترکت دیتا ہوتو دونوں کے
اور اگر نصف سات سے پاؤں کاٹ ڈالا تو قدم کی دیت اور باتی کے واسطے حکومت عدل واجب ہوگی بیز خیرہ میں ہے۔ اور اگر کی کی
اورا گر نصف سات سے پاؤں کاٹ ڈالا تو قدم کی دیت اور باتی کے واسطے حکومت عدل واجب ہوگی بیز خیرہ میں ہے۔ اور اگر کی کی
رہ کی ہاتھ یا پاؤں وغیرہ کی آئو ڈ ڈالی اور وہ جما ہوگی اور جساتھا ویائی ہوگیا تو اُس میں دیت تیں ہوگیا ہوگیا ہوگیا تو اُس میں دیت تیں ہوگی ہوگی ہوگیا تو اُس میں دیت تیں ہوگیا تو اُس میں دیت تیں ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہ

ہوگیا ہوتو حقد کے داسے پوری دیت اور باتی کے واسطے حکومت عدل واجب ہوگی سے طہر سے میں ہے۔ اور دونوں خصیوں میں پوری
دیت ہے میں بے اورا گر جندرست آ دی ہے جو اور ذکر دونوں خطا سے کائے ہیں اگر پہلے ذکر کا ٹا ہوتو اس میں دو دیت ہوں
گی اورا گر پہلے دونوں خصیے کائے ہجر ذکر کا ٹا تو خصیوں کی پوری دیت واجب ہوگی اور ذکر میں حکومت عدل ہوگی اورا گر دونوں کوران
کی طرف سے ایک بارگی کائے ڈالا ہوتو اُس پر دو دیت واجب ہوں گی ہو ذیر و میں ہے۔ اورا گر ایک خصیہ کائے ڈالا اورائس کی شی
منقطع ہوگی تو اس میں دیت واجب ہوگی اور بیہ بات معلوم ند ہوگی الا اُس صورت میں کہ جنایت کرنے والا ایسااتر ادکر سے بیٹر اند
اُستین میں ہے۔ اورا گر دونوں چونز خطا ہے کائے ڈالے تو پوری دیت واجب ہوگی اورا کی میں آ دمی دیت واجب ہوگی ہو کیا میں
ہے۔ اورا گر مقد میں نیز وو فیر و مارا اور ایسا ہوگیا کہ اُس کے جوف میں کھانا نہیں خم سک کہ جنایت کر عیت واجب ہوگی ہو نظامہ میں
ہے۔ اورا گر مقعد میں نیز وو فیر و مارا اور ایسا ہوگیا کہ اُس کے جوف میں کھانا نہیں خم سکتا ہے تو پوری دیت واجب ہوگی ہو نظامہ میں
ہے۔ اورا گر مقعد میں نیز وو فیر و مارا اور ایسا ہوگیا کہ اُس کے جوف میں کھانا نہیں خم سکتا ہے تو ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی تو ایک ہوگی ہوگی تو ایک استمال کی خورت کی ماران کی استمال کی تو ایک میں دیت واجب ہوگی ہوگی تو ایک میں دیت واجب ہوگی ہوگی تو ایک میال تک انتظار واجب ہے تخلاف ہیٹ میں نیز وارنے کے مسئلہ کی ہوگی تو ایک سال تک انتظار واجب ہے بخلاف ہیٹ میں نیز وارنے کے مسئلہ کے بیٹ میں ہے۔ اورائے کے مسئلہ کے بیٹ میں ہیں میں۔ میں میں میں ہے۔ اورائے کے مسئلہ کی ہوگی تو ایک مسئلہ کے بیٹ میں ہے۔

اگر جورت کا سوراخ پیشاب مقعدایک کردیا کده هپشاب تیل روک کتی ہے قودیت واجب ہوگی اوراگر کر کا ہوتو جا انفہ ہو
گی پس تہائی دیت واجب ہوگی بی قاد تی قاضی خان بس ہے۔ ایک مخض نے ایک نابالذے جوالائق جماع نیس ہے جماع کیا پس ور گئی پس آگروہ نکا جی نہ ہوا جنی ہوتو زنا کار کی درگار براوری پردیت واجب ہوگی اوراگر منکو حہوتو مددگار براوری پردیت اورشو ہر پر مهرواجب ہوگا بیا فلا مدیش ہے این رسم نے امام محق ہے روایت کی کہ ایک شخص نے اپنی سنکو حدے جس کا حق اس تقدر ہے کہ ایک شورت سے جماع کیا جورت ہے جماع کیا اور وہ اس کر کت اس حرگی تو اس پر پھی واجب نہ ہوگا اوراما م ابو بوسٹ نے فر بایا کہ اگرا پی بوری ہے جماع کیا اور اس کی آئی تھے جاتا کیا اس کہ معنوا میں ہوگا اوران آئیک کردیا ہی وہ مرگی تو وہ خساس ہوگا اورامام محق نے فر بایا کہ اگرا پی سے جماع کیا اور آئی کی کردیا ہی وہ مرگی تو وہ خساس ہوگا اورامام محق نے فر بایا کہ بی امام پردہ بوگا اور فر بایا کہ بی امام پردہ بوگا ہور ہیں ہے۔ وہ بی اور ایک مرشل واجب ہوگا اورائی کو تعرب کی اور ابوضع سے دوایت ہو کہ مورت کی فرایا کہ ہوگا ہور ہی ہی ہورت کو افعال اور اور ہی ہی ہورت کو افعالیا اور ہونی کی اور ابوضع سے دوایت ہے کہ اس کے مرد ایک ہوگا ہو تھی ہور ہونی کی اور ابوضع سے دوایت ہو کہ اور ابوضع سے دوایت ہو کہ اور اس کی بال سے مہر واجب ہوگا ہو تھی ہر کی ہورت کو آخلیا اور آئی ہوا گی گر وہ اس کے مار واجب ہوگا اور آئی فیر کی کو آخلیا اور آئی کی دور آئی ہوا گھرائی کیا کہ دور آئی ہوا گھرائی کیا تو دوم واجب ہوگا ہورائی کی ہور کی کو آخلیا اور آئی کی کور پر آئی کی مرد آئی ہوا گھرائی کیا کہ دور آئی ہوا گھرائی کیا کہ دور آئی ہوئی گھرائی کو دور واجب ہوگا اور آئی فیری کو آخلیا اور آئی کی دور آئی ہو انہ گرائی کیا کہ دور آئی ہوئی کی کور پر آئی کی کہ ان سے مور واجب ہول کے مرد واجب ہوگا اور آئی فر کی کور پر آئی کی کور پر آئی کی کور پر آئی کو طلاق دور واجب ہوں کے مرد اس کی کور پر آئی کو طلاق دور واجب ہوں کے مرد اس کی کور پر آئی کو اور آئی کی کور پر آئی کی کور پر آئی کو کور پر آئی کور پر آئی کور پر آئی کو کور پر آئی کور پر آئی کور پر آئی کی کور پر آئی کی کور پر آئی کور پر آئی کی کو

فعل 🌣

### شجاع کے بیان میں

قال المرجم

ع اور جا لغدا می زخم کوچی کہتے ہیں جو جوف تک پہنچ جیسے جوف شکم یا پشت وسید و فیر و چنا نچاس کا ذکرا ہے مقام پرآ ئے گاد واس کے علاد و ہے 17 (۱) مراد بیہے کہ کی زغ کو پر گشتہ کرد سے خواہ دراصل وسعت مکانی سے وہ موضع بنا براصل کے اس کا موضع ہویا نہ ہوا ا

موضحه ارش كاويت بين داخل مونا ي

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کي د اسماليات

موضحہ زخم لگایا پس اُس کی عقل جاتی رہی یا بور ہے سر کے بال گر سے پھر نہ جےتو موضحہ ارش کا دیت میں داخل ہو جائے گا اور ان دونو ن کے سوائے ارش موضحہ ویت میں داخل نہیں ہواہے۔اور اگر کوئی حصہ بالوں کا یابہت کم کمی قدر بال کر مجے تو اس برموضحہ کا ارش واجب موكا اور بالوں كى ديت أس من واخل موكى اور بيأس وقت بے كماس كے سركے بال ندجے موں اور اگر موافق سابق كے جم آئے موں تو اُس پر چھولان منہ ہوگا ہے جو ہرہ نیرہ میں ہے۔اور اگر ایک مخص کی بھون میں موضحہ زخم نگایا اور بال گر مے اور پھرنہ جے تو اُس پر آ دمی دیت واجب ہوگی اور موضحہ کا ارش اس میں وافل ہوجائے گابیسرائ الوبائ میں ہے۔ اور اگر اُس کی ساعت یا بصارت یا کلام کی قوت أس سے جاتی رہی تو اُس برموضحہ کا ارش مع دیت کے واجب ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کدیدام اعظم وامام محر کا تول ہے اور المام ابو يوسف عيدوايت بكرماعت وكلام كي ديت ين زخم فدكورواخل موجائ كااور بصارت كي ديت مي داخل ندموكاب مداب على ب- اكرايك فنف في عدا دومر يكوموضح زخم پنجايا جس سائس كي آئكمين جاتي رجي توامام اعظم كزويك أس مين يجمد . قصاص بین ہے اور دولوں آسموں کی دیت واجب ہوگی اور صاحبین نے فرمایا کہ موضحہ کا قصاص واجب ہوگا اور آسمکموں کی دیت واجب ہوگی اور این ساعد نے امام محر سےروایت کی ہے کہ موضحہ اور دونوں آ تکھوں کا قصاص واجب ہوگا یہ کائی على ہے۔ایک خص اصلع جس كسرك بال برحاب سے جاتے رہے تھاس كوايك فخص في عمد أموضحه زخم بہنجايا تو امام محرّ في مايا كرقصاص ند بوكا اور مجرم برارش واجب ہوگا اور اگر مجرم نے کہا کہ میں راضی ہوتا ہول کہ مجھ سے قصاص لیا جائے تو بیٹیں ہوسکتا ہے اور اگر بحرم بھی اصلع ہوتو اُس پر قصاص لازم ہوگا بیمیط سرحتی میں ہے۔واقعات ناطقی میں ہے کہ اصلع کا موضحہ برنبت موضحہ غیر اصلع کے ناتص موتا ہے تو ارش بھی ناتص موگا اور باشمد میں دونوں برابر ہیں منتقی میں ہے کہ ایک مخص نے اصلع کے سرمی خطا سے موضحہ زخم پہنچایا تو خطا کار برموضحہ کے ارش ہے کم مال اُس کے مال سے واجب ہوگا اور اگر ہاشمہ زخم پہنچایا تو ہاشمہ کے ارش سے کم مال اُس کی مددگار يادرى يرواجب وكاريحيط على --

نو (١٥ بار) ١٥

جنایت کے واسطے حکم کرنے اور جنایت کود کان وأس کے مناسبات کے بیان میں ا يك مخص نے دوسرے سے كہا كه أس كول كرے بس أس نے كوارے أس كول كيا تو قصاص نہ وكا اور امام اعظم سے اصلح الروايتين كيموانق ديت بعى واجب نهوكي اوريجي امام ابويوسف وامام محدكا قول باوراكراس كوهم ديا كدأس كالم تحدكات وي اُس کی آ تھے پھوڑ دے پس مامور نے ایسانی کیاتو دونوں صورتوں میں منائت واجب سند ہوگی بظہیر مدمی ہے۔اور منتقی میں ہے کہ ایک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ مرا ہاتھ اس شرط پر کاٹ دے کہ تو مجھے یہ گیر ادے دے یابدورم دے دے اور اس نے ایسا جی کیا تو اس برقصاص واجب نہ ہوگا بلکہ ہائے ہزار درم واجب ہول کے بیمیط عل ہے۔اوراگر کہا کہ علی نے اپنا خون تیر سے ہاتھ ایک پیے کو فروخت کیا ہی اُس نے قبل کرڈ الاتو قصاص واجب ہوگا بظہیریہ میں ہے۔ زیدنے عمروے کہا کہ میرے پسر کوٹل کردے یااس کا ہاتھ كاث دے حالا تكدوه نابالغ بيتو تصاص واجب(١) موكا اور امام ابوطيعة عمروى بيك كدانبول في كما كداس من استحمان يول تقم د تا ہوں کہ وود یت دے گا اور اگر کیا کہ برے غلام کوئل کردے یا اُس کا ہاتھ کا اندے ہی عمر و نے ایسانی کیا تو عمر و بریجے واجب نہ ہے۔ اصلع اُس مخص کو کہتے ہیں جس کے مقدم سر کی جانب وسلاسر تک بال نہ ہوں بعض کے پیدالیعیٰ نہیں ہوتے ہیں اور بعض کے کبری ہے کر جاتے ہیں اا

ع يَتَكُم كرنے والے كابيان باور مرتكب جرم براس كے جرم كے موافق واجب بوگااا (۱) عمرو يوقصاص لياجائے گا تكراس نے ايدا كيا ١٢

ہوگا مدوا تعات حسامید س ہے۔اورا کرکہا کہ مرے بھائی کول کرےاور حم دہندواس کاوارث ہوا ام ابوطنی نے فرمایا کہ استحسانا قائل سے دیت لی جائے گی۔اوراگراس کو عم کیا کہ اس کا سریاچروزئی کرےاوراس نے ایسانی کیا تو فاعل پر چھواجب مدموی لیکن اگروہ مرکباتو قاتل پردیت واجب ہوگی پیظمیر بیٹ ہے اور اگر ایک مخص ہے کہا کہ میرے باپ کوتل کردے اس نے قبل کردیا تو كالل يرواجب موكا كدأس كرين كوريت مقول اواكر اوراكركها كرمير بابكا باتعدكات وال أس فكانا تواس يرقصاص واجب ہوگا بدوا قعات حسامید س ب-ایک مخص نے غیر کے غلام سے کہا کیا ہے آب کول کردے اس نے ایسان کیا تو تھم دہندہ پر أس كى قيمت واجب موكى كذانى العلمير بياقول وفي نظر منتعى على بكرايك مخفس في دوسر ب يكما كرتو مير ساوير جنايت كريس أس نے ایک پھر پھینک مارا اوراس سے ایسازم آیا کہ ایسے زخم ہے آ دمی زندور وسکتا ہے تو ووقعی جانی یعنی جنایت کنند و کہلائے گا قائل ندكهلائ كالجراكرو وفض محروح مركياتو جانى ير يجعنه موكا اوراكرابيازهم أياجس ے آدى زغرونيس و بتا بي وه واتل موكاند جانی اس مجروح کے مرجانے کی صورت عی اس بردیت واجب ہوگی اور اگر کہا کہ جمد برکوئی جنایت کر ایس مامور نے اُس کو تلوار سے محل كر دُالاتو مامور سے قصاص ندليا جائے كا اور اس يرأس كے مال سے ديت واجب ہوگى بيميط من بے أمرايك الركے في دوسر سے اور کے کو عظم دیا کہ فلال مخض کو آل کردے اس نے آل کیا تو قل کشدہ کی مدد گار برادری براس کی دیت واجب ہو کی اوراس کی مددگار برادری بدمال تھم وہندہ کی مددگار برادری سے واپس نیس لے ستی ہے بدنادی قاضی خان میں ہے۔اوراگر مامورکوئی غلام ہوتو أس كمولى في جو يحماوان ديا موهم وجنده عوالى لے لے كايشر تزيادات عالى يم مدايك عص في ايك الك كو تھم کیا کہ قلال محص کول کردے اُس نے ل کیا تو او کے کی مددگار برادری پردیت واجب ہوگی اور اُس کی مددگار برادری اس مال کوظم دہندہ کی مددگار برادری سے والیس لے کی یزندائ المعتبین میں ہے۔اوراگر مامورایک غلام مجور موخوا م غیر ہو یا کبیر ہوتواس مےموفی کوا ختیارویا جائے گا کہ جا ہے اس غلام مجرم کودے دے یا اس کا فدید دے دے اور جو یکھاس نے اختیار کیا ہر حال جو مقدار دونوں من كم بوخواه فديد ياغلام كى قيمت أس كود بنده ك مال عدوالى الحكاية شرح زيادات عمّا بى من بيداورا كربالغ في دوسر بالغ كوابياتهم دياتو قامل برهنان واجب موكى اورتكم وبنده بركهنه وكابيفاوى قاضى فان مس ب-ايك فخف في ايك الركومكم ديا كدفلان مخف كا چوياب مارو ال يا أس كا كرا بجاز والني يا أس كا كمانا كما لين كاحكم ديا اورأس في تم كموافق كياتو أس كا تاوان لا کے کے مال میں واجب ہوگا اور اس مال تا وان کو علم و ہندہ سے واپس لے گا اور اگر لا کے نے بالغ کوان افعال کا علم و یا اور اُس نے ایمانعل کیا تو از کے برحمان واجب ندہوگی بیمچیا سرحس میں ہے۔

ا كرغلام ماذون نے كسى لا كے كواكي مخص كا كيڑا چاڑ ۋالنے كاتھم ديايالا كے كواپنے كسى كام مى لگايا جس سےوہ مركبا تو المام اعظم في فرمايا كريهم و منده منامن موكا اوراكرأس في المريحض كالتي كالتعم ديااورأس في لل كياتو تعم د منده منامن ندمو گا بدفاوی قامنی خان می ہے۔ غلام ماؤون نے جومغیر ہے کبیر ہے کسی غلام مجور یا ماذون کوخوا وصغیر ہو یا کبیر ہوا یک مختص کے قل کرنے کا تھم دیا اور مامور نے قبل کردیا اورمولی کوا عتیاردیا گیا کہ بحرم کودے دے یا اُس کا فدیددے دے تو مولی اُس کی فدیدہ تیت دونوں میں سے کم مقدار کو تھم وہندہ رقبہ سے وصول کرے کا بیمیط میں ہے۔اور اگر تھم وہندہ غلام مجور مواور مامور بھی ایسانی موااور قاتل كيمونى في أس كاوينايا أس كافديد ينا كجماعتياركياتو مولى اس مال تاوان كوهم ومنده سي في الحال والبرنبيس فيسكما ب لکین مجور خدکور کے آزاوہونے کے بعد اُس سے مواخذہ کرسکتا ہے۔اوراگراس صورت میں تھم دہندہ تابالغ ہوتو بعد آزادہونے کے

بھی اُس سے مواخذ وہیں کرسکتا ہے اور اگر مامور آزاد صغیر ہواور تھم وہندہ مجور ہوتو نابالغ کی مدد گار براوری پر دیت واجب ہوگی اور مدگار برادری کے اس کو مجور کے مولی سے فی الحال یا مجور سے بعد آزاد ہونے کے واپس نہیں نے سکتے ہیں بیشرح زیادات عمانی عمل ہے۔ مباتب صغیر یا کبیر نے غلام مجور یا ماذون کو جوصغیر ہے یا کبیر ہے کی مخص کے قل کرنے کا تھم دیا اور اُس نے قل کیا اور موٹی نے اُس کو یا اُس کا فدیددے دیا تو بیمکا تب ہے اُس کی قیت واپس لے گالیکن اگر اُس کی قیمت وس ہزار ورم سے زائد ہوتو اس صورت میں دی برار درم میں سے دی درم کم کرے کر کے واپس لے گااور اگر مکاتب عاجز ہو گیا تو مولی قاتل کومولائے مکاتب سے مطالبه کا اختیار ہوگا اور مطالبہ کرے کا کہ اُس کوفروخت کرنے اور اگر عاجز ہونے کے بعدیا اُس سے پہلے وہ آزاد کیا گیا تو مولائے قاتل كوافتيار موكا جا بي زادكنده عاس غلام كى قيت اورائ غلام كى قيت دونون س عمم مقداركول يا غلام وزادشده ے اپنے غلام کی بوری قیت واپس لے بیمیط می ہے۔اوراگر تھم دہندومکا تب تابالغ یابالغ ہواور مامور قاتل طفل آزاد ہوتو طفل کی عندگار براوری برمعتول کی ویت واجب موکی اوراس کی مددگار برادری مکاتب ے اُس کی قیمت اور دیت ہے کم مقداروایس لے کی اس واسطے کہ بید مکما جنا ہے کے مکا تب ہے بیشرح زیادات عمالی میں ہےاور اگر مکا تب عاجز ہو کرر تی ہو گیا ہی اگر قبل اس کے کہ قاضى مددگار برادرى كے واسطے أس كى قيمت كا تھم وے ايسا ہوا تو مددگار برادرى كا استحقاق مكاتب سے باطل ہو كيا اور اكر مكاتب كى قیت مددگار ہداوری کودینے کا تھم قاضی کی طرف سے ہوجانے کے بعدادا کرنے سے پہلے مکاتب عاجز ہوگیا تو اہام اعظم کے قول ك موافق في الحال مده كار براوري كامؤا خذه كا استحقاق باطل موااوراس قدرتا خير موئى كدو ولوك مكاتب ندكورك زادموجائ ك بعدأس مواخذه كرسكتے ميں اور صاحبين كيزويك باطل ند موكا بلك في الحال أس مكاتب عاجز شده كوماخوذ كرسكتے ميں يرميط ميں ہے۔اوراگر قامنی کا تھم ہوجانے کے بعد تھوڑا مکا تب نے ادا کیا مجرعا جز ہوگیا تو امام اعظم کے زدیک جس قدرادا کیا ہےوہ مددگار برادرى كوديا موار بكاورجس تدريس اداكيا بأس كاستحقاق في الحال باطل موكا اورصاحبين كيزويك باطل ندموكا بلكه باقى ك واسطے مكاتب عاجز شدوفى الحال فروخت كيا جائے كا اللا أس صورت من فروخت ند ہوگا كدمولى أس كا فديددے دے يہ شرح زيادات عمّاني من ب

ایک مخص نے دوسر سے کو حکم دیا کہ اُس کے غلام کو ایک کوڑا مارے اُس نے ایک کوڑا مارااور اُس کے سرکوموضحہ زخم ے زخمی کیا تو نصف دیت قائم کی جائے گ

اگرأس يرقامنى في أس كى قيت كاسكم دے ديا بجرمولى كے عابز ہونے كے بعد أس كوآ زادكر دياتو قاتل كى مددگار برادری کوافتیار ہوگا جا ہے مکاتب فدکور کے مولی سے فقلا اُس کی قیت واپس لے اور باقی کوآ زادشدہ سے لے سکتے ہیں اور جا ہے غلام آزادشده سے بوری منان لیں اور بیند کورجوا کدروگار برادری کوغلام سے باأس کے مولی سے تاوان لین کا اختیار ہے بیصاحبین كا قول إادرامام اعظم كرزويك مددكار براورى كومولى ساتاوان لينكا اختيارتبيس باس واسط كدان كوغلام سافى الحال تاوان لینے کا اختیار جب شہواتو مولی نے غلام مدیون کوآ زاونیں کیا ہی ضامن نہ ہوگا اوراگروہ عاجز نہ ہوا بلکہ اواکر کے آزاد ہو کمیا اور بدامراس ونت ہوا کہ قاضی اُس پر قبت کا علم دے چکا ہے یااس سے پہلے ہواتو مددگار برادری نی الحال اُس سے قبت لے لے می کیکن و واوگ اس سے اس طرح قیمت وصول کریں تھے جس طرح انہوں نے ادا کی ہے یعنی انہوں نے تین سال میں ہرسال میں تبائی دیت اداکی ہے اس طرح مکاتب آزادشدہ سے تمن سال میں ہرسال میں تبائی قیت والیں لے سکتے ہیں بیمچیط میں ہے۔اور اگر تھم دہندہ اور جس کو تھم ویا ہے دونوں مکا تب ہوں تو تا تل پر طان واجب ہوگی اور مامورے واپس نیس لے سکتا ہے بیشر ت زیادات تا ہی بیس ہے۔ایک تص نے دومرے کو تھم دیا کہ اُس کے فلام کوایک کوڑا مارے آس نے ایک کوڑا مارا اور اُس کے مرکوم خیر رخم سے نئی کیایا اُس کے ہاتھ کا کا فدالا جس سے دہ مرکبا تو مار نے والے سے نسف جناب تنس ساقط ہوگی اور نسس جناب نشس کی دیت اُس کے ذمدواجب ہوگی ہی تعظیم جاسم کی ہر میں ہے۔ایک فخض کا ایک فلام ہے اس نے زید کو تھم دیا کہ اس کوایک کوڑا مار ہے اُس کے فلام کو دو کوڑ ہے مارے پھر مولی نے اس کوایک کوڑا مارا پھر فالد نے اس کو آلیارا پھر ان سب سے وہ مرکبا تو زید کی مددگار برادری پر دومرے کوڑ ہے کا ارش ایک کوڑا کھا ہے ہوئے کی کیا تھت ہے ہیں جس قدر تھت ایسے ذرقی کی اندازہ کی جائے کہ چارکوڑ ہے کہا تہ ہوئے کی کیا تھت ہوئے کہ کیا اور اُس کی تھت کا چھٹا جمہ واجب ہوگا اور تھی جسٹا حمہ داجب ہوگا اور اُس کی تھت ایسے ذرقی کی اندازہ کی جائے اُس کا چھٹا حمہ داجب ہوگا اور اُس کی تھت کا چھٹا کہ وہ کے اور اُس کی تھت ایسے ذرقی کی اندازہ کی جائے کہ جائے اُس کا اور سے کہ جائے کہ جائے کہ وہ کی اور اس کی جس بھی ہوگا اور اُس کی تھت ایسے دی ہوگا اور اُس کے تو ایس ہوگا اور اُس کو اور اُس کی تو سے بوگا اور اُس کو اور سے کوڑ سے کا اور آس کی تو ایس ہوگا اور مارٹی بھی جائے ہوئے کی تیت واجب ہوگا اور پانچ کوڑ سے کھا ہے ہوئے کی تہائی تھت واجب ہوگا اور پانچ کی سے کوڑ سے کا اور ش بھی جائے ہوئے کی جائے ہوئے کہ واجب ہوگا اور پانچ کوڑ سے کھا تے ہوئے کی تہائی تھت واجب ہوگا اور پانچ کوڑ سے کھا تے ہوئے کی تہائی تھت واجب ہوگا اور پانچ کوڑ سے کھا تے ہوئے کی تہائی تھت واجب ہوگا ور میا ہے۔

اگرایک غلام زیدوعمرو کے درمیان مشترک ہو پھرمثلا زیدعمر وکو تھم دیا کہ اس کوایک کوڑا مارے اُس نے ایک کوڑا مارا پھروو کوڑے مارے پھر ضارب لینے اُس کو آ زاد کر دیا پھراُس کے ایک کوڑا مارا پھران سب سے وہ مرکبا تو عمر و پر دوسرے کوڑے کے مارنے كا ارش ايك كوڑا كھائے ہوئے كا اپنے مال سے واجب ہوگا اور نيز اگر وہ خوشحال ہوتو أس كى نصف تيمت دوكوز سے كھائے ہوئے کے حساب سے اپنے شریک کے واسطے منان دے گا اور اس پر تبسرے کوڑے کا ارش بھی دو کوڑے کھائے ہوئے کا اپنے مال ے واجب ہوگا اور اینے مال ہے اُس کی نعف قیت بحماب تمن کوڑے کھائے ہوئے کے واجب ہوگی اور یا وجوداس سب کے آ زاد کرنے والا و ونصف جس کا احالہ شریک کے واسلے ہے وصول کرے گا اور باقی وارثان غلام کو ملے کی اور اگر اُس کا کوئی وارث نہ موتواس میں سے آزاد کرنے والا کچھوارث نہوگا اور جوعش آزاد کرنے والے کے عصبات عمیں جوسب سے قریب مود ووارث ہوگا اور اگر آزاد کرنے والا تحکدست ہوتو مارنے والے پر دوسرے کوڑے کا نصف ارش اُس کے مال سے ایک کوڑ ا کھائے ہوئے کے حساب سے دا جب ہوگا اور اُس کی مددگار براوری تیسر ہے کوڑے کا ارش بحساب دو کوڑے کمائے ہوئے کے واجب ہوگا اور اُس کی نعف تیت تین کوڑے کھائے ہوئے کے حساب سے واجب ہوگی اور جس موٹی نے اُس کوآ زاویس کیا ہے وہ اس میں سے نصف بحساب دوكوز علمائ موئ كے لے لے كا اور جوباتى رہائى مى سے نسف وومولى نے لے كاجس في زادين كيا ہے اور نصف آزادکنندہ کے عصبہ کو ملے کی میخھرالجامع میں ہے۔ایک قلام دو مخصول میں مشترک ہے آن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہاس کوایک کوڑ اماراورا گرتونے زیادہ کیاتو وہ آزاد ہے ہی مامور نے اُس کو تمن کوڑے مارے اوروہ اس سے مرکیا لامار نے والے يردوس كوڑے كا تصف ارش بحساب ايك كوڑا كھائے ہوئے كأس كے مال سے واجب ہوگا اور آزاد كنند ويراكر خوشحال ہوائے شریک کے واسلے اُس کی نصف قیت بھماب دو کوڑے کمائے ہوئے کے داجب ہوگی اور مارنے والے پر تیسرے کوڑے کا ل لین مارنے والا اوراس مقام پرضارب مروب اس علی عصبات جمع عصب والحض جوامحاب فرائض کے ہوئے ہوئے باتی یانے کامستن ہواور درصورت مندونے اصحاب فرائص سے كل يائے كائستى جواور بورى بحث اس كى اى فناوى كى تناب الفرائض ميس و كمنام است

ارش بحساب دوكور عكمائ موع كواجب موكاورأس كي نصف قيت بحساب تمن كور عكمائ موع كواجب موكى اورب أس كى مددگار برادرى ير جوكا يس اوليا مغلام أس كووسول كرين كے اوراس بيس سے آزادكنند واس قدر كے لے لے كاجس قدر أس نے تاوان دیا ہاور باقی وار فان غلام میں مشترک ہوگی اور اگر اُس کا کوئی وارث ند ہوتو جس نے شرطیقتم ہے اُس کوآ زاد کیا ہو و وارث موكا اوراكرة وادكتنده تكدست موتو أسريضان واجب ندموكي اور مارف والعيرجيها م فيان كيا عضان واجب موكى میر میرامزدی میں ہے۔اور تیسر سے کوڑے کا ارش واجب ہوگا کذائی مختر الجامع اور اس میں سے نصف أس سے مال میں سے اور نصف اس کی مددگار برادری سے لیا جائے گا پھراس میں سے مار نے والا غلام کی نصف قیمت بحباب دوکوڑے مارے ہوئے کے لے انگا اور بحراكر كجمد باتى رباتو وار تان غلام كوسط كاريميط سرحى من ب-اوراكراس كاكونى وارث شهواتو اس كانسف مولائة زادكنده اور باتی مارنے والے کے قریب ر عصبہ کو ملے گا اور بیام اعظم کا تول ہے کذائی مختر الجامع اور اگر مسئلہ ذکورہ بحالہ ہو پر تکم دہندہ نے أس كوايك كور امارا پر ايك اجنى نے أس كوايك كور امار ااور ان سب سے وہ مركيا تو مامور ير دوسرے كور سے كا تصف ارش أس کے مال سے بھماب ایک کوڑا کھائے ہوئے کے اپ شریک کے واسطے واجب ہوگا اور مامور کی مددگار برادری پر بشرطیک آزاد کنندہ خوشحال ہوتیسرے کوڑے کا ارش بحساب دو کوڑے کمائے ہوئے کے واجب ہوگا اوراً س کی قیمت کا چھٹا حصہ بحساب یا نج کوڑے کھائے ہوئے کے واجب ہوگا اور تھم دہندہ پر چوشے کوڑے کا ارش بحماب تین کوڑے کھائے ہوئے کے اور تہائی قیمت بحماب پانچ كور كمائ موسة كارش ك مال سے واجب موكا اور اجنى كى مددكار برادرى يريانچويں كور عكا ارش بحساب جاركور ب کمائے ہوئے کے اور تہائی قیت بحساب یا نج کوڑے کمائے ہوئے کے واجب ہوگی اور اجنی کی مددگار برادری اور حکم وہندہ اور مامورے جو کچھوصول کیا گیا ہے وہ غلام کا ہوگا اور مامورائے تھم دہندہ سے غلام کی نصف قیت بحساب دوکوڑے کھائے ہوئے کے لے لے اور عظم د منده اس قدر مال كو مال غلام سے واليس في اور جو يحم غلام كا مال باقى رباو ه عصبات علم د منده كو طع كار بشر طبيك غلام کا کوئی عصب ندہور پیچیط سرحسی میں ہے۔ اور اگر تھم وہندہ تنگدست ہوتو مامور پر دوسرے کوڑے کا نصف ارش اُس کے مال سے واجب موگا اور تیسرے کوڑے کا ارش اور چھٹا حصہ قیت بحساب یا یچ کوڑے کھائے ہوئے کے واجب ہوگا جس میں سے اُس کے مال پراورنسف اُس کی مددگار برادری کے او پر ہوگا اور حکم دہندہ پر وہی واجب ہوگا جو ہم نے اُس کے خوشحال ہونے کی حالت اس مان کردیا ہے لیکن بدأس کی مددگار برادری سے وصول کیا جائے گا اور جنبی پُرونی واجب ہوگا جوہم نے بیان کردیا ہے اور مامور اس من سے غلام کی نصف قیمت بھماب دوکوڑے کھائے ہوئے کے لے لے گااور جوایاتی رہاوہ دونوں مولاؤں کے مصبات کو ملے گاہیہ محتمرالجامع الكبير من ب-اورعيون من بكراكرايك فخص نے دوآ دميوں سے كہا كرتم دونوں مير سے اس مملوك كوسوكوڑ سے ماروتو دونوں میں سالیک کوبیا متیار نیں ہے کہ پورے سوکوزے مارے اور اگر ایک نے اُس کوٹنا نوے کوڑے مارے اور دوسرے نے فقط ا كيكورُ الماراتو قي سأزياده مارف والاضامن بوكا اوراسخسانا ضامن ندبوكاية الارخانيش ب-

ایک مخص نے ایک از کے کوایک بتھیارد سے دیاتا کہ لئے رہے اور اس سے اڑکا ہلاک ہوگیا تو دینے والے کی مددگار براوری مرویت واجب ہوگی اور اگراش نے بیند کہا کرمبر ےواسطے اس کو لئے روتو بھی مختار کی ہے کہ ووضامن ہوگا اور اگر کسی اڑ کے کوہتھیار وے دیا اور اُس نے اینے آ ب کو یا دوسرے کو ہلاک کیا تو بال جماع دینے والا ضامن شہوگا کذانی الخلاصہ اور تولہ اور اُس سے لڑکا بلاك ہو كمياس أول سے مير اوليس ب كراز كے نے اپنے تيس قبل كر ذالا كيونك اس صورت ميں دينے والے يرمنان نہيں ب بلك اس ے میمراد ہے کدوہ جھیارلا کے کے ہاتھ سے اس کے بعض اعضاء پر گراجس سے وہ ہلاک ہو گیا ہے تار خانبیش ہے۔ ایک مخض نے ا یک از کے مجورے بیکہا کہتو اس درخت پر چڑھ کرمبرے واسلے اس کے پھل تو ڑ دے پس و واڑ کا چڑھاادرو ہاں ہے گر کر ہلاک ہو گیا تو تھم دوئدہ کی مددگار برادری برلڑ کے خدکور کی دیت واجب ہوگی ای طرح اگر اس کواینے واسلے کی بوجھ اُٹھانے یالکڑی تو ڑنے کا تھم دیا ہوتو بھی بی تھم ہے۔اورا گرطفل فذکور سے بول کہا کہ اس درخت پر چڑھ جائے اور پھل تو ڑ اور بیدند کہا کہ برے واسطے تو ڑوے اورار کے نے ایسانی کیااور ہلاک ہواتو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہےاور سی میہ کدوو ضامن ہوگا خواواس نے بید کہا ہوک مير عواسطية روس يافقديدكها موكه يحل توريد فاوى قاضى فان مي باورجام عصفير من لكماب كداكردوس في على علام س كباكداس درخت يرجز وكريكل و ثاكرتو كمائ اورأس في ايهاكيااوراكر بلاك بوكياتو كيفوالاضامن شهوكااوراكريول كباك تاكه يس كماؤل اورباتى مستند بجار بيتوضامن موكابيجيط من ب-اكرغيرك غلام كوكلزيان توثي في كى اوركام كواسط عكم دياتو جونتجاس سے پیدا ہواس کا ضامن ہوگا بیظا مدھی ہے۔ اگر ایک مخص نے ایک طفل کوایے سواری کے جانور پر چ حایا اور کہا کہ میرے واسطے اس کو تھا ہے رہنا اور اس کام کے واسطے اس کوکوئی راہ نہتی مجروہ جانور پرے گر پڑا اور مرکبا تو جس نے اس کوسوار کیا ے اُس کی مددگار برادری پرطفل ندکور کی دیت واجب ہوگی خواوطفل ندکورایا ہوکداتے بڑے لڑے سوار ہوتے ہیں یا ایسانہ ہو۔اور ا كرطفل خركور في جانوركو چلايا يهال تك كدأس كى رفقار عن كوئى آدى وب كرفل بوكيا ادرطفل غركوراس كوتفات بوع جيشا قفا لو معتول کی و بے طفل کی مددگار براوری برواجب ہوگی اورجس نے ج حایا اُس کی مددگار برادری بر یحدواجب نہوگا اور اگر طفل ندکور ايها موكدات جموف لرك جانور كونيل جلاسكة بي اورند بين كرتمام كة بي تومقول كاخون مرالموكا اوراكر جانوركى رفاري وه اڑکا اُس کے اوپرے گر کرم گیا تو اُس کی ویت سوار کرنے والے کی مدد گار براوری پرواجب ہوگی خواہ جانور کے دوال ہونے کے بعد كرابويا بملكرابوخوا وطفل فيكورايها بوكدأس كوتهام عسكابوياندتهام سكابوية فأوى قاضي خان مي بـ

اگر ایک محض ایک ملفل کوساتھ لے کرایک جانور پرسوارہ وا اور لڑکا ایسا ہے کہ شہلا سکتا ہے اور شاس پر جم سکتا ہے چر جانور فیکور نے کسی محض کو تکف کردیا تو اس کی دیت خاص کرمرد فیکور کی مددگار برادری پر واجب ہوگا اور اگر ملفل فیکور ایسا ہو کہ جانور چلا تا ہو اور اُس پی دیت خاص کرمرد فیکور کی مددگار برادری پر واجب ہوگی پیر طفل کی مددگار برادری بر واجب ہوگی پیر طفل کی مددگار برادری بر واجب ہوگی پیر طفل کی مددگار برادری ہوگا ہورائی کے مددگار برادری بر واجب ہوگی پیر طفل کی مددگار برادری بر واجب ہوگی پیر طفل کی مددگار اس دے کومرد کی مددگار اُس پر سے کر کرمر کیا تو اس کی دیت غلام کی کردن پر ہوگی کہ والاے غلام اُس کو ورد داؤل اور وہ ہوگیا تو طفل کی مددگار کے ساتھ مغلام ہی اُس جانور پر سوار ہوا اور دونوں رواں ہوئے پھر جانور فیکور نے کہا تا دی کوروند ڈالا اور وہ ہر گیا تو طفل کی مددگار برادری پر نصف دیت اور غلام کی کردن پر نصف دیت واجب ہوگی بی قاوی قاضی خان جی ہے۔ اگر آزاد بالغ نے ایک غلام مغیر کو جانور کی کوروند ڈالا تو اس کی کوروند ڈالاتو اس کی کوروند ڈالاتو اس کی کوروند ڈالاتو اس کی تھی ہوگا کے خان ہوگی کوروند کی کوروند کی کوروند ڈالاتو اُس کا خون بر رہوگا اور اگر وہ جانور کی کی مولی ارش واس کی تھیت سے کم مقدار کو خاص ہو انور نہ کوروند کی کوروند ڈالاتو اُس کی خون بر رہوگا اور اگر وہ جانور کی کوروند خلال کی کوروند ڈالاتو اُس کی خون بر رہوگا اور اگر وہ جانور کی کی کردند ڈالاتو اُس کی خون بر رہوگا اور اگر وہ جانور کی کی کردند ڈالاتو اُس کی کا خون بر رہوگا اور اگر وہ جانور کی کردند گیا کہ کون بر رہوگا اور اگر وہ خانور کی کردند ڈالاتو اُس کی کاروند کر کردند گیا کون ہوروگا کو کردند گیا گیا کو کردند گیا کہ کون ہوروگا کو کردند ڈالاتو اُس کی کاروند کردند ڈالاتو اُس کی کردند کردند کردند کردند کی کردند کردند کردند کردند گیا کہ کردند کردند

ميافت ندر كمتابوا امند

و ہیں کھڑا ہو جہاں اُس نے کھڑا کیا ہے تو وہ خالی نہ ہوگاحتی کہ اگر جانور نے اپنے ہاتھ یالات سے کسی کو مارایا ایک دم کیا تو غلام صغیر پر کچھواجب نہ ہوگا اور مقتول یا مجروح کی مثان اُس مخص کی مددگار برادری پر واجب ہوگی جس نے اُس کو کھڑا کیا ہے لیکن اگراس نے ائی ملک میں کمز اکیا ہوتو اس برمنان نہو کی بیشر ح مبسوط میں ہے۔ایک مخص نے ایک طفل کود بوار یا ور خت پر د کھی کر بلندة واز سے كها كدكرند يدنا يمروه كرمر كياتومردة وازد منده ضامن ندموكا اوراكركها كدكرية اوروهم كياتوة وازدي والاأس كى ديت كاضامن موكار تاوى قامنى خان يس ب\_الك الركااية باب كى كوديس بأس كوايك غير من في مينيا مالانك أس كاباب أس كو يكر برا يهال تك كدأس كے تعيينے من وومركيا تو طفل فركوركي ديت أس تعيني والے ير بوكى اور باب أس كا وارث بو كا اور اگر دونوں نے أس كو كمينيا مواور و ومركياتواس كى ديت دونول يرواجب موكى اورباب أس كووارث ندموكا بيوا قعات حساميد بس ب-ايك الكاياني عى كركريا حيت في كركرم كيالي اكرايا بوكرا في حفاظت خودكرسكا بي تو مال باب بريكون بوكا اوراكرا بي حفاظت خود ندكرسكا موتو ماں و باب پر کفارہ واجب ہوگا بشر طیکہ دونوں کی کودیس پرورش یا تا ہواور اگر دونوں میں سے ایک کی کودیس پرورش یا تا ہوتو فقط اُی پر کفارہ واجب ہوگا ایسا بی شیخ نصیر ہے مروی ہے اور شیخ ابوالقائم ہے جن والدین میں بیر متقول ہے کیا کر دونوں نے بچہ کا تعامی<sup>ا۔</sup> ند کیا یہاں تک کدو وجیت سے گر کرمر کیا یا آگ سے جل کرمر کیا تو دونوں پرسوائے توبدو استغفار کے کچھ واجب نہ ہو گااور فقید الوالليث نے بيا تعتباركيا ہے كدونوں ير كھرواجب ند موكا اور ندايك ير كھرواجب موكا الا أسمورت على كدأس كے باتھ سے كر ر سے اور فتوی ای برے جس کوفتید ابواللیٹ نے اختیار کیا ہے کذائی الظہیر بیاور میں سمجے ہے بیڈناوی قاضی خان میں ہے۔ بچد کی ماس نے اگر بچہ ہاپ کے یاس چھوڑ دیااور چلی کی مالانکہ وہ بچہوائے مال کے دوسری عورت کی چھاتی لیتا ہے کر باپ نے اُس کے واسطے کوئی دائی نداگائی پہاں تک کدوہ بھوک سے مرکیا تو باپ گنبگار ہوگا اور اُس پر کفار ہتو بدوا جب ہاور اگروہ وومری عورت کی جماتی نہ لیتا ہواوراً س کی ماں یہ بات جاتی ہوتو مال گنہگار ہوگی کیونکہ اُس نے اُس کوضائع کیا ہے اور اُس پر کفارہ واجب ہوگا بیتم شخ نعیر سے مروى بادر واب كريمتل بحى مختف فيهوجي متلداد في عى اختلاف بي يحيط على ب-

ع لیمن جمبداشت ومحافظت جیے ہمارے و ف می خورو کموار بھی ہولتے ہیں اا

ہےاورو مرکبا تواس پر دیت واجب ہوگی اگروہ آزاد ہو بیفنادی قاضی خان میں ہے۔اگر طفل مغصوب نے کسی کوئل کیا تو غاصب پر کچھواجب نہ ہوگا میر بیط میں ہے۔ اگر طفل کے پاس ایک غلام وربیت رکھا گیا ہوتو اُس کو طفل نے قبل کرڈ الاتو اُس کی مدد گار براوری یراً س کی قیمت واجب ہوگی اور اگر طعام وربعت رکھا گیا اُس کو طفل نے کھالیا تو ضامن شہوگا بدامام اعظم وامام محتر کے فز دیک ہے اور امام ابو پوسٹ نے فرمایا کدوونوں صورتوں میں ضامن ہوگا اور علی بندا اگر غلام مجورکو مال ود بعت دیا حمیا اور اُس نے تلف کردیا تو امام اعظم وامام محد كيزديك في الحال وه ماخوذ شهو كااور بعد آزاد مونے كياس سے تاوان مال كامواخذه كيا جائے كااورامام ابو يوسيت کے نز دیک فی الحال ما خوذ ہوگا اور اقراض واعار واور نیچ و حملیم اگر طفل یا غلام مجور کے ساتھ ہوتو اس میں بھی ایسا ہی اختلاف ہوگا اور سیج قول كيموافق بيا حتلاف طفل عاقل مي بحتى كه غير عاقل بالاجماع ضامن نه بوگااوراگر بدون ايداع على يحمد مال ملف كرديا تو ضامن ہوگا بدكانى مى بے۔ اگر باب نے بينے كو ياوسى نے يتيم كوتاد يا مارا اور و مركيا تو امام اعظم كے زو يك و وضامن ہوگا اور اگرمعلم نے اس کو مارا پس اگران دونوں کے بغیرہ جازت ہوتو کسی پر مثمان واجب نہ ہوگی اور اگر شو ہرنے زوجہ کوتا ویہا مارا اور و امر گئی تو ضامن ہوگا اور باپ پر کفارہ و و دیت واجب ہوگی اور ادب سکھلانے والے پر کفارہ واجب ہوگا ویت ندہوگی اورشو ہر پر کفارہ و ویت دونوں واجب ہوں مے بیدواقعات حسامیے میں ہے۔والدہ نے اگراینے نابالغ فرز ندکوتادیب کے واسطے مارااورو ومر کمیا تو بتا ہر قول اما عظم کے بلا شک والد و صامن ہوگی اور صاحبین کے قول برمشا کی نے اختلاف کیا ہے بعض فے فرمایا کہ والد و ضامن نہ ہو كى اور بعض نے فرمایا كه ضامن موكى يديميط مي ب ايك مخص نے اسے نابائغ فرز مركوفليم قرآن مجيد من مارا اور و مركياتوامام ابوهنیغهٔ نے قرمایا کہ والداس کی ویت کا ضامن ہوگا اور اُس کا وارث نہ ہوگا اور امام ابو بوسف نے قرمایا کہ والد اُس کا وارث ہوگا اور ضامن نہ ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔ چھنے لگانے والے یا فصد کھو لنے والے یا جراح یا خاند کرنے والے نے اگر تجھنے لگائے یا فصد کھولی یانشتر دیایا ختنه کیااور جس کے ساتھ کیا ہے اُس کی اجازت ہے کیا پھر پیزخم بجانب تقب سرایت کر کیااورو ومر کیا تو ضامن نہ ہوگا كذانى السراجية جراح يافعد كھولنے والے يا تجھنے لگانے والے نے اگرمونى كى اجازت سے غلام كے ساتھ ياولى كى اجازت سے طفل کے ساتھ ایسا کیااور جراحت بجانب نفس سرایت کر گنی اور و مسر کیا تو ان میں ہے کی پر منمان نہ ہوگی اور بھی تھم ختند کرنے والے کا ہے اور بلا خلاف بیلوگ سرایت زخم سے ضامن بیس ہوتے ہیں بی محیط میں ہے۔

این ساعہ نے امام محقہ ہے روایت کی ہے اگر ختنہ کرنے والے نے باپ کی اجازت ہے اُس کے بیٹے کا ختنہ کیا اور استرہ علی کی اجازت ہے اُس کے بیٹے کا ختنہ کیا اور استرہ علی کی اس کے بیٹے کا ختنہ کیا اور اگر طفل زندہ رہا علی کے جس ہے دھیں ہے اور کی اور اگر طفل زندہ رہا تو ختنہ کرنے والے کی مددگار براوری پوری ویت ہوگی رہ مجیط سرتسی میں ہے اور رہ تھم السی صورت میں ہے کہ جب ختلہ کٹ کیا اور طفل مرکمیا تو ہم نے ذکر کیا کہ آوی ویت واجب ہوگی برام مجر نے روایت کی ہے اور بروایت مجموع النوازل میں خدور ہے اور اس می ذکر رہا کی کہ اور کی دیت واجب نہ وگا اور ایسانی جنایات التاتی میں ذکور ہے کذائی الذخیرہ۔

# وتناویٰ عالمگیری ..... مبلد 🛈 کیاب الجنایات

### ور اله باب

#### جنین کے بیان میں

اگر مرد نے ایک عورت حاملہ کے بیٹ میں خواہ و اسلمہ ہویا کا فر ہو مارا جس سے اُس کے بیٹ سے مردہ بچہ آزادگر بڑا خواہ وہ زہویامادہ موتومار نے والے کی مددگار برادری برغرہ واجب موگا اورغرہ غلام ہے یا ہاندی ہے یا محور اے جس کی قیمت یا نجے سو درم ہواور بیمال اس جنین کی میراث موتا ہوتا ہے اور اگر مارنے والا اُس کا وارث ہوتو اب وارث ندہوگا اور اس بیس کھ کفار وہیں ہے میمراجیدیں ہاور اگر ضرب ذکورے دو بحد کرے تو دوغرہ واجب ہوں کے بیٹز ائت اسمنتین میں ہے۔اورجس جنین علی کی بعض خلقت مثل ناخن دبال کے ظاہر ہو گئی ہوتو وہ بمزلد ہورے جنین کے ہوگا لینی تمام احکام میں مثل پورے جنین کے ہے بیکاتی میں ہے۔ اور اگر ضرب کے بعد جنین زئد و ساقط ہوا مجرم کیا تو اُس کی بوری دیت اور کفارہ واجب ہوگا بیمسوط میں ہے۔ اور اگر عورت نہ کورہ کے پیٹ کا بچہمردہ کریزا پھروہ عورت مرکنی تو مارنے والے پرعورت کے آل کرنے کی دیت اور بچیکرانے کا غرہ واجب ہوگا اور اگر چوٹ کھا کر پہلے ورت نہ کورہ مرکن چراس کے پیٹ سے جنین زندہ برآ مد ہوا پھر مرکبا تو اُس پر عورت نہ کورہ کے آل کی دیت اور جنین کی دیت وا جب ہوگی اور اگر و دم گئی پھر مردہ بچے گر اتو اس برعوریت کے دا سطے دیت واجب ہوگی اور جنین کے دا سطے پچھوا جب نہ ہوگا بيهاييش بـاوم الربيكا مرفطا اوروه آواز مدويا بحرايك مخف في آكراس كوذي كرد الاتواس برغره الواجب بوكاس واسط کدو وجنین ہے خزائد المعتبین میں ہے۔ایک مرد نے کی مورت کے پیٹ میں مارا کہ جس سے دوجنین کر بڑے ایک زند واور دوسرامردو مجرزندہ بھی ای چوٹ کی وجہ ہے بعد ہیدا ہو جانے کے مرکباتو مارنے والے پر جنین مینت کاعر ہ اور زندہ کی بوری ویت واجب ہوگی ہے ظمیر بدش منتی می ہے کہ ایک مخص نے اپنی ہوی کے پیٹ میں ماراجس سے زندہ جنین گریدا مجروہ مرکبا مجروہ سراجنین مردہ گرا مگراس کے بعد عورت ندکورمر من اور مرد مار نے والے کے اور بیٹے ہیں جواس عورت کے سوائے دوسری عورت کے پیٹ سے ہیں اور اس عورت سے سوائے اس اولا و کے جو مار نے کے وقت ہیدا ہوئی ہے اور کوئی اولا دنیس ہے اور اس عورت کے ایک ماں باپ کے سکے بھائی موجود جیں تو مرد ندکور کی مددگار براوری پرزندوجنین کی دیت واجب ہوگی جس میں ہے اُس کی ماں چھٹا حصہ میراث یائے کی اور جو باتی رہےوہ اُس کے باپ کی اولا دلینی اُس کے سوتیلے علاقی بھائیوں کو ملے گی اور باپ پر دو کفارہ واجب ہوں مے آیک کفارہ زندہ جنین کا اور یاک کفارہ اُس کی مال کا اور جو بچیمردہ کر بڑا ہے اُس کے واسطے باپ کی مدوگار برادری بر پانچ سودرم کا ایک غره واجب موكا اوراس ميس ساس كى مان كا چينا حصه موكا اور باتى اس يجيكا موكا جوز نده ساقط مواسياس واسط كه غره بسبب ضرب کے واجب ہواہے اور جنین زندواس وقت زئد ہ تھا بھراس میں ہے جنین زندو کی ماں جمینے حصے کی وارث ہوگی بھرجس قدر سیسب ماں كوميراث بنجاب ال كے بھائيوں كوسل كاليميط مل ب

اگرایک مخص نے ایک باندی کے بیٹ میں مارا پھراس کے مولی نے جو پچھاس کے بیٹ میں ہے آزاد کردیا ت اگراس کے پیٹ میں دوجنین ہوں پھرایک نے اُس کے مرنے سے پہلے نکا اور دوسرااس کے مرنے کے بعد نکا حالانک دونوں مردو تھے پھر جو بچاس کی موت سے پہلے نکلا ہے اُس کے واسطے غرو یا بچے سوورم ہوں مے اور جو بعد موت کے نکلا ہے اُس کے 

م تال اوراگرمرے بحد الد لكا بوتو ديت واجب يوس ا

لئے کھے نہ ہوگا پھر جوسر نے سے مملے مردو تکلا ہے وہ اپنی مال کی میراث سے وارث نہ ہوگا اور مال اُس کی میراث سے وارث ہوگی اور جو بچے اُس کے مرتے کے بعد اُس کے پیٹ سے تکاا ہے اگروہ زندہ تکا پرمر کیا ہوتو اُس کے واسطے دیت واجب ہوگی اوروہ اپنی مال کی دیت سے وارث ہوگا اور جس قدراً س کی مال نے اُس کے ہمائی کے غرو سے میراث یائی ہے اس میں سے بھی وارث ہوگا اور اگراس کے بھائی کاباپ زندہ نہ ہوتو اُس کے بھائی کی میراث بھی ای کو ملے گی میبسوط میں ہے۔اگرایک مخص نے دوسرے کی بائدی کے پیٹ میں مارا اور اُس کے پیٹ سے مروہ بجیرا قط ہوا۔ اور با تدی فدکور زعدہ رہی تو دیکھا جائے گا کہ اگر بدیجے آزاد ہومثلاً با تدی ك مولى كا نطف مولاغ و واجب موكاخوا ومؤنث مويا فدكر مواورا كربي فدكور رقيل مولو مار امحاب عظامر الرواية من يول فدكور ہے کہ جس ہیات دلوں کے ساتھ خارج ہوا ہے زند وفرض کر کے اُس کی قیمت انداز ہ

كى جائے كى پھر جب أس كى تيمت معلوم مو جائے تو ويكھا جائے كا اگر ندكر موتو ضارب ير جيهواں حصد قيمت واجب موكا اور اگر مؤنث ہوتو دسوال حصہ قیمت واجب ہوگا اور اگر بچہ ند کورضائع ہو کمیا اور اُس کی قیمت کا انداز وکر ناممکن شہوسکا کہ زند وفرض کر کے اس کے ہیات ورنگ پرأس کی قیمت انداز وی جائے اور ضارب وبائدی محمولی کے درمیان اُس کی قیمت کی بابت جمكر ابواتو قول ضارب كاتبول موكامير يحيط من بئ اورجومال كدبائدى كرجنين كيوض واجب مواوه مال ضارب في الحال الياجائ كااس كو حسن نے روایت کیا ہے اور جو مال آزاد مورت کے جنین کی بابت واجب ہووہ ضارب کی مددگار براوری پر واجب ہوگا کہ ایک سال میں ادا کرے بیشرح طحاوی میں ہے۔ منتقی میں ہے کہ ایک مختص نے ایک باندی کے بیٹ میں مارااور و ومر د وجنین ڈال کی اور خودمر عنی تو امام اعظم نے فر مایا کہ مارنے والے پر تین سال میں مال کی قیت ادا کرنی واجب ہوگی بیدذ خیر ہ میں ہے اگر ایک مخص نے ایک با عدی کے پیٹ میں مارا پر اُس کے موٹی نے جو پکھائی کے پیٹ میں ہے آ زاد کر دیا پر اُس سے زعرہ جنین ساقط ہوا پرمر کیا تو ضارب برأس كے زنده كى قيمت واجب موكى اور ديت واجب ند موكى اگر چه بعد آزاد مونے كے مراب بيكافى على ب-اور اگر باندی کوچوٹ کھانے کے بعد فروخت کیا پراس کے پیدے بجہ ساقط ہوا تو غروبائع کو ملے گا اور اگر ضرب کے وقت باب غلام ہو مجرة زادكيا كيا مجرجنين ساقط مواتوباب كو بجهيز في اس واسط كداس وقت كي حالت معتبر ب جس وقت ضرب واقع مولّي ب بير خزامة المغتبن من ب\_ نوادر بشر من امام ابو يوسف عروايت بكرايك فض في جوأس كى بائدى كے بيد من به زادكيا پر ا کی تخص نے اُس کے پیٹ میں ماراجس سے مردہ بچے ساقط ہو گیا اور اُس کا باپ آزاد ہے تو ضارب پر وہی واجب ہو گا جوجنین حرو

یعنی آزاد تورت کے بچرکے قل میں واجب ہوتا ہے بعنی غرہ واجب ہوگا اور وہ پاپ کو ملے گامولی کونہ ملے گار محیط میں ہے۔ اگر جنین کا باپ یا مال قبل ضرب کے آزاد کی گئی تو وہ مولی کی بہ نسبت جنین کے معاوضہ کے قل وار ہوں مے ریتز اللہ المعتین مں ہے۔ نوادر بن ساعد می امام ابو بوسف عروایت ہے کدا یک مخص نے اپنی باندی سے کہا کددو بیج جو تیرے پیٹ میں بی ان می سے ایک آزاد ہے پر مرکما پر ایک فض نے اس با دی کے پیٹ میں مارا پس دوجنین مردو ایک از کا اورا یک از کی اُس کے پیٹ ے ساقط ہوئے تو امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ ضارب پر مذکر بچہ کے واسطے نصف غرویعنی ڈھائی سو درم اور نیز اُس کے زندہ فرض كرنے كى قيمت كى چوتھائى واجب ہوگى۔اوراُس پرمؤنث جنين كےواسلے وْحانى سودرم اور جيسوال حصہ قيمت واجب ہوگا بيمچيل ميں ے۔ عورت نے اگرایے بیٹ میں مار کرصد مدہمتیایا یا کوئی دوانی لی تا کہ عدا بچہ کوسا قط کردے یا اپنی فرج میں کوئی ایسادی تعلی کیا کہ جس سے بچساقط ہو گیا تو اس کی مددگار براوری غرہ کی ضامن ہو کی بشرطیکہ اس نے شوہر کی بلا اجازت ایسا کیا ہواور اگر شوہر کی

اجازت سے ایسا کیا تو مجمد واجب نہ ہوگا یکانی میں ہے۔ایک مورت نے ایک دوا بی محراس سے عمراً بیگرانے کا تصدیبی کیا تو اس ير كيحدواجب ندموكا يظهيريده ب \_فأو كانفي من كعاب كرس ورت فطع كراليا باوروه عامله بأس فعدت ماقط كرنے كى غرض سے پيث كا اسقاط كياتو فرمايا كداكراً س نے اسے تعل سے ساقط كياتو أس برغر وواجب ہوكا اور بيشو ہركو ملے كا يہجيط میں ہے۔ایک مخف نے ہزارورم کی باندی خرید کرأس ہولی کی اوروواس سے حاملہ ہوگئ پھر باندی ذکور نے اپنے پیٹ کوعد أصدمه ضرب بہنچایا یا کوئی دوالی تا کہ بچیرساقط کردے مجرمردہ جنین ساقط ہوا بھروہ باندی استحقاق میں لی گئی تو قاضی بنام ستحق اس باندی اور أس كے عقر م كا تعمد ب كا اور مشترى ابنائمن بائع سے واليس لے كا بعر مستحق سے كہا جائے كا كد تيرى باندى نے اپنے بي كولل كيا حالانك و و آزاد تھا اس واسطے کرو ومشتری مغرور کا بچے تھا اور جنین آزاد مضمون ہوتا ہے کہ غرواس کے منان میں واجب ہوتا ہے ہی تھے کو اختیار ہے کہ جا ہے غربیس باندی دے دے یاس کا فدید دے چر جب اُس نے باندی دی یا فدید دیا تو مشتری ہے کہا جائے گا کہ ہرگاہ تو نے غرو لے لیا تو تھے کو بچہ کے بدیلے ال دیا کیا اور اگر تھے کو بچہ دیا جاتا یا زندہ ساقط ہو کرمرنے کی صورت میں قیت دی جاتی تو تھے بر مستخل کے واسطے بوری قیمت واجب ہوتی اس جب تھ کوغر و یا گیا تو ای صاب سے تھ پر قیمت دینی واجب ہے اور آزاد بیر کی قمت دى بزار باگرندكر بواورياني بزار باگرموّنث بويس ديت ندكريس يانچ سودرم أس كابيسوال حصد باورموّنث كي ديت میں سے دسوال حصہ ہے ہیں اس حساب سے مشتر کا حیان دے گا اور مستحق نے جب باندی دی یا اس کا فدید دیا تو قیمت و مال مضمون ے مترکوچاہے بائع سے واپس لے یامشتری ہے ہیں آگر بائع سے لی تو مشتری سے بائع واپس لے گا اور اگرمشتری سے لی تو وہ بائع ے واپس نہ لے گا مجر مشتری نے جس قدر قیمت بچہ تاوان دی وہ بھکم غرورائے باکع سے واپس لے گا بیشرح زیادات عمّا بی مس ہے۔اگر حاملہ باندی خریدی اور ہنوز اس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ جواس کے پیٹ میں تھا اُس کو آ زاد کر دیا بھرایک مخص نے اُس کے بیٹ میں مارا اور اُس کے پیٹ سے مردہ بچے ساقط ہوا تو مشتری کو اختیار ہوگا جا ہے پورے شن میں باندی لے کرضارب کا دامن گیر ہوکر ارش جنین سیسی آزاد جنین کاارش لے لے اور جس قدر زیادتی موده أس كوحلال موكى اور جا ہے تيج باندى فتح كرد ساوراس كا يجه بعوض این حصد کے اُس کے ذمد لازم ہوگا اور اگر جنین کا باب آزاد ہو یا کوئی وارث مولی التناقد سے رتب میں مقدم ہوتو وونو اُ صورتوں مں جنین کا ارش أس کو ملے گا اور مشتری کو پچھ نہ لے گا یہ محیط میں ہے۔ ایک مخص نے ایک حاملہ کے بیٹ میں چھری ماری اور وہ اُس کے پیٹ کے بچدکے ہاتھ بر پینچی اور ہاتھ کاٹ دیا مجروہ عورت اس بچہ کوزئرہ جنی تو نصف دیت اُس مارنے والے کی مددگار برادری پرواجب ہوگی اس واسطے کہ بیرخطاء ہے کذانی الظہیر ہیں۔

گيارفو(6 بارچ

د بوارو جناح و پائخانہ کی جنابیت اور ان کے سوائے اور چیزوں کی جن کوانسان راستہ پر بنا تا ہے اوراُس کے مناسبات کے بیان میں

جاتا جا ہے کہ اگر کی مخص نے ابتدا ہے جھی ہوئی دیوار بنائی ہو پھر وہ کی شخص پر گربزی اور وہ آل ہو گیا یا کی شخص کا نال تلف ہو گیا تو دیوار ندکور د کا مالک ضامن ہوگا خواہ پیشتر اُس ہے تو ڑنے کے داسلے کہد دیا گیا ہوا دراگر اُس نے ابتدا ہے

ا بینی کچھ مال دے کرشو ہر سے طلاق لے اا و و مال جو بعوض و طی شہذ کے واجب ہوا ا بینی جر ماند بچے ماقط شد والا سے و فخص جس نے ہیں مملوک کو آزاد کیا ہوا ا

سیدمی بنائی مجرمدت دراز گذرنے ہے وہ جسک می اور کس آ دی یا کس مال برگری اور وہ تلف ہو کمیا ایس اگر مالک و یوار سے پیشتر گرنے ے ندکہا گیا ہوتو ہمارے علماء ثلاثہ کے نز دیک مالک دیوارضامن نہ ہوگا اور اگر پیشتر اس سے کہد دیا گیا ہو پھروہ ویوار کری حالانکہ اطلاع دینے کے بعد مالک کواپیاموقع تھا کہ وہ دیوار کوتو رُسکنا تھا محراً س نے نہتو ڑی تو تیا ساخامن نہ ہوگا اور استحسا فاضامن ہوگا ہے ذ خیروش ہے۔ پھرالی وبوار سے جوجان تلف ہوجائے اُس کی منان مالک وبوار کی مددگار برادری برہوگی ادر جو بال تلف ہواس کا جوضائن ہوگا تیمین میں ہے۔اور دیوار کے مالک ہے دیوارتو ڑنے کی اطلاع دیتا اس کے ٹوٹے ہوئے کے حق میں مجی وی اطلاع کانی ہوگی حتی کہ اگر اُس کی دیوار بعداطلاع کے ٹوٹ گری اور اُس کی ٹوٹن ہے کوئی مخص ٹٹوکر کھا کرمر عمیا تو اُس کی دیت ما لک دیوار پر ہوگی اور سام محرکا قول ہے اور اصحاب الا مالی نے امام ابو پوسٹ سے بول روایت کی ہے کہ مالک دیوار صفان نہ ہوگی محرامام محمد کا قول سجے بیدہ خبرہ میں ہے۔اورا کرد بوارا بک مخص پرگری اور و مرکیا چرد بوار کے ٹوٹن سے ایک مخص شوکر کھا کرمر کیا چرا یک مخص اُس مقتول سے تعوکر کھا کرمر کمیا تو دیواروائے کی مدد کار برادری پر ضان نہ ہوگی اور اگر بجائے دیوار کے جناح اِ ہوجس کواس نے راستہ کی طرف بڑھایاتھا پیروہ راہ میں ٹوٹ پڑااوراُس کے ٹوٹن ہے ایک آ دی ٹھوکر کھا کرمر گیااور دوسرا محض اس مفتول ہے ٹھوکر کھا كرمركياتو دونو سعتولول كى ديت اس جناح كے مالك ير بموكى بيميط على ب-اور مالك كواطلاع ديى كرنا سلطان (١) وغيرسلطان سب كنزديك مح بيكانى من بداور بيشتر اطلاع دى كى تغييريد بكرصاحب في مالك ديوار سي كي كدتيرى ويوارخوفاك ہے یا کے کہ جمل ہوئی ہے پس تو اُس کوتو زے تا کہ گر کر پھی تلف نے کرے بیر محیط میں ہے۔ اور اگر مالک سے کہا گیا کہ تیری دیوار جملی ہوئی ہے تھے جائے ہے کہ تو اُسے منہدم کراد ہے توبیہ مشورہ ہے طلب نہیں ہے کذافی فنادی قامنی خان۔اور طلب شرط ہے اور گواہ کر دینا شرطانیں ہے جی کہ اگر تو ژکرصاف کردینے کی طلب کی اور گواہ نہ کئے تکر مالک دیوار نے مثلاً اُس کودور نہ کیا حالانکہ اُس کے دور كرنے ير قادر تھا يہاں تك كدو وكسى محف بريا مال يركري اورأس كوتلف كرديا ادر مالك ديوار طلب ندكور كا اقر اركرتا ہے تو و وضامن ہو گااور گواہ کر لینے کا فائدہ سے کہ وقت انکار ما لک کے اُس پر ٹابت کیا جائے ریکا فی میں ہے۔ اور اگر طلت پر دو گواہ مردیا ایک مردووو عورتیں گوائی دیں تو مطالبہ ٹابت ہو جائے گا اور اس طرح یمی ٹابت ہوتا ہے کہ ایک قاضی (۳) کا خط دوسرے قاضی کے تام ہو۔ اور اگر جھی ہوئی دیوار کے مطالبہ پر دوغلام با دو کا قریا دولڑ کے کواہ کردیئے گئے چر دونوں غلام آ زاد ہو گئے یا دونوں کا فرمسلمان ہو گئے یا دونوں لڑ کے بالغ ہو محتے بھروہ د بوار کری اور کوئی آ دی تلف ہوگیا تو د بوار کا ما لک ضامن ہوگا ای طرح اگر ہردوغلام کی آ زادی و کا فروں کے اسلام اور لڑکوں کے بلوغ سے پہلے دیوار نہ کورگری پھر دونوں نے کواہی دی تو گواہی جائز ہوگی اس واسلے کہ دونوں الل اوا وشہاوت میں برقرآوی قاضی خان میں ہے۔

اگر مکان خرید نے والے ہے اُس مکان کی دیوار جھکی ہوئی کا مطالبہ واشہا دکیا 🌣

وال جانے اور بھکنے سے بہلے کواہ کر لینا سے نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اس ونت تک کوئی تعدی نہیں ہے بیخز اللہ المعتنین میں ہے۔ بیشتر اطلاع دی کے مجمع ہونے کے واسلے سیجی شرط ہے کہا ہے مخص کواطلاع دے اورمطالبہ کرے کہ جس کوأس کے دور کرنے و فارغ کرنے کا اختیار حاصل ہے حتی کداگرا یہ محض سے مطالبہ کیا جواس مکان میں اجارہ ک<sup>یا</sup> پریابطور عاریت رہتا ہے اوراس نے د بوارگرا کرصاف نہ کیا بہاں تک کدو م کی آ وی پر گری تو کوئی ضامن نہ ہوگا بیذ خیر ہیں ہے۔ اور بیعی شرط ہے کہ اختیار وولا بہت گر ی جس کو ہمارے عرف میں عہتم ہولتے ہیں ا جس کو ہمارے عرف میں کرایہ ہولتے ہیں اا (۱) یعنی خواہ سلطان کے پاس اطلاع وے پا

دوسرے کے پاس ۱۲ (۲) جیرا کرکتاب القعنا ی گذر ۱۳۱

یڑنے کے وقت تک برابر ہاتی رہے جتی کدا گرصاحب ولایت کے ہاتھ بعدمطالبہ واشہاد کے نکل گئی ہایں طور کہ اُس نے مکان فروخت كردياتووه صان سے برى موجائے كا يتبين مى ب\_اورمشترى برصان شموكى بال اگرمشترى كے خريدنے كے بعدمشترى سے مطالبدواشهادكيا كما موتووه ضامن موكابيكاني من براورا كرمطالبدواشهادك بعدما لكوو لىكوجنون مطيق موكميا يانعوذ بالقدمرتد مو كردارالحرب مين چلاكيا اورقاضى نے أس كے داراكحرب ميں جافئے كائكم دے ديا پر مجنون كوافاق بوگيا يامرتد غدكورمسلمان بوكر وارالحرب سے واپس آیا اور اس کا مکان اُس کو و مدویا عمیا مجراس کے بعد و بوارگری اور اُس نے بچھ تلف کیا تو و وہد المحوگا۔ ای طرح اگراس نے مکان کوفروخت کردیا حالا نکاس سے بہلے اُس سے دیوار کا مطالبدواشہاد جم ہو چکا ہے پھر بسبب عیب کے بحکم قاضی یا بغیر عیب کے بسبب مشتری کے خیار رویت یا خیار شرط کے بائع کوواپس ویا ممیا مجرد اوار گری اور اس نے یجی ملف کیا تو بعد واپس ہونے کے جب تک ازسرنومطالبداشہاد بایانہ جائے تب تک وہ مخص ضامن نہ ہوگا اور اگر خیار بائع کا ہو پس اگر أس نے تات تو زوى اور پھر دیوارگری اور پچھ تلف نہ کیا تو ہائع ضامن ہوگا پی تھی ہے۔اوراگر مکان خرید نے والے سے اس مکان کی دیوار جھی ہوئی كا مطالبه واشهادكيا مميا حالا فكمشترى كوجع من تين دن كا خيارشرط حاصل ب\_ يمرأس في بسبب خيار كي تع ردكر دى تواشهاد باطل ہوجائے گا اور اگر کے پوری کرلی تو باطل نہ ہوگا اور اگر ایک حالت میں بائع سے مطالبہ واشع ہوا ہوتو و و ضامن نہ ہوگا۔ اور اگر بائع كاخيار مواوراً س سے ديوار فدكور كامطالب واشهاد كيا كيا يس اكراً س في تع تو زدى موتو اشهاد سح رب كا اور اكراً س في تع يورى كردى تواشهاد باطل موجائے كا اور اكر باكع كا خيار مونے كى صورت من مشترى سے مطالبدواشهاد كيا كيا موتوضيح ند موگا يہ مسوط من ہے اور منمان واجب ہونے کے واسطے بیشرط ہے کہ بعد مطالبہ واشہاد کے اُس مخص کوا تناموقع سلے کہ اُس میں وہ دیوار ندکور کومنہدم کر کے صاف کر سکے حتی کہ اگرائی ہے مطالبہ واشہا کمیااورای وفت وہ دیوارگریڑی اتناموقع نہ ملاکہ وہ گرا کرمیدان خالی کر سکے تو جو چیز ا من اس کا صنان نے ہوگا کیمین میں ہاور بیشرط ہے کہ سطالبدا سے مخص کی طرف ہے ہو جوصا حب حق ہواور عام راستہ کے حق وارسب عام لوگ ہیں تی کہ اگر ایک محف نے عام لوگوں میں سے مطالبہ کیا ہوتو کافی ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اور مسلمان مطالبہ کرے یا ذی مطالبہ کر دونوں اس عکم میں بکساں ہیں بیشرح طحاوی میں ہے۔اوراگرد بوارعام داستہ کی طرف جھکی ہوتو مطالبہ کا استحقاق تمام لوگوں کو حاصل ہے خوا اسلمان ہو یا غلام ہو بشرطیکہ و و آزاد بالغ عاقل ہو یاصغیر ہو کراًس کے اس کے ولی نے اس معاملہ میں خصومت كالنتيارديا بوياغلام بوكماً سكواً س كمولى في ال عضومت كالنتيارديا بويكفايين ب-

قاص کو چین اسحاب کو چہ کو استحقاق مطالبہ ہے ہیں ایک کا مطالبہ کرتا کائی ہے اور دار کی صورت میں مالک یا ساکن کا مطالبہ شرط ہے بیذ فیرہ میں ہے۔ جامع میں لکھا ہے کہ ایک فض کی دیوار دوسر ہے کہ دار کی طرف جمکی ہوئی تھی ہیں اُس پر مالک دار نے اُس کی طلب داشہا دکیا ہیں مالک دیوار نے قاضی ہے یوں درخواست کی کہ جھے دویا تین روزیا اس کے شل کچھیل روزمہلت دی جائے اور قاضی نے اس درخواست کو منظور کرلیا پھر وود یوار مال یا کسی آ دی پرگری تو دیوار کے مالک پر جان واجب ہوگی یہ محیط میں ہے۔ اوراگر مالک دار نے یاسا کتان دار نے اُس کومہلت دی یا مطالبہ ہے ہی کیا تو سطح ہوار سے مالک بواراس کی طرف جھی ہوئی موئی موئی موئی موئی موئی ہوئی کہ داؤ اُس کے اور اگر داستہ کی طرف جھی ہوئی موئی موئی موئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے کی صورت میں اُس نے قاضی سے مہلت کی درخواست کی اور قاضی نے مہلت دی تو بھی جھی جھی جھی میں ہے۔ ای طرح اگر قامنی نے اُس کومہلت نے وی کی کر اور است کی اور قاضی نے مہلت دی تو بھی جھی جھی جھی میں ہوئی کی مہلت دی تو بھی جھی جس نے اس کے درخواست کی اور قاضی نے مہلت دی تو بھی جھی جس نے اس کے درخواست کی اور قاضی نے مہلت دی تو بھی جھی جس نے اس کے درخواست کی اور قاضی نے مہلت دی تو بھی جھی جس نے اس کے درخواست کی درخواست کی اور قاضی نے مہلت دی تو بھی جھی جس نے اس خواس ہے دی تو تا میں ہے دارا ہوئی اور قاضی میں مورت میں دیت دفیر ذہیں ہے تو اس کی درخواست کی اور قاضی نے مہلت دی تو بھی تھی جس نے اس کے درخواست کی درخواست کی درخواست کی اور قاضی نے مہلت دی تو بھی تھی جس نے اس کے درخواست کی درخواس

دوسرے کے حق میں میرمیط میں ہے۔اور اگر دیوار رہن ہواوراس کے بابت مرتبن سے پیشتر اطلاع دی مخی تو نہ مرتبن ضامن ہوگا اور نہ را ہن اور اگر را بن سے اطلاع دی گئی ہوتو را بن ضامن ہوگا بیشرح مبسوط میں ہے۔منتی میں ہے کہ زید نے عمر و کے مقبوض دار پر دوئ كيااورأس عن ايك جمكى مونى ديوار بوجوجب تك مدى كوامول كالزكيداب ند موتب تك أس كيوز في كاطلاع كسكو اوراشہاد کس کوہوگا اور فرمایا کہ جس کے قبضہ ہیں دار مذکور ہے اُس سے دیوار کے تو ڑنے کا موّا خذہ اور اشہاد کیا جائے گا اور جب تک مدى كے كوموں كى تعديل ند موتب كك بمز لدا يسے دار كے قرار ديا جائے كا كدجس ير كچے دعوىٰ نيس موا باوراكر قابض نے أس د يواركوگراديا پر كوابول كى عدالت تابت بوكى توجس نے تو زاہے دورى كود يواركى قيت تاوان دے كابيميط مس ہے۔ادراكركس نابالغ كامكان مولي أس كے باب ياوسى پراشبادكيا كياتو اشهاد سيح بي اگر ديواركرى اور أس نے يحظف كياتو أس كى منان نا بالغ پر واجب ہوگی کذافی فاوی قاضی خان \_اوراس مغیری ماں پر بھی اشہاد سے کذافی الکافی \_اوراگر دیوار ساقط نہ ہوئی یہاں تك كر مغير ذكور بالغ بوكيا مجرسا قط بوئي اوركوني آ دى دب كياتو أس كاخون مدر بوكا اوراكرنا بالغ كى نابالغي مي أس كاباب ياوسي مر حمیا بھرد بوارگری اورکوئی آ دمی مرکبانو اُس کا خون ہرر ہوگا اورا گرصغیر کے بالغ ہونے کے بعد اُس ہے جدید مطالبہ واشہا دکیا گیا بھر ديواركني آدى پركري و أس كى مدد كار برادرى پرمتول كى ديت واجب موكى يدييط ميس بايك مجدكى ديوارجكى تواشهادأ سمخف ير ہوگا جس نے اُس کو بنایا ہے بیٹرزائة المعتین جس ہے۔ اگر ایک فخص نے اپنا دار مساکین کے داسطے وقف کر کے اپنے تبعنہ سے نکال کر ایک فض کے قبضہ دیا کداس کا کرامیمساکین برخرج کیا کرے بھراس کی ایک دیوار جھک کا مطالبہ وکیل ہے کیا گیا بھروہ کس آ دی بر گرى تو أس كى ديت وقف كرنے والے كى مدد كار برادرى بر ہو كى اور اگر أن لوكوں برجن بر وقف كيا كيا ہے بعنى مساكين براشهاو كيا كياتو حان شهوكى يديه على ب-ايك غلام ماذون كمكان كى ديوارجكى موئى بهاس براشهادكيا كيا مجرد يواركرى اورايك آ دی تلف ہوگیا تو ماذون کے مولی کی مددگار براوری برأس کی دیت واجب ہوگی خواه غلام مذکور برقر ضہویا نہ ہواورا کرد نوار سے مال ۔ تکف ہواتو منان مال اس غلام کی گردن پر ہوگی جس کے واسطے و وفر وخت کیا جائے گا اورا گر اس کے مولی پراشہاد کیا گیاتو اشہاد سمجے ہو کا بیاناوی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر مکان تر کہ کی دیوار مائل کا اشہاد کسی وارث پر کیا گیا تو قیا ساوار و سے سے سے کسی پر صان واجب ندہوگی مرض استحسانا یکم و بتا ہوں کہ جس وارث پراشہاوکیا گیا ہے اُس کے حصد میں جس قدرد یوار پرتی ہوائ کے حساب ے تلف شدہ کا تاوان اس پر عائد ہوگا بیمسوط میں ہے۔ اگر ایک دیوار پانچ آ دمیوں میں مشترک ہو پھر ایک شریک پرمطالبہ کیا گیا كديجكى مولى باوراشهاوكرويا كيا مجروه ويواركرى اورايكة وى منف مواتوجس براشهاد موابة سى مددكار برادرى سدويت یا نجواں حصد منان لیا جائے گا۔ ای طرح اگر ایک دار تین آ دمیوں میں مشترک ہوان میں سے ایک نے اس میں کنوال کمودایا دیوار يناكي اورائي دولون شريكون ساجازت ندلي پرأس ش كوئى آدى تلف بوكيا توأس يرتهائى ديت واجب بوكى اورامام ابويوسف و امام مجر تن فرمایا که هر دومسئله مین أس برنصف دیت واجب موکی کذانی شرح الجامع الصغیرللصد رالحسام اورا گرکنوال کھودنا یا دیوار عانا دونوں باتھوں کی اجازت ہے ہوتو یہ جنایت نے ہوگی میسراج الوہاج میں ہے۔

منتعی میں ہے کہ ایک مخص مرکمیا اور اُس نے ایک بیٹا اور ایک دارچھوڑ ااور میت پراس قدر قرضہ ہے کہ تمام دار کی قیمت أس من متنزق ہادرأس من ایک دیوار جھی ہوئی ہادرعام راستہ کی طرف جھی ہادرمیت ندکور کا سوائے اس بنے کے کوئی وارث نبیں ہے تو دیوار نہ کور کا مطالبہ أسى بینے ہے کیا جائے گا اگر چہوہ اُس دار کا مالک نبیس ہے اور اگر اُس سے مطالبہ کرنے سے بعد د یوار ندکورگر بردی تو اُس کی دیت باپ کی مددگار برادری برجوگی بینے کی مددگار برادری پر ندجوگی بیرمجیط عل بہے۔امام محد نے فرمایا ک

ا یک مکاتب کی دیوار جنگی ہوئی کا مطالبہ مکاتب سے کیا حمیا ہیں اگر أس کے منبدم کرانے کا قابو پائے سے پہلے گر تنی تو ضامن نہ ہوگا اورا گراس نے اس مے منہدم کرنے کا قابو پایا مرمنہدم نہ کرایا اور گرم گئی تو ضامن ہوگا اور بیاستحسان ہے۔اورولی مقتول کوأس کی تیمت اور دیت ہے کم مقدار کی مثان دے گا اور اگر مکاتب کے آزاد ہوجائے کے بعد دیوار گری تو اُس کی مددگار برادری پر مثان واجب ہوگی اور اگر وہ عاجز ہوکرر قبل اجو کیا مجرو ہوارگری تو اُس پر حمان نہ ہوگی اور نیز اُس کے مولی پر حمان نہ ہوگی ای طرح اگر اُس نے دیوار کوفرو خت کر دیا پھر کری تو کسی پر ضان نہ ہوگی اورا گرفرو خت نہ کیااوروہ گریزی پھراُس کی ٹوٹن ہے کسی آ دمی نے شوکر کھائی اور مرکیا تو و وضامن ہوگا اور اگر عاجز ہو کرر قبل ہوگیا تو مولی اُس کے دینے اور اُس کا فدید دینے بیں عمار کیا جائے گا۔ اور اگر و بوار ہے دب کرمرے ہوئے ہے کئی آ دمی نے محمو کر کھائی اور مرحمیا تو مالک د بوار پر صان نہ ہوگی بیشرح زیا دات عمّا بی میں ہے۔ اور اگر اُس نے یا مخانہ وغیرہ راہ پر بتایا پیرمولی نے اُس کوفروخت کیایاوہ آزاد ہو گیا اور وہ کرا اور کس آ دمی کو ملف کیا تو قیت اور دیت ے کم مقدار کا ضامن ہوگا اور اگر عاجز ہو کر رقبل ہو کیا ہے تو مولی اُس کے دینے یا اُس کا فدید دینے میں مختار کیا جائے گا اور اگر یا مخانہ کی ٹوٹن سے کوئی آ دمی تھوکر کھا کرمر کیا تو یا مخانہ کا باہر بنائے والا ضامن ہوگا اور اگر اس مقنول سے تھوکر کھا کر کوئی آ دمی مراتو نجى باہر ينانے والا ضامن ہوكا بيكا في ميں ہے۔ اگر ايك مخص كى مال كى كى مولى على العمّاق ہے اور أس كا باب غلام ہے بس اس مخص بر ا کی جھی دیوار کامطالبدواشہاد کیا گیااوراً سنے دیوارنہ کرائی یہاں تک کداُس کا باپ آزاد کیا گیا چردیوار کری اورایک آ دی تق ہوا تو اُس کی دیت اُس کے باب کی مددگار براوری برواجب ہوگی اور اگر باب کے آزاد ہونے سے پہلے و بوار گری تو مال کی مددگار برادری پر دیت واجب ہوگی۔اوراگراس نے راوپر پانخانہ بتایا پھر باپ آزاد کیا گیا پھر پانخانہ کرنے سے کوئی آدمی مراتواس کی دیت ماس کی مددگار براوری بر بهوگی اس واسطے کرراه پر پایخان بتانا خود جرم ہے اور اس جرم کی بنیا دے وقت ماس کی مددگار برادری أس کی عا قار تھی میمیط میں ہے۔

اگرایک مخص این جھی ہوئی دیوار یا بغیر جھی ہوئی دیوار پرج عاہو پھر دیواراس کو لے کرگری اور بدون اُس کے تعل کے کس آ دی کوصد مدینجیااورو قبل ہو کمیا تو مخص ندکور جھی ہوئی دیوار کی بابت ضامن ہوگابشر طیکہ اُس سے پیشتر اطلاع دی دمطالبہ کیا تھا ہواور سوائے اُس کے اُس پر منان واجب ندہو کی اور اگر خود بدون دیوار کے گرااور کوئی آ دی مرحمیا تو وہ ضامن ہوگا اور اگر کرنے والا مرکمیا توینچے کی جگہ کودیکھا جائے اگرانس کی ملک نہ ہو ہی اگروہ مخف راہ میں چلا جاتا ہوتو اُس پر منمان نہ ہوگی اور اگر راستہ میں کھڑا ہو یا بینها ہویا سوتا ہوتو جس پر کراہے اُس کی ویت کا ضامن ہوگا اور آگریتیج کی جگداُس کی ملک ہوتو اُس پر منان نہ ہوگی اور اوپر والے پر ان حالات میں نیچے والے کی منان ہوگی ای طرح اگر اوپر والا غافل ہوگیا اور گر پڑایا سویا اور کروٹ لے کر گر پڑا تو جومدمہ نیچے والے کو پہنچا آس کا ضامن ہوگا اور اُس پر کفارہ واجب ہوگا ای طرح اگر بہاڑ کے اوپر سے سی مخص پر گرااورو ہ ق ہوگیا تو آس پر اُس کی جہان داجب ہوگی خواہ نیچے کی جگدائس کی ملک ہویانہ ہوائ طرح اگراکیک کوئیں میں جس کواس نے اپنی ملک میں کھودا ہے کر بڑا اوراس مین کوئی آ وی تعاوه مرکیا تو اس کی دیت کا ضامن ہوگا اورا گر کنوال راسته پر ہوتو گرنے والے اور جس پر گراہے دونول کی ضال أس مخص برواجب موكى جس نے كنوال كھودا ب ميمسوط على ب- اكراكيك كمزاد بوار برركھ ديااورو واليك مخص بركر برااورو ومركيا تو

ع مین جس قدر مال اس سے ما لک نے بدل کتابت مقرر کیا تھاوہ اُس کی ادائی سے عاجز ہوکر سکا تب شد با بلکہ بدستور مملوک ہوگیا 18 ع اس کی توضیح اویر گذر چکی پس و بان دیکھنا میا ہے ا

ضامن نہ ہوگا اس واسلے کہ گھڑا دیوار پرر کھ دینے ہے اُس کے فعل کا اثر منقطع ہو کیا اور وہ اس رکھنے ہیں متعدی نہیں ہے ہی آ دی کا کف کرنا اُس کی طرف مضاف کنه موکا بیضول مادبیص ب\_اگرایک مخف نے دیوار پرکوئی چیزر کمی اور به چیز کسی آ دمی برگری اوروو مرکیاتو اس پر صفان شہو کی بشر طبیکدا س نے اسبان میں رکھی ہواور اگر چوڑان میں رکھی کدا س کا ایک کنار ہ راستہ کی طرف لکل کیااوروہ گری ہی اگر اُس کا نکلا ہوا کنارہ اُس مخف کے نگا تو ضامن ہوگا اور اگر دوسرا کنارہ لگا ہے تو ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر دیوار جھی ہوئی مواور شہتر أس برلسبان ميں ركھا موحى كدأس ميں سے مجھداہ باہر كی طرف نه نكا بجرية بتركسي آدمي بركر اادرو ومركميا توو وضامن شامو گاایای کتاب میں ندکور ہے اور تھم مطلق ندکور ہے اور ہارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیٹھم اس وقت ہے کہ جب و بوار خفیف جنگی ہوئی ہوبہت شہواورا گرد بوارخوب جھی ہوئی ہے تو وہ ضامن ہوگا خواہ پڑشتر اُس سے دیوار نہ کوردور کرنے کامطالبہ کیا حمیا ہو یانہیں اور بعض نے فرمایا کہ تھم بھی ہے جیساا مام مجتر نے مطلقاً بیان فرمایا ہے کہ دونوں حالتوں میں ضامن نہ ہوگا اور اگر میلے اُس کو دیوار گرانے کے داسطے اطلاع دی گئی ہو پھرائی نے صبتر رکھا پھر صبتر گر کیا اور کوئی آ دمی مراتو فر مایا کہ وہ ضامن ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ایک جمکی ہوئی ویوار کی بابت اشہاد کیا گیا بھرویوار کے مالک یا دوسرے نے اُس پر گھڑار کھا بھردیوار گری اور اُس نے گھڑا کسی عصف پر بھینکا اوروہ مرکباتو دیوار کے مالک پر متان واجب ہوگی اور اگر گھڑے ہے یا دیوار کی ٹوٹن سے سی تحص نے تھوکر کھائی ہی اگروہ گھڑا مالک د بوار کے سوائے دوسرے کا ہوتو کوئی ضامن نہوہ گا اور اگروہ گھڑا مالک د بوار کا ہوتو وہ ضامن ہوگا بیکانی میں ہے۔ متعلی میں ہے کہ امام محد فرمایا کہ جمکی ہوئی و بوار کے مالک سے اُس کے منہدم سی کرنے کا پیشتر مؤاخذ وکرویا حمیا مگراُس فے منہدم ند کیا بہاں تک كد موانے أس كوكراد يا تو و وضامن موكا يرميط من ب- اكراكي مخف كم مقبوضدداركى ايك ديوار جكى موتى كواسط أس مطالبه واشہاد کیا گیا گراس نے منہدم نہ کرائی یہاں تک کہوہ ایک آ وی برگری اوروہ مرکیا اور اُس کی مددگار برادری نے بیدار اُس کی ملک ہونے سے افکار کیا یا کہا کہ ہم نیس جانے ہیں کہ بدداراً س کا ہے یا غیر کا ہے تو جب تک گوا ہوں سے یہ با ٹابت نہ کرائی جائے کہ بددار أى كا ب تب تك مدد كار برادرى ضامن ندموكى اوراكر قابض في اقراركيا كديددار مراجة أس كةول كى مددكار برادرى كحق مس تقعد میں ندہوگی اور قیاسا اُس پر منمان واجب ندہوگی اور استحسانا اُس پر مقتول کی دیت واجب ہوگی بشر طبیکداُس نے مطالبہ متقدمہ کا اقرار کیا ہوریٹاوی قامنی خان میں ہے۔ایک مخص کی جنگی ہوئی و بوار کی نسبت أس مے مؤاخذ و کیا گیا محرأس نے منہدم نہ کرائی بہاں تک کدأس کے بروی کی دیوار برگری اورائس کومنهدم کر دیا تو وه بروی کی دیوار کا ضامن ہوگا اور بروی کوا فتیار ہوگا جا ہے اُس سے ائی د بوار کی قیمت تا وان لے تو ٹوٹن اس ضامن کا ہو جائے گا اور جا ہے ٹوٹن نے کراس سے بعقد رنقصان کے ضامن لے اور اگر اُس نے جایا کہ بجز اُس سے ولی بنوالے جسی تنی تو اُس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اگر کوئی مخض دیوارا ذل کی ٹوٹن سے تفوکر کھا کر مرکبا تو اُس ك ما لك سي يعنى جس سي يشتر أس كنو رز ف كأمطالبه كيا حمياسهاس مقول كى ديت كى صفان لى جائ كى اوربيام محدً كاتول ب اور آگر دوسری دیوار کی ٹوٹن سے موکر کھا کرمراخوا ہ پر وی کے تاوان لینے سے پہلے مراہویا اُس کے بعد مراہوبہر حال کوئی ضامن نہ ہوگا بیمیط عمل ہے۔

اگر دوسری دیواریمی مالک دیواراة ل کی ملک ہوتو دوسری دیوار کی ٹوٹن سے جو مخص تھوکر کھا کرمرے مالک دیوار اُس کا بھی ضامن ہوگا بیڈناوی قامنی خان میں ہے دو دیواری جھی ہوئی ہیں دونوں کے مالکوں ہے مؤاخذ وواشہاد کیا میرایک دیوار دوسرے یعن اس کمزاد کھنےوالے کی جانب اُس کے تلف کرنے کی نب ت کی جائے گا ا سے لینی دیواراس طرح کری کہ کمزا اُنچل کرکسی آ دمی سے سریر

بر ری اور اس کومنہدم کردیا تو جو پھے اوّل یا ٹانی کے گرنے یا اوّل کی ٹوٹن سے تلف ہوا س کا ضامن ما لک دیوار اوّل ہوگا اور جو پھے د بوار ٹانی کی ٹوٹن سے تلف ہوو وہر ہوگا یہ کافی میں ہے۔اوراگر بجائے د بوار کے جناح یک ہوجس کو می شخص نے راستہ کی طرف برد حا لیا ہواور وہ ایک جھکی و بوار پر جودوسر سے خص کی ہے اور اُس ہے اِس و بوار کی بابت مؤاخذ ہواشہاد کر دیا گیا ہے۔ گریڑا اور وہ دیوار اس صدم سے ایک مخص برگری اورو و مرگیایاد بوار کی ٹوٹن سے کوئی مخص شوکر کھا کر مرگیاتو بیسب مالک جناح بر ہوگا بیمیط میں سے اور ا كركس فخص كى ديوار بيكى جس مي ي تحوزى عام راسته كى طرف اورتموزى ايك قوم كے دار كى طرف جيكى بے يجرال دار نے اس ے مؤاخذ وکرلیا بجراً س دیوار کاو وحصد ساقط ہوا جورا و پرتھا تو و وضامن ہوگا ای طرح اگر اہل راو میں ہے کسی نے مواخذ وکرلیا ہو پھر دار کی طرف جھی ہوئی دیوارال دار پر گری تو وہ ضامن ہوگا بیسسوط میں ہے۔ایک دیوار میں ہے تھوڑی دیلی ہوئی اور باتی نہیں دیلی ہے پھر دیلی ہوئی سب گرگن اور ایک آ وی مرکیا تو دیوار کا مالک جس قدرد بلی ہوئی کے صدمہ سے نتصان ہوا ہے اُس کا ضامن ہوگا اور جس قدر بوديلي موئي سے نقصان مواہ أس كا ضامن نه موكا اوراگرويوارچيوني موليعي طول ميس كم موتوسب كا ضامن موكا يظهيري میں ہے۔ایک دیوار جھی ہوئی ہے اگر أس كے منبدم كرائے كا أس كے ما لك سے قاضى نے مؤاخذ وكيا جرايك فخص نے مالك كى ا جازت ہے اُس کے کرانے کی منانت کرلی تو بیجائز ہاور ضامن کوافتیار ہوگا کہ بدون اجازت مالک کے اُس کومنبدم کرادے كذانى المنتى يەمچىلا مىں ہے۔اگرا يك جھكى ہوئى ديوار پرمواخذ وكرنے كے دوكوا و كئے مجرو و ديوارا يك كوا ويا أس كے باپ ياغلام یا مکاتب برگری اور مالک و بوار پراتهدام د بوار کے موّا خذہ کے سوائے ان دو گواہوں کے کوئی گواہیں ہے تو اس گواہ کی گواہی جس کا نفع أس كنفس كوب يا ايس مخضول كحق من بجن كواسطاس كى كواى جائزنين ب جائز ند بوكى ييسوط من بدايك معخص ہے اُس کی ایک جھکی ہوئی و بوار کی بابت جس کے خود راستہ پر گرنے کا خوف نہیں ہے بلکہ پیڈوف ہے کہ وہ ما لک د بوار کے دوسری اچھی دیوار پرگرے اور وہ راستہ پرگرے منہدم کرانے کا مؤاخذ وواشیاد کیا گیا مجرد یوار جھی ہوئی نہ گری بلکہ انھی دیوار راستہ پر ا الربر عن اور کوئی آ دمی ملف ہوایا اُس کی ٹوٹن سے کی نے تھو کر کھائی اور مرکبا تو خون بدر ہوگا میر چید میں ہے۔ ایک لقیط علی کی دیوار جمکی ہوئی ہےاوراس ہے اُس کی بابت موّاخذہ واشہاد کیا گیا مجرد بوارگری اورا یک آ دی تلف ہوا تو اُس کی دیت بیت المال پر ہوگی ای طرح اگر کوئی کا فرمسلمان موااوراً س کی موالات کسی کے ساتھ نیس ہے تو وہ بھی مثل لقیط کے بے بیافاوی قاضی خان میں ہے۔ ا یک د بواراویر سے ایک مخص کی اور نیچ سے دوسرے مخص کی ہے چمرو وجھی اور دونوں میں سے ایک مخص سے اُس کی بابت مؤاخذ وو اشہاد کیا گیا توسب دیوارگر بڑنے کی صورت میں جس مے مؤاخذ وکرلیا گیا تھاوہ نصف دیت کا ضامن ہوگا اور اگراو پر کا حصہ گرااور أس كے مالك سے بہلے مؤاخذ وكيا حمياتها تو اوپر كے حصد كامالك ضامن موكا ينجے والا ضامن شہوكا بيميط سرحى على ہے۔اكرايك مخص نے چند مزدوروں کواپی دیوارمنہدم کرنے کے واسطے مقرر کیا بھرٹوٹن سے نے ان کے قتل سے ان میں سے کی مختص کویا کسی اجنبی کو فل کیاتو حیان و کفارہ انہیں لوگوں پر واجب ہوگا یا لک دیوار پر واجب نہ ہوگا یہ مسوط عل ہے۔

مؤاخذ وكيا كيا بجروه ديوارمع جناح كركني پس اكر ديواري نے جناح كوكرايا ہوتو ديوار كاما لك جو كچھاس سے صدمہ ہوا ہوأس كا ضامن ہوگا اور اگر خالی جناح کر کمیا ہوتو أس كا تاوان أس بالكع يريزے كا جس نے أس كو ايجاد كيا ہے بيمبسو ماش ہے۔ سفل ايك مخص کا ہے اور علودوسرے کا ہے اور دونوں سے خوف ہے ہیں اگر دونوں کے مالکوں سے مؤاخذ و کیا حمیا مگر دونوں نے نہ گرایا بہاں تك كر سفل مرااوراً من في علوكواً حيمالا اوروه ايك آدى بركرااوروه مركياتو أس كى ديت صاحب سفل كى درگار براورى برواجب بوكى اورسفل کی ٹوٹن سے جو مخص شوکر کھا کرمرے اُس کی منان بھی اُس کے مالک پر ہوگی اور جو مخص علو کی ٹوٹن سے معوکر کھا کرمرے اُس کا تاوان کسی ہر نہ ہوگا بیمچیط میں ہے۔ سفل ایک مخص کا اور علولیتنی بالا خانہ دوسرے کا ہے اورسب دہل گیا پھر دونوں ہے اس کی بابت مؤاخذہ کر دیا ممیا پھر بالا خانہ گرااوراُس نے ایک آ دی کو مارڈ الاتو اُس کی مثان ما لک علویر ہوگی بیفآوی قاضی خان میں ہے۔ جامع مغیر میں ہے کدایک مخص نے عام راستہ پر پانخانہ یا پر ٹالدنکالا یا ذکان یا حضین بنایا تو ہرایک مخص کو جس کے سامنے پیش آئے اختیار ہوگا کہ اس کومنہدم کرڈ الے بشر ملیک بتائے والے نے بدون اجازت امام کے اس کو بتایا ہوخواہ بیامہ سلمین کے حق میں معزہویا نہو اوراس تھم میں مسلمان و کا فرومر دوعورت سب برابر ہیں لیکن غلام کورات پر ہے ہوئے مکان کے گرادیے کا اختیار نہیں ہے بیخلاصہ میں ہے۔اوراگرید چیزیں قدیمی موں تو کسی کوأن کے دور کرنے کا استحقاق نہ ہوگا اور اگر ان کا حال معلوم نہ ہوتو جدید قرار دی جائیں می جنی کدامام کوا ختیار موکا کدان کودور کرد ہے کذائی الحیط ۔اور میکم اس وقت ہے کہ عام راستہ پراپی ذاتی کوئی چیز بنائی مواور اگر عام کے تفع کے واسطے کوئی چیز بنائی جیسے مجدو غیرہ اور اس ہے چھ ضرر نہ ہوتو وہ نہ تو ڑا جائے گا ایسا ہی امام محد ہے مروی ہے یہ ایہ میں ے۔اوراگرایک کوچہ غیرنا فذہ کے راستہ خاص میں بتایاتو الل کوچہ میں سے برایک کوأس کے تو زینے کا اعتبار ہے بشر طیک ان چیزوں کے بنچے ہے اُس کامرور ہواور اگر اُس کامرور نہ ہوتو اُس کوتو ڑے کا استحقاق نہیں ہے اور اگرید چیزیں قدیمی ہوں تو کسی کوائس کے تو ڑتے کا اختیار بیں ہے اور اگر ان کا حال دریافت نہ ہوتو بیقد بی قرار دی جائیں گی بیمچیط میں ہے۔ اور اگر کسی مخص نے عام راستہ پر چھتا بنانا جا با حالانکہ اس سے عام لوگوں کو پچھ ضرر نہیں ہے تو امام ابو صنیفہ کا ند ہب سیح یہ ہے کہ سلمانوں میں سے ہرا یک شخص کوأس کی ممانعت کرنے اور دور کرنے کا اختیار ہے۔اورا گرکوچہ غیرنا فذہ میں چنتا ایجا دکرنے کا ارادہ کیا تو ہمارے نز دیک اس میں ضرروعدم ضرر کا اعتبار نبیں ہے بلکہ الل کوچہ کی اجازت کا اعتبار ہے اور عام راستہ پر چھتا ایجا دکر ا آیامباح ہے سوطحاوی نے ذکر کیا کہ مباح ہے

اگر ما لک مکان نے باہری جناح یا ظلہ بنانے کے واسطے مزدوروں وکاریگروں کو مقرر کیا جہر

اوراگراس نے ہنا ہوا چھوڑ دیا تو گنہگار ہوگا بیضول عماد بیش ہے۔

الل دريد غير نافذ ويس سيمس كويدا فتيار نبيل بكريدون اجازت تمام الل دريدك يامخانه بابرنكال يار ناله بهائ خواہ اُن کے حق میں ضرر ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو بید ظلامہ میں ہے۔اصل میں قربایا کدا کر کمی مخف نے عام راستہ پر پھر رکھایا کوئی ممارت بنائي يااتي ديوار سے مهتر يا پھرداست كى لمرف با ہر نكالا يا با ہركى لمرف يا كان يا جناح يا پر ناله يا ظلم تبنايا يا داسته مي شهتر و ال ديا پس اگراس سے کوئی چیز صدمہ ناک یا تلف ہو جائے تو و و ضامن ہوگالیکن اگر آ دمی تلف ہوگیا تو اس کی حنان اُس کی مردگار برادری پر ہو گی اور اگر آدی بجروح ہوا تکف نہ ہوا تو اگر اس کا ارش موضحہ کے ارش کے برابر ہے تو وہ بھی اُس کی مددگار براور کی برموگا اور اس سے تم ہوتو اُس کے مال ہے ہوگا اور اُس پر کفارہ نہ ہوگا اور نہ وہ میراث ہے خروم ہوگا اگر بیآ دی مجروح یا متول اُس کا مورث ہواور

اور گنگارنہ ہوگا مرقبل اس کے کہوئی مخاصر کرے اور اگر مخاصر کرنے کے بعد اُس کا بنانا اور اُس سے انتفاع اُنھانا کچومباح نہیں ہے

ا و وجیونی کلی جوگذرگاه عام نہ ہو بلکہ فاص ای محلّہ کے نوگ اس جس آئے جائے ہوں اا جے جس کو ہمارے مرف میں سائنان کہتے ہیں اا

اگر کمی مال کوصدمہ پنجااور ملف ہوا تو اُس کی صان اُس کے مال ہےواجب ہوگی اور واضح ہو کہ اس مسئلہ کواصل میں مطلقا ذکر فرمایا ہے حالا نکداس میں تفصیل ہے بیعنی اگر اُس نے بیافعال بدون امام اسلمین کی اجازت کے کئے ہوں تو اس طرح ضامن ہوگا اور اگر باجازت كي بول تو ضامن نه بوكا اور جار يمشاري في فرمايا كدام المسلمين كوايي فعل كى اجازت ويناجبي جائز بكر جب عام لوگوں کواس سے ضرر نہ پہنچنا ہومثلا راستہ چوڑ اہواور اگر عام کے حق میں ضرر ہومثلا راستہ ننگ ہوتو امام اسلمین کوالی اجازے دینا مباح نہیں ہے۔ پھر جو جواب کماب میں فدکور ہے الی حالت میں ہے کہ جب اُس نے بیافعال عام بڑے راستہ یا کوچ انذہ کے راستدیر کئے ہوں اور اگر اس نے کوچہ غیر نافذہ میں ایسا کیا اور اُس ہے کوئی آ دمی مرکبیا تو دیکھا جائے گا کہ جو پھواس نے کیا ہے یہ منجملہ امورسکونت کے نبیل ہے تو بقدراہے حصہ کے ضامن نہ ہوگا اور باقی شریکوب کے حصہ کی قدر ضامن ہوگا اور اگر مینجملہ امور سکونت کے ہوتو قیاسا بھی تھم ہے لیکن استحسانا کی چھ ضامن نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہے۔ منتفی میں ہے کہ ایک غلام تا جر<sup>ا</sup>نے جس پر قر ضہ ہے یانسل ہے این دارے یا مخان با ہرراہ پر بتایا اور اُس سے کوئی آ دی گف ہوگیا تو اہام ابو یوسٹ کے فرد کی اس کی ویت غلام ندکور کی مردن پر ہوگی اور امام کے قول پر اگر اُس نے ایسانعل ہا جازت مولی کیا ہے تو صانت مولی کی مدد گار براوری پر ہوگی اور اگر بدون اُس کی اجازت کے کیا ہے تو صان غلام کی گردن پر ہوگی اور اگر غلام ندکور نے اس دار کے اندر کوئی کنواں کھودایا کوئی ممارت بنائی اور اُس ے کوئی آ دی ملف ہوا تو اس پر کچھوا جب نہ ہوگا اور اگر مولی نے ایسافعل بغیر اجازت غلام کے کیا تو امام ابوطیفہ کے تول میں کچھ منان نه ہوگی اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ و و ضامن ہوگا یہ قیاس ہے مرہم قیاس کوچھوڑ کر استحسانا تھم و بیتے ہیں کہ ضامن نہ ہوگا اس طرح اگررائن نے دارمرہونہ میں بغیرا جازت مرتبن کے کوئی عمارت بنائی یااس میں کنواں کھودایا جو یا بید ہاند ھاتو و وبھی ضامن نہ ہوگا میعط میں ہے۔اوراگر مالک مکان نے باہری جناح یا ظلہ بنانے کے واسطے مزدوروں وکار میروں کومقرر کیا پھر قبل اس کے کدو واوگ بنا کرفارغ ہوجا کیں چھنی میں ووگر پڑا اورکوئی آ دمی اس ہے مرگیا تو ضان اُنہیں کار کیروں پر ہوگی یا لک مکان پر نہ ہوگی ہیں اُن پر کفار وودیت واجب ہوگی اور اگر متنول ان میں ہے کسی کا مورث ہوتو و وائس کی میراث ہے محروم ہوگا اور اگر اُن کے فارغ ہوجائے کے بعد کرا ہوتو قیا سامیش اول کے ہے لیکن استحسانا مالک مکان پر منان واجب ہوگی بیکانی ومبسوط وسراج الوہاج وجوہرہ نیرہ میں ہے۔اورا گرکار محروں میں سے کسی کے ہاتھ سے اینٹ یالکڑی یا پھر گراجس سے کوئی آ دمی مرکمیاتو جس کے ہاتھ سے گرا ہے اس کی مددگار برادری بردیت واجب موکی اورأس بر کفاره واجب (۱) موگا بیسراج الو باج مس ہے

ا كركم وخص نے راہ ير برناله نكالا اور و وكر ااوركوني آ دى قل ہو كيا ليس اكر برناله كا اندركا كنار ، جود يواريس لكا ہوا ہے۔ أس ے آ دمی ندکور تلف ہواتو صال نہ ہوگی اور اگر آ دمی ندکور کو ہا ہر نکلا ہوا کنار ولگاتو ضامن ہوگا اور اگر دونوں کنارے اُس کے لگے اور بیہ معلوم ہو جائے تو آ وج ) منان واجب ہوگی اورنصف ہدر ہو جائے گی اور اگر بیمعلوم نہ ہو کہ کون ساکنارہ أس كے لگا بتواستحسانا نصف مدرہوگا اورنصف کاضامن ہوگا میں جے۔اور اگرراہ کی طرف جناح على تكالا پحرمكان فروخت كرديا بحر جناح مذكور كرااور أس كے صدمہ اللہ كوئى آ دى قبل ہواياراه ميں كوئى لكڑى ۋالى ميراس كوفروخت كيا اورمشترى نے اس سے برا وت كرلى كداكركى كے لگ جائے تو میں بری ہوں پھرمشتری نے اُس کوجھوڑ دیا یہاں تک کہاس سے کوئی آ دمی تلف ہو کمیا تو باکع برصان واجب ہوگی اور مشترى ير يجهوا جب نه دوكايدكا في من ب-اگرراه من كنزى و ال دى اوركوئى مخص أس من بعنسااور أس كا كهنتا بجوث كيا تووه ضامن

ا مراداس عود فالم بي جس كوأس كم ما لك في خرف ع تجادت في اجازت بوال على أس في توضيح اوير كذرى ال (۱) اورمیراث یے محروم ہوگا ۱۲

فتاوي عالمكيري ..... طد 🛈 كتاب الجنايات

ہوگا اور اگر جانے والا أس لكڑى كے اوپر ياؤں ركھتا ہوا جلا اور كركر مركيا پس اكر و وعد أنبيس بيسلا ہے تو لكرى ڈالنے والا ضامن ہوگا اور فرمایا کدیتھم اس وقت ہے کہ جب و ولکڑی اس لائق ہو کہ الی لکڑی پرلوگ چلا کرتے ہیں اور اگر چھوٹی لکڑی ہوجس برنہیں جلتے ہیں تو وہ ضامن نہ ہوگا بیمبسوط میں ہے۔ اگر کمی مخص نے راستہ جماز اتو اُس میں اُس پر پچھ صان نہ ہوگی اگر اس سے کوئی آ دمی مر جائے کیکن اگراس نے سب جہاڑ اہوا کوڑ اراہ میں ایک جگہ جع کردیا اور کوئی محض اس میں پھنسااور مراتوجس نے جہاڑ اسےوہ ضامن ہوگا بیذ خبرہ میں ہے۔اورا گرراہ میں بانی جیٹر کا یاوضو کیا تو ضامن ہوگا اوراس مسئلہ میں کی تفصیل نہیں فر مائی اورمشائح " نے فر مایا کہ چیز کنے والاجھی ضامن ہوگا کہ جب گزرنے والا الی جگہ ہوکر گزرا ہے جہاں اس نے یانی چیز کا ہے حالا نکہ اُس کومعلوم نہ تھا مثلاً رات تحی باراه کیراندها تعابی فوکر کھا کرمر کیا اور اگرراه کیرکود بال یانی جیز کنے و بہانے کا حال معلوم تعاتو بیضامن ندہوگا ای طرح ا كرعداوه بقر يالكرى برجلا اور تفوكر كما كرميسل كركر كرمر كيا توريخ والاضامن نه بوكا اور بماري بعض مشارك في فرمايا كه بيقكم أس وتت ہے کہ اس نے تعور سے داست میں یائی ڈالا یا تعور سے داست میں پھر یالکڑی رکھی ہوا در اگر بور سے داست میں یائی چیزک دیا لیعنی چوڑ ان راستہ کا بالکل تر ہو گیا یالکڑی و پیٹر ہے راستہ بالکل تھیر دیا اور راہ میراً س پر ہے گذرااور پیسل کرانو چیز کئے والا اور دیجنے والا صامن ہوگا بیعید سرحتی میں ہے۔اوراگر جو پایدگذرااور ہلاک ہواتو ہر حال میں ضامن ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اگر ذکان وارکی اجازت سے دکان کے آئے یانی چیز کا اور کوئی مند کے بل گراتو قیاسا چیز کنے والے پر منمان واجب ہوگی اور استحسانا صاحب دكان يرواجب بوكى يديميد بن ب-اوراكرايك فنعل فراوجل يأني حيزك ديااورايك فخف دوكد مصلايا تعاأس من سايك ا ہے ہاتھ میں پکڑے تھا اور دوسرا اُس کے جیسے تھا چر چیسے والا پھسلا اُس کا یاؤں ٹوٹ کیا یس اگر گدھے والا دونوں کو ہا کے لاتا ہوتو كوئى ضامن ند ہوگا اور اگر دونوں كا با كنے والا ند ہوتو جيئر كنے والا ضامن ہوگا يديميط سرحى مي ہے۔ امام محر سے دريافت كيا كيا كه ا يك مخص في راوين يانى وال ديا اورو يكى كذ مع من بحر كيا اورجم كريرف بوكيا بجراس برف يوكي آ دى يسل كراتو فرمايا كرجس نے یاتی ڈالا ہے وہ ضامن ہوگا ای طرح اگر برف فركور بكسل ميا اوراس سےكوئى آ وى بيسل كراياكس نے راہ بيس برف ڈالا اوروہ تکھلا اور کوئی آ دی پیسل کرا تو بھی میں تھم ہے بیرمحیط میں ہے۔امام ابوصنیغدے فرمایا کداگر راستہ غیرنا فغر ہوتو اس راہ کے لوگوں میں ے ہرایک کواختیار ہے کہ اس راہ میں ککڑی رکھے واپنا چویابہ بائد مصاور وضو کرے اور اگر اس ہے کوئی آ ومی تلف ہو جائے تو وہ ضامن ندہوگا اور اگرأس نے أس راو من كوئى عمارت بنائى يا كنوال كھوداجس سےكوئى آ دى تلف ہواتو و و صامن ہوگا اور بركھروالے کواختیارے کداہے فائے دار میں مٹی ولکڑی ڈائے وچو یابد بائد سے ذکان بنانے وتنور بنائے بشر طبکہ سلامتی کے ساتھ موید فناوی قامنی خان جی ہے۔

اكرراه ين سين موت برف ہے كوئى آ دى يا جانور مرجائے تو امام محد فى ترجنايات العيون مى ذكر فرمايا كراكركوچه غيرنافذه موتو بينك والے برحمان مدموكي اور اكرنافذه به موتوجس في بينكا بود صامن موكا اور فقيد ابوالليث في مايا كه جوتكم الم مي في فرفر ماياية قياى عم إورجم الخسانا كيت بن كه صان واجب شهو كي خواوكوجه نافذه موياغير نافذه مواور عيون على الميك اس من شرط سلامت کی قید ہے اور ہارے زمانے بعض مشائخ نے فرمایا کداگران لوگوں نے بیامرا مام اسلمین کی اجازت سے کیا ے یا کوچہ ایسا ہوکہ ان کو برف اُٹھاؤا لنے میں حرج عظیم بیش آئے تا کہ یہ پہچانا جائے کہ دلالۃ ان کو برف وال رکھے کی اجازت ہے تو تظم وہی ہوگا جوفقیہ ابواللیٹ نے ذکر کیا ہے ورنہ تھم وہ ہے جوا مام محر نے بیان فرمایا ہے اور جوفقیہ ابوالقاسم سے منقول ہے ای کی تائید

كرة بالين فقيدابوالقاسم ہے دريافت كيا كيا كدا يك شهر من برف بہت ہوتى ہے كدراه من بہت كي ره جاتى ہے اس ہرايك نے اسے فنا ودار میں یا قریب دار کے ایک ایک پھر ڈال دیا پراس می کوئی آ دمی پیش کر شوکر کھا کر گرا تو قر مایا کہ میرے زو یک پندیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ امام اسلمین کی اجازت سے پھر ڈالیں اور اگر ہدون اجازت امام کے ایسا کیا تو قیاس یہ ہے کہ اُس پر ضان واجب موكى ذخيره يس ب-اگرايك پھر من فوكر كھا كردوس بھر يرگركرم كياتو يہلے پھر كے ذالنے والے برضان ہوكى اوراگر پہلے پھركا ڈالنے والانہ ہوتو دوسرے پھر ڈالنے والے بر ضمان واجب ہوگی میمبسوط میں ہے۔اگر ایک مخص نے راہ میں کوئی ناجائز چز ایجاد کی اوراً سے سے خور کھائی اور دوسرے آ دی برگرااور دومرگیاتوجس فے خور کھائی ہوں ضامن نے ہوگا بلکہ جس نے وہ چیز ایجاد کی ہے وہ ضامن ہوگا اور اگر کی مخص نے پھر ولکڑی وغیر وراہ میں بڑی ہوئی کواپنی جگہ سے بٹا کر ایک طرف کر دیا پھراس سے کوئی آ دمي بلاك مواتوجس في افي جكدب مثاياب و وضامن موكا اور مخض اول منان عنكل جائع كابيفاوي قاضي خان على ب-اكر ا یک فخص نے راہ میں تلوار ڈ الی اور سی فخص نے آس سے ٹھوکر کھائی اور مرکبیا اور تلوار ٹوٹ کئی تو تلوار کا مالک آس کی دیت کا ضامن ہوگا اور شوكر كمانے والا أس كى تكوار كى قيمت كا ضامن ہوكا اور اگر شوكر كمانے والا تكوار يركرا اور تكوار توث كى اور و وفض مرحميا تو تكوار كا ما لك اس كى ديت كا ضامن ہوگا اور منتول كوار تو نے كا ضامن نه ہوگا بينز لئة المعتبين ميں ہے۔ اگر كسى محت راويس ورنده كھڑا كيا تو جو پھروہ تلف کرے اُس کا ضامن ہوگا بشرطیکہ وہ بندھا ہوا ہوا دربند ھے ہوئے ہونے کی حالت میں اس نے صدمہ پہنچایا ہو۔اور اگر كل كيا اور كل جائے كے بعد أس نے اپن جكدے بث كرمدمد پنجاياتو بائد سے والا ضامن ند بوكا۔ اى طرح اگر بوام شل سانب و بچود غیرہ میں ہے کسی کوکسی مخص پر ڈالا اور اُس نے اس مخص کو کاٹ کھایا تو ڈالنے والا ضامن ہوگا ای طرح اگر دم کہے کتے کو مسى مخص ير الكاراتو بهى يى تم ب يديد سرحى من ب- اكرراه من الكاراة ك كاذال ديا اورأس ي يحرجل ميانوذا النه والا ضامن ہوگااوراگر ہوا اُس کواڑ اگرایی جگہ ہے دوسری جگہ لے گن اور کوئی چیز اُس نے جلائی تو وہ ضامن نہ ہوگا بیفآوی قاضی خان میں ہے۔اور ہمارے بعض مشائع میں نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب بوراا نگارہ اپنی جکہ ہے ہوا اُڑا لے گئی ہواوراگر اُس کے شرارے لے کئی اور پچے جل گیا تو بھی منمان وا جب ہوگی اور اہام شمس الائر مرحمی فریاتے تھے کداگر دن ایسا ہو کہ آس دن ہوا تیز جلتی موتو ڈالنےوالا بہر حال ضامن موگا اگر چہ بورے انگارے کوموال اڑا لے جائے اور شس الائمے حلوائی بغیر تغمیل کے حان واجب مونا نہیں فرماتے تھے بیدہ خیرہ میں ہے۔لو ہار نے اپنی و کان میں اگر بھٹی ہے سوختہ لو ہا نکال کر قلاب پر رکھ کر ہتھوڑے ہے مار نا شروع کیااوراً سے شرارے عام راستہ کی طرف اُڑے اور کسی مخص کوجلایا یا اُس کی آ تکھ پھوڑی تو اُس کی منان لوہار کی مددگار برادری بر واجب ہوگی اور اگر سی مخص کا کیٹر اجلایا تو اُس کی قیت او ہارے مال سے واجب ہوگی اور اگر او ہار نے اس کوہ تسوڑے سے نہ مارا بلکہ ہوا ہے اُس کے شرارے اُڑے اور نقصان ندکوراً سے واقع ہواتو و وہدر ہوگا بیفلا صدیس ہے۔

مائع كيس ياپٽروليم وغيره كي مانندكوئي چيز لے كردوسرے" دار"ميں جانا 🖈

اگرلو بارنے اپنی دکان میں کنارے دکان کے راہ کی طرف جہاں ہے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ آگ کا اشتعال راہ میں بنچ كا اور آك نے كچے جلايا تو و وضامن بوكاية ذخير و مي بے۔ اگر ايك مخص آك لے كراہے ملك يا غير ملك ميں جاتا تھا اور اس من ہے ایک شرارہ ایک مخص کے کپڑے برگر ااور کپڑ اجل کمیا تو نو اور میں ذکور ہے کہ وہ ضامت ہوگا اور اگر ہوا کوئی چنگاری أزالے مترجم كبتائب كرجو كيجدا مام خمس الائمد سرنعتي في فروياه وصحح اوراس قول سے أن روايات ميں موافقت ہو جاتی ہے جوذ راعد وغير وميں ندكور ہيں اورا گروو قول شایا جائے قواس میں دوروایتیں ہوں گی اور سی شہوگا ۱۳ امنہ

من اور كى تخف كرر برجايدى تووو منامن تهوكاية فاوى قامى خان عى ب-اوربعض علاء فرمايا كداكرة ك ليراكي جكه سے كذراجهان أى كوكذرنے كا استحقاق عاصل باورأس عن سےكوئى شرار وسى خض كى ملك عن كرايا ہوانے كراديا تووه ضامن نہ ہوگا اور اگر اس محض کواس میک ہے گذرنے کا استحقاق نہ ہوا ورکوئی چنگاری اس کے ہاتھ سے گری تو ضامن ہوگا اور اُس کو ہوا کے گئی تو ضامن نہ ہوگا اور بیاظہر ہے اور ای پرفتو کی ہے بیٹز اٹ المغتبین میں ہے۔اگر ایک مختص تتا وغیر ہے واسطے راہ پر بیٹھا اور کسی محض نے أس سے شوكر كھائى ہى اگر باجازت سلطان جيثابتو و وضامن ندہو كا ورند ضامن ہوگا يدمراج الوباج بي ہے۔ايك مخص ایک سوتے(۱) ہوئے کے پاس سے گذرااورأس کے یاؤں سے خوکر کھائی کدائس کی پنڈل ٹوٹ کی اورأس برگرا کدأس کی آ محد کانی ہوتی ادر کرنے والا مرکیا تو کرنے والے برسوتے ہوئے کے یاؤں کا ارش واجب ہوگا کیونکہ اُس کے قتل ہے تلف ہوا ہے اورسونے والے يرأس كويت واجب موكى اور اكر دونوں مر محفق سونے والے يركرنے والے كى ديت اوركرنے والے يرسونے والے كى نصف دیت واجب ہوگی مینز ائد المعتبن میں ہے۔ بقالی میں ہے کدا گرراہ میں سوتے ہوئے سے ایک تخص نے جوجا تا تھا تھو کر کھائی اس کی انگی اورسوتے ہوئے کی انگی ٹونی مجردونوں مرکے تو دونوں میں سے ہرایک کی مددگار برادری بر جوصد ماس کی ذات ے دوسرے کو پنجا ہے اس کی منان واجب ہوگی اور اگر دونوں میں سے ایک سر کیا تو زندہ کی مدد گار براور ی براس کی دیت واجب ہو کی اور اگر اُس نے تھوکر کھائی اور منہ کے بل سوتے ہوئے کے منہ برگرا اور اُس کا سرسوتے ہوئے کے سر برگر اور دونوں زخی ہوئے اور دونو ل كى انتكى تو تى توسوتا ہوا أس كى انتكى ورخم سركا ضامن ہوگا اوركر نے والا أس كى انتكى كا ضامن ہوگا زخم سركا ضامن نه ہوگا اور اگر دونوں مرکے توسے والے کی مدکار برادری برگرنے والے کی دیت واجب ہوگی اور کرنے والے کی مدکار برادری برسونے والے کی نصف دیت واجب ہوگی یظمیر سیمیں ہے۔ اگر ایک محض راہ میں جاتا تھا کہنا گاہ مرد ہوکر گر ااور کی محض نے اُس کے ساتھ کوئی جنایت نیس کی اور اس کے گرنے سے ایک محف کیل کر مرکیا تو کوئی ضامن شہوگا ندمیت فدکور اور ندأس کی مددگار براور ی بدؤ خیرہ می ہے۔ایک مخص راہ میں جا جاتا تھا کہنا گاہ اس کو بیاری نے پکڑا کہوہ ہے ہوش ہوکر گرایاضعف طاری ہوا کہوہ چل نہ سکااور گرااور ایک آ دی پر گرا کدوہ کیل کرم میایا مخص ندکورزندہ زین پر کر کے مرکبا چرکسی آ دی نے اُس سے خوکر کھائی اورمر کیا تو اُس مخص کی مددگار برادری برهنان واجب موگی پس جس صورت میں کدو وکسی آ دمی برگراہے اور و وسر کیا تو اس محض پر کفار و بھی واجب ہوگا اور اگر می فض جس پرگراہے اُس کا مورث ہوتو اُس کی میراث ہے بھی محروم ہوگا اور اگر جس صورت میں کہ زمین پر گراہے اور دوسرے نے معور کھا کر جان دی اُس پر کفار وند ہوگا اور ندمبراث ہے محروم ہوگا اور بیامام مخدوا مام ابو پوسف کا قول ہے بیمیط میں ہے۔

ا یک غلام راہ میں جیٹایا سویا اور برابرسوتایا جیٹار ہا بہاں تک کے زادہ و کیا پھرایک مخص نے اُس سے ٹھوکر کھائی اور گر کرمر کیاتو اُس کی دیت غلام کی مدد گار براوری برواجب ہوگی اور اُس کی مدد گار برادری اس کے مولی کی مدد گار برادری کے ہے۔اورا کراس غلام کا یاؤں ٹوٹ کیا ہے کہ ووایل جگہ ہے جنبش نہیں کرسکتا ہے پھرائی کے مولی نے اُس کوآ زاد کردیا پھر کسی مخص نے اُس سے محوکر کمائی تو اس سے مولی پراس کی قیمت واجب ہوگی ای طرح اگر غلام نے راہ میں ایک چویا پر کھڑا کیا بھراس سے مولی نے اس کو آ زادکردیا بحرایک مخص نے اُس سے موکر کھائی اور مرکیا تو اُس کا موٹی اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا پیکافی میں ہے۔اگر زید نے عمرو کے غلام کے ہاتھ یاؤں ہا عدر کرراہ میں ڈال دیا مجرعرونے اُس کوآ زاد کردیا مجرایک محض اُسے تفوکر کھا گر گرا إور مركبا تو اُس كى

ہے۔ کیونکساس کی ولا وأس سے آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے اور جب أس سے ساتھ لائل ہے تو أس سے مولی کی مدد گار برادری أس کی بھی مدد گار برادری شری ا (۱) لین راوس سے ا

دیت زید پرواجب ہوگی اور اگر غلام ندکور باو جود دست و پابستہ ہونے کے چلے جانے کی طاقت رکھتا ہو پھر عمرونے اُس کوآ زاد کردیا اوروہ چلات کیا یہاں تک کدأس سے کس تے محور کھائی تو جنایت کا ارش أس كے مولى يعنى عمرو پرواجب ہوكا اور اگرزيد نے أس غلام کوراہ میں بھلایا ہو مرأس کوبا ندھااور باتھ یاؤں سے جکز انہیں ہے پر عمرو نے اُس کوآ زاد کر دیا پھروہ اپنی جگہ سے چلانہ کیا یہاں تك كذا يك فخض أس من فوكر كما كرم كياتو أس كى جنايت كارش أس يحمولي برواجب موكايه محيط من ب\_اگرايك مخص بوجه لئے ہوئے راستہ میں چلا جاتا تھا مجرأس كا يوجه كى فخص برگر پرااورو ومركيا تو يوجه والا ضامن ہوگا اور اگر كرے ہوئے يوجه ہے كى نے معور کھائی اور مراتو اُس کا بھی ضامن ہوگا یہ فآوی قاضی خان میں ہے۔ایک محض راہ میں چلا جاتا تھا اور و ہ اپنے بدن پر الی چیز پہنے تھا جس کولوگ مینے ہیں ہیں اس ہے کوئی محص مر کیا یا وہ کس آ دی بر گری یا راہ میں گری اور کوئی محص اس سے معو کر کھا کر مر کیا تو ان سب مورتوں میں سے کی مورت میں اُس پر منان نہو کی اور اگر ایس چیز نہوجس کولوگ بینتے ہیں تو بمزلد ایسے مخص کے ہوگا جو بو جو اُنھائے ہوئے ہاور جو خص اُس سے ملف ہواس کا ضامن ہوگا ای طرح اگر کوئی مخص کسی جو یابیکا سائق (۱) یا قائد (۲) ہویا سوار ہو پھراس پر ہے اُس کے بعض آلات مثل لگام وزین وغیرہ کے کی آ دمی پر کرے اور وہ مرکبایا وہ چویابیراہ میں کر کبایا اُس کا بعض اسباب راو می مرحمیا اور اُس ہے کی مخص نے ٹھوکر کھائی تو سائق و قائد وسوار اُس کا ضامن ہوگا بیر محیط میں ہے۔ اگر ایک مخص مثلا زیدنے راہ مں اپنا کمزار کھا اور دوسر مے خص مثلاً عمرو نے بھی اس راہ میں اپنا کمٹر ارکھا ہیں زید کا کمٹر اڈ متاکا ورعمرو کے کمز ب ے لگااور عمرو کا گھڑا توٹ کیا تو زید جس کا گھڑ اگنڈ ھکا ہے ضامن نہ ہوگاادرا کرزید کا گھڑا تو ٹا ہوتو عمر وجس کا گھڑار کھا ہے ضامن ہوگا ای طرح اگرداه میں زیدئے اپنا تھوڑا کھڑا کیااور عمرونے بھی اپنا تھوڑا کھڑا کیا بھرایک کا تھوڑ اید کااور دوسرے سےصد مہکمایا توجس كا كموز ابدكا بوه صامن شهوكا اوراكر بدكا مواكموز ادوس عصدمه كماكرم كياتو دوسراضامن موكابي فأوى قاضي خان بس بـ زید نے راہ میں اپنا خالی کمزایا تیل ہے بحرا ہوار کھا ادر عمرو نے بھی آس راہ میں اپنا کمز ارکھا بھرایک کا کمز اڈ من کا ادرأس نے دوسرے ے ظرکھائی اور دونو لاف مے تو فرمایا کہ جس کا گھڑ انہیں ڈھٹا ہو وووسرے کے گھڑے کا اور اُس کے تیل کے مثل تیل کا ضامن ہوگا اور جس کا گھڑ اڈ ھنکا ہے وہ کچھ ضامن نہ ہوگا اور اگر دونوں ڈھنے ہوں تو دونوں میں سے کوئی ضامن نہ ہوگا اور اگر ایک کھڑ اجمکا اور بدون اس کے اپنی جکہ سے بہت جائے دوسرے کھڑے سے شکر کھائی اور دونوں ٹوٹے یا جھکنے والاثو ٹا برقر ارر ہا ہواتو ٹوٹا تو ہرا یک بر جس قدراً س كي كمزے سے نتصان موا ہے أس كا ضائن موكانيه ميا على ہے۔ اگر ايك مخص نے بزے دوش سے ايك كمز الجركر کنارے پر رکھااور دوسرا مخص آیا اُس نے بھی اپنا گھڑا بجر کر کنارے بر رکھا پھر دوسرا گھڑا ڈھنگااور پہلے گھڑے سے نکر کھائی اور دونوں اُوٹ مے تو دوسرے گفزے کا مالک ملے گفزے کے مالک کے گفزے کی قیمت کا ضامن انہوگا اور بعض نے فرمایا کدونوں میں ے ہرا کی ووسرے کے گوڑے کا ضامن ہوگا یے خزالہ امفتین می ہے۔

بعض نے فرمایا کہ جس کا کھڑ ارکھار ہا ہے اُس پر برحال بی متان داجب ہوگی بیدذ خیرو می ہے۔ ایک مخص نے کوئی چیزراہ عى ركدوى جرأس سےكوئى جويابيد بدك كيا اورأس فيكسى آدى كومار ۋالاتور كھےوالے يرمنان واجب ند ہوكى بشرطيكان في وہ پیزاس جویائے سے ملائی نہ ہو۔ای طرح اگر جھی ہوئی دیوار کے مالک سے پیشتر اُس کی بابت مطالبہ کیا تمیا ہو پھروہ دیوارز مین پر گری اوراُس ہے کوئی چویا بیہ بدک کیا اوراُس نے کسی آ دمی کو مار ڈالاتو ما لک دیوارضامن نے ہوگا ما لک دیواریا راہ میں کوئی چیز رکھنے ا مترجم كبتا ہے كاس مورت ميں يائى كى قيت كا ضائن ند بوكا اگر چدائ طور ہے يائى بحر لينے ميں ملك تابت بوجاتى ہے إس فقط كمزے بى كا ضائن

(۱) بي يه عن والاا (۲) آكے عين والاا

والاجسى منامن بوكاكه جب أس كى ديوار سے يار كھےوالےكى چيز سے كى چيز كومدمد پنجا ہويس و وتلف ہو تى ہو يرحيط ميں إمام محد نے کتاب الاصل می فرمایا اگر الل مجدنے اپنی مجد میں بارش کے بانی کے واسطے ایک کواں کھودایا اس میں قدیلیس الکا تمیں با أس على منظر كے كرجس على بانى بجراجاتا تھا أس على برى چنائى دائى يا أس على درواز ولكايا يا أس على بوريا بجهايا يا أس على سائبان بنایا ہیں اگر اُن سے کوئی مختص ملف ہو جائے تو اہل معجد بر ضان ندہو کی اور اگر سوائے اہل محلّد کے سی دوسرے مخص نے بید چزیں ایجاد کیس اور اُس سے کوئی مخص مرحمیا ہیں اگر اُس نے اہل محلّہ کی اجازت سے ان کو بتایا ہے تو متان نہ ہوگا اور اگر اُس نے بدون اجازت الل محلّد ك أن كو بنايا بي بس الركوئي عمارت ياكنوال بنايا اورأس كوئي ملف بواتو بالا جماع ضامن بوگا اوراكرأس نے یانی پینے کے واسطے منکا رکھایا چٹائی یا بورے بچھائے یا قدیلیں انکا کیں حالانکہ الل محلّہ سے اجازت نہ لی مجر چٹائی ہے کوئی مخص الجه كركرا اورمركيايا قديل كرى اورأس في كسي آدى كاكيرًا جلايايا خراب كردياتو امام ابوحنيفة في فرايا كدوه ضامن جوكا اورامام ابوبوسف اورامام محدّ نے فرمایا کدمنامن ندہوگا۔ مثم الائر حلوائی فرماتے تھے کہ ہارے اکثر مشائح "نے اس مستلہ می صاحبین کا قول اختیار کیا ہے اوراس برفتوی ہے بید خرو میں ہے۔ اور اگر اہل مجد میں ہے کوئی محض مجد میں بینا اور اس سے کوئی آ دی تعوکر کھا كرمركيايس اكرتمازي شهوتو شامن بوكا اوراكرنمازي بوتو ضامن نه بوكا اوريكم امام اعظم كخرد يك باورساديين فرمايا سمى حال مي ضامن شهوكا كذاتى الكانى اورمدر الاسلام في فرمايا كدما حين كاتول اظهر بكذانى البيين \_اورا كرعبادت ك واسط بينامثلا نماز كالتظاركرتا تمايار مان كواسط يافقه سكسلان كواسط بينايا عنكاف كواسط بينايا بين كرالله كاذكركرتا یا سیج قرآن پر متاتھا پر کوئی آ دی اُس سے خور کھا کرمر کیا تو کتاب میں اس کی کوئی روایت نبیں ہے۔اورمشار کے متافرین نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کدامام اعظم کے نزویک ضامن ہوگا اور شیخ ابو بحررازی ای طرف سے بیں اور بعض نے فرمایا کہ ضامن ندہوگا اور می ایوعبدائلہ جرجانی کا میں قد ہب ہے بیرمحیط میں ہے۔

ایک شخص نے راہ میں کنوال کھود ااور ایک شخص نے آ کرغمرا اپنے تیس اُس کنوئیں میں ڈال دیا تو کھود نے والا

ضامن شهوگا 🏗

لے ۔ اس کی توضیح اپنے مقام پر گذری مَررتو جنیح کی ضرورت نبیس و ہاں دیکھنا یا ہے تا ا

جكه نه يائى موتو يناف والاضامن موكا اگر چدو وعمرا بل برے كذرا مواور اگرو وجها عت مسلمانوں كے واسطے نهر عام مواور بل بنانے والے نے بدون اجازت امام کے بل باند حاتو أس كاجواب ديمائل ہے جيما كرقوم خاص كى نبرير برايا چيونا بل بنانے كائكم ہے ايما بی طاہر الروایة میں فرکور ہے بیرمحیط میں ہے۔ایک مخص نے راہ میں کنواں کھوداادر ایک مخص نے آئے کرعمر السیخ تین اس کنو کمیں میں ڈ ال دیاتو کھود نے والا ضامن نہ ہوگا بیڈ آوی قاضی خان میں ہے۔اگر ایک مخص نے عام راستہ پرایے فائے مملوک سے علیحد و کنواں محودااورأس من كونى آ دى كركرمركياتوبالاجماع كلود في والي كى مدد كار برادرى يرويت واجب بوكى اورأس يركفاره واجب ند موكا اور ہمارے نزویک و میراث سے حروم نہ ہوگا اور اگر أس نے فنائے دار میں کھودائیں اگر فنا دوسرے کی ملک میں ہوتو وہ ضامن ہوگا اورا كرفاأس كى ملك موياأس كووبال مكود في كاقد مي حق حاصل موقة ضامن نه موكااورا كرأس كى ملك نه مويلك جماعت مسلمانوس كى ملک ہو یامشترک ہومثلاً کو چہ تغیرنا فذہ الم میں واقع ہوتو وہ ضامن ہوگا پیمپیط میں ہے۔ایک مخص نے راہ میں کنواں کھووا پھرا یک مخص آ یااوران می گریز ااورمر گیاخوا دمجوک کی دیدے یا بیاس کی دجدے یا کسی رخ وغم کی دجہ ہے تو امام اعظم کے نز دیکے کھود نے والے برضان واجب ندمو کی مظمیر بیش ہے۔ایک محص نے جنگل میں ایک حکد جہاں گذرگا وہیں ہاور ندکی کی آ مدورفت کا راست ہے بدون اجازت امام کے کنوال کھودا پھرائس میں کوئی آ دی گر بڑا تو کھودنے والا ضامن شہوگا ای طرح اگر جنگل میں کوئی مخص جیشایا خیمه گاڑا ادر کوئی آ دی اُس سے خوکر کھا کر کر کر مرکبا تو بیضے والا اور خیمه گاڑ نے والا ضامن شہوگا اور اگرامیا تعل راستہ میں کیا ہوتو منامن ہوگا بی فآوی قامنی خان میں ہے۔اور اگر ایک مخص نے راہ میں کنواں کھودا پھر دوسر مے فص نے اُس کے اسفل میں کھودا پھر اُس میں ایک جھٹ گریز اتو پہلا کھودنے والا ضامن ہوگا اور امام محد نے قر مایا کہ یہ قیاس ہے اور ہم اس کو اختیار کرتے ہیں بیر پیا سرحسی میں ہے۔اوراگردوسرے نے آ کراس کا منہ جوڑ اکردیا پھرائس میں کوئی آ دی گر کرسر گیا تو منان دونوں پر نصفا نصف واجب ہوگی ایسا بی کتاب میں تدکور ہے اور جواب میں اطلاق ہے اور فقیہ ابوجعفر سے منقول ہے کدوہ اس سئلہ کے جواب می تفصیل فریاتے تھے اور کہتے کدوسرے نے اس قدر چوڑ اکیا کہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ گرنے والے کا قدم دونوں کے کھوداؤپر پڑاتو دونوں پر نصفا نصف منان واجب ہوگی اور اگر دوسرے نے بہت کم چوڑ اکیا کہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ گرنے والے کا قدم دوسرے بی کے کھوداؤ سے ملاتی نہیں ہوا بلکہ پہلے کھوداؤے ملاتی ہواتو صرف پہلا مخص ضامن ہوگا دوسرا ضامن نہ ہوگا اور اگر دوسرے نے اس قدر چوڑ اکیا کہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ گرنے والے کا قدم ملے محفود او سے ملاتی نیس ہوا بلکہ دوسرے کے محود او سے ملاتی ہوا تو دوسرا ہی ضامن ہوگا اور اگر دوسرے نے اس قدر چوڑ اکیا کہ موسکتا ہے گر نے والے کا قدم دونوں کے محوداؤیر پڑے اور ہوسکتا ہے کہ فتا ایک کے محوداؤیر را من السي صورت مي دونوں پر نصفا نصف منان واجب ہوگی اور شخ اہام زائد احد طواد کی سے منقول ہے کہ و وقر ماتے سے کہ اگر أس نے اس قدر چوڑ اكيا كماس كے كھوداؤكى چوڑان ميں قدم نبيس ساسكتا ہے ہى ايك شخ نے آكر جج كنوي ميں اپنا قدم ركھااوركر پڑا تو منان فقلا اوّل پر واجب ہوگی اور اگر کنارہ کنویں کے قدم رکھا تو منان دونوں پر نصفا نصف ہوگی اور اگر اُس نے اس قدر چوڑ اکیا كرأس كے كھوداؤ كے چوڑان مى قدم ساسكتا ہے ہى اگر كرنے والے نے كائس مى قدم ركما تو اول يرصان واجب بوكى اور اگر كنوس كار عقدم ركمانو فقا دوسرے برضان واجب موكى اور اگر قدم ركتے كا حال معلوم ندموا تو دونوں برنسفا نسف منيان واجب ہوگی بیر محیط میں ہے۔اور اگر راہ میں کنوال کھودا پھرائی کو باث دیا ہی اگر اُس کوٹی یا سیجے وغیر والی چیز سے جواجز اے زمین ہے ہے یا تا ہے چردوسرے نے آ کرأس کو ضالی کرویا چراس میں کوئی آ دی گر میا اور مر کیا تو دوسر اجھی ضامن ہو گا اور اگر اسی چز ے جواجزائے زمین نے نیس ہے مشکل اٹاج وغیرہ کے پاٹا ہوتو مخص اوّل ضامن ہوگا ای طرح اگر راہ میں کواں کھود کراُس کا منہ وُ حا تک دیا پھر دوسرے نے آ کراُس کا ڈھکن کھول دیا پھراُس میں کوئی مخص کر کیا تو مخص اوّل ضامن ہوگا یہ فاوی قاضی خان میں

اگرایک فخص راہ میں ریکے ہوئے پھر سے لڑ کھڑا کر پھر کوئیں میں گریزا تو پھر ریکتے والا ضامن ہوگا کنوال کھودنے والا ضامن ندہوگا اور اگر پھر کو کسی نے ندر کھا ہوتو کوال کھود نے والا ضامن ہوگا بیمیط مزحسی میں ہے۔ اور اگر ایک تخص نے کویں میں پتم یا دهار داراد باوغیره رکه دیا پراس میں ایک مخص کریٹر ااور پتر و دھار دار چیز کی وجہ ہے و قبل ہو گیا تو کھود نے والا ضامن ہوگا ہے مسوط می ہے۔ایک مخص نے شارع کے عام پر کنوال کھودااورو ہال کی مخص نے یاتی بہایا پھرایک مخص آیااورد ویانی میں بیسل کر کنویں م كركرم كياتو منان أس يرواجب موكى جس في بانى بهايا باوراكريدياني آسانى ياني موتو كنوال كهود في والا ضامن موكايدذ خيره میں ہے۔ اگر ایک کنوال ایک مخص کی ملک میں ہو یا عام راستہ پر ہوائس مخص نے ایک مخص کوائس کنویں میں رمکیل ویا تو رمکیلنے والا ضامن ہوگا پیمسوط میں ہے۔اگرایک مخص راہ کے کنویں می گر کیا اور مرکیا پھر کھود نے والے نے کہا کہ گرنے والا اس میں عمراً کریڑا ہا در جھے پر منان واجب نہیں ہے۔اور کرنے والے کے وارثوب نے کہا کہاس نے اپنے تیس خود کنومیں جس نہیں ڈالا ہے بلکہ بدون تصد واراد و كر يرا باور تحدير منان واجب بتوامام ابويوست فرمات من كرك والي كاتول أول قول قول اوكااور محود نے والا ضامن ہوگا اس پر قیاس ہے چراس سے رجوع کیا اور فرمایا کھود نے والے کا قول ہوگا اور اس پر متمان واجب شہو كى اور سياستسانا بب بيجيط على ب\_اگرشارع عام برايك كنوال كهودااوراس عن ايك تخص كريز ااورمرانيس بلك في عميا اورأس عن ے لکانا جا با پھر جب درمیان کنومیں تک چڑھ آیا تھا کہ ناگاہ وہاں ہے کر بڑااور مرکباتو منان واجب نہ ہوگی اور اگر کرنے والا کنوئیں کی تد میں جلا گیا اور اس میں ایک پھر سے صدمہ کھا کر مرکیا ایس اگر وہ پھر جس جگہ زمین میں تھا آس جگہ جما ہوا تھا کنواں کھود نے والے نے اُس کو ہٹایا نہ تھا تو منان واجب نہ ہوگی اور اگر کنواب کھوونے والے نے اُس کوائی جگہ ہے اُ کھاڑ کر کنویں کے اندر کسی طرف کوجهاد با تعانو کھود نے والے بر صان واجب ہوگی ایسائی منتعی میں ندکور ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔ اگر راہ کے کنویں میں ایک آ وی مريرا برايك مخص نے كہا كديركوال من مے كھودا ہے ؤاس كے اقرارى تعديق أس كى ذات يركى جائے كى اس كى مددگار براورى پرتقمد بین ندکی جائے گی اور کرانے والے کی ویت اس اقر ارکنندو کے مال ہے تین سال میں دلائی جائے گی بیمبسوط میں ہے۔ایک نص نے دوسرے کی ملک میں ایک کنواں محودا اور آس میں ایک آ دی گر گیا ہی مالک نے اقر ار کیا کہ میں نے محود نے والے کو محود نے کا تھم دیا تھا اور کرنے والے کے ولی نے اس سے اٹکار کیا تو قیا سامالک زمین کے اقرار کی تقدیق نہ کی جائے گی اور استحسانا تقدیق کی جائے گی پیلمپرریدی ہے۔ اگر کسی مخص نے عام راستہ یا عام بازار میں باجازت سلطان کنواں کھودایا اپناچو پاس کھڑا کیا یا عارت بنائی تو ضامن (۱) ند ہوگا میمید سرحی میں ہے ایک مخص نے اپنی ملک میں کنواں کھودا پھر اُس میں ایک آ دی گرااور کنویں میں ایک آ دمی موجود تھایا اُس میں چو یا بیگرااور کرنے والے کے صدمہ سے جوآ دمی اس میں تھاو و مرکبیا تو کرنے والا ااُس مخض کے خون کا جواس میں تھا ضامن ہوگا اور اگریہ کنواں راہ میں ہوتو کرنے والے کواور جس پرگرا ہے اُس کو جو یجیر مصیبت پہنچے اُن دونوں کا ضامن كوال كمود في والا بوكار فآوي قاضي خان من بـ

ا مام محد نے قرمایا کہ اگرا کی مخص نے دوسرے کے دار میں بدون اُس کی اجازت کے اناج کے واسطے ایک کھٹا کھودااوراس

ے۔ وہ عام دات جوسب کے گذرنے کے واسطے ہوشلا مزک وگلیارہ یااس سے شل ڈھردا ۔ (۱) اُٹراس ہے کوئی کف ہوجائے ا

عماليك كدها كركرم كياتو كعود في والاضامن موكاميريط مزحى على ب-اكرداه على ايك كنوال كعود ااوراس على ايك مخض كرااور أس كاباتها كوركيا بحراس من سے نكل بحرأس كودوآ وميول في الى سے شير (١) سے زخى كيا بحروه ان سب زخمول سے مريض جوكرمر كيا توان سب پراُس کی دیت تین (۲) تهائی ہوکر واجب ہوگی بیمبوط میں ہے۔اگر تین آ دمی ایک کنویں میں گرے اور باہم ایک دوسرے ے چینے تھے لین ایک کے بعد دوسرا اُس کو پکڑے تھا ہی اگریدلوگ کرنے ہے مرکھے اور بعض بینس گراتو پہلے کی دیت کنواں کھود نے والے پراوردوسرے کی اوّل پراورتیسرے کی دوسرے پرواجب ہوگی اور اگر گرنے ہے مرے کر بعض بعض پر گراہ اور بیہ بات معلوم ہوگئی مثلاً بیلوگ زندہ تکا لے محے اور اُنہوں نے اپنے حال ہے خبر دی پھرسب مر محے تو اوّ ل مخص کا مرتا سات وجہ ے خالی نہیں ہوسکتا ہے اوّل یہ کدایے گرنے ہی سے مرحمیا اور کوئی بات نہیں ہے تو اُس کی دیت کنواں کھود نے والے پر ہوگی دوم یہ کہ دوسرے آ دی کے اس پر کرنے ہے وہ مرکیا تو اس کا خون مد ہوگا سوم اگر تیسر مے تفس کے اس پر کرنے سے مراہے تو اس کی دیت دوسرے پر ہوگی جہادم اگر دوسرے دتیسرے کے اُس پر گرنے سے سرائے تو نصف خون بدر ہوگا اور نصف کی دیت دوسرے ہروا جب ہو گی پنجم اگرائے گرنے واور دوسرے کے اس پر گرنے سے سراہ بنو اُس کا نصف خون مدر ہوگا اور نصف کی دیت کھودنے والے پر واجب ہوگی ششم اگراینے گرنے اور تیسرے کے گرنے سے مراہے تو اُس کی نصف دیت کھود نے والے پر اور نصف دیت دوسرے یرواجب ہوگی۔ ہفتم اگراہے کرنے اور دوسرے وتیسرے مخص کے اُس پر کرنے سے مراہوتا اُس میں سے ایک تہائی خون مدر ہوگا اور تهائی دیت کمود نے والے پر اور تهائی دیت دوسر مے مخص پر واجب ہوگی۔اور دوسرے مخص کا کرنا تمن حال سے خال نہیں اگر اپنے مرنے سے مراہے تو أس كى ديت مخص اوّل ير ہوكى اور اكرتيسرے كے أس يركرنے سے مراہے تو أس كا خون مدر ہوگا اور اكراينے یر نے اور تیسرے کے اُس پر کرنے سے مراہ ہو اُس کا نصف خون بدر ہوگا اور نصف کی دیت مخف اوّل پر واجب ہوگی اور تیسرے معخص کے مرنے میں فتلا ایک صورت ہے بعنی اپنے گرنے ہے سر کیا ہے ہیں اُس کی دیت دوسر مے مخص پر واجب ہوگی۔اوراگران لوگوں کی موت کا حال دریافت نہ ہوا تو تیاس ہے کہ اوّل کی دیت کھونے والے کی مددگار برادری پراور دوسرے کی اوّل کی مددگار یرا دری پر اور تیسرے کی دوسرے کی مدد گار برا دری پر واجب ہوگی اور بیامام محید کا قول ہے اور استحسانا بینکم ہے کہ اوّل کی تہائی دیت ہد ہوگی اور تہائی کھود نے والے پر اور تہائی دوسرے پر واجب ہوگی اور دوسرے خص کی دیت میں سے آ دھی ہدر ہوگی اور آ دھی اوّل پر واجب ہو کی اور تیسرے کی دیت دوسرے پر واجب ہوگی اور اہام محد نے یہ بیان نے فرمایا کہ بیاستحسان کس کا قول ہے۔ اور ہمارے مشائخ نے قرمایا کہ بیامام اعظم وامام ابو یوسٹ کا تول ہے بیریط سرتسی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے ایک مزدور مقرر کیا کہ میرے واسطے کنواں کھودے پس مزودرنے کنواں کھودااور اُس میں ایک آ دی گر کر مرحمیا پس اگر اُس نے مسلمانوں کے عام راستہ میں جس کو مرحض جانتا ہے کنواں کھودا ہے تو مزدور پر صان واجب ہو گی خواہ مت جرائے اس سے آس کوآ گاہ کردیا ہو یاند کیا ہواورای طرح اگر حردور نے مسلمانوں کے غیرمشہور راستہ میں کنوال کھودا محرمت جرنے أس كوآ محاوكر دیا تھا كديدراسته عام مسلمانوں كاراستہ بتو بھى بی تھم ہادراگرمتاجر نے مردورکو اس سے آگاہ نہ کیا ہوتو ضان متاجر ہرواجب ہوگی اور بی بخلاف الی صورت کے ہے کہ ایک محف کومزدور کیا کہ دیکری ذیج کروے اور اس نے ذیج کردی مجرمعلوم ہوا کہ یہ بری ستاجر سے سوائے دوسر مے خص کی ہے تواس صورت میں مزدورضامن ہوگا خواومتاجر نے اُس کوآ کا و کیا ہو کہ یہ بری فیرفض کی ہے یا آ گا و ند کیا ہولیکن درصور حیکد آ گا ہ ند کیا ہوتو حردور کو جو کچھتاوان دینایر اے اس کومستاج ہے واپس لے گا۔اور اگر حردور نے نناوار میں کنواں کھوداپس اگر فنائے ندکور غیر مخص کی

لے وقتی جس نے مزدورکوکام کے واسطے مقرر کیا ہوا ا (۱) یعنی زخمسر یا چیرووغیروا (۲) یعنی برایک برایک تبائی واجب: و ن ۱۱

ہواور حردوراس ہات کو جانبا ہو یا مستاجرنے اُس کواس بات ہے آگاہ کردیا ہوتو حردور پر ضان واجب ہوگی اور اگر حردور کو یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ یہ فائے فہ کورمستاجر کے سوائے دوسر سے فنص کی ہے اور نہ مستاجر نے اُس کو آگاہ کیا تو مستاجر پر ضان واجب ہوگی اور اور اگر فنائے فہ کورمستاجر کی ہوئیں اگر اُس نے اجر لیے کہا کہ جھے کھود نے کا لَد بھی حق حاصل ہے تو مستاجر پر ضان واجب ہوگی اور اگر اُس نے کہا کہ جھے کھود نے کا قد بی حق حاصل نہیں ہے کر یہ بیرے دار کی فناء ہے۔ تو استحسانا مستاجر پر ضان واجب ہوگی یہ بیلا

میں ہے۔

اگرایک فخص نے چارمز دوراینے واسطے کنواں کھود نے کے لیے مقرر کئے اور اُن کے کھود نے جس وہ کنواں اُن پرگر پڑااور ا كيدم كيا توباتى تين عن عن مراكد يرأس كى چوتفائى ديت واجب موكى اور چوتفائى بدر موكى اوراى طرح اگر باقى تين آوى مودور تد مول بلكمتنول كيدركار مول تو مجى يكي علم بهاورا كر كمود في والاايك عي تخص مواوراً س كي كمود في من كنوال وال كيا اوروه دب كرم كياتو أس كاخون مدر موكا بيمسوط من ب- اكرايك فض في اين غلام كوظم كيا كدراه على كنوال كعود يلى اكرأس ك فتائے میں ہوتو کی تخص کے تلف ہوئے میں اُس کی دیت مولی کی مددگار برادری پر ہوگی اور اگراس کے فتائے میں نہ ہوتو صان غلام کی گردن پر ہوگی خواہ غلام کو بیہ بات معلوم ہوایا معلوم نہ ہو بیتا تار غانیہ نقلاعن التجر پیر میں ہے۔ اگر ایک مخص نے اپنی ملک میں ایک نهر کھودی اوراس میں کوئی آ دمی یا چو بار پر تلف مواتو و و صامن ند ہوگا اور اگر غیر ملک میں نہر کھودی تو مثل کوال کھود نے کے ضامن ہوگا بینآوی قاضی خان میں ہے۔ اگرا یک مخص نے غیر ملک میں ایک نبر کھودی اور اُس سے یاتی پھوٹ نکلا اور کوئی زمین یا گاؤں غرق ہو کیا تو شامن ہوگا اور اگر اپنی ملک میں کمودی ہوتو شامن (۱) نہ ہوگا بیمیط میں ہے۔ اگر ایک مخص نے اپنی زمین کو یانی دیا اور یانی بھوٹ نکلا اور اُس کی زمین سے باہر جا کر اُس نے کسی مال کو یاز راعت یا باغ انگور کوخراب کر دیا تو و وقیف ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر اٹی زمین کی کماس جلائی یا سے ہوئے ہوئے یو لے یا اجمہ عنے خرکل جلائے پھر آئٹ اُس کی زمین سے نکل کر غیر کی زمین کی طرف متعدی موئی اور پھے جلا دیاتو ضامن نہ ہوگا اور بعض مشائع نے فرمایا کہ بیاس وفت ہے کہ جب اُس نے ایسے روز جلائی کہ جب ذرا ہوا مخبری ہوئی تھی اور اگر ہوا کے روز جلائی کہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہوااس آ مک کو دوسرے بردوی کی زیمن میں اُڑا لے جائے گی استحسانا ضامن ہوگا جیے ایک محص نے اپنے پر نالہ میں پانی بہایا اور پر نالہ کے نیچے غیر مخص کا مال رکھا ہے وہ خراب ہو گیا تو ضامن ہوگا اور اگر ا يك خفس نے اپنے داريا تنور من آم بالى تو جو يجواس سے جل جائے و وضامن ند ہوگا اى طرح اگر اپنے دار من نهريا كنوال كھودا اورأس سے بڑوی کی زمین تمناک ہوگئ تو ضامن نہ ہوگا اور تھم قضاء میں اُس کو بیٹھم نددیا جائے گا کداُس کواس جکد ہے تحویل کرے مر فیما بیندو بین الله تعالی أس پر واجب ہے کہ جب دوسرے کوضرر پینچا ہے تو اس تعل سے بازر ہے بیر قاوی قاضی خان می ہےاور مشائع " نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ پانی پھوٹ کر اتنا پانی نکاا کہ جس کوعرف و عادت کے موافق اُس کے ملک کی زمین برواشت كريحتى ياوراكرأس كى ملك برواشت ندكر على بوتو و وضامن بوگايد محيط مي ب\_

اگرایک محض نے اپنی ملک میں پانی جاری کیااورائی سے پانی جاری کرنے نے یہ پانی غیر کی زمین کی طرف مجموت نکلااور کی جی چیز خراب کردی تو تیا ساوو صامن نہ ہوگا اور بعض مشارکے نے فر بایا کہ اگر اپنی ملک میں پانی بہایا حالا تکہ و جانتا ہے کہ یہ پانی غیر کی زمین کی طرف مجموث نکلے گا تو وہ ضامن ہوگا یہ فاوئ قاضی خان میں ہے۔ ایک مخض نے اپنی زمین پیجی اور پاتی اُس کے پڑوی کی زمین کی طرف مجموث نکلے گا تو وہ ضامن ہوگا یہ فاوئ قاضی خان میں ہے۔ ایک مخض نے اپنی زمین پیجی اور پاتی اُس کے پڑوی اور پر بھی جاری دیا ہے جاری کی بیدائش نیادو

ہوتی ہے ہیں اس متم ے جس چیز عی سیمل جاری ہوا س کو سیمم شائل ہے اور اور کام کرنے والا یعنی مزدور ۱۱ (۱) الا اذا تعمد ذلك ۱۲

كى زمن مي چوث كيا بى اكر أس نے اپنى زمين ميں اس طرح يانى جارى كيا كداس كى زمين مين خمير تانبيس بلك يردي كى زمين مي جا كرنفهرا بالتوضامن موكا اوراكرأس كي زين على نفير كريمر پيوت كريزوي كي زين بن كيابي اكريزوي في في تيتراس سے بندش اورمعبوطی کر لینے کے واسطے کہدیا تھا محراً سے نہ کیا تو ضامن ہوگا اور اگر پیشتر اس سے نہ کہا ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر اس کی زمین او تھی اور بروی کی زمین نیمی ہوکہ جس ہے یہ بات معلوم ہوکہ اپنی زمین تینے گاتو بروی کی زمین میں یانی جائے گاتو وہ ضامن ہوگا اور أس وحكم دياجائ كاكربندان باند مع بيخزاية المعتنين من ب-اوراكرأس كى زمين بيكوئى جميد ياجو بكائل بويس اكرأس كوب بات معلوم ہواوراً سے بندنہ کیا بہاں تک کہ پڑوی کی زمین میں بانی کیا اور خراب کیا تو ضامن ہوگا اور اگر نہ جا تا ہوتو ضامن نہ ہوگا بيفادي قاضى خان مى ب\_ايك خف في الى زمن نهر عام يسينى ادراس عام ساور چند نهري چندتو مول كى فكل بيل جن ك د ہانہ کھلے ہوئے ہیں ان دہانوں سے چھوٹی نہروں میں پانی مجرا اور اقوام ندکورہ کی زمینیں خراب ہو کئیں تو بیخنص ضامن ہوگا بینز اللہ المغتین میں ہے ایک مخص مملوک نے راہ میں کنوال کھودا پھرائس میں ایک آ دی مرکمیا اور اس کے مولی نے غلام ندکور کا فدید دے دیا پھر أس من دوسرا آوى كريز اتوامام الوحنيفة فرمايا كمولى كواختيار ب جاب بوراغلام وعدو يأس كوفديدو عدد يظهيرين ہاور اگر غلام نے مسلمانوں کے راستہ میں ایک کنوال کھود ااور اس میں ایک مخص کر بڑا اور موٹی نے کہا کہ میں نے اُس کواس کے تحود نے کا تھم دیا تھا تو مولی کی مددگار برادری اُس کی دیت کی ضامن نہ ہوگی اور مولی کے قول کی برادری کے حق میں تقبید بق نہ ہوگ الكين اكر كواوقائم كرے تو تصديق ہوكى بس بدون كوا ہوں كے مقتول كى ديت أس كے مال مس ہوكى بيمبوط مس ہے۔منتقى على ب کہ ایک غلام نے شارع عام پر گنواں کھودا پھرائی میں ایک شخص کر ہڑا اور منتول سے ولی نے اُس کو معاف کر دیا پھرائی میں دوسرا مختص گر کرمر تمیا تو امام اعظم کے مز دیک مولی کو اختیار دیا جائے گا جا ہے پورے غلام کودے دے یا اُس کا فعدید و اور امام ابو بوسف وامام محر فرمایا کہ موتی اُس کا نصف وے گا کویا دونوں آ دی ایک بارگ اس می کرے چرایک کے ولی فے معاف کیا ہے سیحط من ہے۔اگر غلام نے بادا جازت اینے مولی کےراہ میں توال کھودا پھر مولی نے اُس کوآ زاد کرویا پھراس کومعلوم ہوا کے فلام نے كنوال كھودا ہے چرأس ميں ايك آ وي گر كرمر كيا تو مولى برولى مقتول كواسطے غلام كى قيت واجب ہوگى پھرا كراس ميں دوسرا آ وي گرا تو دونوں مفتولوں کے ولی اس قیمت جس شریک ہوجا کیں گے اور اگر اس کویں جس وہی غلام گریڑا تو اس کے وارث بھی اس تیت می شریک ہوں مے اورامام محر سے روایت ہے کہ غلام کا خون مدرہوگا اوراصل اس مسئلہ کی صورت سے کہ غلام نے راہ میں كنوال كهودا پرمولى نے أس كوآ زادكيا پجروبى غلام اس كنوي من كركرمر كيانوامام حير كيز ديك أس كاخون مدر بوگااور ظا برالرواية مے موافق أس كے وارثوں كے واسطے مولى برأس كى قيمت واجب ہوكى بيمسوط عن ہے اور اگرمولى نے بہلے أس غلام كوآ زادكرديا مجرأس غلام نے راہ مس كنوال كھودااورخوداس ميں كركرمركياتو بلاخلاف مولى ير يحدواجب ند بوكا يرميط مل ب-

اگر اُس کنویں میں کوئی آ وی گر جانے کے بعد موٹی نے اُس غلام کوآ زاد کیا ایس اگر موٹی اُس کنویں میں آ وی گرنے ہے خږ دارنه ہوا تو اُس پرغلام کی قیمت داجب ہوگی اوراگر آ دمی گرجانے کا حال جانتا ہوتو مولی پراُس کی دیت واجب ہوگی پھراگراُ س میں دوسرا آ دمی گر کر مرحمیا تو وہ پہلے مقتول کے وارث ہے دیت بنوالے کا اس اعظم کے زدریک پہلا بقدر دیت اسے اور دوسرا بقدر قیت غلام کاس دیت علی شریک بول محاورصاحین فرمایا کرموئی پردوسرے کے واسطے نصف قیمت واجب ہوگی اور وہ سلے کا دیت می شریک نہ ہوگا بیمسوط می ہواد اگر غلام نے راہ میں بلاا جازت مولی کے توال کھودا پھرسی کوخطا سے آل کیااور

مولی نے اُس کوولی متفول کودے دیا مجر کتویں میں کوئی آ دی گر کر مر کیا تو ولی متفول کوا فقیار ہوگا جا ہے نصف غلام وے دے اور جا ہے اُس کے فدید عی ویت و ب و ب بیاوی عن ہے۔اور اگر گرنے والے کے ولی نے عفو کیا تو سیحے غلام مولی کی طرف واپس نہ ہوگا اور اس مسئلہ میں کرنے واسلے کے والی اورمولائے غلام کے درمیان کھے خصومت ندہوگی بلکہ خصومت أس سے ساتھ ہوگی جس ك قبضه على بالنعل وه غلام بيجيد على باوراكر بهل أس كوي على وفي آ دى كركرمركيا اورمولى في أس كولى كوغلام فدكور دے دیا پھر غلام نے خطا ہے کی کولل کیا اورولی ساقط نے بھی غلام وارث مقتول کودیا پھر کنویں میں دوسرا آ دی گر کرمر میا توولی مقتول کواختیار ہوگا جا ہے تہائی غلام کرنے والے کے وارث کودے دے بااس کے فدید میں دیت دے دے بیمبوط میں ہے۔اوراگر غلام نے باجازت مولی کنوال کھودا پس اگر ملک مولی میں کھودا ہوتو گرنے والے کی منانت مولی کی مدد گار برادری برواجب ہوگی اور اكر غير ملك مولى يس موتو علام كى كرون يرضان موكى خواه غلام اس كوجانا مويان جانا موحاوى يس باوراكر كنوي يس كولى آوى كر حمیا اور مرحمیا مجرأس میں دوسرا آ وی گرحمیا کدأس کی آ تھ جاتی ری اور غلام جس نے کنواں کھودا ہے بعید موجود ہے تو مولی أس كو دونوں کودے دے گا کہ دونوں کے درمیان تین (۱) تہائی بعدر ہرایک کے حق کے تقسیم ہوگا اور اگر اُس کا فدیدوینا ما ہے تو پندرہ ہزار دم أس كا فديدو ، كدرى بزاردرم ولى متول كواور يا في بزارة كهوا لي وليس محاورا كردونون كاحال جائے سے بہلے أس نے غلام کوآ زاد کردیا تو اُس کی قیمت دونوں کودے کا جوتین تبائی دونوں می تقتیم ہوگی اورا گرفتل کرنا جا نیا ہواورآ کھے پھوٹے کونہ جانیا ہوتو أس يرولى معول كواسط وى برار درم اورآ كووالے كواسط تبائى قبت واجب بوكى \_اوراكراس نے غلام كولل اس كے ك کنویں میں کوئی گرے فروخت کیا بھراس میں کوئی گر کیا اور مر کیا تو با لئع پر اُس کی قیمت واجب ہوگی ای طرح اگر غلام نے خودا بے تنسُ اُس میں ڈال دیاتو ظاہر الرولیة کے موافق بالع پراُس کی قیت مشتر کی کودی واجب ہوگی اور بروایت امام محدّ کے اُس کا خون ہدر ہوگا جیہا ہم نے آ زاوکرویے کی صورت میں بیان کیا ہے بیمسوط میں ہے۔اوراگر کسی مدیر نے داہ می کوال کھودا محراس کو مولی نے آزاد کیایا مولی مرکیا ہی مدیر آزاد ہو گیا بجر مدیر نے اپنے تیس اس کوی میں ڈال دیااورمر گیا تو اس کے وارثوں کے واسطے موٹی کے ترک میں سے اُس کی قیمت واجب ہوگی بیچیا میں ہے۔ مدیر نے ایک کنواں کھودا اُس میں اُس کا مولی گر حمیا یا ایسا هخض (۲) مراجس كامولى دارث موكاتو أس كاخون مدرمو كا ادراكرأس ميس مولى كامكاتب كراتو قيمت كاضامن موكاليس مولى اي مدیر کے کھود نے کے روز کی قیمت اور مکا تب کے گرنے کے روز کی قیمت دونوں میں ہے کم مقدار کا مؤاخذ ہ کیا جائے گا یہ مجیلا سرحسی میں ہے۔اوراگر مدیریاام الولد نے راہ میں کنوال کھود ااوراس کی قیمت ہزار درم ہے پھراس میں ایک آ دی گر کرمر کیا تو مولی پراس کی قیمت واجب ہوگی پھراگراس میں ایک بعد دوسرے کے گر کیا اور جینے کرے سب مر سے اور مملوک کی قیمت اس درمیان میں متغیر ہوکر ناتص یاز اکد ہوگئ تو مولی پر ایک وی اُس کی قیمت واجب ہوگی جو کھودنے کے روزتنی بعنی ہزار درم اور پھے واجب ندہوگا کہ دہی ان سب سی برابرتقسیم ہوگی ای طرح اگراس میں کوئی آ دی کرنے سے سلے مدبر مرکبایا مولی نے اس کوآ زاد یا مکاتب کیایا کسی آدی كر كرمرنے كے بعدمولى نے أس مى سےكوئى تعلى كياتو بھى مولى يرأس كى تيت واجب ہوكى ييسو مامى ب-

مئله ندکوره کی وه صورت جس میں قیمت وارثان آ زادومتنا جرکے درمیان مشترک ہو کہ

نوادرا بن ساعد میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ ایک مکا تب نے راو میں کنواں کھودا پھر ایک مخض کولل کیا اور اُس مر

ل ۔ مدیرہ ومملوک جس کو اس کے مالک نے کہا کرتو میرے مرنے کے بعد یا جے دنوں کے بعد آزاد ہے امنہ (۲) لیعنی جو مختص کنویں میں قر کر مر کیا ہو ۱۲ (١) اوْل كورووايك روم كواا

مكاتب لى قيت دين كا ذكرى كى مى محركنوي بى ايك، دى كركرم كياتو فرمايا كركر في واليكاولي مكاتب كى قيت بى أس كا شريك بوجائے جس نے قيمت لي إور فرمايا كه دركا بھى يى تكم إور فرمايا كه جب كرے بوئ كاولى آياوراس نے أس مخض ہے جس نے مدیر کی قیت اُس کے مولی ہے لی ہے قیت کی بابت مؤاخذہ کیا تو اُس کے اور جس نے قیت لی ہے۔ دونوں کے درمیان خصومت نہ ہوگی اور میں اُس کے گواہ قیت لینے والے پر تبول نہ کروں کا بلکہ مولائے مدیر پر اُس کے گواہ تبول کروں کا مجرجب مولی بر پیل کے گواموں کی تعدیل موجائے تو البتہ جس نے قیت لی ہے اس سے نصف قیت واپس لے گامیر محیط میں ہے۔ ایک مدیر نے کنوال کھود ااور اُس میں کوئی آ دی گر کر مرعمیا اور مولی نے بحکم قاضی اُس کی قیت ہزار درم دے دی چرمولی نہ کور جس نے قیمت لی ہم کیااورایک ہزار درم تر کے چھوڑ ااور اُس پر دو مخصول کے دو ہزار درم قرضہ میں ہرایک کے ہزار درم قرضہ ہیں ہیں پھر کتویں میں دوسر اجھن گر کمیا اور مر کمیا تو ہزار درم جن کو پہلے ولی جنایت نے چپوڑ اے اُس کے قرض خواہوں اور دوسرے ولی جنایت کے درمیان پانچ جھے ہو کرتھتیم ہوں گے یعنی قرض خواہوں کو جار جھے اور اس کوایک جھے ملے گا پس اگر بھکم تضاانہوں نے اس طرح حصتنتیم کرایا مجراورایک، دی کویس می گرکرمر ممیاتو دوسرے ولی جنابت سے اس کاوارث، وحامال جواس کے پاس جر ماند کاوصول كيا موا ب لے لے كا اور دونوں الى كر دونوں قرض خوا موں كا دائن چاكر أن سے جو كھانہوں نے ليا ہے أس ين سے ہزار درم كى چوتھائی تک جس قدران دونوں کا حصد ملا کر کم ہے وہ میں لے لیں عے۔اوراگر اخیر جنایت کاوالی میلے ولی جنایت سے ندملا بلک ایک قرض خواہ سے ملاقات ہوئی تو جو کھائں نے میت کے مال سے لیا ہے اُس میں سے چوتھائی لے لے کا پھر جب بیقرض خواہ دوسرے قرض خواہ سے مطے تو دونوں اپنے پاس کا مال جمع کر کے نصفا نصف تغتیم کرلیں گے اور دونوں ولی جنایت جب ہاہم ملاتی ہوں تو اپنے یاس کا مال جع کر کے باہم آ دھا آ دھاتھ ہے کرلیں گے اور اگراس کے بعد بیسب باہم چھٹع ہوئے تو جو پھے ان کے پاس ہے سب آتھ خصوں برتقسیم ہوگا جس میں سے دونوں ولی جنابیت کو چوتھائی اور قرض خواہوں کوتمن چوتھائی دیا جائے گا بیمجیط سرحسی میں ہے۔اوراگر مولی نے یانج سوورم بلاتھ قامنی ولی اوّل کودے دے چرأس نے جو کھولیا ہے وومولی کو ببدکر دیا تو دوسرے کے ولی کو اختیار ہوگا ع ہے مولی سے نصف تاوان لے یا مولی سے چوتھائی اورولی اول سے چوتھائی تاوان لے اور اگرمولی نے ولی اول کو بھکم قاضی دیا ہو توولی ٹانی کودوطرح کا خیارنہ ہوگا بلک مولی سے چوتھائی اورولی اوّل سے چوتھائی لے لے گا یکانی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے ایک غلام مجوراورایک آزادکومز دورمقرر کیا که دونوں اُس کے واسطے کنواں کھودیں پھر کنواں دونوں پر گر پڑااور دونوں مر مجے تو متاجر پر غلام کی قیمت اس مے مولی کے واسطے واجب ہوگی پھریہ قیمت وارثان آ زاد کو ملے گی بشرطیک نصف دیت ہے کم ہو پھرمولی اس کو مستاجر ہے واپس لے گا پھرمستاجر چونکہ اوائے صان سے غلام کا مالکہ ہوا اور آزاد مخص اُس کے نصف پر جنایت کرنے والا ہو گیا پس آ زاد کی مددگار برادری برغلام کی نصف قیمت ستاجر کے لیے واجب ہوگی اور اگر غلام ماذون ہوتا تو متاجر بر چھوواجب ندہوتا اور آ زادی مددگار برادری برغلام کی نصف قیمت ہوگی بھر بدوار ٹان آ زاوکو ملے گی بیمسوط میں ہے۔اوراگرایک غلام مجوروایک آ زاداور ایک مکاتب کواپنے واسطے کنواں کھود نے کے لیے سردورمقرر کیا پھر کنواں ان سب پر گراپڑ ااور مر کئے تو مستاجر پر آزاد ومکاتب کی منان واجب ندہوگی اور غلام کی قیت اُس کے مولی کودے گا پھر جب مولی کی قیت دے دی تو مولی اُس کووار ثان آ زادوم کا تب کو دے دے گا اس وار ثان آ زاد أس من بقدرتهائی دیت کے اور وار ثان مکاتب بفترر قیت کے شریک کئے جاکیں مے بھرمولائے غلام متاجرے دوبارہ عام کی قیمت لے لے کا اوروہ ای کوسیروکی جائے گی۔اورمتا جرکوافقیار ہوگا کہ آزاد کی مددگار برادری ہے

غلام کی تہائی قیت واپس لے اور وار فان مکا تب بھی آزاد ہے مکا تب کی تہائی قیت واپس لیں گے پھر مکا تب کے ترکہ سے بقدر اُس کی قیمت کے لے جائے گی اور و ہوار فان آزاد و مستاجر کے درمیان مشترک ہوگی اُس میں وار فان آزاد بقدر تہائی ویت کے اور مستاجر بقدر تہائی قیمت غلام کے شریک ہوں مے بیرحاوی میں ہے۔

يبى تا تارخانيه بن تجريد بي منقول باوراگرآ زادومكاتب مدير في غلام كومز دورمقرر كيا كدمير رواسلے كوال كھوديں بجر جارول کے کھود نے میں وہ کنوال جاروں پر گر پڑااورسب مرکئے اور مد بروغلام کوکام کی اجازت نہتی تو ہم کہتے ہیں کدان میں سے ہر ا یک این تعل اور اپنے ساتھوں کے قعل سے تلف ہوا ہے اس کی ذات کا چوتھائی حصہ بدر ہوگا اور اُس کے ساتھوں کی جناعت أس كى تين چوتھائى حصه بن معتبر ہوگى پھرمستاجر يرغلام ومد بركى قيمت أس كے مولى كود نى واجب ہوگى پھر وارثان آزاد كے واسطے آ زاد کی پُوتھائی دیت ان میں سے ہرآ وی کی کرون پرواجب ہوگی اورولی مکا تب کے واسطے مکا تب کی چوتھائی قیمت ان میں سے ہر مختص کی گرون م**ر واجب ہوگی۔پس ان دونوں قیمتوں میں وارثان آ** زاداور وارثان مکا تب بفتد رنصف قیمت مکا تب *کے شر*یک کئے جائیں مے بھرای حساب سے یا ہم تعتیم کرلیں سے بھردونوں کے مولی اُس کومتنا جرسے واپس ٹیس سے بھرمتنا جر کے واسطے آزاو کی مددگار برادری بران دونوں میں سے ہرایک کی چوتھائی قیت واجب ہو کی اور نیز اُس کے داسطے مکاتب کی کرون بران دونوں میں ے برایک کی چوتھائی قیت واجب ہوگی عالانکدمکا تب کے واسطے بھی ان دونوں سے برایک کی گردن براس کی چوتھائی قیت جس کو یہ برایک نے چھوڑ رکھا ہے واجب ہوئی ہی بعض بعض کا بدلہ ہو جائے گا اور آپس میں جس کا جو پچھزیادہ وہ لے گا اور مکا تب کی چوتھائی تیمت آزاد کی مددگار براوری پر ہوگی پھر یہ قیمت وارثان آزاد لے لیس سے بدین اعتبار کے مکاتب نے چوتھائی آزاد پر جنایت کی کیکن اگراس قدر قیمت برنسبت چوتھائی و بہت کے زائد بعقدر چوتھائی دیت کے لے کر باتی کومولائے مکا تب کووایس دیں عے مریر تھم ایسے مخف کے قول پرورست ہوگا جو کہتا ہے کہ جنایت میں مملوک کی قیمت جہاں تک پہنچ معتبر ہوئی ہے اور دونوں میں ہے ہر غلام کی قیمت کی چوتھائی دوسرے غلام کی قیمت میں واجب ہے لیکن چونکہ بیمتاجر کے ذے ہے اس واسلے اس کا اعتبار کرنا مغید نہیں ہے پس اگر دونوں غلام کام کے واسطے ماذون ہوں تو مستاجر پر ضان واجب نہ ہوگی اور ہرایک کی چوتھائی قیمت دوسرے کی گردن پر ہوگی اور دونوں میں سے ہرایک کی چوتھائی قیمت آزاد کی مددگار برادری پر ہوگی ای طرح مکا تب کی چوتھائی قیمت بھی آزاد کی عاقلہ پر ہوگی اور آزاد کی تین چوتھائی ویت ان میں سے ہرا یک پر ایک چوتھائی ہوگی پھر جب آزاد کی مددگار براوری نے ہرایک کی چوتھائی قیت دے دی اور ہرایک نے اس کو لےلیاتو ہم کہتے ہیں کہ مولائے دیرے بوری قیت لی جائے گی جب کدی تمت جواس کوچاہے اُس کے برابر یا کم ہو پھر یہ قیمت یا قیوں میں اس طرح تقلیم ہوگی کدوار ثان آزاد بفذر چوتھائی ویت کے اور مولائے غلام بقدراً س کی چوتھائی قیت کے اور مولائے مکاتب بقدر چوتھائی قیت مکاتب کے شریک کئے جائیں کے اور اگر مکاتب نے بقدر ادائے کتابت کے چھوڑ اہوتو اُس کے ترکہ سے تمام قیمت لے لی جائے گی بشر طیک میہ قیمت جس قدراُس پر واجب ہے اُس سے کم ہو مجراس میں وارثان آزاد بقرر چوتھائی ویت کے اورمولائے غلام بقدر چوتھائی قیت کے اورمولائے مدیر بقدر چوتھائی قیت کے شريك كئے جائيں مے پرمولائے غلام سب ہے جو پکھائی نے ليا ہے ليا جائے گاادرائی میں دارثان آزاد بعذر چوتھائی دیت کے اور مولائے مدیر بعقدر چوتھائی قیمت مدیر کے اور مولائے مکا تب بعقدر چوتھائی قیمت کا مکا تب کے شریک سے جائیں سے میسوط

بارهو (١٥ باب

صورت میں ندکور بواتا مند 📉 (۱) اگر مقتول کاوارث ہوتا ا

بہائم لے کی جنایت اور بہائم پر جنایت کرنے کے بیان میں

جانتا جا ہے کہ چو یا ہے کی جنا ہے میں حال سے خالی ہیں یا تو ما لک چویا ہے کی ملک میں ہوگی یا غیر ما لک کے ملک میں ہوگ مسلمانوں کی راہ میں ہوگی ہیں اگر اُس کی جنابے اُس کے مالک کی ملک میں واقع ہوئی اور مالک اُس کے ساتھ تھا تو اُس کا مالک ضامن نه ہوگا خواہ چو یا بید جنایت کے وقت کھڑا ہو یا چاتا ہوخواہ اُس نے اپنے ہاتھ یا باؤں سے روند ڈالا ہو یا ہاتھ یاؤں سے مارویا ہ یا ذم ماردی ہو بادانت سے کا شکھایا ہو۔اوراگراس کا مالک اس کے ساتھ ہولیس اگراس کا قائد کیا سائق ہوتو بھی ان سب صورتو ا عن ضامن نه موكا اور اكرسوار مواور چويا بيروال مول بس اكر باتھ ياياؤل سے دوئد ڈالاتو ضامن موكا اور اكر أس كى مددكار براورى ویت واجب ہوگی اور اُس پر کفار ولازم ہوگا اور و ومیراث ہے محروم (۱) ہوگا اور اگر کاٹ کھایا یا ہاتھ یاؤں یا دم سے مار دیا تو متمان واجب نہ ہوگی اور اگر تیر مالک جو یابیک ملک میں ہولیں اگر بدون مالک کے داخل کرنے کے دوسرے کی ملک میں داخل ہو گیا ہومثا جیوٹ بھا گا ہوتو آس کے مالک پرمنان واجب نہ ہوگی اور اگر اُس کے مالک کے داخل کرنے پر داخل ہواتو مالک سب صورتوں بیر ٔ ضامن ہوگا خواہ جو پاریکٹر اہو بارواں ہوخواہ اُس کا مالک اُس کے ساتھ اُس کا سائق یا قائد یا سوار ہووخواہ اُس کے ساتھ نہ ہویہ ذخیر عم ہے اور اگر اُس کے مالک کی اجازت سے ہوتو وہ ایسا ہے جیے اُس کی ملک عمل ہو یہ بین علیم ہے اور اگر اُس کی جنایت مسلمانوں کے راستہ میں ہولیں اگر جو یابیداستہ میں کھڑا ہواور اُس کے مالک نے کھڑا کیا ہوتو سب صورتوں میں جو پچھائ کے فنل ے تلف ہوا س کا مالک تلف شدہ کا ضامن ہوگا اور اگر جو پابیرواں ہواوراً س کا مالک اس کے ساتھ نہویس اگر اُس کے مالک کے روال كردينے سے روال ہو كيا ہوتو جب تك أى زخ روال رہے دائيں بائيں شكوم جائے تب تك أس كا مالك جس نے أس كا روال کیا ہے ضامن رہے گاید ذخیر ویس ہے۔اور اگر وائی یا تھی مز گیا ہی اگر اُس کاراست سوائے اس کے دوسران ہوتو روال کرنے والا ضامن ہوگا اوراگر اُس کے چلنے کا دوسرار استہمی ہوتو روال کرنے والا ضامن نہ ہوگا اوراگر چویا پیشہر کمیا پھرروانہ ہواتو با نکنے والا منان سے بری ہوگیا اور اگر کسی پھیرنے والے نے اُس کولوٹا یا پس اگروہ نہ پھرااور اپنی سیدہ پر چلا گیا تو رواں کرنے والا ضامن ہومج اورا گر پھرا پھر تھبر کرروانہ ہوا تو کوئی ضامن نہ ہوگا اورا گر پھرا مگر نہ تھبرااورای سیدھ پرروانہ ہوا تو پھیرنے والا ضامن ہوگا اگر اُس نے کچھ تلف کیا پیچیط مزحی میں ہے۔اوراگر چو پانیہ بدون اپ مالک کے روال کئے ہوئے چلا جاتا ہے مثلاً وہ مالک کے ہاتھ سے جھوٹ بھا گا ہےتو سب صورتوں میں اُس کے مال پر صان واجب ندہوگی بیدذ خیرہ میں ہے اگر چویا یہ نے روندایا ہاتھ یا یاؤں یاسر ے صدمہ بہنچایا یا کا ٹ کھا بایا ہاتھ یاؤں مارے تو أس كاسوار ضامن ہوگا اى طرح اگر كسى چيز سے ظرايا تو بھى ضامن ہوگا يہ ہداييش ہادراگر لات ماری یادم ماری تو اُس کے فقصان کا ضامن ندہوگا اور اگر قائد ہوتو اُس کا بھی وہی تھم ہے جوسوار کا تھم ہادر سائق یعنی پیچے سے با نکنے والے کا تھم لات ماریے کی صورت بیں کیا ہے سواس میں مشامح "فے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ ضامن ہو گا اور یدند بب شیخ ابوالحن قد وری ومشائح "غراق می سایک جماعت کا ہے اور بعض نے فرمایا که ضامن ند ہو گا اور اس طرف مارےمشائے نے میل کیا ہے كذائي الذخير واور سي يہ يے كه با كلنےوالا أس كالات مار نے سے ضامن ند موكاريكاني من ب\_ ا برائد جن بروايع في ويدجي بمينس وفيه والما المن الله المائد علي المائد المائل جي علي الكند والاالمند والمائل المائل المائل المائل المائل تکیل پکڑ کر لے جانے والا یا پیچھے سے ہا نکنے والے پر کفارہ کے واجب ہونے کی صورتیں جہ

روند ڈالنے کی صورت میں سوار پر کفارہ واجب ہوگا سائن و قائد پر واجب نہ ہوگا ای طرح روند ڈالنے کی صورت میں سوار کے حق میں ہیراث ہے تروم ہونا اور وصیت ہے حروم ہونا لازم ہوتا ہے سائن او قائد کے حق میں ایسانیں ہے بیجین میں ہے۔ اور اگر چو پایہ کے ساتھا یک فض پر سوار ہواور ایک سائن ہوتو بعض نے فر مایا کہ چو پایہ جو بھی روند ڈالے سائن اُس کا ضائمین نہ ہوگا بلکہ سوار ضائمی ہواگا اور بعض نے فر مایا کہ دونوں پر تاوان لازم ہوگا یہ نہایہ میں ہے۔ منتعی میں ہے کہ ایک فض پر ایک چو پایہ ہواری پر سوار ہوااور اُس کے جیجے ایک فنص رد نیف ہواور ایک سائن موقو این ہوگا ہوئے سائن ہوارا گروند موار ہوااور اُس کے جیجے ایک فنص رد نیف ہواور چو پایہ کے جیجے سائن ہوارا آگے قائد ہو پھر چو پایہ دکور نے ایک آدی کوروند ڈالاتو اُس کی دے ان اُنوگوں (۱) پر چارچو تھائی ہوکر واجب ہوگی اور سوار ورد نیف پر کفارہ بھی واجب ہوگا یہ مجیط میں ہے۔ اور اگر چو پایہ کواس ضرورت کے واسطے کھڑا کیا تو بھی بھی تھی ہوئی قوضائمین شہوگا ای طرح اگر چو پایہ کواس ضرورت کے واسطے کھڑا کیا تو بھی بھی تھی ہو گارا کیا تو بھی بھی تھی ہوئی تو ضائمین شہوگا ای طرح آگر جو پایہ کواس ضرورت کے واسطے کھڑا کیا تو بھی بھی تھی ہوئی تو میں ہے کوئی آدی تھی ہواتو تھی ضائمی نے ہوگا ہو گو پایہ کو سے کھڑا ہوگیایا اُس کی لادا بر بھی اور اس کے ذراج میں کے دوسطے کھڑا ہوگیایا اُس کی لادا بر بھی ایک ہوئی تو میائی ہوگی ہوئی تھی ہوئی تو دی اور آگر جو پایہ کو کھی ہوئی تو میائی ہوگی آدی آئی کی لید یا پیشا ب سے گف ہواتو ضائمی ہوگا یہ برائ الو بائ میں ہے۔

اگراس نے اپنے ہاتھ یا پاؤں ہے کئر یاں پافرے کی مشلیاں ٹاپ کراڑا کیں یا غبار یا سکر بزے اُڑا ہے اور کسی کی آگھ پھوڑی یااس کے کپڑے فراپ کے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر بزا پھر ہوتو ضامن ہوگا اور سوار ور دیف کے سائق وقا کداس تھم میں بکیاں میں رکھا ہے یا لیک دکان ہے جس کو کسی نے راہ میں بنایا ہے ٹھو کر کھائی یا پائی ہے جس کو کسی نے راہ میں ڈالا ہے پھل کر کسی آ دمی پر گرا اور وہ مرکبیا تو ضامن اُس مختص پر واجب ہوگی جس نے ان چیز ول کوراہ میں پیدا کیا ہے اور مشائح 'نے فر مایا کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ سوار اس چیز کو جوراہ میں پیدا کی گئی ہے نہ جاتا ہواور اگر جانتا ہو پھر قصد آ اُس جانو رکواس جگہ چلایا تو صان اُس کی ہوگی بیمسوط میں ہے۔ قد وری میں ہے کہ اگر کسی خص نے مسلمانوں کی بڑی مجدیا کسی مجد کے درواز ہر اپنا گوڑا کھڑا کیا اور اُس نے کسی آ دی کولا ت

ماری تو و وضامن ہوگا بیریط میں ہے۔

اور اگرامام نے درواز ومسجد کے پاس جانوران سواری کے کھڑے ہونے کے واسطے کوئی جگہ مقرر کردی ہوتو وہاں کھڑے ہوئے سے جوحاد شد جانوروں سے پیش آئے اُس کی حنمان ندہوگی یہ بین میں ہے لیکن جب بید جانورسواری کوآ کے سے چلاہا یا بیجھے سے ہانگایا اُس مقام میں سوار چلاگیا تو نقصان کا ضامن ہوگار پھیلا میں ہے

آگر چوپاؤں کے بازار میں اپناچو باید کھڑا کیااور اُس نے لات ماری تو اُس کے مالک پر صان واجب نہ ہوگی اور جو کشتی

كنارے يربندى مواس كالجى مي عمم بي ييل مل ب-

منتنی شن امام محر ہے روایت ہے کہ اگر سلطان کے دروازے پر اپنا تھوڑ اکھڑا کیا حالا نکہ اُس کے درواز و پرسواری کے جانور کھڑے کئے جاتے ہیں تو فر مایا کہ جوصد مداُس ہے ہینچاُس کا ضامن ہوگا بیجاوی ش ہے۔

اگر جنگل میں اپناچ یا بیکٹر اکر دیا تو ضامن نہ ہوگا الااُس صورت میں کہ پک ڈیٹری پر کھڑا کر دیا ہو بیڈناوئ قاضی خان میں ہے۔اگرا یک شخص نے اپناچ یا بیکسی زمین میں جواُس کے اور غیر کے درمیان مشترک ہے کھڑا کیا پھراُس نے اپنے یاؤں یا ہاتھ سے بیر ان کی توضیح گذر چکی اس سے موارکے چھے ایک ہی جائور پر دوسراجوسوار ہواس کور دیف کہتے ہیں اور ایک بینی برایک پرایک پوتھا آن ا كوئى صدمه پنجايا تو قياس بيب كدوه نصف كا ضامن موكا اوراسخسانا سيحه ضامن نه موكا اور مهار ي بعض مشاريخ الميان فرمايا كه بيتكم اس وقت ہے کہ ایسے مقام پر کھڑا کیا جال جو پاید کھڑے کئے جاتے ہیں اور اگر کسی ایک جگد کھڑا کیا جہاں جو یا پنہیں کھڑے کئے جاتے میں تو تیا ساواستسانا فعل جو پایہ ہے جو پھر ملف ہوائس کا صان ہوگا یہ خبرہ میں ہے۔ اگر کسی نے اپناچو یابیہ سلمانوں کی روہ میں کمڑا کیا اوراً س کونہ ہا عد حامیر وہ اس جکہ ہے چلا گیا اور کوئی چیز تلف کی تو ما لک ضامن ندہوگا بیڈناوی قاضی خان میں ہے اور اگر اس کوراستین با ندھ کر کھڑا کیااوروہ کھونے میں بندھا ہوا کھو مااور کی چیز کو تلف کیا ہی اگر ری کھل جانے کے بعد اپنی جگہ ہے ہے کر أس نے تلف کی تو اُس کے مالک بر صال نہ ہوگی اور اگر رہی اے حال بررہی اور اُس نے پھے تلف کیا تو اُس کی خیانت کا ضامن ہوگا اگرچہ جہاں کھڑا کیا تھاد ہاں ہے جنبش کر جائے بیمجیط میں ہے اورا گر محوزے نے سرکشی کے اڑنا شروع کیا اور مالک نے اُس کو مارایا نگام مینی ایس اس نے لات یاؤم سے کسی کو ماراتو ما لک ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر مالک اُس کی چینہ سے گریز ااور محوز ااتی سیدھ پر چلا کیااوراس نے کی آ دی کو مارڈ الاتو مالک پر بھرواجب نہ ہوگا بیاوی میں ہے۔ اگر ایک گدھا کرایہ کیااورراو میں چندلوگ بیٹے تے وہاں کمڑا کر کے ان لوگوں کوسلام کیا پھر اس کے مالک نے اُس کو إِنگل سے تعبیلا یا مارا یا با نکا اور اُس نے کسی کو لات ماری تو دونوں ضامن ہوں مے اور ووشل ہا تکنے کا حکم کرنے والے کے ہوگار خزائد المعتبین میں ہے۔ اگر جانور چلا جاتا ہواوراً س پر ایک آدی سوار ہولی اُس کو کسی مخص نے انگل سے تھیلا اور جو یا یہ نے سوار کو گراویا تو انگل چو تکنے والے پر پھے واجب نہ ہوگا بشر طیک اُس نے مالک کی اجازت ہے بیفل کیا ہواور اگرائس کی باا اجازت ایسا کیا تو اُس پر پوری دیت واجب ہوگی اور اگر جو پاید نے تعلینے والے کو مارا تو أس كاخون بدر بوكا ادر اكركسي دوسر يحض كوؤم يالات سيااوركس طرح صدمه بنجايا يس اكر بدون اجازت سواركي بوتو تخيلنے والا ضامن ہوگا اور اگر اُس کی اجازت ہے ہوتو دونوں پر ضان واجب ہوگی سوائے دم سے مارنے یالات مارنے کے کہ بیددونوں مدر ہیں بي خلاصدوميط وفناوي قاضي غان من ب\_لين اكرسوارات غير ملك من كمر اجوااورايك مخص كوهم ديا كدأس كوانكل س شيلي بس چو پاید نے اس کے تعلیفے سے می صفح کولات ماری تو دونوں پر منان واجب ہوگی اور اگر سوار کی اجازت ند ہوتو پوری منان تعلینے والے پرواجب ہوگی اور اس پر کفار وواجب نہ ہوگا کذائی الخلاصداور بیتکم اس وقت ہے کہ چوپاید کے بغور اُنگل سے ضیلنے کے لات ماری ہو اورا کرنی الغورند ماری ہوتو أس پر منان وا جب نہ ہوگی بیچیط میں ہاورا کرکوئی مخص کموزے کو آ سے سے بکڑے ہوئے لئے جاتا ہے اور كسى مخص نے اس كے بدن پر أنكل سے چونكا اور وہ بدك كر قائد كے ہاتھ سے جھوٹ بھا كا اور في الغوركسي كوتلف كياتو انكلي جو تكنے والے پر منان واجب ہوگی ای طرح اگر چو یا پیندکور کا کوئی سائق ہواور کسی فض نے اُس کوانگل سے چینددیا تو بھی ہی تھم ہے یہ ہدایہ مں ہے۔ایک چویا بیکا ایک سائق وایک قائد ع ہے اوران دونوں میں ہے کی کے بغیرا جازت ایک مخص نے اُس کوانگی سے تعیلا اور اس نے کسی کولات ، روی تو چنید نے والے پر خاصہ منان واجب ہوگی اور اگر انگل سے میلٹاان دونوں میں ہے کسی کی اجازت ہے ہو تو کی برحمان واجب ند ہو کی بیفاوی قاضی خان ہے اور اگر انگل سے جو تلنے والا کوئی غلام ہوتو جو پایدی جنایت غلام کی گرون پر ہوگی اور اگراڑ کا ہوتو وہ مثل مرد کے بید حاوی میں ہے۔ اگر ایک مخص کا چو یابیروال ہواورو واس پرسوار ہو چراس نے کسی غلام کوظم دیا کاس کوچونک دے اور جو پایدنے چو کلنے ہے کی مخص کولات ماری تو ان دونوں میں سے کی پرمٹان واجب نہ ہوگی اور اگر جو تکنے کے ساتھ بی کسی آ دمی کوروند ڈوالا تو اُس کی متمان ان دونوں پر نصفا نصف واجب ہوگی ہی نصف سوار کی مدد گار برادری بر اور نصف

لے متر ہم کہتا ہے کہ جب بیدتید معتبر ہوگی تو اس سے بیسفاد ہوگا کے تولیدا گرئمی نے ایسے مقام نہ جانور کھڑا کیا جس جگہ چو پابید کھڑے کئے جاتے ہیں تو ضائن نہ دوگا اگر چیاہ دمقام چو پاپیکھڑا کرنے والے اور نیمر کے درمیان مشترک ہواا سے جے جانور کوآ مگے سے کھینچنے والے کوقا کہ کہتے ہیں اا

غلام کی گردن پر کہ جس کے عوض و وغلام دیا جائے گایا اُس کا مولی اُس کا فعربیدے گا چرمولائے غلام اس سوارے غلام کی قیمت نے العكايشرطيكة كى قيت نصف ديت يهم مويشرطيك بيغلام جسكوجو كففكا عكم دياب غلام مجور موادراكر بيغلام ماذون موتو أسكا مولی جو کھا س کوتاوان دینارا ہے و تھم دہندہ ہوالی نبیل لےسکتا ہے اور اگرسوار نے جویایہ کے بیچے سے باکلنے یا آ مے سے لے چلنے کا تھم دیا تومثل جو تکنے کے تھم دینے کے اس کا بھی جواب ہے اور اگر سوار غلام ہواور اُس نے دوسرے غلام کو تھم دیا کہ جویاب کو چیجے سے ہا تک دے اور چو یا یہ نے کسی محض کوروندو اللا اس اگر دونوں ماذون ہول تو ضان ان دونوں کی کردن برآ دھی آ دھی ہوگی كرجس كيوض بددونول غلام دے دينے جائي مے ياان كيموني ان كا قديددي عجاورغلام ماموركاموتي غلام عكم دبندو ي والبنيس ليسكنا يباوراكرغلام مامور مجور مواور حكم دمنده فالدون موتو يعى منان ان دونول كى كردن يربوكي اور جب مولائ مامور نے وہ غلام دے دیایا اُس کا فدیدنصف ویت وے وی تو غلام عظم وہندہ ہے اپنے غلام کی تیت واپس کے گااور اگر دونوں مجور ہوں تو بھی منان ان دونوں کی گردن پر ہوگی اور جب غلام مامور کے مولی نے اُس کوریایا نصف دیت اُس کا فدیددیا تو فی الحال غلام تھم دیندہ ے مجد والی نیس لے سکتا ہے محرجب وہ آزاد ہوجائے تو اس سے اپنے غلام کی قیت والیس لے سکتا ہے اور اگر تھم دہندہ مجور اور مامور ماذون موتو بھی منان ان دونوں کی گردن پر ہوگی اور جب غلام مامور کے موٹی نے اپنا نصف غلام دیایا اُس کا فدرید یا تو غلام عظم دہندہ سے مجمد السنيس لےسكتا ہے۔ندفی الحال اور ند بعد أس كة زادموجانے كے بيميط مس ہے۔اوراكر جو بايرسوارى راويس السی چیز کے پاس گذرا جوراہ میں کمڑی کی گئی اس چیز کی تھیں اُس کے بدن میں لکی یعنی میرچیز چیمی پس اس نے لات ماری اور کوئی آ دی مرکیاتو جس نے اس چیز کو کھڑا کیا ہے اس پر منان واجب ہوگی بیاوی میں ہے۔

منعی میں ہے کہ ایک مخص اینے محمور ہے پر سوار راہ میں کھڑا ہے ہیں اس نے ایک مخص کو تھم دیا کہ اس جا نور کو چونک دے أس نے چونكالي أس نے ايك آ دى كو بلاك كيا اور تھم دہند وكوكرا ديا تو مرد اجنبى كى ديت أس چو نكنے والے اور تھم كرنے والے دونوں پرواجب ہوگی اورجس نے علم کیا تھا اُس کا خون ہر ہوگا اور اگر و محوز العدعم کے اپنی جکہ سے روانہ ہو گیا ہو پھر مامور نے پوتکا اور فی الفوراس نے لات ماری تو ضمان چو نکنے والے پر ہوگی تھم دہندہ سوار برندہوگی اور اگررواندندہوا مگر چو نکنے والے اور ایک جنبی کولات مارکر دونوں کو مارڈ الاتو اجنبی کی ویت چو تکنےوالے پر اور سوار پر ہوگی اور چو تکنے والے کی نصف دیت سوار پر ہوگی اور اگر سوار نے اُس کوراہ میں کمر اند کیا لیکن محورے نے حرونی کی اور مغمر ممیا اس نے یا غیر نے اُس کو چوتکا تا کہ بطے اور اُس نے کسی محمل کولات ماردی تو دونوں میں ہے کی پرمنان واجب نہ ہوگی۔ایک مخص نے راہ میں ابنا کھوڑ اکھڑ اکر دیا تھا اُس پر دوسر المخص سوار ہو گیا ہی اُس نے لات مار کر کسی کو تلف کیا تو اُس کی دیت محورے کے ما لک اور سوار دونوں پر نصفا نصف ہو کی اور اگر ایک مخص نے دوسرے کا چویابداہ میں کمر اکر کے باند صدیاً اورخود غائب ہوگیا پھر مالک نے ایک مخص کو تھم دیا کہ اس کے چونک دے لی اُس کے چو كنے سے أس في الت مارى خوا مكى غيركو يا تكم و بند وكوأس كى ديت جو كنے والے ير بوكى اور اگر تكم د بند وفي أس كورا ويس كمرا کیا ہو پھرایک مخص کو اس کے چو نکنے کا حکم کیا اور چویا یہ نے کی کول کیا تو اس کی دیت چو نکنے والے اور حکم دہندہ دونوں پر نصفا نصف موگی میجیط میں ہے۔اوراگر جو یابیا یک پھر سے جس کو کس نے راہ میں رکھا ہے بدک کیا تو پھرر کھے والا بمز لہ چو نکنے والے کے ہے بیمیل مرتسی میں ہے۔ایک مخص نے اپنا گدھا چھوڑ ااور وہ ایک مخص کے کمیت میں گیا اور اُس کی کھیتی خراب کر دی پس اگر چھوڑ نے والے نے اُس کوچھوڑ ااور اُس کو کھی کی طرف ہا نکا ہومثلا اس کے بیٹھے ہوتو ضامن ہوگا اور اگر بیٹھے نہ ہولیکن وہ گدھا پی سیدھ پر جلا

ع مجورجس كوا جازت نفر فات تي وغيره كي شهوا

عمیا اور دائیں یا بائیں مزااور فورا چلا گیااور اس نے کوئی کھیت پاکر اُس کوخراب کیا تو بھی ضامن نہ ہوگا اوراگر وائیں بائیں ست میا چرکھتی کو پاکرخراب کیا لیس اگر بھی ایک ہی راہ نہ ہوتو ضامن نہ ہوگا اوراگر ایک ہی راہ ہوتو ضامن ہوگا اوراگر ما لک نے اس کوچھوڑ ا اور د وایک ساعت پخم کیا چرکھیت جس کیا اورخراب کیا تو چھوڑ نے والا ضامن نہ ہوگا پیرفناوی قاضی خان جس ہے۔

اگرايك مخفس نے بہائم ميں سے كسى ببير كوچھوڑ ويااوراً س كام كنے والا ب ....ج

مین ام ابو بر محمد بن الغضل بخاری سے منقول ہے کہ ایک مخص نے کا وَل میں سے اپنی کا ئے اپنی زمین کی طرف چھوڑی اور أس نے دوسرے کے کھیت میں کھس کراس کا کھیت کھایا ہیں اگر سوائے اس راہ کے اُس کا دوسرا راستہ ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر راستہ می ایک ہوتو ضامن ہوگا۔اوراگر چو پایسواری اے تمان سے نکا اور اُس نے کی مخص کا کھیت خراب کیا یا جرا گاہ می جموز ااور اُس نے وہاں سے کھیت أجاز اتو صان واجب نہ ہوگی ای طرح کے اور بلیوں کا تھم ہے کداگر انہوں نے لوگوں کے مالوں میں سے چھ خراب کیا تو مالک پر منان واجب نہ ہوگی بیمچیط میں ہے۔اوراگرایک مخص نے بہائم میں سے کی ہیر کوچھوڑ و یا اور اُس کا با تکنے والا ہاور فی الفوراس نے کسی مال یا آ وی کوصدمہ بہنچایا تو ضامن ہوگا اور اگر پرند کوچھوڑ ااور اس کو ہا نکااور فی الفوراس نے کسی کوصدمہ پنجایاتو ضامن نه وگایدسراج الوباج میں ہے۔ایک مخص نے اپنا کتاایک بکری پر چیوڑ ایس اگرو ایم مرکبا پھراس نے جا کر بکری کو مار ڈ الاتو منامن نہ ہوگا اور اگر فورا چیوڑتے ہی جا کر بھری کو مار ڈالاتو جامع صغیر میں ند کور ہے کہ ضامن نہ ہوگا اور اگر و وسائق نہ ہو یعنی أس كے يجھے نه بواورايا عى قدورى نے ذكركيا باورامام الويوسف سےروايت بكدوه ضامن بوكا اورمشائخ نے امام الويوسف كا قول اختياركيا باورفقيدا بوالليث في شرح جامع صغير من ذكركيا كدايك فض في اينا كما جيورُ ااور في الفورأس في كن وي وقل كيايا أس كركيرے بياڑ والي توجيور في والا ضامن ہوگا اور ناطقي نے ذكركيا كدايك تخص في اسينے كتے كوا يك تخص برلكارااور أس نے أس كوكا ثايات كيڑے ميا الے نوام ابوطنيف كول ميں ضامن مد جوكا اورام مابو يوسف كي ويك ضامن موكا اور فتوی کے واسطے امام ابد بوسٹ کا قول مختار بے بین آوئی قاضی خان می ہے اور اگر کی مختص کا کمام جما ہوکہ جواس طرف گذرتا ہے اس کوکاٹ کھاتا ہے والل شہرکواس سے قبل کرؤالنے کا اختیار ہے اور اگر أس نے آدمی کو تلف کیا ہیں اگر اس سے پہلے أس سے مالک کواس ےاطلاع دی می اورمطالبد کیا گیا تھا تو و وضامن ہوگا ضامن نہوگا جیسا کہ جنی ہوئی دیوار کا تھم ہے بیسین میں ہواور اگر شکار پراپنا كمّا چوز ااورأس نے كسي آ دى كو چركرصد مە چيجايا اور مالك أس كے چيجيائس كاسائق نەتھا توروايت ظاہر و كے موافق ضامن ند ہو كاورروايات طاہره بى براعماد بے بيفاوى قاضى خان مى بے۔اگراكي مخف نے اپنامست اونث دوسرے كے دار مى واخل كيااور وار عن اس كا اونت بيس مست اونت أس ك اونت يرج حديث الورأس كومارة الاتومشائح في اس عن اختلاف كياب بعض في فرمایا کدمست اونث کے مالک پر صفان نہ ہوگی اور بعض نے فرمایا کدا گرمست اونٹ کے مالک نے اُس کو مالک مکان کی اجازت سے دار میں داخل کیا ہے تو منان نے ہوگی اور اگر بدون اجازت داخل کیا ہے تو ضامن ہوگا اور ای کوفقیہ ابواللیٹ نے اختیار کیا ہے اور اس پر فوی ہے میصط میں ہے۔اور راہ میں جو قطار کا قائد ہو لیتی آ کے سے ناتھ مکڑے ہوئے لئے جاتا ہووہ اوّل قطار واخیر قطار سب کا منامن ہے اگر چد قطار بہت بری ہوکہ قائدے اس کے آخر تک کا ضبط مکن نہ ہو۔ اور اگر اُس کے ساتھ سائل ہو بیچے سے بانکا ہوتو دونوں پر منان واجب ہوگی اور اگر دوسائق ہوں تو دونوں پر منان واجب ہوگی اور اگر تیسر اور میان قطار میں ہوتو سب تین تہائی کے ضامن ہوں کے اور اس ابقول سے بیمراد ہے کہ دوسر المحفس نظار کے کسی جانب ہانکتا چاتا تھا ہی بعض کا ہانکنامشل کل کے ہا تکنے کے ہو گابدی وجه که انصال ہے اس وجہ سے منان دونوں پر نصفا نصف ہوگی اور اگر اُس نے درمیان قطار میں ہوکر او نہٹ کی نگیل مکڑلی تو جس

ندرادنث أس كے بيچے بيں أن سے جومدمد پنچ كا أس كا خاص بى ضامن ہوگا اور جواً س كے آ كے كے اونوں سے صدمد بنچ كاوه دونوں پر نعفا نصف ہوگا اور اگر بھى درميان بى ہوجا تا ہواور بھى آ كے اور بھى بيچے تو وہ سائق ہوگا اور حمان وونوں پر نصفا نصف رہے كى يہ خزند الله المفتين بى ہے۔

اگروہ فخص جوورمیان قطار میں ہے۔اونٹ کی کیل پکڑے ہوئے اپنے چیچے کے اونٹوں کو کینچے لئے جاتا ہواور سامنے کے ونؤل کونہ با تکما ہولیں جونتعمان اس کے چینے کے اونوں سے ہوائس کی منان قائداؤ ل پرند ہوگی اور جوائس کے آ مے والے اونوں ے ہوائی کی منان اس پر ندہوگی ملک قائدا قال پر ہوگی اس وجدے بدا مطے اوٹوں کا سائٹ نیس ہے بدیجیط میں ہے۔ اور اگر درمیان غلام می ایک محف ایک اونٹ پرسوار مواوران اونٹوں میں ہے کی کا سائق نہ ہولیعنی چھیے سے نہ ہانکیا ہوتو سامنے والے اونٹوں سے جو قصان پہنچ أس كابيضامن ند ہوكاليكن جس پربيسوار ہے أس سے ياس كے بيتھے والے اونوں سے جونقصان بہنچ أس كى صان مي یجی باقی قائدوسائق کا شریک ہوگا اور بعض متاخرین نے فر مایا کہ بیتم اس وقت ہے کہ جب پچھلے اونوں کی مہاراس کے ہاتھ ي بوكديدان كا قائد بو-اورا كراية اونث يرسونا يا بينها بوايا كوئي فعل ندكرنا بوجس في يجيله اونو كا قائد بوتو أس ير يجيله والول ی صاب بھی کھوند ہوگی اور وہ بچیلے اونوں کے حق میں ایسا ہے جیسے ایک اونٹ پر اسباب لدا ہوا ہے بیمبسوط سے نہا یہ من منقول ہے۔متعلی عل فرمایا کے اگرایک مخص ایک قطار کا قائد ہواور قطار کے پیچے سائق ہواور آ مے ایک مخص ایک اون پرسوار ہو مجرسوار کے ونث نے کسی آ دی کو تلف کرویا تو ویت ان سب پر تمن تهائی ہوگی ای طرح اگر سوار کے چھیلے اونوں میں کسی اونٹ نے ایسا کیا تو بھی ى علم باوراكرسواركا مطاونوں يس بے كى في إياكياتو أسى منان قائدوسائل پرنعفانصف موكى اورسوار بر كھاند موكى بيد یط میں ہادراگرایک مخض ایک قطار کا قائد ہواورایک مخض نے اپنااونٹ بھی اس قطار میں باندھ دیااور قائد ندکور کومعلوم نہ ہوا پھر ں با تد سے ہوئے اونٹ نے یہ جناعت کی کدایک آ دی کو مارڈ الاتو اُس کی دیت قائد الله کی مددگار برادری بر ہوگی مجرقا تدکی مددگار ادرى مال ديت كويا تدجة والے كى مددكار برادرى سےواليس لے كى اور اگر قائد كوأس كا با ندهنامعلوم بوتو أس كى مددكار براورى ل دیت کو با ندھتے والے کی مددگار برادری ہے واپس نیس لے سکتی ہے۔اور اگر اونٹ کی قطار کھڑی ہواور اس جالت میں ایک صحفی نے اپنا اونٹ قطار میں باندھ دیا چرقا کدا چی قطار کو لے چلا چراس اونٹ کے کسی آ دمی کوتلف کیا تو قائد کی مدد گار برادری ضامن ہوگئ ر باند سے والے کی مدوگار براوری ہے والی تبیل لے سکتی ہے بدفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر کوئی جو یا بدچھوٹ بھا گا اور أس نے کس آ دی یا مال کو ملف کیا خواہ دن ہو یا رات ہوتو اُس کے مالک بر ضان شہو کی بدہدار میں ہے۔ نواز ل میں ہے کہ اگر بھیتی کے لك في إيك ما لك سعكها كرتيرا يو بإيد يرى ميتى على جهل جو بايد كم ما لك في أسكونكالا اور فكا لني ما المت على أس نے بھیتی کو بر باد کیا ہیں اگر بھیتی کے مالک نے اُس سے بیدند کہا ہو کہ اسپتے جو پاییکو ٹکال لے تو چو پاییکا مالک ضامن ہوگا اور اگر ٹکال بنے کا تھم دیا ہوتو منامن نہ ہوگا اور ای کوفتیدا بواللیٹ نے اختیار کیا ہے اور فتیدا بولعر نے قرمایا کدونوں صورتوں میں ووضامن ہوگا یہ فروش ہے۔ایک نے اپی محتی میں دات کے وقت دوئیل محصے ہوئے دیکھے اور اور گمان کیا کہ بیمبرے گاؤں والوں کے میں ہی ردونوں کی دوسرے گاؤں والوں کے ہوں اور اُس نے جا ہا کہدونوں کومربط میں وافل کرے پھر ایک بیل مربط میں داخل ہو گیا اور سرافرار ہو گیااوراً س نے پیچھا کیا مرنہ پایااور بل کا مالک آیااوراس نے اس سے مثان کینی جابی تو امام ابو برمحر بن الفضل نے مترجم كبتاب كدفا برأ كلام الم محمتحل اليست كلف كانين باوجود بكداس من الفاخت فابر باوراولى يى ب كريفيرك تكلف كووكلام المدور بررت ا ع و وفض جو جانوركوة مي كلرف عينا وا

جانور کے ہاتھے پیر کائے جانور میں حلال وحرام کا تنیاز ہوگا پانہیں؟

قاوی فضی میں ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے کے چو پایدکا ہاتھ یا پاؤں کاٹ ڈالا پس اگر وہ جانور ایہا ہو کہ اُس کا محشت ندکھایا جاتا ہوتو جنایت کندہ محشت ندکھایا جاتا ہوتو جنایت کندہ ہے اور جنایت کندہ سے نقصان لے لیے اور ایہا ہوکہ اُس کا گوشت کھایا جاتا ہوجیسے بکری وگائے واونٹ وغیرہ تو بھی ظاہر الروایة کے موافق

میں جم ہاورای پرفتوی ہے یہ ذخرہ میں ہاوراگر کی نے پنجرے کا درواز و کھول دیا اور چڑیا اُڑگئی اصطبل کا درواز و کھول دیا اور کی ہے اور ای پرفتوی ہے یہ فقی ہے اور منتق میں اکھا ہے سواری کا جانورنکل کیا اور کم ہوگیا تو کھولنے والا ضامن نہ ہوگا اور ایا م محر نے فر مایا کہ خسامی ہوگا یہ کائی میں ہے۔ اور منتق میں اکھا ہے کہ جس کی پیٹھ پر ہوجھ لا دا جا تا ہے اُس کی آ تھے کے نقصان میں اُس کی چوتھائی قیمت واجب ہوتی ہے یہ ذخیرہ میں ہے۔ اور امام ابوطنیقہ نے فر مایا کہ بر ذون اللہ اور اور نے وگد ھے و فجر کی آ کھے کے واسطے چوتھائی قیمت واجب ہوتی ہے اور نیزگائے حرار وجدور جرار کے بھی آ کھے کے واسطے چوتھائی قیمت واجب ہوتی ہے۔ اور نیزفسیل جوتھائی تھے کے داسطے بھی بھی تھی ہے اور کری و بار برداری کے جانوروں و چڑیا و کتے و بلی کی ایک آ کھے کے واسطے اس قدر واجب ہوگا جس قدرائس کی قیمت میں کی آ جائے اور امام ابو یوسٹ کے جانوروں و چڑیا و کتے و بلی کی ایک آ کھے کے واسطے اس قدر واجب ہوگا جن قدرائس کی قیمت میں کی آ جائے اور امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ جمجے بہائم میں جونقصان واجب ہوتا ہے وہی واجب ہوگا یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔

<u>نير فو (۵ باب≈</u>

مملوکوں کی جنایت کے بیان میں اس میں چندنسلیں بین

فقىل (زلى ١٠

رقیق<sup>س</sup> کی جنایت کے بیان میں

قرضه کا مطالبہ کریں پہاں تک کہ مولی اُس غلام کوفروفت کر کے اُن کا قرضہ یہی دیت اُس کے قمن ہادا کر ہاور جو پچھ ہاتی رو جائے وہ اُس پر قرضد ہے گی اور اگر مولی نے غلام کوخو دفروفت نہ کیا تو قاضی اُس کی طرف سے فروفت نہ کرے گا بلکہ اُس کو قید کرے گا پہاں تک کہ وہ خود فروخت کرے یا دوسر مے فض کو اُس کے فروخت کرنے کا تھم وے۔ اور بتا برقول امام ابو یوست وامام جر اگر مولی نے فد بیادا کر دیا تو اُس کا اختیار کر تا بورا ہوجائے گا اور اپنے حال پر دہا اور اگر فدید ہے سے عاجز ہواتو وار ٹان عزایت کو اختیار ہوگا جا جیس مولی کا اختیار تو رُدیں تا کہ ان کا حق غلام کی گرون پر عود کرے یا مولی نے جوانقیار کیا ہے اُس کو نہ تو رُی بلکہ قاضی سے درخواست کریں کہ بدون رضا مندی مولی کے غلام کو اُس کی طرف سے فروخت کردے اور اُس کے قمن سے ہماراحق ادا کر دے باقی رہ جائے گا وہ مولی پر قرض دے گا ہوچیا تھی ہے۔

غلام محض نے اگرایک مرتبہ مولی کے فدید و بے دینے کے بعد پھر جنایت کی تو مولی کو اُس کے دینے یا اُس کے فدید دینے میں اختیار دیاجائے گا جیسا کہ جنابت اوّل میں ای طرح فدید دینے کے بعد جب بھی جنابت کرے گاتب بی مولی کو اختیار دیاجائے گا کہ جا ہے اس کودے دے یا اس کا فدریددے دے اور اگر پہلی جنایت کی بابت مولی نے ہنوز پچھا مختیار نہ کیا تھا کہ غلام فد کور نے پھر جنايت كى يادونوں جنايتى ايك بى ساتھ كيس يا چند جنايتى ايك باركى كيس وأس كےمولى سے كہا جائے كا كرجا ہاس غلام كوسب جنایتوں کے بدلے وے دے باہر جنایت کا ارش اِس کا فدید دے پھر اگر اُس نے غلام کوسب اہل جنایت کو دے دیا تو و ولوگ اُس کو اسیے مقدار حصوں کے موافق با ہم تعتبم کرلیں گے اور ہرایک کاحق اُسی قدر ہوگا جتنا اُس کی جنایت کا ارش ہے بیمین می ہے۔ پس اگر غلام نے ایک کولل کیا ہواور دوسرے کی آ تھے پھوڑ دی ہوتو دونوں اُس کی قیت کو تین تہائی تعتیم کرلیں سے بیسراج الوہاج میں ہے۔ای طرح اگر تین آ دمیوں کو تین زخم شجاح لینی تین زخم سروچرو سے ذخی کیااور تینوں مختلف ہیں توبیسب باہم اُس کی قیمت کو بعذر ا فی اپن جنایت کے تعلیم کرلیں مے بیمچیط سرحسی میں ہے۔ اگر غلام نے کوئی جنایت کی اور مولی کوأس کے دینے یا اُس کا فدید دینے کا اختیار دیا میالی أس في احما غلام دینا اور آ د مع كافديد ينا اختيار كياتو أس على چند صورتيس بي ايك بيك ولى جنايت ايك فخص مومثلاً ابك مخص كوأس في آل كيا اورأس كا ايك بينا بياغلام في ايك مخص كا خطاع ما تحدكات ألا اوراس صورت مي اكرمولي في نصف غلام كافديدد ينا اختياركيا توبورے كافديدوسين كا اختياركرنے والا موجائے كا۔ إى طرح اگرنصف غلام وينا اختياركيا توكل غلام دینے کا اختیار کرنے والا ہو جائے گا اور یکم ہا تفاق الروایات ہدوم بیک مقنول دو محض ہوں مثلاً غلام نے دو محضوں کوخطا سے محل کیااور ہرایک کا ایک بیٹا ہے ہی مولی نے ایک غلام کودینا یا فدیددینا اختیار کیا تو دوسرے کے حق میں أس كوخيار رہے گااور يبھى باتفاق الردایات ہے سوم بیک معتول ایک ہواور اُس کے دوولی ہوں ہی مولی نے ایک کوفدید دینا افقیار کیا تو دوسرے کے لیے بھی عامدروایات کے موافق فدریکا اختیار کرنے والا ہوجائے گا اور کتاب الدور کی دوروا پنوں میں سے ایک کے موافق فدیکا اختیا کرنے والانہ ہوگا بدذ خیرہ میں ہواور اگر غلام نے چند جنابیتی کیس بھرائی کوئی عاصب نے عصب کرلیا بھرائی نے عاصب کے باس چند جنایتیں کیں چراس کے باس مرکمیاتو اُس کی قیمت اولیا ، اجنایت کے درمیان مثل اُس کے رقبہ کے تقیم ہوگی اورمولی کوخیار ندہوگا یہ محیط سرحسی میں ہےاور اگر باندی نے خطا ہے جنایت کی مجرایک بچہ جنی اور بچہ نے اُس کا ہاتھ کاٹ ڈ الاتو مولیٰ کو اغتیار ہوگا جا ہے الل جنایت کو با ندی ندکورمع اُس کی نصف قیمت کے دے دے اور جا ہے اُس کومع اس کے بچہ کے دے دے اور جا ہے دونو پ کور کھ لے اور ارش جنایت دے دے خواوارش جنایت اس کی نصف قیمت سے کم ہویا برابر ہویہ مسوط میں ہا کدی نے ایک مخص کا

فدید ہاتھ کی دیت اور با ندی کی قیت دونوں میں ہے کم مقدار ہوگی بیمحیط سرحی میں ہے۔

اگر غلام نے ایک مخص کو خطا ہے لل کیا پھرمولی کی ایک باعری نے اس غلام کو خطا ہے لل کیا تو مولی ہے کہا جائے گا کہ باندى كود عدمي علام كى قيمت اس كافديد عدم اور اكرغلام في ايك فخص كوخطات قل كيااور باعرى في ايك مخص كوقل كيااور بددونوں ایک بی مخص کے بیں پھرغلام نے باندی کو خطا سے آل کیا تو مولی کو افقیار ہوگا ما ہے غلام دے دے یا اُس کا فدیددے دے پس اگراس نے دیناا تقلیار کیا تو اُس میں وار ٹان آزاد بفقررویت آزاد کے اور اولیاء جنایت بائدی بفقرر قیمت بائدی کے شریک کئے جائیں مے بس غلام دونوں میں ای حساب سے تقسیم کیا جائے گا اور اگر اُس نے فدید دینا اعتبار کیا تو دونوں اولیاء جنایت کواس طرح فدیدد ے کا کہ آزاد کے وارثوں کو آزاد کی دیت اور وارثان بائدی کواس کی قیمت دے گا اور اگر بائدی نے کسی کوخطا سے قل کیا پھر ایک لا کی جن اور لاک نے ایک محض کو خطا ہے تل کیا چر لاک نے اپنی ماں کوتل کیا چرمولی نے اُس لاک کا دینا اختیار کیا تو با عمری کے مقتول کے دارے اس میں بفقدر قیمت باندی کے اور لزکی کے مقتول کے وارث بفقدر دیت کے اس میں شریک ہوں گے اور اگرمولی نے لڑکی کا فدید یا جا ہاتو اُس کے متعقول کی دیت اُس کے متعقول کے وارثوں کودے گا اور اُس کی ماس کے متعقول کے وارثوں کو ماس کی قیت دے کا بیمسوط میں ہے۔اور اگرائر کی نے مال کی آ کھے پھوڑ دی اور اُس کو آنیس کیا تو اُس میں جارصور تیں بی یا تو مولی نے دونوں کا دینا اختیار کیایا دونوں کا فعد بیددینا اختیار کیایا ماں کا فعد بیادر لڑکی کا دینا اختیار کیا بالزگی کا فعد بیادر آمر دونوں کا دینا اختیار کیا تو ماں کوأس کے متعقول کے وارثوں کودے گا اورائر کی کومتول با ندی اورمتعنو ل دختر دونوں کے وارثوں کودے گا مجرمتول دختر کے دارے اُس میں بقدر دیت کے اور مقنول مادر کے دارث بقدرنصف قیت باندی کے شریک کئے جائیں مجاورا مر دونوں کا فدید یا اختیار کیاتو ہرفرین کو پوری دیت وے گااورائر کی نے جو جنایت اپنی مال پر کی ہے وہ ساقط ہوجائے گی اورا کر مال کا دینا اورلاکی کا فدیددینا اختیار کیا تو مال کوأس کے تل کے وارثوں کومع اُس کی نصف قیمت کے دے گا اورلاکی کے قتیل کیے وارثوں کو یوری دیت دے گا۔ اور اگراڑی کا دینااوراس کی مال کا فدید دینااختیار کیاتو لڑکی کواس کے مقتول کے وارثوں کودے دے اوراس کی ماں کے مقتول کے وارثوں کوفد سیددیت دے دے سیرحادی میں ہے اور اگر لڑکی نے اپنی مال کی جب آ تھے پھوڑی ہے اُس کے بعد ماں نے بھی لڑکی کی آ کھے بھوڑی ہواورمولی نے دونوں کودینا اختیار کیا تو وہاڑکی کودے دے گا تو اُس میں اُس کے مقتول کے وارث بقدردیت کے اوراس کی ماں کے مقتول کے وارث بقدرنصف قیمت مال کے شریک کئے جائیں گے اور بیمقدار جو مال کولز کی میں ے اُس کی آ کھیکا ارش ملی ہے مال کے ساتھ ملائی جائے گی اور مال مع اس قدر ارش کے اپنے مفتول کے ولی کودی جائے گی مراس میں ہے جس قدر اُس کولڑ کی میں ہے آ کھے کا ارش ملاہے وہ فقلا اُس کے مقتول کے وارثوں کا ہوگا پھر ضالی با ندی ندکور میں اُس کے مقتول کے وارث باتی دیت کے حساب سے اور الرکی کے مقتول کے وارث بقدر نصف قیمت الرکی کے شریک کئے جائیں سے ہیں اس حساب سے ان می تقسیم ہو کی اور اگر مولی نے دونوں کور کھ کر دونوں کا فدیدو بنا اختیار کیا تو ہردوفریق وارثوں کو پوری بوری و بت دے گار مسوط میں ہاورا گر غلام محرم کو کسی مخص کے غلام نے قبل کیا تو دوسرے غلام کا مولی اُس کے دینے یا فدید دینے می مختار کیا جائے م ایس اگراس نے معتول کی قیمت ندید دین اختیار کی تو قیمت وار ثان جنایت اولی کے درمیان بعدر اُن کے حقوق کے تعتیم ہوگی اور مولی کوخیار ندہوگا کدجا ہے یہ قیمت دے یاارش دے اور اگر دوسرے کے مولی نے اُس کود بنارا نفتیار کیااور غلام مقتول کے مولی کودیا تو مولے متنول کو اختیار ہوگا جا ہے گئے ہوئے غلام کودے دے یا آس کا فدیددے دے بیادی میں ہے۔ اور اگر آزاد مرد کے قاتل غلام کو کسی غلام نے فل کیا اور وہ دے دیا گیا پھر جدید مولی نے اُس کو آزاد کیا یا فروخت کیا تو آزاد مقتول کی دیت دینا اختیار کرنے والا ہوجائے گار پچیلے میں ہے۔

اگر باندی پرکس نے جنایت کی اور بیمعلوم ہیں ہوتا ہے کہ باندی کی جنایت کرنے سے پہلے باندی پر جنایت ہوئی

ہے یا اُس کے بعد؟

آگر باندی نے کمی پر جنامت کی پھراس باندی پر کس نے جنامت کی اورموٹی نے اس جنامت کاارش لے لیا تو باندی کومع ارش کے دے دے (اگر دینااختیار کرے) اور اگر باندی کی جنابت کرنے سے پہلے اُس پرکسی نے جنایت کی ہوتو موٹی اس ارش کو یا ندی کے ساتھ نہ دے گااوراگر یا ندی کے جنایت کرنے کے بعدارش واجب ہوا ہو پھرمو کی نے باندی کا فدید پیٹااختیار کیا تو اُس کو رواہے کہ اس ارش کی مدو ہے اُس کا فدید و سے اور اگر اُس نے فدید وینا اختیار نہایماں تک کداس نے ارش کوتلف کر ڈ الایا جس نے أس ير جنايت كي تھي أى كو جبه كياتو كچھ فديد كا اختيار كرنے والانہ وجائے كا بلكه أس كواختيار ہو گاكه باندى كودے ديكن أس مرواجب ہوگا کہ جو پچھائس نے تلف کیا ہے اُس کے مثل یا ندی کے ساتھ ملاکروے دے اور اگر باندی پر جناعت کرنے والا کوئی غلام ہواورو وغلام دے دیا گیا تو مولی پرواجب ہوگا کہ جا ہے دونوں کودے دے یا دونوں کور کھ لے اور فدیہ شن بوری دے دے دے اور اگر مولی نے دیئے ہوئے غلام کوآ زاد کردیا تو باتول أس کی طرف ہے دیت کا اختیار کرتا ہے ہیں با تدی رکھ لے اور واجب ہے کہ ویت دے دے ای طرح اگر آس نے باندی کو آزاد کیا تو بھی ہی تھم ہے۔اور اگراہے غلام مدنوع کو آزاد کیا اور اُس کو یاندی کے جنایت کرنے سے آگای ندھی پھراس نے بائدی کو دینا اختیار کیا تو بائدی کے ساتھ غلام کی قیمت ملا کر دے دے۔اور اگر اس غلام نے باندی کی آ کھ پیور دی اور بائدی نے اُس کی آ کھ پیور دی پس غلام دیا گیا اور بائدی کے گئی تو بیغلام بجائے بائدی کے ہوجائے کا جا ہے مولی اُس کودے دے یا اُس کا فدیددیت دے دے بیمبوط میں ہے۔اور اگر باندی پرکس نے جنایت کی اور بیمعلوم نیس ہوتا ہے کہ بائدی کی جنایت کرنے سے پہلے بائدی پر جناعت ہوئی ہے یا اُس کے بعد ہوئی ہے پس اگر باہم (۱) دونوں نے اتفاق کیا کہ باندی کے جنایت کرنے سے پہلے اس پر جنایت ہوئی ہے تو جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے اُس کے موافق تھم دیا جائے گااوراگر دونوں نے اتفاق کر کے کہا کہ ہم نہیں جانے ہیں کہ بائدی پرجو جنایت واقع ہوئی ہے اُس کی خود جنایت کرتے سے پہلے ہوئی یابعد موئی بنو درصور حیک مولی اُس کود بنا اختیار کرے ارش کیالیا جائے گاتو مشائع نے فرمایا کہ کتاب الوکالة کے بعض شخوں میں اکھا ہے كدارش فركوراس كے موفى اور صاحب جنايت كے درميان نصفا نصف ہوكا۔ اور اگر دونوں نے اختلاف كيا پس جس بر جنايت ہوئى ہے اُس نے کہا کہ جمعے پر جنابت کرنے کے بعد باندی کا ارش واجب ہوا ہے اور جب تو نے باندی کا دینا افتیار کیا تو سارش بھی جمعے فے کا اور مولی نے کہا کہ بیس بلک بائدی کی جنابت کرنے سے پہلے ارش واجب ہوا ہے اور ورصور حیکہ میں نے بائدی وینا اختیار کیا ہے بیارش جھے ملے گاتو ندکور ہے کہتم ہے مولی کا تول قبول ہوگااورارش ای کو ملے گاالا اُس صورت میں کہ جس پر جنایت واقع ہے وہ کواہ قائم کرے کہ جنایت کے بعدارش واجب ہوا ہے بیچیط میں ہاور اگر غلام نے خطا سے کی کولل کیا پھرا کی مخص نے غلام کی آ کھے پھوڑ دی پھرغلام نے خطاہے دوسرے کول کیا پھرموٹی نے اُس کا دینا اختیار کیاتو اُس کی آ کھیکا ارش جواُس نے وصول کیا ہے وہ وار ان اول کودے کا پرغلام ندکوردونوں فریق دارٹوں میں مشترک ہوگا جس میں دار ان اول بقدردیت کے سوائے مقدار ارش کے شرکی کے جائیں گاوروار فان فانی بقتر ویت کے شرکی کے جائیں گئی کا گراس کی قیمت بزار درم ہواور آ کھی کا ارش پانچ سو
درم ہوتو غلام دونوں جس انتا لیس حصوں پر تشیم ہوگا۔ای طرح اگر وہ فخص جس نے غلام کی آ کھے پھوڑ دی تھی غلام ہواوراس جرم جس
دیا گیا تو وار فان اوّل اس غلام مدفوع کے حقد اربوں کے پھر غلام بجرم جس دوسرے مقول کے وارثوں کے ساتھ بعدر دیت کے
شرکیک کئے جائیں گئے کین ان کی مقدار دیت جس ہے اس قد رحمہ جس قدر غلام مدفوع کی قیمت ہے کم کر دیا جائے گا یہ مبوط جس
ہواد اگر غلام بجرم نے پھر کھایا یا بجرمہ باعدی کے پھر ہوا اور مولی نے اُس کا دینا اختیار کیا تو کمائی یا بچہ کو شد دے گا یہ مبوط جس
فر مایا کہ اگر غلام نے جنایت کی پھرائس جس آسانی آفت ہے جیب پیدا ہوگیا تو مولی کو اختیار دیا جائے گا کہ اُس کو دے دے یا اُس کا
فدید دے اور اس بیب کی وجہ ہے اُس پر پکھو واجب نہ ہوگا ای طرح آگر اُس کو مولی نے کسی کام کے واسطے بھیجا یا پکھ خدمت کی اور وہ
مرکیا یا فقصان آ گیا تو جو پکھائس وجہ ہے اُس کو لائتی ہوا اُس کا مولی ضائس نہ ہوگا اور اگر اُس کے جنایت کرنے کے بعد مولی نے
مرکیا یا فقصان آ گیا تو جو پکھائس وجہ ہے اُس کو لائتی ہوا اُس کا مولی ضائس نہ ہوگا اور اگر اُس کے جنایت کروائس میں ہوگا اور ارش کا
مرکیا یا فقصان آ گیا تو جو پکھائس وہ کے اُس کو لائتی ہوا اُس کی قیمت کا اہل جنایت کے واسطے ضائس ہوگا اور ارش کا

ا مام محد نے جامع صغیر میں فر مایا کہ ایک غلام کو تجارت کی اجازت دی گئی چراس پر بزار درم قر ضہ و گیا چراس نے خطا ہے کوئی جنایت کی مجرمونی نے اُس کوآ زاد کر دیا ہی اگر مولی آ گاہوتو اصحاب جنایت کے واسطے اُس پر ارش واجب ہوگا اور قرض خواہوں کے داسطے غلام کی قیمت واجب ہو کی اور قرضہ و جنایت دونوں ہے آگاہ نہ ہوتو اُس پر دوقیمتیں واجب ہوں گی ایک قیمت اولیاء جنایت کے داسطےاورایک قیمت قرض خواہوں کے داسطے پھرواضح ہوکدامحاب جنایت کو قیمت جبی دے گا کہ جب ارش سے قیمت کم ہواوراگرارش کم ہوتو ارش دے کرچیوٹ جائے گا بخلا ف اس کے اگر مولی نے اُس کوآ زاد نہ کیا تو غلام نہ کورکواولیا ، جنایت کو دے دے گا چران کوا ختیار دیا جائے گا جا ہی قرض خوا ہوں کوغلام دے دیں یا قرضدا داکر دیں بیجیط میں ہے۔اوراگر کسی اجنبی نے خطا ہے ایسے غلام کوئل کیا تو فقط ایک قیمت ما لک کورے گا چربہ قیمت مولی قرض خواہوں کودے دے گابہ کائی میں ہے۔غلام ماذون نے اگر جنامت کی تو موتی کو اُس کے ویے اور اُس کے قدید دینے میں اختیار دیا جائے گالی اگر اُس کو جنابت میں دے دیا تو و وقر مُ خواہوں کے واسطے فروخت کیا جائے گا پر اگر اس کائمن مجد قرضہ دینے کے نی رہاتو وہ اصحاب جنایت کو سلے گا بی سیر بدیس ہے۔اگر قرضہ سے اس کاشن کم برانو قرض خواہوں کوموٹی یاکی سے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی یہاں تک کہ غلام خود آزاد کیا جائے تب أس كے دامن كير جوكر باقى قر ضدوصول كريں محاور مشائح" نے فرمايا ہے كداكر مولى نے غلام ندكور بدون تھم قاضى اوليا ، جنابت كو دے دیا تو قرض خواہوں کے واسطے قیاساً اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا اور استحسانا کیجھ ضامن نہ ہوگا اور اگر مولی نے قرض خواہوں کو غلام وے دیا کہ باہم بانٹ لیس ہی اگر جنایت ہے آگاہ موتو مختار جنایت ہوجائے گااوراً سی پرارش جنایت لازم ہوگا اورا کرآگاہت ہوتو أس ير قيمت غلام لازم ہوكى \_اوراكر قاضى نے اس كوقر ضركے واسطے بيج كواو قائم ہونے كے فروخت كرديا اورأس كو جنايت كا عال معلوم ندتھا پھروبی جنایت عاضر ہوا اور تمن میں قرضہ دے کر پچھ نہیں بچتا ہے تو ولی جنایت کاحق ساقط ہو گیا ریماوی میں ہے۔ غلام مرہون نے ایک مخص کوخطا ہے آل کیااور مرہون کی قیمت قرضہ کے برابر ہے تو مرتبن کواختیار ہوگا کہ اس کا فدیددے دے اور بید اختیار نہ ہوگا کہ مجرم غلام کودے دے اور اگر اُس نے فدید دینے ہے اٹکار کیا تو را بن کواختیار ہوگا کہ جنایت عن اُس غلام کودے و اورا كرأس ني زاوكرويا توفد بيكا اختياركر في والا بوجائ كاليهيط من ب-اورا كرايد غلام كوجس في جنايت كي جمولي

نے فروخت کیایا آزادیا دیریامکا تب کردیا حالانکہ وہ جانا ہے کہ اُس نے جنایت کی ہے قو وہ فدید کا اختیار کرنے والا ہو گیا اور اگر جنایت ہے آگا ہنہ ہو تا کہ فائن ہوگا گذائی محیط السرخسی جنایت ہے آگا ہنہ ہو تا گذائی محیط السرخسی اور ہیں نے اور باندیکا امرائی کیا اور موئی نے کہا کہ می اور ہیں نے اور باندیکا امرائی اور موئی نے کہا کہ می نے اس کو جنایت کی نے جنایت کی اور موئی نے کہا کہ می نے اس کو جنایت کرنے سے پہلے آزاد کو دیا تھایا دیر کر دیا تھایا میری ام ولد تھی تو اولیا ، جنایت کی ہواور اگر جنایت سے آگا ہو و فد یہ کا اختیار کرنے والا ہو جائے گابشر طیکہ جنایت ہے آگا ہونے کے بعد اُس نے یہ بات کی ہواور اگر جنایت سے آگا ہونے نے میں ہواور اگر جنایت سے آگا ہونے نے میں ہوا ایس کی تقد دیا تو فد یہ کا احتیار کرنے والا نہ ہو جائے گا اور اگر بطور بھی میں ہوا والگر اور اگر بطور سے جاتے گا تا وفتیکہ میر دنہ کرے اور اگر بطور میں ہے۔ اور اگر اور ہوجائے گا یہ افتیکہ میر دنہ کرے اور اگر بطور کے دالا ہوجائے گا یہ کانی میں ہے۔

اگر جنایت ہے آگاہ ہونے کے بعد اُس کو قطعی اپنج کر کے فروخت کیا پھر مشتری نے بسب عیب کے بھکم قاضی اُس کو والیس کیا تو ہائع فدیدہ بت کا افتیار کرنے والا ہو گیا اس طرح اگر فروخت کیا اور پی جس مشتری کا خیار ہوتو بھی بھی تھم ہوادراً کر خیار ہائع کے واسطے ہواوراً کس نے بیج تو ڈری حالانکہ و حال جنایت ہے آگاہ نہیں ہے تو فدید کا افتیار کرنے والا نہوگا اوراً س سے کہا جائے گا کہ اس غلام کودے دے یا اس کا فدید دے و اوراگر اُس کو بی قطعی کے ساتھ فروخت کیا حالا نکداً س کو جنایت کے حال سے آگا بی نہیں ہے اور ہنوز جنایت کے مقدمہ عیں اُس کے ساتھ خصومت نہیں کی ٹی تھی کہ وہ غلام بسبب عیب کے بھم قاضی یا پخیار رویت یا بخیار شرط اُس کو والیس دیا گیا تو اس سے کہا جائے گا کہ جا ہے اس غلام کودے دے یا اس کا فدید دے دے اوراُ س پر ارش لازم نہوگا پر سراج الو ہاج عمل ہے۔

اگر غلام نے دو جنا بیٹی کیں پھرا کیکا عالی معلوم ہوااور دوسری جنایت کا عال ندمعلوم ہوا پھر مولی نے اُس کو تو دخت کیا یا آزاد کیا یا اس کے حق میں فد بیکا اختیار کرنے والا ہو جائے گا اور جس کا عالی معلوم ہو چکا ہے اُس کے حق میں فد بیکا اختیار کرنے والا ہو جائے گا اور جس کا عالی ہیں معلوم ہوا ہے اُس کے دمدلا زم ہوگا اس واسطے کہ مولی اسے نظرف ہے اُس کا حق ہوائی ہواور مولی نے اُس سے والا ہوگیا ہے بیچیوار جس میں ہے۔ اور اگر بھر کوئی یا ندی ہواور مولی نے اُس سے وطی کی تو فد بیکا اختیار کرنے والا ندہوگا اُس صورت میں کہ اُس کے مل رہ گیا یا وہ باکر تھی بیٹر اللہ اُستین میں ہے۔ اور اصل میں فد کور ہے کہ اگر مولی نے اُس کا نکاح کردیا تو بیا مولی ہو ہو در جنایت ہے ہو کہ وہ اوجود جنایت ہے ہو کہ وہ اوجود جنایت ہے ہو کہ وہ وہ ہو ہو اگر ہوگی اور اگر بیٹی کے باجون آگا تی دیت واجب ہوگی اور اگر بغیر اُس کے باجود وخت کیا تو مولی پر اُس کی دیت واجب ہوگی اور اگر بغیر و کا تی کردیا تو غلام کی قیمت واجب ہوگی بی جیط میں ہے۔ اور اگر اُس کو مکا تب کردیا تو غلام کی قیمت واجب ہوگی بی جیط میں ہے۔ اور اگر اُس کو مکا تب کردیا حالا نکہ جنایت ہے آگا ہو ہو نے کے باوجود فروخت کیا تو مولی پر اُس کی دیت واجب ہوگی بی جیط میں ہے۔ اور اگر اُس کو مکا تب کردیا حالا نکہ جنایت ہوگی اور اگر اُس کے خود دخت کیا تو غلام کی قیمت واجب ہوگی بی جیط میں ہے۔ اور اگر اُس کو مکا تب کردیا حالا نکہ جنایت ہوگی وہ ہوئے کے بوجود فروخت کیا تو مکا تب کردیا حالا نکہ جنایت ہوگی وہ ہوئے کہ وہ وہ کہ کو مکا تب کردیا حالا نکہ جنایت ہوگی وہ جور فروخت کیا تو غلام کی قیمت واجب ہوگی بی جیط میں ہے۔ اور اگر اُس کو مکا تب کردیا حالا نکہ جنایت ہوگی وہ جور فروخت کیا تو خود خودت کیا تو خلام کی قیمت واجب ہوگی بی جیط میں ہوئے کے اور اگر اُس کو مکا تب کردیا حالا تو خود خودت کیا تو می تو خود ہو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی خودت کیا تو خود نے کہ کو حالات کی دور کی تو کو خودت کیا تو خود کی تو خود کی تو خود کی تو کو خودت کیا تو کی خود کی تو خود کی تو کی خود کی تو کی تو خود کی تو کو خود کی تو کو خود کی تو کو کی تو کی تو کر خود کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کا تب کردیا جائی کی کی تو کی تو

عا جز ہو گیا ہیں اگر عاجز ہونے سے پہلے مقدمہ بنایت میں خصومت کی ٹی ہاور قاضی نے دیت کا تھم دے دیا ہے پھروہ عاجز ہو گیا تو تھم قضا دور نہ ہوگا یعنی دیت واجب ہوگی اور اگر مقدمہ جنایت کی نائش ہونے سے پہلے وہ عاجز ہو گیا تو مولی کو افتیار ہوگا جاہے قد بید دے دے یا غلام کو دے دے بیظہ پر بیس ہے۔اور اگر دو غلاموں نے ایک فخص کوتل کیا پھرمولی نے دونوں میں سے ایک کو آزاد کر دیا تو پوری دیت کا افتیار کرنے والانہ ہوجائے گا بلکہ نصف دیت کا افتیار کرنے والا ہوگا یہ بچیا سرحسی میں ہے۔

ایک غلام نے ایک مخص کو خطا ہے آل کیا پھرمولی نے اُس کوفروخت کیا حالانک و وجنایت ہے آگا فہیں ہے پھراُس کوخرید لیا پھر فروخت کیادر حالیکہ اُس کی جنایت ہے آگاہ ہو گیا تھا تو پہلی نیچ کی وجہ ہے اُس پر قیمت واجب ہوگی اور بینہ ہوگا کہ دوسری بھج ے موافق أس ير ديت واجب مواور اگر رہ اول كے بعد أس كوبسب عيب كے بحكم قاضى واپس ديا كيا مو پھر أس نے جنايت سے آ گاہ ہوکرائس کوفروخت کیا تو اس نے فدیداختیار کیا اور اُس پر دیت واجب ہوگی ای طرح اگر اُس کو مکاتب کیا اور وہ جنایت سے آ گاہ نہ تھا پھر عاجز ہو گیا پھرمولی نے اُس کو باوجود جنایت ہے آ گاہ ہونے کے فروخت کیا تو اُس پر دیت واجب ہو گی ای طرح اگر أس كوجنايت سے بينكى كى حالت من جبدكيا اورموموب لدنے قبضه كرايا كرائے جبدے رجوع كيا محرأس كوفروخت كيا حالانكد جنایت سے آگا و ہو گیا تھا تو بھی و بہت واجب ہو گی میرمیط میں ہے۔اورا گرزید کے قصد می ایک غلام نے جنایت کی اورولی جنایت نے کہا کہ یہ تیراغلام ہاور زیدنے کہا کہ بیمیرے یاس عمروکی ووبعت ہے یا عاریت ہے یا بطور اجارہ کے ہے یار بن ہے اس زید نے اس امر کے گواہ قائم کئے تو اس مقدمہ میں تا خرکی جائے گی بہال تک کے عمر وحاضر ہواور اگرزیدنے گواہ قائم ند کئے تو اُس سے كماجائے كاكداس كودے دے ياس كافديدوے دے پس اگراس نے فديدديا چرعمرو حاضر ہواتو مفت اپناغلام لے لے كااوراگر اُس نے دے دیا ہوتو عمر و کو اختیار ہوگا جا ہے ای کو برقر ارر کھے اور جا ہے قلام کو لے کراُس کا ارش دے وے پس اگر اُس نے زید کے دے دیے کو برقر اور کھا تو محویا اُس نے ابتدا سے خود دینا اختیار کیا ہے اور اگر ارش دینا اختیار کیا تو غلام کو لے سکتا ہے اور اگر عمر و نے آ کراپناغلام ہونے سے انکار کیا توزید نے اُس کی ہابت جو کھے کیا ہے وہ جائز ہوگا یہ مسوط میں ہے۔ اور اگر زیدنے بیا قرار کیا کہ یہ غلام دوسرے مخص کا ہے تواس میں دونتمیں ہیں ایک ریکہ پہلے جنایت کا اقر ارکیا پھر غیر کے ملک ہونے کا اقر ارکیا دوم یہ کہ پہلے غیر کے ملک ہونے کا بھر جنایت کا اقرار کیا اور ہر حم می ضرور ہے کہ یا توبیہ بات معروف ہوگی کہ بیفلام فلال مقرلہ کا ہے یا مجبول ہوگی پس اگر جناعت کا قرار کیا مچرغیر کی ملک ہونے کا قرار کیا اور غیر کی ملک اس غلام میں معروف ہے پس اگر مقرلہ نے ملک اور جنایت عن دونوں میں اُس کے قول کی تصدیق کی تو مقرلہ ہے کہا جائے گا کہ بیغلام دے دے یا اس کا فعد بیدد ہے دے اور اگر دونوں با تو س میں ہے اُس نے تکذیب کی تو اقرار کرنے والا فدید کا اختیار کرنے والا نہ ہوجائے گا اور اگر ملک میں اُس کی تصدیق کی اور جنایت من تكذيب كى تواقراركرنے والا فديد كا اختياركرنے والا ہوجائے گا۔اوراگر يبلے غيركى ملك ہونے كا پھر جنايت كا اقرار كيا پس اگر مقرله لنة جس كى ملك اس غلام عن معروف ہے۔ دونوں یا تو ل میں اُس کے نول كى تصدين كى تو محصم اس مقدمہ میں وہي مقرله ہوگا اورا گردونوں باتوں میں مقر کی تکذیب کی تو مقرخود بی خصم ہوگا اورا گرا قرار ملک کی تصدیق اور جنایت کی تکذیب کی تو جانیت مدر ہو گی اس طرح اگر غلام مجبول ہو بیمعلوم نہ ہو کہ و مقر کا ہے یا غیر کا ہے ہی مقر نے جنایت کا بھر غیر کی ملک ہونے کا اقر ارکیایا غیر کی ملک ہونے کا پھر جنامے کا اقراد کیا تو بھی میں تھم ہے بیچیط سرحی میں ہے۔ زید کے قبضہ میں ایک غلام ہے بیمعلوم نہیں ہوتا ہے کہ زید کا ہے یا غیر کا ہے اور زید نے بید وکی نیس کیا کہ بیمیرا غلام ہے اور نیز غلام کی طرف ہے بھی کوئی اقر ارنبیں سنا کیا کہ میں قابض <u>۔</u> وہ خض جس کے واسطے اقرار کرنے والے نے اقرار کیا ہے ا لین زید کی ملک ہوں لیکن وہ اپنے غلام ہونے کا اقر ارکرتا ہے پھراس غلام نے جنایت کی اور بیام گواہوں سے یا زید کے اقر ارسے ثابت ہو گیا پھر زید نے اقر ارکیا کہ بیفلام عمر و کا ہے اور عمر و نے اس کے قول کی تصدیق کی گر جنایت سے تکذیب کی پس اگر جنایت گواہوں سے ٹابت ہو تی ہوتو عمر و سے کہا جائے گا کہ اس کو دے دے یا اس کا فدید دے دے اور اگر جنایت کا ثبوت باقر ارزید ہوتو عمر و اپناغلام لے لے گا اور جنایت باطل ہوگی اور زید پر جنایت کی بابت کے دو اجب نہ ہوگا ایر چیا ہیں ہے۔

اگر غلام نے کوئی جنایت کی اورمولی نے کہا کہ میں نے جنایت سے مہلے اس کوفلال مخفس کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور فلال مخص نے اس کے تول کی تقدیق کی تو مشتری ہے کہا جائے گا کہ اس کودے دے یا اس کا فدیددے دے اور اگر فلال مخص نے اُس کی تکذیب کی تومولی ہے کہاجائے گا کہ اس کودے دے یا اس کا فدیددے سیمبوط میں ہے۔ اور اگرمولی نے اُس مخف کوجس پرغلام نے جنایت کی ہے تھم دیا کہ میرے اس غلام کوآ زاد کردے اُس نے آ زاد کردیا تو مولی فدید کا اختیار کرنے والا ہو گیابشر طیکہ جنایت ے آگاہ ہو پیکا فی میں ہے۔نواور ابن ساعد میں ہے کہ اگر مولی نے ولی جنایت کی اجازت سے غلام بحرم کوآ زاد کیا تو پیفد پیکا اختیار كرنا باورأس يرويت واجب بوكى يدميط من بداورا كرمولى في غلام بحرم كولل كيا خواه عدايا خطاء حالا نكدأس كوغلام كى جنايت كرنے كا حال نبين معلوم بنو أس يرغلام كى قيت فى الحال اپنے مال سے دين واجب موكى بيدهاوى ميس بـاوراگرأس غلام مجرم كوماراكه جس سے چوٹ كااثر أس من آيادرأس مين نقصان بيدا موكيا حالا مكدوه جنايت سے آگاد بيو أس فيديدينا اختياركيا اور اگرآ گاہ نہ ہوتو اُس برارش جنایت اور اُس کی قیمت ہے جومقدار کم ہووہ واجب ہوگی سین اگر ولی جنایت اُس کے ناقص لینے پر راضی ہوجائے تو ہوسکتا ہے اورمولی پر صان نہ ہوگ اور اگرمولی نے اُس کی آ تھے میں ماراجس ہے اُس کی آ تھے سپید ہوگئ حالا تکدوہ جنایت ہے آگاہ ہے چرمقدمہ جنایت کی نائش سے پہلے اُس کی آ کھے کی سپیدی جاتی رہی تو اُس کوغلام دینے یا اُس کا فدیددیے کا اختیار ہوگا اور اگر آ کھ سپید ہونے کی حالت میں نالش ہوگئی اور قاضی نے مولی پر دیت کا تھم دے دیا مجر سپیدی جاتی رہی تو تھم قاضی رد نہ ہوگا پظہیر بیمی ہے۔اگرایک باندی نے عمد الیک مخص کوتل کرؤالا اور اس کے دوولی ہیں چھرمولی نے دونوں میں سے ایک کے ساتھ باندی ندکور کے بچر برصلے کی تو دوسرے کے تن میں دیت کا اختیار کرنے والا ہو گیا ہیں اُس کونصف دیت دے گا اور کیاب الدور مں لکھا ہے کہ فدید کا اختیار کرنے والا نہ ہوگا۔اور اگر دونوں میں سے ایک تہائی باندی رصلح کی توباتی میں اُس کوخیار لمبو گا جا ہے باندی دے دی یا اُس کا فعربیدے دے اور جامع دوار میں ہے کہ اُس کوخیار تہ ہوگا بیہ بیط سرحسی میں ہے۔ الماء میں لکھا ہے کہ ایک غاام دو مخصوں میں مشترک ہے اس نے کوئی جنایت کی بھردونوں مولاؤں میں سے ایک نے دوسرے پر گواہی دی کہ اُس نے اس کوآ زاد کر دیا ہے تو اس کی گواہی دوسرے پر جائز نہ ہوگی اور جب اس نے ایس گواہی دی تو وہ مانع ہوا ہیں اس پر نصف دیت الازم ہوگی اور دوسرے پرنصف قیمت واجب ہوگی۔اوراگر نیز املاء ش ہے کہ ایک غلام خریدایا میراث بایا بھراس نے جنایت کی اورمولی نے اس کی جنایت کے بعدزم کیا کہ جس نے میرے ہاتھ بیچا تھا اُس نے زیتے ہے پہلے اس کوآ زاد کردیا ہے یابیزم کیا کہ اُس کے(۱) باپ نے أس كوآ زادكرديا ہے تووہ اس اقرارے مانع ووفديد كا اختيار كرنے والا ہوجائے گايہ ميط ميں ہے۔ اگر غلام نے جنايت كي مُرْقِلْ نفس ے کم بے پھرمولی نے مجروح علی ہے اچھے ہونے سے پہلے اس غلام کو جناعت سے آگاہ ہوکر آزاد کردیا بھروہ جراحت بھوٹ گن حتی ك بجروح مركباتو مخارفديه بوااورأس برويت واجب بوكى اوراكر غلام في كسي كوجروح كيااورمولى في بحكم قاضى أس كاارش و ي دیا پرزخم پھوٹ گیاحتی کہ مجروح ہوگیا تو استحسانامولی کواز سرنو خیار حاصل ہوگا اور بیام ابو بوسف کا پبلاقول اور بھی قول امام محد کا ہے

ا لین اختیار ہوگادونوں یا توں میں سے دیک کے قبول کرنے کا ۱۲

م نسته در فررسیروال (۱) مشتری کے باب ئے

پرامام ایو یوسف نے استحسان سے رجوع کیا اور قیاس کو اختیار کیا اور امام گر نے استحسان می کولیا ہے لیکن امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہوں نے درصور سیکہ بغیر تھم قاضی ارش و یا اور درصور سیکہ بخکم قاضی ارش دیا ہے دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے چنا نچ فر مایا کہ اگر اُس نے بحکم قاضی ارش دیا پھر مجروح مرگیا تو اُس کو از مرفو خیار ہوگا بخلاف اس کے اگر بغیر تھم قاضی دیا ہے تو اُس کی طرف سے بخوشی دیا ہے ہیں اُس نے باہم میں ہے اگر زید نے اپنے غلام ہے کہا کہ اگر تو عمر وکول کر سے اِسیر مار سے اِسی ہے سے نوشی کر سے تو اُس کے فدید کا اختیار کرنے والا ہے اور اگر غلام کی جنایت الی ہوجس سے تو مام کا فرائد میں ہے کوئی تھل کیا تو مولی اُس کے فدید کا اختیار کرنے والا ہے اور اگر غلام کی جنایت الی ہوجس سے تصاص لازم آتا ہے مثلاً اُس سے کہا کہ اُگر تو عمر وکوٹوار سے مارڈ الے تو تو آزاد ہے تھر مولی پرنہ تیست اور نہ ویت واجب نہ ہوگی ہے اُس کے انہوں میں ہے۔ ایک غلام نے جنایت کی اور مولی کے بینے نے زعم کیا کہ وہ آزاد ہے تھر مولی مرگیا اور بید بیٹا اُس کا وارث ہو اور اُس کے اُس کے اُسی میں ہے۔ ایک غلام نے جنایت کی اور مولی کے بینے نے زعم کیا کہ وہ آزاد ہے تھر مولی مرگیا اور بید بیٹا اُس کا وارث ہو دیت واجب ہوگی بینز ایر اُسکٹین میں ہے۔

مشترك باندى كے بال ولادت مولى اوراس نے بچے كى جنايت كى مئا

ا کے حاملہ بائدی نے جناعت کی اور جو کھاس کے پیٹ می ہموٹی نے اس کوآ زاد کیا حالا نکدوہ جنایت سے آگاہ ہو فديكا اختياركرنے والا موكيا اگر چرصاحب جنايت أس كوضع حمل عيبلية يايا(١) يتيهة يا مواور اگر جنايت عة كاهنهواور صاحب جنایت أس كے وضع حمل سے يہلے حاضر ہوتو أس كوا ختيار ہوگا جا ہمولى سے أس كى قيمت برتقدير (٢) حاملہ ہونے كے لے الے اور جا ہے تو حاملہ فرکورہ کو جناعت میں (٣) لے لے ہی وہ حاملہ اُس کی ہوگی اور پچر آزاد ہوگا اور اگر بچہ بدا ہونے کے بعد آیا تو مولی کوا تقیار ہوگا جا ہے باعدی کودے دے یااس کا فدید دے دے اورولی جنایت کو بچدکے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی بیظمیر بیس ہے۔ توادرانی سلیمان میں ہے کہ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر یاک خص نے جو پھھائی کی باندی کے پید میں ہے آزاد کردیا پھرائی نے کوئی جنایت کی اور مولی نے بائدی کو جنایت میں وے دیا تو جائز ہے سیجیط میں ہے۔ ایک بائدی فروخت کی اور و ومشتری کے یاس چرمینے ہے کم میں پیرجن پر پیرنے کوئی جنایت کی بھر بائع نے اُس کے نب کا دعویٰ کیا حالا نکدوہ جنایت ہے آگاہ ہے و اُس ر اولیا ، جنایت کے واسطے دیت واجب ہو کی اور ای برفتو کا ہے بیٹر ائٹ المعتبین عل ہے۔ ایک باندی دو مخصوں میں مشترک ہے اُس کے بچہ پیدا ہوا اور اُس بچہ نے جنابت کی مجر دونوں مخصوں میں سے ایک نے اُس کے نسب کا دعویٰ کیا طالا نکہ وہ جنابت سے واقف ہے توالام ابو یوسٹ نے فر مایا کدأس پردیت واجب موگ اور اگر واقف ند موتو أس پر تیمت واجب موگی مظمیر سد می ہے۔اوراگر مولی نے کہا کہ م دونوں می سے ایک آزاد ہے محردونوں میں سے ایک نے کی کوخطا سے قل کیا مجرمولی نے ای جنایت کرنے والے کوآ زادی کے واسلے معین کیاتو فدید کا اختیار کرنے والا ہو گیا اور اگر دوسرے کو معین کیا تو اس کو اختیار ہو گا جا ہے جنایت کرنے والےکودے دے یا اُس کا فدیددے بیکانی میں ہاور اگرمونی کے مجم آزاد کرنے کے بعددونوں میں سے برایک نے جنایت کی مجرمونی نے بیان میں ایک کومعین کیا تو اس پر قیمت ومقدار دیت دونوں میں ہے جو کم ہود ولا زم ہوگی اور دوسرا أس كی ملك ہے سو أسى نسبت كماجائ كاكرأس كود عدد عا أسكافد بيدد عدد عدد عدد اوراكي صورت على بيان عاين كاوة زادكيا عمين كرے فد ميكا اختباركم نے والا نہ ہوجائے كا اس طرح اگر ايك نے تل تنس كيا اور دوسرے نے اس سے كم فقط ہاتھ كا ث ذالاتو بني تكم مختلف نہ ہوگا یے خزامتہ المعتبین میں ہے۔ اور اگر اپنی صحت میں اپنے دو غلاموں ہے جن میں سے ہر ایک کی قیمت ہزار درم ہے کہا (۱) یعن مجلس قاضی میں الش کے واسطے ۱۱ (۲) کیونکہ فتل اس کے حالمہ ونے کے حالت میں سوا ہے ۱۱ (۳) یعنی حالمہ باندی کی کیا تبت ہے جوتج ہن بودہ نے لے ا

زید کے دوغلام بنام سالم و غائم ہیں ہیں ہوئی کی صحت میں سالم نے ایک فض کو قطا ہے لی کیا اور مولی نے کہا کہ ہم دونوں میں سے ایک آزاد ہے چر غلام نے صحت مولی میں قبل مولی کے بیان وقیمین کرنے کے دوسرے کو خطا سے لق کیا چرمولی مرکیا تو ہر ایک فضف آزاد ہوگا اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے داسطے سعایت کرے گا پھرمولی پر سالم کے مقتول کی دیت لازم آئے گی گین بعد تھت سالم کے مولی کے تمام مال سے واجب ہوگی اور بیانی بیٹنی قیمت سے زائد پوری دیت تک جس تقدر ہو ہو ہائی مال سے واجب ہوگی اور بیانی کے پورے مال سے دائی جائی مال سے واجب ہوگی اور بیانی ہوئی قیمت واجب ہوگی اور بیانی کے پورے مال سے دائی جائی مالے کی ۔ اور اگرمولی نے نہیں مرا بلکم مولی نے بیان کیا کہ کہ مالم کو میں نے آزاد کیا ہے قد مقتول سالم کی و یت کا کہ کی ۔ اور اگرمولی نے نہیں مرا بلکم مولی نے بیان کیا تو اُس پر غانم کی تیمت الزم آئے گی بدیجہ میں ہے ۔ ایک غلام نے کوئی جنایت کی پھر وکی جنایت کی پھر مولی نے اس کے آزاد کر خیا کے آزاد کر خیا ہو گی اور اگر اُس کے مور نے کی دوراد نے یا مولی نے اُس کو جنایت کی جاناتھا پھر اُس کے مرف کے بعد دار دن یا مولی نے آئی کی اور اگر آئی کو جنایت کا حال صفوم نہ ہوتو اُس کی تیمت میاں سے دی جانے گی اور اگر آئی کو جنایت کا حال صفوم نہ ہوتو اُس کی تیمت میاں سے دلائی جانے گی اور آگر آئی کو جنایت کا حال صفوم نہ ہوتو اُس کی تیمت کی مال سے دلائی جانے کی اور اگر آئی کو جنایت کی چرمولی کر کیا ہے بیمور میاں کے تو دار کی جانے کی جانے کی جان کی جانے کی جو دار دن کی جانے کی دومر آئی کی جو دار دن کی جانے کی جو دار گی جانے کی جو دار گی کی جو دار کی گیا ہے ۔ اور اگر جنایت کر نے بعد وائی نے آئی کی تو مور کی کے مور کے کی جو دار کی پھر میاں کے تو دار کر دیا تو ان کی تو مور کی کے دومر کی گیا ہوگوں کی تو مور کی کے دومر آئی کی تو مور کی کی دومر کی گیا ہوگوں کی تو دار کر کی کی دومر آئی کی دومر آئی کی دومر آئی کی تو مور کی کی دومر آئی کی دومر آئی کی تو دومر کی کی دومر آئی کی جو دومر کی گیا ہوگوں کی دومر آئی کی دومر آئی کی دومر آئی کی دومر کی گیا گیا ہوگوں کی دومر کی کی دومر کی گیا ہوگوں کی دومر کی گیا ہوگوں کی دومر کی کی دومر کی گیا ہوگوں کی دومر کی گیا ہوگوں کی دومر کی کی دومر کی گیا ہوگوں کی دومر کی گیا ہوگوں کی دومر کی کی دومر کی کو کو دومر کی گوئی کی دومر کی ک

نے اسی جنایت کی جس کا ارش ایک درم ہے چرمیت کی موت کے بعد وارثوں نے کہا کہ ہم اُس کا فدیدندویں کے تو ان کو بیا تھتیار ہوا دہ جب انہوں نے فدیدنددیا تو جنایت میں وہ غلام دیا جائے گا اورومیت باطل ہوجائے گی الا اُس صورت میں باطل نہ ہوگی کہ جب غلام خود اِس ارش کوالے ہے الل ہے جو اُس نے کمایا نہیں ہے اوا کردے مثلاً کی فض سے کے کہ تو میری طرف سے ایک درم اوا کر دے اور اس نے اوا کی سے ایک درم اوا کر دے اور اس نے اوا کی تو میری طرف سے ایک درم اوا کر دے اور اس میں اوا کی میراغلام آزادی کے اُس سے اس درم کا مطالبہ کیا جا سے بیزن اند المعتمین میں ہے۔ اگر ایک فض نے دوسرے کو دیل کیا کہ میراغلام آزاد کردے چرفلام نے کوئی جنایت کی چروکیل نے بوجود جنایت کی چروکیل نے بوجود جنایت کی چروکیل نے بوجود جنایت کے حال سے واقف ہونے کے آزاد کردیا تو مولی اس غلام کی قیت کا ضامی ہوگا اگر چہوہ جنایت سے آگاہ شہو

نے باوجود جنایت کے حال سے واقف ہونے کے آزاد کر دیاتو مولی اس غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا اگر چہ وہ جنایت ہے آگاہ سیمیط میں ہے۔

ایک مخص کودکیل کیا کہ میرے اس غلام کومکا تب کردے کے مجرغلام نے ایک مخص کو خطا سے قل کرڈ الا چروکیل نے أس کو مكاتب كرويا خواهوه غلام كى جنايت كرف عن المحايانة قالومولى يرأس كى قيت واجب بوكى شديت بيميط سرهى على ب-اكر غلام نے کوئی جنایت کی اورولی جنایت نے مولائے غلام کوآ گاہ کردیا پرمولی نے اُس کوآ زاد کیا اور کہا کہ یس نے اُس کی خبر کی ، تقد این نبیل کی تھی تو مولی اس کے فدید کا اختیار کرنے والا ہوجائے گا ای طرح اگرولی جناعت کے ایکی نے موتی کواس ہے آگا ہ کیا ہوخواہ قاس ہویاعادل ہوتو بھی میں تھم ہاورا گرمولی کوئی اجنبی نے اس کی خبردی ہوپس اگرمولی نے اس اجنبی کی خبر کی تقد بی کر ے پھرائس کوآ زاد کردیا تو بھی وہ فدید کا اختیار کرنے والا ہو جائے گا اور اگرائس کی تکذیب کی یا نہ تعمدیق کی اور نہ تکذیب کی یہاں تك كه غلام كوآ زادكيا پس اگرخبردين والا عادل موتو بهي بي علم بادراگر فاسق موتو امام اعظم كوتول يرفعه بيكا اعتميار كرف والانه ہوجائے گالیکن اُس پرغلام کی قیمت واجب ہوگی کیونک اُس نے غلام کو کویا تلف کردیا ہے اور اہام ابو یوسف وامام محر کے نزد کے۔وہ فدیکا افتیار کرنے والا ہوجائے گا۔اور اگر اُس کودو فاستوں نے خبر دی تو دوروا پنوں میں سے ایک روایت کے موافق اس میں بھی می تھم ہاور دوسری روایت کے موافق و وفد بیکا اختیار کرنے والا ہوجائے گایٹر حمبسوط میں ہے۔ اور اگر مولی کوخود أس کے غلام نے اپنی جنایت کرنے کی خبروی پھرمولی نے اُس کوآ زاد کرویا اور کہا کہ میں نے اُس کے قول کی تقید بی نبیس کی تھی تو امام اعظم کے نزد یک ضامن نہ ہوگا جب تک اُس کومرد آزاد عادل خرندد سے اور صاحبین کے نزوبیک دیت کا ضامن ہوگا اگر چہ مخبر قاستی یا غلام یا كافر مويد يحيط سرتسي من ب- ابن ساعد في وقياف من ذكركيا كريس في المام محد بن الحن كولكها كدا يك غلام في اليك فف وقل كيااور مغتول کے دوولی ہیں کداس میں سے ایک غائب ہے چر حاضر نے نالش کی تو کیوکر حاکم کو جائے کہمولائے غلام کو اختیار دے تو امام محراتے جواب میں لکھا کہ جووارث حاضر ہوو بی تھم ہوگا اور مولی جو پچھا ختیار کرے وہ اُس پر بورے کے واسطے واجب ہوگا بدمجیط على ب- اگر غلام نے كى كوخطات قبل كيا اور مقتول كے دوولى بين مجرمولى نے بحكم قاضى غلام بجرم دونوں على سے ايك كود يديا مجرغلام ندکورنے أس كے ماس دوسرے آ دى كولل كيا مجر بہلے جنايت كاشريك اور دوسرے مقتول كاولى دونوں حاضر موئ تو بہلے مدنوع (۱) الیہ سے کہا جائے گا کہتو نصف غلام اپنے حصد کا اس دوسرے مقتول کے ولی کودے دے یا نصف دیت فدیددے کہا اگر اُس نے نصف غلام دے دیاتو نصف دیت ہے بری ہو کیا اور نصف (۲) تائی موٹی کووایس دے گا پھر موٹی سے کہا جائے گا کداس کو دے دے یا اس کا فدیدوس بزار درم دے کہ یا نج بزار درم دوسرے معتول کے ولی کواور پانچ بزار درم ولی اوّل کوجس نے پچھنیس لیا ا یعن أس کی آزادی کومال معین کی اوائی برمعلق کروے کداس قدر مال اوا کروے تو تو تا زاوے ا

ع ما من المورود و من المراه المراع المراه ا

ے دے دے دے ای اگر اُس نے غلام دے دیاتو ہرایک دونوں علی سے اس علی شریک کیاجائے گا اور بیولی جس کے قبضہ میں دوسری جنایت واقع ہوئی ہے اس کی چوتھائی قیمت مولی کودے گا اور مولی اس کو اوسط کودے دے گا اور جب تک مولی اس چوتھائی قیمت کو اوّل سے نہ دصول یائے گا تب تک اوسط کے داسطے پھرضامن نہ ہوگا اور اگر موٹی نے دونوں میں سے ایک ولی جنایت کووہ غلام بحرم بغيرتكم قاضى دے دياتو اوسلاكوا ختيار موكا حا بمولى سے اس جوتھائى قيمت كى منان لے بدين وجه كه أس في بدون تكم قاضى أس كے شريك كوديا باور جاب إلى شريك عضان لي لهراكراس في مولى عضان لى تومولى أس كواول مدفوع اليه عدوالي ل گا۔اور اگر غلام نے دو مخصوں کو خطا ہے تل کیا پھرمولی نے انک کے ولی کووہ غلام بدون تھم قاضی دے دیا پھر غلام نے اس کے باس ا یک فخص کو خطا ہے تن کیا پھرسب جمع ہوئے اور سب نے دینا اختیار کیا تو پہلے مدنوع کمالیہ ہے کہا جائے گا کہ نصف غلام دوسرے کو وے دے اور باتی تعق مولی کووالی وے گا مجرمولی اُس کواوسط وآخرکودے دے گا کہ اوسط اس میں بحساب وس بزار درم کے اور آ خر بحساب یا نج بزار درم کے شریک کئے جائیں مے پس بیاضف ان دونوں میں تہائی ہوگا جس میں سے دو تہائی اوسا کا اورایک تہائی آخركا موكا كرموني غلام كى قيت كاچمنا حصداوسط كود عاور بدوه بجواس تصف من سے ولى جنايت اخيره كوديا كيا ہے اور اسكو اوّل جس کے باس غلام تھا واپس لے گا اور اوسلا کو اختیار ہے جاہے وہ چھٹا حصہ تاوان لے جو اُس کے قبضہ میں تھا ایسا ہی ہمارے عراقی مشائخ فرماتے ہیں اور میرے نزو کیک سیحے یہ ہے کہ اس کواس امر کا اختیار اس صورت میں نہیں ہے اور نہ صورت اوّل میں ہے۔ اورا گرمولی نے بھم قاضی غلام مجرم دیا ہوتو بھی ایسائی تھم ہے لیکن موٹی اس صورت میں اوسط کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوگا مر مدنوع اليداة ل سے چھٹا حصد قیمت لے كراوسط كود سے دسے كا اور بنابر قول مشائخ عراقين كے خوداوسط اس جھٹے حصد قیمت كورونوع اليداة ل ے داپس لے گا اور اگر غلام نے ایک مخص کو خطا ہے تل کیا اور دوسرے کی آ کھ پھوڑی پھرمولی نے اُس کواس مخص کوجس کی آ کھ مچوڑی ہے دے دیا اور غلام نے اُس کے پاس دوسرے وال کیا پھرسب جمع ہوئے اورسب نے غلام کودینا اختیار کیا تو آ کھ کاحق دار أس كا تهائى دوسرے آخركود مدے كا اور دوتهائى مولى كووالي وے كا چرمولى أس كودونو ل مقتولوں كے وارثوں كود مد سے كاكم أس بي اوّل كاولى بحساب دس بزار درم كاورآ خركاولى بحساب دوتهائى ديت كيشريك كياجائ كايس اي قدرغلام دونول بي پانچ ھے ہو كرتقتيم ہو گا جس ميں سے تين حصالة ل والےكواور دو حصافير والےكوليس سے مجرال كے واسطےمولى أن غلام كى دو تہائی تیت کے سولہ جزو فوتہائی جزو میں چھجزو دوتہائی جزو کا ضائن ہوگا اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اُس کی دوتہائی تیمت سے دو یا نچ یں جھے کا ضامن ہوگا بیأس کابدل ہے جواخیر مقتول کی وارث کواس دو تہائی میں ہے دیا گیا ہے اور پھراس کوموٹی اُس مخض ہے جس كي آ كھ يمورى كى بوالى الے كاييشرح مبوط ميں باوراكر غلام يول كے كوا قائم ہوئے اور مولى نے اس يردوسر في خص تے قبل کا اتر ارکیا تو مولی اُس کودونوں کونصفا نصف دے گا پھراؤل کیواسطے اُس کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اوراگراس نے تیسرے تِ قُلَ كا اقر ارغلام كى نسبت كيا توسب كوتمن تهائى دے دے گا پيراة ل كے واسطے أس كى دو تهائى قيمت كا دور دوسرے كے واسطے چھٹا حصد قیمت کا ضامن ہوگا میزندائد المحتین مل ہاور اگرزید کا غلام ہواور عمرو نے اقرار کیا کہ اُس کے مولی نے اُس کوآ زاد کیا ہے پھر خطا سے اس غلام نے عمرو کے کسی مورث کو آل کیا تو اس کو پچھرند ملے گامیہ جدامید میں ہے۔ اگر غلام نے کوئی جنایت کی اورولی جنایت نے اقراركياك ينام آزاد بي وسكري تين صورتي إلى ياتوولى جنايت فيداقراركياكد ينام اسلى آزاد بيا اقراركياك وه آ زاد باقراركيا كدموني في اس كوآ زادكرديا بيس اكراقراركيا كدوه اصلي آ زاد باقو ولى جنايت كي عنان كي يرند بوگ نام ير اور شمولی پرای طرح اگراقرار کیا کدوه آزاد ہے تو بھی بی تھم ہے اوراگراقرار کیا کہ مولی نے اُس کو آزاد کرویا ہے ہی اگر بیا قرار کیا کہ اُس نے جنایت سے پہلے اُس کو آزاد کردیا ہے تو اُس کا دی تھم ہے جواصلی آزاد ہونے کا قرار کا ہے۔اوراگر بیا قرار کیا کہ مولی نے اُس نے جنایت کے بعد اُس کو آزاد کر دیا ہے تو غلام کے براء سے کا اقراد کیا اور مولی پر فدید کا دعویٰ کیا اگر بدون آگا تی ہے آزاد کرنے کا اقراد کیا ہے کرمولی نے جو پکھ جنایت ہے آگاہ ہوگر آزاد کیا ہے اوراگر مولی نے بو پکھ اس پر صان قبت یا فدید کا دعویٰ کرتا ہے اُس سے انکار کیا تو حسم سے مولی کا قول قبول ہوگا اور ولی جنایت پر کواہ (۱) لانے واجب ایس سے انکار کیا تو حسم سے مولی کا قول قبول ہوگا اور ولی جنایت پر کواہ (۱) لانے واجب بیل سے کہ غلام دینے سے پہلے وئی جنایت نے ایسا آقر از کیا اوراگر مولی نے اُس کوغلام دے دیا پھر اُس نے اقراد کیا کہ یہ اُس کی آزاد ہوجائے گا اور غلام کی والا ، کس کی شدہ وگی اوراگر اقراد کیا گیا کہ اُس نے جنایت سے پہلے اُس کو آزاد کیا ہے تو اس کی آزاد کی کا تھم دیا جائے گا اور اُس کی ولا ، موقوف رہ کی سے جو گسی جیا تھی ۔

غلام جنایت کا اقرار کرنا چائز نہیں ہے خواہ ماؤون ہویا مجور ہواور بعد عتق کے اپنے اس اقرار بر ماخوذ نہ ہوگا یہ حادی میں ہے۔ اگر غلام نے آزاد ہوجائے کے بعد اقرار کیا کہ میں نے اپنی رقیت کی حالت میں عمر آیا خطاء جنایت کی تقی تو اُس پر بچے واجب نہ موكاليكن عد أقل كرنے كا قرار ي قصاص موسكتا بيمبوط عن ب-ايك غلام نے خطا ايك مخص كا باتحدكات والا اورو واجها ہو گیا مجرمولی نے اُس کوبسبب جنایت کے دے دیا مجروہ زخم مجوث نکلا اور مجروح اس سے مرکبا اور وہ غلام موجود ہے تو وہ مجروح میت کے وارثوں کا ہوگا اور اگرمولی نے اُس کو ہاتھ کی بوری ویت یا نچ بزار درم فدیددے کرا ختیار کیا ہو پھر غلام ندکورکوآ زاد کرویا پھر مجروح كازخم پيونااوروه مركياتو فرمايا كدوه غلام كى تيمت دے دے كااگر چهودرم بون اور فديد كے يا نچ بزار درم والس لے كايد محيط على ب\_ايك غلام أزادكيا حميالي أس في ايك مخفس كها كدهي في خطا سيرب بعالى كوجس عالت على على علام تعاقل كيا تما اورأس مخص نے کہا کہ تو نے اُس کوایے آزاد ہونے کی صالت میں قبل کیا ہے تو بالا جماع غلام کا قول قبول ہوگا ای طرح اگر اُس نے بعد آزادی کے اپنے مولی سے کہا کہ میں نے رقیت کی حالت میں تیرامال لے لیا ہے یا تیرا ہاتھ کا ب ڈالا ہے اور مولی نے کہا کہ نہیں بلکہ تو نے بعد آزادی کے ایسا کیا ہے تو بالا جماع غلام کا تول تول موگا یکانی میں ہے۔ اور اگر ایک مخص نے باعدی کو آزاد کیا مجر اس سے کہا کہ ش نے تیرا ہاتھ کا ٹا ہے در حالیا۔ تو میری باندی تھی اور باعدی نے کہا کہ تو نے میرے آزاد ہونے کی حالت میں میرا ہاتھ کا ٹا ہے تو بائدی کا تول ہوگا ای طرح جو چیزائ سے لے لی ہوائ کے بارے می بھی ایسے اختلاف کی صورت میں بی تھم بسوائے جماع کے با کمائی کے کداس میں استحسانا مولی کا قول جو کا بیامام اعظم وامام ابو یوسف کے نز دیک باورامام محد نے فرمایا کہ چھوضامن نہ ہوگا الا الی چیز کا جو مال عین ہو کہ اس میں بیٹم دیا جائے گا کہ با ندی کووالیس کرد ہے بیہ ہدا بیٹس ہے۔اگر ایک غلام خريدااورأس پر قبعند كرليا جرايك مخض نے كهاكم على في تير يخريد نے سے پہلے اس كا باتحد كات والا ہے اور مشترى نے كهاكدتو نے میرے فرید نے کے بعداس کا ہاتھ کا ٹا ہے تو مشتری کا قول تیول ہوگا بیکا فی میں ہے۔ اگر غلام نے کی مخص کا ہاتھ عدا کا ث ڈالا اوراس جرم مس خواہ بحكم قاضى يا بدون تھم قاضى اس كودے ديا كيا پيراس نے اس كوآ زادكر ديا پيروه ماتھ كے زخم كى وجدے مركبيا توبيد غلام جنايت كمصالح من قراروياجائم كاوراكرأس في آزادندكيا بوتومولي كووايس دے كا بحروارثان مقتول عياجائ كاك جا ہوائ کو آل کردیا اس کو عنو کردو بیٹرزائد اسمنتین میں ہے۔ اگر غلام نے کسی کو آل کیا اور اُس کے دو وارث میں بس دونوں میں سے ایک نے اس کو مفوکر دیا تو مولی ہے کہا جائے گا کہ جس نے معافی نہیں کیا ہے اس کو نصف غلام دے دے یا نصف دیت فدید دے اور عفو

کر نے والے کا پچھا تھا تی نہوگا ہے جیط عم ہے۔ ایک غلام نے دو آ دمیوں گوٹل کیا اور جرایک منتول کی دودو و لی جس جر جرایک کے

دووارٹوں عمل ہے ایک نے معاف کیا تو باتی دونوں کو مولی نصف غلام دے گا یا دس بڑار دور م فدید دے گا اور اگر غلام نے ایک کو عمر اور دور مرے کو خطاے آل کیا ہواور عمر آمتول کے دونوں وارٹوں عمل ہے ایک نے بخر کو اور کہ مولی اُس کا قدید دیا جا ہے تو پڑار درم فدید دے گا جس عمل ہے دی بڑار درم وار عان منتول بخطا کو اور ایک تبائی وارث منتول جمد کو دے گا۔ اور اگر اور م فدید دے گا جس میں ہے دی بڑار درم وار عان منتول بخوا کی اور اگر جبائی وارش منتول بھر کو جس نے معاف نہیں کیا

اگر دونوں منتول عمر کے حساب سے شریک ہوں گے اور صاحبین کے نزد یک بطر این منازعت کے جار سے ہوں گے جس عمل سے تین نصف فدید دے کہ حساب سے شریک ہوں گا ایک وارش کی بطر این منازعت کے جار سے ہوں گے جس عمل سے تین کو دونوں منتولوں عمر سے دونوں منتولوں عمر سے اور اگر غلام نے دوفوں منتولوں عمل سے ایک کو دی نے آس کو معاف کردیا تو آ و معاغام دوسر سے کود سے دیا ہو۔ ہاتھ کا شے والا آس عمل نو بڑا دونوں منتولوں عمر سے ایک کے دیا ہو۔ ہاتھ کا نے کر اور ایک بڑا دورم کے دساب سے شریک کیا جائے گا ہے تک کی اور کو ایک کیا گئی سے دونوں کو دے دیا ہو۔ ہاتھ کا اس کریا تی سودرم کے دساب سے شریک کیا جائے گا ہے تک کو نک آس کی کو بڑا دونوں کو دے دیا ہو۔ ہاتھ کا نے دالا آس عمل نو بڑا دورم کے حساب سے شریک کیا جائے گا کے نکھ آس نے ہاتھ کا من کریا تی آس میں شریک کیا جائے گا ہے تر ایک آگر کو ایک کیا گا ہے تر ایک کی کھور کے دیا ہو۔ ہاتھ کا کے دالا آس عمل نو بڑا دورم کے حساب سے شریک کیا جائے گا کے نکھ آس نے ہاتھ کا کے نکھ آس کریا تھی ہور م کے حساب سے شریک کیا جائے گا کے نکھ کیا کہ کو کھور کے دیا ہو۔ ہاتھ کیا کہ کو کہ کہ کیا جائے گا کے نکھ کہ کیا گا کہ کو کہ کہ کہ کیا گا کہ کی کھور کے دیا تھ کے اس کے کہ کی کے دولوں کی کھور کے دیا تھ کیا کہ کیا کہ کو کے دیا کہ کہ کیا کہ کہ کو کے دیا تھ کیا گا کے نکھ کیا کہ کو کے دیا کہ کو کے کہ کورک کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کہ کورک کے کورک کے کہ کورک کے کہ کورک کے کہ کور

اگراس نے ایک مخف کول کیا اور دوسر کی آ تھے پھوڑ دی پس یا بیجرم عمد آ ہوگایا خطاہے ہوگا پس اگر عمد آ ہوتو مولی ہے کہا جائے گا کہ تیراجی جا ہے بیفلام اُس کوجس کی آ کھے پوڑی گئی ہے دے دے یا اُس کا فدیددے دے ایس اگر اُس نے فدید یاا ختیار کیاتو آ کھی جنایت کا فدیدیا نج ہزار درم دے گا اور غلام نہ کوراس جنایت سے پاک ہو جائے گا پھرونی مغتول اُس کوقصاص مل قل كرے كااوراكرأس في ينا اختياركيا تو وار ثان تنتي آكرا سكوتصاص من قل كريس مح چرجس كى آكھ پيورى بو ومولى سے يحمد والبرنيس لےسكتا ہاوراگرقتل بخطا ہوتو مولى كودونوں كےحق ميں الحتيار ديا جائے گا كہ جا ہے اس كودونوں كودے دے يااس كافديہ دے دے پس آگر أس نے فديدوينااختيار كياتو پندره ہزار درم فديدو بدرے جن ميں ہے دس ہزار درم وارث مفتول كاور پانچ براردرم أس كے جس كى آ كھ چوڑى ہاور اگر أس نے دينا اختيار كيا تو غلام ندكور دونوں مى تين تهائى موكا جس ميں عدوتهائى وارث معتول کی اورایک تمائی آ کھے پھوٹی ہوئی کی ہوگی بیمیا میں ہے۔ایک مملوک نے دوسرے مملوک کو خطا سے قل کرؤالا مجراپنے مولی کے بھائی کو خطا سے قل کیا اور بھائی کا وارث سوائے اس کے مولی کے کوئی نہیں ہے تو نصف قائل مقتول مملوک کے مولی کودیا جائے گایا مولائے قائل اُس کا فدیدد ے گا اور باقی آ دھا اینے مولی کا ہوگا۔ اور اگر اُس نے اسینے مولی کے بھائی کو پہلے تل کیا تو بورا قائل مملوك متقول كرمونى كوديا جائے كايا مولائے قائل أس كا فديد و كا اور اگر اس نے اپنے مولى كے بعائى كو پہلے قل كيا اور بھائی کے ایک از کی ہے تو تین چوتھائی قاتل مملوک مقتول مے مولی کودیا جائے گا اور چوتھائی اس از کی کودیا جائے گا اور اگر أس نے دونوں کوایک بی ضرب سے قبل کیا ہواور بنی نہ ہوتو قائل دونوں میں نصفا نصف ہوگا بینز اللہ استعمین میں ہے۔ ایک غلام دو مخصول میں مشترک ہے اس نے دونوں کے قریب بعنی مورث کوعمر اقتل کیا بھر دونوں میں سے ایک نے اس کوعضو کردیا تو امام اعظم کے زدیک أس كابورا خون معاف موجائے كا اور صاحبين نے فرمايا كر مخوكرنے والا أس كا آ دها دوسرے كودے كايا چوتھائى ديت فديدوے كا اور بعض شخوں میں امام محمد کا قول امام اعظم کے ساتھ ندکور ہے اور اشہریہ ہے کہ امام محمد کا قول مثل تول امام ابو بوسف کے ہے۔ اور اگر

ایک غلام نے اپ موٹی کو عمد آئل کیا اور اُس کے دو بیٹے ہیں چراکی نے اُس کو عوکر دیا تو اہام اعظم واہام مجر کے زویک پوراخون
باطل ہو جائے گا اور اہام ابو بوسٹ کے زویک پہلے مسئلہ کے موافق یہاں بھی تھم ہے یہ کانی ہیں ہے۔ منتی میں ہے کہ ایک غلام
نیا یک فنص کو عمد آئل کیا پھر موٹی نے اُس کو آزاد کر دیا پھر ہر دو وار نان منتول میں سے ایک نے اس کو معاف کر دیا تو غلام نہ کورا پنے
نیا یک فنص قیمت کے واسلے جس نے معاف نیم کیا اُس کے لیے سعایت کرے گا اور موٹی پر کچھ وا جب نہ ہوگا یہ چیط میں ہے۔ اگر کسی نے
اسپے غلام کا ہاتھ کا نے اللہ پھر اُس کو کسی نے فعسب کرلیا اور وہ عاصب کے پاس اس زخم تھا میں ہوا سے براس کی قیمت ہاتھ
کے ہوئے کے حیاب سے واجب ہوگی اور اگر موٹی نے عاصب کے پاس اس کو نا اور وہ اس زخم سے عاصب کے پاس

مرکیاتو غامب بر محدواجب نداوگا بر بداریس ب\_

جامع نبیر عل ہے کدایک مخفل نے اپنے غلام کوموضحہ زخم سریا چرو سے زخمی کیا مجرا بک مخص کے باس برار درم قرضہ کے عوض رہن کیااوراس علام زخی کی قیمت باوجوداس زخم کے ہزارورم ہے پھروہ غلام مرجن کے پاس ای زخم ہے مرحمیا تو جس قدرقر ضہ کے عوص رہن ہے اُس کے عوضِ تلف شد وقر ار دیا جائے گا اور اگر رہن کرنے کے بعد موٹی نے اُس پر جنایت کی ہوتو مر ہون واپس كرف والا ووجائ كائتى كداكروواس زخم عرجائة قرضي عرجها قط ندوكا-اى طرح اكراجني في أس كرماته كوئى جنایت کی تورائن سے پہلے جنایت کرنے اور رئن کے بعد جنایت کرنے شی ان دونوں صورتوں شی ابطال رئن کے تق می فرق ہو گا جیسا کہ نہ کور ہوا ہے۔ اور نیز جامع کبیر عل ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کے غلام کوموضح ا شجہ سے زخمی کیا اور وہ غلام بیار پر انچر أس كوعامب نے غصب كرليا اور و واس جنايت سے عامب كے پاس مرحميا تو مولائے غلام كواختيار ہوگا جاہے جنايت كنندو سے غلام تندرست کی قیمت تین سال میں وصول کرے یعنی اس کی مددگار براوری ضامن ہوگی بھراس کی مددگار برادری عاصب ہے اُس غلام کی قیمت روز غصب کے تھی وصول کر لے کی اور اگر جا ہے تو غاصب سے غلام ندکور کی روز غصب کی قیمت فی الحال أس كے مال ے لے اور جنایت کندہ سے موضحہ زخم کا ارش اور جونقصان اُس سے غامب کے غصب کرنے کے روز تک پیدا ہوا ہے تاوان لے اور بیسب جنایت کرنے والے کے مال میں سے ولا یا جائے گا اور اگر غاصب نے اوائے منان کے بعد جایا کہ جنایت کرنے والے یا اُس کی مددگار براوری سے منان لے تو اُس کو بدا فقیار ندہوگا اور اگر اُس کو غاصب نے فصب ندکیا بلکہ مولی نے اُس کو بعد جنایت کے کسی مخص کے ہاتھ اس شرط ہے کہ باکع کوتمن روز تک خیار حاصل ہے فرو خت کردیا اور ووشتری کے پاس مر کمیا تو اُس کا تھم دیابی ہے جیسا ہم نے عاصب کی صورت میں بیان کیا ہے اور اگر مولی نے اس غلام کوبطور پیج فاسد کے اُس کے ہاتھ فروخت کیا وروہ ای جنایت سے مشتری کے پاس مرحمیا تو مولی جنایت کرنے والے سے موضحہ کا ارش اور جو پچھاس جراحت سے مشتری کے تبضر نے کے روز تک نقصان پیدا ہوا ہے تاوان لے گا اور یہ مال تاوان جنامت کرنے والے کے مال بی فی الحال واجب ہو گا اور شتری پرأس کے قبضہ کرنے کے روز کی قیمت فی الحال اُس کے مال میں واجب ہوگی اور اگر موٹی نے اُس کوفروخت نہ کیالیکن ایخ قرضہ کے وض جواس پرآتا اے اور وہ قیمت غلام کے ہرابر رجن کیااور وہ مرتبن کے پاس اس جنایت سے مرحمیاتو وہ بعوض قرضہ میت قرارد باجائے گا اور مرتبن کو جنایت کنندو ہے مؤاخذ و کرنے کی کوئی راونیس ہے اور رائن ارش جنایت کو جنایت کرنے والے سے لے لے گااور جس قدر نتصان تاونت قید مرتبن أس من آيا ہے وہ مى لے لے گااور جنايت كرنے والے سے تاوان قيت باطل بو گی اور اگر غلام کی قیمت قرضدے زائد ہومٹلا قیمت غلام دو ہزار درم اور قرضه ایک ہزار درم ہاور و مرتبن کے پاس مرکیا تو تھم وہی یعن دوزفم سرجس سے بڈی کھل می ا

جوہم نے قرضہ کے برابر قیمت ہونے کی صورت میں بیان کیا ہے کہ مرتبن کو جنایت کرنے والے سے تاوان لینے کا اختیار نہ ہوگا اور مولائے غلام أس جنایت كرنے والے مصوفحه كانسف ارش كا اور نصف اس نقصان كا جووفت رئن تك بوا بے لے كااور ب سب جنایت کرنے والے کے مال سے ہوگا اور نیز مولائے غلام اُس جنایت کرنے والے سے غلام کے مرنے کے روز (۱) کی تصف قیت اور نصف ارش موضحہ اور تصف نقصان جنایت لے لے گا اور بیال اس کی عدد گار براور کی برجوگا اور جامع صغیر على فرمايا كدايك محض نے اقرار کیا کہ میں نے زید کے غلام کا ہاتھ خطا ہے کا ٹا ہا اور اُس کی مددگار برادری نے اس سے اٹکار کیا لیعن محذیب کی بھر ا یک شخص نے اس کو غصب کیااور اقرار کیا کہ میں نے اُس کے مولی سے غصب کرلیا ہے اور وہ عاصب کے یاس مرکیا تو مولی کو اختیاء مو گا جا ہے جنایت کرنے والے سے اُس کی قیمت اُس کے مال سے تین سال میں وصول کر لے اور جنایت کرنے والا عاصب سے أس غلام كے باتھ كے ہوئے كے حساب سے جو تيمت ہونى الحال أس كے مال سے لے لے كااور جا ہے مالك غاصب كے مال سے نی الحال أس کی قیمت باتھ کے موے کے حساب سے لے لے اور جنایت کرنے والے سے اس کے باتھ کا ارش لیعنی اُس کی نصف قیمت أس كے مال سے لے لے اور جنایت كرنے والا نصف غلام كا ضامن ند ہوگا۔ اور بیرجائے ہے كہ جنايت كرنے والا وقت غصب تک کے نقصان کا بھی ضامن ہولیکن اس کو کتاب میں ذکر نہیں فر مایا ہے ہیں یا تو ذکر نہیں فر مایا یا مسئلہ کی صورت اس طور ہرواقعہ موئی کہ فورا قطع کرنے کے بعد ہی غصب واقع ہوا ہے۔اور اگر عمد اقطع کیا ہواور باقی مسئلہ بحالہ ہوتو ہم کہتے ہیں کہ مولی کوا ختیارہ جا ہے قاتل سے تصاص لے پر غامب سے موّاخذ وكرنے كى كوئى راوند ہوكى ندمونى كوندوار بان جنايت كنند وكواور ما ہا بتدا سے اس غلام کے ہاتھ کے ہوئے کی قیمت غاصب سے تاوان لے چر ہاتھ کانے والے سے مولی قصاص نہیں لے سکتا ہے لیکن جنایت كتندوير باته كاارش أس كے مال سے واجب ہوگار يحيط ميں ہے۔

ا گرایک غلام غصب کیااوراس نے غاصب کے پاس سی کول کیا 🖈

ا كرايك فض في ايك غلام غصب كيا اورأس في عاصب كي باس جنايت كي چرعاصب في أس كووايس و ديا يجر اُس نے دوسری جنایت کی تو مولی اُس کودونوں فریق جنایت کودے دے گا پھر غاصب سے اُس کی نصف قیمت لے کراؤل کودے دے گا چربیہ قیت غاصب سے واپس لے کا اور بیامام اعظم وامام ابو پوسٹ کے نزدیک ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ غاصب سے نعف قیت نے لے کا کدو واس کودی جائے گی یہ برایدی ہے۔ اگرایک غلام غصب کیااوراس نے عاصب کے یاس سی تول کی پھرغلام مرکمیا تو غاصب پر اُس کی قیت واجب ہوگی پھرمولی یہ قیت ولی جنایت کودے دے گا پھر دوبارہ غاصب ہے اُس کی قیمت واپس کے گااورا گرغلام ندمرا ہولیکن اُس کی آ تھے جاتی رہی بھر غامب نے مولی کو کا ناواپس کردیا بھراس نے مولی کے یاس دوسرے مخف ولل كيا پرسب جمع ہوئے پرمولى نے أس كودونوں جنا يتول من دے ديا تو وہ غاصب سے أس كى نصف تيت لے كابدين اعتبار کدأس كى ايك آ كھ جاتى رى ہے ہى يدنسف قيمت وارث اول كود عا اور جب أس كو يدنسف قيمت لى تو وہ غاام مدنوع عمادیت على سے اس قدركم كر كے باقى كے حساب سے شركيك كيا جائے كاس واسطے كرجس قدرأس نے قيمت لى بوء أى كى ر ہے گی ہیں اُس کے قدر حصد کا شریک ندکیا جائے گا بلکہ باتی حق کے واسلے شریک کیا جائے گا اور ووسرے معتول کا وارث بوری دیت کے واسلے شریک کیا جائے گا پھرمولی نصف تیمت جواس سے لے لے تی ہے۔ غاصب سے واپس لے گا اور نیز وارث مقتول اق ل کو جو پکھ غلام کانے میں سے حصد رسد ملا ہو و میمی مولی غاصب سے لے لے گااور جو پکھ دوسرے معتول کے دارث کو ملا ہوہ ا وهال جوبعوض كى زخم كبنيان كريم مرازم والمسالة الله الله عليه المراس كالمست عاس كانسف قيت المند

والمنبيل كسكا بإمروار فان اول مولى عيجوأس فيا بفام كى بورى قيمت تك جس قدرر باب ليس محاور عاب كريتكم خاص امام اعظم وامام ابو يوسف كا قول مو بحرمواني عامب ےأس كے شل جوأس سے فيليا كيا ہے واپس لے لے كاب مبسوط میں ہے۔اگر ایک مخص نے دوسرے سے ایک غلام غصب کرلیا پھراس کے پاس غلام نے کسی کو خطا سے قبل کیا پھرمولی و وارثان مقتول مجتمع ہوئے تو وہ غلام أس مے مولی كووائي ديا جائے كا مجرمولی ہے كہا جائے كا كدأس كودے ياس كا فديد بياس أكر اُس نے دیایا اُس کا فدید یا تو عاصب سے غلام کی قیت وارش دونوں میں ہے کم مقدار واپس لے کا اور اگر غاصب کے پاس اُس می زیادت متعلہ پیدا ہوگئ اورمولی نے دنیا اختیار کیا تو مع زیادتی دے دے گاخواہ بیزیادتی قبل جنایت کے پیدا ہوئی ہواُس کے بعد پیدا ہوئی ہو پر غاصب سے اس زیادات کی قیمت والی نہیں لے سکتا ہے اگر چہوہ زیادت کی الی سبب سے ہو جوغلام نے عامب کے یاس کیا ہے استحقاق میں سے لے لی کئی ہو۔ اور اگر عامب کے پاس غلام کا نا ہو گیا اور اُس کے پاس اُس نے کوئی جنایت کی ہے ہی اگر بعد جانیت کے کانا ہوا ہواور مولی نے ویتا اختیار کیا تو ولی جنایت کو کانا وے دے گا چر غاصب ے اُس کی تذرست مجمح سالم كى قيمت والى في اور جب أس في تدرست كى قيمت لے لى توولى جنايت مولى بے أس كى نصف قيمت والى لے لے گا پھرموٹی نے ریصف قیمت دوبارہ غاصب سے لے لے گاتا کہ اُس کے پاس غلام کی پوری قیمت پہنچ جائے اوراگر جنایت ے بہلے کانا ہو کیا اور مولی نے دینا اختیار کیا تو کانا غلام دے دے گا بھر عاصب ے اس کی سیح سالم کی قیمت لے لے گا اور بیسب

قیت مونی کوسلم ملے کی اورولی جنایت اس میں سے پھونیں لےسکتا ہے میچیط میں ہے۔

اگرایک مخفس نے دوسرے کا غلام غصب کیا اور اُس نے خطا ہے اپنے موٹی کو یا اپنے موٹی کے غلام کولل کیا حالا نکہ غلام مقتول کی قیت قاتل ہے ذائدہے یا اپنے موٹی کا مال تلف کردیا تو عاصب غلام مغصوب کی قیت اُس کے مولی کودے دے گااور بیا الم اعظم كنزديك إوراكرغلام منصوب في عامب برياأس ك مال برجنايت كي توامام اعظم كنزديك مديع اور صاحبین کے زور کے معتبر ہے کہ مالک غلام ہے کہا جائے گا کرتو بیغلام غاصب کواگروہ زندہ ہے یا اُس کے وارثوں کود ہے دے یا اُس کی ویت فدیدد ہے اگر غاصب کولل کیا ہویا اُس کے مال کی قیت دے اگر مال ملف کیا ہو بیصاوی میں ہے۔ اگر ایک محض نے ایک غلام وایک بائدی کی مخص سے فعسب کرلی اور ہرایک نے اس میں سے عاصب کے پاس کی کوتل کیا چر غلام ندکور نے بائدی غدکورکو فتل کیا پھر غاصب نے وہ غلام مولی کووا بس کر دیا اور مولی نے اُس کا فدید دینا اختیار کیا تو اس میں وار ٹان مغتول غلام بغندر دیت کے اور وار ٹان معنول با عری بعدر قیمت باندی کے شریک کئے جائیں مے چرمولی غاصب سے غلام کی قیمت اور باندی کی قیمت لے الے کا پرمقنول قالم کے وارث أس كى قيمت من اس قدر لے ليس مے كدجو بجوأن كے باس أس كے ساتھ طاكر غلام كى يورى قيمت ہوجائے اورجس قدرانہوں نے اپناجن پوراکرنے کے واسطے مولی سے غلام کی قیمت میں سے لیا ہے اس قدرمولی غاصب سے مجروالیس لے گااور نیز وارثان مفتول بائدی بھی باندی کی قیمت ہے اپنا حق بقدراً س کی قیمت کے بورا کرلیس سے اوراس قدر کو بھی مولی غامب ہےوا پس کے اور اگرمولی نے فدید بااختیار کیا تو غلام کے متنول کی دیت دے دے کااور متنول ہاندی کے وارث کو باندی کی قیمت وے وے گا پھر غاصب سے غلام و باندی کی قیمت واپس لے گا اور جو تھم اس مستند میں ندکور ہے اس کی تاویل سے ہے کہ بیم اس صورت میں ہے کہ غاصب تحدست یا غائب ہواور اگر صاضر ہوا اور مولی أس سے باندی کی قیمت لے سکتا ہوتو مسئلہ کی

لے کینی غلام کے ساتھ اُس کی قیت بھی دے دے گااور بیسر اڈٹیس ہے کہ فقد مفصوب ہی کی قیت دے دے گا ۱۳

ع العنى دائيكال ومفت الماس كاعوض شد لايا جائے كا ١٢

تخ تخ دوسر عطور پر ہے جیسا کہ اس کے بعد ذکر قربایا ہے اور یہ ستا ابوحفق کے نسخہ بی ہے اور ابوسلیمان کے نسخہ بی ستا طویلہ فرکور ہے اور تھم بی تفصیل ہے چنا نیے فرمایا کہ آگرا کی بی شام و بائدی جس بی ہے برایک کی قیمت برار درم ہی فصب کی اور برایک نے قاصب کے پاس ایک ایک فیص کو آل کیا بھر فلام نے باغری کو آل کیا بھر فاصب نے فلام کو واپس کر دیا تو فاصب اس فلام کے ساتھ باغدی کی قیمت بھی دالیس دے گا بھر موٹی یہ قیمت معتول باغدی کے دارث کو دے دے گا بھر فاصب سے دوبارہ یہ قیمت واپس نے قدید دیا اختیار کیا تو دیت متول فلام اس کے قیمت واپس نیس کے گئر دیا اس نے فدید دیا اختیار کیا تو دیت متول فلام اس کے وارث کو وے دے گا اور فلام کو آل ہے اور صاحبین کے نزد یک آگر اس نے فدید دیا اختیار کیا تو فلام کو اس کے متول فلام اس کے وارث کو وے دے گا اور فلام کو آس کے متول کے دارث اور عاصب کو دے گا جس میں سے گیارہ حصوں میں ہے دی حصوار اس متول فلام کو اور ایک حصر فاصب کا ہوگا کی جرفا صب وارث اور عاصب کو دے گا جس میں سے گیارہ حصوں میں سے ایک حصر دارث متول فلام کو دے دے گا تھیار کیا ہی سے سے معلام کی قیمت اس کا موٹی لے لے گا جس میں سے گیارہ حصوں میں سے ایک حصر دارث متول فلام کو دے دے گا تھیار کیا ہی اختیار کیا ہی اختیار کیا ہی قیمت اس کی کی تیمت کی می نیار کی تیمت کی می نیار کیا گام کو کی اختیار کیا ہی تھی دارت کی تو کی کو رورٹ کیا بیک نے دیا اختیار کیا ہی تھی دارت کیا کہ جس با ندی کی قیمت کی کو رورٹ کا بلکہ ان تھار کو لیا کہ بھی فلام میں بقدر قیمت بائدی کی قیمت کین کی کورٹ کی کروں گا بلکہ ان تھار کورٹ کی کورٹ کین کروں گا بلکہ ان تھار کورٹ کی کورٹ کین کروں گا بلکہ ان تھار کورٹ کیا کہ کی کورٹ کورٹ کین کی کورٹ کین کروں گا بلکہ ان تھار کورٹ کی کی تو کر جس بائدی کی کے قیمت کین کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کی کورٹ کی کروں گا بلکہ ان تھار کورٹ کی کی کورٹ کین کروں گا بلکہ ان تھار کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی کورٹ ک

مسئله فدكوره كى بابت امام اعظم ابوحنيفه مينيد كاقول

بھیاس تول امام ابوصنیف کے بورا غلام متنول غلام کے وارث کودے دے کا اور بعددے دیے کی غاصب سے غلام کی قیمت اور بائدی کی قیمت لے لے گا پر بائدی کی قیمت اس کے مقتول کے وارث کودے دے گا پر غاصب سے بھی قیمت دوبارہ لے لے گا اس کے قبضہ می دوقیتیں آئیں کی اور بھیاس قول امام ابو پوسٹ وامام محد کے غلام میں سے گیار وحسوں میں سے دی جھے اس کے متنول کے وارث کودے گا اور ایک حصدایت یاس ر کھے گا پہاں تک کہ بب با عمری کی قیمت وصول ہوتو مولی اُس کو لے کراس كے متنول كے دارث كودے دے كا پراس قيمت كوغامب سے دالى لے كا پرمونى سے كباجائے كا كربية وغامب كودے دے يا باندى كى قيمت اس كافديدد بيس اگريد جزود يونو أس علام كى قيمت في الحكام راس قيمت مي عياره جزول س ایک بر ووارث مقتول غلام کوبعوش اس بر وغلام کے جووارث ند کورکوئیس دیا گیا ہے دے دے گااور پھراس بر و قیمت کوغا مب سے وایس لے کا اور اگر اُس کا فدید یا تو با ندی کی تیت اُس کا فدید سے لیکن غلام کی تیت اس صورت میں بھی غاصب سے لے لے گا لیکن چونکددونوں قیمتیں برابر ہیں اس واسلے ایک دوسرے کا قصاص ہوجائے گی اوروارث مقتول غلام کو بجائے اس جرّو کے اُس کی قیت کا گیارہواں حصد وے دے گا پھراس کی قیت غاصب ہوائی لے گااور اگرمقول باندی کے وارث نے کہا کہ میں بقرر تیت با ندی کے غلام میں شریک ہو جاؤں گا تو غلام ندکور دونوں کو دیا جائے گا جس میں سے دارث مقتول غلام بقدر دیت کے اور وادث متول بائدى بقدر قيمت بائدى كے حصد دار ہوگائي دونول عن كيار وحسول يتقيم ہوگا جيسا كديم في بيان كيا ہے كرجب عاصب برقابو بایا یا و وخوشحال موکیاتو مولی کوغلام اور باندی سے قیمت اداکرے کا پھرغلام کی قیمت بھ سے کیار ہوال حصدوارث مقتول غلام کو بجائے آس حصد غلام کے جو اس کونیس ملا ہے دے دے اور پھر عاصب سے اس قدر حصد واپس لے گا اور مقتول یا ندی کے وارث کوسوائے اُس کے جو چھوا س کواس میں سے ل چکا ہے باندی کی قیمت میں سے پچھے نے اوراس سے پہلے ایک چھوٹے مسلم بیان فر مایا ہے کہ بائدی کی قیت میں سے اس کے مقتول کے وارث کواس قدردے دیا جائے گا کہ جو چھواس کو طاکر باندی

کی پوری قیت ہوجائے پس اس تھم میں دور دانیتی جیں اور اگر مولی نے فدید دینا اختیار کیا تو غلام کے دس بڑار درم فدیداد رہا ندی کی قیت دے گانچر غاصب سے غلام کی قیت لے گا اور بائدی کی دوقیتیں لے لے گا جس میں سے ایک قیت بجائے اُس قیت کے ہو گی جواُس نے ہائدی کے متنول کے وارث کو دی ہے اور دوسری قیت بوجہ فصب کے ہوگی جومولی کو بجائے ہائدی کے مسلم ملے گی اور بیام اعظم کا قول ہے۔

بقیاس آول صاحبین کے جب فاصب نے فلام کی قیت اور دونوں قیتیں با ندی کی اداکردی آوابیا ہوگیا کہ گویابا ندی اُس کی ہوگئی بہب اس کے کہا ہو کے کہا جائے گا کہ فلام کے گیارہ جروں میں سے ایک جرو فاصب کو ملا ہے یا اُس کا فدید دے اور فدید با عمی کی قیت ہے اور جو پھوائی نے کیا بہر حال عاصب سے پھووائی نہ لے گا۔ بدیلی وجہ کہ مرایک کودوسرے سے پانا ہے اُس میں مقاصد اقد ہوگا جیسا کہ ہم نے بیان کردیا ہے بیمسوط میں ہے۔

غصب کئے مکئے غلام کوفریق ثالث کے تل کا تھم دیا اور اُس نے عمل بھی کرڈ الا تو ایس حالتوں میں قصاص کی کچھ

صورتوں کا بیان ہے؟

اگر ایک غلام خصب کیا پھرائس کو علم کیا کہ اس فض کو تل کردے اُس نے قل کردیا پھر عاصب نے اُس کے مولی کو والیس
کردیا پھرائس کے پاس غلام نے خطا ہے دوسرے آدی کو تل کر یا پھر معتول اوّل کے دلی نے خون معاف کیا تو مولی پر واجب ہوگا کہ
ضف غلام ولی معتول دیگر کودے دے یا دہت اُس کا فدید دے اور غاصب ہے کچھ والی تبیں لے سکتا ہے اور اگر معنو ہے پہلے دونوں قریق قریق وارثوں کو دے دے یا دہت اُس کا فدید دے اور غاصب ہے کچھ والی تبین لے سکتا ہے اور اگر معنو ہے پہلے دونوں قریق وارثوں کودے دیا پھرولی اوّل نے اُس کو معنوکیا تو مولی غاصب ہے نصف قبت والی لے گا پھرولی اوّل کو اس نصف قبت کے لینے وارثوں کودے دیا پھرولی اوّل کو اس نصف قبت کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اس واسلے کہ اُس نے معنوکر دیا ہی ہے تہت مولی کو مسلم دے گی اور دویا رہ غاصب ہے کہ میں کے سکتا ہے بیصادی

اگرزید نے محروکا غلام خصب کیااور محرو نے زید کے پاس اپنی ایک با عمی و دیت رکھی پھر غلام نے زید کے پاس کی کوئل کیا پھر غلام کو ہا ندی نے للے کیا تو خاصب پراس کے پاس غلام کے مرجانے سے غلام کی قیت واجب ہوگی پھر جب مولی کا اُس کو وصول کر لے تو یہ قیمت واجان معتول کو دے دے گا کہ بجائے غلام کے وصول کر لے تو یہ قیمت واجان معتول کو دے دے گا کہ اپنی و دیت لے کی با غدی غاصب کو دے دے یا غلام کی قیمت اُس کا فدیدوے وے اوراگر اس سئلہ میں غلام نے ہا غدی کو آل کیا ہو باو جود کے آزاد کوئل کیا ہے اور مولی نے غلام دیتا اعتمار کیا تو یہ غلام منتول کی ورت اور با غدی کی قیمت پر تشیم کیا جائے گا ہدام اعظم کا قول ہے ہی وار خان معتول اس میں ہے جس قد رہ تعالم کی بوری قیمت دے پڑے وہ لیس کے اور جس قد رہا غدی کی پوری قیمت دے پر نے وہ مولی نے لئے گا اور اس میں ہے گئے اور اورائی میں مولی اپنی ہو وار خان معتول نے غلام میں ہے خلام کی قیمت کے پر تے میں پڑے وہ مولی نے لئے گا چر غام میں مولی اپنی ہو وار خان معتول نے غلام میں ہے خلام کی قیمت میں ہوئے گا اور امام ابو یوسٹ و دے گا اور امام ابو یوسٹ و دے گا اور امام ابو یوسٹ و دیا ہم میں مولی اپنی ہا غدی کی قیمت کے قدر بالکل شریک نہ کیا جائے گا بلکہ پوراغلام وار خان معتول کو دیدے گیا اورائی کی قیمت کے قدر بالکل شریک نہ کیا جائے گا بلکہ پوراغلام وار خان معتول کو دیدے گیا اورائی کی قیمت کی قبل کیا چربی کے قول کی خاصب کی آئی کی قیمت کی قبل کی اورائی کے جنی اور بید نے خاصب کی آئی کے تیت عاصب سے واپس لے گا اوراگر ایک باغری خصیب کی آئی نے غلام کی باس سے کی گوئل کیا چربی کے خورائیا می بیا ہم کو کوئی کی خورائی کی خصیب کی آئی کی خورائیا میں کے کوئی کوئی کوئی کی خورائیا کی خورائیا

اس کول کی او عاصب پرواجب ہوگا کہ بچاور باندی کی قیمت مولی کووایس کرد ہے پھرمولی ہے کہاجائے گا کہ یہ قیمت وارخان مقول کودے دے پاباندی کی کودے دے پاباندی کی کودے دے پاباندی کی قیمت اُس کا فدید دے بید بعناصب کودے دے باباندی کی قیمت اُس کا فدید دے بید بعناص کر دعام مربون نے اگر رہن پر جناعت کی یا رہن کے مملوک یا مال پر جناعت کی تو آیا آس کی جنابیت معتبر ہوگی سومشار کے تھی اللہ نے فرمایا کہ بید مسئلہ کتاب الرہن می فدکور ہے اور بی مدکور ہے کہ جنابیت بدر ہوگی اور اس می کوئی اختطاف فدکور ہے امام ابو یوسف وامام مجد کا جو تھم کتاب الرہن می فدکور ہے امام ابو یوسف وامام مجد کا قول ہے اور امام اعظم کے فرد کے مناب کر جناب کی جناب کہ جدر ہوئے کا جو تھم کتاب الرہن می فدکور ہے امام ابو یوسف وامام محدک قول ہے اور امام اعظم کے فرد کے مناب کہ جناب کی جناب کی جناب کی جناب کی جناب کی تعقیر ہوگی اس واسطے کہ و و بقدر قرضہ کے معتبر نہوگی و امام اعظم کے فرد کے بید جناب بعدر قرضہ کے معتبر نہوگی اور امام ابو یوسف وامام محدک معتبر ہوگی امام ابو یوسف وامام محدث فرمایا کہ معتبر ہوگی ہے ہوگی امام ابو یوسف وامام محدث فرمایا کہ معتبر ہوگی ہے جا ہے۔

فعلور) ١

ام الولدومد بركى جنايت كے بيان ميں

اگر مدیریام ولد نے جنایت کی تو مولی أس کی قیمت (۱) وارش جنایت ہے کم مقدار کا ضامن ہوگا اور بیام ولد میں أس كی تہائی قیت ہاور د بری صورت میں دوتہائی ہے بیمراج الوباج میں ہے۔ووآ ومیوں کے مشترک د بر نے جنایت کی تو دونوں مولی میں سے ہرایک برأس کی قیمت کا اس قدر حصدواجب ہوگاجتنی اس میں سے ہرایک کی ملک ہاوراگر دونوں میں سے ایک نے اُس کو مد بر کیا اوراً س نے جنایت کی تو امام اعظم کے نزو یک دونوں براً س کی قیمت واجب ہوگی اور صاحبین کے نزویک مد بر کرنے والا صان وے کرا ہے شریک کے حصہ کا مالک ہوگا میری طرحسی میں ہے۔ اور مدبر کی جنابت اس کے مولی کے مال میں تی الحال واجب ہوگی اُس کی (۲) مددگار برادری پر نہ ہوگی اور بین علم ام ولد کا ہے بیرسراج الوباج بیں ہے۔ اور اگر مدبر کی قیمت کثیر ہوتو مولی پروس ہزار درم سے دس کم کے سوائے زیادہ واجب نہ ہوگی اور مدبر کی جنایت جان ملف کرنے کی ہویاس سے کم ہویکسال تھم ب يمبوط میں ہے۔اوراگرایک،زماند کے بعدولی جنایت اورمولی نے باہم اُس کی قیمت میں اختلاف کیا اور ولی جنایت نے کہا کہ جس دن اُس نے جنایت کی ہے اُس کی قیمت برارورم تھی اورمولی نے کہا کہ یا چے سودرم تھی توقعم سے مولی کا قول جو گااورا مام ابو يوست نے بھی ای قول کی طرف رجوع کیا ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔اور اگر بذریعہ جنایت کرنے کے فور آبلاصل مرکباتو مولی کے ذمہ سے قیت ساقط شہوگی ای طرح اگروہ اند حاموجائے تو بھی مولی پر بوری قیمت واجب ہوگی بیصادی میں ہے۔ اور اگر اُس کے مرنے کے بعد دونوں نے اس کی قیمت میں اختلاف کیا تو مولیٰ کا قول قبول ہوگا اور ولی جنایت پر واجب ہوگا کہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے اُس کو مواہوں سے ابت کرے میمسوط میں ہے۔اورام ولد کی قیت کا ایک ہی مرتبہ ضامن ہوگا چنانچہ اگر اُن ہے ایک مرتبہ جنایت کی مجرأس كے بعد جنايت كى تو دوسرى جنايت كا دارث پہلے كے ساتھ شريك ہوجائے گا خواہ دوسرى جنايت قبل أس كے كه اول كے واسطے قیمت کی ڈگری ہو پائی منی ہو یااس کے بعد پائی منی ہو یہ محیط سرحسی میں ہے۔اور اگر مدبر نے چند جنایتیں کیس تو اُس کی قیمت سب جنایات کے وارثوں کے درمیان مشترک ہو کی خواہ باہم جنایات کے درمیان تھوڑی تھوڑی مدت ہو یا مدت دراز ہو اگر ا امولدوه باندی جس کومونی نے این تقرف جی رکھااوروواس سے بچہ جن اور مدیر و مملوک جس کواس کے مولی نے یوں کہا کے تو میر سے مرت بن یا اتی مت كے بعد آزاد سے اللہ (۱) ليمنى برايك كى قيمت اللہ (١) اس واسطے كر عن أس كرز ديك تخ كر كيس موتا ہے ال

مد برنے ایک کوخطائے آل کیااور دوسرے کی آ تھے بھوڑ دی تو مولی پر دونوں جنایت والوں کے واسطے اُس کی قیمت واحد وواجب ہوگی جوتمن تهائی تقسیم ہوگی بینی دو تہائی مقتول کے وارث کو اور ایک تہائی آ کھوالے کو لے کی اور اگر مدیر ندکور کو کھے مال ببد کیا گیا اُس نے کچھ مال کمایا تو صاحبان جنایت کواس میں سے پچھ نہ ہے گا بیمبوط میں ہے۔اور اگر زید نے دوآ دمیوں کولل کیا ایک کوعمر أاور دوسرے کو خطام تو موٹی پر واجب ہوگا کہ اُس کی قیمت مقتول بخطا کے دارث کو دے دے پس اگر مقتول عمر کے دو دارتوں میں ہے ا یک نے اس کوعنو کیا تو قبت مذکور بقول امام ابو پوسٹ وامام محد کے ہردو فریق میں جار جھے ہو گرتقسیم ہوگی اور بقول امام اعظم کے تین حصہ ہو کرتھیم ہوگی بیرماوی میں ہے۔اور ہرصاحب جنایت کے واسطے مد ہر کی وہ قیت معتبر ہوگی جواس کی قیت جنایت کرنے کے روزتنی اور مد بر کئے جانے کے روز کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا ہیں اگر اُس نے ایک مختص کو خطا ہے آس کییا اور روز آل کے اُس کی قیمت ہزار ورم می پراس کی قیت بر می اور وید مرارورم ہوئی پراس نے دوسرے فض کو خطا ہے تل کیا تو دوسرے جنایت کا وارث مولی ہے یا تجے سودرم لے لے گا یعنی جس قدر پہلی قیمت کی بانسبت زیادتی ہوگئ ہے پھر یاتی یعنی بزار درم دونوں جنا پنوں کے دارتوں میں انالیس جے ہو کرتقیم ہوگی ہی ہر یا جے سودرم کا ایک حصر قراردیا جائے گا اس جنابت اوّل کے وارث کویس جھےاوردوسرے جنابت کے دارٹ کوانیس جھے جاہے ہیں ہی ای حساب سے ہزار درم ہاہم تقیم کرلیں سے میسراج الوہاج میں ہے۔ اگر مد برنے ایک مخف کولل کیا درحالیکہ مد برکی قیمت ہزار درم تھی پھرا یک مخص نے مد برکی آئکھ پھوڑ دی ہیں اُس نے یا کچے سو درم تاوان دیتے پھر مد ہر ندکور نے دوسر کے تحص کوئل کیا تو آ تھے کا ارش خاص مولی کا ہوگا وار ثان جنایت کا اُس میں پچھنہ ہوگا اور مولی پر اُس کی قیمت کے بزار درم جومقتول اول کے قل کرنے کے روز تھی واجب موں مے اس میں سے یا چے سودرم خاص کرمقتول اول کے وارث کولیس مے اور باتی یا تج سو درم میں دونوں شریک ہوں مے جس میں دوسرایا تج سو درم کم بوری دیت کے حساب سے شریک کیا جائے گا اور اگر آ کھ مجوز نے والا غلام ہواوروہ جنایت میں دیا کمیا تو و مجی مولی کا ہوگا يہسوط مي ہے۔

نے اُس کی تیت ولی جنایت کو بغیر تھم قاضی وے دی پھرا سی دومرا آ دی گر گیا ہیں آیا دومرے کے وارث کوموئی کے دامنگیر ہونے کا افتیار ہے یا تہیں ہے مواس مسئلہ میں بھی ایسا بی اختلاف ہے جو فدکور ہوا اور اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کووں کوو نے والا غلام محن اُجواور مولی نے وہ غلام وارث معتول کووے دیا پھراس میں دومرا اگر کیا اور مر گیا تو دومرا مولی ہے کوئیں لے سات ہوؤہ مولی نے غلام مذکورا قول کے وارث کو دیر کر مرکیا ہو یا بغیر تھم قاضی دیا ہو یا بغیر تھم تا میں دیا ہوا ور اُس پر بھی اجماع ہے کہ اگر مولی نے معتول اوّل کے وارث کو دیر کی تیت بغیر تھم قاضی کے اور اُس کو در ہے دی تو معتول دوم کی تیت ندی یہاں تک کدومرا آ دی کو یہ می گر کر مرکیا پھر مولی نے اُس کی قیت بغیر تھم قاضی کے اور اُس کو در اُس کے وارث کو اور شاق کی حوارث کو در اُس کے وارث کو انتیار ہوگا کہ دوگی کا واس کی تیت بلا تھم قاضی دی گئی پھر وہ مکا تب کر دیا گیا پھر اُس کے جنایت کی اور اُس کی قیت بلا تھم قاضی دی گئی پھروہ مکا تب کر دیا گیا پھر اُس نے جنایت کی اور اُس کی قیت بلا تھم قاضی دی گئی پھروہ مکا تب کر دیا گیا پھر اُس نے جنایت کی اور اُس کی تیت بلاتھم قاضی دی گئی پھروہ مکا تب کر دیا گیا تو سودرم دومرے معتول کے وارث کو اس کے دارت کو ایس کی تیت بلاتھم تا ہے کہ مکا تب سودرم چھوڈ کر مرکیا تو سودرم دومرے معتول کے وارث کو اس کے دارت کو ایس کی اور اُس کی تیت کی پھر مکا تب سودرم چھوڈ کر مرکیا تو سودرم دومرے معتول کے وارث کو ایس کی گیا وہ کو ایس کی تی ہو جائے یا مول کا دامنگیر ہو دیکا تی ہی ہی ہو جائے یا مول کا دامنگیر ہو دیکا تی ہی ہی ہو جائے یا مول کا دامنگیر ہو دیکا تی ہی ہی ہی ہی کا دامنگیر ہو دیکا تی ہی ہی ہی ہو ہائے یا مول کا دامنگیر ہو دیکا تی ہی ہی ہی ہو ہائے یا مول کی دور کی دور کی جنایت کی پھر مکا تب سودرم دور کور کی ہی ہو ہائے یا کہ کوئی کا دور کی دور کی ہی ہو ہائے یا مول کی دور کی ہو ہائے یا کہ کوئی تھوں کی گئی ہی ہو ہائے یا کہ کوئی کو کی ہو ہائے کی کوئی کوئی گئی ہو ہو کی گئی گئی ہی ہو ہائے کی کوئی گئی گئی ہی ہو ہائے کی کوئی گئی ہو کی گئی گئی ہو ہو کی گئی گئی ہی ہو ہائے کی موارث کی ہو کی گئی ہو کی گئی ہو گئی گئی ہو کی گئی ہو کی گئی کوئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو کی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی

ایک غلام تاجر کاجس برقرضه ہےاہے مولی کوخطائے آل کیا تھ

ا اگر مدیر نے کسی کو خطا ہے قل کیا اور اُس کی قیت اس وقت ہزار درم ہے پس بھکم قامنی مولی نے قیت (۱) اُس کودے دی مرأس كى قيت يا في سودرم روكى محرأس نے دوسر الوقل كياتو بزار درم جواول نے وصول كئے بيں أس مي سے يا مي سودرم خاص اقال کے موں مے اور یا نجے سودرم باتی میں دونوں شریک ہوں کے ہیں اقال یا نجے سودرم کم دی بزار کے حساب سے اور دوسرے مقول کاولی بورے دی بزار کے حساب سے شریک کیا جائے گا لیس بیدوراہم دونوں میں انتالیس حصوں پر ہریانج سودرم کا ایک حصد قرار دے کرتقتیم ہوں مے بس انیس حصداول کواور میں حصدوم کولیس سے سیمسوط میں ہے اصل میں فرمایا کداگر مدیر نے اپنے مولی کوخطا ے قبل کیا تو اس کی جنایت مدر ہوگی اور اس پرواجب ہوگا کدائی قیت کے واسلے سعایت کرے بسبب روومیت کے اور اگر مدیر نے اپنے موٹی کوعمر آفل کیا تو اُس پر اپنی قیمت کے واسطے سعایت کرنا واجب ہوگا اور قصاص واجب ہوگا اور جب سعایت وقصاص وونوں واجب ہوئے تو وارثوں کوا ختیار ہوگا جا ہیں اُس کی قیت کے واسطے اُس سے سعایت کرا کر پھراُس کولل کریں یانی الحال اُس کو مکل کرویں اور اپناحق سعایت باطل کرویں۔اور اگرمولی کے دو بیٹے ہوں کہ اُن کے سوائے اُس کا کوئی وارث نہ ہو ہی ایک نے اس کو طوکیا تو مدیر پرواجب موگا کدائی بوری قیمت اورائی نصف قیمت کے واسطے سعایت کرے پس بوری قیمت ش بوجدروومیت کے سعایت کرے گا کہ وہ دونوں میں برابرتقیم ہو کی اور نصف قیمت خاص آس وارث کے واسطے جس نے عونیں کیا ہے یہ مجیط میں ب-ایک غلام تاجر نے جس پرقر ضد باہے مولی کو خطا سے آل کیا تو اس پرائی قیت کے واسطے جوقرض خوا ہوں کو ملے گی سعی کرنی واجب ہے بھر اگر اس قیت کے بعد بھی قرضہ رہ جائے تو بحالہ باتی رہے گا۔ اس طرح اگر غلام ماؤون نے جس پر قرضہ ہے این مولی کوجروت کیا کروہ جار پائی پر پر گیااور برابر بھار پر ار مایهان تک کرمر گیا حالانکداس نے بھاری میں اس غلام کوآ زاد کرویا ہاور اس غلام كے سوائے أس كا مجمد مال نبيس بو بھى مبى تھم باور اگر أس نے الى حالت ميں آزاد كيا كرجب جلا جرتا تھا اس اگر م مال جمور ابوتو قرض خواموں کواختیار ہوگا جا ہیں مولی کے ترکہ ہے اُس کی قیمت وصول کریں اور باتی قرضہ کوغلام ہے لیس یا بورا قرضہ غلام سے وصول کریں اور غلام پر وار ٹان مولی کے واسطے سعایت واجب شہو کی بیمبسوط میں ہواور اگر اُس کومولی نے

ایت مرض میں آزاد کیااوراس کے سوائے اس کا پھی مال نہیں ہے گھراس نے اپ مولی کوخطا ہے تی کیا تو امام اعظم کنزدید قیمتوں کے واسطے سعایت کرے گا اور صاحبین کے نزدیک ایک قیمت کے واسطے سعایت کرے گا اور مولی کی مدد گار براوری پردیت واجب ہوگی۔ اس طرح اگر مولی کا مال ہواور بینظام اُس کی تہائی سے نکل سکتا ہوتو بھی بھی تھم ہے بیمچیو سرحی میں ہاوراگر مد بر نے اپنے مولی کوعمرا قبل کیا اور اُس کے دوولی ہیں ایک مدیر کا بیٹا ہے تو مد بر پردوقیتوں کے واسطے سعایت کرنی واجب ہوگی ایک قیمت بسب رووصیت کے اور دوسری بسب جنایت کے بیمب وطیش ہے۔

مد برہ باندی نے جو حاملہ ہے اپنے مولی کو خطا سے آل کیا پھر مولی کی موت کے بعد اُس کے بچہ پیدا ہوا تو بچہ کچے سعایت نہ كرے كااوراگراس نے مولى كو بحروح كيا پر يجه جن پرمولى أس زخم عركيا تو هديره اپني قيت كواسط سعايت كرے كي اور يجه مونی کے تہائی مال سے آزاد ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہاور اگر مد مردوآ دمیوں میں مشترک ہواور اس نے ایک مولی کونل کیااور ایک اجنبي كوخطا كالل كياتو مولى سے يہلے اجنبي كے خون كا تعفيه كيا جائے كا بس زنده مولى يرأس كي نصف قيت واجب موكى اورمولائے متنول کے مال سے نعف قیت واجب ہوگی مجراس بوری قیت میں سے مولائے متنول کے وارث کو چوتھائی حصہ طے گا اور اجنبی كوارث كوتمن چوتمائى -اس وجد سے كرمولائ مقتول نے جو پھھتاوان ديا ہاس يس أس كا كھھت نيس ب كونكر خطا سے مركى جنایت اینے مولی پر مدر ہوتی ہے ہی نصف قیمت وارث اجنبی کومسلم رہے گی پھر دوسر سے نصف میں وارث مفتول وارث اجنبی کے ساتھ شریک ہوگا پس یا کچے ہزار کے حساب سے میداور یا کچے ہزار کے حساب سے وہ اس نصف قیمت میں شریک ہوں گے ہی دونوں عی نصفا نصف ہوگی مجرد پر برواجب ہوگا کہ اپنی بوری قیمت کے واسطے سعایت کرے جس میں سے نصف وارثان مولا بئے مقتول کو اور نصف مولائے زندہ کو ملے می اور اگر اس نے مولی کوعمر اقل کیا ہواور باقی مسئلہ بحالہ رہے تو مولائے متعتول کے مال سے اور مولائے زندہ سے اُس کی بوری قیمت وارث متول اجنبی کودلائی جائے گی چرمد براجی قیمت کے واسطے سعایت کرے گا کہ وہ دونون مولاؤں میں نصفا نصف ہوگی اور غلام ندکور تصام میں قبل کیا جائے گا اور اگر متنول عمد کے دووار توں میں ہے ایک نے عنو کیا توجس نے عوبیں کیا ہے اس کے واسطے نصف قیمت کی سعایت کرے گا ور تصاص ساقط ہوگا۔اور اگر مدبر نے کسی کوعمد اُقل کیا اور اُس کے دوولی ہیں ہیں دونوں میں سے ایک نے عنو کیا پر ہر دومولی میں سے ایک کو خطا سے آل کیا تو زند ومولی بر اس کی نصف قیت واجب ہوگی ہی اس نعف کے دوحصہ ہوکرایک حصدوارث مولای مفتول کواور ایک حصد میں سے آ دھاوارث مولائے مفتول کواور آ دھا وارٹان عمرے اُس وارٹ کوجس نے عنونبیں کیا ہے مے کا اور مال قلیل سے چوتھائی قیمت مدیر اُس وارث عمد کودلائی جائے گی جس نے عنونیس کیا ہے چرد برائی بوری قیت کے واسلے سعایت کرے کا جومولائے زندہ اور وارثان مولائے مقتول کی درمیان مشترک موكى اور اگرىد برنے اپنے دونو ل مولاؤں كو خطائے تل كيا تو رووميت كى وجدے الى بورى قيمت كے واسطے دونوں كے دارتوں كے ليے سعايت كرے كا اور بردوفرين وارث بي سے ايك كا دوسرے ير يجھ نه ہوكا ايك خفس مركيا اورأس نے ايك مدير چمور ااورسوائے اس کے اس کا مجمد مال نیس ہے چرمد برنے کوئی جنایت کی تو اُس پرواجب ہوگا کہ جنایت اور اپنی قیمت دونوں میں ہے کم مقدار کے واسطے سعایت کرے اورا مام اعظم کے نزویک مدیرائی دو تھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے گایہ مبسوط میں ہے۔ اور صاحبین کے نزد یک سد بر کویا آ زادوقرض دار ہے ہی جر ماندائس کی مددگار براوری بر ہوگا اور اگرمینت کا کچھ مال ہوجس میں سے تہائی مال سے یہ غلام برآ مد ہوتا تو بالاتفاق جرمانہ مددگار براوری پر ہوگا ای طرح اگر اینے مرض لے میں کی غلام کو آزاد کیا تو ایک ا مرض عدو ومرض معتر موكاجس عداس كومحت ندمونى بلك أى مرض من بتلار بايبان تك كدموت آسكن با

ع بینی غلام ندکورکوآ زادکرے ا (۱) لین بعد آزادی کے غلام ندکورے واپس نبیل لے کئے ہیں ۱۱ (۲) لینی اس کاارش نبیل معلوم ہے ۱۱ (۳) لینی آب کاارش نبیل معلوم ہے ۱۳ (۳) لینی آب کا اورزیادہ ہوگا ا (۳) لینی آب کی مبارح ہوگا ا

حالانكه مدير في بعى ابنى زيركى عن جنايت كي تعيم مولى مرحميا اورأس كا مال سوائ إس قيت كيس بي تو قرض خواه كوبنسيت صاحب جنایت کے قیمت پانے میں ترجے ہے بیٹر ح مبسوط میں ہے۔اوراگرد برکوسی نے عصب کرلیااور اُس نے عاصب کے باس جناے کی تو موٹی اُس کی قیمت اور ارش دونوں میں ہے کم مقدار کاضائن ہوگا اور اُس کو غاصب ایس واپس لے گا بیمچیط سرحسی میں ہے۔ اوراگر کسی مدیر کوغصب کیااور اس کے پاس مدیر نے ایک مخص کوعمر اُقل کرنے کا قرار کیااور کہا کہ بیل مولی کے پاس موائے و مولی کے یاس بھل ہونایا عاصب کے پاس ہونادونوں طرح کا اقرار بکسال ہاور جب مولی کے پاس دایس دیتے جانے کے بعد و وقصاص میں قبل كياجائة وغاصب برأس كى قيت واجب وكى اوراكرووولى عد على سايك فيعنوكياتو دوسر كو يحدند بطي اوراكرأس في عاصب کے پاس چوری کا اقرار کیایا اسلام سے مرتم ہوگیا پھرموٹی کوواہس دینے کے بعدو وردت رقل کیا گیا تو غاصب براس کی قیمت واجب ہو کی یا اگر ہاتھ کاٹا گیا تو عامب رفصف قیت واجب ہوگی میسوط اس ہے۔ایک مخص نے ایک مدیر کوغصب کیا اور اس نے عاصب کے اس جنایت کی پیراس نے مولی کوواپس دیا پیرووبار و فصب کیا پیراس نے عاصب کے باس دوسری جنایت کی تو مولی پراس کی قیت، واجب ہوگی جودونوں اسحاب جنایت کے درمیان نعفانصف ہوگی پھر غاصب ہے اُس کی تیت لے کرنصف قیمت اوّل کودے دیا گا مچرأس كودوباره غاصب ہےواپس لے كابورو ومولى كومسلم رے كى كذانى شرح الجامع الصغيرللصد رالحسام رحمدالله تعالى \_أكرا يك مختص نے ایک مدیر غصب کیا اُس نے غاصب کے پاس جنایت کی پھرموانی کوواپس دیا پھرائس نے مولی کے پاس دوسری جنایت کی تو مولی ہر اُس کی قیمت دونوں فریق جنایت کے واسطے نصفا نصف واجب ہوگی مجرمونی اس کی قیمت کوادا کرنے کے بعد نصف قیمت عاصب سے الكرولي اول كور عد على مرأس كودوباره عاصب عواليس الحكاميام اعظم المام ابويوست كزديك باورام محد فرماياك نصف قیمت عاصب سے لے نے کا اور وہ مولی کوسلم رہ کی اور اگر اُس نے پہلے مولی کے پاس جنایت کی ہو پھر غامب کے پاس جنایت کی تو مولی اُس کی قیمت ہرووفریق وار ٹان جنایت کے درمیان نصف دے دے گا چرعامب سے نصف قیمت واپس لے کر ولى اول كود ما يمر بالا تفاق أس كوعا مب عدالي نداك يكاني على ب-

اگرمد بریاغلام غصب کیااوراس نے غاصب کے پاس مال تلف کیا 🖈

 مسى كول كيااورمولى في أسى قيت تاوان وحدى اورأس كوغامب سے ليا پرأس كودوسرے غامب في عسب كيااورأس کے یاں بھی اُس نے کسی کو آل کیا تو اُس کوارث بھی اُسی قیت میں جس کو پہلے نے وصول کیا ہے شریک ہوجائے کا پھرمولی دوسرے عامب المديد فيت الحرولى مقول اول كوور وع يعيد مرحى من براكرد برف عامب كي السك فنص كوخطات تكل كياادراور مال بناه كرديا پراس كوكس آ دى نے خطا ہے لكى كيا تو قاتل كى مدد كار برادرى برواجب ہوگا كراس كى قيت اس مخص كو جس کا مال تباہ کیا ہے دے دے اور مولی پر واجب ہوگا کہ بسبب جنایت کے اُس کی قیمت وارث جنایت کودے دے پھراس کوسب کوغاصب سے واپس کے اور اگر مدہریا غلام غصب کیااورائس نے غاصب کے پاس مال تلف کیا پھرائس نے مولی کوواپس کیااوروہ مركياتوجس كامال تلف كياب أس كو يحصنه على اس واسط كه أس كين كامحل فوت (١) موكيا ب اوركل بن كمائى موتى بيارتيدى مالیت اور مولی کا بھی غاصب پر پچھوا جب نہ ہوگا اور اگرواپس دینے سے پہلے وہ غاصب کے پاس مرکباتو غاصب پر اُس کی قیمت واجب ہوگی پر جب مولی أس كووصول كر لے تو قرض خواہوں كودے دے كا پرأس كے مثل مولى دوبارہ عاصب سے والى لے كا اوراگرہ ومولی کے یاس خطا ہے آل کیا گیا تو قاتل کی مددگار برادری برقرض خواہوں کے واسطے اُس کی قیت واجنب ہوگی جس کومولی وصول کر کے قرض خواہوں کووے وے گا بجراس قیمت کو غاصب ہے واپس نے گااور اگر مدیر نے مولی کے باس مال تلف کر دیا بجر اس کوغاصب نے غصب کرلیا اوراس کے یاس مدیر نے راہ یس کنوال کھودا پھراس نے مولی کودایس کرویا پھراس کو سی خص نے خطا ے کل کیااوراس کی قیمت مولی کوتاوان دے دی اوراس قیمت کوقرض خواہوں نے لیا پیر کنویں عمل ایک چویا بیگر کرمر گیا تو اُس کا مالک صاحب قرض کے ساتھ جس نے وصول کی ہے تیت میں حصد رسد شریک ہوجائے گا پھرمولی اس کو غامب ہے واپس لے کر أس كوصاحب قرضه كودے دے كا بجراكر دوسرا آ دى كنويں ميں كركر مركيا تو مولى يربد بركى قيت واجب بوكى اور أس كوغا صب سے واپس ئے گابیمبسوط میں ہے۔اور اگر مدیر نے غاصب کو یا اُس کے مملوک کو یا ایسے خص کوجس کا غاصب وارث ہوسکتا ہے تن کیا نو خون بدرع بم يدميدا سرحى على ب-

اگرد بر کے دوسولا و سی سے ایک نے اس کو فصب کرایا اور اس کے پاس دیر نے کی کو خطا ہے آل کیا پھرائی کو واہی کر ویا پھرائی نے کئی فض کو جو آکیا اور منتول کے دووارت ہیں آن میں سے ایک نے فون معاف کیا تو دوتوں پرائی کی پوری قیت واجب ہوگی جس میں سے بین چو تھائی وارث منتول خطا کو اور ایک چو تھائی اُس وارث عمر کو جس نے فون معاف نہیں کیا ہے لیے گھر جس مولی نے فصب نہیں کیا ہے۔ وہ فصب کرنے والے سے تین چو تھائی قیت دیر کا تصف لے لے گا لیحن جس قدر اُس نے وارث منتول خطا کو آٹون ان حصب نام کی قیت کا دے دے گا اور پھر مولائے وارث منتول خطا کو آٹون دیا ہے لے گا پھراس میں سے داور ڈی کا دیر غلام اُن سب احکام میں شرک دیر غلام مسلمان کے ہوادر ڈی کا دیر خلام اُن سب احکام میں شرک دیر غلام مسلمان کے ہوادر ڈی کا دیر کی جائے گا تی کہ خلام دیر کی جائے تا کہ کو اور الماسلم میں کے خلام دیر کی جائے تا میں کو دار الماسلم میں میں انہیں گیا اور وہ اِن مسلمان وں نے ملک فتح کر کے اُس کو قید کیا تو دیر آزاد ہوجا نے گا اور وہ فی مسلمان ہو نے کہ وہ دیر اُن کو در ارائے میں والیس گیا اور وہ اِن مسلمانوں نے ملک فتح کر کے اُس کو قید کیا تو دیر بھی ان وہ دیر آزاد ہوجا نے گا اور وہ فی مسلمان ہو کے گا دور وہ ان کی اور میان ہو کے اس کو قید کیا تو دیر بھی اور کو ایس کے گا اور وہ فی مسلمان ہو کے اُس کو قید کیا تو دیر بھی آئی تھی ہے۔ اور اگرام ولد نے مدال خوالی کے مسلمان ہو کے گا دور وہ نے میان ہوئے کی اور میں میں ہوئے کی ہوئی ہیں تھی میں ہوئے کی اور میان نہ ہوگا ہی ہی تھی ہے۔ اور اگرام ولد نے موالی کے موالی کے دیر کیا تھر وہ دارائی میں واپس کی تو جائے کے بعد کی ہے اُس کو وہ مار میں نہ ہوگا ہی ہے دیا میان کی تو دیا ہے۔ اور اگرام ولد نے موالی کی دیو میان نہ ہوگا ہی ہوئی تھی ہوئی کی تھی ہوئی کی تھی ہوئی کی تھی ہوئی کی کو دیا ہوئی کی کا دو میان نہ ہوگا ہی ہوئی میں ہوئی کی تھی کی تھی ہوئی کی تھی ہوئی کی تو کی تو کی کی تھی کی تھی ہوئی کی تھی کی تھی ہوئی کی تو کی کی تو کی تو کی کی تو کی تو کی کی تھی کی تو کی تو کی کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی کی تو کی تو

ا مترجم كبتاب كرير عزد يك عامب ك جدولي كالفظيم بال على رائيكال ومغت ب يعن قصاص وريت بجدوا جب شهوكالا

مونی کون کیا ہی اگرمولی کا اُس سے کوئی بچدند بوتو ام ولد ندکور و پر قصاص واجب ہوگا اور اُس پر سعایت واجب ند ہوگی بسبب اس کے کدوہ آزاد ہوگئ ہے اور اگرمولی کی اُس سے اولا و ہوتو اُس پر قصاص واجب نہ ہوگا بھروہ اپنی پوری قیت کے واسطے سعایت كرے كى يدميط على إدراكرمولى كواس كام ولد في عمراقل كيا اوروه مولى سے حالمہ بادرأس كاكوئى يجينين بو أسر تصاص واجنب ند ہوگا ہی اگرام ولد پید کے بچے کوز عروجن تو تمام دارٹوں کے داسطے ام دلد ندکور وبراس کی قیمت واجب ہوگی اوراگر مرده بيرجي تو أسرتصاص واجب بوكا ادراكر كم تحص في أس كے بيث عن صدمه بنجايا كده و بجيمرد وساقط بواتو مارف والے برغره واجب ہوگااورام ولدکواس غروش سے میراث ملے کی اوروہ لوگ اُس کی میراث سے خروم نہ ہوں سے اس واسطے کہ انہوں نے اس کو حق بولل كيا(١) بي ميسوط على ب\_اوراكرام ولد في اين مولى كواورايك اجنبي كوعد أقل كيا اورمولى سيأس كوكى اولادنيس ہے چرمولی کے دووار توں میں سے ایک نے اور اجبی کے دووار توں میں سے ایک نے اُس ام ولد کوساتھ بی خون معاف کیا تو ام ولد یر اُس کی نصف قیمت ہردد وارثان باتی کے واسلے واجب ہوگی اور یہ تیمت ای کے مال سے واجب ہوگی موٹی پر واجب نہ ہوگی اور اگر دونوں معاف کرنے والوں نے آ مے چیچے معاف کیاتو بالا تفاق اپنی تین چوتھائی قیمت کے واسطے سعایت کرے کی پھرامام اعظم م کے زویک بیتین چوتھائی قیمت بطریق مول ومضار بت کے تقتیم ہوگی اور صاحبین کے نز دیک برسیل منازعت کے تقتیم ہوگی اور واضح ہوکہ برسیل منازعت کے اس مسئلہ کی تخ سے اس طرح پر ہے کہ دوولی مولی میں سے ایک ولی کے واسطے جونصف قیمت واجب باس من سے چوتھائی قیت پردوولی اجنی میں سے ایک ولی کے تعلق سے فارغ ہے ہی ووولی مولی کو بلامتازعت دے دی جائے کی اور چوتھائی (۲) تیت جونصف واجب سے زائد ہے وہ سخق ولی اجنبی کو بلامنازعت دے دی جائے کی اور باتی رہی ایک جوتھائی قیت اس می دونوں منازعت بکسال بیں اس دونوں می نعفانسف تقتیم ہوگی اس ہردومتحق میں سے ہرایک کا حصہ قیمت کا تمن (m) معوال حصد مواور بطريق عول ومضاربت كاس كى تخ تاكاس طرح بكرنسف تيت جواة ل كواسط واجب مولى أس میں دوج بجتم ہوئے ایک حق مولی اُس کے بورے کے حماب ہے اور حق دیگر اُس کے نصف کے حماب سے پس اس میں ہرایک بمقد ارائے تن کے شریک کیا جائے گا ہی اُس کے تمن حصہ ہو کردو حصد اوّل کواور ایک حصد دوسرے کو فے گا اور پھرو ، چوتھا لی تیت کا مستق ہوا ہے اور یہ چھٹا حصد اور چینے کا نصف ہے پھراس کو پہلے حصد کی طرف ملانے سے اُس کے واسطے دو تہائی قیت اُ اور بارہواں حد قیت ہو گیا اور اگرام ولد نے اپنے مولی کول کیا اور مولی کا اُس ہے کوئی بچہ ہاور ایک اجنبی کو بھی قتل کیا اور اُس کے دووارث میں پس ایک نے اُس کوعنو کیا تو ام ولد ندکورا پی تیت کے واسلے سعایت کرے کی جس میں ہے دو تہائی وار ثان مولی کو لے گی اور ایک تمائی اجنی کے وارث کوجس نے عوضیں کیا ہے لے گی سام اعظم کے مزد کی ہے اورصاحبین کے مزد کی تمن چوتھائی وارثان مولی کو ملے گی اور اجنبی کے وارث کے مفوکرنے سے پہلے وار ٹان مولی نے قیمت بھکم قاضی لے لی تو وارثان اجنبی کوأس میں شرکت كرنے كا اختيار بے اورام ولد فركور و كے دامنكم نه جول محراس واسطے كر جو كھوأس پر واجب تھا أس نے اواكر ديا اوراى طرح أكر قال اكمر جم قيت عمرادوه مقدار ب جوواجب بعني تمن چوتمائي من سدوتهائي اور بارموان حصركل قيت كامراد بي سان على ايك نوع اخلاق ہے کمالا تھی اور منصل یہ ہے کہ فرض کرو کہ (۱۲) کل قیمت ہے اُس میں آس میں تین چوتھا نی یعنی (۹) کل واجب ہے اپس نصف قیمت (۹) ہیں دولوں وار فان مستحق کی منازعت ہاور بنابر بیان کتاب سے اول کودوتہا کی اوردوم کوایک دیاجائے گا کہ اول کے ( س) اوردو سف ( ۲) وے محر بنابر بیان کتاب سےوو چوتھا لگے قیت کا بھی مستحق ہے بعن (۲) کا پس اس قدراس کے حصد میں طایا حمیا تو (۳) اور (۳) طائر (۷) ہوئے اس بدو تہا لگی قیت اور نسف مسدس ہے یعنی واجبہ قیمت (۹ ( کی دونمائی (۷) ہےاور یاتی رہائیک سوکل قیمت کا چھٹا حصہ (۲) ہے اس کا نصف ایک ہے بعن کل قیمت کا بارہواں حصہ ہے بداالح مترجم ال ال عن نيس قل كياب السور الله العن كل قيت كي جوتمال يعني نصف كي آدمي الاس) اور مجموعه عن جوتمال بواور يمي واجب تمي ال

بغیر حکم قاضی کے فی ہوتو بھی صاحبین کے زویک یہی حکم ہے گراہا م اعظم کے زویک ان کوا فتیار ہوگا اور اگر اجنبی کے وارث کے عفو کرنے کے بعد انہوں نے لیے بی ہوتو سیحے یہ ہوارٹ اجنبی کوا فتیار (۱) ہوگا چاہے وارٹان مولی نے بحکم قاضی لی ہویا بدون حکم قاضی وہوں تری ہو یا بدون حکم قاضی وہوں کر لی ہویدا ہم اعظم کے زویک ہے اور صاحبین نے بحکم قاضی لینے کی صورت اور بغیر حکم قاضی لینے کی صورت دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے ہے ہے اور صاحبین نے بحکم قاضی لینے کی صورت اور بغیر حکم قاضی لینے کی صورت دونوں میں فرق کیا ہے ہے ہے ہوئے اگر مدیر و مکا تب وام ولدوغلام سب نے متنق ہوکرا کے محفی کولل کیا ہی ہرا کیا نے چوتھائی ویت اس کا فدید سے اور مکا تب اپنی قیت اور چوتھائی ویت اس کا فدید سے اور چوتھائی ویت میں سے کم مقدار کے واسطے می کرے گا اور مولائے مدیر وام ولد پر ہرا کے کی قیت اور چوتھائی ویت میں سے کم مقدار واجب ہوگی ہمسوط میں مقدار کے واسطے می کرے گا اور مولائے مدیر وام والد پر ہرا کے کی قیت چوتھائی ویت میں سے کم مقدار واجب ہوگی ہمسوط میں مقدار کے واسطے می کرے گا اور مولائے مدیر وام والد پر ہرا کے کی قیت چوتھائی ویت میں سے کم مقدار واجب ہوگی ہمسوط میں

ب ففیل موری ⇔

## مُكاتب كى جنايت وجنايت كااقر اركرنے كے بيان ميں

مکاتب نے اگر ایس جنایت کی جس ہے مال واجب ہوتا ہے تو وجوب مال مکاتب ہی پر ہوگا آس کے مولی پر نہ ہوگا یہ بالا جماع ہے ہمارے ہمارے علماء ہم اس ہل اختلاف نہیں ہے یہ ذخیرہ ہی ہے۔ اگر مکاتب نے خطا ہے جنایت کی تو آس پر واجب ہے کہ اپنی قیمت جو جنایت کے روز تھی اور مقد ارارش جنایت میں ہے جو کم مقد ار ہوا واکر ہے بیشر ہم مبوط ہیں ہے۔ اگر مکاتب نے جس کی قیمت وی بڑار درم کے واسطے سعایت کرے گا یہ مجیط سرخسی ہی ہے۔ اور اگر کی قیمت وی بڑار درم کے واسطے سعایت کرے گا یہ مجیط سرخسی ہی ہے۔ اور اگر وارث جنایت اور مکاتب نے مکاتب کے روز جنایت کی قیمت میں اختلاف کیا تو مکاتب کا قول قبول ہوگا یہ صاوی ہیں ہے۔ ای طرح اگر مکاتب کی بھوڑی جا کہ ہمری آ تھے بھوڑی جانے کے بعد ہی نے جنایت کی ہوتو قول آس کا قبول موال میں ہوگا یہ سوط ہیں ہے۔

اگرحاکم نے جنایت کے عوض مال کا تھم دیا تو مکاتب کے ذمہ بطور قرضہ موجائے گا 🕾

مکاتب کے نس جتاب کرنے ہے امام اعظم وامام محدود وم قول امام ابو یوسف کے موافق ہی واجب ہوتا ہے کہ و و دویا جائے اور اس واجب کی تحویل مال کی جانب تمن باتوں میں ہے ایک بات کے پائے جانے ہوتی ہے یا تو قاضی نے مال کا تھم دیا ہو یا مال پر صلح ہوگئی ہو یا بسبب عتق ہے یا و فائے کتاب کے لائق مال چھوڑ کر مکاتب کے مرنے ہے اس کے دیے جانے ہے یا س بوجائے ہی اگر مکاتب کے مرنے ہوئی ہونے ہوئی ہونے ہوئی ہونے ہوئی اور عاجز ہوکر پھر رقیق جو کیا ہی اگر قاضی کے مال کا تھم دینے ہے یا مال پر با ہمی سلح ہوئے ہوئی ہوتے ہوئی ہوتو موٹی ہے کہا جائے گا کہ اس کو دے دی یا اس کا فلدید دے وے واگر بعد قاضی کے مال کا تھم دینے یا با ہمی مال پر سلح کرنے کے وہ وعاجز ہواتو امام اعظم وامام محدود وہ مقول امام ابو یوسف کے موافق و واس مال کے واسط فرو فت کیا جائے گا اور خود دیا نہ جائے گا دورا کی کہ دیا تھم دیا تو مکاتب کے وسلور تر ضہ ہو جائے گا اورا سی کی دریا نہ جائے گا دورا کی کی دیا تھم دیا تو مکاتب کے وسلور تر ضہ ہو جائے گا اورا کی کی دورو یا نہ جائے گا دورا کی کا دورا کی کے دریا نہ جائے گا دیورا کی کا دورا کی کی دیا تو مکاتب کے وسلور تر ضہ ہو جائے گا اورا کی کا دورا کی دیا تو مکاتب کے وسلور تر ضہ ہو جائے گا اورا کی کی دیا تو مکاتب کے وسلور تر ضہ ہو جائے گا دورا کی کا دورا کی کی دیا تو مکاتب کے وسلور تر ضہ ہو جائے گا دورا کی کی دیا تو مکاتب کے وسلور تر ضرب جائے گا دورا کی کی دیا تو مکاتب کے دیا جائے گا دورا کی کی دیا تو مکاتب کے دیا جائے گا دورا کی کی دیا تو مکات کے دیا جائے گا دورا کی کی دیا تو کی کا دورا کی کی دیا تو کیا تو کی کا دی کی دیا تھا کی کی دیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کی کی کی دیا تھا کہ دیا تو کی کیا تو کیا تو کیا تو کی دیا تو کیا تو کیا تو کی دورا کیا تو کیا تو کیا تو کی دیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کی دورا کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کی دورا کیا تو کیا تو کیا تو کی دورا کیا تو کی کی دورا کی کو کیا تو ک

ے یاس بھن نامیدی ۱۳ سے بھنی جس قدر مال آس کے الدیدل کتاب قراد پایا تھا آس کے اداکرنے سے عاجز ہوکر مملوک ہوگیا ۱۲ (۱) میا بی مولی کے دارتوں کے ساتھ شریک ہوجا کمیں یا مولد سے وصول کرلیں پھرام ولد اُن کا حصہ جو آس نے اداکر دیاہے وارٹان مولی سے دائی کرے گردن پر سے ساقط ہوجائے گا اور آئل ایسے ہم کے اُس کی (۱۱) گردن پر ہوگا پیصادی ہی ہے۔ اور اگر مکا تب نے چند جنائیتی کیں پھر
اس کے یا لک نے اُس کو آزاد کردیا تو مکا عب پر اُس کی قیت وارش جنایت ہے مقداد اُس کے ذمہ قرضہ ہوجائے گی۔ اور اگر اُس
پر اس مال کا بھم دیا گیا اور اُس نے بعض کا حق اوا کیا تو جو اُس کیا ہو وہ چائز ہوگا اور دوسر سے والیان جنایت اُس کے اس مال ہی
شریک نہ ہوں کے اور اگر اُس نے بعض کا حق اور کیا تو جو اُس کیا ہو وہ چائز ہوگا پر مرول نے اُس کو آزاد کردیا ہی اگر جنایت سے
م گاہ ہوکر آزاد کیا تو وہ فدیا ہو آئی اور اور اُس آگاہ نہ تو اُس نے اُس کے دقیہ کیا اس واسط اُس کی قیت کا ضامی ہو
گاہ ہوکر آزاد کیا تو وہ فدیا ہو آئی اور اور اُس آگاہ دیا تو آئی کے دور کی نے اُس کے دور مولی نے اُس کے اور اُس کی قیت کا ضامی ہو
گاہ ہو مولی نے اُس کو جنایت ہیں دے دیا تو قرض خواہ اُس کو تر ضدیل فروخت کرا سکتا ہے اور اگر مولی نے اُس کا فدید دے دیا تو
قرمہ ہی فروخت کیا جائے گا یہ بچیا مرحی ہی ہے۔ اور اگر مکا تب نے خطاب و دوسری جنایت کی پس اگر قاضی نے دوسری جنایت
کر نے سے پہلے اُس پر اُس کی قیت وارش جنایت ہی ہی ہے۔ اور اگر کا تھی دیا ہوتو اُس پر جنایت کی پس اگر قاضی نے دوسری جنایت کی ہی اُس کی قیت وارش جنایت ہی ہی اور ہوجانے کے ابعد
قدروا جب ہوگا جس قدر پہلے کو اسطے حاج ہوجانے کے اسط بھی اور جو جنایت پہلی جنایت کی جو اسط بھی ہوجانے کے ابعد
اُس سے صادر ہوا سی کی قو اُس پر واجب ہوگا کہ دونوں کے واسط بی قیت اور ہردو جنایت کی بی کی واسط بھی ہوجانے کے اس ورس جنایت کی تو اُس پر واجب ہوگا کہ دونوں کے واسط میں موجانے کے اس ورس کی جنایت کی تو اُس پر واجب ہوگا کہ دونوں کی اور میا مام الو منیفی والم گئی دورہ تو اس کی اور جنایت کی اُس کے مقدار کے واسط معایت کر ب

ہر جنامت میں مکاتب کے روز جنایت کی قیمت کی طرف لحاظ کیا جائے گا اور بعد جنابیت کے اگر اُس کی قیمت زیادہ ہو جائے تو أس كالحاظ واعتبار ند بوكا اور اگر مكاتب في ايك مخف كوخطات قل كيا اور راه شي ايك كوال كود ااور راه مي كوئي مرنا جائز بيدا کردیا پر کنویں میں ایک آ دمی گر کرم کیا چرقاضی نے اُس پر کنویں میں گرنے (۴) والے اور مفتول کے واسطے اس کی قیت کی ذگری کی اور دونوں کے واسطے اُس نے سعایت الی مجر جواس نے راہ میں پیدا کردیا ہے اُس سے کوئی آ دمی تلف ہوا تو وہ بھی پہلے والوں کے ساتھ اس قیت میں شریک ہوجائے گا اورای طرح اگر کنویں میں دوسرا آ دمی گر کر سر گیا تو بھی بھی سے اور اگر اس نے دوسرا كوال كهودااوراس مي كوئي آ دمي كركرمر كياتو قاضى أس پر دوسري قيمت كي ذكري كرے كا اوراگر پہلے كنوي مي كوئي كهور اگركرمركيا تو أس يرأس كى قيت واجب ہوگى و وأس كے ذمه قرضد بى كدأس كے واسطے و وسعايت كرے كا جا ہے جس قدر ہواور اسحاب جنایات اس کے ساتھ شریک نیس ہو سکتے ہیں بیمبوط میں ہے۔ اور اگر مکاتب نے کی کوخطا سے قبل کیااور اس وقت أس كى قيمت ہزار درم تھی اور بنوز اُس پر پچھ تھم ندویا میا تھا کہ اُس نے دوسرے کوخطائ کیا اور اُس وقت اُس کی قیمت دو ہزار درم تھی مجرقاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہواتو وہ مکاتب بر حکم کرے گا کہ دو ہزار درم کے واسطے سعایت کرے جس میں سے ایک ہزار درم جو قیمت میں یز ہ مجے میں خاصة مقتول ٹانی کے وارث کے ہوں مے اور ایک ہزار درم جنایت اولی کے وقت کی قیمت میں اوّل و ٹانی دونوں کے ولی بعقدرائے حق کے شریک ہوں محاورولی معتول ٹانی کاحق نو بزار درم ہوگا اس واسطے کدایک بزار درم اس کول مجلے بیں اورولی اق ل کاحق پورادی بزاردرم کا ہوگا ہی بزارور کے انیس مصے کئے جائیں کے جس می سے دی مصاق ل کواور نو مصدوم کولمیں گے ہی سعایت ہے جو پہنے حاصل ہوگا نصف خاصة دوسرے کا ہوگا اور باتی ایک نصف میں انیس جصے ہوکراؤل و دوم بقررائے اپ حق کے لے لیں مے بیر پیلے میں ہے۔ مکاتب نے ایک مخض کو خطا سے قل کیا اُس وقت اُس کی قیمت دو ہزار درم تھی پھر کا نا ہو گیا پھر ل معنی مشقت کر کے اس قدر بال جواس پر واجب تھا حاصل کردیا ۱۳ (۱) معنی مکا تب اس میں دیا جائے کا ۱۲ (۲) بعنی دونوں کے وارثو سے واسطے 18 أس نے دوسرے کو خطا سے قل کیا اُس وقت اُس کی قیمت بزار درم تھی تو اُس پر دو بزار درم کی ڈگری ہوگی جن میں سے ایک بزار درم خاصة اوّل کے ہوں سے اور باتی ہزار درم دونوں میں اسینے اپنے حق کے موافق مشترک ہوں سے اور اوّل کاحق بحساب نو ہزار درم کے اور دوسرے کا بھساب دی ہزار درم کے ہوگا لیس ہزار درم دونوں میں انیس تھے ہو کر تقلیم ہوں گے جس میں ہے دی تھے دوسرے کے اور نو جھے اوّل کے ہوں مے یہ محیط سرتھی میں ہے۔ مکاتب نے ایک فض کو خطا ہے تل کیا مجردوسرے کو خطا ہے تل کیا مجریراس ایک جنایت کے مقدمہ میں تھم دیا گیا گھرائس نے تیسر کو خطا سے آل کیا تو جس کے نام ڈگری ہوئی ہی اُس کے واسطے نصف قیمت جس کی ڈگری ہوئی ہے ہوگی پھرتیسرے کے واسلے غلام کی نصف قیمت کی ڈگری ہوگی وہ خاصة اس کی ہوگی پھرجس کے نام پچھ ڈگری نہیں ہوئی ہاس کے نام نصف قیت کی ڈگری اس طرح ہوگی کہوہ اُس کے اور تیسرے کے درمیان تین تہائی ہوکہ جس میں ے دوتھائی دوسرے کواور ایک تھائی تیسرے کو ملے گی میسوط میں ہے۔اوراگر مکاتب نے دوآ ومیوں کوخطاہے لی کیا ہی ایک کے واسطے نصف قیمت کی ڈگری کی گئی اور دوسراغائب ہے۔ پھر مکاتب نے تیسرے کوخطائے آل کیا بھرعا جز ہوکر رقیق کر دیا گیا تو مولی کو اختیار و یاجائے گاجا ہے اس کووے دے یا اُس کا فدید دے دے ہیں اگر اس نے وینا اختیار کیا تو ذکور ہے کہ نصف ولی مقتول ٹالث کودے دے گا پھر پینصف بعوض اُس نصف قیمت کے جس کی ڈگری ولی معتول اوّل کے نام ہوئی فروخت کیا جائے گا اور دوسرا آ وھا تعیل ٹالٹ اور ٹانی کے دارٹوں کے درمیان بقدراُن دونوں کے حقوق کے تقسیم ہوگا اور دوسرے کاحق بحساب دی ہزار کے ہے اور تیسرے کا بحساب یا نج بزار کے ہے۔ اس دوسرا تصف ان دونوں میں تہائی ہوگا کہ نصف کا دو تہائی دوسرے کے وارث کواور آیک تهائی تیسرے کے دارث کو ملے گا اور اگر اُس نے فدید یا اختیار کیا تو دوسرے کودس بزار درم اور تیسرے کو بھی دس بزار درم فدید ، گا اور غلام ندکوردوم وسوم کے تن سے یاک ہو جائے گا اور اوّل کے واسطے غلام کی نصف قیمت غلام برقر ضدر ہے گی ہی مولی سے کہا جائے گاکہ یا تو اس کا قرضدادا کردے یا غلام تیری طرف ے فروخت کیا جائے گا پھر جب مولی نے قرضدادا ند کیا حتی کہ نظ کرنا واجب ہواتو مشائخ نے فرمایا ہے کہ بوراغلام اُس کے قرضہ می فروخت کیا جائے گاندآ دھا بخلاف اس کے اگر دوسرے کے واسطے نصف تیت کاتھم دیا گیا اورمولی نے باقی دونوں کوفدیددے دیا کاس صورت میں اگرمولی نے قرضه غلام ادانه کیا حتی کر قرضے عوض غلام كافرو شت كرنالا زم آياتو تصف غلام فروشت كياجائ كابورانبيس فروضت كياجائ كابيميط من ب-

اگر مکاتب نے ایک مخص کو خطا ہے ل کیا اور اُس کے دووارث بیں ہیں اُس پر قاضی نے ایک کے واسطے نصف قیت کی ڈ گری کردی اور دوسرے کے واسطے کچے تھم نہ کیا چراس نے دوسرے کولل کیا اور دوسرے نے آ کر قاضی سے نالش کی اور مکا تب ہنوز مكاتب ہے تواس كے واسطے تمن چوتھائى تيت كى ذكرى كر لے كا پھر اگر مكاتب عاجز لى ہوكيا اور درميانى تخص آيا تو مولئ اس كو چوتھائی غلام وے دے گا اور نصف ویت اس کا فدید دے گا میمسوط میں ہے۔ اور اگر مکا تب نے جنایت کی پھر مرکبالی اگرائس پر جنایت کا تھم ہونے سے پہلے عاجز ہوکر مراہ اور سوورم جھوڑے ہیں حالا نکہ کتابت کا مال اس سے زیادہ ہے تو جنایت باطل ہوگی اور سودرم جواس نے چیوڑے ہیں وہ مولی کولیں مے اور اگراس پر جنایت کا تھم ہوجانے کے بعد مراہے تو جس قدراس نے چیوڑا ہے أس من سے جنایت کاحق اوا کیا جائے گا۔اور اگر أس پر جنایت کا تھم ہوجانے کے بعد مال اس سے پہلے وہ اس قدر مال چھوڑ مرا جس سے تماہت اوا ہوجائے تو جنایت باطل ندہوگی بلکہ پہلے اس مال سے جنایت پھر کماہت اوا کی جائے گی پھر اگر پچھ مال باتی رہاتو وارثان مکاتب کو ملےگا۔ میکم اس وقت ہے کہ مکاتب پر سوائے جنایت کے اور قرضہ ندہ واور اگر سوائے جنایت کے اُس پر اور قرضہ

ہواوراً سے اس قدرچموڑا ہے کہ جس سے قرض و جنایت و کتابت اوا ہو علی ہے پس اگر اُس پر جنایت کا علم ہو جانے کے بعد مرا ہے تو ولی جنایت قرض خواہوں کی راہ پران کا شریک ہوگا اور قرضے جنایت پر مقدم نہ ہوں سے پس میلے سب قر مضمع جنایت ادا کئے جائیں کے پھراگر کچھ باقی رہاتو وارثان مکا تب کا ہوگا اور اگر قاضی نے اُس پر جنایت کا تھم نہ کیا ہو یہاں تک کہ و ومر کمیاتو جنایت پر قرضے مقدم ہوں مے اور بیرسب اس وقت ہے کہ جب مکاتب نے اس قدر چھوڑ اہو کہ جس سے قرض و جنایت و کتابت سب اداہو سكتے بيں اور الركم آبت ادانہ ہوسكے بلكہ فقاقر منے اور جنايت ادا ہوسكتى ہے يس اگر مكاتب كى موت سے بہلے قاضى نے أس ير جنايت كانتكم دے ديا ہوتو جنايت باطل ند ہوكى اوراس كى كمائى سے قريض و جنايت سب ادا كئے جائيں محے اور اگر قاضى نے أس يرقبل موت کے جنایت کا تھم نددیا ہوتو باطل ہوجائے گی اور اُس کی کمائی ہے تر ضدادا کئے جائیں مے بیمیط میں ہے۔اور اگر مکا تب مرکبااور اُس نے الی اولا دچیوڑی جو کتابت کی حالت میں اُس کی باندی سے پیدا ہوئی ہاوراً س پرقر ضہ ہاور جنایت ہے خواہ جنایت کاظم قاضی نے وے دیا ہے یانہیں دیا ہے تو اس کا فرز ند قرضہ و جنایت و کمابت سب کے واسطے سعایت کرے گااوران میں ہے کی کے اوانا اداکرنے کی بابت اُس پر جبرند کیا جائے گا اور اگرائس پر جنایت کا تھم ہوجانے کے بعد اُسکا فرزند عاجز ہوگیا اور وقت کردیا میا تو فروخت کیا جائے گا اور اُس کا تمن قرض خوا ہوں واولیاء جنایت کے درمیان حصہ رسدتنتیم ہوگا اگر جنایت کا تھم ہونے سے پہلے عاجز ہو گیاتو جنایت باطل ہوجائے کی پھر قرضہ کے واسطے تروخت کیاجائے گا اور اگر مکا تب کی موت کے وقت اُس کی ام ولد زند و ہواور مکاتب پرقر ضدنہ ہواوراً س پر جنابت کا تھم ہوگیا ہے یانہیں ہوا ہے تو ماں و بچددونوں پر مکاتب کی قیمت دارش جنابت مع بدل کتابت عل سے جو کم مقدار ہوأس کے واسطے سعایت واجب ہوگی اور اگر دونوں پر اِس کا تھم دیا گیا ہوتی کیا ہوتی کدان میں سے کی نے خطا ہے کی کوئل کیا تو اس جنایت کرنے والی پر وارث مقتول کے واسطے اُس کی قیمت کا حکم ہوگا سوائے اُس مال کے جو دونوں پر جنایت مکاتب کے ولی کاواجب ہے مجراس کے بعد اگر دوتوں عاجز ہو مجھتو ہرایک اپنی جنایت کے واسطے خاصة فروخت کیا جائے گا پراگرائ کے تمن میں ہے اُس کی جنایت کے ولی کود ہے کر کچھ باتی رہاتو مکا تب کی جنایت کے ولی کو ملے گا یہ مسوط میں ہے۔

ایک غلام دو شخصوں میں مشترک ہے بھرایک نے اُس کو بدون اجازت دوسرے شریک کے مکا تب کردیا 🛪 ایک مکاتب نے جنایت کی محراس کے بچہ پیدا ہوا مجروہ عاجز ہو کی اور بنوز اُس پر جنایت کا تھم میں کیا گیا ہے تو وہ اسکی دے دی جائے کی اور اگر مکاتبہ بر ڈگری کی گئی ہو پھرائی کے بچہ بیدا ہوا ہوتو وہ فروخت کی جائے گی ہیں اگرائی کے تمن میں جناعت کا بورایز اتو خبرورندأس کا پیم می فروخت کیا جائے گار محیط سرتسی میں ہے۔اوراگر مکا تبدم کی اور اُس نے سوورم اور ایک بینا جس کو وہ حالت کتابت میں جن ہے چھوڑ ااور مکاتبہ پر قرضہ ہے اور اُس نے خطا ہے کسی کونل کیا ہے خواہ جنایت کا تھم اُس پر ہو چکا ہے یا میں ہوا ہے تو اُس کے بیٹے پر عم دیا جائے گا کہ جنایت اور کتابت کے واسطے سعایت کرے پھریہ سودرم اٹل جنابت واٹل قر ضد کے ورمیان حصدرستنسیم ہوں کے اور اگر بیٹے نے پھے قرضدایا اور کوئی جنایت کی اور اُس پر اس کا مع اُس کے جواس پر اُس کی مال کی جنایت وقر ضد کا علم دیا گیا ہے علم کیا گیا تو اس پر واجب ہوگا کہ اس سب کے واسطے سعایت کرے چرا کروہ عا 2 لے ہوگیا تو خاصة ایے قرضہ و جنایت کے واسطے فرو محت کیا جائے گا پھراگراس کے تمن سے چھونے رہاتو اُس کی مال کے قرضہ و جنایت میں حصر سعد دیا جائے گا ادر اگر اُس پر اُس کے جنابت کا تھم ہونے سے پہلے وہ عاجز ہو گیا تو اُس کا مولی اس جنابت کے عوض اُس کودے دے گایا اُس کا فدیددے دے گااورا گراُس کودے دیا تو فقط اُس کے قرض خواہ پیچیا کرئے اُس کوفروخت کرادیں مجاوراً س کی مال کے قرض خواہ والی جتابت اُس کا چیچائیں کر سکتے ہیں پھر اُس کے تمن میں ہے کھے باتی رہا تو اُس کی ماں کے قرض خواہ واہل جتاب کو اُس کے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگیا ہیں اپنے قرضہ کے اسطے فروخت کیا جائے گا پھرا گرا کر اُس کے تمن میں ہے کچھ باتی رہا تو اُس کی ماں کے قرضہ جنابت میں دیا جائے گا پیمسوط میں ہے۔ ایک مکا تب نے تعن آ دمیوں کو خطا ہے تل کیا پھر ایک ہے وارث نے اُس کی ماں کے قرضہ جنابیت میں دیا جائے گا بیمسوط میں ہے۔ ایک مکا تب نے تعن آ دمیوں کو خطا ہے تل کیا پھر ایک ہو بیا ہے کہ وہ عاجز ہوا تو تہائی غلام مولی کو دیا جائے گا اور دو تہائی غلام کو چا ہے مولی دے دے یا اُس کا فدید دے یہ بیمیط سرحی میں ہے۔ اور اگر مکا تب نے ایک فض کو بھر آفل کیا اور اُس کے دو وارث ہیں ہیں۔ اور اگر مکا تب نے ایک فض کو بھر آفل کیا اور اُس کے دو اسطے نصف قیت کے لئے سعایت کرے گا بیمسوط میں ہی ۔ ایک خلام دو فخصوں میں مشترک ہے پھر ایک نے بنایت کی تو اپنے نصف دو فخصوں میں مشترک ہے پھر ایک نے بنایت کی تو اپنے نصف دو فخصوں میں مشترک ہے پھر ایک نے بنایت کی تو اپنے نصف کے واسطے سعایت کرے گا اور شریک اُس کے نما اور نصف اور نص

سرهی میں ہے۔

اگر غلام دو چھوں میں مشترک ہو پھرا یک نے ابنا حصہ بدون اجازت دوسرے کے مکا تب کر دیا پھراس نے جنایت کی پھر ادا كر كے آزاد ہو گيا تو مكاتب پرأس كى نصف قيت ونصف ارش جي ہے كم مقدار كا تھم ديا جائے كا اورجس شريك نے أس كو مكاتبنيس كيابوه مكاتب كى كمائى سے جوأى نے مكاتب كرنے والے شريك كودى بنعف لے اے كا مجرمكاتب كرنے والا اس قدرمکاتب سے واپس لے گا پر جس نے مکاتب نہیں کیا ہے اُس کو اختیار ہے آزاد کروے اور ما ہے غلام سے سعایت کرادے اور جا ہے شریک سے منان لے (۱) اور ان مورتوں میں سے جوأس نے اختیار کی اور قبضہ کیا تو وہ مکاتب کی نصف تیت اور نصف ارش جنایت میں ہے کم مقدر کا ضامن ہوگا۔ای طرح اگر اُس نے شریک کی اجازت سے مکاتب کیا ہوتو بھی میں تھم ہے لین اس صورت میں شریک مکا تب کنندو پر صان نہیں ہوسکتی ہے بدام اعظم کا قول ہے۔ اور اگر مکا تب نے بل اُس کے آ زاد ہوجانے کے جنایت کی خصومت کی می اوراس پرنصف ارش جنایت کا تھم دیا گیا مجروہ کتابت سے عاجز ہواتو جس قدر مال کی اُس پر ڈگری ہوئی ے اس کے داسطے اس کا نصف فروخت کیا جائے گا اور و انسف اُس کا حصہ ہے جس نے مکا تب کیا ہے اور جس نے مکا تب نہیں کیا ے اس سے کہا جائے گا کہ اتنا حصہ جرمانہ جنایت میں دے دے یا نصف ارش اُس کا فعربید سے سیحاوی میں ہے۔ اور اگر ہردوشریک میں سے ایک نے بعد را ہے حصر کے مکا تب کیا چرمکا تب نے ایک غلام فریدا چرغلام نے کوئی جنایت کی چرمکا تب نے مال کتابت اوا کردیااور آزاد ہو گیا تو مکا تبخرید کرنے والے اور جس نے مکا تبنیں ہے دونوں کوا ختیار دیا جائے گا جا ہیں اُس کودے دیں اور جاجیں اُس کے فدیے میں دیت دیں اور اگر بیفلام مجرم مکاتب کا بیٹا ہو یا اُس کی باندی سے اُس کے پاس پیدا ہوا ہوتو مجرم ندکور پر واجب ہوگا کدانی نصف قیمت اورنصف ارش جنایت میں ہے کم مقدار کے واسلے سعایت کرے اورجس شریک نے مکا تب تبیل کیا ہے اُس پر جب تک آزادنہ کرے یاسعایت کرا کے وصول نرکر لے تب تک پچھودا جب ندہوگا بال بعد اُس کے اُس پرواجب ہوگا کہ اس کی نصف تیمت اور نصف ارش جنایت میں ہے کم مقدار کی منان دے اور اگراس بیٹے نے اپنے باپ پر جنایت کی مواور پھر باپ اداكر كة زاو موكياتو بي يرنصف قيت واجب موكى بساس كواسط جس في مكاتب نبيس كياب سعايت كرے كا اور مكاتب كرنے والے يراس كى منان نہ ہوكى بخلاف مال كے كدمكاتب كرنے والا أس كى نصف قيمت كاجس نے مكاتب نبيس كيا ہاس کے واسلے ضامن ہوگا میمبسوط میں ہے۔ اگر مشترک باندی کو بدون اجازت اپنے شیرک کے مکاتب کیا پھراس کے بچہ بیدا ہوا

اگرایک قلام دو خصول بھی مشترک ہواوراً سے دولوں بھی ہے ایک کی آ کھے پھوڑ دی یا ہتھ کاٹ فرالا پھر دوسرے نے اپنا آ دھا حصدا ہے شریک کے ہاتھ فرو خت کیا حالا نکد وہ اس جنایت ہے آگا وہ ہے پھر قلام نے اُس پر جنایت کی پھر جس نے اپنا آ دھا حصد فرو خت کیا ہے اُس نے بید حصر ترید لیا پھر جس پر جنایت کی ہے اُس نے اپنا آ دھا حصد مکا تب کر ویا پھر قلام نے اُس پر کوئی جنایت کی پھر غلام اوا کر کے آزاد ہو گیا پھر مکا تب کرنے والا موٹی اُس کی سب جنایتوں ہے مرگیا تو مکا تب پر اپنی نصف قیمت اور چیخا کے دِقائی دھے۔ وہ اُس پوٹا کو دیت کے محملا دواجب ہوگی اور جس نے دھا تب برا ہی نصف قیمت اور وہ اور چیخا کی دوقائی دھے۔ وہ بھر کی دیت کی چرفائی دھے۔ دیت و چیخ کی چوقائی دھے۔ دیا ہے جو کم مقدار ہو واجب ہوگی یہ مسوط میں ہے۔ زید و مجرو کے درمیان ایک فلام مشتر ک ہے اُس نے عمر و پر جنایت کی پھر عمرو نے جنایت ہے گاہ ہونے کے باو جو واُس کو سے جزید و مجرو کے درمیان ایک فلام مشتر ک ہے اُس نے عمر و پر جنایت کی پھر عمرو نے جنایت ہے آگاہ ہونے کے باو جو واُس کو سے جنایتوں ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ غلام کے دو صے ہیں اور ہر نصف حصد نے نصف فنس کو هنیون ہی جنایت سے اور دکھا دو جنایتوں سے الف کی ایک عمرو کے جسے نے نسل کو دو جنایتوں سے الف کی اور دو ہور الیوں کا جر ماندا کی ہے۔ وہ دو ہور اُس ہوا دو وہ دو اُس ہو کی اور دو ہور اُس ہوا دور وہ جنایت کی گیر وہ کی ہو تی کے کا میں کو مقدار واجب ہوا دور وہ جنایتوں سے کھنے کیا اور دو ہور اُس کی اور دور وہ جنایتوں سے لیا کی نسف کی کیا دور دور کی کی کر ماند مولی پر داجب ہے لیان کی جر ماند مولی پر داجب ہے لیان کی دور جنایتوں سے کھوں کی تو کے دھرے کے نوب کے کو دور جنایتوں سے کہ کی دور کی کر داند مولی پر داجب ہے لیان کی جر ماند مولی پر داجب ہو گئی کے ذور میان کی کور کیا دور کیا کہ کور کر دائی گئی کی کر داند کی کر داند مولی پر داجب ہے لیان کی جر ماند مولی پر داجب ہے لیان کی جر ماند مولی پر داجب ہے لیان کی جر داند مولی پر داجب ہے لیان کی جر داند مولی پر داخب ہو کر کر دائی کور کیا کہ کور کیا کہ دور داخل کیا کہ کور کے کر داند کر کور کر کر کی کر داند کیا گئی کر داخل کیا کہ کور کر کر کر کر کر کر کر کر

ا مینی مفلس وسکین نبیس ہیں بلکہ دونون مالدارونو انگر ہوں اا ع مینی اُس کا معاوضہ کونیس ہے شقصاص اور شدیب تا ا

غلام ندکور کی نصف قیت و چوتھائی دیت میں کم مقداروا جب ہوگی اور بعد کتابت کے جواس نے ایک جنایت کی ہے ووشل اوّل کے مكاتب كى كردن ير ہوكى \_ اور اكر غلام ذكور في اجنى ير جنايت كى چرزيد يا عمرويس سے كى في أس كومكاتب كيا حالانكدوه جنایت سے واقف ہے پھراس نے اجنبی پر جنایت کی مجردوس سے شریک نے اُس کومکا تب کیا عالا مکدوہ جنایت سے واقف ہے پھر علام نے اجنبی پر جنابیت کی اور وہ ان سب جنایتوں سے مرگیا ہی شریک اوّل کے نصف حصہ میں نصف اجنبی کو تمن جنایتوں سے تلف کیااور یہ تمن جنایتی حکماً دو جنایتیں ہیں ہیلی جنابت کے واسطے شریک اوّل بسب مکا تب کرنے کے جوتھائی ویت کا اختیار کرنے والا ہو گیااور باتی جناعت کی جزام کا تب کی گردن پر ہے بینی چوتھائی دیت اور نصف قیمت ہے کم مقدار کا ضامن ہوگااور دوسرے شریک کے نصف حصہ نے کہاہت سے پہلے دو جنابیتی کیس کہ جن کا حکم ایک ہے بعنی ایک جنابت کے حکم میں ہے باس حکم بد ے كدان كا جر ماندمولى يرواجب بكر جوتمائى ديت اورنصف قيمت غلام من سے كم مقدار كاضامن بوگا اور رى تيسرى جنايت ووو مكاتب كى كرون ير ب كدأس كے جرمان بى اين نصف قيمت اور چوتھائى ديت بى سے كم مقدار كاضامن ہوگا۔ اور اگر ہردومولى كتابت كےونت غلام كى جنايت ہے واقف نہ ہوئے ہوں تو دونوں أس كى قيمت اور نصف ديت من ہے كم مقدار كے ضامن ہوں مے اور مکا تب بھی اپنی قیمت اور نصف دیت میں ہے کم مقدار کا ضامن ہوگا بیکائی میں ہ۔ ایک مخص نے اپنی نصف باندی کو م كاتب كيا پرأس كے ايك بچه بيدا موا پر بچه نے كوئى جنايت كى تو دوا بنى نصف جنايت كے واسطے سعايت كرے كا اور نصف جنايت باقی مولی کے ذمہ ہوگی اس واسطے کداس کا دے دینا(۱) برنی وجہ معقد رے کہ عقد کتابت اس جنایت سے پہلے واقع ہوگیا ہی أس يرنصف قيت واجب موكى بحراكرمولى في مال كو بعد بحدى جنايت كرنے كة زادكر دياتو آ دها بحية زاد موجائے گا اورايي نصف قیت کے واسطے مولی کے لئے سعایت کرے گاورنصف جنایت اُس بچہ پر ہوگی اور نیز اگرمولی نے بچہ کوآ زاد کر دیا تو بھی تکم جنایت ایما ہی ہے لیکن اس صورت میں بچہ ہر سعایت الازم نہ ہوگی اور اگر دونوں میں ہے کوئی آ زادت کیا گیا اور نہ دونوں نے کس اجنبی پر جنایت کی بلکدایک نے دوسرے پر جنایت کی تو ہرایک پر اجنبی جنایت کی وجہ سے اپنی قیمت اور نصف جنایت دونوں سے کم مقدارواجب موگی که باعتیارا تکد کمابت نصف على باورنصف اس کامونی ير موگابد جي وجد که نصف حصداس کي ملک باوراس نے کمایت سابقہ ہے اس کو تلف (۲) کردیا ہے اور نیز اس کا نصف مولی کے واسطے جنایت کرنے والے پر ہوگا اس واسطے کہ جس پر أس نے جنایت کی ہے اس میں سے او مامولی کی ملک ہے وہ مکا تب نہیں ہے پس بعض بعض کا قصاص ہوجائے گا اور اگر باندی ند کورہ نے جتابت کی اور قبل اس کے کہاس پراس جنابت کی بابت تھم دیا جائے گاوہ مرگنی اور کوئی چیز نہ چھوڑی تو اُس کا بچہ بمنز لہ اُس کے ہوگا اور جنابت اور مکا تبت کے واسطے سعایت کرے گا اور مولی پرنصف جنابت واجب ہوگی خوا واس پر جنایت کا تھم دیا گیا ہویا نددیا کمیا ہو پھر اگر اس کے بعد بچہ نے بھی جنایت کی پھر عاجز ہو (۳) ہو گیا حالا نکہ اُس پر ماں کی جنایت کی ڈگری ہو چکی ہے تو جس قدر ماں کی جنایت کی بابت أس پر ذکری ہو چک ہے وہ اس کے نصف پر قرضہ وگالیکن مولی کو اختیار ہوگا کدأس کی جنایت کے بدلے من أس كود مد من يسمولي كواختيار مواجا باس كى جنايت من أى كود مد ما أس كافديد مد من بال اكرفديد يا توأس كا نصف حصداً س کی مال کے قرضہ بیں فرو خت کیا جائے گا اور اگرا کی کودیا تو اس قرضہ میں اُس کا نصف فروخت نہ کیا جائے گا بیشرح مبسوط میں ہے۔اوراگرمکا تب نے کسی جنایت مے عمرایا خطاء اس سے صاور ہونے کا اقرار کیا تو اُس کے ذمدان زم ہوگی اور اگر خطا ے جنایت صاور ہوئی اور اُس براس جنایت کی ڈگری ہوگی مجروہ عاجز ہوگیا تو سہ جنایت امام عظم کے نزویک ہدر ہوگی اس بنایر کہ اگر

<sup>(1)</sup> يعني جنايت مي و عدد ينا ١٢ ع العني كالنبس بكما عندا السع الوالي تمايت عندا

اليازمي كرناجس عصر بهث جائے

اگر مکاتب کے بیٹے نے کی کو خطا ہے آل کیا گھر مکاتب نے اپنے اس بیٹے کوآل کیا اور وہ فلام ہاور ایک تخص اجنی کو خطا ہے آل کیا تو مکا تب پر اُس کی قیت واجب ہوگی جس میں اجنی کے وارث بعد و بیٹے کے مارٹ بعد و بیٹے کہ موٹی پر جنایت کرنا بمزلہ جنایت رسد شرکی کے جا میں گے بیمبوط میں ہے۔ خطا ہے موٹی کا مکاتب پر جنایت کرنا بمزلہ جنایت کے اور عدا آئی کرنے میں اگر موٹی نے کیا ہوتو اُس کی تعب وار عدا آئی کی بال پر یامکاتب کی موٹی اور اگر مکاتب نے عدا موٹی کو آئی کی آئی کی آئی کی آئی کے موٹی اور اگر مکاتب بوگا اور اگر مکاتب کے موٹی کی آئی کی تعب واجب ہوگی اور اگر موٹی نے مکاتب کا حیا بین کی بین اور جو تی مکل کیا بال پر وہ جنایت کی تعب ہوگا تو بین کی تب ہوگا تو وہ جنایت کی تو وہ فوٹ میں بہنولہ مکاتب کی تعب ہوگا تو بین کی تعب ہوگا تو بین کہ تاب ہوگا تو وہ جنایت کے میکن اگر مکاتب ہوگا تو بین کی تعب ہوگا تو بین کی تعب ہوگا تو بین کا میں خوب کی تعب ہوگی تو ہوگا تو بین کا میں خوب کی تعب کی تعب کی تعب ہوگا تو بین کا ایسا تھر نے بین کو دینا چا با حالا نکد آئی ہے اور آئی کی ای طرح آئی کی تو وہ اور اور کی کی تعب بنبست میں ہوگا تو بین کا ایساتھر نے کی کو اور ما حین کی تعب بنبست میں ہوگا تو التی تعب کی تعب کا ایساتھر نے کی موٹر ااور آئی کی تعب کی دہ موٹر اور آئی کے ایک ظام ماؤوں التی آئی ہوٹر ااور آئی کی تعب کی دہ موٹر کی میں ہے بین مارے میں کی تعب کی دہ میں کی تعب کی دہ موٹر کی تعب کی دہ میں کی تعب کا اور آگر اس خلاص کی اس کی تعب کی اس کے کھو میا لہ جہ تو تو کا اور آگر اس خلاص کا سرکا تو مار کی کا میں اور دی ہوٹر اس کی کھو مال میں تو بین مارے میں تعب کی موٹر اس کے کو کی جنایت کی ہوئی کی دہ میں اور دی ہوئی دیا تعب کا سواتے اس کے کو کی جنایت کی ہوئی دیا تعب کا اور اگر اس کو تعب کا اور اگر اس کی تعب کا اور آئی ہیں تعب کی موٹر اس کی تعب کا اور آئی ہیں تعب کی موٹر کی تعب کی تعب کا اور آئی ہیں تعب کی موٹر کی تعب کا اور آئی ہیں تعب کی تعب کیا تعب کی تعب

مونی کوائتیاردیا جائے گا ماہے مولی اور اس کے تمام قرض خواہ اُس کوخوشی سے وارث جنایت کود سے دیں پھر اُس میں قرض خوا ہوں کا کچھاستحقاق ندرے کا جب کدان کی رضا مندی ہے اُس کودے دیا ہے اور اگریدلوگ جا ہیں اُس کا فدیددے دیں لینی وارث مقتول ک کودیت دے دیں تو چروہ غلام ان کے قرضہ می فروخت کیا جائے گا اور اگر اس غلام پر بھی قرضہ ہوتو مولیٰ کو اختیار دیا جائے گا جا ہے اس غلام کودے دے چر جوقر ضدأس پر ہے وہ أس كے بيتھيے ہوگا كدوارث جنايت كے پاس سے ترض خواہ أس كوفروخت كراكرا پنا قرضد لے لے گا اور قرض خوابان مکاتب کو مجمد ملے گا اور اگر جاہے تو اُس کا فدیددے دے مجروہ غلام اپنے خاص قرضہ کے واسطے فروخت کیا جائے گا مجرا گر پچھ باقی ر ہاتو وہ مکا تب کے قرضہ میں دیا جائے گا پیمبسوط میں ہے ایک غلام نے ایک آزاوکو شجہ مموضحہ ے زقمی کیا پھراس کے مولی نے اس کومد ہر کرویا پھر غلام فدکور نے دوسرے موضحہ زقم سے زقمی کیا پھرمولی نے اس کوم کا تب کردیا پھر اُس کو شجہ سے زخی کیا چرو وادا کر کے آزاد ہو گیا چراس نے اُس زخی کواور شجہ سے زخی کیا اور ایک اجنبی نے بھی شجہ ہے اُس کو زخی کیا الله ووزخى مركيا اورمولى ان سب جنائوں سے واقف تھا تو اجنبى كى مدد كار براورى ير نصف ديت واجب ہوكى اور باقى نصف كوغلام نے جارجنا توں سے تلف کیا ہے اوران جنا توں کے احکام مختلف ہیں اور جنایات میں اعتبارا حکام کا بیس اوّل جنایت کا تھم بیہ كدمونى أس كودے دے يافد بيدے اور دوم كاتھم بيے كدمونى پر قيت داجب ہاورسوم كاتھم بيے كدمكاتب بر قيمت داجب ے اور چہارم کا تھم بیے کددگار براوری پر قیت (۱) واجب ہے پس اس نصف کے جار جمع ہوئے پس کل کے آٹھ جمع ہوئے جن میں سے جارکواجنی نے ملف کیا اور جارکوغاام نے تلف کیا ہی غلام کے جارحسوں میں سے اوّل کی ہابت بسبب اس کے کہونی نے جنایت سے واقف ہوکرأس كويد بركيا ہے مونى ديت كا اختيار كرنے والا ہوكيا پس ديت كا آئموال حصد مولى برلازم آيا اور حصد دوم میں چونکہ جنایت سے پہلے ایسافعل واقع ہوا جس سے غلام کا دینامتنع ہو گیا ہے اس واسطے مولی کے حق میں بیٹا بت نہ ہوا کدوہ دیت کا اختیار کرنے والا ہو گیا ہے ہیں مولی پر تبت غلام کا آ تھوال حصدواجب ہوالیکن اگر دیت کا آ تھوال حصداس ہے کم ہوگا تو وی واجب ہوگا اور سوم مکاتب سے صادر ہوئی ہے اس واسطے ای برائس کی قیمت اور آ مھواں حصہ دیت دونوں میں ہے کم مقدار واجب ہوگی اور چہارم اس وقت واقع ہوئی کہ جب مکا تب آزاوہو گیا ہے اس دیت اُس کی مددگار برادری پر ہوگی۔اورا گرغام مذکور مدير تدكيا كيا مواور باتى مسكد بحالدر بوتونصف ديت اجنى كى مددگار برادرى يربوكى اور باقى نصف غلام كى تمن جنايتون يتلف موا اس اس نصف کے تین حصہ ہوئے اس کل کے جے حصہ ہوئے جس میں سے تین حصد اجنبی کے تعل سے تلف ہوئے اور تین بسبب جنایت غلام کے تلف ہوئے پس اوّل حصے کی بابت مولی پر چھٹا حصد دیت کا واجب ہوگا اور دوم کی بابت مکا تب پر چھٹے جھے کی دیت اور چینا حصہ قیمت میں سے کم مقدار واجب ہو کی اورسوم کی بابت اُس کی مددگار برادری پر چینا حصد دیت واجب ہوگا بدکافی

يمودو فو () معسر

ممالیک غیر پر جنایت کرنے کے بیان میں

اگرایک شخص نے ایک غلام کو خطا سے آل کیا تو اُس پراُس کی قیمت واجب ہوگی ہیں اگراُس کی قیمت دی ہزار درم یا زیادہ ہوتو قاتل پر دس کم دس ہزار درم دینے کا تھم کیا جائے گا اور سے مال قاتل کی مددگار براوری پر تمن سال میں ویناواجب ہوگا اور سے امام اِسے خواو آل کیا کہ دیت ہویاس ہے کم جرم کدارش ہواامنہ سے لیعنی ووز خم سرجس ہے بڈی کمل بنی اس (۱) یعنی مکا تب کی مددگار براوری پراا

ابوصنیف والم محرکا قول ہے اور اگر بجائے غلام کے بائدی ہواور اُس کی قیمت بنسبت دیت کے زائد ہوتو قاتل پر پانچ درم کم پانچ ہزار درم واجب موں مے اور ہدایہ علی لکھا ہے کہ دس درم کم پانچ برار درم واجب مول کے اور میں طا برالرولية ہے بيسراج الوباح عل ے۔اگر بیس بزار درم قیمت کا غلام غصب کیا اور وہ غامب کے پاس مرکباتو اُس کی قیمت واجب ہوگی جا ہے جس قدر ہوجائے سے بالأجماع بيه بداييش بادرا كرغلام ماذ وان اكوخطا بقل كياتو ما لككوفتلا ايك قيمت تاوان ديكا بجرا كروه ماذون قرض دارمو تو مولی یہ قیمت اُس کے قرض خوا ہوں کودے دے گا یہ کافی میں ہے۔ نواور بن ساعد س ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کوغلام پر بدون مولی کی اجازت کے ایک کون لا دی اور دوسرے مخص نے بھی ای طرح دو کونیں لا دیں چروہ غلام اس سب بارگراں سے مرکباتوامام اعظم كنزديك ايك كون والے برتبائي قيت اور دوكون والے بردوتبائي قيت واجب ہوگي بيجيط على ب-اورمماليك برجس في خطا ہے سوائے تن منس کے جو جنایت کی اُس کی ضامن مدد گار برادری نہیں ہوتی ہے اگر چہ جنایت کرنے والا مرد آزاد ہوادر جب جنایت تل نفس تک کننے جائے تو مددگار برادری تین سال میں دیت کی ضامن ہوگی بیجیط میں ہے۔اوراطراف (۱) غلام پر جو جنایت ہواً سی نبعت امام ابوطنیف نے فرمایا کہ آزاد کے جس عضو میں دیت واجب ہوتی ہے غلام کے اُس عضو میں قیمت واجب ہوگی اور آ زاد کے جس عضو میں نصف دیت واجب ہوتی ہے غلام کے اس عضو میں نصف قیت واجب ہوگی کیکن اگر غلام کی قیت دس ہزاریا زیادہ ہوتو امام کے فزد کیدوس برار بی سے دس درم یا بانچ ورم کم سے جا کیس (۲) مے اور صاحبین کے فزد کی غلام سے سالم کی قبت اندازه کی جائے اور جنایت سے عیب دار ناتص کی قیمت اندازه کی جائے جس قدر دونوں قیمتوں میں فرق ہووہ واجب ہوگا اور یکی امام ابو بوسٹ نے امام اعظم سے بھی روایت کی ہے رہیما سرحسی میں ہے اور میکم اس وقت ہے کہ جب اُس عضو کے زائل ہونے سے منفعت متعود و ذائل ہوجائے جیسے آ کھد ہاتھ د فیر واور اگر ایباعضو ہوجس ہے زینت و جمال مقصود ہوتا ہے جیسے گوش وابر و وغیر و تو المام اعظم کے پہلے تول محصوافق بھی تھم ہاور دوسرے قول کے موافق بدند ہوگا بلکہ جرم قدر نقصان قیمت کا ضامن ہوگا بیمیط میں ہے۔اورغلام کے ہاتھ کے واسطے نصف قیمت غلام واجب ہوگی مریا تج درم کم پانچ ہزار ہے زائدنے جائے کی کذافی البدلية ۔ قال المترجم ♦

اور آیک مقام پر بدایہ میں تکھا ہے کہ دی درم کم اور بھی طاہر الرویة ہایں واسطے کفایہ می فرمایا کہ بہ ظاف ظاہر الرولیة ہا اور بس کھا ہے کہ بی کھا ہے جس تقد رہوا در بھی نہا ہے وکا یہ سے۔اور بشام کہتے جناعت کی بابت آزاد کے تن میں کوئی ارش مقر رئیس ہے اس میں غلام میں نقصان قیت واجب ہوگا یہ براجیہ میں ہے۔اور بشام کہتے ہیں کہ میں نے امام مجد نے دریافت کیا گیا کہ اگر مملوک کی بلیس کی آ دمی نے نوبی ڈالیس تو امام مجد نے جمے خردی کہ امام ابو بوسف کا قول ہے اور امام مجد نے فرمایا کہ وار میں میں امام ابو بوسف کا قول ہے اور امام مجد نے فرمایا کہ وار میں کہ امام ابو بوسف کا قول ہے اور امام مجد نے فرمایا کہ وار میں کہ اور میں کہ بالوں ووار می کے تن میں میں کہ بالوں ووار می کے تن میں مکومت عدل تو اجب ہے اور شاید بیامام اعظم کا دومر اقول ہے جیسا کہ قد وری نے ذکر کیا ہے دور حسن نے امام ابو حنیف ہے دوری نے ذکر کیا ہے اور حسن نے امام ابو حنیف ہے دوری نے ذکر کیا ہے دور حسن نے امام ابو حنیف ہے دوری نے ذکر کیا ہے دور حسن نے امام ابو حنیف ہے دوری نے ذکر کیا ہے دور حسن نے امام ابو حنیف ہے دوری نے ذکر کیا ہے دور حسن نے امام ابو حنیف ہے دوری نے ذکر کیا ہے دور حسن نے امام ابو حنیف ہے دوری نے ذکر کیا ہے دور حسن نے امام ابو حنیف ہے دوری نے ذکر کیا ہے دور حسن نے امام ابو حنیف ہے دوری نے ذکر کیا ہے دور حسن نے امام ابو حنیف ہے دور اور می کی نوب اس کی کان ویا کہ دور اڈھی کی بابت آگر وہ دور جو تن قصان قیت ہے جسیا کہ امام محد نے نوب

<sup>(</sup>١) باتھ ياؤن وغيروا (٢) منايردوروايت كا

اگرزید نے غلام کی دونوں آ تھیں چھوڑ دیں اور عرو نے اُس کا باتھ کا ث ڈالاتو زید پر بفقد رنتصان قیت کے لازم ہوگا اور عمرو پر ہردوآ کھ پھو نے ہوئے کی قیمت آ دھی واجب جوگی اور امام ابو پوسٹ نے روایت کی بیابر تول امام اعظم کے استحسان ہے بیا ذ خرو می ہے۔ فقادی میں السر قند میں ہے کردوآ دمیوں نے ساتھ ہی ایک غلام کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے ایک نے دایاں ہاتھ اوردوسرے نے بایاں کا ٹاتو دونوں میں سے ہرایک پراس کی نصف قیمت اس حساب سے داجب ہوگی کہ غلام الی حالت میں ہے كدأس كا باتحد كانا جائے كاليس ايسا غلام جس قيمت شن خريدا جائے أس كا نصف واجب جو كا اور بيرمسكد وسرے مسكد ش جت ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کدایک مخص نے ایک غلام کی طرف تیر مارا اور ہنوز تیرند پہنچا تھا کدأ س کوایک مخص نے قبل کیا تو تاتل پر غلام کی قیت اس حساب ہے واجب ہوگی کہ ایساغلام جس کی طرف تیرانگایا عمیا ہے اور ہنوز نبیس پہنچا ہے کیا قیمت ہے پس جو قیمت انداز وکی جائے وہی واجب ہوگی ریمیط میں ہے۔ ایک غلام کا ہاتھ کٹا ہوا ہے ہیں زیدنے اُس طرح کا یاؤں جس طرف کا ہاتھ کٹا ہوا ہے کا ث والاتوباتھ کے ہوئے غلام کی قیمت میں زید کے تعل سے جونتصان آیا اُس کا ضامن ہوگا اور اگر دوسری طرف کا یاؤں کا ف الاتو باتھ کئے ہوئے غلام کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا اور علی بدا اگر بائع نے غلام جیج علی کا باتھ کا ٹاتو نصف ممن ساقط ہوگا اور اگر غلام باتھ کٹا ہوا ہوا درأس نے دوسرا کابٹ ڈالاتو تقصان کا اعتبار کیا جائے گا ادر بعقد رنقصان کے مشتری کے ذیبہ سے ثمن ساقط ہوگا حتی کہ اگر تہائی قیمت کا نتصان ہوتو تہائی شمن ساقط ہوگا ای طرح اگر بجائے ہاتھ کا نے کے ایکھ پھوڑ نا ہوتو بھی مجی تھم ہوگا یتمر تاثی میں ہے۔ اور اگر غلام باتھ کٹا ہوااور ایک آ دی نے اُس کا دوسرا باتھ کاٹ ڈالاتو اُس پر ہاتھ کئے ہوئے کی قیمت میں جونقصان آ حمیا ہے وہ واجب ہوگا سے میں ہے۔ منتقی میں امام ابوصنیف سے روایت کی ہے کہ زید نے ایک مخص کے غلام کا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا اور عمرو نے اُس کا دایاں ہاتھ کاٹ ڈالا اور دوان دونوں زخموں سے مرکباتو اوّل پر نصف قیمت اور دوسرے پر بقدر نقصان کے واجب ہوگا اورجس قدر باتی رہی بعن بوری قمت میں سے جو کھم باتی رہ کیا و وونوں برة وهاة وهاواجب بوگا اور بدامام ابو بوسف كاتول سے بد محیا میں ہے۔اگرزید نے ایک غلام کا ہاتھ کا ٹاجس کی قبت ہزاد درم ہے چرکائے کے بعد ہنوز اچھاند ہوا تھا کہ اُس کی قبت ہزار

درم ہوئی ہیے کا نے سے پہلے کی پھر عمرو نے دوسری جانب کا اُس کا پاؤں کا ث وَالا پھروہ ان دونوں زخوں ہے مرکبا تو زید چہرہو کئیں درم کا ضامن ہوگا اور عمر است ہو پہاں درم کا ضامن ہوگا اور اگر ہاتھ کتا ہوا ور دو ہزار درم کا ہوگیا تو زوید پر چہرہ بھی درم اور عمرو ہا کہ ہورم واجب ہوں کے بیر پی طری ہے ۔ انو اور بن رشید عمر ہے کہ زید نے عمرو کے غلام کا ہاتھ کا ث والا بھر میں ہے کہ زید نے عمرو کے غلام کا ہاتھ کا ث والا ہورم تھی ہے جھر ہورا نے ہوئی ہوں کے بیر پی اور عمرو نے اختلاف کیا زید نے کہا کہ جس روز علی نے اُس کا ہاتھ کا تا ہا کہ جس دن اُس کی ہے ہوئی ہیں جھے پر پائی سودم واجب ہیں اور عمرو نے اختلاف کیا زید نے کہا کہ جس روز عمل نے اُس کا ہاتھ کا تا ہو اے اُس دن اُس کی تیمت ہزار درم می اور اگر ہاتھ درست ہوتا تو دو ہزار درم ہوتی تو زید کا قول تبول ہوگا پھرا کر زید نے تاوان دیا ہو یا نددیا ہوئی کہ اُس کا ہاتھ پھوٹ نظا اور دو زخم نہ کور سے مرکبیا تو زید کی مددگار برادری پر دیت واجب ہوگی ہی اہم ہاتھ کا ارش وہ ہی ہوگا جو زید کہتا ہے اور تلف نشس علی دونوں عمل ہے کی کے قول کی تصد بوتا تو دوم واجب ہول کہ جس می سے پانچ سودم ہاتھ کا ارش دہ ہی تھے علی نا میں ہوگا ہی اس می کو تی ہوگا ہی اس می کہتے ہوا کہ برادری پر ایک برادری برایک برادری پر ایک برادری برایک برادی براج کا مرضم اس می برادری برایک برادری برایک برادری براج کی کا مردیا جائے گا برادری برایک برادری برایک برادری برایک برادری برادی برادی برادی برادری برایک برادری برادی بر

نواور بن ساعد من امام محد عدوا بت ب كما كرزيد في عمرو كفلام كاماته كات و إلاياس كفلام كوفيد عدام كميا بمرعمرو نے اُس کوفروخت کردیا پھر بسب عیب کے بحکم قاضی اُس کووابس دیا گیایا عمرو نے اُس کوایک مخص کو بہدکردیا پھر بحکم قاضی یابدون عظم قاضی اینے ہدکووایس لے لیا مجروہ غلام زخم ذکورے مرگیا تو عمرو اُس کی پوری قیمت زیدے لے لے گا۔ نوادر بشر میں امام ابو بوسف ہے دوایت ہے کہ اگر باغدی کا ہاتھ خطا ہے کا ٹا گیا اور مولی نے اُس کوفر وخت کردیا بدین شرط کہ بائع کوخیار ہے یامشتری کو خیار ہے پھر بسبب خیار کے بیج تو زوی می اور باندی بائع کووا پس لمی اورزخم ندکورے بائع کے پاس مرکفی تو کائے والے برأس کی بورى قيمت واجب موكى اوراكر عمداً باتحد كاث والا موتو استحسانا تصاص ساقط كرون كابيميط من ب- اكرزيد في اين ووغلامون ب کہا کہ تم میں سے ایک آزاد ہے چردونوں زخم ہے اسے زخی کئے چرزید نے اپنے بیان سے ظاہر کیا کہ فلال غلام کا عتق میری مراد ہے تو دونوں کا ارش مولی کو ملے گا اور شجہ کے حق میں دونوں مملوک اعتبار کئے جا تمیں مجے اور اگر ایک بی وقت میں ایک ساتھ دونوں کو ا یک مخص نے قبل کیا تو قاحل برآ زاد کی ویت اور غلام کی قیمت واجب ہوگی ہی بیسب مولی اور آ زادشدہ کے وارثوں کے درمیان نصفا نصف ہوگی اور اگر دونوں کی قیمت مختلف ہوتو قائل پر ہرا یک کی نصف قیمت اور آزاد کی پوری ویت ہوگی اور وہ بھی پہلی صورت کے موافق تقيم ہوگى اور اگرائى نے دونوں كوآ كے يتھيے لكى كياتو قاتل بريہلے كى قيت اس كے مولى كے واسطے اور دوسرے(١) كے ديت اُس کے دارتوں کے داسطے واجب ہوگی اور اگر ہرائیک کو ایک ایک مخفس نے ساتھ جی تل کیا تو دونوں مملوکوں کی قیمت واجب ہوگی اور یہ سب مولی اور غلام کے وارثوں کے درمیان نصفا تصف ہوگی ہی مولی جرایک کی قیمت کا آ دھا لے لے کا اور آ وها وارثوں کے واسطے بھوڑ دے گا اور اگر دونوں کو آ مے بیچیے تل کیا ہونو قائل اول پراس کی قیت اُس کے مولی کے واسطے واجب ہو کی اور قائل ٹانی رِ اُس کی دیت اُس کے دارتوں کے داسطے واجب ہوگی ادر اگرید معلوم ندہو کہ دونوں میں سے پہلے کون قبل کیا حمیا تو ہرایک قاحل پر أس كے مقول كى قيمت واجب موكى اور برايك قيت من سے مولى كونصف طے كا يتبيين ميں برايك مخف في ايك غلام كى دونوں آئکھیں میمور دیںاور دوسر مے مخص نے أس کا ہاتھ باؤں کاٹ ڈالا اور دونوں نے ایک ساتھ اپنا اپناتھل کیا مجروہ غلام احجا ہو گیا تو الحرة زاد نے كى مديرير جنايت كى تو أس كا تھم شل محض مملوك پر جنايت كرنے كے ہے حتى كدا كراس كوكسي آزاد في كيا تو أس كى مددگار برادرى پر قیمت واجب ہوگی ادراگراُس كا باتھ كا ٹاتو أس كی نصف قیمت كا ضامن ہوگاليكن دونوں ميں ایک بات عى فرق بوه يه بكرة زاد في اكر مرير كرونون باته يادونون ياؤن كاث والي يا آلىسي يجور وي توبعدرنتمان كي ضامن ہوگا اور اگر تن یعن علم ملوک کے ساتھ ایا کیا تو پوری دیت واجب ہے بیمچیط سرحی میں ہے۔ اگر ایک محض نے مد برکا ہاتھ کا ث الا اوراً س کی قیت ہزار درم ہےاورو واجھا ہوگیا پھراُ س کی قیمت بڑھٹی یہاں تک کددو ہزار درم ہوگئ پھر دوسر مے خص نے آ کک پھوڑ وی پھراُس کا زخم اچھا ہو گیا تھا پھوٹ گیا اور مد ہر نہ کوران دونوں زخموں ہے مرکبا حالا نکد مد ہر دوآ دمیوں میں مشترک ہے پھر دونوں میں سے ایک نے ہاتھ کی جنابت کو طوکر دیا اور جونتیجائس سے بیدا ہوا اُس کو بھی عفوکیا اور دوسرے نے آ کھے کے زخم سے اور جوائس ے نتیجہ پیدا ہوا ہے معاف کردیا توجس نے ہاتھ کے زخم سے عنوکیا ہے اُس کے واسطے آ کھے چھوڑ نے والے پرسات سو بھاس درم اُس كىددگار برادرى برواجب بول مے بشرطيك بيزخم خطائے بواورا كرعمر أموتوزخى كرنے والے كے مال سےواجب بول محاور جس نے آ کھ کا زخم عنو کیا ہے اس کے واسطے ہاتھ کا نے والے پر تمن سوبارہ درم وآ دھا درم اُس کے مال سے واجب ہوں مے اگر زخم عمراً ہواورا گرخطا ہے ہوتو اُس کی مددگار برادری پر واجب ہول کے بیمبسوط میں ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے غلام کوزخم ہجہ ے زخی کیا چراس کے مالک نے اُس کو مد بر کیا چرزخی کرنے والے نے اُس کو دوبارہ دوسرے زخم شجہ سے زخمی کیا چر مالک نے اُس کو م کا تب کردیا پھرائی نے تیسرے زخم ہے اُس کوزخی کیا پھر مکا تب مال کتابت ادا کر کے آزاد ہوگیا پھرزخی کرنے والے نے اُس کو چوتھے زخم ہج سے زخی کیا پرووسب زخوں س مر کیا تو پہلے ہج کے واسلے اُس کے تندرست کی قیمت کے بیسویں حصر کا ضامن ہوگا اور دوسری جنایت کرنے تک اس اوّل شجہ کے نقصان کا بھی ضامن ہوگا اور دوسرے شجہ کے واسطے زخی بھج واحد مبہر برکی قیمت کے ل ووجر مان جوبعوض كسى زهم ياقطع عضوك الزم بوال ل على زنم وتُعالُ كوكت بين الساسع لعني اليهاند برجس كرايك زثم ثجد با جہوں ترصد کا ضامن ہوگا اور اُس کے تقصان کا بھی تا وقت مکا تب کے جا کیں گے ضامی ہوگا اور تیسر ہے تھے کے واسطے دیر مکا تب زخی جھیں اس کے بیسویں حصد اور وقت آزادی تک نقصان کا ضامی ہوگا اور تبائی قیمت ابتدائے موت تک کا ضامی ہوگا اور چھیے گئے جے جو تھے جو کے بوش تبائی دیت کا ضامی ہوگا اور بعد آزادی کے جوز خم هجہ ہے اُس کے ارش اور نقصان کا ضامی نہ ہوگا ہے گئی جے۔ اور اصل میں میں بیہ ہوگا ہے کہ جنایت کے بعد اگر مدیر کیا جائے تو مدیر کرتا زخم جنایت کے سرایت کرنے سے جونقصان پیدا ہوائی کو جد تبیس کرتا ہے بلکہ اس مرایت سے جونقصان پیدا ہوائی کا ضامی جائیت کرنے والا ہوتا ہے اور جنایت کے بعد اگر حت یا کتابت واقع ہوتو سیرایت کو باطل کرتی ہے جی کہ جنایت کرنے والے پر سرایت زخم کی متمان واجب نہیں ہوتی ہے بیچیا سرتھی میں ہے۔ بدنر ہو والی بالم کہا

## قسامة کے بیان میں

يتسيس بين كدأن الل محلّه ہے لى جاتى بين جن من مقتول بايا جائے كذانى الكانى اوراس كا سب قتيل بايا جانا محلّه من ياجو مخد کے معنی میں ہے جیے دارود وموضع متعل شہر جہاں ہے آ واز سائی دے بینہا بیمی ہے۔ اگر ایک قوم کے محلّم میں ایک قلیل پایا گیا اورولی قتیل نے الل محلہ پردمویٰ کیا کہ انہیں سب نے اُس کو خطا ہے یا عمر اُقتی کیا ہے اور اہل محلّہ نے انکار کیا تو ان میں سے پہاس آ دموں سے مسلے کا ہروا مدم کھائے گا کہواللہ میں نے اس کول نیس کیا ہے اور نے میں اس کے قاتل کو جانا ہوں اور اس طرع محم ندلی جائے گی کہ واللہ ہم نے قبل میں کیا ہے ہی اگر اہل محلّمہ بھائ سے ذاکد موں تو ولی مقتول کو احتیار ہے کہ ان میں سے بھائی آوی جن كوجائد جمانت لے جماشے كوا عتياراً ى كا ہوگا اوراكركم موں تو اختيار ہوگا كہ بعض ے كروسم لے كرسميں بچاس ہوجا كين ايس اگران نوگوں نے متم کھائی تو دیت کے ضامن ہوں مے اور اگرا نکار کیا تو قید کئے جائیں مے پہاں تک کہ وہم کھائیں اور مدمی سے بید فتم ندلی جائے گی کہ برے مورث کو انہیں اہل محلّہ نے تل کیا ہے خواہ طاہر حال مدی کے واسطے ٹاہد ہو کہ اُس کے مورث اور اہل محلّمہ کے درمیان عدادت فلا ہر ہویا شاید نہ ہو کہ اُس کے وارث واہل محلّہ کے درمیان عداوت فلا ہرہ نہ ہو پھر مال دیت اہل محلّہ کی مددگار برادری پرتین سال میں واجب ہوگا اور اگر مدعی نے بعض الل محلّہ غیر معین پر دعویٰ کیا کہ بعض او کوں نے ان میں سے قبل کیا ہے تو بھی يي تكم بكر تسامت اور ديت الل محله برواجب موكى اوراكرأس في الل محله بن ي المعنى معين بروموي كياتو بعي استسانا مي تكم ہے۔اوراگراس نے غیرالل محلم میں سے ایک مخص رقل کرنے کا دعویٰ کیاتو الل محلمہ پر قسامت و دیت کچھواجب نہ ہوگی چرمدی ے کہاجائے گا کہ تیرے یاس تیرے دعویٰ کے کواہ بیں اگراس نے کہا کہ تو اہل محلہ پر قسامت و دیت مجمد واجب نہ ہوگی چر میں ے کہا جائے گا کہ تیرے یاس تیرے دعویٰ کے گواہ ہیں اس اگر اس نے کہا کہ بال تو گواہ فائم کرے گا اور گواہوں ہے اس کا دعویٰ ابت ہوجائے گا اور اگر گواہ نہ ہوں تو مدعا علیہ سے ایک تھم لی جائے گی اور پیاس تھیں نہ لی جائیں مے ۔اوروار ٹان مقتول کواختیار ہوگا کہ جن میں معتول پایا ممیا ہے وہاں محلّہ سے یا شہر سے یا قرابت وار فان سے پر بیز گارادگ تنم کے واسطے معین کر لے اور قرابت (۱) وارول می سے پر بیز گاروں کوچن لیزابیاستسان ہے ہی اگر مخلہ می بچاس آ دی پر بیز گارنہ پائے جا سمی اوروارث معتول نے جابا كد جس قدريائ محي جي أنبيل سے كروسم لے يهال تك كد بچاس تسميس بورى موجاتيس آيا أس كويدا فقيار ب يا قرابت داروں میں سے فاس لوگ طاکر پیاس آ دی ہورے کرے گا سواس صورت کو امام محد نے کتاب میں ذکر نہیں فرمایا ہے اور غیر روایة ل مجتمع شنی شوک کام اور جو بمعتی زخم سراس جنس کے معنی دوزخم جوسر می پنجیس اا (۱) جبال سن بایا گیا بواا أجارُ جُلَّه على النَّى إِنَّى تَوْ قريب وجواركي آباد يون مِن قصاص كي بابت تحقيق الم

اُس پراوراُس کی قوم پرواجب ہوگی اور اگروہ لوگ حاضر ہوں اور اگروے لوگ ندہوں بلکہ غائب ہوں تو قسامت اُسی تخص پر جو
مالک دار ہے داجب ہوگی کہ کرراس سے تسمیں لی جا کیں گیا ہام اعظم والم محمد کے نزدیک ہے میہ جاہیے ہیں ہے اور اگر مشتریوں
میں ہے کئی ہے دار میں مقتول پایا گیا تو اُسی پر قسامت اور اُس کی مددگار برادری پر دیت داجب ہوگی چیسے کہ تحلہ میں ایسے لوگ ہوں
جن کو اوّ ل فتح میں ووز مین عطا ہوئی ہے اور اُن میں ہے کئی ہے دار میں کوئی مقتول پایا گیا تو قسامت سے مالک دار پر ہوگی اور دیت
ای کی مددگار برادری پر ہوگی اور باتی ایسے لوگ جن کو اوّ ل فتح میں یہ ملک کی ہے اس قسامت سے بری ہوں گے بیر بھو میں ہے۔ اور
اگر ولی مقتول نے تھا۔ میں سے کئی حاص تحف پر قبل کا دموگی کیا پھر محلہ کے دوآ دمیوں نے مدعا علیہ پر دموئی مدی کی گوائی دی تو بالا بھا کہ
اگر ولی مقتول نے تو کہ میں سے کئی حاص تحف پر قبل کا دموگی کیا پھر محلہ کے دوآ دمیوں نے مدعا علیہ پر دموئی مدی تو اُس کی گوائی مقبول ہوگی ہو کہ اور اہل محلہ میں
سے کی محف پر دموئی کیا اور اس محلہ کے لوگوں کے سوائے دوس سے دو گواہوں نے دموئی مدی کی گوائی دی تو اُن کی گوائی مقبول ہوگی ہوئے دوآ دمیوں نے جن میں مقتول پایا گیا ہوگی مدی کو گا مدی کی گوائی مقبول ہوگی میں ہو جا کیں گرائی مقبول شامی کی گوائی ہوں نے جن میں مقتول پایا گیا ہے دموگی کی گوائی ور اُسے دو آور اہم ابو ہوست والم اور ویت سے بری ہوجا کیں گوائی مقبول شام ابو موست وریت سے بری ہوجا کیں گوائی ہوئی تو فری ہوگی ہے ذکرہ میں ہے۔

مجرامام ابو يوسف نے فرمايا كماكرو في مقول نے أن ميں ہے جن سے تم لينا بدو كواه اختيار كئے تو دونوں سے فقل يہم الے گا کہ ہم نے اُس کو تل نہیں کیا ہے اور امام محر نے فر مایا کہ دونوں اس طرح فتم کھا تیں کہ ہم نے اُس کو تل نہیں کیا اور نہ ہم نے اُس كاكوئى قاتل سوائے فلال مخص كے جاتا ہے يدكانى ميں ہے۔ نوادر من فركور ہے كداكر كسى محلّم ميں ايك مخص معتول بإيا عميا اور اہل محلّمہ نے زعم کیا کہ ہم میں سے ایک محض نے اُس کو آل کیا ہے اور ولی متعقول نے اُن میں سے کسی خاص محفص پر دعویٰ نہیں کیا تو قسامت ودیت سب ابل محلّه پرواجب ہوگی پھرامام اعظم وا مام محدٌ کے مز دیک شم کی کیفیت یوں ہوگی کداس طرح تشم کی جائے گی کہواللہ ہم نے نہیں قبل کیا اور نہ اُس کا کوئی قائل سوائے فلال مخص کے ہم نے جانا ہے۔ اور یکی احوط ہے اور ای پرفتوی ہے بیمعط سرحسی میں ہے۔ اگر محلّہ میں کوئی معتول بایا ممیا اور اہل محلّہ نے دعویٰ کیا کہ فلال محض نے سوائے ہمارے اس کوفل کیا ہے اور اس امر برسوائے ائے ملد کے غیرلو کوں کو گوا و کر کے چیش کیا تو ان کی گوا ہی جائز ہوگی اور اہل محلہ قسامت و دیت سے بری ہو گے خواہ ولی مقتول نے سے دعویٰ کیا ہو یاند کیا ہو یہذ خیرہ میں ہے۔نواور ہشام می ہے کہ میں نے امام محدّے سنا کدفر ماتے تھے کدا گرا یک محلّم میں ایک معتول پایا سیاادراولیائے مقتول نے ان لوگوں پر دعویٰ کیااور اہل تلہ نے گواہ پیش کے کہ فلال مخص نے جوان کے محلّہ کانہیں ہے اس کوتل کیا ہے یا پیخص بحروح اس مخلہ میں ایا اور گر ترمر گیا تو فر مایا کہ اہل تحلّہ دیت ہے بری ہوجا کیں کے اور اگر اولیا ومقتول نے کسی خاص مخض یِقْلَ کا دعویٰ کیا اوراُس پر گواہ قائم کے اور مدعاعلیہ نے گواہ دیئے کہ فلاں مخض (۲) نے اس کوٹل کیا ہے۔ تو فر مایا کہ میں اس گواہی کو تبول ند کروں کا بیری طیس ہے۔ اگر ایک مخص ایک قبلہ میں مجروح (۳) کیا گیا اور وہاں سے اپنے لوگوں میں اُٹھایا گیا پھراس زخم سے مركيابس اگرجار بانى ير بهار مايهان تك كرمركيا توقسامت دويت أس قبيله يرواجب بوكى ادراگرصاحب فراش ندر با تواس مس قسامت ودیت کچھ ندہوگی اور امام ابو یوسف نے فر مایا که دونو ن صورتوں میں قسامت ودیت نیس ہے اور علیٰ ہداا گرایک مخض کی پشت یر بجروح پایا گیا کہ ووائس کے گھر کی طرف اُٹھائے گئے جاتا تھا پھروہ ایک دوروز کے بعد مر گیایس اگروہ جار بائی پر بیار پڑار ہا

ا اس واسطے کرو بے لوگ ہے اوپر سے قسامت و دیعت دفع کرنا جائے ہیں اور (۱) نیعنی مدعا مایہ بے آل کیا ہے اا (۲) لیعنی ایک دوسر سے مخص کو بتلایا اور (۳) منہیں معلوم کس نے مجروع کیا ہے ا

ونتاوي عالمگيري ..... جلد 🛈 کتاب الجنايات

يهان تك كدمر كياتو أس كاجرم أس ير موكاجوأس كو پيند برلاد عدموئ تفاجيها كدا كرأس كى پيند برمرجان كي صورت بس عم ب اوراگرو و چانا مجرتا تعاتولا و ف والے بر مجمد موكا اوراس من مجى امام ابو يوسف كا خلاف ب يكافى من ب\_اكركسى محله يا فبيله من مجروح کیا گیااوروبال مے مجروح اُٹھایا گیااورای زخم ہے دوسرے محلّد میں آ کرمرگیا تو تسامت ودیت اُی محلّہ والوں پر ہوگی جس میں مجروح کیا گیا ہے میں میں ہے۔ جامع میں فرمایا کہ مخلہ یامسجد تین قبیلوں نے اوّل فتح میں پایا ہے ایک قبیلہ بکر بن وائل اور وے بیں آ دمی میں دوبوقیں اوروے تمی آ دمی ہیں اور سوم بنوتمیم اوروے بچاس آ دمی ہیں پھراس محلّمہ یامسجد میں کوئی مقتول پایا گیا تو أس كى ديت تنيول قبيلول برتين تهائى واجب موكى يعنى برقبيله برايك تهائى واجب موكى اى طرح اگرايك قبيله ي مرف ايك بى مخض ہوتو بھی تہائی ویت اُس کی مددگار برا دری پرواجب ہوگی اور اگر پیخف ہر دوقبائل میں سے نہو بلکہ غیروں میں سے ہولیکن ان دونوں قبيلوں ميں سے ايك كا حليف لمبوتو ويت ان دونوں قبيلوں برنصفا تصف موكى اور حليف قبيله بريجه ندموكا اور نيز جامع ميں فرمايا كه ایک علمہ کواوّل فتح میں تین قبلوں نے عطیہ پایا اور اُس میں انہوں نے ایک مجد بنائی مجرایک مخص نے جوان تین قبلوں کے سوائے غیر قبیلہ کا ہاں تین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کے سب محر خرید لئے یہاں تک کداس قبیلہ بائع میں سے کوئی ندر ہا پھراس محلّہ یا سجد عس کوئی مقتول بایا گیا تو دیت تمن تهائی ہوگ جس میں ہے ایک تہائی مشتری کی مددگار برا دری پر اور دو تہائی باتی دونوں قبیلوں پر ہوگی اورا گرقبیلہ بائع کے مکانات خرید نے والا ہر دوفبیلہ باقید میں ہے کوئی مخص ہوتو دیت ہر دوفبیلہ باقیہ پر نصفا نصف ہوگی اورا گران تینوں قبیلوں کے سوائے غیرفبیلہ میں سے ایک مخص نے دوقبیلوں کے تمام محر خرید لئے اور باقی سئلہ بحالہ ہے تو دیت میں سے نصف مشتری کی مددگار برادری بر ہوگی اور نصف باتی ایک قبیلہ کی مددگار براوری بر ہوگی اور اگرمشتری نے جوان تینوں قبیلوں میں سے نہیں ہیں تیوں تبلوں کے مکانات سب خرید لئے پھراس نے ایک تبیلہ کے سب مکانات اقوام مترق کے ہاتھ فروخت کئے تو متول کی دیت مشتری اوّل پر ہوگی جب تک ان مکانوں میں ہے اُس کی پچھ جگہ باتی رہے اور اگر سب گھر خریدنے والے نے ایک قبیلہ کے گھر اُنہیں لوگوں کے ہاتھ فروخت کئے جن کے سابق میں میگھر تھے یا اُن کے ساتھ بچے وا قالد کر لیا یا بغیرتھم قاضی کے بسبب عیب کے اُن کو والی کرد نے پر محلہ یا مجد میں کوئی مقتول بایا گیا تو اس کی دیت مشتری کی مددگار براوری پر ہوگی اور اگر اُس نے بسب سب کے بحكم قاضى واپس كے مول تو مشترى كى مددگار برادرى ير نصف ديت اورجن لوگول كوگھرواپس كے بيں اُن كى مددگار برادرى ير نصف دیت ہوگی بیرمحیط میں ہے۔

اگر بازار یا جماعت کی معید ش کوئی مقتول پایا گیاتو اُس کی دیت بیت المال پر ہوگی بشرطیکہ بید بازار عام ہویا سلطانی ہواور اگر کسی قوم خاص کی مملوک ہوتو قسامت و دیت أنہیں پر واجب ہوگی اور واضح ہو کہ سجد سے جامع مسجد مراد ہے یا ایسی مسجد جماعت جو بازار میں عام مسلمانوں کی ہواورا گرمجدمحلہ میں پایا جائے تو دیت وقسامت اہل محلّہ پر ہوگی بیمجیط مزحسی میں ہےاورا گرشارع اعظم معنی برے عام داستہ برکوئی معول بایا گیاتو اس میں قسامت کی برنیس ہادراس کی بیت المال بر ہوگی بیکانی میں ہے۔اورا گرمسجد الحرام میں بدون اس کے کہلوگوں کامسجد میں اڑ دھام ہو یا عرفہ میں یا غیرعرفہ میں کوئی مقتول پایا گیا تو بغیر قسامت کے اُس کی دیت بيت المال يربوك بيميط عن يب- اورا كرز مين ما داروقف عن جو چندمعلوم لوكول يروقف بيكوئي مقول مايا كيا تو قسامت وديت انہیں معلوم لوگوں پر واجب ہوگی اور اگر بیز مین یا دار اخراجات مجد کے واسطے وقف ہوتو ایسا ہے جیسے محد میں معتول پایا گیا کہ اہل مل پرتسامت ودیت واجب ہوگی بیمچیط سرحسی میں ہے۔ اور اگر مجدع کے وقف میں کوئی مقول پایا گیا تو دیت بیت المال پر ہوگی سمچیط

ل ووقوم یا و مخض جوکم مخض خاص یا توم خاص کے ساتھ ایک دوسرے کی مدو پر ہم عبد و بیان ہواا 👚 کے خاہر اُسجدے عام مسجد سرا دے والندا ہم ا

میں ہے۔اور اگر گاؤں میں ایک متعول بایا حمیا اور اصل و وگاؤں اقوام متغرقہ کی ملک ہے اُس میں مسلمان و کافر دونوں غرجب کے ما لك بين تو كاوس والول برقسامت موكى مسلمان وكافرسب برايرين مجرأن يرديت واجب موكى سوجس قدرمسلمانوس كے حصر بن بڑے وہ ان کی مددگار برادری برجوگی اورجس قدر ذمیول کے حصہ بن بڑے ایس اگر اہل ذمہ کی مددگار برادری ہوتو آس برورند ذموں کے ذاتی مالوں سے وصول کی جائے گی میمبوط میں ہے۔اور اگر مسلمانوں کے محلم میں کوئی مفتول پایا حمیا اور اُن کے یہاں کوئی ذمی اُتر اموا تھا تو ذمی ند کورے تم ندنی جائے گی بیرمحیط سرتسی میں ہے۔اوراگر دوگاؤں یادوکو چوں کے بیج میں کوئی مقتول بایا گیا تو مقتل سے جو تربید و کوچہ زیاد و ترب ہوائی کے لوگوں پر قسامت ودیت واجب ہو کی اور بیتم اس وقت ہے کہ جہال مقتول پایا گیا ہواں دونوں گاؤں یا دونوں کوچوں کی آ واز پہنچی ہواور اگرنہ پنچی موتو کی گاؤں والے پر پچے واجب ندہو گا بیفاوی قاضی خان على ہے۔منتنی على ہے كداكردو كاؤں كے على معتول بايا كيا كدونوں كى زعن اوردونوں كاراستدا كي قوم كى ملك ہے كدائي زعن وراستفرونت كرتے بي تو ديت عدروس يرتقنيم عموكي اور فرمايا كديدام جي كاتول ساور نيزمنتي مي ب كداكرا يك كاول كي زين مں ایک مقتول بایا کیا حالا تکدو ووسرے گاؤں کی آبادی کے کھرے قریب ترہے ہی اگروہ زمین جس میں قتیل عملی ایا کمیا ہے مملوک ہوتو مالک ماخوذ ہوگا اور اگر مملوک ندہوتو جوگاؤں معتول ہے بہت قریب ہوائی سے مؤاخذ ہ ہوگا اور نیز منتقی میں ہے کدامام محر سے وريافت كيا كيا كما كما متنول دوكاول ك على ما يا كيا كيا بن آيا أس كامؤاخذه أس كاون والول عد موكاجس كي آبادي مكانات ے زیادہ قریب ہے یا زمین ہے قریب والوں ہے مواخذہ ہوگا تو فرمایا کہ اگر اراضی اُن کی ملک نہ ہو بلکہ صحرا کے مثل اُس گاؤں کی طرف منسوب ہوتو جس کی آبادی سے قریب تر ہے اُس سے واخذہ کیا جائے گابید خیرہ میں ہے۔ اگر دو گاؤں کے جی میں کوئی منتول پایا حیااوروہ دونوں گاؤں کے تھیک بچے میں ہے کہ دونوں طرف فاصلہ برابر ہے اور گاؤں ٹس بزار آ دمی ہیں اور دوسرے میں اُس سے كم بير تو بالا تفاق أس كى ديت دونو ل كا وَل يرفعنا نصف بوكى ادرامام ابويوسف في فرمايا كدايك مقتول تين دار كفيك زيج يش كه سب سے اُس کا فاصلہ برابر ہے پایا گیا اور ایک وار حمی کا اور دو دار ہمرانیوں کے بیں تو دیت دونوں پر نصفا نصف ہوگی ہی قریب کا اعتبارند کیایا بلکر قبیلہ کا انتبار کیا بیجید می ہے۔

ایک شخص نے دار میں مفتول پایا گیا اور اس دار میں اُس کے خادم وغلام لوگ و آزاد لوگ بیں تو قسامت و دیت فقط مالک داریر واجب ہوگی 🌣

اگرایک فض نے ایک وارخریدااور بنوز قیندنیس ہوا ہے کہ اُس می مقتول بایا گیااور تے می کی کے واسطے خیار نہیں ہوا ہائع کی مرکار برادری پر دیت واجب ہوگی اور اگری می خیار بوقو قابض کی درگار برادری پر ہوگی اور بیام اعظم کنزوی ہے اور صاحبین نے فربایا کہ اگری میں خیار نہ ہوتو مشتری کی مددگار برادری پر دیت واجب ہوگی اور اگر خیار ہوتو انجام کاروہ وار جس کا ہو ما حین نے فربایا کہ اگری میں خیار نہ ہوتی میں کی مددگار برادری پر دیت واجب ہوگی ہی ہے۔اور اگر ایک فیض کے قیند میں دار ہواور اُس میں ایک مقتول پایا گیا تو مددگار برادری اس وقت تک دیت کی ضائن نہ ہوگی کہ جب تک گواہ یہ گوائی نہ ویس کہ بدار اس کی ملک ہاور جب گواہ ہوں سے بیات تا بت ہوجائے تو ضائن ہوگی ہی خز ایر اُس میں ہے۔ایک فی سے وار میں مقتول پایا گیا اور اس دار میں اُس کے خادم و غلام اوگ وی آن اوگ ویں پر یکھنہ ہوگا بیا سیجا بی سے تا تار خانیہ میں منتول و خلام اوگ وی آن اوگوں پر یکھنہ ہوگا بیا سیجا بی سے تا تار خانیہ میں منتول

العنى عِنْ عِنْ الله بن أن كي تعداد براا

ع قتل بروز ن قتل بمعنى مفول ليخ معنو ل جن يمعنى مارابوا ١٢

نے فر مایا کدان کے دوسرے قول پر قسامت واجب نہ ہوگی اور بعض نے فر مایا کدواجب ہوگی بیمچیط میں ہے۔ اگر مکاتب کے دار میں أس كامولى معتول بإيا حمياتو مكاحب برواجب بوكاكه إنى قيت اورمولى كى ديت دونوں ميں ہے كم مقدار كے داسط سعايت كرے بيد سراج الوباج میں ہے اور اگر غلام الینے مولی کے دار میں معتول بایا گیا تو اس میں کچھواجب نہ ہوگا اور مشائح نے فر مایا کہ یہ عکم اس وقت ہے کہ جب غلام پر قرضہ نہ ہواور اگر غلام پر قرضہ ہوتو مولی أس كی قیمت اور مقدار قرضد ميں ہے كم مقدار كا ضامن ہوگا يہ يط میں ہے۔ای طرح اگر غلام نے کسی پر کوئی جنایت کی پھرائے مولی کے دار میں مقتول پایا گیا تو بھی ہی تھم ہے کہ مولی بطریق ندکور ضامن المهور يطميريه مس ب- اكرغلام ماذون التجارة كدار من كوئي مقول بإيا كياتو شيخ الاسلام في الريش من ذكركيا به كداكر أس يرقر ضهند بوتو قسامت أس يحمولي براورويت مولى كى مددگار برادرى برواجب بوگى يظم قياساواستحسانا ہےادراگرأس برقرضه ہوتو بھی صاحبین کے فزویک بھی علم ہے اور استحسانا امام اعظم کے فزویک بھی بھی تھم ہے بیدذ خیرہ میں ہے۔اورا گر غلام ماذون کے دار مين أس كامولي معتول بايا حمياتو قسامت عوديت مولى كى مددگار برادرى برواجب موكى خواه غلام برقر ضهر مويانه موية قاوى قاض خان من ہے۔اوراگرداررائن بامرتین ش غلام مربون مقتول بایا گیاتو اُس کی قیت مالک دار پرداجب ہوگی شددگار برادری پر بیزالت المعتنین میں ہے۔اگر کوئی حض ایسے قرابت دار کے گھر میں مقتول پایا گیا جس کی گوائی مقتول کے حق میں مقبول نہیں ہوسکتی ہے یا عورت اینے شو ہر کے دار میں مقتول یائی مخی تو اس میں تسامت ودیت لازم ہے اور میراث سے محروم نہ ہوگا یہ محیط سزھی میں ہے۔ اگر شہر میں ایک عورت کے مکان میں کوئی محض مقتول پایا گیا حالا نکہ اس گھر میں اُس کے قرابت داروں میں ہے کوئی نہیں ہے توعورت نذ کورے مرر بچاس تشمیں کی جائیں گی بھر جوقبیلہ اس کی قرابت میں ہسب ہے قریب ہوائی پرمنتول کی دیت واجب ہوگی اور پیر ا مام اعظم کا قول ہے اور میں قول امام محتر کا اور اوّل قول امام ابو بوسف کا ہے ریشرح مبسوط میں ہے۔

اگراس كے مشيرو من سے يعنى خويش ديكانوں ميں سے وہال حاضر مول تو قسامت ميں أس كے ساتھ شريك كئے جائيں کے ریکاریس ہے۔اوراگرعورت کے گاؤں میں کوئی معتول پایا گیا تو الام اعظم والام محد کے زویک أس عورت برقسامت واجب مو گی کرراس مے تعمیل لی جائیں گی اوراس کی مددگار برادری پردیت واجب ہوگی اوراس کی مددگار برادری و وقبیلہ ہوگا جونب میں سب سے زیادہ اُس کا قریب ہواور ہارے مناخرین اصحاب نے فرمایا کیاس مسئلہ میں دیت اُٹھانے میں مددگار براوری کے ساتھ سے عورت بھی شریک ہوگی سیکانی میں ہے۔اور اگر نابالغ کے دار میں کوئی مخف معتول پایا حمیا تو بالا جماع بیتم ہے کہ اس پر قسامت واجب شہو کی بلکہ تسامت ودیت اُس کی ددگار برادری برواجب ہوگی اور مجنون کے دار میں بھی بالاجماع میں عظم ہے بیدہ خبرہ میں ہے۔اگر تیموں کے داریا قرید میں کوئی مقتول پایا گیا ہی اگر ان میں کوئی بالغ ہوتو أس پر قسامت واجب ہوگی اور دیت ان سب کی مد دگار برا دری پر ہوگی اور اگر بالغ نہ ہوتو قسامت و دیت ان سب کی مد دگار برا دری پر ہوگی سیمجیط سرحسی میں ہے۔اگر ذمی کے دار میں ۱ كوكى مقتول بإيامياتوأس برقسامت واجب بوكى كدأس يحكرر بجاس التميس لى جائيس كى بجرجب أس في محالى بس الرأس ك مددگار براوری ہوکہ باہم ایسے معاملات میں مددگاری کرتے ہوں دیت اُس کی مددگار برادری پر ہوگی ورنداُس کے مال سے واجب ہو کی بید ذخیرہ میں ہے۔ اگر ایک مخض اپنے بیٹی و بیٹا کے دار میں جو دونوں میں نصفا نصف مشترک ہے مقتول پایا کیا پھر ہرا یک نے دوسرے برأس كے آل كا دعوىٰ كياتو پسر كے واسطے تبائى ديت دختر كى مدد كار برادرى يرواجب موكى اور دختر كى مدد كار براى مددگار برادری ہوگی اور دختر کے واسطے اپنے بھائی کی مددگار برادری پر چھٹا حصد دیت واجب ہوگا اور اگر پسر نے اپنی بہن کے شوہر پر باپ کے آل کا دوئی کیا تو پسر کے واسطے بچھ وا جب نہ ہوگا یز دائد اسمندین میں ہے۔ جموع النواز ل میں ہے کہ اگر ایک مخص اپنے پر سرکے کھر ہیں معتول بایا گیا حالاتگ اس نے اپنے بحر ورح ہونے کی حالت ہی موت ہے بہلے یہا کہ بجھے فال شعوص فی آل کیا ہے قو اس سے بسرکی مددگا ربراوری کو ویت ہے بری کر دیا لیکن اس سے جوائی کے پسر پر لازم آیا ہے وہ باطل نہ ہوگا اگر اہل عطا میں سے جوائی نے بری کی مددگا ربراوری کو ویت ہے بری کر دیا لیکن اس سے جوائی کے پسر پر لازم آیا ہے وہ باطل نہ ہوگا آگر اہل عطا میں سے جوگا ہے اور اہل موال نے جو را النا اللہ موال ہے ہوگا ہے وہ اس سے جوگا ہے وہ اس سے جوگا ہے اور اہل موال نے وہ اس سے بوگا ہے وہ اس سے بری اور اس سے بری اور اس سے بری کی بہت ہے وہ اس سے بری اور اس سے بری کی بہت ہوگا ہے وہ وہ بری بہت ہوگا ہے وہ اس سے بری کو اور اس سے بری کو اور اس سے بری کا نواس موال ہے اس سے بری کو اور اس سے بری کو کو اور اس سے بری کو کو اور اس سے بری کو کو اور اس سے بری کو کو سب سے زیادہ قریب ہو وہ اس کی آو اور ایک بہت ہو ہو اس سے بری کو کو سب سے زیادہ قریب ہو وہ اس کی آو اور بری می کھر واجب نہری بری سے بری اور اگر بری سے بری کو کو اور اس مورون کی ہو تو اس سے بری کو کر براور یوں پر اس کی دیت واجب ہو کی اور اس می آلی اور اس می تو کو کر براور یوں پر اس کی دیت واجب ہو گی اور اگر میں بری بری سے تو کو اس سے بری کو کر براور یوں پر اس کی دیت واجب ہو گی اور اگر میں بری میں بری میں ہو تو اس بری میں بری میں ہوتا ہے وہ صفیر ہو جس سے استحقاق شعد فارت نہ بروہ کی ہو راکر میں برات وہ بری میں اس کی دیت واجب ہو گی ہو ہو گیا ہے برات وہ بری سے استحقاق شعد فارت نہ بری وہ بری کی دیت واجب ہوگی ہو اور اگر میں ہوگی ہو اور اگر میں ہوگی ہو کہ کی ہو گی کی کو کر بری کی ہو گی گ

اگر کشی میں کوئی مقتول پایا گیا تو کشی کے سوار لوگ و طاح لوگ جواس میں ہیں سب پر قسامت واجب ہوگی۔ اور بیلقظ ارباب کشی کوئی کی کہ جوار باب اس میں موجود ہیں سب پر قسامت واجب ہوگی اور سکان پر اور جوائی کو کی ہے ہوا ہے ہیں ان پر واجب ہوگی اور اس میں ما لک و غیر ما لک سب کی مال ہیں اور اگر دون کا بھی ہی تھم ہے بیے جائے ہیں ہے۔ اگر ایک سواری کے واجب ہوگی اور اگر سائل و قائد ورا کب سب اس جائل ہی اور اگر ہوں کا بھی ہی تھم ہے ہیے جائے ہیں ہوگی اور اگر سائل و قائد ورا کب سب اس جائل ہی ہوں تو سے وقت اور بھی اور اگر سائل و قائد ورا کب سب اس جائل ہوں تو سواری کے ساتھ کوئی نہ ہوس قائد ہوگی اور اگر سائل و قائد ورا کب سب اس جائل ہوں تو سواری کے ساتھ کوئی نہ ہوس فی اور بیٹر وائیس ہے کہ بیا گیا تو جس محقق کی ہوں ہوگی نہ ہوس فی اور اگر سائل و قائد وار کے کہ دالوں پر دیت وقسامت واجب ہوگی تیمین میں ہے۔ اگر ایک سواری کا جائوں جس محقق کی تا ہوں ہوں ہوگی تیمین میں ہے۔ اگر ایک سواری کا جائوں کے خوا اور اگر ہوگا و اور اس کے ہوگی اور اگر ہوگا و اور اس کی ہوگئی ہولوں گو اور اگر ایک ہوگئی ہولوں گو اور اگر ایک ہوتوں ہولی ہوگی اور اگر کی آور وار کو اور اس کی آور وار سائل و بی ہوئی اور اگر کی آبیات میں کوئی مقتول بایا گیا ہی اگر وہ مین کوئی کا ملک ہوتو آئیس پر قسامت واجب ہوگی اور اگر ہوگی اور اگر کی کی ملک نہ ہوتو آئیس پر قسامت و دیت آئی کی دوراگر وہاں کی آور اور کین دیت ہوتوں اگر آئی ہی میک اگر اس مسلمانوں کی ملک نہ ہوتوں آئی ہوئی اگر آئی ہوئی اور آگر آئی ہوئی کی ملک نہ ہوئی کوئی سفت بھی کوئی منفحت ہوئو و ہوئی ہوئی و کی کوئی اور آگر آئی ہوئی کوئی کی ملک نہ ہوئی کی ملک نہ ہوئی کوئی کی ملک نہ ہوئی کی مسلمانوں کی منفحت ہوئو دیت ہیت ہوئو و بیت ہوئی کی کوئی دور آگر آئی ہوئی کوئی کوئی کی کائر کیا سائل کی کوئی کی کائر کیا سے کی کائر کیاں کی ملک نہ ہوئی کی کائر کیاں کی ملک نہ ہوئی کی کائر کیاں کی ملک نہ ہوئی کوئی کی کائر کیاں کی کائر کیاں کی ملک کی کائر کیاں کی ملک کی ملک کی کائر کیاں کی کوئی کی کائر کیاں کی کوئی کی کائر کیاں کی کوئی کی کائر کی کائر کیاں کی کوئی کی کائر کی کی کائر کیاں کی کوئی کی ک

منقطع ہوتو مقتول کا خون بور ہوگا ای طرح جس میدان جنگل یں جس کے قریب آبادی شہومتول پایا جائے اُس کا بھی ہی تھم ہے

یہ کیا سرخسی میں ہے۔اور منعنی میں ہے کہ اگر چھو نے یابا ہی تو کہ مقتول پایا گیا تو بیت المال پر اُس کی دیت ہوگی اور نیز منتی

میں ہے کہ اگر مثل شہر ایا جعفر کے خند ق میں کوئی مقتول پایا گیا تو یہ بمز لہ بزے داستہ کے ہے کہ جو تھے وہاں سب سے زیادہ قریب ہوگا

اُسی پر قسامت و دیت واجب ہوگی ہے چیا میں ہے۔ اور اگر الشکر گاہ میں کوئی مقتول پایا گیا حالا نکد بیاوگ آیک جنگل بیابان میں اُتر ہے

میں جو مباح ہے کسی کی ملک نہیں ہے ہیں اگر چھوٹی چھولد ادی یا بزے خیمہ میں پایا گیا تو قسامت و دیت اُسی پر واجب ہوگی جو اُس میں رہتا ہے اور اگر اُس سے باہر پایا گیا تو جو مقتول ہے نزد کی ہو اُس پر واجب ہوگی اور اگر واجب ہوتو دو تو ل قبیلوں پر واجب ہو گی تیمین میں ہے اور اگر ایک جگہ سب جسم حکملا اُتر ہے ہوں اُس اگر کی مخص کے خیمہ یا بزے خیمہ میں پایا گیا تو خیمہ والے پر دیت و قسامت واجب ہوگی اور اگر فیموں سے باہر پایا گیا تو تمام المل لکئر پر واجب ہوگی ہو کی بیو میں ہے۔

مولهو (١٥ بارې ♦

### معاقل کے بیان میں

معاقل جمع معاقلہ معنی دیت ہے کہ افی الہدایہ عاقلہ ان اوگوں کو کہتے ہیں جودیت اداکر تے ہیں اوردی کو عقل ومعقل اس موجہ ہے کہتے ہیں وہ خوز یونی ہے روکتی ہے بیکانی علی ہے۔ ہو خص کے عاقلہ ہمار سے زودیک اُس کے الل ویوارن ہوتے ہیں کہ ان الحجیا اورائل دیوان اٹل رایات ہیں بینی وہ لشکری لوگ جن کے نام دیوان علی تھے ہیں بید ہدایہ عن ہے۔ اگر قاتل اٹل دیوان علی دیوان علی مواور اُس کا دیوان ہو کہ وہاں سے لڑائی کے واسطے روزید یا تا ہوتو اُس کے عاقلہ وہ لوگ ہوں گے جو عازیوں علی سے اُس کے دیوان علی درج ہوں اگر وہ مکا تب ہواور اُس کا دیوان ہو کہ اُس علی سے روزید یا تا ہوتو اُس کے عاقلہ وہ لوگ ہوں گے جو عالی مورج ہیں اور اگر وہ مکا تب ہواور اُس کا دیوان ہو کہ اُس علی سے روزید یا تا ہوتو اُس کے عاقلہ وہ اوراگر اُس کا دیوان ہو کہ اُس کے مدکا راوٹ تا ہوتو وہ ہوں اوراگر اُس کا دیوان شدہ وہ رہا ہوتو دیت اُن ہی داز جانب محالات ودر بات ہوتو دیت اُن پر ڈالی جائے گی اور عاصل یہ ہے کہ اس معاملہ عن اعتبار با ہی مددگاری کا اور یعن کا بعض کے کم آنے کا ہے ہیں اگر اٹل محلّد والی بازاروائل دیوخویشاں دے گا نگان با ہم معاملہ عن اعتبار با ہی مددگاری کا اور یعن کا بعض کے کم آنے کا ہے ہیں اگر اٹل محلّد والی بازاروائل دیوخویشاں دے گا نگان با ہم معاملہ عن اعتبار با ہی مددگاری کا اور یعن کا بعض کے کم آنے کا ہے ہیں اگر اٹل محلّد والی بازاروائل دیوخویشاں دے گا نگان با ہم

لعنى تمن يا حار ذرم تمن يا تمن سال بين ١٦

جن لوگوں کا نام دیوان میں درج نیس ہے جیے شہر ہے باہر دیماتی لوگ وغیرہ تو ان کی باہی مدوگاری باختبار نسب ہے ہوگی
اگر چائن کے دینے کے شکانے اور دورود داد دیمات شخلتہ ہوں بیمبوط میں ہے۔ اوراگر دیماتی آدی شہر می اُتر ااورائی کا گھر شہر
علی نہیں ہے تو ائل معرجن کو دیوان سے عطیہ ملتا ہے وہ اُس کی مدوگاری میں دیت اداخہ کریں کے جیسے کہ شہری لوگوں میں سے اگر کوئی
میں دیمبات میں گیا ہوتو دیماتی لوگ اُس کی مدوگاری اوائے دیت میں خہری کی دیت اُس کے مال سے دی جائے گا اورائی کو عصام اور اور اُس کا نام دیوان میں درج ہوتو امام ابوطنی ہے ہوئی اورائی پر فتو کی دیت اُس کے مال سے دی جائے گی اورائی کو عصام نے افقتیار کیا ہے فلا ہرالرولیة کے موافق بیت المال پر داجب ہوگی اورائی پر فتو کی ہے۔ اُس کو صدرالشبید حسام الدین نے وَ کر کیا ہے
سیر اجیہ میں ہے۔ اور کتاب الولا و میں وَ کرفر مایا کہ بیت المال ایسے شمنی کی طرف سے دیت نہیں اوا کرتا ہے جس کے فریش موجود
ہوں یا وارث ہو فواہ وارث نہ کور سی تق میر اے ہو مثل آوا در ارائحر ہو گواٹ کیا باغلام ہوتی کہ فر مایا گر جرائی متاس کی نے ایک مسلمان غلام تربی المان غلام تربی المال میں رہے گی اس واسطے کہ اُس کا قراد کرنے والا رقیق ہو اور الاراس میں المالی میں میں اور کردہ شدہ مرکمیا تو اُس کی میراث بیت المال میں رہے گی اس واسطے کہ اُس کا قراد کرنے والا رقیق ہو اور اور ایک متاخرین نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ سوائے ملک کی گی گئی میں المال میں ہو گیا ہے بعض نے فر مایا کہ سوائے عرب کے باقی ملک مجمل کے غلام آزادو میں الائم طوائی نے ذکر کیا کہ متاخرین نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ سوائے عرب کے باقی ملک مجمل کے غلام آزاد میں ہو کا بیت المال پر شہوگی کدانی انجو میں کے باقی ملک مجمل کے باقی ملک عرب کے باقی ملک مجمل کے خوالے کو بات میں الائم مطوائی نے ذکر کیا کہ متاخرین نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ سوائے عرب کے باقی ملک مجمل کے باقی ملک عرب کے باقی ملک عمل کے باتھ انہ میں کہ کر میا کہ متاخرین نے اختلاف کیا ہے بعض نے فر مایا کہ سوائے عرب کے باقی ملک عمل کے باقی ملک عمل کے باقی ملک عمل کے باقی ملک کے بائی ملک کے باقی ملک کے باقی ملک کے بائی میں کے بائی ملک کے بائی میان کی کو بائی میان کے بائی کے بائی میان کے بائی کی کی کو بائی کی بائی کی میان کی ک

واسطے عاقلہ نیں ہاور ہی آول فتید ابو کر بی اور ابو چھفر ہندوائی کا ہاں واسطے کہ تھے نے اپ انساب کی تفاظت نہیں رکھی ہاور نہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں اور نداس کے واسطے دیوان ہاور دیت کا بار دوسرے فیر پر ڈالٹا عرب کے تن ہیں ہم فاف قیاس فاہت ہوا ہے کہ انہوں نے اپ نہوں کو ضائع نہیں کیا ہاور باہم ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں ہی جھم لوگ اُن کے ساتھ نہیں طائے جا میں گے اور کسی کے ماتھ اُن کے ساتھ نہیں طائے جا میں گے اور لین نے نر مایا کہ جم کے واسطے بھی عاقلہ ہو قت باہمی مدد کی ضرورت کے اور کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کے ترکی ہوتے ہیں جیسے مرد کے موزہ دو زاور تھنج سے اور بینا رائے وریبرہ کلا باو کے بڑھئی ہیں اگران میں ہے کسی نے لڑائی کرنے کے ترکی ہوتی ہی اگران میں ہے کسی نے خطاعے کی کیا اور دیت واجب ہوئی تو اُس کے اللی محلا ورین والم نہیں مرغین ٹی فتید ایو جھنو کی اور اسم نہیں ان پر یہ کوشس الائم حلوائی نے اور بہت سے مشائح نے اختیار کیا ہے اور اہام فلم ہیر اللہ بین مرغین ٹی فتید ایو جھنو کی اور اختیار کرتے ہے اس واسطے کہ باہمی مددگاری پر اور انہ کا اختبار ہے اور موزہ وروزہ ن وطالب علموں وغیرہ کا بی جو جاتا کچھاس واسطے نہیں ان پر یہ واسطے کہ باہمی مددگاری پر اور انہ کا اختبار ہے اور موزہ وروزہ ن وطالب علموں وغیرہ کا بی جو جاتا پی مدال واسطے نہیں موجوباتا کچھاس واسطے نہیں ہو جاتا کھھاس واسطے نہیں ہو جاتا کھوں واسطے نہیں ہو جاتا کچھاس واسطے نہیں اس کھیں مور کی دور نوان وطائع کی مور کا بی میں مور کی ہو ہو تا کی کھیں کی دور نوان وطائع کی خوان میں ہو ہو تا کچھاس واسطے نہیں اس کی مور کی ہو ہو تا کچھاس واسطے نہیں ان میں مور کی ہو تھا کہ کھی کی مور کی ہو تھا کہ کو کی کھیں کی مور کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کھیں کے کہ کھیں کی کھی کے کہ کی کھیں کے کہ کو کی ہو کھیں کی کھیں کے کہ کی کو کھیں کی کھی کے کہ کی کی کھیں کی کھی کے کا کی کو کھی کی کھی کی کھی کو کی کو کی کو کو کی کھی کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کے کو کھی کی کو کی کھی کو کھی کی کو کھی کی کی کی

ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگول کی دیت ادا کرنے میں ددگاری شکریں مے جب کہ ہراہل شہر کے واسطے نیلیحدہ و بوان ہوا دراگر ان میں باہمی مددگاری باعتبار نزو کی سکونت کے ہوتو دوسر ہے شہر کے بنسبت اہل شہرزیا دو قریب ہیں کذائی الہدایہ اور اگراس کے دو بھائی ایک ماں وہاپ ہے ہوں اور ایک کا دیوان کوف میں اور دوسرے کا بھر وہی ہے تو ایک بھائی دوسرے کا عاقلہ نہ ہوگا بلکہ اُس کے عاقلہ اُس کے وارٹوں کے لوگ ہول مے بیمسوط میں ہے۔اور ہرشہروا لے کے عاقلہ اُس کے اہل سوا دو تبہاتی ہوب مے اور جس کا گھر بھر ہ میں ہواور اُس کا نام کوف کے دیوان میں درج ہوتو اہل کوف اُس کے عاقلہ کموں سے بیکانی میں ہاور اگر ایک فخص نے خطا ہے تی کیااوراُس کامرافعہ برسوں قاضی کے سامنے نہ ہوا پھر قاضی کے سامنے مقدمہ بیش ہواتو قاضی قاتل کی مددگار برادری يرتمن سال ميں ويت اداكرنے كا حكم دے كاكہ جس روزے تضيفيل جوائے أس دن سے تين سال عي اداكى جائے يس اگرأس کے عاقلہ اُس کے اہل و بوان ہوں تو اُن کے عطیات میں مال دیت دینے کا حکم جاری کرے گا اور ایک تہائی ان کے اوّل عطاء میں قراروے کا کہ جوازل عطاء بعداس تھم کے ہوا س میں ہے ایک تہائی دیت و واوگ اوا کریں اگر چیل اور اُس کا قضیہ فیصل ہونے میں اور ان کے عطیات ملنے میں فقط ایک مہینہ یا اُس سے مجی کم ہو۔ اور دوسری تبائی کے واسطے علم وے گا کہ جب دوسرا عطیہ وصول ہوخواہ سال گذر جانے اور دمیر ہوجائے کے بعد وصول ہویا سال سے پہلے وصول ہوجائے اور ای طرح تیسری تہائی کے واسطے بھی یوں ہی تھم کرے گا بیمبسوط میں ہے۔اوراگر بعد فیصلہ مقدمہ قتل کے قاتل کے اہل ویوان کو اُن کا عطیہ تین سال کا پینتگی ایک ہارگی عطا کیا گیا تو پوری دیت اس سب عطید میں سے فی الحال وصول کر لی جائے گی۔اور اگر عا قلہ کا عطیہ جو تھم ویت جاری ہونے ے پہلے کا تھا بعد فیصلہ مقدمہ کے عطا ہوتو اُس میں ہے کچھودیت ندلی جائے گی بلکہ بعد تھم دیت کے جوعطا یا واجب ہوں جبوہ وصول ہوں تو اُس میں سے دیت لی جائے گی اور اگر ہرشش ماہی میں عطید ملاہے تو اُس میں چھٹا حصد دیت واجب ہو گا اور اگر ہر جہار ماہ کے بعد ملا ہے تو اُس میں نواں حصد دیت واجب ہوگا بیمچیط سرحسی میں ہے۔اور اگر قائل کے عا قلمدوگار براوری اہل رز ق ہوں جن کوروزینہ ماہوری ملتا ہے تو اُن کے روزیند میں سے دیت اداکرنے کا تھم دیا جائے گا پس اگر دیت اداکرنے کا تھم ہونے سے يمل مهينون كاروزيندومول مواتو أس من سے كھرزليا جائے كااوراكر تكم ديت مونے كے بعد مهينوں كاروزيندومول مواتو أس من ے بقدر حصہ کے دیت لی جائے گی ہی و یکھا جائے گا کہ اگر اُن کو ما ہوری روزینہ ماہ بما و وصول ہوتا ہے قو ہرمہینہ کے روزینہ میں سے چھتیواں حصد لیا جائے گا بیری بیط ش ہے۔ اور اگر قامنی کے تھم دینے کے ایک یا دوروز کے بعدروزید وصول ہوا تو اس مہینہ کے
روزید کے بقدرایک ماہ کے حصر کی دیت کی جائے گی اور اگر اُس کی مددگار برادر ک کے واسطے ماہور کی روزید اور سالانہ عطیہ مقرر ہوتو
اُن کے عطیات ش سے دیت ویتالان م کیا جائے گاروزید ش سے دیتالان م نہ کیا جائے گا بیکا فی ش ہے۔ اور رزق وعطا میں فرق
بیری کدرزق وہ ہے جولوگوں کے واسطے بقدر صاحت و کفایت کے کہ اُس کوروز اندم بین میں کی ہو بیت المال سے مقرر کیا جاتا ہے اور اُس محلید وہ ہے کہ سالانہ مقرر کیا جاتا ہے اور اگر میں ہے۔ اور اگر صلح کے نہ بھا کا عاجت و کفایت کے بیری طرح میں ہو گیا تو اہل
قاتل اہل کوفہ ش سے ہواور وہاں اُس کا عطیہ تھا گر اُس پر دیت کی ڈگری نہوئی یہاں تک کہ اُس کا دیوان بھر وہش بول کیا تو اہل

بعروض سےأس كے عاقلہ برويت اواكرنے كى مدوكارى واجب اوكى يمسوط ش بـ

اگراس کے عاقلہ کوف بر تمن سال میں دیت اوا کرنے کا تھم ہوگیا اور اُس سے تہائی دیت لی تی ہویان لی تی ہو پھراس کا نام بدل کرائل بھرہ کے دیوان میں واخل کیا گیا تو دیت اوا کرنے کی مدد کاری اہل کوف پررے کی اور اہل بھرہ کی طرف تحویل ندکی جائے کی لیکن بھرو کے قاتل کے عطیہ ہے اُس کا حصد دیت لے لیاجائے گا بیمجیط میں ہواور اگر اُس کامسکن کوف میں ہواور اُس کا کچھ عطیہ نہ ہواوراً س نے خطا ہے کی کوئل کیا اور ہنوز اُس پر قاضی کا تھم نہیں ہوا تھا کہ اس نے کوفہ چھوڑ کر بھر وہ میں وطن اختیار کیا تو أس كے عاقلہ بعر ويرديت كا تھم ديا جائے كا اور اكر أس كے عاقلہ كوف يرديت كا تھم ہوگيا ہو پھراس نے كوف چيوز كربعر ويس وطن اختیار کیا تو عا قلہ کوفہ ہے ویت خطل نہ ہوگی ای طرح اگر دیہاتی نے قبل کیا اور تھم دیت ہونے سے پہلے وہ شہر میں رہے لگا اور اُس کا نام دیوان میں درج ہو کیا تو اہل دیوان اُس کے عاقلہ ہو کر دیت میں مدد گار ہوں گے اور اگر اُس کے دیہاتی عاقلہ پر دیت کا تھم ہو جانے کے بعدد وشریس آ کرد ہوان میں درج ہواتو عاقلہ دیہات ہد سے دیت خفل نہوگی بیکانی میں ہے اگر بدوی نے کسی شہری کوخطا ے قبل کر ڈالا تو اُس کے خوایش و برادری میں ہے وہیں سواونٹ جو اُس پر واجب ہوئے ہیں جمع کئے جا کیس مے اور اُس کے شناسالوگ اس کوجع کریں مے پھرولی مقتول کو تھم ویا جائے گا کہ اُنہیں کے مقامات سکونت میں جا کران سے بیمقدار دیت وصول کر لے بیجیط می ہاور اگر کسی بدوی نے کوئی جنایت کی اور ہنوز أس کی بابت تھم نہیں ہوا تھا کدام اسلمین نے اُس کوواس کی قوم کو بادیہ ے خطل کرا کے شہر میں بسایا اور اُن کا عطید دینا مقرر کئے مجر مقدمہ جنایت قاضی کے پاس بیش ہوا تو قاضی اُن پر دیت میں دیناردینے کا تھم دے گااونوں کا تھم نددے گایے ہیرید میں ہے۔اوراگران برسواونٹ کا تھم ہوگیا پھرامام اسلمین نے اسکواوراس کی قوم كونتقل كراك أن كا عطيه دينارمقرر كئو أن سادنول يا أن كى تمت كامواخذه كياجائ كاادرا كرسوائ عطيد كأس كالمجمع · مال ند ہوتو اونٹوں کی قیمت اُن کے عطیات سے لے لی جائے گی خواہ قیمت کم ہویازیادہ ہوبیشرح مبسوط میں ہے۔اوراگر کوفد کے الل عطائي عدايك مخف في جنايت كي اورأس كي مدد كاربراوري يرجنايت كي ديت كاسم موكيا مجرأس كي قوم من ايك قوم ويهاتي يا شہری جن کا عطیہ مقرر نبیں ہے ل منی تو اس کی تو م کے ساتھ ریاوگ بھی مددگاری میں داخل کئے جائیں سے اور جس قدرادا کیا ہے اور جس قدر باتی ہے سب جس شامل سے جا تیں مے اور اس معاملہ سے پہلے اگر کوئی دیت انہوں نے اوا کی ہوتو اُس جس بدلوگ جوشائل میں شامل نہ کئے جا تیں مے یہ تمہیر سیمی ہاور اگر کسی نے قبل بخطا کا اقر ارکیا اور قاضی کے پاس مرافعہ نہ کیا گیا الا بعد چند سال کے تو قائنی أس كے مال سے دوز تھم سے تمن سال میں دیت اداكر نے كاتھم دے كا اور اگر قائل دوارث مفتول دونوں نے با تفاق بيان کیا کہ فلاں شہر کے قاضی نے کواہوں کی گوائی پر اس کے کوفد کی مددگار براوری پر دیت کا تھم دیا تھا اور مددگار براوری نے

ان دونوں کے قول کی تخذیب کی تو مددگار براوری پر پھرداجب نہ ہوگا اور اُس کے آل ہی ہے اُن کا پھرنہ ہوگا الا اُس صورت ہی کہ اس کا عطیداً ن کے ساتھ ہوتو اُس پر بقدراس کے حصد کے لازم ہوگا بیکانی ہی ہا اور معاقل ہی ذکر فر مایا کہ ایسے آل کے گوا ہم کے سطیداً ن کے ساتھ ہوتو اُس پر بقدراس کے حصد کے لازم ہوگا بیت میں مقبول نہ ہوں ہے بیظہ بر بیہ ہی ہے۔ ایک فیض نے قاضی کے سامنے اقراد کیا کہ اُس نے فلال فیض کو خطا ہے آل کی فیبت میں مقبول نے گواہ قائم کے کہ معاملیہ نے اُس کوآل کیا ہے تو بید گواہ تا می کوائل کے کہ معاملیہ نے اُس کوآل کیا ہوتو بیٹ ہوا ہوگی اور مددگار براوری پر دے کا تھم دیا جائے گا اور مدعا علید کا اقراد کی اور اس کے نظام بہت ہیں بید قادی تا تھی اور اس کے نظام بہت ہیں بید قادی تا تھی اور اس کے نظام بہت ہیں بید قادی تا تھی تا میں ہوگی تا میں ہے۔

دیت میں باپ کی مددگار براوری بردیت کن صورتوں میں واجب ہوگی؟

اگرولی مقول نے بعد اقرار مدعا علیہ کے بیان کیا کہ میں کوئی گواونیں جانتا ہوں پس میرے واسطے دیت کا تھم قاتل کے مال سے جاری کروے ہیں قاضی نے مال مقر سے دیت دیے کا تھم دے دیا پھروارث مقتول نے گوا ویائے اور جا با کدویت کو عاقلہ يرخفل كراد عة أس كويدا خفيارند بوكا -اوراكرولي في كها كدابهي حاكم ديت كامال قائل يرتهم ندد عثايد جيم كواه دستياب بوجائي الی قاضی نے تھم میں تاخیر کی چروارث فرکور نے گواہ یائے تو قاضی ان کی گوائی پر مددگار برادری پر دیت کا تھم دے گا بیمسوط میں ہے۔اورمملوک آ زادشدہ کاعا قلدائی کےمولی کی عددگار براوری ہادرمولی نے الموالات کی مددگار براوری اُس کامولی اورمولی کا قبیلہ ہے ریکانی میں ہاوراگرا کی عورت آزاد ہواوروہ نی تمیم کی موالات ہواوراً س کا خاوندالل ہمدان میں سے ایک مخض کا غلام ہو مرأس كا يك الك الا عدا موالو أس الرك ك ما قلدأس ك مال ك عا قلدين اور اكرازك في ونايت كى اور بنوز قاضى في اُس کی دیت کا تھم نہیں دیا ہے کہ اُس کا باب بھی آ زاد کیا حمیاتو قاضی اُس کی ولا واُس کے باب کے موالی کی طرف تقل کردے گا بھر جوجنایت اُس نے کی ہے اُس کی دیت کا تھم اُس کی مال کی مداگار برادری پر جاری کرے گا اُس کی مال کی مددگار برادری ہے اُس کو خطل نہ کرے گا۔ای طرح اگر باپ کے آزاد ہونے سے پہلے اُس نے کوال کھودا اور باپ کے آزاد ہونے کے بعد اُس میں کوئی محض كركرم حمياتوديت كاعم مون كوفت اس كى معاعلية أس كى مال كى مددگار برادرى موكى بشرطيك جناعت (١)كرن والابالغ مو اورا كرنابالغ موتو أس كاباب (٢) موكاميمسوط من ب-اكرايك فض في دوسر يدسوالات بيداكي بيرك فخض كوخطات آل كيا-مجردیت اداکرنے سے میلے اس کے موالات کوچھوڑ کر دوسرے مخص سے موالات پیدائی تو دوسرا اُس کا عا قلہ ہوگا بیمیدا سرحسی میں ہے۔ایک حربی مسلمان ہو گیا اور اس نے دارالاسلام میں ایک مسلمان ہے موالات کرنی پھراس نے کوئی جنایت کی توجس سے موالات بیدا کی ہے اُس کی مددگار براوری اس کے دیت کے واسطے عاقلہ ہوگی پھر بعدمددگاری ادائے دیت کے اِس کو ساختیار نہ ہو گا کہ جس سے موالات کی اُس کے موالات کوچھوڑ و سے اور اگر ان لوگوں نے اُس کی طرف سے مدد گاری کر کے دیت اوا کی یا ہنوز قاضی نے ادائے دیت کا تھم نہیں کیا ہے کہ دار الحرب ہے اس کا باپ قید کر کے دار السلام میں لایا گیا اور اُس کو ایک مخص نے خرید کر كة زادكرديا تووهائ بينے كى ولاء اپنى جانب مينى لے جائے كا پر سس موالات بيداكي أس كى مددكار براورى إس ك ع مولی الموالات و وفض اجنبی جس کوسی اجنبی نے کہا کہ تو میرامولی ہے ہیں اگر جس مروں تو تومیراوارث ہے اور اگر جمعے ہے کئی ایہا جرم ہوجائے جس ے مال لازم آئے تو اُس کومیری طرف سے تواد اکر ساور و وضی اُس کوتل کرے اا (۱) کوال کھود نے والا ۲۴ (۴) لیعنی باب کی مدد کار برادری پر د بهت جوگا ۱۲

باب کے آزاد کرنے والوں کی مددگار برادری سے مجھوالی انہیں لے سکتے ہیں۔ای طرح اگر اسے باب کے قید کئے جانے سے پہلے كنوال كھودا پھرأس كے باب كة زاد كئے جانے بعد أس كے كنويں ميں كوئى آ دى كر كرم كميا تو أس كى ديت أس مخف كى مددگار برادری برہوگی اس نے اُس سے موالات ع کی تھی اُٹل کے باب کی مددگار برادری برشہوگی میمسوط میں ہے۔ ایک ذی مسلمان ہو کیااور أس في سعموالات دكيايهال تك كد خطا سي كولل كيااور بنوزاس يركوني عكم ندديا مياتها كدأس في في تميم عن سايك فنس س موالات کی چردوسری جنایت کی تو دونوں جناغوں کا تھم بیت المال پر ہوگا اوراً س کی موالات باطل ہوگی بی میرید عی ہے۔

اگر کنواں کھودا پھر کسی مخص ہے موالات پیدا کی پھر کنواں میں ایک آ دمی گر کر مرکبیا تو اُس کی دیت اُس کے مال ہے واجب ہو کی اور بیت المال اُس کی طرف سے دیت اوانہ کرے گا بخلاف اِس کے اگر اُس نے تیر پینکایا پھر پینکا اور چینے سے پہلے اُس نے ا يك خف م موالات كرلى مجرتيريا بقر بهنيااورأ كل في ايك خف كول كيانوبيت المال برأس كي طرف سديت اواكرني واجب مو کی پیچیا سرتسی میں ہے۔ اگر ایک مسلمان عورت لنے جومولی بن تمیم کی ہے کوئی جنایت کی یا کنوال کھود ادر بنوز جنایت کی بابت تکم نہیں ہواتھا کہ عورت ند کورمر تد ہوکر دارالحرب میں کھل کی مجروباں ہے مسلمان کشکر کے جباد میں اُس کوقید کیا بھر ہمدان کے ایک مخف نے اُس کوآ زاد کرویا پر کنویں میں ایک آ وی گر کرمر کیا تو اُس کی دیت کا تھم بن تھیم پر ہوگا بیمسوط میں ہے۔ اگر ایک بدوی نے راہ عی کنواں کھودا پھرامام نے بدو یوں کوشہر میں بلالیااور شحر میں متفرق ہو کرصا حب عطیات ہو گئے پھراس کنویں میں ایک مخف گر کرمر کیا تو دیت اُس کی اس روز کی مددگار براوری بر ہوگی جس دن وہ کراہے بی تسمیر بیٹس ہے۔اور اگر اُس نے کنواں کھودا اور وہ صاحب عطید تھا مجرامام نے اُس کا عطیہ باطل کردیا اور اُس کو اُس کے لبسی رشتہ داروں کی اطرف واپس کردیا کہ انہوں نے زمانۂ داراز تک اُس کے ساتھ مدد گاری کی چرکنویں عس گر کرایک آ دمی مرکبیا جس روز مال واجب ہوا ہے اُس روز کی اُس کی مددگار براوری برویت واجب ہوگی ہے مبسوط عمل ہے۔

ملاعنہ کے بیٹے کی مددگار براوری اُس کی مال کی مددگار براوری ہوگی ہیں اگر مال کی مددگار براوری نے اُس کی طرف ہے دے اواکی ہو پھر باپ نے اپن کھ یب کی اور دعویٰ کیا کہ بیمبر ابیا ہے تو مال کی مدوگار براوری نے جس قدر مال اوا کیا ہے وہاپ کی مددگار براوری ہےواپس لیس مےاور تین سال میں جس روز سے قاضی باپ کی مددگار برادری برحم کرے کداس کی مال کی مددگار برادری کووائیں دیویں واپس لیں مے ای طرح اگر مکا تب اوائے کتابت کے لائق مال چیوز کرمر کیا اور اُس کا بیٹا آ زاد ہے اور ہنوز مكاتب كى كتاب اداندكى كئ تحى كدأس كے بينے نے جنايت كى اور بينا ايك آزاد ورت مولاة تى تميم كے بيت سے باور مكاتب ا کی تعل بعدان کا مکاتب ہے ہیں مال کی قوم نے اُس کی طرف سے دیت اوا کی چراُس کے باب کی کتاب اوا کی گئی تو مال کی مددگار برادری اس مال دیت کو باپ کی عددگار برادری ہے واپس لے گی۔ای طرح اگر ایک مخفس نے ایک نابالغ کو تھم دیا کداس مخفس کولل كردے أس في كرديا يس الرك كى مدوكار برادرى في ديت اواكى تو تھم د بندوكى مددكار براورى سےواپس لے كى بشرطيك تھم ويتا کواہوں ہے ابت ہواور اگر تھم دیتا اُس کے اقرارے ثابت ہوتو مددگار براوری کے لوگ اس مال کوتھم دہندہ کے مال سے تمن سال میں واپس لیس مے بعنی جس روز سے قاضی اُس پر تھم وے کہ واپس دے یا اُس کی مدد گار ع براوری پر واپس دیے کا تھم

ا کین جودیت أین کے جرم کی ادا کریں اامنہ

العنى اس كواينامونى الموالات بنايا ١٣

سے۔ درصورت ہو کہ درصورت آس سے اقرار کے برون گواہوں نے مددگار برادری ضامن نہ ہوگی ہیں ہرادیہ سے کہ درصورت بجوت گواہوں سے بھی جس دوز قاضی واپس کرنے کا حکم وے أس روز ہے تين سال جس واپس ليس مح ١٦منه

دے بیکانی می ہاوراگرابتدائے مقدمہ میں بیسب مجتمع ہوئے ہوں تو قاضی وارثان مقتول کے واسطے لا کے کی مددگار برادری بر اوراز کے کی مددگار براوری کے واسلے تھم وہندہ کی مددگار براوری برتھم دے گاپس جب وارث مقتول از کے کی مددگار براوری ہے سی کے لے گا اُسی قدراز کے کی مدد گار برادری تھم دہندہ کی مدد گار برادری سے واپس لے کی اور اگر ملاعنہ کے بیٹے نے ایک مخص کوخطا سے فل کیااور قاضی نے مال کی مددگار براوری پردیت کا عظم و یااور انہوں نے تہائی و بت اواکروی پھر باپ نے اُس اڑے کےنب کا دعویٰ کیا ہی سب حاضر ہوئے تو مال کی مدد گار براوری کے واسطے باپ کی مددگار براوری پر تہائی دیت کا جوانہوں نے اوا کی ہے دیے کا حکم دے گا اور آئندوسال میں پہلے ابتدا انہیں ہے کی جائے گی کہوار ٹان جنایت سے پہلے ان کوتہائی دیت جوانہوں نے او اکی ہے اوا کر دی جائے گی پھر مال کی مدوگار برا دری کے ذمہ سے باتی دیت باطل ہوجائے گی پھر باتی دوتہائی دیت ووسال میں بعد میلے سال کے باپ کی مدد گار براور کی براوا کرنی واجب ہوگی اور وار ثان جنایت نے جس قدر ماں کی مدد گار براوری سے لیا ہے وہ والی لیا جائے گا بھر پہلے سال میں مال کی مدوگار برادری کوادا کردینے کے بعد وارثان جنابت کو بداختیار ندہوگا کہ باپ کی یددگار برادری سے پچھومول کریں اور مکاتب کے بیٹے کا بھی یہی تھم ہے بیمسوط میں ہے اورمسلمان کس کا فر کی طرف ہے یا کا فر مسلمان کی طرف ہے و بہت اوا کرنے میں مددگار شہوگا اور کقار باہم ایک دوسرے کی مددگار برادری ادائے و بہت میں ہول کے اگر انہوں نے تعاقل اور اوائے دیت کی مدوگاری کا طریقد اختیام کیا ہے اگر چداُن کی ملتبی مختلف ہوں میرمیط میں ہے۔اور مشائخ نے فرمایا کہ بیأس وقت ہے کہ باہم اُن می عدادت ظاہر نہ ہواور اگر عدادت ظاہر ہوجیے بہود ونصاری تو جا ہے کہ بعض كابعض عا قلدند ہوئے اور ايسائى امام ايو يوسف سے روايت بے بيكافي من بے۔اور اگر و باوگ باہم ديت اواكر نے كى ید دگاری کا طریقہ نہ انتہار کرتے ہوں تو جنایت کرنے والے کے مال سے دیت واجب ہوگی اور اگر ان میں تعاقل کا طریقہ ہولیکن جناعت كرنے والے كى كوئى مدد كار برادرى نہ ہوتو جنايت كرنے والے مال سے ديت واجب ہوكى اور بيت المال سے واجب نہو کی پیچیا میں ہے۔

فعل

 ے جوداجب ہو پس آگرارش موضعہ ہے کم یا برا ہے ہوتو مددگار برادری اُس کی تحل نہ ہوگی اور آگراس نے ذیادہ ہوتو ہمارے اسماب

انھائے کی دوایت نیس ہے اور متاخرین نے اُس شی اختلاف کیا ہے اور شخ الاسلام نے فرمایا کہ تج یہ ہددگار برادری اُس کو اُنھائے کی اور جو ڈیند کے ارقی بالا طلاف شاٹھائے کی یہ بچیا ہیں ہے۔ اور جو دیت بنٹس آئی واجب ہوئی آئی فطاہی یا ہے۔ ہمر ہمی یا ہو گی اور مرافی ہوگیا ہے تو جس پر داجب ہوئی آئی واجب ہوئی اُس کے مال سے دیت تین سال ہی واجب ہوئی اور اگر جنایت سے مال پر سلی ہوگی ای طرح جس نے فطا سے آئی کرنے کا اقر ارکیا اُس کے مال سے دیت تین سال ہی واجب ہوگی اور اگر جنایت سے مال پر سلی کی اور اس جنایت کرنے والے کے مال سے ذیت تین سال ہی واجب ہوگی اور اگر جنایت سے مال پر سلی کی مورت ہیں کہ معیاد شرط کرتی تو موائی شرط کے بیعاد پر واجب ہوگا اور اہام قد وری نے فرمایا کہ جو جز دویت مددگار براوری پر یا مال جنایت کندہ میں سے واجب ہوا وہ جز وقعین سال ہی اور واجب ہوگا اور اہام قد وری نے فرمایا کہ جو جز دویت مددگار براوری پر دیت کا درواں حصہ تین سال میں اور واجب ہوگا چیز گر اگر اور اس کی ایک اور جائی کی کہ دگار براوری پر دیت کا درواں حصہ تین سال میں اور واجب ہوگا ہے اور اہا میں واجب ہوگا ہے ذخیرہ تیں ای کی اور تہائی ہے اگر گر کی اور جائی کی دور در سے سال میں اور دو تہائی سے زائد و تھر کی کی دور در سے سال میں اور دو تہائی سے زائد و تھر کی کوری دیت تک ہودہ تیسرے سال میں اور دو تہائی سے زائد و تھر کی کوری دیت تک ہودہ تیسرے سال میں اور دو تہائی سے زائد و تھر ایسال میں اور دو تہائی سے زائد و تھر سے سال میں اور دو تہائی کے ذائی الہدایہ۔

مرفو(6 باب

متفرقات کے بیان میں

ایک آزاد کے پاس کموار ہے اور ایک غلام کے پاس عصا ہے اور دونوں ملائی ہوئے

ایک سوار چلاجاتا ہے اس کے پیچے سے ایک سوار آیا اوراس سے کرایا اور کرانے والاصد مدکما کرمر کیا تو جوسوار چلاجار با ہے اس پر کچھ منان واجب نہ ہوگی اور اگر سوار جو چلا جاتا تھا اس صدمہ ہے جو تھی چھیے ہے آیا اور نکرایا ہے اس پر منان واجب ہو کی اور میں تھم دو کشتیوں میں ہے میفآوی قاضی خان میں ہے۔ ایک سوار کھڑا ہے اور دوسرارواں ہے اور دونوں کرائے یا ایک مخص پیدل جاتا ہے اور دوسرا کمڑا ہے اور دونوں نکرائے تو سوار رواں پروپیدل جاتے ہوئے پر کفارہ واجب ہوگا اورسواریا پیادہ جو کھڑا ہے أس يركفاره ند موكا اور باجم وارث مول كا التحقاق ميراث مو يدمجيط سرحتى مي ب\_اوراكر دوكشتيال كرائي بس اكرسوار يا ملاح كے تعل سے بوتو و بى ضامن بوكا اور نفوس كا ضامن نه بوكا اور مال كا ملاح ضامن بوكا يدخزائد المفتين بي ہے۔اور اگر دو مخف ایک دی کو مینج تے ہی ری ٹونی اور دونون گر کرم مے تو فر مایا کہ اگر ہرایک جت گراہے تو ہرایک کا خون مرر ہوگا اور اگر دونوں مند کے كل كركرم ي بين قو برايك كي مدوكار براوري بردوس كرديت واجب بوكي اوراكرايك جيت كرااورو ومرامند كے بل كرا ہے قوجت كرنے والے كاخون مدر موكا اور مند كے بل كرنے والے كى ديت جت كرنے والے كى مدد كار براور كى پرواجب موكى اور اكركى اجتبى نے آ کردی کوکاٹ دیا یہاں تک کدوونوں گر کرمر مے تو اجنی کی مددگار براوری پروونوں می سے برایک کی دیت واجب ہوگی سے ذخيره ش بـابن اعد فام محر عددايت كى بكراكة زادك باس كوار باورايك غلام كي إس مصاب دونول طاتى ہوئے اور ہرایک نے دوسرے کو مارا بہال تک کہ دونوں مارے سے اور میمعلوم نیس ہوتا ہے کہ پہلے چوٹ کس نے ماری ہوتا وارفان آزاد پرمولاے غلام پر کھواجب نہوگا اور اگر غلام کے باتھ میں گواروآ زاد کے باتھ میں عصابوتو آزاد کی مددگار برادری پر علام کی نصف قیمت واجب ہوگی اوروار ٹان آزاد کے واسطے مولائے غلام پر کچھواجب ند ہوگا ادراگر دونوں کے ہاتھ میں لائنی ہواور ہرایک نے دوسرے کولائمی مارکرموضحہ زخم ہجہ بہتیایا بھردونوں مرمے اور بیمعلوم بیں ہوتا ہے کہ س نے پہلے چوٹ لگائی ہے تو آزاد کی مددگار براوری غلام سح سالم کی نصف قیمت اس کے مولی کودے دے کی چرموٹی سے کہا جائے گا کہ اس قیمت میں سے ارش شجہ وارثان آزادکودے دے اور بیاستحسان ہے میرچیط میں ہے۔ زید نے عمر و کا ہاتھ مجڑا ہی عمرو نے ابناہاتھ محینے اور اس کا ہاتھ آ کھڑ گیا پس اگر ذید نے اُس کا ہاتھ مصافحہ کے واسطے پکڑا تھا تو زید پر ہاتھ کا چھارش واجب نہ ہوگا اور اگر زید نے اُس کا ہاتھ دہایا اور

أس نے اذیت پاکر ہاتھ کھینچااورا س کو پر صدمہ پہنچاتو زیدا س کے ہاتھ کے ارش کا ضامن ہوگا پر ظہیر بیش ہے۔ اگر زید نے عمروکا

ہاتھ پکڑااور عمرو نے اپناہا تھ کھینچااور بھنکے ہے گر کر مرگیاتو عمی دیکھوں گا کہ اگر زید نے مصافحہ کے واسطے پکڑا ہوتو اُس پر پکھ واجب شہ

ہوگا اور اگر پکڑ کر دہایا تھا کہ عمرو نے اذیت پاکر ہاتھ کھینچاتو زیداس کی دیت کا ضامن ہوگا اور اگر اس صورت عمل زید کا ہاتھ ٹوٹ موا اور اگر باتھ کھینچاتو زیداس کی دیت کا ضامن ہوگا اور اگر اولاتو جو تا تا ہے وہ جو تا تا ہے وہ جو تا تا ہے ہو تا تا ہے ہو تا تا ہے وہ جو تا تا ہے وہ تا تا ہوگا کہ دور میں ہے۔ اگر زید نے عمر وکو پکڑلیا بہاں تک کہ بکر نے آ کر اُس کے درم لے لئے تو ہمار ہے زد یک درموں کا ضامن بکر ہوگا اور زید ضامن نہ ہوگا یہ چیا جس ہے۔ ایک فیص حصل میں کہ کرنے آ کر اُس کے درم لے لئے تو ہمار ہیڑ دیک درموں کا ضامن بکر ہوگا اور زید ضامن نہ ہوگا یہ جی کہا تو درم سے کہڑے دیے ہے تھیں گیا تھا اور کہڑ او با ہوا چینے والے کے پینچ دیے ہے تھے گیا تو وہ آ دیے کہڑ ہے کا ضامن ہوگا ہے خزائد اُسلیمن عمل ہے۔

زید عرد کے پاس گیا اور اُس نے زید کو ایک مند پر جیٹنے کی اجازت دی ہی زید اُس پر جیٹے گیا اور اُس کو پہلو جم ایک تبل جمری شیٹی رکی تھی زید کو معلوم شقا ہیں وہ ٹوٹ گی اور جل بہد گیا تو زید اُس تبل کا اور جس قد رمند بھٹی اور خراب ہوئی ہے اُس کا ضامن ہوگا اور اگر قارور ہ اُس کی چا در کے بیٹے ڈھنکا ہوا ہوا ہو رعم و نے زید کواس چا در پر جیٹنے کی اجازت دی تو زید منان نہ ہوگا اور فقید اگر زید کو ایک جہت پر جیٹنے کی اجازت دی اور وہ جیت زید کو لے کر گری اور عمر و کا کوئی مملوک دب گیا تو زید منامن ہوگا اور فقید ایوالیت نے فرمایا کہ جس نے نور مایا کہ حل چا در کی صورت کے مند پر جیٹنے بی جنان واجب نہ ہوگی اور کہا کہ بی قال ایک منازے نے فرمایا کہ جس کے اور کہا کہ بی منان واجب نہ ہوگی اور کہا کہ بی

اقرب الى القياس باورجم اى كوافتياركرتے بين سيذ خرو مى ب-

تو یمی علم ہادراگرائی کوز جر کے طور پر مارا کہ ایسی مار ہے مرجانے کا خوف میں ہوتا ہے اور باوجوداس کے وہ مرکباتو یہ خطا ہے اور فقیہ الوالليثُ الكبير نفر مايا كرمير عزو يك اسدكا قول بنديده بيميط من ب متعلى من امام محد عدوايت بكرايك مخص ف ووسرے کو تکوار مارنے کا قصد کیا اور دوسرے نے تکوار پکڑلی پس أس نے تکوار دوسرے کے ہاتھ سے مینچی پس تکوارے أس كى انگلیاں کاٹ کی تو فرمایا کما کرجوڑوں پر سے نہ کئی ہوں تو تھوار تھمینے والے پر دیت واجب (۱) ہوگی اور اگر جوڑوں پر سے کٹ کئی ہول تو اس پرقصاص واجب ہوگا بید خرو می ہے۔ زید نے عرو کا غلام عمر اقل کیا ہی عرونے کہا کہ می نے اپنے غلام سے تھے بری کیا لوزیداس کی قیمت سے بری نہ ہوگا بلکے زید براس کی قیمت واجب ہوگی بیمیط میں ہا گرزید نے اپنے وانت می کی تم کے ورد پیدا ہوجانے کی وجہ سے عرو کوأس کے أسماڑنے کا حكم دیا اور عمرو کو معن طور پر بتلا دیا كديدوانت أسكماڑے اور عمرونے اس كے سوائے ووسراوانت أ كھاڑا كمروونوں نے اختلاف كياتو زيد كا قول تيول ہو كا كرتشم كے ساتھ بس جب زيدتشم كھا جائے كہ ميں نے اً کھاڑے ہوئے دانت کے اُ کھاڑنے کانبیں بلکہ دوسرے دانت کے اُ کھاڑنے کا تھم دیا تھا تو عمرو کے مال ہے اُس کی دیت داجب ہو کی اس واسطے کر عمر الیا کیا ہے مرقصاص اس وجدے ساقط ہوا کہ شبہ پیدا ہو گیا ہے بیقدید میں ہے۔ اگر کس نے اینے مكاتب ير جنايت كى تو جنايت كرنے والے كے مال يرديت واجب موكى خواہ جنايت تلف نفس موياس ہے كم مواور اگر غير كے مكاتب ير جنايت كى پس اگر تلف نفس بوتو جنايت كرنے والے كى مددكار برادرى بوكى اور اگر تلف نفس ے كم بوتو جنايت كرنے والے کے مال پرواجب ہو کی جیسا کتن لین محض الوک کی صورت میں ہے برجیط میں ہے۔

دوآ دمیوں نے ایک مخف کا دانت خطاہے اُ کھاڑ ڈالاتو دیت دونوں کے مال برواجب ہوگی اس واسطے کہ جس قدر ہرایک رواجب ہوتا ہے ووارش عموضحہ سے کم ہے بیقنیہ میں لکھا ہے۔ اگر کمی مخص کے مکاتب پر کوئی جنایت کی مجرمکاتب مال کتابت ادا كركة زاد وكياتوزخم خدكورا كرمرايت كرك مكاتب كوبلاك كرلة سرايت بدرند وكي كرجنايت كرف والع يرمكاتب كي قيت واجب نہ ہوگی نہ دیت اگر چہوہ آ زاد ہوکر مراہے بیٹھیا میں ہے۔ایک مخض نے اپنے گھر میں آگ جلائی پھرائس سے بڑوی کا گھر جل حميابس اكراس طرح جلائي جيے جلائي جاتى ہے و ضامن نه ہوگا۔ ايسائي شيخ الاسلام نے ذكركيا ہے اور شس الائر مرحى نے ذكركيا

كمطلقاضامن ندموكا يضول عمادييش ب

فاوي الل مرقد على المعاب كراكراي تنور على اس قدر لكزيان وال وي كر تنوران كوبرداشت بيس كرسكا بيس أس كا خود کھر جل ممیااور آگ نے متعدی ہو کر غیروں کے کمر جلائے تو ضامن ہوگا یہ میط میں ہے۔ ایک مخص نے اپنے پسر کوظم ویا کہ میری زمین عل آگ جلائے اُس نے آمیا ہی کیا اور آگ اُس کے بڑوی کی زمین کی طرف متعدی ہوئی اور کسی چیز کو جلا کر تلف کیا تو باب ضامن ہوگا اس واسطے كر مم محيح موالي الركے كافعل باب كى طرف نعمل مواليس ايسا موكيا كر كويا باب نے خود ايسا كيا ہے بيقديد

عمی ہے۔ منتی عی فرمایا کہ زید ہدی کے واسطے دو گواہوں نے عمر و پر بید گوائی دی کہ عمر و نے اس مدی کا فلال بیٹا قتل کیا ہے اور منتی عی فرمایا کہ زید ہدی کے واسطے دو گواہوں نے عمر و پر بید گوائی دی کہ عمر و نے اس مدی کا فلال بیٹا قتل کیا ہے اور دوسرے کواہوں نے بھی زید کے واسطے عرور یہ کوائی دی کہاس نے زید کا فلال بیٹا ایک دوسرے بیٹے کا نام لیاسوائے اس کے جس لعن عرواس كلام سے قيمت سے بھي يري كرنے والان بوكائ واسطے كرية قساص سے بريت سے المند على جرمان وعض ايسے زخم كے جس سے بذي كل كن سيرا (١) لعني انْظيور كاارش ١١

اگرایک کپڑابل دے کراس سے ایک مخص کے سرمیں مارااورموضحہ زخم پہنچایا تو قصاص واجب ہوگا 🖈

منگی شمام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ زیدگی باندی نے عمرو کے پسرکو عمد اُلِّل کیا ہی زید نے وہ باندی عمر وکو و بے دی پس عمرو نے اس سے وطی کی اور اُس سے بچہ بیدا ہوا ہی زید نے کہا کہ ش نے تھے کود و باندی اس واسطے دی تھی کہ آؤ اُس کو آل کرو ہے اور عمرو نے کہا کہ نیس بلک تو نے جھ سے اس باندی پرخون سے ملح کرلی ہے تو عمرواُس باندی کو مع اُس کے عقر اُلے واپس کرد سے گا اور بچہ غلام ہوگا اور عمر وکو اُس باندی کی طرف کوئی راو (۱) نہ ہوگی بیچیا ش ہے۔

سبب مين قصاص مونا اورمسبب مين ندمونا 🖈

اگرایک گیر ابنی دے کراس سے ایک مخص کے سری مارااور موضی زخم پنچایا تو تصاص واجب ہوگا اورا گراس ہے وہ مرگیا
تو تصاص واجب نہ ہوگا اور بیا س صورت کی مثال ہے کہ سبب غی تصاص ہے اور مسبب می نہیں ہے۔ اور اُس کے برعش بینی جس
کے سبب می تصاص نہیں ہے اور مسبب عی تصاص ہے اُس کی مثال یہ ہے کہ دھار دار چیز سے شکنتہ کردیا تو تصاص واجب نہ ہوگا اور
اگراس سے وہ مرگیا تو تصاص واجب ہوگا اور جس عی سبب و مسبب دونوں عی تصاص واجب ہوتا ہے اُس کی مثال یہ ہے کہ دھار
دار چیز ہے کی کوموضی زخم پہنچایا تو تصاص واجب ہوگا اور اگرو واس زخم سے مرگیا تو بھی تصاص واجب ہوگا اور اس کے برکس
دار چیز ہے کی کوموضی زخم پہنچایا تو تصاص واجب نیس ہوتا ہے اس کی مثال ہے کہ یوی لکڑی ہے کی کوزخم پہنچایا تو قصاص نیس ہوتا ہے اور

ا وهال جوبعوض وطي شبه كواجب الاواموم ب

لتاوي علمكيري ..... طد 🗨 كال المام

اگردہ اس سے مرکمیا تو بھی قصاص نیں ہے بیٹزائد امعتین میں ہالی نابالغ عاقل نے دوسرے کی بکریوں پر کما المکار دیا کہ دہ كريال التعربوكر بعاك كئي ادريه معلوم نبيل بوتا ب كه كهال كئين تووه ضامن نه بوكاية تديه من ب- دو فخصول في ايك درخت كو تعینجایس ووان دونول برگر براادردونول مر مے تو برایک کی مددگار برادری پردوس کے نصف دیت واجب بوگ اوراگرایک عی مرا تودوسرے کی مددگار براوری برأس کی نصف دیت واجب ہوگی برفادی قاضی خان می ہے۔ایک مخص کا جو یابیدوسرے کی بھتی میں محمل کیا کہ اُس کو تباہ کرتا ہے ہیں اگر میض اُس کو نکا لنے جاتا ہے تو اس سے بھی تھیتی خراب ہوتی ہے لیکن برنسبت جو یا یہ ندکور کے خراب كرنے كم خراب موتى بو أس يرواجب ب كمس كرأس كونكال دے اور جو كھنتصان موا أس كاضامن موكا اوراكر غيركا چو باید موقواس پر تکالنادا جب ند موگالیکن اگر تکال دیااورو و چو باید مخت موگیا موتو ضامند موگا۔ ایک مختص نے اپنے کد مے کود یکھا کہ دوسرے کے میروں کھاتا ہے ہیں اُس کومنع ند کیا یہاں تک کدائس نے کھا لئے تو اس میں مشاکخ کا اختلاف ہے اور سیح یہ ہے کہ وہ ضامن ہوگا بیقتیہ میں ہے۔ایک مخفل نے دوسرے کے غلام کو بدون اجازت أس کے مالک کے اپنے کام کے واسطے بھیج دیا چر غلام نے اور وہاں سے کر ہڑاتو سینے اس جلا کیا اور ایک کو فری کی جیت پر چڑ مااور وہاں سے کر ہڑاتو سینے والے بر ضان واجب ہو گیاس واسطے کدوہ فلام کواسینے کام یم لگانے کی وجہ سے غاصب ہو کیا پیٹرز اللہ امکتین یس ہے۔ اگر کی نے دوسرے کے انتین میں صدمة ضرب پنجاد اي ايك خميد يا دونوں محول محينة اس من حكومت عدل داجب بي تديد من بيد - جامع اصغر من لكما ب ك ا يك مخص في دوسر ي كامر بافعب كرك اس عن اين جوياب باند جي بن ان كوما لك مربط في نكال ديا تو ضامن بوكا اورعون على الكوا الم الوحنية فرمايا كرايك فنص في دوس المحكم هي الحجركوأس كالم تحدكات كريا ذرع كري الف كروياتوما لك كو احتیار ہے جا ہے بیناقس جانوراس کودے کراس سے تاوان لے یاس کوایے یاس دیکے اور پھے تاوان نیس لے سکتا ہے اور ای بر فوي بيضول مادييس بـ

كتأب الجنايات

#### اضافهجديده

اس موقع پرمناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب البنایات کی نسبت چند صفحات میں اُن چیز وں کا اضافہ کردیا جائے جواگر چہ اس میں بھری ہوئی ہیں لیکن اگر اُن کو بچا کردیا جائے تو کانی مفید مطلب ہو سکتی ہیں۔

خلاصة الكتاب كا

محر شتہ منجات میں جنایات کے احکام فرکور ہیں۔ احکام جنایت نفوس کی تفاظت کے لئے ہیں اور مال تفاظت جان کا فرر ہیں۔ احکام جنایت نفوس کی تفاظت کے لئے ہیں اور مال تفاظت جان کا فرر ہیں۔ احکام جنایت جنایات جنایات جنایات جنایات بہتا ہے۔ جودراصل مصدر ہے اور اسم مضول کے معنی میں مستعمل ہے لفت میں جنایت کہتے ہیں جس کا اثر جان یا مال پر پڑے (بعنی کتاب البحایات میں جنایت کہتے ہیں جس کا اثر جان یا مال پر پڑے (بعنی کتاب البحایات میں جنایات کہا جاتا ہے۔ جمع میں جنایت سے مراد یکی ہے ) اور نہ جنایات کہا جاتا ہے۔ جمع الانہمی: ۵۸۸ نے ۵ پر وجہ مناسبت پر تفصیلی تفتیک ہے۔

فل عدى بابت تفصيل مزيد

# قتل عمر میں کفارہ کے متعلق

ا) تحقّل عمد میں کفارہ واجب ہے بانہیں؟ تو امام شافعیؓ کے نز دیک کفارہ واجب ہے اور ہمارے نز دیک واجب نہیں ہے امام شافعی کی دلیل بیہ ہے کہ جب قبل خطاعی کفارہ واجب ہے تو قبل عمد میں جدرجہ اولی کفارہ واجب ہونا میا ہے۔

تحلُّ عد كا تحم يه ب كه قاتل كوميرات نبيل ملى كيونكه صديث مين آتا ب كه قاتل كوميرات نبيل ملى يعن قبل مانع ارث

فتل خطاء كى تعريف اورا قسام وأحكام

تخل خطاء کا موجب کفارہ اور دیت ہے اور دیت عاقلہ پر ہوگی اور اس کی ادائیگی تین سال میں ہوگی جس کی دلیل فآوی عالمگیری میں قبل ازیں گذر چکی۔

اورخطا کی دونشمیں ہیں ایک ارادہ کی خطاءاور دوسرے فعل کی خطاءاول کی مثال جیسے مارد ہاتھا ہران کو مکرو و آ دی اکاایا مارد ہا تھا حرلی کودہ مسلمان فکلا بیارادہ کی خطاء ہے۔

ٹانی کی مثال جیسے کی نشابہ پر تیر مارا تمرو ہاں نہیں لگا بلکہ کی آ دی کونگ کیا پیغل کی خطاء ہے بہر حال تھم دونوں کا ایک ہے کہ کفار واور دیت داجب ہے۔ فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی 🗥 کی کی کتاب الجنایات

## عورت کے بدلہ مردکوتصاص میں قبل کیا جائے گا

جب مساوات كامداراسلام اوردارالاسلام پر ركها ہة جب بيدار پايا جائے و بي تصاص ليا جائے گاخواہ مرد نے عورت كو قتل كيا ہويا اس كے برعس اورخواہ بالغ نے بچكونل كيا ہا ورخواہ تندرست آدى نے اند مصاورا پانچ كونل كيا ہواورخواہ سالم الاعتماء نے ناقص الاعتماء كونل كيا ہواورخواہ سالم الد ماغ نے مجنون كونل كيا ہو كيونكر نصوص بيس عموم ہاورا كرعصمت كے علاوہ ديكر چيزوں من مساوات كا اعتبار كيا جائے تو پيرتو تصاص كا دروازہ تى بند ہوجائے گا اور جب قصاص نبيس ليا جائے گا تو پير آپس بيس جنگ و جدال اور تل كا دروازہ كيلے كا اور آپس ميں ايك دوسرے كو ہلاك كرے كا۔ (اشرف الہدايہ)

حرف اعتزار

اس کے ماسوا بھی جمیں کی چیزیں تحریر کرنے کی تحریک ہے لیکن خوف طوالت آڑے آر ہاہا اور ویے بھی مقصد فقایہ ہے کہ ذکور وبالا مسائل کی نسبت تعہیم آسان ہوجائے وگرنہ جمیں احساس ہے کہ ابھی کافی مواد قائل آشر کے ہے۔

ص:١٥١٥ و١١١ واروكى طرف ساخا فدجات بين بيفاوي عائميرى كاحصنين بلكه بحث كومينت كم المنتخرير كم محت بين م

( فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🛈 کی کی کی کی کی کی کی کی کاب الوصایا

# الوصايا الوصايا الموسايا

ال عل دى الواب يى

くくばらな

وصیت کی تفسیر وشروط جواز وظم کے بیان میں جس کے واسطے وصیت جائز ہے اور جس
کے واسطے ناجائز ہے اور جوامر وصیت سے رجوع کرنانہیں ہوتا ہے اُس کے بیان میں قال المرجم ہے۔

الايساء وميت كرنا وميت معروف ہے موسى برجس چيزكى وميت كى ہے۔ موسى وميت كرنے والا اورجس كے حق مي ومیت کی ہوأس کوموسی لد کہتے ہیں اور وصی وہ ہوتا ہے جومیت کے قائم مقام اُس کا خلیفہ ہو۔ قال فی الکتاب شرع میں ایساءالی تمليك كوكت بي جومرنے كے بعد كى طرف مضاف ہواور مراداس ہے تمليك بطرين تمرع بينى بطورا حسان كرمرنے سابعد مالك كردينااورجس چيز كامالك كرتا بيخواه وومين مويا منفعت موكذاني العبين اوردكن اس كاييول بيكداوميت بكذ الفلان واوصيت لي فلانی میں ہوں کہنا کہ میں نے اس چیز کوفلاں مخص کے واسطے ومیت کی یافلاں مخص کے لیے اس چیز کی ومیت کی بیمچیط سرحسی میں ہے۔ اورومیت (۱)ستخب الی مورت می ہے کہ جب اس پر الله تعالی کا کوئی حق واجب نہ ہواور اگر الله تعالی کا کوئی حق واجب ہوجیے زکو ة وروزے رمضان کے (۴)اور جج ونماز فریضہ جن کوأس نے ترک کیا ہے تو الی حالت میں وصیت واجب ہو گی سیمبین میں ہے۔اور ومیت می موسی لدکا صریحاً یا وادالة تبول كرنا شرط باور وادالة تبول كرنے كى بيصورت بے كموسى لدصر يح قبول كرلے ياروكرنے ے سلے مرجائے تو اُس کا مرنا وصیت کا تول کرنا ہے ہیں اُس کے وارث اس وصیت سے میراث یا کیں سے بیادجین کردری میں ہے۔ واضح ہو کہ تبول ہو کہ تبول ومیت موسی کے مرنے کے بعد بی ہوتا ہے ہی اگر موسی کی زندگی میں اُس نے ومیت تبول کی یا رد کی توب باطل ہاس کا مجمدا علبارنہیں ہے تی کہ موسی کے مرنے کے بعد اس کو تبول کر لینے کا اختیار ہوگا بیسراجید میں ہے۔ بعدل تبول کرنا جیسے وصیت نافذ کرنا واروں کے واسطے کوئی چیز خرید نایا ادائے قرضہ کرنامٹل بقول قبول کرنے کے ہے بیرمجیا سرحسی میں ہے اورشرط وميت بيب كرموس تمليك يعنى ما لك كردين كاالميت ركمتا بوادرموس لة تملك يعنى ما لك بوجائ كاالميت ركمتا بواور بعد موصی کے موسی برایامال ہولبوقائل تملیک ہے۔اوجر تھم وصیت سے کہ موسی لہموسی برکائش ہبد کے بملک جدید مالک ہوجاتا ہے بیکفاری می ہے۔اور مستحب عے کدآ وی این مال ے اگر وصیت تع کرے و تمانی ہے کم کی وصیت کرے خواہ اُس کے وارث عن ا مترجم كبتاب كريه عنار تعليب وكثرت كے ہوا ہے مترجم كبتا ہے كروميت متحب بيں اگرائي شے كے ساتھ وميت ندكى جومحفوظ برے تو وہ جھ کومجوب ترب لیکن ومیت یعنی کی کوترض مخبرا تا برحال می متعب با سع مترجم کبتا ہے کہ یقیدر فع تو ہم کے واسطے زیادہ کی ب فاہر عبارت سے پیدا موتا ہے بعن ومیت تہائی ال ہے کم کے ساتھ متحب ہوال تکدایانیں ہوسکتا ہے بمن نے بیان کے وی منی مراد میں ا (۱) پس دینے کی وحیت کرے اور ۲) کفارہ دینے کی وحیت کرے ا

ہوں یا تقیر ہوں یہ ہا بیش ہا اور جس کے پاس مال عیل ہوتو افضل ہے ہے کہ وہ بالکل وصیت ندکر ہے بشر طیکہ اس کے وارث موجود ہوں اور جس کے پاس مال کثیر ہوتو افضل ہے ہے کہ دوصور عیکہ وصیت ہیں کوئی معصیت نہ ہوے تا ہم تہائی مال سے تباوز (۱۱) تدکر ہے ہیں تاکہ موضی ہے ہیں اگر موضی مرنے کے بعد موضی لہنے وصیت دکر دی تو ہمارے زود کی آس موصی ہے ہیں آگر موضی لہنے وصیت در کر دی تو ہمارے زود کی آس موصی ہے ہیں آگر موضی لہنے وصیت در وہ وہائے گی خواہ آس پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہوا وہ اگر موضی لہنے وصیت در کر دی تو ہمارے زود کی آس کے دو کر رنے ہو وہائے گی خواہ آس پر قبضہ کو اور خواہ کی ہو کہ اور آس کے وہ ہوائی ہو یا نہ کیا ہو یا نہ کیا ہو یا نہ کیا ہوا وہ اس موصیت بدون اجازت وار توں کہ جم ہو بائی ہو ہوائی ہو ہوائی ہوں ہو ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئ

ا بین جس قدر مال کی مریش نے اجازت دے دگ ہے۔ یک جائے گا کدو مریش کا تہائی مال ہے تو جائز ہے اور اگرزا کدی جائز ندہوگی ۱۱ ت کیونکہ بیومیت کو یاوارث تل کے واسطے ومیت ہے ۱۱ (۱) اقول لو او صدی اِزید من الثلث لفینی تعدم النفاذ فلیدامل ۱۲

۲) اگرچیتهانی سے دا کدند ہوگی الا با جازت وارای ن الا اس کا خود وصیت ناکر نامجمی اضل ہے اور ۳) کینی وصیت جو با جازت جا کز ہے اا

قائل کے واسطے خواہ عمراً قبل کیا ہویا خطا ہے جب کہ خود مباشر قبل ہوتو وصیت نہیں جائز ہے یہ ہدایہ علی ہے۔ خواہ اس کے مجروح کرنے ہے پہلے وصیت کی ہویا اُس کے بعداورا گروار توں نے قائل کے حق علی جو وصیت ہے اُس کی اجازت دے دی تو امام اعظم والمام محرکے کے خور میں ہوتو اُس کے حق علی وصیت جائز ہوگی اگر وارث والم محرکے خور کے خور میں اور اگر ایسے تو امام ابوضیفی والم محرکے اجازت ندویں اور اگر اپنے قائل کے واسطے وصیت کی اور اُس کا سوائے قائل کے واسطے وصیت کی قویدون وارثوں کی اجازت کے جائز نہ ہوگی یہ نزدیک وصیت کی تو بدون وارثوں کی اجازت کے جائز نہ ہوگی یہ فرد کی واسطے وصیت کی تو بدون وارثوں کی اجازت کے جائز نہ ہوگی یہ فرد کی واسطے وصیت کی تو بدون وارثوں کی اجازت کے جائز نہ ہوگی یہ فرد کی واسطے وصیت کی تو بدون وارثوں کی اجازت کے جائز نہ ہوگی ہے فاوئی قان علی ہے۔

عورت کاکسی مردکوزخی کرنے ہے معابعد نکاح کرنا مصورت ندکورہ میں قصاص کا مسئلہ 🏠

ا الرعورت نے كى مردكودهارداريا بغيردهاردارچز سے ذخى كيا پحرمرد نے أس كے حق من كچمدوسيت كى پحرأس سے نکاح (۱) کرایا تو عورت ندکورکوندمیراث ملے گی اور ندومیت بلک اُس کوفتا مهرمقرره کی مقدارے بعدرمبرالمثل کے ملے گااور جو کھے اس سے زیادہ ہو جو بمعنی ومیت کے رباوہ بسبب آل کرنے کے باطل ہو جائے گا۔ اگر ایک مخص کے قل میں دس آ دمی شریک ہوئے اُن میں سے ایک آ دی اُس کا غلام ہے اور اُس نے بعد جنایت کے بعض کے واسطے وصیت کی اور اسینے غلام کو آ زاد کر دیا تو وصیت باطل ہو گی لیکن عتق بعد نافذ ہونے کے اُس کا دور کر ناممکن نہیں ہے ہیں اُس کا رد کرنا اس طرح ہوگا کہ غلام ندکور پر اُس کی قیمت کے واسطے سعایت واجب کردی جائے گی اور آئی عمد میں قائل کوعفوکرنا جائز ہے اور اگر آئل بخطا ہواور اُس نے عفو کیا تو یفعل اُس کے عاقلہ کے واسلے اُس کی طرف ہے وصیت ہوگی ہی تمائی مال میں جائز ہوگی اور آگراینے غلام کے واسلے تمائی مال کی وصیت کی تو وصیت سمجھ ہو کی مجرا کر غلام نے اُس کونل کیا تو وصیت باطل ہوجائے کی لیکن غلام آزاد ہوکراٹی قیت کے واسطے سعایت کرے گااورعلی بذا مد بر نے بھی اگراہے مولی کوعرایا خطاق کی او وصیت روہ وجانے کی وجہ ے اُس پرواجب ہوگا کدائی قیمت کے واسطے سعایت کرے اور قتل عمر میں اُس پر تصاص واجب ہوگا۔اور اگر کمی مخص کے واسطے دمیت کی پھر کواہ قائم ہونے کے بیاقاتل ہاور بعض ورثوں نے اُن کی تقید بن کی اور بعض نے محدیب کی تو جنہوں نے کواہوں کی محدیب کی ہے اُن کے حصد سے مدعا علیہ بری وہ جائے گااور ان کے حصد میں اُس کی وصیت تہائی ہے جائز ہوگی اور جنہوں نے کوا موس کی تقدد نین کی ہے اُن کا حصد ویت مدعاعلیہ برلازم ہوگا اور تہائی ے اُن کے حصہ ہے اُن کی وصیت باطل ہو جائے گی اور اگر زید نے عمر و و مکر دوآ دمیوں کے واسطے وصیت کی اور زید کے خالدو شعیب دووارثوں میں سے ہرایک نے ایک ایک موصی الہمار کواہ قائم کے کداس نے ہمارے مورث کوخطا سے آل کیا ہے قو عمرووب كر جرايك پريا تج يا تج بزار درم ديت كے اپنے اپنے مركل كے واسلے واجب بول محے اور جرمد عاعليه كاحق وميت اپنے مركل كے حصد میں جس نے اُس پر آل کے گواہ قائم کئے ہیں چھے شہو گااور دوسرے کے حصد عی سے حساب سے ہوگا۔ اگر زید نے عمر و و بکر دونوں میں سے ہرایک کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور خالد کے واسطے ایک غلام کی وصیت کی چرعرو و بحر سے جن میں سے ہرایک کے واسطے تہائی مال کی ومیت ہے فالد پر بیکوائی دی کداس نے زید کوئل کیا ہے تو دونوں کی کوائی باطل ہے۔ ای طرح اگر دونوں نے کی وارث یا اجنی پریدگوای دی کداس نے خطا ہے لگ کیا ہے تو بھی باطل ہے۔ اگرایک مخص نے اسے مرض میں ایک غلام صغیر کوآ زاد کیا اوراس کے سوائے اُس کا بچھ مال نہیں ہے پھراس نابالغ نے اسینے مولی کوعمر اُقل کیا تو اُس پرواجب ہوگا کہ اپنی دوقیتوں کے واسطے سعایت کرے جس می سے ایک تہائی بطور ومیت رقع کی جائے گی اور ماجی کے واسطے سعایت کریں اور اگر بالغ ہواور اُس نے مولی ب مومی لدایک فخص اور مومی لبرا دوفخص جس کے واسطے مومی نے وصیت کی ۱۲ 💎 (۱) پھرو ومرواس زخم سندہ سندہ 🕛

کوخطا سے آل کیا تو وارثوں کے واسطے اپن دو قیت کے لیے سعایت کرے گااور آس کودمیت میں چھے نہ ملے گااور بیسب امام اعظم کا قول ہاورمائین کے زویک وصیت کی وجدے اُس پر سعایت لازم آئے گی اورویت اُس کی دوگار برادری پر ہوگی بیمسوط می ہاوراگر اسيندوارث كي بين كواسطوميت كي وجائز باى طرح اكراسيند مكاتب يار بركواسط وميت كي توجعي سب اسخسانا جائز باور اپنے قاتل کے باپ کے واسطے ومیت جائز ہے اگر چرآ بائی رشتہ کتائی اونجا(۱) ہوائ طرح اپنے قاتل کے بینے کے واسطے ومیت کی تو بھی جائز ہے اگر چدفرزندی رشتہ کتنا ہی نیچا ہوجیے بوتا پر بوتاوغیر واور نیز اُن کے مکاتب و مدیروغلاموں کے واسطے بھی ومیت جائز ہے میہ فآوی قامنی خان میں ہاورا کر کسی تحص کے غاام کے واسلے یوں وصیت کی کہ ہرمینداس کودی درم نفقہ دیا مائے تو امام اعظم والمام محرو ابولیسٹ نے فرمایا کدیدومیت غلام کے واسطے ہوگی کہ جہاں وہ جا ۔ بڑگاس کے ساتھ جائے گا خواہ فروخت کر دیا جائے یا آ زاد کر دیا جائے اور اگراس براس محمولی نے مسلح کر لی اور غلام نے اجازت دے دی تو جائز ہادر اگر غلام آزاد کیا گیا چراس نے اجازت وی تو اجازت باطل عادراگرایک عض کے موڑے کے داسطے بدومیت کی کاس کو ماہواری دس بزار تفقد یا جائے تو بیما لک اسپ کے داسطے ومیت ہوگی ہیں آگروہ مرمیایا مالک علے اُس کوفرو دست کردیا تو وصیت باطل ہوجائے کی بظہیریدیں ہے۔مسلم نے اگر ذی کےواسلے ومیت کی یااس کے برتکس تو جائز ہے بیکانی میں ہے۔ اگر ذمی نے سی حربی غیرمتامن کے واسطے دمیت کی تو سیجے تہیں ہے بد بدائع میں ہے۔اور اگرمسلمان نے کی حربی کے واسطے جو دار الحرب میں ہے وصیت کی تو باطل ہے اگر چہوارٹ اوگ اجازت دے دیں مجر اگروہ حرفي موسى لدائي وارالحرب سامان كروارالاسلام على وميت كامال لين كواسطة ياتوأس كواس على على حرور العاكريد وارث لوگ اجازت وے دیں بیسب اس وقت ہے کہ موسی وار الاسلام میں مواور موسی لدحر بی دار الحرب میں مواور اگر موسی یعنی دارالحرب مي موتواس مي مشائح "ف اختلاف كيا ب اوراكرح في دارالاسلام من امان في كرة يا مواوراس كواسط وميت كي توندكور ہے کہ تہائی مال کی وصیت ہدون اجازت وار اون کے جائز ہوگی اور تہائی سے زائد میں اجازت وار ٹان کی ضرورت ہے اور اس طرح اگر أس كو يجه بركيايانل (٧) صدقات من ساس كوصدقد دياتونوني رج الرواية كيموافق يبي عم بينا تارخاني من ب-

اگرمسلمان نے مرتد کے واسطے وصیت کی تو نہیں جائز ہے رہ فقاوی قامنی خان میں ہے۔اگرا بیے مخص نے وصیت کی جس پر اس قدر قرضه بجوأس كتمام ال وكميرب بوئ بوق وصيت جائز شهوكى الاأس صورت عن كرقرض خوا واوك ابنا قرضه معاف كروي كذافي البدايه اوروميت فقط ايسے بي فخص كى طرف سے محم بوتى ب جس كى طرف سے تيريع واحسان محم بوتا ب بس مجنون یا مکاتب یا ماذون کی ومیت سی منبی ہا ک طرح اگر مجنون نے ومیت کی مجر بعد افاقہ کے مرحمیا توضیح نہیں ہے کونکہ حالت مباشرہ ومیت میں وہ المیت نیس رکمتا تھا یہ افقیار شرح مخار میں ہے۔ اور مکا تب کی دھیت سی خبیس ہے اگر چدادائے کتابت کے واسطے کافی مال چھوڑا ہو یہ ہدایہ س ہے۔مکا تب کی وصیت تمن تم کی ہوتی ہے ایک تھم بالا جماع باطل ہےوہ الی وصیت ہے کہ اپنے اعیان مال میں ہے کی مال عین کی ومیت کرے اور ایک متم بالا جماع جائز ہے ووید کہ ومیت کی اضافت ایسے مال کی طرف کرے جس کاوو بعد آزادی کے مالک ہومثلا ہوں کمے کہ جب میں آزاد ہو جاؤں تو فلال مخص کے لیے میرے تہائی مال کی وصیت ہے ہی اگر قبل موت کے بدل کتابت اداکر کے یا اور طور پر آزاد ہو گیا پر مرکیا تو موسی لدکہ تہائی مال ملے گااور ایک بتم مختلف فید ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً مكاتب نے كہا كه يس نے اپنے تهائى مال كى فلال مخص كے واسطے وصيت كى چروو آزاد ہو كميا تو امام اعظم كے نزد كي وصيت

ل لا يخفى انه لو مات الطلب البقية اين السال العلي البقية الناال على ين يحمم جاوريس فابرالرواية كروافق جاامند (١) دادابرداداا بر (۲) فرض ند بوجیے ذکو ۱۳۶

باطل ہا ورصاحبین کے فزد کی جائز ہے ہے ہیں ہی ہا وراڑ کے کی وصیت اگر و و مراہی نہویینی فریب بلوغ نہ ہوتو ہارے ،
فزد کی جائز نہیں ہا ور نیز اگر مراہی ہوتو بھی تا جائز ہے بیٹ وائی قاضی خان ہی ہے۔خواہ اڑکا ماذون التجارة ہویا مجور ہو کذائی
البدائع خواہ وہ بعد بالغ ہونے کے مراہ ویا آئی بالغ ہونے کے مرکیا ہو کذائی الکائی۔اورای طرح اگر اُس نے کہا کہ اگر ہی بالغ مر
جاؤں تو میرا تبائی مال فلاں شخص کے واسطے وصیت ہو نہیں سیح ہائی واسطے کہ وہ المیت نہیں رکھتا ہے ہی تیزو تعلق ہر مکم کن بیں
ہاؤں تو میرا تبائی مال فلاں شخص کے واسطے وصیت ہو تبیں سیح ہائی واسطے کہ وہ المیت نہیں رکھتا ہے ہی تیزو تعلق ہر مکم کن بیں
ہاؤں تو میرا تبائی مال فلاں شخص کے واسطے وصیت ہو جائے کے بعد کی طرف کی تو مجھ ہوجائے گی بیدا مقتیار شرح مجاز ہی وصیت
اور جس نے بطور ہرل کے یا بسب اکراہ کے یا خطا ہو میت کی اُس کی وصیت ہو گئی ہائی ہو کر بے راہ اور اُن ہا تیا سانہیں جائز ہے اور استحسانا جائز ہا ور این
السبیل کی وصیت جوائے مال سے دور ہے جائز ہے بیڈاد کی قاضی خان میں ہے۔

اگرنایالغ یامکاتب نے وصیت کی پھروہ بالغ آ زاد ہوایا آ زاد کیا گیا پھرائی نے اجازے دی تو از سرنو وصیت ہو کرسی ہو جائے کی اور حمل کے واسطے وصیت جائز ہے اور نیز حمل کی وصیت کی کے واسطے کردینا کہ یہ باندی بجہ بیختو فلاں کے واسطے وصیت ب تو جائزے بشر فیکدونت ومیت سے جومبید ہے کم میں بج بنے اور اگر کسی نے دوسرے کے واسطے با ندی کی سوائے اُس کے مل کی وصیت اور اشتنا و دونوں سمج میں بیکا فی میں ہے۔ اور اگر ایک عورت کے پیٹ میں جو ہے اُس کے واسطے وصیت کی پھر ایک مہیند وصیت کے بعد اور موسی کی موت کے بعد و وعورت مردہ بجے جن تو اُس کے واسلے پچھومیت نہ ہوگی اور اگر زندہ بچے جن مجروہ مرکبا تو تہائی ہےومیت جائز ہوگی اور یہ مال اس بچے کے وارثوں کے درمیان میراث تقسیم ندہوگا اور اگر دو بچے جنی ایک زندہ اور دومرامردہ تو مال وصیت زندہ کے واسطے ہوگا اور اگر دونوں زندہ جن پھر ایک مرکبا تو مال وصیت دونوں کے واسطے نصفا نصف ہوگا اور جومر کیا ہے اُس کا حصہ اُس کے وارثوں کے واسطے میراث ہوگا جیسا کہ میراث میں ہے اور اگر اس طرح وصیت کی کدا کر فلاں عورت کے بہیٹ عملاكي موتو أس كواسط بزار درم كي وصيت إدراكرالاكاموتودو بزار درم كي دميت بيروه وورت وتت وميت سايك دن كم جيمين عن ايك الري جي اوراس عدوبا تيس روز بعد ايك الركاجي تو مال وميت تبائي عن عدونون كو طع اوراس صورت عن اور دوسری صورت جوند کور موتی ہے دونوں عل فرق ہاور دوسری صورت سے کداگر کسی عورت سے کہا کہ جو کچھ تیرے پیٹ عل ہا گرو واڑ کا ہوتو اُس کے لیے دو ہزار درم کی ومیت ہاور اگراڑ کی ہوتو اس کے لیے ہزار درم کی وصیت تھی پھراس عورت نے ایک عی ہید سے ایک اور ایک اور ایک اور موصی کے وقت موت سے جمہید کم میں جن تو دونوں بچوں میں سے کسی کے واسطے وصیت میں ہے کھے نہ ملے گا۔ پھر مسئلہ اولی میں اگر عورت فركور چومينے ہے كم میں دوائر كے اور دوائر كياں جن تو وارثان موصى كوا ختيار ہوگا كہ دونوں لڑکوں اور دونوں لڑکیوں میں ہے جس ایک لڑے اور ایک لڑکی کوچا ہیں مال وصیت دے دیں بیمجیط میں ہے۔ موسی کا اپنے ومیت ے رجوع کرنا سیم بے مجرر جوع میمی صریحا فابت ہوتا ہے اور میمی دلالة فابت ہوتا ہے ہیں اوّل کی بیمثال ہے کہ مثلا موسی كيرك من في رجوع كياياس كيمثل كوئي افظ كيم اوردوم اس طرح ب كدكوئي ايساهل كر في جورجوع كرف يرد لالت كرتا ب محر جوفعل ایبا ہے کہ اگر انسان اُس کو دوسرے کی ملک کے ساتھ کرے تو مالک سے مالک کاحق منقطع ہوجائے ہیں جب ایباقعل موسی کرے گاتوبیر جوع کرنا ہو گااور تیز جو مل موسی بدش زیادتی کاموجب ہوااور بدون اس زیادت کے تعلیم عمکن نہیں ہے ہی جب ل سین اس نے باوجود بالغ ہونے کے دمیت کی مرچونکہ در تی معاملات میں وہ نالائل ہے اس واسلے ومیت جائز نبیس ہے وقال البتر مم کان بنراعلی قواما ع تسليم بيروكرنا جي جادب وكرف عن مونيا إلى لتح بين اا

مال عين كي وصيت كابيان ٦٠

فلاں کے واسلے ہے تو بدر جوع ہے اور ای طرح اگر کہا کہ وہ میرے دارث کے داسلے ہے تو بدر جوع ہے بہلی ومیت سے اور دو بارو<sup>(۱)</sup>وارث کے واسطے وصیت ہے ہی دیگر وارثوں کو اختیار ہوگا جا ہیں اُس کی اجازت دیں یا رد کر دیں اور اگر دوسری وصیت کے وقت دوسر الحض جس کے واسطے دوسری وصیت کی ہے مرکیا تو پہلی وصیت اپنے حال پر باتی رہے گی اور اگر دوسری وصیت کے وقت دوسرامومی لیزنده ہومگرمومی کی موت ہے پہلے مرکیا تو غلام ند کوروارثوں کا ہوگا اس وجہ ہے کیدونوں ومینتیں باطل ہوگئ ہیں بیہ کانی میں ہے۔اورا کر کسی کے واسطےایے غلام کی وصیت کی مجراس کورئن کیاتو بدرجوع ہےاورا کر اُس کواجارہ پر دیایا بائدی تھی کہ اُس ہے وطی اس کر لی تو بیر جوع نہیں ہے اور اگر لو ہا ہو کہ اُس کے دینے کی وصیت کی پھر اُس کی مکواریاز روبتالی تو بیر جوع ہے اور اگر ا پناغلام دینے کی کس کے واسطے وصیت کی پھراس کو مکا تب یا مر بر کر دیا یا کسی وجہ ہے اُس کواپٹی ملک سے نکال دیا تو بیومیت سے رجوع بحتی کدا گروه غلام پراس کی ملک می عود کرے تو وه وصیت کی چیز ندر ہے کی بیزنات المعتبین میں ہاورا کر کہا کہ جس غلام کی میں نے فلاں مخص کے واسطے وصیت کی تھی اور بھی اُس کی وصیت فلال ووسر سے مخص کے واسطے کی تو وہ غلام دونوں میں تصفا نصف ہوگا ای طرح اگر کہا کہ اور بھی اُس کی تصف کی وصیت فلاں دوسرے کے واسطے کر دی تو بھی وہ غلام دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر تہائی غلام کی وصیت زید کے واسطے کروی چرکہا کہ و وتہائی غلام کی جس کی وصیت میں نے زید کے واسطے کی ہے اُس تہائی کی نصف ومیت عرو کے واسطے کر دی یا کہا کہ اُس کے آ و معے کی ومیت عرو کے واسطے کر دی تو بی آل عی سے نصف سے جوزید کے واسطے ومیت تھار جوع نہیں ہے بلکہ تہائی غلام دونوں میں مشترک ہوگا اور اگر کہا کہ وہ تہائی جس کی وصیت زید کے واسطے میں نے کروی تھی اور بھی اُس کی نصف کی وصیت عمرو سے واسطے کر دی تو زید کواس تہائی کا تہائی ملے گا۔اور اگر زید کے واسطے ایک چیز کی وصیت کی چرکہا كہ جو كھے مى نے زيد كے واسطے وميت كي تنى أب كى نصف كى وصيت عمروك واسطے كردى تو و و غلام دونو ل من مشترك موجائ كا پی آ و صفلام سے دجوع ابت ہوگا اور اگر ایک فخص کے واسطے ایک باندی کی وصیت کردی بھراس باندی کوام ولد بنایا تو بدوصیت ہے دجوع ہے اس طرح اگر میہوں کی وصیت کی چران کو بیابایا آئے کی وصیت کی چراس کی روٹیاں پکوائیں تو بید جوع ہے اوراگر ا یک مخص ہے کہا گیا کہ تو نے اپنے فلاں غلام کی فلال مخص کے واسطے وصیت کی ہے لیں اُس نے کہا کہ نہیں بلکہ اُس مخص کے واسطے من نے اپنی فلاں بائدی کی وصیت کی ہے تو مینام کی وصیت سے رجوع ہے اور اگر آئے دار کی فلاں مخص کے واسطے وصیت کی مجرأس بر مج كرائى اس كومنهدم كياتويد جوعنيس إوراكراس في مكل كرائى ياتو رجوع ببرطيكه واركبير مواوراكرزين كى ومیت کی پھراس میں رطبہ او یا تو سہر جوئ نیس ہاورا کردرخت اگور جمائے یا اور درخت لگائے توبید جوع ہے بیفاوی قاض فان

اگراس کے در فت خرما میں جو کفری گلے ہیں اُن کی وحیت کی پھر مومی کے مرنے سے پہلے و ویسر ہو کئیں یابسر کی وحیت کی اور وہ رطب ہو گئیں اور ہنوزموسی نہیں مراہ یا تازہ انگوروں کی وصیت کی اور وہ موسی کی موت سے پہلے زیب ہوگئی استمال کی وصیت کی اور و و گیہوں ہو سے بینی بالیوں میں سے گیہوں پختہ ہو کر نکال لئے مسئے یا جا ندی کی وصیت کی اور و وانکوشی ہوگئی یا اتا ہے کی وصیت کی اور و دیجہ ہو کیا بعنی اغرے سے بچینکل آیا اور بیسب موصی کی موت سے پہلے ہو کیا تو وصیت باطل ہوجائے گی اس واسطے کہ ع اورا مرولی ہے ام ولد بنالیا تو ومیت نوٹ من است علی الحاصل الی صورت جس نے نس مال میں تغیر ہویا اس کی صفت بدل جائے تواس میں عظم رجوع دیاجائے ۱۲۴ سے وہ چنزیں جوزیادہ دنوں تک زین بین بین بی رہتی ہیں بلکتھوڑی مت کے بعد فتم ہوجاتی ہیں از تتم ساآ بر کاری وغیروا (۱) موائے موسی لد کے دوسر مے کو بیان کیا ۱۴

جس بیخ کی وصیت کی تھی وہ دختی ہو کر دوسری بیز ہوگئ ہے اور اگر موسی کے مرنے کے بعد وہ حغیر ہوگئ تو وصیت نا فذہ ہوجائے گی اور اگر بسرکی وصیت کی تجراس بی بعض رطب ہو گئے تو جس قدر رطب ہو گئے ہیں اُن کی وصیت باطل ہوجائے گی اور جو بسر ہیں ان میں باتی رہے گی اختیار اللہ بعض بالکل کہ بعض قائم مقام کل کے ہوں گے اور اگر ، طب کی وصیت پھر موسی کی موت ہے پہلے وہ تر یعنی چھوہارے ہوگئے یا بھڑی کے بیکی وصیت کی اور وہ کہش ہوگیا تو استحسانا وصیت باطل ندہوگی بیکانی میں ہوادرا گر غیر کے مال سے جموہارے ہوگئی کے واسطے وصیت کی بیاس کے غلام اس کے کپڑے کی کس کے واسطے وصیت کر دی پھر اِس غیر محض نے موسی کے ہرار درم کی کس کے واسطے وصیت کی بیاس نے مال وصیت موسی کہ ہوئے یا اُس کے مرنے ہوئی اور جب اُس کو و سے دیا تو جائز ہے اس واسطے کہ مال غیر سے وصیت کرنا بمنول کا مال غیر سے وصیت کرنا بمنول کا مال غیر سے وصیت کرنا بمنول کا مال غیر سے وصیت کرنا بمنول کی مال غیر سے وصیت کرنا بمنول کا مال غیر سے وصیت کرنا بمنول کی مال غیر سے کہ کویا اُس نے غیر کا مال ہر بہ کردیا ہی بدون تعلیم و قبضہ کے تعدو کا پیمبسوط میں ہے۔

وويراربان

اُن الفاظ کے بیان میں جو وصیت ہوتے ہیں اور جوہیں ہوتے اور جو وصیت جائز

ہےاور جونہیں جائزے

ایک محض نے دوسرے ہے کہا کہ قو میری موت کے بعد وکل ہے قو وہ وہ می ہوگا اور اگر کہا کہ تو میری حیات میں میراوسی
ہوتو کیل ہوگا بیٹھیر بیٹس ہے۔ ایک محض نے دوسرے ہے کہا کہ تیرے واسطے سودرم اجرے اس شرط پر ہے کہ تو میراوسی ہوتو شرط
ہاطل ہاور سودرم اُس کے واسطے دمیت جا نز ہوں گے اور بنا پر قول مخار کے وہ محض وسی ہوگا پیزند انہ انمٹین میں ہے۔ ابن ساعہ نے
ہاطل ہام جُریز ہے روایت کی ہے کہ اگر ایک محف نے کہا کہ تم لوگ گواہ رہوکہ شی نے فلال محض کے واسطے بڑار درم کی وصیت کی اور وصیت
کی کہ فلال محف کے واسطے میرے مال میں بڑار درم بیں تو پہلے بڑار درم وصیت بین اور دوسرے اقرار بیں اور اصل میں ہے کہ اگر وصیت ہیں اور وصیت ہیں اور وصیت ہوا وراگر کہا کہ چھٹا حصر مے
وار میں واسطے فلال محف کے ہے قریبا قرار ہے لینی فلاں کا اس قدراس دار میں استحقاق ہے اور علی بذا گر کہا کہ فلاں محض کے واسطے
وار میں واسطے فلال محض کے ہے تو بیا قرار ہے لینی فلاں کا اس قدراس دار میں استحقاق ہے اور علی بذا گر کہا کہ فلاں محض کے واسطے
میرے مال سے بڑا دورم بیں تو بیا تھیا ناوصیت ہے اگر وصیت کے ذکرہ میں کہا ہواورا کر کہا کہ میرے مال میں تو بیا تو ارجوگا اور اگر بھورے کہا کہ میرے مال میں تو بیا تو ارجوگا اور اگر بھند
کہا کہ میرا سیفلال کے ہواور اگر وصیت ہے تذکرہ میں ایسا کیا تو بیٹ ام زام اجر طواد کی میں قبند کر ایا تو میں ایسا کیا تو بیٹ امام زام اجر طواد کی میں قبند کر ایا المام میں ذکر ایساں تک کرد و مرکیا تو باطل ہے اور اگر وصیت کے ذکرہ میں ایسا کیا تو بیٹ امام زام اجر طواد کی نے شرح وصا بیا الاصل میں ذکر

ایک فض نے دوسرے سے اپنے مرض میں فاری میں کہا کہ (جار دار فرز ندان مراسیس من) لینی میرے مرنے کے پیچھے میرے فرز ندوں کی جار دار فرز ندوں کی جار داری کرتو اُس کوا ہے ترکہ کاوسی قرار دیااس طرح اگر کہا کہ اُن کا تعہد کریا اُن کے کام کی خبر گیری کریا جواس کے معنی میں ہوئے جاتے ہیں اور اگر مریض نے دوسرے سے کہا کہ ( عمل کار (۱) من و آن فرزندان من بعداز و فات من بجوزم ) یا کہا

(۱) میر کام اورمیرے فرزندوں کی ملک کے بعدمیری خم خواری کر۱۴

(قرز عران (۱) مراضا کع ممان ) قو فر ملیا کدوسی ہوجائے گا بیظمیر میش ہے۔ اگر اپ بھائی ہے کہا کہ فلاں فخص کو اجارہ پر مقرر کرتی

کہ میری وصیت نا فذہ ہوتو ہمائی وسی ہوجائے گا اگر اس کو تھول کر لے بیٹڑ لئے المعنین میں ہے۔ اور اگر کہا کہ میں نے بید وصیت کی کہ میری وصیت کے بعد میر انہائی دار فلاں فخص کو ہر کیا جائے تو بید وصیت ہے ادر موصی کی زندگی میں اُس کا تبدید کر ناثر طانہ وہ اور اگر کہا کہ فلاں بعد کر ہے تھائی یا میر انہائی واسطے فلاں کے ہے گرال اس کے کہ فلاں بعد کر وہر گیا تو الم کہا تعدد کر میں ایسا کلام کیا ہوا اس کو اسلے فلاں کے ہے گرفی اس کے کہ فلاں بعد کہ وہر گیا تو الم کہا کہ اور استے المام ابو یوسٹ کی دواج سے امام اعظم ہے دواج کہا ہے ہی جیا میں ہے۔ ایک مرسیت کے ذکر وہر سے کہا کہ میر سے کو امام کھر نے ادا کر دیے وہ وہ می ہوجائے گا بیز زئیۃ المعنین میں ہے۔ ایک مخص نے اپ مرسی المیاب کا مربی ہوگی کہا کہ میر سے اور اور کہا کہ فلاں کو میں ایسا کلام کیا ہوائی سے دواج کہا کہ میر سے اور اور کہا کہ فلاں گونس کے واسطے بڑار دورم میر سے اور اگر کہا کہ وہر سے ہوگی گلاں ہو تو یہ وہر سے ہوگی ہوگیا ہی میں ہوئی گی ال سے ہیں تو یہ باطل ہوالا آئی صورت میں کہ وہر سے کہ وہر سے کہا کہ وہر سے ہوگی گلاں ہو تو یہ وہر سے ہوگی ہوگیا ہی ہو ہوگی ہوگیا ہی ہو اس کے ایس کو اسلے ہوگی ہوگیا ہیں ہوئی پائی کہ میر سے ہو تھائی مال سے ہیں تو یہ باطل ہولا ان میں وہو آئی کی تا فذر کر دیتا بیا تی ذات پر اپنے مرض میں ایسا قرار کیا کہ فرار دی جائی کہ میر میں ہوئی پائی میں ہوئی پائی ہوئی ہوئی گی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی تو یہ تہائی مال سے قرار دری جائی کی تھر میں ہوئی کی تھر سے ہوئی ہوئی کی تو یہ تہائی مال سے قرار دری جائی کی تھر میں ہوئی کی تھر سے کی تو یہ تہائی مال سے قرار دری جائی کی تھر سے کی تھر ہوئی کی تو میہ تہائی مال سے قرار دری جائی کی تھر ہوئی کی تھر سے ہوئی کی تو یہ تہائی مال سے قرار دری جائی کی تھر سے کی تو یہ تہائی مال سے قرار دری جائی کی تھر سے کی تو یہ تہائی مال سے قرار دری جائی کی تھر سے کی تو یہ تہائی مال سے قرار دری جائی کی تھر سے کی تھر ہوئی کی تو یہ تہائی میں میں کی تو یہ تہائی مال سے قرار دری جائی کی تھر سے کی تو یہ تہائی میں کی تو یہ تہائی میں کو سے گی کی تو یہ تہائی میں کی تو یہ تہائی کی تو یہ تھر کی کو تو تک کی تھر کی کی

ا مترجم کہتا ہے کداُس کامرض ایبا قرینہ ہے جواُس کی مراد لینی وص کرنے پر دلالت کرتا ہے فاقبم اس بل قال المحرجم الاحدث الفلان کذا اس آول بھی الم لیاستعال کے موافق حدث ہے موت مراد ہے اور ہماری زبان بھی اٹی مراد مضموم ہوئے بھی تال ہے تا (۱) میری فرزندوں کوضائع مت چھوڑ دے تا (۲) کنگر خانہ تا گیاتو ابوالقاسم نے فرمایا کر باط کی وصیت جائز ہا اور اُٹھائی جائے جائے کی وصیت باطل ہے اور اگروسی اُس کواس مقام پر اُٹھوا کر اُس نے بدون اجازت وارثوں کے ایسا کیا اور گئے تو برخی اُس کے اجھوا کر اس نے بدون اجازت وارثوں کی اجائے گی اور شخے اور اگر وارثوں کی اجازت سے ایسا کیا تو ضامن نہ ہوگا اور میت کے نیچ قبر میں معز ہے کہ انز کوئی چرنیس بچھائی جائے گی اور شخ ابولیم رخان کے نیا کہ اُس میں مجھوم مفال کے نیس ہے ایسا کا فن میں زیادتی کرنے کے ہاور ابعض مشائے نے اس سے انکار فرمایا ہے بینی معنوع جاتا ہے۔ اور اگر زینت کے واسط اپنی قبر کی قمارت کی وصیت کی تو یہ باطل ہے اور اگر اپنی موت کے بعد مائم کے واسط اپنی قبر کی قمارت کی وصیت کی تو یہ باطل ہے اور اگر اپنی موت کے بعد مائم کے واسط کو ایسائے اور جو لوگ بہائی بال ہے جائز ہے اور جو لوگ بہائ در سے ایسائی میں تو انگر و فقیر ایو بھٹر نے فرمایا کہ بیتہائی مال ہے جائز ہے اور جو لوگ بہائ در سے اور جو لوگ کی اس میں تو انگر و فقیر میں برائ ہو ہائی کہ بیتہ تھی موت کے بعد تین دور تک کی اور آگر تو زائے و ضامی نہ ہوگا اور آگر تو زائے و سے برائ ہو کہ کہ اور اگر تو زائے کی خور و خور اسلامائی کی جو روٹ کی میں موت کے بعد تین دور تک لوگوں کو اسلامائا کو اسلامائی نہ ہوگا اور شخ اور اسلامائی کے بیاں کھانا کے جائے اور میائی کھونر و غیر و خور و میں موت کے بعد تین دور تک کو اسلامائا کے جائل میں کھانا لے جانا کر وہ نہیں ہے اس واسلام کر اہل میں کھانا کے جانا کر وہ نہیں ہے اس واسلامائی میں کھونر و غیر و غیر و شروت کے بیاں کھانا کیا ہے فر مایا کہ ایشائی حال میں کھانا لے جانا کر وہ نہیں ہے اس واسلامائی میں کھونر و غیر و غیر و شروت کے ہیں۔

قال المترجم كأ

بلکہ یہ سنت ہے اور دہا تیم رے دوزکھانا کے جاتا سو پنیس متحب ہے اس واسطے کہ تیم رے دوزرو نے والی عورتیں جمع ہوتی جی ہی اس دوزکا اُن کا کھلانا گناہ کرنے پر عدو بنا ہے بیٹی اون خان میں ہے۔ اور واقعات ناطقی میں ہے کہ اگر ایک تحق نے وصیت کی کہ برار دینار کے گفن میں گفتا یا جائے گا جائے گا جس میں نہ امراف علی ہواور دینار کے گفن بی مقایا جائے گا جس میں نہ امراف علی ہواور دومرے مقام پر قرمایا کہ و محض اپنی زیم گی میں جیسے کپڑے ہی بہن کر جعد کی تماز اور عیدین کی نماز اور شادی کی دعوت و لیمہ میں جاتا تھا اُن کو و یکھا جائے گا لیس برابر درمیانی گفن دیا جائے گا بیتا تار خانیہ می جاتا تھا اُن کو و یکھا جائے گا لیس برابر درمیانی گفن دیا جائے گا بیتا تار خانیہ میں ہورت کی امرونکی سب ایس میں ہورت کی امرونکی سب ایس میں ہورت کی امرونکی سب ایس میں ہورت کی امرونکی سب ایک ہورت کی امرونکی سب باطل ہے بیا جائے گا ہو تا تار میں دن کیا جائے تو اُس کی وصیت باطل ہو کہ جو میں ہورت کی کہ جو پر فلال می خس نے دومیت کی کہ ایس میں گورت کی کہ جو پر فلال می خس نہ کہ ہو عیون میں کھا ہے کہ بیوصیت باطل کے اور مسلمانوں کے مقروہ میں وہن کیا جائے گا اور آگر بیوصیت کی کہ جو پر فلال می خس نماز پڑھے تو عیون میں کھا ہے کہ بیوصیت باطل ہور خالا صدیمی کھا ہے کہ میں کہ ہور میں کھا ہے کہ ہورت کی کہ جو پر فلال میں نماز پڑھے تو عیون میں کھا ہے کہ بیوصیت باطل ہور فلا صدیمی کھا ہے کہ ہورت کی کہ جو پر فلال میں کھی کھا ہورت کی کہ ہورت کو خوات کی کہ ہورت کی کھورت کی کہ ہورت کی کہ ہورت کو کھورت کی کہ ہورت کی کھورت کی کہ ہورت کی کہ ہورت کی کہ ہورت کی کہ ہورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کہ ہورت کی کہ ہورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کی کہ ہورت کی کھورت کورت کے کھورت کی کھورت کی کھورت کی کھورت کے کھورت کی کھورت کی کھورت کے کھورت کی کھورت کے کھورت کی کھورت کورت کے کھورت کی کھورت کورت کے کھورت ک

قال المترجم

مرادیہ ہے کہ اس کی قبل میں وصیت کے لازم ہیں ہورنہ جس کو پر بیز گار جائے اُس سے تماز پڑھانے کو کہا جائے تو اولی وانسب ہوادرائن ساعہ میں امام ابو بوسف سے دوایت ہے کہا یک فض نے وصیت کی کہ برا تہائی مال مسلمان مردوں کے گفن میں یا مسلمان مردوں کی قبر کھود نے میں یا مسلمانوں کو یانی پلا نے میں خرج کیا جائے تو قرمایا کہ یہ باطل ہواورا کر بدوصیت کہ کہ برا تہائی مسلمانوں کے گفن دینے میں یا اُن کی قبر میں کھود نے میں خرج کیا جائے تو جائز ہواور اگر وصیت کی کہ میرا دار مقبرہ کی الفقیر مسلمانوں کے گفن دینے میں یا اُن کی قبر میں کھود نے میں خرج کیا جائے تو جائز ہواور اگر وصیت کی کہ میرا دار مقبرہ کی اُل فقیر مسلمانوں کے گفن دینے میں یا اُن کی قبر میں کھود نے میں خرج کیا جائے تو جائز ہواور اگر وصیت کی کہ میرا دار مقبرہ کی اُل فقیر مسلمانوں کے گفن دینے میں اُل فقیر مسلمانوں کے گفن دینے میں اُل فقیر مسلمانوں کے گفن دینے میں اُل مطابق ہور تیں بون باراف فضول خرجی دورتی ہونے بی اسراف فضول خرجی دورتی ہونے بی اُل کی قبر میں مطابق ہور تیں بون بی اور آگر دورت کی دورتی ہونے بی اسراف فضول خرجی دورت کی دورتی ہونے بی اسراف فضول خرجی دورت کی دورتی ہونے بی اور آگر دورت کی دورت کی دورتی ہونے بی دورتی ہونے بی اُل کی تو میں میں اُل فقیر میں دورت کی دورت کو دورت کی دورت کیا کی دورت کی دور

دیاجائے پراس کا وارث (۱) مرا تو اس کا فن کرنا اس مقبرو میں جائز ہے۔اور فناوی فسلی میں ہے کہ اگر بدومیت کی کدمبرا وار كاروال سرائے كرديا جائے كماس مى اوك از اكرين و نبيل سي اورائ ول يراعاد ہے بخلاف أس كے اگريدوميت كردى كم سقابيكرديا جاعة يستح إوروارث اس من سے يانى نيس في سكتا ہے بيتا تار فائيم ہے۔ايك فض نے اپنى زعرى من ناث خريدا تھا ہى وصيت كى كەش اس ئات ش كفتا ديا جاؤں اور ميرے باؤں ش بيزياں اور كردن مي طوق ۋالا جائے توبية غيرمشروع چیز کے ساتھ وصیت ہے ہیں باطل ہو کی اور اُس کو کفن مثل دیا جائے گا ( یعنی جیساوہ پہنتا تھاروز جعہ وایام عن خوتی میں ہیں اُس کا ورمیانی دیاجائے گایا جیساایسے او کوں کودیا جاتاہے )اور جس طرح لوگ فن کئے جاتے ہیں ای طرح فن کیاجائے گا۔ اگریدومیت كى كدأس كى قبر يركم كل كى جائے يا أس يرتبه بنايا جائے تو وحيت باطل بالا أس صورت بس جائز ہوسكتى ہے كدو بال درندوں وغيره ك خوف ے كم كل لكانے كى ضرورت مواور في ابوالقاسم عدر مافت كيا كيا كدابك مض في اپني وخر كواسية مرض مي ياس درم و ئے اور کہا کہ عمل مرجاؤں تو میری قبر پر عمارت بنوانا اور تجاورت کرنا اور یا نج ورم تیرے واسطے بیں اور باقی کے گیہوں خرید کر معلاق كرديناتو فرمايا كداے ك واسطے بانچ درم نبيل جائز بيل اورجس قبركى عمارت كائتكم ديا ہے أس كود يكھا جائے كا اگرمحافظت كے واسط عارت كى ضرورت موند بغرض زينت كے تو بعدر حفاظت كے بنوائى جائے اور باتى درم فقيروں كودے دينے جائيں كے اور احمر جا جت ضروری ہے علاوہ عمارت کا تھم ویا ہے یعنی عمارت کی وہاں کوئی حاجت نیس ہے تو وصیت باطل ہوگی اور اگر وصیت کی کہ کی محض کومیرے مال ہے اس قدرویا جائے تا کدمیری قبر پر قرآن پڑھے تو ایسی وصیت باطل ہے۔ بعض نے فرمایا کدا گرقاری لینی برصف والاكوئي معين موتو جائے كدوميت بطورصله كے جائز موندبطوراً جرت كاوربعض فرمايا كنيس جائز باكر چاقاري معين مواوراسای مخض ابونسر نے فرمایا ہے می ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخض نے وصیت کی کہ دس قبرین محودی جا کمیں تو فرمایا کدا گرمقبر و هین کردیا کدأس میں مردے فن کئے جاتے ہیں تو وصیت جائز ہے اور اگر کھود نابغرض انبا و بیل سے فقیروں کے دن کے ہے بدون اس کے کدکوئی جگمعین کرے تو وصیت باطل ہے اور واقعات الم محقہ سے روایت ہے کدا کر وصیت کی کہ سوقیریں کھودی جا تمی آو می استسانا اس محلد می سر کفتا مول اور کبیروسفیر بر مول کی اور جارے بعض مشائخ نے قبور کے مسئلہ میں بیا ختیار کیا ہے كماكرأس في مقبره معين مدكيا تونيس جائز إوراكروميت كى كدأس كى كمايي ون كردى جائي تونيين جائز إلا أس صورت یں کہ اُن کتابوں میں انسی ہات تکھی ہوجس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے یا اس میں کوئی فساد کی بات ہوتو ان کو فین کر دیتا جا ہے بیرمحیط

اگر بیت المقدس کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کردی تو جائز ہاور بیت المقدس کی تغیراوراً س کے چراخ وغیرہ ش خرج کے جائیں گے اور مشاکح نے فرمایا کہ بیمسئلہ اس امر کی دلیل ہے کہ وقف مجد ہے اُس کی قندیل و چراخ بیس فرج کرنا اور مضافین میں قند ہاوں کے واسطے لفظ ہوروش زیجون فریدنا جائز ہے اور اگر وصیت کی کہ میراغلام مجد کی خدمت کرے اور اس میں اذان دے تو جائز ہے اور اُس کی کمائی وارث کی ہوگی اور اگر وصیت کی کہ میری طرف سے اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرایا جائے تو ایک مخص کا فرچہ و جہاد دیا جائے گا جو اُس کو اچی آمد ورفت میں فرج کرے اور جب تک سرحد ملک کفار میں مقیم رہے جب تک فرج

ے قولہ دارٹ کیونکہ مدیث میں ہے کہ ومیت دارٹ کے داسطینیں ہے اس سے لیعنی عیدین کے روزیالوگوں کی ملاقات دحر دی وغیرہ جس پہنتا تھا ۱۱ سے وولوگ جومسافر دیر دنی ہوں ۱۱ سے ان قبر دن کامقام اس کا محلہ ہوگاا در چھوٹی بڑی سوقبریں کھودی جائیں گی ۱۲ ھے مٹی کا قبل اور اختال ہے کہ قد یلوں کے طبع کامصالح مراد ہو مائند قیر دغیر ۱۱ سے لیعنی موسی کے جو دارہ ہوں کے ان کو انتخفاق اُس کے پائے کا ہوگا ۱۱

كر ادراس من ساية الل وعيال ك فرج من كهندلائ مراكر كه باتى روجائ توه وارثول كودايس كرو اورياب كد جہاد کرنے والے کے مرکے واسلے لکے یعنی ای مقام ہے خرچ معتبر ہوگا اور پیش عج کے لیے وصیت کرنے کے ہے اور اگر و وقف جوان کی طرف سے جہاد کرتا ہے تو اجر ہوتو بھی جائز ہے اور غیروسی کو اختیار ہے کہ اُس کی طرف سے خود جہاد کرے اور نیز موسی کے پر کوہمی افتیار ہے اور مسلمان کو جائز ہے کہ نصرانی فقیروں کے واسطے وصیت کرے اس واسطے کہ نصر انی فقیروں کے واسطے وصیت کرنا مناونیں ہے بخلاف اُن کی بید تغیر کرانے کی دمیت کے کہ بیمعصیت ہے ہی جوش اُس کی تغیر میں مدد کرے گاوہ کنھار ہوگااور اگرومیت کی کرمجد می فرج کیا جائے تو جائز ہاورمجد کی عمارت و چراغ می فرج کیا جائے گا اور اگر چراغ مجد کی ومیت کی تو نہیں جائز ہے بیامام ابو یوسف کا قول ہے اور اگرک ہے کہ اس میں چراغ جلایا یا کرے توبید جائز ہے اور اگر وصیت کی کدمیر اغلام فروخت كياجائ اوركى مشترى كومعين شدكيا تويه جائز نيس (١) إلا بيكه كم اورأس كافمن صدقه كردويا أس كوأ دهارفرو خت كرديا مشتری کے ذمہ سے تھائی شمن کم کردو۔ای الرح اگر دمیت کی کہ مری باندی ایسے مشتری کے ہاتھ قرو خت کرو جوأس کوام ولد بنائے یا اُس کو د برکردے تو بھی جائز ہے۔ایک مخص نے اپی موت کے وقت ایک قوم سے جوائی کے پاس حاضرتھی کہا کہ دیکموکل وہ جو جمع جائز ہے کہ میں اُس کی وصیت کروں اُس کوفقیروں کودے دوتو امام محر نے فر مایا کہ وصیت جائز ہے اور بیتہائی مال پر ہوگی اور کہا کہ جو جھے جائزے کہ میں اُس کی وصیت کروں تو بھی جائز ہاوراس کا اختیار دارتوں کوہوگا جو چیز فقیر کودے دیں جائز ہوجائے گی خوا المل مو یا کثیر مو بخلاف أس كے قول اول كے كد (كل وہ مجھے جائز ہے كہ من أس كى وصيت كروں ) كداس صورت ميں يورى تہائی پرومیت ہوگی۔اوراگراسینے غلام کی سی مختص کے واسطے وصیت کردی اور غلام پرقرضہ ہے پھرموصی مرکبیا پھر غلام کے قرض خواہ نے کہا کہ میں وصیت کی اجازت نہیں و یتا ہوں تو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا ہاں اُس کا قرضہ غلام کی گرون پر ہے ایک زیمن میں مجین ہے پس ما لک ز من نے زمین کی بدون محیق کے وصیت کردی توبی جائز ہے اور محیق اُس زمین میں اجر المثل پر جھوڑ دی جائے گی بہاں تک كي كافي مائے بي فاوي قاضي خان مي ب

بين ١١ (١) ال واسط كرانو عنا (٢) ما لك كرويا جات ا

سواری کی ضرورت ہوتو امام اُس کے خمن سے سواری کا محوز اخرید کردے کہ اُس پر جہاد کیا جائے بیمچیط سرحتی میں ہے۔ اگر اُس نے معاحف مجید کی وصیت کی کرمسجد میں وقف کئے جا تھی کہلوگ اُن سے تلاوت کیا کریں تو امام محد نے فرمایا کہ وصیت جائز ہے اور ا مام ابوصنیف نے فر مایا کہ وصیت باطل ہے بیمچیا علی ہے۔ اور اگر وصیت کی کہ میری زعین مساکین کامقبرہ بنائی جائے یاوصیت کی کہ بدز من مسافروں کے واسطے سرائے بنائی جائے تو امام ابوعنیفہ کے زویک بدیاطل ہے اور اگر وصیت کی کدمیری بدز من پر سجد بنائی جائے تو بلا خلاف جائز ہے اور اگرومیت کی کہ میرانتہائی مال اللہ تعالیٰ کی راہ ہے تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک ومیت بالحل ہے اور امام محمد نے فر مایا کہ وصیت جائز ہے اور نیک کا موں میں خرج کیا جائے گا اور فتوی امام محد کے قول پر ہے اور و فقیروں برخرج کیا جائے گا اور اكراية تهائى مال كى وصيت في سيل الله تعالى كوتوامام ابويوسف في فرمايا كه في سيل الله تعالى جهاد بي مرامام ابويوسف ي كها كيا كداور ج بو فرماياك في سيل الله تعالى جهاوى بيعنى ج نبيل ب جهاد بادرام محد قرماياك الركس حاجي استقطع كوديا كياتو جائز ب مرمرے زویک بسندیدہ بہ کہ جہادی ویاجائے اورفتوی امام ابو یوسٹ کے قول پر ہے اور اگر اعمال غیر کے واسطے است تہائی مال کی وصیت کی تو فاوی ابواللیت میں ذکور ہے کہ جس میں تملیک ند ہود واعمال خیر میں سے ہے تی کہ مجد کی عمارت وأس کے چراغ می صرف کرنا مائز ہے مجدی زینت میں خرج ند کیا جائے گا اور قید خانہ بنانے میں خرج کرنا جائز نہیں ہے اور قید خاند قاضی وقید غاندسلطان کی کوئی تفصیل نہیں فرمائی کذائی الحیط ۔ اور فراوی خلاصہ می ہے کہ اگر نیک کاموں میں اپنا تہائی مال صرف کرنے کی وصیت کی توبل باندھنے یا مسجد بنانے میں یا طالب علموں کی کفالت میں خرچ کیا جائے بیتا تارخانید میں ہے۔

اگرر باطع کے واسلے اپنے تہائی مال کی وصیت کی حالا فکدر باط میں کچھ لوگ مقیم میں پس اگر وصیت کے وقت کوئی قریند ايماموجود ہوجس سے ثابت ہو كداس وميت (١) سے أس نے رباط كے مقيم لوگ مراد لئے تو أنبيل برخرج كيا جائے كا اور رباط كى عمارت میں خرج ندکیا جائے گااور فقاوی فصلی میں ہے کہ اگر ومیت کی کہ میرا تہائی مال گاؤں کی مسلحتوں میں خرج کیا جائے توبیہ باطل باور قاوی ابواللیت میں ہے کہ اگر کس نے کہا کہ میں نے سودرم کی واسطے فلاں مجد یا فلاں بل کی وصیت کی تو امام محر نے صرح فرمایا کہ بیجائزے پی اُس کی مرمت واصلاح می خرج کئے جائیں سے اور ای کواین مقاتل نے اعتیار کیا ہے اور حسن بن زیاد نے کہا کہ اگر اُس نے مرمت یا اصلاح کو بیان شکیا تو وصیت باطل ہے اور میں ہمارے اکثر اصحاب سے روائیت (۲) ہے اور اس پرفتوی ہے۔عیون میں امام محر سے مروی ہے کہ اگر کہا کہ میرانہائی مال واسلے کعبہ معظمہ کے ہے تو جائز ہے اور مساکین مکہ معظمہ کودیا جائے گا اور کہا کہ داسطے تعور ع فلاں کے ہے تو قیاس ہے کہ یہ باطل ہواوراستسانا جائزے بیجیا می ہے۔

یے ۔ حاجی منقطع و مخض جو باراؤل جج کھر ہے باز او دراعلہ جلااورا ثناءراہ میں ایساوا تعدیمواجس کے باعث ہے اس خرج شد ہا 1 ع طابرار باط معین مراوب ورشا بام اعظم تول برباطل بونا جا بخوالله اعلم ١٢ سع مخوره دراه جبال سے كافروں كے دارالاسلام بين تكس آن وحمله كرن كااحمّال بوء (١) بعن الغذر بإطاع (٢) والأصل ول الي صنيفة

تہائی مال یا اُس کے مانند کسی حصد کی وصیت کرنے اور اپنے پسر یا دختر کے حصد کے برابر مال کی وصیت کرنے میں کہ بعدموت برابر مال کی وصیت کرنے میں کہ بعدموت کے وارث لوگ اُس کی اجازت دیں یاند یں بابعض بعض اجازت دیں ان سب

کے احکام کے بیان میں

اگر ذید کے داسطے اپنے چوتھائی مال کی اور عمر و کے واسطے نصف مال کی وصیت کی پس اگر وارثوں نے اُس کی اجازت دے دی تو نصف بال عمر وكواور چوتفائي مال زيدكوديا جائے كا اور باتى تمام وارثوں ميں موافق قرض خدائے تعالى كے تعسيم موكا اور اگر وارثوں نے اجازت نہ دی تو تہائی مال ہے دونوں کوسات ھے ہو کراس طرح ملیں گے کہ عمر و کو چار ھے اور زید کو تین ھے دیئے جائیں گے بیٹز انتہ المعتمين على بالدريدانام اعظم كنزويك باورصاحين كنزوبك أن عن تين هي توكيم مول كريس عن يدوجه عمروكواور ایک حدزیدکو ملے گااورامام ابومنیفد کے نزویک سات حصے ہوکرائ وجہ سے تقیم ہوگا کیا مام کاند ہب بیہ کے عمر وجس کے واسطے نعف کی ومیت ہوہ فقط تہائی کے حساب سے حصد دار کیا جائے گا اور زیدجس کے واسطے چوتھائی کی وصیت ہے وہ پوری چوتھائی کا حصد دار کیا جائے گا پی حسم می ایسے عدی مأجت ہوئی جس کی تبائی و چوتھائی پوری تطے اور وہ بارہ ہے جس کی تبائی جارے اور چوتھائی تمن ہے لیس زیدوعروکی وصیت سات ہوئی اور بیتهائی مال ہےاور دو تہائی مال چود و ہے ہیں تمام مال اکیس ہے جس میں سے زیاد وعمر وکوسات جھے بای طور کہ جار جھے عمر دکواور تمن جھے زید کودیئے جا کی مے اور صاحبین کے نز دیک تہائی کے تن جھے ہوں گے اس واسطے کے عمر ونصف کا موص ارصاحبين كنزديك بورے حسكاش يك كياجائ كااورزيد جوتفائى كابورى جوتفائى كاشريك كياجائ كااور جوتفائى آومانصف كا ہے ہیں ہر چوتھائی ایک مہم قرار دیا گیا ہی نصف کے دوسہم ہوئے اور چوتھائی کا ایک مہم ہوا ہی تین مہم ہوئے ہی تہائی مال کے تین جھے کئے جاتھی جس می سےدہ دو حصر مرو کواور ایک حصر زید کودیا جائے اور اصل امام ابو حنیفہ کے نزدیک بدہے کہ جس محص کے واسطے تمائی ےذا کدکی وصیت ہوو و تہائی ہےزا کد کاشریک ندکیا جائے گاالا تین وصیتوں میں وصیت بعثق و کیاباۃ ودراہم مرسلہ اور وصیت بعثق کی تغییر بیہ کہ اگردو غلامول معین کے آزاد کرنے کی وصیت کی اور ایک کی قیمت بزار درم اور دوسرے کی دو بزار درم ہے اورسوائے ان دوغلاموں كأس كالمجم النبيس بيس المروارتون في اجازت درونون ساتهدي آزاد موجائيس كاورا كراجازت ندى تودونون تهائى مال سے آزاد ہوں گے اوراً س کا تہائی مال ایک ہزار درم ہیں ہی ہزار درم دونوں بھماب اُن کی دمیت کے ہوں سے کہ ہزار درم کی دو تہائی اس غلام کے داسطے جس کی قیمت دو ہزار درم ہاور باتی کے واسطے ووسعایت کرے گا اور ایک تہائی اس غلام کے واسطے جس کی قیمت ہزارددم ہےاورہ وہ باتی کے واسطے سعایت کرے گا اور بھی تھم محاباۃ تمن ہے کدا گراس کے دوغلام ہوں ایک کی قیمت ایک ہزار ایک سودرم اوردوسرے کی قیمت چیسودرم ہول ہی وصیت کی کرایک غلام زید کے ہاتھ سودرم کواوردوسر اعمرو کے ہاتھ سودرم کوفرو خت کیا جائے تو اس صورت من ایک مشتری کے واسطے ہزار درم کی محاباة اور دوسرے کے واسطے پانچ سو درم کی محاباة حاصل ہوئی اور بدسب وصیت ا وهدوجس سيافيركس كي بركس كالمح عدويرة مدبوا ہاں واسطے کہ حالت مرض میں واقع ہوئی ہے ہیں آگر بہتہائی مال ہے برقد مرہوتو جائز ہوگی اور اگر تہائی مال ہے برقد مرہوئی اور نہ ہوگی اور ایک کی عابا قد کے تقسیم ہوگی ایسی اور ایک کی عابا قد کے تقسیم ہوگی ایسی افتاد ہرا کہ کی عابا قد کے تقسیم ہوگی ایسی افتاد ہر ایک کی عابا قد کے تقسیم ہوگی ایسی افتاد ہرا کہ مرسلہ میں ہے چتا نچہاگر ایک کے واسطے ہزار درم کی اور دومر ہے کے دو ہزار درم کی وصیت کی اور اس کا تہائی مال ہزار درم ہے ہیں یہ تہائی دونوں میں تین تہائی ہو کرتقسیم ہوگی کہ ہرا یک دونوں میں ہے ہوگی کہ ہرا یک دونوں میں ہے ہوگی کہ ہوا کہ دونوں میں سے اپنے پورے حصہ کی مقدار پر تر یک کیا جائے گا اور موصی لا ان صورتوں میں اپنی پوری وصیت کی مقدار پر تر یک کیا جائے گا اور موصی لا ان صورتوں میں اپنی پوری وصیت کی مقدار پر تار یک کیا جائے گا اور دومر کے کہ جائز ہے کہ موصی کا کوئی دومر امال ہوجس کی تہائی اس پر ای دوجر سے اس کے کہ جائز ہے کہ موصی کا کوئی دومر امال ہوجس کی تہائی اس کہ دومر سے اس کے دومر امال کی وہ بھی بھی تھم ہے یہ تر حلی دی میں ہی تھم ہے یہ ترح طوادی میں ہے۔

مئله فدكوره كى ايك صورت جس بي امام اعظم الوصنيف مينية كيز ديك نصفا نصف تقسيم بوگى جه

ایک کے واسطے تہائی مال کی اور دوسرے کے واسطے چھٹے حصہ کی ومیت کی تو اُس کا ایک تہائی مال دونوں میں تہائی تقسیم ہوگا بیہ ہداریمی ہے۔اور اگر کہا کہ میرا تہائی مال فلاں وفلاں کے واسلے ہے کدایک کے واسطے سو درم اور دوسرے کے واسلے بچاس درم میں اور اُس کا تہائی مال تمن سوورم فکا اتو ہرا کی کے واسطے کہ اس قدر ہوگا جو بیان کردیا ہے اور جو باقی رہاوہ وونوں میں نصفا نصف ہوگا میر عطام رحسی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے وصیت کی کدأس کا بور امال زید کودیا جائے اور عمر و کوتہائی مال دینے کی وصیت کی ہی اگر اُس کے دارث ندہوں یا دارتوں نے اجازت دے دی تو امام اعظم کے نز دیک اُس کا مال دونوں میں بطریق منازعت کے تعتیم ہوگا ہی تہائی سے جس قدرزائد ہے لین دو تہائی وہ زید کو بلامنازعت دیا جائے گا اور پاتی ایک تہائی میں دونوں کی منازعت برابر ہے ہی دونوں میں نصفا نصف تقتیم ہوگا اور ایام ابو بوسف وایام محمد کے نز دیک بطریق عدل کی دونوں میں تقییم ہوگا کہ ہرایک اپنی پوری دمیت كى مقدار برأس من شريك كياجائے كا پس عروائي تهائى كى مقدار برحساب ايك حصة قرارويا جائے كا اور زيدائے يور يعقدار مال پر جس کے تین صے قرار دیے جا کیں مے پس پورامال دونوں میں جار جھے ہو کرتقسیم ہوگا یہ اُس دفت ہے کہ وارث اوگ اجازت دے ویں اور اگر وارثوں نے اچازت نہ دی تو تہائی مال سے وصیت جائز ہوگی ہی تہائی مال دونوں میں امام اعظم کے نزو یک نصفا تصف تقتیم ہوگا بدین وجہ کہ جس مخص کے واسطے تہائی ہے زائد کی وصیت ہے و وصرف بعقد رتہائی سے شریک کیا جائے گا (اور دوسرا تہائی کا موصی لدہے وہ پورے جن کے واسطے شریک کیا جائے گا کہ وونوں مساوی ہوئے کس مال نصفا نصف ہوا) اور صاحبین کے بزد یک ہر ایک اپنے پورے حق کی مقدار پرشریک کیا جائے گا اس وجہ سے تہائی کے جار صعبوں کے بیشرح طحاوی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے زید کے واسطے تہائی مال کی اور عمر و کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور وارثوں نے اجازت نددی تو ایک تہائی دونوں میں برا برتنتیم ہو کی بیکانی میں ہے۔اگر کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کی زید وعمر و کے داسطے وصیت کی زید کے داسطے بچاس درم کی اور عمر و کے واسطے سودرم کی اوراس کا مال تین سودرم ہے تو تہائی زیدو مرو کے داسطے تین جصے مو کرتھیم موگی اورادوسرے کو بچے شد فی این پیلا سرحتی میں ہے۔ اور اس بر اجماع ہے کہ اگر وصیتوں میں سے کوئی وصیت ایک تہائی سے زائد نہ ہومثلا ایک کے واسطے تہائی کی وصیت اور دوسرے کے واسطے چوتھائی مال کی وصیت کی اور وارثوں نے اس سب کی اجازت ندوی تو ایک تہائی میں ہرواحدا بی بور کی مقدار ومیت کے حساب سے شریک کیا جائے گا جا ہے جس قدر ہواور ایک تبائی اُن میں ای حساب سے برابر تقیم ہوگی بیرمجیط میں ہے۔اگر ا یک تخص نے دوسرے کے واسطے اس طرح وصیت کی کہ حظ از مال من ۔ یا شی از مال من ۔ یا تعبیب از مال من ۔ یا بعض از مال من دیا كتاب الوصايا

جائے تو جب تک موسی و ندہ ہاں وقت تک بیان مقداداً کی بیان پر ہاور جب وہ مرکباتو وارثوں کے بیان پر ہے بیٹر م طحادی میں تکھا ہے۔ اور اگر کسی کے واسطے مہم از مال خود وصیت کی یا بجز واز مال خود وصیت کی تو وارثوں ہے کہا جائے گا کہ جس قدر تمہارا تی جا ہے اس کو و دو اور سے جوہم نے بیان کیا ہے اس کو مشائح نے اختیار کیا ہے بنا پر یں کہ ہمارے عرف میں ہم شل جز د کے ہا اور امل روایت اس کے بر ظاف ہے چنا نچے بیہ سوط میں فہ کور ہے کہ اگر کسی کے واسطے اپنے مال ہے ایک ہم کی وصیت کی قو اس کو وارثوں میں ہے جس کا حصر سب ہے کم ہوائ کے برابر دیا جائے گا لیکن اگر بیہ تقدار ششم حصد ہے کم ہوتو اس صورت میں اُس کو چھنا حصہ پورا دیا جائے گا لیکن موافق روایت اصل کی امام ابو طبیقہ نے چھٹے سے کم کو جائز رکھا ہے اور چھٹے جھے ہے زا کہ کو جائز رکھا ہے اور موافق روایت جا معصفیر کے چھٹے جے ہے اند کو جائز رکھا ہے اور موافق روایت جا معصفیر کے چھٹے جے ہے اند کو جائز رکھا ہے اور موافق روایت جا معصفیر کے چھٹے جے ہے اند کو جائز رکھا ہے اور چھٹے جھے ہے کم کو جائز بیس رکھا ہے اور صاحبین اگر یہ مقد ادا لیک تبائی مال ہے بڑھ نیس رکھا ہے اور موافق روایت جا میں ہے ہوئی ہے جائے گا گئن اگر یہ جو ایسے اور اگر ایک شخص کے واسطے اپنے مال سے ایک ہم می وصیت کی مجرم کیا اور اسلے کو جائز رکھا ہے ایسا ہو گیا کہ کی وصیت کی مجرم کیا اور اسلے کہ بیت المال بھنو لئ پر کے ہے ایسا ہو گیا کہ کو یا اس کے دو جیٹے جیں اس کا کوئی خوار میں ضفا نصف ہو گا ہی کو نصف طرکھ اس واسلے کہ بیت المال بھنو لئ پر کے ہے ایسا ہو گیا گیا گیا اس کے دو جیٹے جیں المی کوئی گوارٹ میں ضفا نصف ہو گا ہی کہ میں ہیں۔

ا مثلا عصبكوب يم ملادور يم كم جن مرمغروش باس اسطيهم كلفظ ي جمنا حصدكا جائد المامند ع مترجم كبتا ب كرياس كونسف ويخ ك علت باورهمكن ب كاس طور برعلت بيان كي جائد كرجب سهام مي سه كمترنبيل بإياجاتا كونك أس كاكونى وارثيس بيان كي جائد كرجب سهام مي سه كمترنبيل بإياجاتا كونك أس كاكونى وارثيس بي برنسف ي أس كاسم به كرأس ساويركونى بهم نيس أس كويمي وياجات كالوراس مي تطبير ب كونك اس وقت مي كمتر بيا في المارد وسدى بيان كالا الله العنى اس برارك بورج والدوري ويدا وراى وجدت أس كومل كيا جيساكهم في بيان كيا الله العنى اس برادك بورج وحد كرماته ال

أس كوتهائي مال مطيحا اوراكر دوينيال مول اورمسله مبي بيتو موسى ليكوتهائي مال في كاورا جازت كي يجم ضرورت نبيل باوراكر ومیت کی کہ پسر کا حصد دیا جائے گا اگر پسر ہوتا تو اس کا تھم و تل ہے جوشل حصہ پسر کے دینے کی وصیت میں ندکور ہوا ہے کہ اُس کونصف مال ديا جائے گابشر طبيكه وارث اجازت دے ديں اور اگر وصيت كى كه أس كوشل نعيب الا بن ديا جائے اگر بينا ہوتا تو وصى له كوتها كى مال دیاجائے گابیشر علماوی میں ہے۔اورامام جمر نے فرمایا کہ ایک مخص مر گیا اور اُس نے ماں و پسر چھوڑ ااور ایک مخص کے واسطے نعیب وخر کی اگر ہوتی وصیت کی تو مال کے ستر وسہام کئے جائیں مے جس میں سے یا نج حصے موسی لہ کواور دس جھے پسر کواور دو حصے مال کو د يے جائي كے اوراس كى وجديد بكراكر بالغرض وميت ندموتى توجم كتے بين كداصل مئلد چد سے بوتا جس عى سے ايك مهم ماں كواوريا في سهم بسركوطة اور چونكداس مي نعيب دختركي اكر موتى دميت بيتواس مي نعيب دختر يعني نصف نعيب بسريعن وعائى بر حائے جا کیں مے ہی کل ساڑ مع آ تھ ہوئے اور چونک کسرآ گئی ہاس واسطے دو چند کرد نے گئے جوستر ہ ہوئے ہی سہام ہرایک کے بھی دو چند ہو گئے ہی پہلے اس میں سے یا پی سہم موسی لدکود ئے جا کیں مے اس واسطے کداس کی وصیت تبائی ہے کم ثابت ہوئی پس میراث ہے وصیت مقدم ہو گئی اور باقی رہے بارہ سہام أس میں ہے دو مال کودیئے جائیں محے اور باقی رہی وس سہام وہ پسر کا حسب اور جانج كرنے معلوم مواكر بم نے موسى لدكو حصد وختر اگر موتى اى قدرد يا بكده ويسر كے حصد فضف بياس تخريج تھیک ٹابت ہوئی اور فرمایا کہ ااگر اُس نے بی بی اور ایک بیٹا چھوڑ ااور دوسرے پسر کے حصہ کی اگر ہوتا وصیت کر دی اور وارثوں نے ومیت کی اجازت دے دی تو متلہ (۱۵) ہے ہوگا جس میں سے سات سہام موسی لہ کواور ایک سہم لی لی کواور سات سہام پر کودیئے جائیں سے اور صورت و بی ہے جوہم نے بیان کر دی ہے کہ اولا ہم نے تخ تن مسئلہ کی اس طرح کی کہ فرض کیا کہ وصیت نہیں ہے ہی ہم کتے ہیں کداگر وصیت نہ ہوتی تو مسئلہ آٹھ ہے ہوتا جس میں سے ایک سہم بی بی کواور سات سہم پسر کو ملتے اور چونکہ اُس نے ووسرے بسر کے حصد کی اگر ہوتا وصبت کردی تو مسلم مفروضہ پر ایک بسر کا حصہ بڑھادیا گیا لینی سات ملائے مجے تو کل پندرہ ہو مجے اوراس مسئلے میں وارثوں کا وصیت کی اجازت ویناشر طاکیا گیا اس واسطے کہ وصیت ایک تہائی سےزائد ہوتی ہے اور السی صورت میں وارثوں کے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ای طرح اگر اس نے مثل نصیب دفتر کے وصیت کی تو بھی جواب اس طرح ہوگا جیسا ہم نے بیان کیا ہے اس واسطے کوشل شے اُس کا غیر ہوتا ہے ہیں بیصورت اور جب نعیب پسر کی اگر ہوتا وصیت کی ہے دونوں مکسال ہیں اور اگر ایک مخص مرکیا اور اُس نے دختر و بھائی جیموڑ ااور ایک مخص کے داسطے نعیب پسر کی اگر ہوتا دمیت کی اور دونوں وارثوں نے اس کی وصیت کی اجازت و ے دی تو موسی له دو تهائی مال طے کا اور ایک تهائی مال دختر و بھائی کے درمیان تصفا نصف تعتیم ہوگا بیاس وقت ہے کہ دونوں وارثوں نے اجازت دے دی اور اگر اجازت نددی تو موسی لیکوتہائی مال اور دوتہائی وختر و برادر کے درمیان نصفا نصف ہوگا اور اگر مثل نعیب بسر کے اگر ہوتا ومیت کردی اور ہاتی مئلہ بحالہ ہے تو موسی لہ کودویا نج یں حصہ مال ملے گابشر طبیکہ دونوں وارٹ اجازت دے دیں اور فرمایا کہ اگر ایک مخص مرکمیا اور اُس نے بھائی و بہن چھوڑے اور ایک مخص کے واسطے نصیب پسر کی اگر ہوتا ومیت کردی اور دونوں نے اجازت دے دی تو موسی لہ کو پورا مال ملے گا اور بھائی و بہن کو پچھٹ ملے گا اور اگرمثل نعیب پسر کے اگر ہوتا ومیت کردی تو موسی لدکونعف مال مے گا بشر طیکہ دونوں اجازت دے دیں اور باتی نصف بھائی و بہن کے درمیان تن تبائی تعتیم ہوگا اور اگر دونوں نے اجازت دے دی تو تہائی مال لے گا اور دو تہائی بھائی و بہن کے درمیان تین تہائی تعتیم (۱) ہوگا۔اور اگر دختر بہن چپوڑی اور ایک تخص کے واسلے نصیب (۲) دختر کی اگر ہوتی وصیت کر دی تو موسی لہ کو تہائی مال ملے گا خواہ ودنوں وارث

اجازت دے یاندویں اور اگرمشل نصف دختر کے اگر ہوتی وصیت کر دی تو موصی لیکو چوتھائی مال ملے گاخوا و دونون اجازت دیں یاندویں۔ فر مایا کداگر ایک مخص مر ممیا اور آس نے بینا و باب چھوڑ ااور ایک شخص کے واسلے مثل نصیب وخر کے اگر ہوتی یامثل نصیب بسر کے اگر ہوتا ومیت کردی تو موسی لدکودومور تیکدودنوں اجازت دے دیں گیار وحسول میں سے پانچ جھے لیس مے اور پسر کو یانچ جھے اور باپ کوایک حصہ ملے گا اورا گردونوں نے اجازت شدی تو موسی لہ کوتہائی مال ملے گا اور باتی باپ اور پسر کے درمیان چیجسوں پنتسیم ہوگا ہیں ایسے عدد كى خرورت ،وكى جس كاتبائى فكاورأس كى دوتهائى كاجمنا حد فكاوركم ےكم ايباعد دنو بے پس مال كنو حصرك أس مس سے تين یعن ایک تبائی موسی لدکودی جائے گی اور باتی چدیس سے ایک باپ کواور پانچے بینے کولیس مے اور اگر ایک نے اجازت دی دوسرے نے اجازت نددى توكاتو كاب مى فركور بكر حال اجازت وحال عدم اجازت كى طرف لحاظ كياجائ بس اجازت كى صورت مى مسكد كياره ے بجس میں موسی لد کے باقع سہم ہیں اور عدم اجازت کے واسطے مئلاتو سے جس میں سے موسی لد کے تین سہم ہیں ایس ا اقل مفروض كودوم من مرب دياجائ بس نانو بهوئ بس عدم اجازت كودت تمن موسى لدكى تبائى لين تينتيس مهم موئ اورباب كرواسط باتى كاچمناحمديعي كياره بو عاور بين كواسط باتى يعنى يجين بوع اوراجازت كوتت موسى لدكوكياره من يانج معتروب تو میں بینی پینی الیس ہوئے اور باپ کے واسطے ایک تو میں بینی (نو) ہوئے اور بیٹے کے واسطے پیٹیالیس ہوئے ہر دو حالت میں موسی لدے تن میں بارہ کا فرق ہے جس میں ہے (۲) سہم باپ کی طرف سے میں لینی (۹) سے کیارہ تک اور (۱۰) بنے کے حصد می ے ہیں بعنی پیٹالیس سے بھین تک جب معلوم ہوگیا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے فقط ایک نے اجازت دی تو اس کی اجازت أى كے جن مل مؤثر موكى دوسرے كے جن ميں مؤثر ندموكى باس اگر فظ باپ نے اجازت دى تو اس كے حصد ميں سے دوحصہ موصى لدك تہائی مں ملائے جاکس سے ہی تینتیس اور دو پنیتیس ہوجا کی گے اور اگر اجازت دینے والا فقط بیٹا ہوتو بینے کے حصر می سے دی سہم موصی لد کے حصہ میں ملائے جا کمیں مے بس موسی لہ تینتالیس ہوجا کمیں سے اور قرمایا کدا کرایک مخص مرحمیا اور اُس نے دو بیٹے چھوڑ ہاور زید کے واسطے اپنے تہائی مال کی اور عمرو کے واسلے مثل نعیب ایک بیٹے کے دونوں میں سے یامثل نعیب تیسرے بیٹے کے اگر ہوتا دصیت کردی ہی دونوں بیوں نے دونوں وصیتوں کی اجازت دے دی تو زید کو تبائی مال ملے گا اور باتی ہر دو پسر اور عمرو کے درمیان تین تبائی تبتیم ہوگا اور حساب تو سے ہوگا ہی ہی ہے زید کو (۲) ملیں گے اور باقی چے پر ہردو پسر اور عمر و کے درمیان تین تہائی برابر حصہ پر رہے یں ہر پسر کودو دواور نیز عمر وکو (۲) لیس سے۔ کہ وہ ایک پسر موجود کے حصہ کے برابر ہے اور اگر دونوں پسر نے اجازت ندوی تو ایک تہائی مال ہر دوتوں موصی لہما یعنی زید وعمر و کے درمیان نصفا نصف تقسیم ہوگا اور اگر دونوں پیٹوں نے عمر و کے وصیت کی اجازت دے دی اور زید کے وصیت کی اجازت نددی تو زید کوتھائی مال میں سے نصف ملے کا یعنی چھٹا حصہ جیسا کے دونوں وصیتوں کی اجازت ندہونے کی صورت میں ندکور ہوا ہے اور عمر و کے واسطے ماجی تہائی ہوگی اس واسطے کہ اُس کے حق میں اجازت سیحے ہوگئی ہے ہی ہم کوا یسے عدد کی ضرورت ہوئی كداكراس بي الماس كا چمنا حصد تكال والا جائة إلى بورى تمن حسول برتقيم موجائ اوركم علم ايساعددا تعاره بإلى أس میں سے زید کو چھٹا حصہ یعنی تمن سہم دے دئے جائمیں گے اور باتی پندر وسہام تینوں میں یعنی ہردو پسر وعمرو کے درمیان حصہ رسد تمن تهائی تقتیم ہوں مے ہی ہرایک کے حصد میں یا نجے سہام آئمی سے اور اگر ہردو پسر میں سے ایک نے فتلا عمرو کے وصیت کی اجازت دے دی اورومیت ذید کی اجازت ندی اور دوسرے بیٹے نے دونوں ومیتوں کی اجازت نددی تو ہم کہتے ہیں کداگر دونوں بیٹے اجازت نددیتے تو عمر وکو ع ادر بطریق دیگر (۹۹) ہے بدین حماب کہ استمان میں تو تنانوے میں ہے، موں مے ا تواهدوم كواذل من بيرهال حاصل واحديها اس واسطے کہ (۹۹) گیارہ ہے ؟ کونہ ہے کی بداالقیاس

اشارومهام من عقن مهام ملته اورا كردونون اجازت دية توافعارومهام بن عروكويا في سهام ملته يس ان دونون من تفاوت دومهام كا ے ہیں ہرایک بنے کے حصر میں سے ایک ایک سہام ہے ہیں جب دونوں میں سے ایک نے اجازت وی ہے تو خاص أى كے حصد ھی اجازت سیجے ری ہی عرو کے واسطے چہارسہام ہو گئے اور زید کے واسطے تین سہام رہاور جس بیٹے نے اجازت دی ہے اس کے بانج سہام ر باورجس نے اجازت بیس دی ہے اس کے چرسہام ہوں سے بیمیط میں ہے۔ اگر ایک فض کے پانچ پسر ہوں اور اس نے عمرو کے واسطے مثل نصیب ایک کے ان یا نجوں میں سے وصیت کی اور ماجی ایک تمائی میں سے ایک تمائی زید کے واسطے وصیت کروی تو اس صورت می مسئلہ كے سہام اكياون موں مے أس من عمر وكواٹھ سہام اورزيدكو تمن اور برايك بينے كوآ ٹھرآ ٹھ سہام ليس مے اور مسئلہ كي تخ ينج بطور كتاب كے اس طرح ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بیوں کی تعداد لی جائے بعنی پانچ سہم اور ایک سہم اور اس پر بد حلیاجائے اس واسطے کدمینت نے آلی نعیب واحد كوميت كى باورل شاس كاغير موتاب لى جوموئ بحراس كوتمن عى عضرب دياجائ اس واسط كراس في الي تهائى عى ے تہائی کی دمیت کی ہے ہی اٹھارہ ہوئے مجراس میں وہ حصہ جوزیادہ کیا گیا ہے نکال ڈالا جائے ہی ستر ہ رہے ہی بالیک مث ہے اور دو مكثال عدوجندمول محيل كل مال ال عرجد العن اكياون (٥١) سم جاور الم أرائدكوال واسطد عدياتا كم تقدارتهائي وووتهائی کی ظاہر ہوجائے اور دوتهائی میں وصیت بیس بیس اس میں حصد ذائد کا اختیار کرنامکن نیس ہے اُس اسطے ہم نے اُس کو طرح و سعدیا مجرجب معلوم وكميا كرتبائي مال مترومهام بواس مي عصر بجيان كاريمريق بكرتوايك حصد فياوروه واهدب مجراس كوتمن مي ضرب دے چراس کوتین عل ضرب دے ہی اوجوے چراس میں سے ایک طرح دے دے دیسے تونے ابتدا عی طرح دیا تھا ہی آتھ باتی ر باور يم حمد بيس جب إس كوستر و على عد طرح ديا تو (٩) ياتى د بيس اس على المحر ديد كدوا سطح تهانى كى وميت بيس تمن أس كے ہوئے اور چھ باق رہے ہى ان كودوتهائى كے ساتھ طا ديا اوردوتهائى چوتيس ہے ہى سب جاكيس ہوسئے ہى بديا تى ہر كدرميان برابرتقسيم موكر برايك كي مصدش أنحدة تحدمهام "أكس كادريش معدمروك بيل تخ تع جائج برفعك أترى اورا كرعروك واسطيش نعیب واحدے اُن یانچوں میں سےاورزید کے واسطے تہائی سے ماقی کے چوتھائی کی ومیت کی تو انتہر (۲۹) سہام سے جا کیں مے جس میں ے عمروے گیارہ مہام اور ذید کے واسطے تین مہام اور ہرایک پسر کے واسطے گیارہ گیارہ مہام ہوں مے اور اس کا بیان بطریق کتاب کے بیہ كة تعداد بران كول لے كدومياني بي اورأس را يك مهم اور يزهائ جونعيب مثل كوميت كاب مراس كوچار عن مرب وسد بیداس کے کہ اچی کی چوتھائی کی وصیت ہے ہی چوبیں ہوئے پھراس عمل سے ایک طرح دے دے تو تینتیس باتی رہے بے تہائی ہےاوروو تہائی اُس کا دوچند ہے ہی کل مجموع المبتر ہوئے یہ بورامال ہاور تہائی تھیں ہاور نعیب لینی حصہ برواحد بہجانے کاطر یقدے کے نعیب لعنی واحدکو فےاوراً س کو بار شی ضرب و سے محرتین شی ضرب دے ہی بارہ ہوئے اُس شی سے ایک طرح دے دے ہی میارہ دے بی نعیب ہے ہی جب تھیں میں سے کیارہ نکال ڈالے وہارہ باتی رہاں میں سے چوتھائی کی زید کے داسطے ومیت ہے وہ تین ہوئے ہی تین تکالنے کے بعد نوباتی رہے اِن کودو تہائی مال میں جو چھیالیس ہے لمایا تو بچپن ہوئے جو یا چے بیٹوں میں سماوی مشترک ہے ہی ہرواحد كواسط كياره موسة اوراكرأس في عمره كواسط بالتي بينول عن ساك كنفيب كمثل كي دميت كي اورزيد كواسط تبالى ك ماقی کی یانچویں حصہ کے وصیت کردی توستای سبام کل مال کے ہول مے جن میں ہے عمر وکوچود داور زیدکو تین اور ہرا یک بینے کوچود ہ چود ہوتے جائیں مے اور اس کی تخ یے بطریق کتاب کے اس طرح ہے کہ تعداد پر ان پر ایک زیادہ کردے کیونکہ حس نعیب کے دمیت ہے ہی جو

ل مومی لبرا کا طلاق أن دو فحصوں بر ہوتا ہے جس کیوا سطے وصیت کی تی جیسے موسی لہ واحد کے واسطے ہے اا ع این ایک تبائی ہے بعدو یے وصیت عمرو کے جو باتی رہے اس کی تبائی کی زید کے داسطے دمیت کردی اامند سے سہام جمع سہم بمعنی حصد اا

ہوئے اُس کو یا نیج میں ضرب دے کیونکہ ماقعی کے یانچویں حصہ کی وصیت ہے لیں تمیں ہوئے پھرز ائد کر د د کوطرح دے دے لیں انتیس باتی رہے بیدایک تمائی ہے اور دو تمائی اُس کا دو چند یعنی اٹھاون ہوئے ایس تمام مال ستاس ہوا اور نصیب بہوائے کا بیطریق ہے کہ تو نصیب مفروش لے لے اوروہ ایک ہے اور اُس کو یا نج مس ضرب کر پھر تین می ضرب دے پس (یندرہ) ہوں گے اُس میں ہے ایک طرح دے دے تو جو چود و باتی رہیں سے سی نعیب ہے ہی جب اس کو انتیس ایک تمائی سے خارج کیا تو (پندره) باقی رہاور زید کے واسطے اس ماجی کے پنجم کی وصیت ہے ہیں پنجم تنن ہے پھر باقی رہے بارہ اس کودو تہائی مال بعنی اٹھاون میں بنع کیا توستر ہوئے اور ید یا نج میوں می مشترک ہے ہرایک کے جودہ چودہ ہوا مہوئے جس قدر عمرو کا حصہ ہادر اگر عمرو کے واسطے مثل نعیب اسطے از مہا سوائے تہائی ہاتھی علی از حصرسوم کی وصیت کی تو سئلہ می کل مال کے ستاون حصہ ہوں مے جس میں نصیب ہرایک کا دس ہوگا اور ستنا ، تین موكا اور ہر بينے كووس وى مليس محاوراس كى تخ تى بطريتى بيان كتاب كاس طرح بكريةوں كى تعداد يا في ليكراس براكي يعنى جو عمرو کے واسطے ایک نصیب کی وصیت ہے وہ زیادہ کیا جائے چھریتین سے ضرب دیا جائے کیں اٹھارہ ہوئے بھراس میں ایک سہم زیاوہ کیا جائے جیسا اوّل میں زیادہ کیا گیا ہے ہی انہیں ہوئے ہیں بہتمائی بال ہاوردوتمائی ارتمیں ہے ہیں مجموعہ کل مال ستاون ہاور نعیب بیجانے کا بیطر بقہ ہے کہ نعیب مفروض کو لے کر تمن میں ضرب کیا جائے اور نصیب مغروض واحد ہے پس تمن ہوئے چر تمن عص ضرب کیا جائے تو نو ہو پھراس میں ایک زیادہ کہا جائے جیسااصل میں کیا گیا ہے تو دس ہو پس می نعیب کامل ہے اور جب اس کو انیس سے دورکیاتو نوباتی رہے پھرنعیب کامل مینی دس میں سے ماجی نوکی تہائی مشکی ہوکراس نو میں ملے تو بارہ ہوئے پھریدو تہائی مال ا ڑھیں میں ملائے محے تو کل بچاس ہوئے جو یا تھے بیوں رہتھیم ہوئے اور ہرایک کے حصد میں دی دی مثل نصیب کامل کے بڑے اگر ا کی مخص مر کیا اور اُس نے دوونتر اور مال اور بیوی اور عصب چیوز ااور عمرو کے واسطے مثل نصیب ایک بنی کے اور زید کے واسطے تہا لی کے ماجی کی تہائی کی دمیت کی تو کل مال کے چھیا سٹھ سہام ہوں مے اور نصیب سولہ ہوگا اور ثلث ماحی دور ہوگا اور تخ تریح مسئلہ کی اسطور ہے ہو کی کہ بہلافریشہ بدون وصیت کے میں کیاجائے تو ہم کہتے ہیں کہاصل سئلہ جدے ہوگا جس میں سے دو بیٹوں کودو تہائی جارلیس گےاور ماں کو چمنا حصرایک ملے گااور باتی ایک رہائی میں سے بیوی کوآشوال حصد تمن چوتھائی ملے گااور ایک چوتھائی باتی عصر کو ملے گالیس یوی کے حصد می سرآ جانے کی مجد سے تعقیم چوہیں سے ہوگی لیکن چونکہ بوی کا نصیب معلوم کرنے میں اس کی حاجت نہیں باے گ اس واسطے اصل مسئلہ جید سے رکھا جائے گا اور اس برایک اڑی کے حصد کے برابر (۲) بڑھائے جا کیں سے اس واسطے کرعمرو کے واسطے ومیت ہے اس آ تھ ہوئے چراس کو تین می ضرب سویا جائے اس چوہیں ہوئے چراس میں سے قدر زائد کردہ لین دو کم کردیے جا كي توبائيس رے اور يى تهانى ہے ہى (١) دو تهائى چواليس ہوئے ہى كل مال كامجموعہ چميا سند ہوا۔ اورنصيب كى پيچان اس طور سے موكى كرنعيب ليني دوكو كرتين عن ضرب كياجائ بمرتين عن ضرب كياجائي إن افعاره موئ جراس عن عدوطرة دي جا عی تو سولدر ہے میں نصیب ہاور جب اُس کو بائیس تہائی میں سے دور کیا تو چھ باتی رہے پس اس میں سے زید کے واسطے تہائی دور ہواور میار باقی رہے اُن کودو تہائی مال چوالیس میں ملایا اڑتالیس ہوئے جس میں سےدو وختر کی دو تہائی (۳۲) ہوئے کہ ہرایک کے واسطے (۱۱) ہوئے جوشل نصیب کے بیں اور مال کو جھٹا حصد ہوئے اور بیوی کو آ مخوال حصد جے ہواور باتی (۲) سہم عصب کے

ا لینی پانچ بینوں میں ہے ایک بینے کے حصد کے برابر قرو کے واسطے وحیت کی گرؤس میں سے تبائی سے ماقی کو تبائی کو اشٹنا ، کیا ۱۱ ع ماقی از حصہ موم اقول حصہ موم کے ماقی ہے بیمراد ہے کہ تبائی می تصیب واحد نکالنے کے بعد جو باقی دہے اُس باقی کو تبائی اشٹنا ، کرے اامنہ ع ج کہ ماقی تبائی کی نکل آئے 11 (ا) لیعن کل جس قدر حصر خام مال کے لیے جائیں اُس کی تبائی (۲۲) ہوئی جا ہے ہے ا

واسطے ہوئے اور اگر عمرو کے واسلے مثل نعیب ایک دختر کے سوائے تہائی کے ماقی کی تہائی کی وصیت کی تو کل مال کے جیسو چوہیر حصد ہوں مے اور نصیب کی مقدار (۱۲۰) ہوگی اور باتی کی نہائی (۱۲) ہوگی پس امام محد نے اس مسئلہ میں حساب کو بہت طول و مے دیا بدین غرض کہ بوی کی میراث پوری بوری نکل آئے مالانکہ ہم کومعرفت وصیت میں اس کی ماجت نبیس ہے اور مسللہ کی تخ سج اس سے تم پر ہوسکتی ہے۔ بنا پر اُس قاعدے کے جوہم نے بیان کیا ہے کہ فرض مسئلہ (۲) سے کیا جائے پھر عمرو کے واسلے مثل نصیب دختر کے ومیت ہے ہی (۲)اس پر زیادہ کے جائیں جوالک دفتر کا حصدہ ہی (۸) ہوئے پھراس کوتمن می ضرب کیا جائے ہی (۲۴) ہوئے پھراس پر (۲) بر حائے جائیں جیسامسائل اسٹناہ میں اصل ہے اس (۲۲) ہوئے اور بھی تبائی مال ہے اور دو تبائی اس کا دو چد ہے یعنی (۵۲) ہے ہی تمام مال (۸۷) ہواورنعیب کی پہچان اس طور سے ہے کے نعیب مغروض (۲) کو لے کرتین می ضرب کیا جائے (١٦) بول چر(٣) من ضرب کیا جائے (١٨) ہوئے پراس پر ٢٠) بر حائے جائیں (٢٠) ہوئے بھی نعیب کامل ہے ہی جباس کوتہائی (۲۷) سے دور کیا تو (۱) رہاور بسب استناء کے باتی کی تہائی (۲) مشتی ہوکراس میں لی کئی (۸) ہو گئے ان کودو تہائی (۵۲) میں ملایا جائے تو (۲۰) ہوئے بیروارٹوں میں مشترک ہوں سے جس میں ہونوں جینوں کو دونہائی بعنی جالیس ملے ہر ایک کے داسطے میں ہوئے جو کامل نعیب عمرو کے مثل ہے اور مال کو چھٹا حصد (١٠) ملے اور بیوی کے داسطے آٹھوال حصہ ہے لیکن (٦٠) كا آ نفوال حصر مي نيس نكل سكا باى واسط امام محرة في اصل حساب (٨٥) كو(٨) من ضرب دياكه (٦٢٣) بو مح اور أس سستصم بورے بورے نکالے محے اور اگر عمرو کے واسط مثل نصیب بوی کے اور زید کے واسطے تہائی کی باقی میں سے تہائی کی وصیت کی ہوتو تمام مال کے (۲۳۳) حصہ ہوں مے اور نعیب (۲۳) ہوگا اور تہائی کی باتی کی تہائی (۱۸) ہوگی اور اس کی تخریج بنا برطر ابقد كتاب كے اس طور سے ب كه صورت مسئلہ ( ۲۴) فرض كيا جائے اس واسطے كه أس نے حصہ بوى كے برابركى وصيت كى ہے ہیں بوی کا بورا حصر معلوم کرنا ضرور ہے اس واسطے ( ۲۳ ) ہے ستلے فرص کیا گیا ہی دونوں وختر کی دوتھائی (۱۲) ہوئے اور مال کا چینا حصہ (۳) ہوئے اور بیوی کا آ محوال حصہ (۳) ہوئے اور باتی ایک مہم عصبہ کا ہے پھراس پر بیوی کے حصہ کے کی برابر (۳) زیادہ کئے جائیں سے کیونکہ اس کے حصہ کے برابر حصہ کی وصیت ہے ہیں (۲۷) ہوئے اس کوتین جی ضرب کیا جائے اس واسطے کی ماحی تبائی میں ہے تبائی کی ومیت ہے تو (۸۱) ہوئے بھرجس قدرزیاد و کیا ہے دو طرح دیا جائے پس تمن نکال ڈالے تو (۸۷) باتی ر ہے ہیں بھی تبائی مال ہے اور دو تبائی اس کا دوچند (۱۵۲) ہے ہی تمام مال (۲۳۳) ہوئے اور نصیب معلوم کرنے کا بیطریقہ ہے كرنفيب مفروش (٣) كوكر تمن من مرب وياجائ (٩) موئ مرتمن من مرب وياجائ (٢٥) موئ مرتمن طرح ديئ جائیں تو (۲۴) رے پس کی نعیب ہاور جب اس کوتہائی مال (۸) سے دورکرویا تو (۵۴) رے پرزید کے واسلے اس می سے تبائی (۱۸)ملیس مے پس (۳۲) باتی رہے وہ دونہائی مال (۱۵۷) میں ملائے محے تو (۱۹۲) ہوئے جس میں سے ورت کا آ محوال حصہ (۲۴) ہوئے جوش نصیب عمرو کے ہاور باتی کی تقتیم دارتوں کے درمیان جس طرح ہم نے بیان کر دی ہے معلوم ہا دراگر ایک مخص کے یا فج پر موں ہی اس نے ایک پسر کے واسلے وصیت کی کداس کے حصہ میں اس قد دیطور وصیت کے دیا جائے کداس کا حصال کرچوتھائی مال ہوجائے اور تہائی میں ہے باقی کے تہائی کی زید کے داسطے وصیت کر دی پھروار توں نے ایک پسر کے حق میں جو ومیت ہے اُس کی اجازت وے دی تو تمام مال کے بارہ حصے ہوں مے اور نعیب (۲) ہوگا اور چوتھائی پوری کرنی ایک ہے ہوگی اور الحى تباكى مى سے تبائى ايك بوگا اورتخ تائج مسلدى بطريق كتاب كاس طرح كديم كہتے بيں كدا كروصيت ند بوتى تو مسئله (٥) سے ہوتا ہے کہ ہرایک بیٹے کوایک ویا جاتا ہی جب اُس نے بیومیت کی کہ فلاں بیٹے کے حصہ کو پورا کر کے چوتھائی مال کر دیا جائے تو بیہ

ومیت وارث کے حق میں ہے ہی بدون ا جازت ہاتی وارثوں کے جائز نہ ہوگی اور جب انہوں نے ا جازت دے دی تو طریقہ بیہوگا كمفروض من سے جو بينا موسى لدہ أس كا حصد طرح ديا جائے وواكي ہے تو جارر ہے بھراس كوتين من ضرب ديا جائے كيونكه زيد ك واسط تبالى باتى من سے تبائى كى وصيت بل (١٢) بوئ اس من سے تبائى (٣) ہواور چوتھائى (٣) ہے اور نصيب كے معلوم كرنے كابير لم يقد ب كرنصيب مغروض (١) ليكر (٣) ميں ضرب كيا جائے ہى (٢) ہوئے اس ميں سے ايك طرح ويا جائے (۱۲) رے بھی نصیب ہے جب پسرموسی لد کے حصد کو چوتھائی سے پورا کیا حمیا تو اُس میں سے ایک طلایا حمیا تا کہ (۲) میں (۱) مل کر (٣) بوے يى چوتھائى ہاورايك والى رباتو بم نے جان لياكہ چوتھائى كى يحيل ايك سے بوئى بعر جب اس مبم كوجس سے يحيل ہوئی ہے تہائی ال یعن (م) سےدور کیاتو (س)ر ہے أس كى تہائى (١) ہے بيذيد كودى جائے كى ہى (دو) باتى رہان كودوتهائى مال (٨) عي ما يا (١٠) هو ي جو يا نجول بيول كردرميان تقسيم مول مح برايك كرداسط (٢) مول مح جونصيب كربرابر جي بجر جب پسرموسی لد کے ان (۲) مہم میں وہ مہم ملایا کیا جواس کو پوصیت حاصل ہوا ہے تین ہو مجے پس بھی اُس کے حصہ می ال کرتمام مال کی جوتھائی ہوگئ سیمسوط میں ہےاور اگر کمی مخص کے واسطے بمثل نصیب پسرخودالا لی نصیب پسر دیگر کی وصیت یا الاشل نصیب پسر د میرکی وصیت یا الانصیب پسر د محرکے اگر ہوتا یا مثل نصیب پسر د میر کے اگر ہوتا وصیت کی اور ایک بیٹا چھوڑ اتو موصی لہ کوتہائی مال ملے گااور پر کودو تہائی ملے گااس واسلے کرایک عی بیٹا ہونے کی وجہ سے تمام مال ایک مہم قرار دیا جائے گا اور اس پر ایک میم بعجہ ومیت کے زیادہ کیا جائے گا۔ پس دوسیم ہوئے چرنعیب پسر دوسیم قراردیا جائے گا۔ اس داسلے کہم کو پسر و مگر کا نصیب دریافت كرنا ضروري ہاور جب أس كا تعيب (٢)سبم ہواتو موسى لها كا تعيب بھى (٢) ہوااس واسطے كدأس كے مثل بي با ظاہر ہواك نعیب پسر دیمرایک سیم ہے اگر پسر دیگر ہوتا پس سیم جونعیب پسر دیگر قرار دیا گیا ہے طرح دیا جائے گا پس مال کے تین سیم ہے جس على معمومى لدك ووسبم اور پسركا ايك سبم ربا مجر بسبب استثناء كے موسى لد كے نفيب (٢) على سے ايك سبم نفيب بسر ديمرمشني ہو گیاتو موسی لدے لیے ایک سہم ہاتی ر ہااور تین سہم می ہے (۲)سہم پسر کے واسطے رہے اور اگر اس مسئلہ میں بھٹل نصیب پسر خودالا نعیب پسر ثالث کی اگر ہوتا وصیت کی تو موسی لدکو مال کا دو یا نچوال حصد ملے گایشر طیکدسب وارث اجازت دے دیں ورندأس کوتهائی مال ملے اور بیان اس کابیت کرایک بیٹا ہونے کی وجہ سے تمام مال ایک سم ہواپسرومیت کی وجہ سے ایک سہم زیادہ کمیا کمیا تو (۲) ہوئے مجر نعیب پر (٣) کرویا جائے گا کونکرنعیب پر الث دریافت کرنے کی ضرورت ہوموس لدکا نعیب بھی (٣) ہوجائے گا کیونکداس ے مثل بے مرتعیب بسر میں سے ایک سہم طرح دیا حمیا تو مال کے باغ سہم دے مرتقیب موصی له(٣) عمی سے ایک سہم مستنی جوکر بسر ك نعيب عن آجائ كايس موسى لد كے ياس دوسهم يعنى دو يانجوال حصد مال اور بسرك ياس تمنسهم روجائي سے اور اگر ايك خص ف (٣) پسرچيوز عادر عرو كواسط بشل نعيب بمه پسران خودالانعيب كي از يسران كي دميت كي الانتشل نعيب كي از يسران كي دميت کی تو موسی لدکود د پانچوال حصر مال اور تینول کو تین سہم ملیس سے اس واسطے کہ تین بیٹے میں اور اُس پر (۳) بر حائے جا کیل سے اس واسلے کرسب کے نعیب کے مثل کی ومیت کی ہوت (۱) ہوئے جس میں سے ہرایک پسر کے واسطے ایک سہم ہاور موسی لد کے واسطی (٣) سہام بیں پھراس میں سے ایک پسر کا نصیب طرح دیا گیا ہوہ ایک سہم ہے ہیں مال کے مال کے یا بی سہام رہے جس میں سے موسى لدك (٣) لاربينول ك (٢) بين محرموسى لدك نصيب عن سايك مهمتنى موكر بيول كنصيب عن آ ما او موسى لدك واسط ل سینی مقدارنصیب پسرخود میں ہے استثناء کیا ہ ہی طور کے الانھیب پسر دیگریا الامثل نصیب پسر دیگر اور دونوں استثناء اورمبورت وجود بسر دیگر میں باالانصيب بسرديكر سكأ كربوتا الخ بيدونون بغرض وجود يسر دثير بيناا

(٢)ر اور بيون كواسط (٣)سهام ر بـ

قال المترجم ☆

بران الانعیب بر الث کی یا الامثل نعیب بر الث کے دمیت کی تو موسی لدکوسات سہام میں ہے ایک سہم ملے گا اور ہر پر کو (٣) سهام ليس محاس واسطے كه بردو پسركا نعيب (٢) لياجائے كااورأس برايك سبم وصيت كابره هايا كيالي مال ك (٣)سبم ہوئی جس میں سے ایک سہم موسی لہ کا اور دوسہم ہردو پسر کے چر ہردو پسر کے نعیب کوشن رتھیم کیا جائے گا تا کہ پسر ٹالٹ کا حصہ ظاہر ہواور چونکہ(۲) کی تقسیم (۳) پرمتنقیم نیں ہےاس واسطے اُس کوتین میں ضرب دیا حمیا (۱) ہوئے اورموصی لدکا نصیب جووا صد ہوو مجی اس میں ضرب دیا کیا تو سب (۹) ہوئے مجراس میں سے نعیب پسر ٹالٹ (۲) طرح دینے کی بعد سات باتی رہے جس میں ے موصی لدے (٣) اور وارثوں کے (٣) بیں مجرموصی لدے نصیب میں ہے نصیب پسر ٹالٹ (٢) مستقی ہو کر ہردو پسر کے نصیب عن آیاتو نعیب پسران (۲) ہواورموص لدے واسطے ایک مہم باتی رہااوراگراس نے ایک پسرچموڑ ااور عمرو کے واسطے بمثل نعیب پسر خود الامثل نصیب پسر (۱) خود کے وصیت کی تو وصیت سی ہے اور موصی لد کونصیب مال ملے گا اور بیش نعیب پسر واحد ہے بشر طبیک وارث اس کی اجازت دے دے اور اگر اُس نے اجازت نہ دی تو موسی لیرکو تہائی مال ملے گا اور اگر ایک بیٹا چھوڑ ااور عمر و کے واسلے نصف ال كى الامثل نعيب بسرخود كے وصيت كى تو وصيت باطل اور استثناء سيح باور اگر عمرو كے واسطى بمثل نعيب بسرخود الا نصف مال خود کے وصیت کی اور ایک بیٹا چھوڑا ہے تو وصیت و استثناء دونوں سیج ہیں اور موصی لدکو چوتھائی مال ملے گا اس واسطے کدایک لڑکا ہونے سے مال ایک سہم ہوگا اور اس کے مثل ومیت ہونے سے ایک اس پرزیادہ لیا جائے گا اور ہر سہم دوچند کیا جائے گا اس واسطے ہم کونصف مال در بافت کرنے کی ضرورت ہے ہی کل مال (۲) مہم ہوا ہیں اس میں ہے موصی لدکو (۲) سہم وے دے اس واسطے ل كدجب أس في موسى لد كے حق على تصف المال كا استثناء كيا تو ضرور ہے كدأس كا حصد نصف مال سے ذائد ہوگا بجراس ميں سے تصف مال مستنى موكر يسر كرماته في توموسى له كرواسط ايكسهم يعنى جوتمائى مال باتى ر بااور يسرك واسط (٣)سهام موسك اوراكراس نے جار پسر چھوڑے اور عمر و کے واسطے اپنے نصف مال الا نصف کی از پسران کی وصیت کی تو موصی لہ کو تبائی مال یعنی چیر سہام میں ہے دوسہام ملیں مے اور امر آس نے دو پسر چھوڑے اور عمرو کے واسطے بمثل تعیب کی از پسران الا تعیب پسر ٹالٹ کی وصیت کی اور زید كرواسط تبائى سےوميت اوّل نكالنے كے بعد باقى كے تبائى كى دميت كى تو پندرويس سے عروكو (٢)سبم اورزيدكو (١)سبم اور برايك پركو(٢) سېم ليس محاس واسطے كرمخرج اوّل و پسركى تعداد پر (٢) لےكرأس پرعمروكا ايك سېم برد حايا جائے كا پس (٢) ہوئے پمر نعیب ہردوپیر (٣) می ضرب کیا جائے تا کہ نعیب پسر ٹالٹ دریافت ہولیل (٢) ہوئے اور نعیب موسی له (٣) ہوا کہ وہ بھی ضرب ہوا ہے چرنعیب ہردوپسر سے نعیب پسر ٹالٹ (۲) طرح دیا گیا تو (۷) رہے چرنعیب عمرو (۳) سے بغذر (۲) نعیب پسر الت مستنى موكر نعيب بردو پر عن ل كياتو (١) بوئ برايك بسر ك واسط (٣) بوئ اوركل مال سات سهام بوئ جرمغروض ہے۔ مترجم کبتا ہے کہ اگر بیشلیم کیا جائے تو نصف پرزیاد تی درہم کے ساتھ مجھے کیونکہ جائز ندہوگی عاد وازیں کہ اُس کوتمن راج بال دیا جائے گااوراگر بیمرادہو كداشتناه باعتبارهم سي بي وي اى كوش من اس كمثل كى جانب رجوع كيا جائكا مثلاكل مال كرسول بصرك اس كواس من سينو حصروب ونے جائیں یاس میں ہے کم کرویا جائے بایں طور کہ مال کے بتیس حصہ کئے جائیں یا چونسٹھ یااس سے اٹداوران میں سے ایک مہم کی زیاوتی کے ساتھ دیا جائے پس مقام تال با (۱) اوراس صورت میں اجازت واری ن کی ضرورت میں باا

اوّل (۷) دوچند کیا گیا (۳) ہوئے اور وصیت دوم کا ایک بڑھایا گیا تو (۱۵) ہوئے اور تھیب کال (۳) تھاد و بھی دوچند ہوکر (۲) ہو گیا اوراگر بیمسئلہ بحالہ رہے مگراستناء میں یوں ہوجائے الانصیب پسر چہارم تو عمروکو (۲۱)سہام میں ہے (۴)اورز پدکو (۱)اور ہرایک پسرکو (٨) مليں محےاس واسطے كەمغروض اۆل جعداد پسران (٢) ہوگا پھر (١) بسبب وميت كے زياد و كيا تميا پسر وميت ہر دو پسر بغرض در یا فت نعیب بسر چہارم کے(۴) می ضرب دیا جائے اس (۸) ہوئے اور موصی لدکا نصیب بھی (۴) ہو گرا پھر ہم نے نصیب بسر مردو بسر میں سے نصیب بسر چہارم (۲) طرح دیا تا کہ نصیب ہے استفام کن ہو یس مال دس سہام ہوااور نصیب جارے اور سےاور مستفیٰ (۲) ہےاور جب دوسری ومیت نکالنی منظور ہوئی تو مغروش اوّل دوچند کیا گیا تو (۲۰) ہوئے پھراُس پر (۱) زائد کیا گیا تو (۲۱) ہوئے بھی کل مال ہے اورنصیب (م) بعد دوچند کرنے کے (۸) ہوگیا اور اگر اُس نے کہا کہ الانصیب پسر پنجم اور باتی مسئلہ بحالہ رہے تو عمر و کو (۴۷) سہام میں ے (۲)اورزیدکو(۱)اور ہر پسرکودن دس لیس سے اس واسطے کا نصیب ہردو پسر (۲) بیج محوشانہ کیا جائے گا پس (۱۰) ہوئے اور نصیب موصی لدکوایک بھی بٹے گونہ ہوکر یانچ ہوگیا اور نصیب ہروو پسر میں سے نصیب پسر پنجم (۲) طرح و یا کمیا تا کہ استر جاع از نصیب ممکن ہوتو (۱۵) میں ہے(۲) طرح ہوکر (۱۳) باتی رہے جس می نصیب (۵) ہاور متنتی (۲) ہے ہیں جب دوسری وصیت ملائی تی آو مغروضددو چند كرك ايك طايا كياتو (٢٦) على ايك طائے سے (٢٤) موسئ اور بعدود چنوكرنے كے نصيب بھى دوچند موكر (١٠) موكيا اور وصيت اوّل (٢) مو كن اوراى قاعده يراكر استناء من زيادتي موتى جائے مثلا كبرالانعيب بسرشهم باالانصيب بسرمفتم يامشم يانهم يا دبم وغيره سب نکل آئیں سے اورا کرایک بیٹا چھوڑ ااور عمر و کے داسطے بمثل نصیب پسر خودالانصیب پسر دیگر کی والاحصه <sup>ا</sup> سوم از ماحی حصہ سوم یا حصہ جہارم از ماقی حصیروم کی وصیت کی تواستنا و دوم باطل ہاس واسطے کرومیت اوّل نکالنے کے بعد تمالی سے مجھ باتی ندر ہے ایس مکث ما فی کا استفاء کیونکہ سیح ہوسکتا ہے اور ای طرح اگر بجائے استفاء دوم کے ماقعی از حصہ سوم میں سے چوتھائی وغیرہ کی وصیت ہوتو بھی دوسری ومیت بالل ہوگی ای وجہ سے جوہم نے بیان کر دی ہے اور اگر دو پسر چھوڑے اور عمرو کے واسلے بمثل نصیب کی از دو پسران الانصیب بسر ٹالٹ کی دصیت کی اور زید کے واسطے حصہ ہوم میں سے دمیت اوّ لِ نکالے کے بعد ماتھی کی تبائی کی دمیت کی تو دونوں سیجے ہیں ای طرح اگرنصیب نکالنے کے بعد کہایاستا میں ہر جہارم کہاتو بھی دونوں سے ہوں مے بیمتغرقات کانی میں ہے۔ اگرایک مخص نے کہا کہ میرا چمٹا حصہ مال واسطے فلاں مخص کے ہے مجرای مجلس میں یا دوسری مجلس میں کہا کہ اُس کے واسطے میرا تہائی مال ہے اوروارتوں نے اجازت وعدى توأس كوفقط تهائى مال ملحكاس ميس چمنا حصرة جائے كابيد ايد مس ب

موصى لدكوس صورت ميس تهائي " يورى" طعى؟

اگرایک تخص نے دراہم میں ہے ہائی کی یا تھن میں ہے ہائی کی وصیت کی پھرائی مال کی دو تہائی تلف ہوگی اور ایک تہائی ہے اقی رہی اور یہ ایک ہائی ہائی ہے تو موسی لہ کو یہ تہائی ہوری ملے گی اور اگر اُس نے تمین رقیق (۱) میں ہے تہائی کی وصیت کی پھرائن میں ہے دومر مجھے تو امام اعظم کے نز دیک اُس کو باتی کی فقط تہائی ملے گی اور صاحبین کے نز دیک اُس کو ہورا باتی ناز میں ہوگی اور تہائی باتی رہی حالانکہ باقی باتی غلام ال جائے گا اور اگر اسپے کپڑوں میں ہے تہائی کی وصیت کی پھران میں ہے دو تہائی تلف ہوگئی اور تہائی باتی رہی حالانکہ باقی اُس کا تہائی مال بی تو وہ ان کپڑوں باتی میں ہوگا اور مشاکح نے فرمایا کہ بہتھم اس وقت ہے کہ جب کپڑے اُس کا تہائی مال بی تو وہ ان کپڑوں باتی میں ہوگا اور مشاکح نے نی اور ای طرح کمبل وموز و بھی بمز لہ در اہم کے بیں اور ای طرح کمبل وموز و بھی بمز لہ در اہم کے بیں اور اس مال میں واحد ہے بین اس مورت میں اس کے جو المال بھی واحد ہے بین اس مورت میں تال ہے تا (۱) محص مملوک خواہ نعام بیا نہ کا است

فتاویٰ عالمگیری ..... طِد 🛈 کتاب الوصایا

میں اور دو مختلفہ امام اعظم کے نزو کی مشل مختلف کیڑوں کے بیں یہ کانی میں ہے۔ اگر ایک مخص نے ہزار درم کی وصیت کی اور میت کا مال میں بھی اور دین بھی ہے۔ بس اگر ہزار درم اس کے مال میں کی تبائی ہوتو موسی لہ کو ہزار درم دیئے جا کیں مجاوراگر مال مین کی تہائی نہ اوتو اُس کو بقدرتہائی مال عین کے دیے جائیں سے پھر قر مدیس سے جو پھے وصول اوتا جائے اُس میں سے تہائی ایتا جائے گا يهال تك كه بزار درم يور م موجا كي به بدايه من ب-اوراكرايك فخص في اين تهائي المال كي واسطيز يدو بكر كوميت كي حالانك مجرم چکاہاورموسی سے ہات جانتا ہے انہیں جانتا ہے یاداسطےزید و بحرے اگر زندہ ہولیکن و دمر چکا تھایا واسطےزید کے اور اُس مخص کے جواس بیت میں ہے حالا نکہ بیت ندکور میں کوئی شرتمایا واسطے زید کے اور اُس محض کے جواس کے عقب میں رہ جائے میا و ہوتا وغیرہ یا اُس کے واسطےاور واسطے فرز عر بر کے مر بر کا فرز عرص کی موت سے پہلے مر کیایا واسطے ذید کے اور زید کی فقیراولا دے یا جو اِس کی اولا دفقیر ہوجائے پرموسی کی موت کے وقت میشرط جاتی رہی بینی اُس کی اولا دکوئی فقیر ندری تو ان صورتوں میں سب مال وصیت واسطےزید کے ہوگا اس واسطے کرمعدوم ومیت استحقاق کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے ہی زید کا مزاح ٹابت نہ ہوااور ایما ہوا کہ کویا بدکہا کہ واسلےزیدود بوار کے اور ای طرح عقب کا بھی ہی تھم ہاس واسلے کہ عقب وہ ہے جوائس کی موت کے بعدرہ جائے ہی تی الحال وہ معدوم ہوگا اور اگر کہا کہ میراتہائی مال درمیان زیدو بکر کے دصیت ہے حالا نکہ بکرمیت ہے یا درمیان زید و بکر کے اگر میں سر کیا حالانک و وزند وموجود ہے یا درمیان زیدوفقیر کے مجرموصی مرکمیا در حالیک فقیر ندکورمر چکا تھایا زندہ تھا مگرغنی تھایا کہا کہ درمیان زید و مکر کے اگر براس بیت میں موحالانک اس میں ندتھا اور درمیان زید وفرزند برکے پر برکا فرزند پیدا ہوایا موجود تھا مگرموص کی وفات سے پہلے مركيا مجردوسرا پيدا موايا كهاكددرميان زيدواولا دفلال كاكراولا دفلال فقير موجائي محرد فقيرندموئ يهال تك كدموسي مركيايا کہا کہ درمیان زید ومیرے وارث کے یا درمیان زیدو دو پسر کے حالانکہ زید کا ایک بی بیٹا ہے تو ان سب صورتوں می زید کونہائی کا نسف مے اور اگر کہا کہ مراتہائی مال درمیان بن زیدو بن برے وصیت ہے حالانکدان میں سے ایک کے کوئی اولا وہیں ہے تو بودی تہائی دوسرے کی اولا دکو ملے کی سکانی میں ہے۔ اور اگر واسطے زیدوواسطے عروے تہائی مال کی وصیت کی یا کہا کہ درمیان زیدو عمرو کے ومیت ہے چرمومی مرکیا پر ایک مومی ارمر کیا تو تبائی کا تعف زند ومومی ارکواور نصف دیگرمومی ارمرده کے وارثوں کو فے گاای طرح اگرموسی کے مرنے کے بعد قبول وصیت ہے پہلے ایک موسی لدمر کیا مجرز ند و کی قبول کی تو موسی بہ کے دونوں ما لک ہوجا کیں مے اور اگرموسی کے مرنے سے پہلے ایک موسی المرکیاتو أس كا حصد موسی كى المرف واليس ہوجائے كا يري ياسر حسى ميں ہے۔اور اگر كها كرميراتهائى مال واسط فلاي كے وواسط برأس مخص كے جواولا دعبدالله ميں عقبر ہوجائے بمرموسى مركميا اوراولا دعبدالله سب تو انحرتمی تو بوری تبائی فلال مخض کول جائے کی اور اگر عبداللہ کی بعض اولا دفقیر ہوگئی پھرموصی مرکبیا تو تبائی مال درمیان فلاس کے اور درمیان اُن لوگوں کے جواول وعبداللہ میں سے فقیر ہوئے ہیں باتعداد جوادروس تقلیم ہوگا اور اگر اولا دعبداللہ جب سے پیدا ہوئے ہوں برابر فقیر چلے آئے یہاں تک کہ موصی مرحمیا تو ظاہر لفظ جو کتاب میں ذکر کیا گیا ہاس امریر دلالت کرتا ہے کہ اُن کو تہائی میں ہے کچے نہ ملے گاپوری تہائی فلاس کی ہوگی اور اگر اولا دعبداللہ بیوی دمیت کے موجودتی مرکن چراس کے اولا د بیدا ہوئی اور و وسب غن ہوئے محرموسی کی موت سے بہلے نقیر ہو گئے تو تہائی مال ومیت فلال اور ان کے درمیان سب کی تعداد برتقیم ہوگا ای

آل اوراگرسب باتی رہے تو سب میں سے تہائی کتی ملی تول الاعظم بشر طیکہ مجموعہ تہائی مال سے زائد ند ہوتا یا دار شاجازت دیے ۱۳ ع لیعن فلاں کے ساتھ جولوگ اولا دعمیداللہ میں سے فقیر ہوئے میں ثنار کئے جائیں مثلاً چار فقیر ہوئے اورا یک فلاں ہے پانچے آ دمیوں پر وہ تبائی مال تقسیم

طرح اگر کہا کہ میرا تہائی مال واسطے فلاں و واسطے ولد عبداللہ کے ہے مجرعبداللہ کا ولد مرکبا اور دوسرا ولداً س کے پیدا ہوا اور ہنوز موسی نبيل مرابة تهائي مال درميان فلال درميان ولدعبدالله كتنسيم بوكا اوراكر كباكه ميرا تهائي مال واسطه فلال اور واسطه ان اولا و عبدالله كے باكريدوك فقير موجائيل مكروولوك فقيرند موس يها تك كدموسى مركباتوسب كى تعداد برتقسيم موكر جوفلال حصركو مينج وہ اس کو ملے گا بیری طاخس ہے۔ ایک عورت اپنا شو ہر چھوڑ کر مرکن اور اپنے نصف مال کی کسی اجنبی ہے واسطے وصیت کی تو جائز ہے اور شو ہر کو تہائی مال ملے کا اور موصی کو تصف ملے کا اور چھٹا حصہ باتی واسلے بیت المال کے ہوگا اس واسلے کہ تہائی مال وصیت اجنبی کی واسطے میراث مقدم ہوگا ہی باتی ر مادو تہائی اُس میں نصف شو ہر کو مطے گا جوکل مال کا تہائی ہواور باتی ر ماتہائی مال سواس کا کوئی وارث مستحق نیس ہے بس أس میں سے ہاتی وصیت نافذ ہوگی اور باتی چھٹا حصہ ہے بس موسی کونسف بورا کردینے کے بعد چھٹا حصہ باتی رہا جس میں شدومیت ہے اور شدا س کا کوئی وارث ہے اس بیت المال میں وافل ہوگا ای طرح اگر مرومر کیا اور اپنی بیوی چھوڑی اور اینے پورے مال کی کسی اجنبی کے واسطے ومیت کی تحربیوی نے اجازت نددی ایس مورت کو چھٹا حصہ ملے گا اور پارنج جھٹے جھے اجنبی کوملیس مے اس واسطے کہ تہائی مال تو وصیت میں بلا نزاع ہوجائے گا اور باتی دو تہائی میں شرکت رہی ہیں اس میں سے عورت کا چوتھائی حصہ ہاور باتی مرموسی لدکو ملے گائی واسطے کہ بیت المال ہوست مقدم ہے بیجیط سرحی میں ہے۔اوراصل میں لکھا ہے کہ اگر ایک مخف نے تہائی مال کی اولا وزید کے واسطے وصیت کی حالا نکدروز وصیت کے زید کا کوئی لڑکا ندتھا پھرمومی کی موت ہے بہلے أس کے اولاد موئی مجرمومی مرکیاتو تبائی مال اولا وزید کو ملے گااور اگرروز ومیت کے زید کی اولا دموجود مو مرمومی نے ندأن کا نام لیا کداحمدو عمرو و بكروغيره اورندأن كى طرف اشاره كيا كدان لوكول كرواسطيقويدوميت أس كى ان اولا و كرواسط بوكى جومومى كى موت ك روزموجود ہول حتی کداگر بیاولا دموجودمر جائے اور دوسری اولا دبیدا ہواور و موصی کی وفات تک زند وموجود رہے تو ان کوتہائی مال مے گااوراگرمومی نے أس كى اولا دنام بنام بيان كردى موياان كى طرف اشار ،كرديا موتو و ،وميت خاصة أمبين تك رے كى حتى كد اكروه مرجائة وصيت باطل بوجائے كى اور جب كه أن كا نام ليايا أن كى لمرف اشار وكر ديا تو موسى له تعين موكا پس روز وميت کے محت ایجاب معتبر ہوگی بیمیط میں ہے۔

اگر کہا کہ میرا تہائی مال واسطے عبداللہ وزید وعمرو کے ہے عمرو کے واسطے اُس میں سے سودرم میں چرمعلوم ہوا کہ تہائی کل سو درم بیں تو بیسب عمر وکولیس مے اور اگر تہائی مال ڈیر مصودرم ہوں تو اس می سے سودرم عمر وکواور باتی بچاس زید وعبداللہ کے درمیان نعفا نصف ہوں کے بیمید سرحی میں ہے اگر اپنے تہائی مال کی کمی خص کے واسطے وصیت کی مالا نکدونت وصیت کے اُس کا پچم مال نة تحاتو موسى لدكواس مال سے تبائى ملے كى جس كاونت موت كے مالك موخواه أس كو بعد وصيت كے كمايا مويا أس سے بملے تكر شرط بيد ہے کہ موسی بدمال میں یا نوع معین نہ ہو۔اوراگر مال میں یا نوع معین کی اپنے سے حک تمائی اپنی بھر یوں کے ومیت کی مجرو وقبل اُس كى موت كے تلف ہوئى تو وميت باطل ہوجائے كى حتى كداكراس كے بعدأس نے دوسرى بكرياب يادوسرا مال عين كمايا تو موسى له كاخل اس سے متعلق نہ وگا اور اگر وصیت کے وقت بحریاں موجود نہ ہوں چران کو حاصل کیا چرمر کیا تو سیحے یہ ہے کہ وصیت سیح ہوگی اور اگر کہا كرمير ال ال الك بكرى وميت (١) إلى حالا نكدأس كے ياس بكريال نبيل بي تو موسى لدكوايك بكرى كى قيمت دى جائے كى اور اگرا کی بھری کی وصیت کی اور اپنے مال کی طرف اضافت نہ کی لینی مینہ کہا کہ میرے مال سے ایک بھری وصیت ہے حالا تک أس کے یاس بکریان ہیں ہیں تو بعض نے فرمایا کہ وصیت نہیں سی ہے اور بعض نے فرمایا کہ سی ہے۔ اور اگر کہا کہ میری بکریوں می سے ایک جری حالانکہ اُس کے پاس بھر یاں تیں ہیں تو وصیت باطل ہے بداالتیا س انواع المال ہے براوع بیں مل اون وگائے وغیرہ کے

یکی تھم ہے یہ بین بھی ہے۔ اور اگر ایک تنفی نے وصیت کی کریرے بال ہے تہائی بال صدقہ کرد ہے پھر ایک تنفی نے وصی ہے یہ

ہالی فصب کر کے تلف کر ڈالا پھروسی نے جاپا کہ یہ بال اس پرصد قد قر اردے و ساور غاصب اس کا مقر ہے تو بھی اس کو جائز قر ار

دوں گا پیچیط سرحی بھی ہے۔ اور اگر ایک شخص نے دوسرے ہے کہا کہ بھی نے جرے واسطے اپنے بال ہے ایک بکری کی وصیت کی تو

جو بکری روز وصیت اُس کے بال بھی ہوائی اور العراف وصیت اس بکری کی طرف ہوا جو موت کے روز موسی کے بال بھی موجود ہوتو ہم

میں موجود ہو پھر جبکہ وصیت سیجے ہوئی اور العراف وصیت اس بکری کی طرف ہوا جو موت کے روز موسی کے بال بھی موجود ہوتو ہم

کہتے ہیں کہ اگر موسی اُس کے بعد ہم می اور العراف وصیت اس بکری کی طرف ہوتو وارثوں کو اختیار ہوگا چاہیں موسی لہ کو یہ بکری ہوتو وارثوں کو اختیار ہوگا چاہیں موسی لہ کو یہ بکری کی قیمت و سے دیا ہی اور انس اُس بھی بینہ کو تبین ہے کہ بکری ہوتو وارثوں کو اختیار ہے چاہیں درمیانی جری کی قیمت و سے واہیں دے دیں تو حس رہ اور اس خواہی بیال و میانی بیاری کی قیمت و ہیں ورمیانی کمری کی قیمت و سے بیار ورمیانی بھری کی قیمت دے دیں تو حس رہ ہیں بینہ کو تبین کی اس میں بینہ کو دیں یا درمیانی بھری کی قیمت دے دیں تا میں جی بی تو دس درمیانی بھری کی قیمت دے دیں تا میں جو بی تا میں جو

ایک مخص نے گائے واسطے فلال کے وصیت کی توشیخ ابونصر نے فر مایا وارثوں کو قیمت دینے کا اختیار نہ ہوگا 🏗

ایک فض نے کہا کہ مرابر ذون اختر واسلے فلاں کے دمیت ہے توبید دمیت أی پر ذون پررہے گی جس كاوہ في الحال ما لك ہوندأس برجس كاورة كنده مالك بواى طرح اكركها كدميراا بمرهاغلام بإسندهي ياحبني غلام واسطے فلال كےوميت ہے تو بھي جس كا اس وقت ما لک ہے اُسی پرومیت رہے گی ندائس پرجس کا آئندہ مالک ہواور اگر کہا کہ میراغلام واسطے فلاں کے اور میرا برزون واسطے فلال کے ہاوراُسکی نسبت کسی طرف ندکی لینی کوئی اُس کا وصف وغیرہ بیان ندکیا تو دمیت میں جو ہز دون وغلام اس وقت موجود ہو وہ داخل ہوگا اور نیز وقت موست تک جس کا مالک ہوجائے وہ بھی داخل ہوگا۔ اگر ایک مخص نے کہا کہ بیگائے واسطے فلال کے وصیت ہے تو شخ ابونعر نے فرمایا کہ وارثوں کوأس کی تیت دینے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر کہا کہ بیگا ئے واسطے مباکین کے ہے تو وارثوں کوأس كى قيت معدقة كردية كاا فتيار موكا اوراى كوفتيد الوالليث في اختياركياب يدفياً وكى قاضى خان عرب-اكرا يك فخص في الى تين ام ولد بائد بوں اور تقر اءومساکین کے واسطے تبائی مال کی ومیت کی تو ام ولد بائد بوں کو یا نچ حصول میں سے تین حصاور ایک حصد فقیروں کواور ایک حصمتکینوں کودیا جائے گا۔ اور بدامام ابوضیفدوا مام ابو یوسف کا قول سے بدکافی میں ہے۔ اور اگر تمائی مال کے واسطے فلاں وواسطے مساکین کے وحیت کی تو نصف فلاں کواور نصف مساکین کودیا جائے گابیام اعظم وا مام ابو پوسٹ کے فزدیک ے یہ ہدایہ یس ہے۔اگرایک مخص نے تہائی مال کی مسکینوں کے واسطے ومیت کی تو وصی کوا عقیار ہے کہ بوری تہائی ایک مسکین کودے وے بیصاحبین کے فزو کیا ہے اور امام اعظم کے فزو کی دومسکینوں سے کم کوئیں وے سکتا ہے اور اگر ایک مخص کے واسطے تہائی مال کی ومیت کی چردوسر مے فض سے کہا کہ میں نے تجے شریک کرویایا اُس کے ساتھ تجے داخل کردیا تو تہائی مال دونوں میں تقلیم ہوگا اور اگرایک مخفل کے واسلے سودرم کی اور دوسرے کے واسلے سودرم کی وحیت کی پھرتیسرے سے کہا کہ ٹس نے تحد کوان دونوں کے ساتھ شر یک کردیا تو اس کو ہرسینکاڑے میں سے تبائی لے گی اور اگر ایک مخص کے واسلے چارسودرم کی اور دوسرے کے واسلے دوسودرم کی ومیت کی چرتیسرے ہے کہا کہ میں نے تحد کوان دونوں کے ساتھ شریک کردیا تو اُس کونصف مال ہرایک کا لے گا۔ اگر ایک مخص نے

ے مثلاً میری گاہوں میں سے ایک گائے فلاں کو دی جائے یا اونوں میں سے ایک اونٹ حالانکداونٹ یا گائے اُس کے پاس نہیں ہے تو وصیت باطل ہے امند سے مترجم کہتا ہے کہاں تھم میں تامل ہے تا (۱) اشار و ہے کہا تک بکری کی قیت بھی ضرور کینیں ہے بلکدورمیانی کسی بکری کی قیت ہوا ا

موت کے وقت وارثوں سے کہا کہ فلاں تخص کا جھے پر قرضہ ہے ہیں وارثوں نے اُس کے قول کی تصدیق کی چرو وہر گیا تو تہائی ہال تک ہارک آن کے قول کی تصدیق کی جائے گی بین اگر قرض خواہ نے تہائی ہے دیا وہوئی کیا اور وارثان نے تکذیب کی قرتبائی ہال تک پاسکا ہوا وہوئی کیا اور دو ہوائی ہال ذاکل اور یا جائے گا اور دو ہمائی ہال وہ اور اگر باو چود اس کے اُس نے وہیتیں کی ہول تو صاحبان وصیت کے واسطے تہائی ہال ذاکل ویا جائے گا اور دو ہمائی مال وہ اور وارثوں کے بطی کہ اور دو ہمائی ہال جدا کر کے دے ویا گیا تو اصحاب وصیت ہے کہا جائے گا کہ تم لوگ اس قد رہا ہوئیت کی تصدیق کر وہوں اُر ہر فریق نے کی تقد رہال کے تقد دہال کی تصدیق کر واور وارثوں ہے کہا جائے گا کہ جس قد رہا ہوتھ میں کروہیں اگر ہر فریق نے کی تد رہال کی تصدیق کی قد رہال کی تعد دہی ہوئی تی کہ اور وارثوں ہے اُن کے اقراد کی تھا کہ جس قد رہائی وہیت کی تہائی جس ہے تہائی اقراد کی کہ لی جائے گی اور وارثوں ہے اُن کے اقراد کی تقد اور گرفتہ کی اور ہر فریق کا قراد اُس کے مقداد تق جس نا فذا جمو کی اور وارثوں ہے ہوئی کی اور وارثوں ہے ہوئی کی اور وارثوں ہے ہوئی کی تو تعلقہ وصیت کی تو تعلقہ وصیت باطل ہو جائے کی اور وارثوں ہے ہوئی کی اور انہوں کی وارٹ کے واسطے وار کی تو تعلقہ وصیت باطل ہوگی اور وارث کے تو کی وہوں کے واسطے ترکی کی وارٹ کی وارٹ کی وارٹ کی وارٹ کی تو تو تو کی کہ وہوں کے واسطے ترکی کی اور ہوئی کی تو دونوں کے واسطے شرکت ہوئے کی تھد تو کی تعد تو کی تو کی تعد تو کی تعد

اگرکس کے قبی بی اور اور اور ایک کا گیڑے کی وصیت کی تو وارثوں کو اختیار ہوگا کہ موصی لیکو جو جا تو رسواری یا جو گیڑا چا ہیں و سے در ہیں بیر ہی بیط کی سے ہرا یک خص کے واسطے ایک ایک کی وصیت کی پھرا یک کی اور ایک خص کے واسطے ایک ایک کی وصیت کی پھرا یک کی اور ارشوا تع ہو گیا اور بیسطوم نہیں ہوتا ہے کہ کس کا کیڑا اتخف ہوا ہے اور وارشوا تع ہو گیا اور بیسطوم نہیں ہوتا ہے کہ کس کا کیڑا اتخف ہوا ہے اور وارشوں کے انگار کے بیسم فتی ایس کہ وارث ہرایک موصی لہ معین سے بہتا ہے کہ جو کیڑا تی اور وارش اور ایس کی تعرف انگار واکن ہو گیا ہو اس کی اور اس کی جو کیڑا تی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی جو کیڑا تی اور اس کی جو کیڑا تی اور اس کی اور اس کی جو کیڑا تی اور اس کی انگار واکن ہو گیا ہو گیا ہو سے باطل ہو جائے گی اور اس کی اور سے تی اور اس کی جو کیڑا اور اور کی موسی اور سے تی انگار واکن ہو گیا ہو سے باطل ہو جائے گی اور اور وہ بیت تی اور اور کی ہو پھر دونوں بی سے ایک تی انگار واکن ہو گیا ہو سے اس کی سے دہ تہائی دی اور سے تی اور اس کی سے ایک تی تو اور اور موسی کی اور اور وہ بیت موسی کی دونوں بی تی تو اور اور اور سے گیا ہو الم اعظم والم اس میں ہو بیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو الم اعظم والم اس کو وہ بیت موسی کے دونوں کی بیا تی گیا ہو الم اس کی اور اور اور میسی کی تو دونوں کی بیائش کے برابر موسی کے دوسے میں بڑا تو الم اعظم والم اور اور موسی کے دوسے میں بیائی کی دور دولی کی بیائش کے برابر موسی کے دوسے میں کے دوسے کی دولی کی گوئی کی دولی کی گوئی کی دوسے کی دولی کی گوئی کے دولی کی گوئی کے دولی کی گوئی کی دولی کی گوئی کے دولی کی گوئی کی دولی کی گور دولی کی کی گوئی کی دولی کی گوئی کی دولی کی تو دولی کی بیائش کی بیائش کی بیائش کی بیائش کی دولی کی گوئی کی گوئی کی گوئی کی دولی کی گوئی کی گوئی کی گوئی کی دولی کی گوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی گوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی

ل العنى شائل بي الله على جارى موفي والدامل الله الله مراديد كرموجود ويس ساعلى بي الله نفر الم الرض فوالالا

<sup>(</sup>۲) وصيت نبيس كي١١

دیئے و جائز ہاور مالک اوّل کو بعد اجاز کے بھی وے دینے سے اٹکار کر جانے کا اختیار ہاتی ہے خلاف اس کے اگر موصی نے اپنے مال میں سے تہائی سے زائد کی وصیت کی یا قاتل یا وارث کے واسطے وصیت کی پھر وارثوں نے اجازت دیے دی اس صورت میں وارثوں کو بعد اجازت دینے کے میر دکرنے سے اٹکار کرنے کا اختیار نہیں ہے تیمین میں ہے۔

اگروارٹ نے اقرار کیا کہ جر ب باپ نے زید کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور گواہوں نے گوائی وی کہ اس کے باپ نے عرو کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو گواہوں کی گوائی پر اعتبار کر کے عمر و کو دیا جائے گا اور جس کے واسطے وارث نے اقرار کیا ہے اُس کو پھے نہ نے گا فرمایا کہ اگر وارث نے اقرار کیا کہ جمر سے باپ نے تہائی مال کی ذید کے واسطے وصیت کی ہے پھر اس کے بعد کہا کہ بیں بلکہ عمر و کے واسطے تبائی کی وصیت کی ہے یا کہا کہ تہائی کی وصیت کی ہے واسطے ذید کے بیس بلکہ واسطے عمر و کے تو مال نہ کور دونوں صور توں عیں اوّل کو ملے گا دوسر سے کو پھے نہ ملے گا فرمایا کہ اگر وارث نے باقرار مصل اقرار کیا کہ تہائی کی وصیت واسطے نہائی گی وصیت واسطے نے ہا اور اس کی وصیت واسطے نے ہا در اس کی وصیت واسطے نے ہا در اس کی وصیت واسطے نے ہا کہ اگر وارث نے باقرار کروں گا۔

فرمایا کرارٹ نے اقرار کیا کر میرے باپ نے تہائی کی وصیت واسطے زید کے کی ہے اور اس نے زید کود دیا پھر کہا
کہتیں بلکہ واسطے عرو کے کی ہے تو وہ عرو کے واسطے ضامی ہوگائی کرائی کے شکی عروکود کا اور اقل لیٹی زید کے تن شی اُس کے تول کی تقعد این نہ کو گا اور اگر اورٹ نے زید کے قول کی تقعد این نہ کو گا اور اگر وارث نے زید کے واسطے ضامی نہ ہوگا اور اگر وارث نے زید کے واسطے ضامی نہ ہوگا اور اگر وارث نے زید کے مقد مہ قاضی کی وصیت کا اقرار کیا اور یہ تہائی مال ہے پھراس کے بعد عرو کے واسطے تہائی مال کی وصیت ہونے کا اقرار کیا پھر مقد مہ قاضی کے سامنے چیش ہوا تو قاضی اس بڑار نہ کورگی وصیت واسطے اقرار کے نافذ کرے گا اور دوسر سے کا وارث پر بچھند ہوگا۔ اور فرمایا کہا گر دووار تول نے اس قد رمال دیا پھر دونوں فرمای کی وصیت کی ہے پھرزید کو دونوں نے اس قد رمال دیا پھر دونوں نے کوائی دی کہ میت نے اس مال کی فقتا عمرو کے واسطے وصیت کی تھی اور دونوں نے کہا کہ ہمیں سے غلطی واقع ہوئی ہوتو تر یہ کئی اور دونوں نے کہا کہ ہمیں سے غلطی واقع ہوئی ہوتو تر یہ کئی اور دونوں نے کہا کہ ہمیں سے غلطی واقع ہوئی ہوتو تر یہ کئی میں دونوں کے قول کی تقسد ایش نہ کی جائے گی۔ اور دونوں اس قدر مال کے ش کے عمرو کے واسطے ضامی ہوں گے ہی جس موسیت باطل کے میں دونوں کی گوائی کو جائز رکھوں گا اور اقل کے تی جس وصیت باطل کے دوں گا اور اقل کے تی جس وصیت باطل کے دوں گا اور اقل کے تی جس وصیت باطل کے دوں گا دوراگ کہ اقراد کول کے تی جس وصیت باطل کے دوں گا ہونوں گا اور اقل کے تی جس وصیت باطل کے دوں گا ہونوں گا اور اقل کے تی جس وصیت باطل ہے۔

فرمایا کراروں تین ہوں اور مال تین بڑارورم ہوں پھر بروارث نے ایک بڑارورم لئے پھران میں ہے ایک نے اقرار کیا کہ ادر کے باپ نے تہائی مال کی زید کے واسطے وحیت کی تھی اور باقی دونوں نے اس سے انکار کیا تو اقرار کرنے والا استحسانا اپنے متعوضہ کی تہائی زید کود ہے وہ سے اگر دووارث ہوں اور مال دو بڑارورم ہواور باقی مسئلہ بحالدر ہے تو بھی وارث متمراپنے متعوضہ میں استحسانا ایک بہائی زید کود ہے گا اور اگر ترک ایک بڑار مال میں ہواور ایک بڑار دونوں وارثوں میں سے ایک پر ترضہ ہو پھر جس پر قرضہ بیس ہے اس نے اقرار کیا کہ ہمارے باپ نے اس فوص ذید کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو زید اس بڑار دور (۱۰) میں میں ہے تا گور دونوں بی سے تہائی لے لے گا اور اسلے کہائی سے تبائی سے تبائی لے لے گا در باقی دو تہائی اقرار کرنے والے کی ہوگی فرمایا کہ اگر ایک شخص نے (۲) میٹے اور (۲۰) ورم چھوڑ سے بہن دونوں نے آد ھے باخت لئے پھر دونوں میں سے ایک وارث عائی ہوگیا اور حاضر پر ایک شخص نے گواہ قائم کے کہ میرے تی میں تبائی کی وصیت ہے تو وہ حاضر متبوضہ میں سے نصف لے لئے گا اس واسطے کہ اُس نے گواہوں سے بیر بات تا بت کردی

رہے کی بیمچیط سرھی میں ہے۔

اگرایک محض نے زید کے واسط ایک باندی کی وصت کی اور وہ موسی کی موت کے بعد تشیم ہے پہلے بچہ بخی اور دونوں تہائی بالی ہوتے ہیں وہ دونوں موسی لے کولیس کے اور اگر دونوں تہائی بال ہیں شآئے ہوں تو پہلے اس کی وصیت بائدی ہی ما نافذ (۲) ہوگی۔ پھر پچھی نافذ ہوگی اور اس کی صورت بیہ ہے کہ ایک محض کے باس چھ مود دم پھر پچھی نافذ ہوگی اور اس کی صورت بیہ ہے کہ ایک محض کے باس چھ مود دم ہیں بالی باندی ایک ہو ہوں میں (۲) یا باندی ایک وصیت کی پھر مرحم ایک محتص کے باس چھ مود دم ہیں ہو ہوں اس میں اس نے ایک محتص کے باس چھ مود دم ہیں ہو اور ایک ہو ہوں کے دو اسطے باندی کی وصیت کی پھر مرحم ایک پھر ہم ہے پہلے باندی ایک ہو جو دو ہوں ہیں اس نے ایک ہو گا اور وہ ہائی پی جسلے باندی کی وصیت کی پھر مرحم ایک ہو ہو ہی ہو اور دو تہائی باندی اور دو تہائی پچھے کے اور بعد تشیم ہے پہلے باندی کی دورت کے پول وہ پچھی اور دو تہائی باندی اور دو تہائی ہو تھی اور بعد تبول کے تبول (۵) کرنے سے پہلے وہ پچھی اور اگر ہو تبول کے تبول کے تبول کے بیاجی تو قد وری نے ذکر کیا کہ پچسوسی بہوگی اور بعد تسلی ہو کہ ہو گا ۔ اور بعد تشیم کے بیدا ہو نے کہ موسی باندی ہو ہوں کی اور بورے مال کا تہائی ہے محتم نہ ہوگا اور تبائی ہے بیدی ہو نے بال کا تہائی ہے جیسا کہ بعد تقسیم کے بیدا ہو نے بورے مال کا تہائی ہے جیس کہ بعد تبید ہو تبائی ہو اور دو تبائی ہے بیاکہ تبید کی ہو ہے اس کا تبائی ہو اور دو تبائی ہے بیاکہ تبید کی ہو ہے اس کی وصیت کردی گھر اور اس کے دو سے اس کی دورت کی ہو تبائی باندی اور دو تبائی بچہ دی ہو ہو اسٹائی کی وصیت کردی گھر اور نہ تبائی بھر دو بیا جائی کی دورت کردیا گیا اور دو تبائی بچہ دی بی وہ باندی بادر اس کی تبید کی دورت کی باندی اور دو تبائی بچہ دی بی وہ باندی بادرت کی کی دورت کی دورت کی بی دورت کی دیا جائے گا اور تبائی بیدی اور دو تبائی بچہ دی باندی بادرت کی اور دو تبائی بچہ دیا ہو نے گا اور تبائی باندی اور دو تبائی بچہ دی باندی بادرت تبائی باندی اور دو تبائی بچہ دیا گئی بیدی وہ باندی بادرت کی ہو دورت کی بی دورت کی بیدی بی بی دورت کی دورت کی بی دورت کی بے دورت کی دورت کی بیدی بیات کی دورت کی بیات کی دورت کی بی دورت کی بیدی بیات کی دورت کی باندی باندی باندی باندی بیدی بیات کی دورت کی باندی باندی باندی باندی باندی باندی باندی باندی بیا بیا بیدی بیات کی دورت کی بیات کی

ا تولدا عقبار لین بیا عقبار نہ ہوگا کہ میت کاخل اس کے تبائی مال میں رہائیں ہی ہے دہنا چاہئے بلکہ سب مال سے اختیار ہوگا ۴ ع قولہ دو تبائی بچے متر جم کہتا ہے کہ ایسا بی نسخہ موجود و میں ہے اور میرا گمان غالب سے کہ مینلطبی کا تب کی ہے اور میچے دونوں مقام پر نکسٹ لینی ایک تبائی بچے ملے گا ۶ استہ (۱) کہ اس میں استحسان کو اختیار کیا ہے ہا (۲) اس واسطے کہ گوائی ہے اا (۳) لینی یا ندی دے دی جائے گا ا (۳) پس جملہ تبائی پوری کی جائے گئا ا (۵) لینی وصیت قبول کرنے سے پہلے تا یہ لینی ضمن اشتحقاق موصی ہیں وہ دیا جائے گا ۴

نواں حصنہ پیرزیدکو ملے گااور دونویں حصہ بچہ کے دارتوں کو واپس ملیں سے اور اگر ہائدی کے بدن میں زیادتی الہوگئی یا اُس کی تیت ہے۔
بڑھ کر چے سودرم ہوگئ تو دو تہائی بائدی مشترک کوسلم دی جائے گی اور ایک تہائی وارثوں کو ملے گی اور اگر ہائدی میں نقصان آ گیا جس سے اُس کی تیمت میں سے (۳۳) درم اور جار سے اُس کی تیمت میں سے (۳۳) درم اور جار نویں صے درم کے بیٹی پوری تہائی کرکے لے لے گاری میں ہے۔
تویں مصے درم کے بیٹی پوری تہائی کرکے لے لے گاری میں ہے۔

جونها بال

بینے کا آپنے مرض میں اپنے باپ کی وصیت کی اجازت دینے اور اپنے او پریا اپنے باپ کی وصیت کی اجازت دینے اور اپنے او پریا اپنے باپ پرقر ضہ کا اقر ارکرنے کے بیان میں اور جس کی تفذیم اُس کے ترکہ میں کی جائے گی اُس کے بیان میں جائے گی اُس کے بیان میں

اگرایک مخص ایک بیٹا اور تین برار درم چھوڑ کرمرااور اُس نے زید کے واسطے ان درموں میں ہے دو برارورم کی وصیت کر دی ہے چربیئے نے اپنے مرض میں اِس ومیت کی اجازت دی چرمر کیا اور اُس کا اس کے سوائے چھے مال نہیں ہے تو موسی لہ کوایک بزاردرم بلااجازت (۱) ملیں مےاوردو بزاردرم کی تہائی بھی بلااجازت ملے کی جو بینے کا مال (۲) ہے اور اگر بینے نے ہاوجوداجازت کے اقرار کیا کہ میرے ہاپ نے عمرو کے واسطی عمل تہائی مال کی وصیت کی ہے تو وو ہزار درم کی ایک تہائی امام اعظم کے نزویک زیدو عمرودونوں میں نصفانصف تقتیم ہوگی اور صاحبین کے نزد کے یا نیج جصے ہوکراس طرح تقتیم ہوگی کہ زید کو تین یا نجویں جصاور عمروکودو یا نجویں حصلیں مے اور اگر بیٹے کی وصیت اینے مرض میں خود کی مملوک کا آزاد کرنا ہے توباب کی وصیت کی اجازت پر اس کے آزاد كرنے كى وصيت كور جي موكى اى طرح اكرائے اور يا استے باب برقر ضدكا اقرار كيا تو قرضه عدم موكاس واسط كدوارث كا جازت وینا بمزلهٔ وصیت کے ہے اور مرض میں آزاد کرنا بھی وصیت ہے اور دووسیتیں ہرگا و بختی ہوں اور دونوں میں ہے ایک عنق کی وصیت ہوتو عنق کی وصیت کور جے ہوگی اور قرضہ بانسیت وصیت کے مقدم ہوتا ہے بدمجیط سرسی میں ہے اور اگر وارث نے اپن صحت می این باپ کی دمیت کی اجازت دی بوتو عن اوراقر ارقر ضدو دمیت ندکوره سب سے مقدم بوگی ای طرح اگر أس نے باپ کی وصیت کی اجازت اور باب پرقر ضد کا اقر اردونوں اپنی صحت میں کیاتو پہلے وصیت اداکی جائے گی پھراگر پچھ باتی رہاتو قرض خوا ہوں کو فے کا ہی اگران کا قرضہ بوراا داہو گیا تو وارث کچھ ضامن نہوگا ادراگر بوراا دانہ ہواتو جس قدرأس نے اجازت بن ضائع كيا ہے اُس کے محل ضامن ہوگا اور اگر زیدنے وارث کے باپ پر قر ضد کا دعویٰ کیا اور موسی لدنے بیددعویٰ کیا کداس وارث کے باب نے اسيناب كادميت جومرے تق مى ساس كا جازت دے دى بيس دارت نے دونوں كى تقد يق كى ادرساتھ تى تقد يق كى تو ترض خواہ کا قر ضد مقدم ہوگا چرا گرموسی لد کے واسطے چھے نہ بچاتو وارث أس کے واسطے چھے ضامن نہ ہوگا خواہ أس نے عالت مرض میں دونوں کی تعمد این کی ہو یا حالت محت میں اور فرمایا کہ اگر وارث نے اپنے باپ کی ومیت کی اجازت وے دی چراپنے اوپر قر ضہ کا اقر ارکیاتو قر ضہ مقدم ہوگا پھراس کے بعد اگر کچھ باتی رہا ہی اگر دارث میت کے دارثوں نے اس اجاز ے کوتمام منظور نہ کیاتو ع قول زیادتی جس سے اس کی قیت بر می ۱۱ مع قول یاس کی قیت ظاہر اُحرف واؤے کین نسخد میں بی ہے اا مع مینی آزاد کرہ ناام و

موسی لیکواس باتی میں سے فقط ایک تبائی ملے کی میرمیط میں ہے۔اورا گرمرض میں اُس نے وصیت پدر کی اجازت دی چراہے باب بر اورائے او پرقر ضرکا اقرار کیا تو پہلے اُس کے باپ کا قرضہ دیا جائے گا پھراُس پرقرضہ پھرومیت جس کی اجازت وی ہے وہ نافذگی جائے کی بیمید سرحی میں ہے۔ زید کا ایک غلام ہے اس غلام کے سوائے اُس کا تیجہ مال نہیں ہے اُس نے اپنے مرض الموت میں اس کوآ زاد کیااورایک وارث عمروج مور کرم گیا اوراس وارث کا بھی ایک غلام ہے جس کی قیمت غلام اوّل کی قیمت کے برابر ہے اوراس يتحسوائ أس كالبحد مال نيس ب بحرعرون اليعمورث كي وصيت كي اجازت ويدى اورايين مرض الموت على إينا غلام آزاوكر وياتواس كوارث كى باا اجازت اول غاام من عنهائى آزاد موجائ كابدون اس كرأس يسعايت لازم آئ اوريظام ب کہ پھر دو تہائی غلام اوّل اور بوراغلام دوم دونوں غلاموں میں سے بانچ جھے موکر تقسیم موگا جس میں سے تین جھے غلام اوّل کواوردو جھے غلام دوم کولیس مے ایک مریض کے دو ہزار درم ہیں اس کے سوائے اُس کا سچھ مال نہیں ہے چراُس کا موت کا وقت آیا اور اُس نے موت کے وقت درموں میں ہے ایک ہزار درم کی زید کے لیے وصیت کر دی اور عمر و کے واسطے باتی ہزار درم کی وصیت کر دی چرمر عمیا بھراس کے بیٹے نے دونوں وصیتوں کیآ گے بیجھے اجازت دے دی مگراجازت حالت مرض میں دی اورسوائے اس میراث کے اُس کا کچھ النبیں ہے تو دو ہزار درم کی تہائی دونوں زیدوعمرو کے درمیان میتاق ل کی وصیت پرتشیم ہوگی ایک خفس کے پاس ہزار درم ملک میں أس نے ان درموں كى زيد كے واسط وصيت كى مجرم كيا اور عمر وأس كاوارث بوااور عمروك ياس بھى بزار درم ملك بيں بس عمرونے اینے ذاتی درموں کی اور اور جس کا وارث ہوا ہے سب کی خالد کے واسطے دمیت کر دی مجرعمر ومر کیا اور اگر اُس نے بکر وارث جیوڑ امجر مرنے اپنے مرض الموت میں اپنے باپ دادادونوں کے وصیتوں کیا جازت دے دی پھر مرکمیا اور سوائے مال میراث کے اُس کا مجھ مال نہیں ہے تو پہلے موسی لہ کواق ل بزارورم میں ہے تہائی بلا اجازت کے گا پھراؤل بزار کی باتی دو تہائی دوسرے بزار میں ملالی جائے گی پھراس میں ہے ایک تہائی دوسرے موسی لہ کو با اجازت لیے کی پھرتیسرے مینت کی مال کی تہائی لے کرموسی لداقال اورموسی لدوم کے ورمیان بھراب ہرایک کے حق کے جواس کا جازت کے بعد باتی رہ کیا ہے تقسیم کی جائے گی میچیا میں ہے۔

حالة الوصية كے اعتبار كے بيان ميں

اگرایک مردمریض نے ایک ورت کے واسطے قرضہ کا اقرار کیایا اُس کے واسطے وصیت کی یا اُس کو ہجھ ہدکیا پھر اُس سے
نکاح کرلیا پھر(ا) مرگیا تو ہمارے نزویک اُس کا اقرار جائز ہوگا اور وصیت و ہدباطل ہوں گے اور اگر مریض نے اپنے کا فریار تی (۲)
کے واسطے وصیت کی یا اُس کو پچھ ہدکر کے ہر دکر دیایا اُس کے واسطے قرضہ کا اقرار کیا پھراُس کی موت سے پہلے بیٹا آزاد کردیا گیایا
مسلمان ہوگیا تو بیسب باطل ہوگیا۔ ای طرح اگر بیٹا مکا تب ہوتو بھی بھی (۳) عظم ہے بیکا فی بی ہے۔ ایک مریض نے وصیت کی
حال انکد و وضعف کی وجہ سے بول نہیں سکتا ہے ہی مر سے اشارہ کیا اور اُس کی حالت سے معلوم ہے کدوہ سے بھتا ہے کہ میرا اشارہ بھا
جائے گاتو جائز ہے ور نہیں۔ اور بیاس وقت ہے کہ جب وہ اولے پر قادر ہونے سے پہلے مرجائے کیونک اُس می صورت بی بی خاہر
ہوجائے گاکہ اُس کے کلام کرنے سے یاس (نامیدی) ہو چکی تھی ہی منظوج ہو بینی قالج نے مارا ہویا اُس کوسل کی بیماری ہوئی اگر

state.

<sup>(</sup>۱) یعنی مرض ذکورے مرکمیا ۲۱ (۲) مرکب محض ۱۱ (۳) مین آزادہ وکیا تل موت موسی کے ۱۱

ایسے مریف کوز ماند دراز گذرااور حالت ایک ہوئی کدأس کے موت کا خوف کندر ہاتو وہ حل سے آدی کے ہے تی کداگر اُس نے پورا
مال ہرکردیا تو سی ہے پھراگر اس کے بعد وہ چار پائی سے لگ گیا تو یہ بحول مرض جدید پیدا ہوجانے کے ہاوراگر ابتدائے حال
میں جب اُس کو مرض پیدا ہوا ہے آئیں ایا م میں مرکیا حالانکہ چار پائی سے لگ گیا تھا تو وہ ایسا مریض ہے جس کی ہلاکت کا خوف ہے
ای وجہ ہے اُس کی دوا کی جاتی ہے ہی وہ مریض مرض الموت کا مریض ہے کدائس کے ہرکا اختبار عمقی مال سے ہوگا ہے کافی میں
ہے۔ ایک فض نے وصیت کی پھر مجنون ہوگیا ہیں اگر جنون منطبق ہوگیا تو بیقاضی کی رائے پر ہے اگر اُس نے اجازت دے دی قوجائز
ہوگی ورنہ باطل ہوجائے گی اور اگر پھر موسم مقرر کرنے کی خرودت پیش آئی تو فتو کی اس بات پر ہے کہ تصرفات کے تن میں جنون
مطابق کی میعاد ت آبک سمال ہے بیٹر زائد المختبین میں ہے اور اگر ایک فضی قید خانہ میں قصاص یار جم کے واسطے قید ہوتو اُس کا تھم حل مریض کے میاور جب تی کے واسطے قید ہوتو اُس کا تھم حل مریض کے نیاور جب تی کہ ور اسطے نکالا گیا تو اس حالت میں اُس کا تھم حل مریض کے ہے اور جب تی کہ ور اسطے نکالاتو اس حالت میں اُس کا تھم حل مریض کے ہے اور اگر کشتی میں ہوتو تھم اُس کا حل کے کہ اور جب مرض ہیں آئی کو اسطے نکالاتو اس حالت میں اُس کا تھم حل مریض کے ہادر اگر کشتی میں ہوتو تھم اُس کا اُس کی کیا یا لوائی کے دیا موجیس شورش کریں اِس حالت میں اُس کا تھم حل مریض کے ہادر اگر کشتی میں ہوتو تھم اُس کا اُس کی کیا یا لوائی کے دیا میں میات کیا ہوگیا کہ اُس کے تھا ہوگیا کہ اُس کے تمام میں تائی ہوں کے بیشر سے طریق کے مانند ہے جومرض سے اچھا ہوگیا کہ اُس کے تمام میں میں تھی اُس کا خور کی گورے کا اس کیا تھا ہوگیا کہ اُس کے تمام سے میں تائی خور کی کے بیا موجس خورش سے اچھا ہوگیا کہ اُس کے تمام سے موجس خورش کے اور کی کھر کے دائر کو کی کی ہورت کی اُس کے خورش سے اچھا ہوگیا کہ اُس کے تمام سے تھر موسل سے نافذ ہوں کے بیشر سے طریق کے مانند ہے جومرض سے اچھا ہوگیا کہ اُس کے تھا ہوگیا کہ کی کھر کیا کہ کھر کے اُس کے تو کہ کی ہوئے گئی کی ہوئے گیا ہوگی گیا ہو گئی گیا ہوگیا گیا گیا کہ کی کھر کے بھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کی کی کھر کے کہ کی کھر کی کھر کے کہ کو کھر کے کہ کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی

ا گرعورت کے (مرض الموت میں ) در دِزہ شروع ہوا تو جو تعل وہ اس حالت میں کرے اُس کے تہائی مال ہے معتبر ہوگا 🖈

مجدوم اور چوتھیا بخارا اور ہاری جے دے کر بخار والا اگر چار پائی ہے لگ کیا تو اُس کا بھم مرض الموت کے مریض کے مائند ہے ہیٹی شرح ہدایہ میں ہے۔ ایک فض کو قالج نے مارا اُس کی زبان جاتی رہی یا کوئی مرض ایسا بیدا ہوا ہی اس بھی کو یائی کی طاقت نہ رہی گرائی نے (وصیت میں) کسی شے کی طرف اشارہ کیا یا کسی چیز کی وصیت لکے دی حالا نکداس حالت پرائس کا زمانہ دارازہ وگیا (اور اس سے مرادیہ ہے کہا یک سال گذر کیا) تو یہ بھنزلہ کو نئے کے ہے بیشن اللہ میں ہے۔ اگر جورت کے دروزہ شروع ہوا تو جوالی سے مرادیہ ہے کہا یک سال گذر کیا کا سے متبر ہوگا اور اگروہ اس سے نئے گئی تو اُس کا بیض اُس کے بورے مال سے جائز ہوگا بیشر مطحادی میں ہے۔

بانعو ( ابل ٢٠٠٠

## مرض الموت میں عتق ومحایا ة و مبدکے بیان میں

ا پناغلام آزاد کرنے کی وصیت کی تو آزادنہ ہوگا الا اُس صورت علی ہے کہ وارث لوگ اُس کو آزاد کردیں اور اُس کو اختیار رہے گا کہ اس وصیت سے بقول یا معمل رجوع کر لے جیسا کہ اور وصایا علی تھم ہاس واسطے کہ بیتھم ہا عبات (۱) ہے تو جب تک آزاد کیا نہ جائے تب تک فقاد تھم ویے سے وہ آزاد نہ ہوجائے گا یہ مجیط سرحی علی ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنے مرض عمل آزاد کیا یا تھے

ے بین اس مرض سے ایساخوف ندرہا جیسامرض الموت کے مرئیل سے غالباعلی الانقال خوف ہوتا ہے کہ ووجا رہائی سے لگ جاتا ہے تا ع بینی اگر کل مال برکیا تو تہائی ل سکتی ہے بلاا جازت اور ہاتی دوتہائی واٹھی کی جائے گی تا است سے اور لینی شرح متون نے تصریح فر مائی ہے کہ مراو سال سے سمال شمی سراد ہے تا ۔ سے اس زمانہ میں جب تک لڑائی شروع ندھوتب تک صف قال میں مشمیر یعش کے ہوتا جا ہے تا اس حدید سر سر سر سر سر سر سر سر مانہ میں جب تک لڑائی شروع ندھوتب تک صف قال میں مشمیر یعش کے ہوتا جا ہے تا است بحابات کی یا بہدکیاتو بیسب جائز ہاوراس کا اخبار تہائی بال ہے ہوگا اور صاحبان وصیت الے ساتھ شریک یا جائے گا۔ ای طرح جل کا اللہ عنہ کا کا است کی یا بہدکیاتو بیس نے اپنے اور لازم کرلیا ہووہ بھی وصیت کے ہم میں ہاور اگر مشتری کے ہاتھ محابات سے نروخت کیا گئر آزاد کیا جالا کہ تہائی ہال میں قد رمایات میں مونوں کی مخبائی ہوگی اور اگر آزاد کیا ہم محابات کی تو بھی بھی تھے ہوگی اور اگر آزاد کیا ہم محابات کی تو بھی بھی تھے ہوگی اور اگر آزاد کیا ہم محابات کی تو بھی بھی تھے ہوگی اور اگر آزاد کیا ہم محابات کی تو بہائی مال دونوں محابات میں بسبب دونوں کے رابر ہونے کی فعظ نصف تقسیم کردیا جائے گا ہم جو کھی جا است نے موجود ہم محابات کی تو بہائی مال دونوں محابات میں بسبب دونوں کے رابر ہونے کی فعظ نصف تقسیم کردیا جائے گا ہم جو کھی کا بات آخرہ کے حصد میں آبا ہے وہ حتی اقرار اور حتی افران کے بہر حال ہم اور حتی اقرار کرتے ہم بوگا اور اگر آزاد کیا ہم جو بھی کی گر آزاد کیا تھے ہوگا اور اگر آزاد کیا ہم جو بھی تو تو بال می اور حتی اقرار حتی اقرار کو تعسیم ہوگا اور مسامیلی میں میں ہم بورے میں ہم بورے اور حتی اور حتی اور کی جیز سودرم می خریدی تو جس تر میں نے اندر یا ہم ایک ہم کی ہم کر ایک ہم ہوگا اور میں بیا تھی ہم کر اور میں بیا تھی ہم کر دیا ہو تھی کر دو جس کر اور حتی ہم کر دیا ہم جو سے کہ کر دیا ہم کر دیا ہم کی ہم کر دیا ہم کر دیا ہم کر دیا ہم کی در میں درم میں فروخت کر دی یا ہم کی کر سودرم میں خریدی تو جس فراند دیا ہم بیا تھی ہم کر ایک ہم کر میں ہم کی کر دیا ہم کا رہ ہم سے دیشر میں میں درم کی کر سودرم میں خرید میں دائد دیا ہم بیا تھی ہم کر ایک ہم کر دیا ہم کی درم کی جن سودرم میں خرید میں دائد دیا ہم بیا تھی ہم کر ایک ہم کر بیا ہم کر دیا ہم کر دیا ہم کر دیا ہم کا بھر ہم کی درم کی کر سودرم میں جر سودرم میں خرید میں دونوں میں خرید میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں کر دیا ہم کر سود میں میں کر دونوں میں کر دیا ہم کر دی

اگرومیت کی کرمراغلام میری موت کے بعد آزاد کیا جائے یا کہا کہ آلوگ اُس کو آزاد کردویا کہا کہ میری موت ہے ایک روز بعدوہ آزاد ہاورایک فض کے واسطے ہزار درم کی ومیت کی آو دونوں تہائی مال عی حصہ وار ہوں گے اور بیابا عتی نہیں ہے جو تہائی مال عی حصہ وار ہوں گے اور بیابا عتی نہیں ہے جو تہائی مال سے اقلا شروع کیا جائے گا کہ جب اُس نے بول کہا کہ وہ فلام میری موت کے بعد آزاد ہے بطور مہم (دونوک نہ کہا یا اُس کواپنے مرض میں قطعا آزاد کر دیایا کہا کہ اگراس مرض می جھے موت آئے ہو آزاد ہے تو ایسے کے حق می بیا اُس کواپنے مرض میں قطعا آزاد کر دیایا کہا کہ اگراس مرض می جھے موت آئے ہو آزاد ہے تو ایسے کے حق میں ہے کہ ومیت سے پہلے اُس کے ساتھ ابتدا کی جائے گی ای طرح آگر جو حق بعد موت کے بلاقید وقت واقع ہوائی کی ایت اومیت سے پہلے ہوگی ہم موط میں ہے۔

اگرا فی با ندی کواسیے مرض میں آ زاد کیا بعد آ زاوہ و نے کیل موت مریض کے یابعد موت مریض کے بید بنی ہیکا اور است مرق کی است کا کہ دو میری موت کے ایک روزیا ایک مہید بعد آ زاد ہے چردت گذرگی تو امام مجر سے این ساع کی روایت کے موافق یہ تھے ہے کہ بدون اختاق وار طان یاوسی کے دو آ زاد نہ ہوگا سرحی میں ہے اور اگرا فی باندی کواپے مرض میں آ زاد (۱) کر دیا اور بعد آ زاد ہونے زاد ہونے کیل موت مریض کے یابعد موت مریض کے پیرجی تو آس کا بچرومیت میں وافل نہ ہوگا اور اگرا ہے مصدوار ہوں کے اس موسی کے دونوں کی تو آس کا بچرومیت میں وافل نہ ہوگا اور اگرا ہے مصدوار ہوں کے اس واسطے کہ بعد موت کے استحقاق مساوی ہیں بر ہی معنی کہ دونوں کوئی میں آس نے مرض الموت میں کہا ہے وصیت کی قو جائز نہیں ہے اور آر را ہے خاص میں مریک اور آگر اسے نام میں مریک اور آر را ہے خاص کی تو جائز نہیں ہے اور قربایا کہا گر اس کے واسطے میں قدر را ہم معلومہ کی بیز کی چز کی وصیت کی قو جائز نہیں ہے اور قربایا کہا گر اس کے واسطے میں قدر آر اس کے دوسیت کی قو جائز نہیں ہے اور قربایا کہا گر اس کے واسطے میا تھر ای تھر اور تھا تھر اور تھا تھر کی تھر کی اس کے دوسیت کی تو جائز نہیں میں موت کے ہو کہا تی زندگی ہے تا کہا تھر اور تھر کی اور آر کی ہو میں ہوں تو جس موت کی ہو ہو کہا گول ہے بید بھر لدا کی صورت کے ہو کہا تی زندگی اور باتی مودم آر اس می سے ہائی ال ہو دوشتری کو بھر میں ہو تا تا میں میں تر کی کا تبائی ال ہو دوشتری کو بھر میں ہور کی مور میں ہو گر کی کیا جائے گا تا جو بھر تا کہا کہائی بال جس قدر نام سے دھر کی کا تبائی بال جس قدر نام سے دوسیت موس کی نام ال جس قدر نام سے دوسیت میں مواف ہو کہا تا جو بھر کی گول ہو میں کی کیا جائی گول ہو میں کو اس کی دوسر کی تا ہوں کی دوسیات بھر والے کا اس جس میں مواف ہو کہا تھر کی کیا جائی گول ہو گول ہوں کی خال میں کو اور تو سے دونوں کو دوسوں کی خوال میں کو دونوں کو دونوں کو خال کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو خال کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو خال کو دونوں کو دون

(۱) اورآ زادی بطورومیت با

اگرا ہے مرض ہیں اپنے ایک غلام سے اور ایک مدیر ہے جن دونوں کی قیت برایر ہے بیکہا کہ و دونوں ہیں سے ایک آزاد

ہ ہم میان کرنے سے پہلے مرگیا تو تہائی مال دونوں ہیں تین صے ہوگا جس ہیں ہے ایک حصہ غلام کے واسطے اور دو حصہ مدید کے داسطے ہوں کے اور اگر دوست کی کہ ہمر سے غلام ہے اس قد ردرم لے لئے جا ہمی ہجر آزاد کردیا الله جائے تو جس قد رمریش نے فلام کے ذمہ سے گھٹائے ہیں دو اس کو تہائی مال سے بطور وصیت ملیس کے پس اگر وہ تقدار جومریش نے فلام کے ذمہ سے گھٹائی ہے مریش کا تہائی مال سے بطور وصیت ملیس کے پس اگر وہ تقدار جومریش نے فلام کے ذمہ سے گھٹائی ہے مریش کا تہائی مال ہے بطور وصیت میں قدیم سے تواند کو این کے داسطے معایت کرے گا ہے بط مرحی ہیں اور اگر اُس نے کہا کہ ہم مملوک جوہری محبت ہیں قدیم سے تواند کو آزاد کر دولیت کی دوست کی تو مسلوک ایک سال سے مرحی ہیں ہو وہ آزاد کیا جائے گا در ہو ہوں تا کہ جوہری محبت ہیں قدیم سے تاکہ قوض نے دوست کی تو مسلوک ایک سال سے کے جمری طرف سے آزاد کیا جائے گا در ہو ہوں تا ہو ہوں تا کہ جوہری ہو تھا ہم ہو ہوں تا ہو ہوں تا کہ جوہری ہو تو تا ہو ہوں تا ہو ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں ہوں تا تا ہوں تا

ل معنی فام نااس مقدار کے داسطے ورنے جودرم اس بے لیکالازم کئے ہیں ان کے واسطے ماخوذ ہوگا امند (۱) بمنول رہے مکانات کے سے اا

یر پیدا سرحسی میں ہے اور اگر اپنے غلام کی زید کے واسطے ومیت کی مجرومیت کی کہ پیغلام عمرو کے ہاتھ قرو خست کیا جائے اور ثمن بتلا دیا مرتمن میں اس قدر کی رکھی کہ بہنست قیت کے تہائی مال کا نقصان ہے اور موٹی کا سوائے اس غلام کے پچھے مال نہیں ہے تو عمر وکو اختیار ہوگا جا ہے غلام کا یا چج چسٹا حصہ اُس کی وو تہائی تیت کے عوض لے لیے یا ترک کر دے اس واسطے کہ محایات کی وصیت بمنز لہ ہاتی وسیتوں کے ہوتی ہےاوراس مقام پروونوں وصیتیں برابر ہیں کدایک وصیت تہائی مال کوحاوی ہے پس تہائی دونوں میں نصفا نصف مو كى كر عمر وكونسف تهائى لينى چمنا حصد ملے كا اور زيد كو بھى چمنا حصداسى قدر ملے كاپس باتى غلام ميس سے فقط با فيج جينے حص عمر د ك باتھ دو تہائی قیت میں فروخت کے جائیں گے اور زید کے واسطے اُس کا چھٹا حصہ ہے وہ زید کو دیا جائے گا اور اگر عمرونے اس کے خرید نے سے انکار کیاتو زیدکو ہوری تمائی علام کی سے گی سیمسوط س ہاورا گرفتظ ایک غلام چھوڑ ااور اُس کی قیمت برارورم ہاور وصیت کی کرزید کے ہاتھ ہزار درم کوفروخت کیا جائے چراس غلام کی وصیت کردی تو اس میں تین صور تیں بیں یا تو عین غلام کی وصیت کی یا مال کی تہائی کی۔ پس اگر وصیت اوّل ہے بعدیا اُس سے پہلے عین غلام کی وصیت کی اور وارثوں نے اجازت ندوی یا اجازت دی مرزید نے اجازت ندوی تو دوسرے موسی کے کو چھٹا حصد غلام کا ملے گا اور باقی یا نچے چھٹے حصے زید کے ہاتھ بعوض ہزار درم کے یا نچے چینے کے فروخت کیا جائے گا اور بیوارثوں کو ملے گا اور بھش نے فر مایا بیصاحبین کا تول ہے اور امام اعظم کے فز دیک دوسرے موسی کہ کو غلام كابار موال حصد ملے كا اور زيد كے باتھ كيار وجھے اس كى قيت كے وض فروخت كئے جائيں محے اور وہ قيمت وارثوں كو ملے كى۔ اوراگروارٹول نے اجازت دے دی اور زید بھی رامنی ہوگیا تو پر موسی لداس میں اپنی بوری ومیت کے حساب سے شریک کیا جائے گالس و وغلام دونوں موسی لیمی نصفا نصف ہوگا کہ نصف غلام دوسرے موسی لیکو ملے گااور باتی نصف زید کے ہاتھ فروخت کیاجائے گااوراً س کافن وارثوں میں تقلیم ہوگا اور وجہ دوم بیہ کہ اُس نے وصیت کی کہ غلام اُس کا زید کے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کیا جائے اور عمرو کے واسطے اپنے بورے مال ی ومیت کی تو امام اعظم کے نزدیک بیش مسئلداؤل کے ہے مرفرق بدے کہ عمر واس صورت میں وارثوں سے ہزار درم من میں ہے اس کا چھٹا حصہ لے لے کا اور مسئلہ: ذل میں اس کو من میں سے پھیٹیں ال سکتا ہے کیونکداس مسئلہ عى موسى في أس كواسط مال كي وصيت كى باورشن بعى مال ب جيد رقداو شن سائس كى وصيت كا نفاذ مكن باورمسلااة ل على يكن كى وميت كى بو ورقبه باور حن سوائ يين كردوسرى جيز بي كرفن ساس كى وميت كى يحيل بيس بوعتى بادروجه سوم بیکے زید کے ہاتھ ہزارورم کوفرو خت کرنے کی اور عمرو کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی تو اِس صورت میں امام محد کا تول مثل قول امام ابوصنیفہ کے ہے کرعمرواس غلام کے بارہ حصول میں سے ایک حصد لے لے گااور باتی حمیارہ حصے غلام کے زید کے باتھ بزار درم کوفرو خت کئے جائیں محلیکن اس صورت می عمرووارٹول سے من میں سے لے کراٹی تبائی بوری کر لے گا اس وجہ سے کہ اس کے واسطے تبائی مال کی وصیت ہے اور تمن مال ہے اور امام ابو یوسف کے نزویک پوراغلام زید کے ہاتھ فرو خت کیا جائے گا اور تمن میں ے تبالی عرو کودی جائے کی بیٹیط سرتسی میں ہے۔

اگرومیت کی کدان بزاردرموں سے میری طرف سے ایک غلام آزاد کیاجائے چران میں سے ایک درم ضائع ہوگیا توبا تی ے امام اعظم کے زویک غلام خرید کرے آزادند کیا جائے گا اور صاحبین نے فرمایا کہ ماجی سے غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے گا اور اگرومیت کی کہ کمیرے تمام مال سے غلام خرید کر کے میری المرف ہے آزاد کیا جائے محروارثوں نے اجازت نددی تو امام اعظم کے نزو یک دمیت باطل موجائے گی اور صاحبین نے فر مایا کرتہائی مال سے غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے گا اور اگر ومیت کی کرمیری

طرف سے ایک غلام بزار درم کے عوض خرید کرے آزاد کیا جائے مگر بزار درم اُس کے تہائی مال سے زائد ہیں تو امام اعظم کے مزد کیا ومیت باطل ہاورصاحبین نے فرمایا کہ تہائی مال سے غلام خرید کر کے آزاد کیا جائے گا اور اگر وصیت کی کہ میری طرف سے اِن سو ورم سے مج کیا جائے مجران میں سے ایک درم ملف ہوتو جہاں سے باقی ورموں سے پہنچ سکے وہاں سے مج کرایا جائے گا اور اگر پچھ تلف ندہواتو ان سے ج کیاجائے گا پراگران میں ہے کھ باتی رہاتو حاتی وارثوں کوواپس کردے گا اگر وصیت کی کہمیرے تبائی مال عمرى طرف سے ج كيا جائے برأس محباكيا كرتيرا تبائى إسكام كواسط كانى ندموكا پس أس نے كہا كراس ماجى كىد دكروتو مخاج حاجيون كى ددگارى كى جائے كى اور اگراسية غلام آزاد كے جانے كى دميت كى اور مركيا پر غلام نے كوئى جنايت كى جس بےجرم میں دے دیا گیا تو وصیت باطل ہو جائے گی اور اگر وارثوں نے اُس کا فدید دیا تو فدید مال وارثوں ہے ہوگا اور غلام میں ومیت نا فذکریں کے اگراہے تہائی مال کی زید کے واسطے ومیت کی پھر مرکیا اور ایک غلام و مال و وارث چھوڑ ا پھر موسی لہنے کہا کہ ميت نے أس كوائي محت من آزاد كيا ہے اوروارث نے كما كدائي مرض من آزاد كيا ہے تو وارث كا قول تبول موكا اورموسي كو كھے نہ في الاإس مورت من كرتها في من ي يحدي جائي اس امرك واوقائم مول كرميت في اس كومحت من أزاد كيا تفاادراكرايك محنع مر کیا اور ایک بیٹا اور غلام چھوڑ اپس زید نے وارث پر دموئی کیا کہ تیرے باپ پر میرے بزار درم قرضہ ہیں اور غلام نے دعویٰ کیا كرتيرے باپ نے تھے ائى محت مى آ زاد كيا ہے لى دارث فدكور نے جواب ديا كرتم دونوں سے ہوتو غلام فدكورا يى قيت ك واسطے سعایت کرے گا اور یہ تیمت قرض خوا ہ کودے دی (۱) جائے گی۔ اور بیام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ چھ بھی سعایت نہ کرے گا اور علی بذاالحلاف اگر ایک مخض سر کیا اور ایک بیٹا اور ہزار درم چھوڑے پس زید نے دعویٰ کیا کہ تیرے باپ (۲) پرمیرے بڑاردرم قرضہ بیں اور عرونے دعویٰ کیا کہ بہ بڑار درم جوتیرے باب نے چھوڑے ہیں میری در بعت میں اور وارث نے کہا كرتم دونوں سے ہوتو امام اعظم كنز ديك بزار درم متر وكددونوں من نعفا نصف ہوں كے اور صاحبين كنز ديك دو بعت اولى ب یعنی فقا عمرو لے لے گا یہ کافی میں ہے۔اگر دو بیٹے اور سودرم قیمت کا غلام چیوڑا حالانکداس کوایے مرض میں آزاد کر چکا ہے اور وارثول نے اس کی اجازت دے دی او و وسعایت کرے گار بداریس ہے۔

فرمایا کداگرایک مخف فے اپنے مرض میں اپنا بڑار درم کوٹر بدا اور یمی اُس کی قیت ہاور سوائے اُس کے اُس کے پاس براردرم تقد أس كابيناخ يدكردوآ زاد موكااوراس پرسعايت واجب ندموكي اوروارث موكايدام ابوطيفة كاقول باورصاحين في فرمایا که بزار درم اپنی قیت کے واسطے سعایت کرے گا مرأس کی میراث سے قصاص (۱۳) ہوجائے گا اور اگریا کچے سودرم تیت کا اپنابیٹا براردرم من خریداادر پانچ سودرم قیمت کا اینا غلام آزاد کردیااورسوائے ان دونوں کے اُس کا یجمہ مال نیس ہے تو اہام اعظم کے نزدیک عابات مقدم ہوگی اس واسطے کراس نے عابات کو پہلے کیا ہے اور ثلث مال اُس عی منتفرق ہوگیا ہی دولوں غلاموں عی سے ہرایک پرائی قیت کے واسلے سعایت لازم ہوگی اور بیٹا کھے وارث ندہوگا اس واسلے کدأس پر سعایت واجب ہے اور صاحبین کے نز دیک عتق عمقدم ہے لیکن بیٹا چونک وارث ہوااس واسطے اُس کے لیے وصیت نہ ہوگی لیکن دوسرا غلام مغت آ زاد ہو جائے گا اور بیٹا ائی قیت کے واسلے سعایت کرے گا اور ہائع سے مطالبہ کیا جائے گا کہ جس قدراً س کے جن میں قیمت سے زائد ہے اُس کووائس کر

ل جس كوجار عرف بن المانت اوردهم و بركت بين السل عصق أزادى وآزادكر ماكس غلام ياباندى كواله (1) يعنى بفقد وقر ضداا (۲) اورقر خسکامال وارث اسینے پاسے دے دے ا (۳) سینی جس قدر اُس کی میراث کمتی اُس کا بدلا موکر اثر جائے کا ۱۲

دے پس میدال موافق فرائض کے وارثوں میں میراث ہوگا اور اگر ہزار درم قیمت کا بیٹا ہزار درم می خریدا اور ہزار درم کا دوسراغلام آ زاد کردیا توامام اعظم کے زویک تہائی مال می دونوں حصد دار ہوجا کی مے اور حصہ سے زائد جس قدر قیمت پسر دے اس کے واسلے بیٹاسعایت کرے گا اور اُس کومیراث ند ملے کی اور صاحبین کے فزو کی۔ بیٹا وارث ہوگا محراُس کے واسلے وصیت نہوگی پس أس پر داجب نہ ہوگا کہائی قیت کے داسلے سعایت کرےاور میراث کے حصہ ہے جواس پر سعایت قیمت واجب ہے اُس کا بدلا ہو جائے گافر مایا کدا گرایک مخص نے اپن بائدی کو آزاد کیا چراس سے نکاح کرایا حالا تکدو مریض تھا چراس بائدی کے ساتھ دخول کیا اور باندی کی قیمت بزار درم تھی اوراس کا مبرشل سودرم ہے ہی اگراس کی قیمت اور مبراکشل تبائی مال سے برآ مد بوسکتا ہے تو میں اس کے واسطے میراث قرار دول گااور میردلاؤل گا اور نکاح جائز قرار دول گااور اگراس کی قیت و میرتمائی سے برآ مدن اولو اُس کواُس کا مہراکش دیا جائے گا اور بعدمہر نکا لئے کے جو باتی ہے اُس کی تہائی دی جائے گی چرباتی قیمت کے واسفے سعایت کرے کی اوز اُس کو میراث نه ملے کی اور بیامام اعظم کا تول ہے اور صاحبین رحمہما اللہ نے فرمایا کہ نکاح جائز ہے ہرحال میں اس واسطے کہ جس پر سعایت واجب ہوہ صاحبین کے فرد کے الی حرو ہوتی ہے جس پر قرضہ ہے اس اس کواس کا مبراکشل مے گا اور مبراث ملے گی اور اُس پر واجب ہوگا کدائی قیت کے واسطے سعایت کرے اور اگر ہزار درم قیت کی اپنی باندی آزاد کردی پھراس سے سودرم قرض لئے پھر اُس سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول نہ کیا یہاں تک کہ مرحمیا اور سوائے اس کے دو ہزار درم چھوڑ ہے تو صاحبین کے مزو یک بیہ دونوں صورتی کیساں ہیں اور فکاح جائز ہاور و ووارث ہوگی اور اُس کومبراکشل ملے گا بسبب اُس کے کرموت سے فکاح کی انتہا ہو عنی اور اُس کا قرضہ جومیّت نے لیا ہے وہ ملے گااس واسلے کہ اُس کا سبب معائنہ ہے اور اُس پر اپنی قیمت کے واسلے سعایت واجب موكى اورأس كے واسطے وميت ند ہوكى اورا مام اعظم كے نزد كي تكاح باطل بادروه مال متروك مي سے اپنا قرضه وصول كر لے كى مجرتهائی اجی مال کی بطریق وصیت ے اُس کو مطے گی اور چونکہ اُس کی قیت وجمراکشل تبائی مال سے زائد ہے اس واسطے نکاح باطل موااورا گراس با عرى كور زادكرويا اورسوائے اس كاس كا كى مال بيس بهراس عنكاح كيا بحراس عدوسودرم قرض لئے اور أن كواين ذات يرخرج كرة الا اوريداية مرض من كياب مرم كياتوامام اعظم كنزديك فكاح باطل باور باعدى ذكوركوميرات ند ملے کی اور اگر اُس کے ساتھ وخول ند کیا ہوتو اس کومبر بھی ند ملے گا اور قرضہ کے بعد ماقی کی تہائی کے واسلے اُس پر سعایت واجب ہوگی اوراگرایے مرض میں آزاد کیا پھراس سے نکاح کیااورسوائے اس کے اُس کا چھمال نیس ہے پراس قدر مال کمایا کہ یہ باغدی اوراس کا مبراس کی تمالی سے برآ مدموتا ہے تو نکاح جائز ہے اور اُس کومبر ومیراث ملے کی اور اُس پرسعایت واجب ندمو کی میمسوط

اگرایک رقبہ کے آزاد کرنے کی وصیت کی اور تہائی مال ہے اُس کواس قدر مال دینے کی وصیت کی پس اگر ہاندی معین ابوتو أس كوا سطيعتكل محال دونول جائز موس محاور معيندن موتوعتن جائز موكا اوروميت مال جائز ندموكي الاأس صورت على كدميت نے بیکھاہوکہ میں نے بیومی کی رائے پرچھوڑ دیا اگر وہ جا ہے تو باندی کو مال وے دیتو جائز ہے شک اس قول کے کہ میرامال جہاں تیراجی جاہے صرف کراور اگر بیومیت کی کداس قدر گیہوں یا درموں سے ایک غلام خرید کر کے میری طرف سے آزاد کیا جائے اور اُس کا ایک غلام ہے تو بیجا ترخیل ہے کہ اُس کا وہ غلام جو اُس کے باس ہے آ زاد کیا جائے بخلاف اس کے اگر بیدومیت کی کہ اس قدر درموں و فیرہ سے اس قدر کیبوں خریدے جائیں اور مسکینوں کو تھے ماکی حالانکدائس کے ہاس کیبوں موجود ہیں تو جائز ہے کدان گیبوں سے جواس کے پاس موجود ہول مسکینوں پر تقسیم سے جائیں اور اگر کہا کہ میری طرف سے ایک غلام آزاد کرنا تووسی

ے کہاجائے گا کہ میت کے پاس وقت موت کے جوغلام موجود تھاوہ آزاد کردیا اور اگر اُس نے بیغلام فروخت کیا ہو پھر اُس کوخرید کر ے آزاد کیاتو جائز ہے اور بعض نے فرمایا ہے جوغلام موت کے وقت اُس کی ملک میں ہوائس کا آزاد کرنا جائز نہیں ہے اور اُس کے اس قول من كرميرى طرف سے ايك غلام آزادكر نا اور اس قول من كرمير اضطابك غلام خريدكر ك أس كور زادكرو و وفرق نيس ہے بیمیط سرھی میں ہاورا گرومیت کی کدمیرا غلام آزاد کیاجائے اور غلام نے اُس کے قبول سے اٹکار کیا تو وہ تہائی مال سے آزاد موگا يمسوط ش إدراكر تين غلام مسادى قيت كادرايك بينا چيوز كرمركيا بحرايك غلام في دعوى كيا كرمريش في اسيخ مرض عى جھے آزاد كرديا ب مريسروارث سے مر() لى مكاورأس في ممانے سانكاركياتوبلاسعايت أس كے على كاعم دياجات گا اور اگر دوسرے نے بھی ایسا بی دعویٰ کیا اور وارث نے تھم سے انکار کیا تو وہ آزاد کیا جائے گا اور اپنی قیت کے واسلے سعایت كرے كا ادراى طرح تيرے نے اكر ايساكيا تو أس كا بھى بھى تھم ہے اور اكر اوّل نے سوائے قامنى كے كى كے سامنے جودونوں نة رارديا تعامقدمه پيش كرك عن كاعم حاصل كيا بوتو ووسراغلام درحاليكه مسئله بحاله به بلاسعايت آزاد بوجائع كااى طرح اكر تیسرے نے دعوی عتق ایک علم کے پاس کیا جس کودولوں نے برضا مندی مقرر کیا ہے تو اُس میں بھی مبی تھم ہوگا اورا گراؤل نے ایک تھم کے پاس جس کودونوں نے برضامندی مقرر کیا ہے مقدمہ اپنا چین کیا اور تھم نے بسبب کول معاعلیہ کے اُس کی آزادی کا تھم دیا مجردوسراغلام دارث کوقاضی کے پاس لے کیا اور وارث فے سے انکار کیا تو دوسرا بھی بلاسعایت آ زاد ہوجائے کا مجرا کرتیسراغلام بھی وارث کو قامنی کے پاس یا کسی عظم کے پاس جس کو دونوں نے برضامندی مقرر کیا ہے اپناایا بی دعویٰ چین کیا اور وارث نے تشم ے انکار کیا تو وہ بھی بلاسعایت آزاد ہوگا اور بعض نے فرمایا کہ اگر دوسرے کا آزادی کا تھم قامنی کی طرف ہے ہوتو تیسراغلام اپنی پوری قیت رقبہ کے واسطے سعایت کرے گا اور جو تھم اوپر فدکور ہوا ہاس کی تاویل بدے کہ تھم اس وقت ہے کہ جب ٹانی غلام کے مرافعہ یہ بہلے غلام ٹالٹ نے مرافعہ کیا ہو بیجیا سرتسی میں ہے۔اگرایک غلام کے آزاد کئے جانے کی وصیت کی اور دوسرے غلام کی فلاں مخص کے ہاتھ اس قدر حمن پر فروخت کرنے کی وصیت کی حالا تکدبرنسبت قیت کے حمن عمل سے اس قدر کم کیا ہے کہ اُس کا تہائی مال ہوتا ہے تو بہتہائی دونوں میں تعظا تعف (۲) ہوگی بیمسوط میں ہے۔

اگردوغلام چھوڑ ہا وردووارٹ چھوڑ ہا وردونوں فلام اُس کے تبائی مال ہے برآ مدہوتے ہیں اور وصبت کی ہے کہ ان
دونوں میں سے ایک فلام زید کو در دیا جائے تو دونوں وارثوں پر جرکیا جائے گا کہ دونوں فلاموں میں سے کی ایک پر وحبت ہونے
کے واسطے اتفاق کر ہیں اور اگرموسی لہنے دونوں فلاموں کو آزاد کردیا پھر وارثوں نے کمی ایک پر اتفاق کیا تو وی آزاد ہوجائے گا اور
اگرموسی لہنے کی مصن کو آزاد کیا پھر وارثوں نے بھی اُسی پر اتفاق کیا تو وہ آزاد نہ وگا اور اگرمیت نے ان دونوں میں سے ایک
آزاد کے جانے کی وصبت کی پھر دونوں وارثوں کے ساتھ یا آگے چھے ایک ایک کو اختیار کیا تو دونوں پر جرکیا جائے گا کہ ایک می
غلام پر اتفاق کر ہیں اور اگر دونوں میں سے ایک نے دونوں غلاموں میں سے ایک کو میت کی طرف سے آزاد کیا پھر دومرا
میت کی طرف سے ہوگا اور پہلا خود وارث کی طرف سے ہوگا ہی اگر خوشحال ہوتو اپنے شریک ہے حصہ کا ضامن ہوگا اور اگر دونوں
میں سے ہرایک نے ایک ساتھ کہا کہ میں نے بین فلام میت کی طرف سے آزاد کیا تو دونوں پر جرکیا جائے گا کہ دونوں ایک می فلام پر
اتفاق کریں ہی جب دونوں نے ایک برا تفاق کیا تو دومرا فلام اُسکے آزاد کرنے والے کی طرف سے ہوا پس اپنے شریک کے حصہ کا

ا مترج كبتائي من جونود يعنى مقعود عدورى ميدونيشد ونيس ما ياشريك ابنا حصدة زادكر بله يا غلام نصف قيمت كرداسطي معايت كري كالامنه (١) يعنى على هم كرجانا ميك أن زادكيا ميا السال (٢) يعنى غلام اذل مشترى ١١٦

اگریدومیت کی کدمیرا غلام فرو احت کیا جائے اوراس سے زیادہ کھی ندکھایا ومیت کی کدغلام اپنی قیمت سے فرو خت کیا جائے تو یہ باطل ہے کونکداس وصیت میں کوئی معنی قربت نہیں ہے تا کہ موصی کے تن کے واسطے اُس کی عملیذ واجب ہویہ مبسوط میں - بـاوراگرائي بي كا نكاح اين غلام كساته برضامندى وختر كرديا اورغلام ندكوركي وميت كسي خفس كرواسط كردى اوروه تهاتى مال سے برآ مد ہوتا ہے پھرمر کیا تو نکاح فاسد ند ہوگا اور اگر غلام فدكور موسى لدكا قرعى رشته دار ہوتو جب تك موسى لدوميت كوتبول ند كرے يادميت سے بہلے مرندجائے تب تك أس كے باس سے أزادند موجائے كااور اكر ميت كے عصب كا قريب موليس اكر موسى لد نے وصیت کورد کیا تو اُن کے باس سے آزاد ہوجائے گااس واسلے کداُن کی ملک میں داخل ہوا ہے۔اور اگر غلام ندکور تمانی مال سے برآ مدند ہوتا ہوتو نکاح فاسد ہوجائے گااس واسطے کدوختر ندکورکوأس کے کی قدر رقبد کی ملک ہوئی ہے اور اگر غلام ندکور کے عتق کی ومیت کی اور میت کااس کے سوائے کچھے مال ٹیس ہے تو نکاح فاسد نہ ہوگا اور جب وارثوں نے اُس کو آ زاد کر دیا تو اُن کے حصہ کے واسطائي قيت عن سيسعايت كر عااوراكرة زاوكر في ملياوه فلام مركياتو وميت باطل موى كونكول عن فوت موكياب اورا کر دختر نے اپنا مہر ندلیا ہوتو اُس کوا ختیار ہوگا کہ دمیت باطل کردے اور قلام اُس کے مبر کے واسطے فروخت کیا جائے گا اور نکاح فاسدنہ ہوگا اور مہرویے کے بعد حمن غلام میں سے جو مجمد ہاتی رہے و و میراث ہوگا اور اگر غلام پر وختر کا مہر بلک میت برأس كی قیت کے برائر بازیادہ قرضہ موتو قرضہ کے واسطے فروخت کیا جائے گا اور نکاح فاسد نہ ہوگا پھر اکوشتری نے بسب عیب کے جنگم قاضی واليس كرديا توحال جيها تفاويها بى موجائ كااوراكر بغيرتكم قاضى واليس كيا اوركسى وجد عدميت كاقرضه سراقط موكيا تووميت غلام باطل ہوجائے کی اور نکاح فاسد ہوجائے گا اس واسلے کہ یہ ہے جدید (۱) ہوگی بجن ٹالث اور ای طرح اگر میت برقر منه نہ و بلکہ غلام نے کوئی جنامت کی جس میں وہ وے دیا گیا یا وارثوں نے اُس کا فدیددے دیا تو بھی تکاح فاسد نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں ہاور اگر لے لین اگر وہ غلام تبالی مال میت سے برآ مد ہوتو خاصة میت کی ملک ہوگا اس اگر وہ وارث کا ذی رحم محرم ہویا موسی کا ذمی رحم محرم ہوتو اُس کی جانب سے خواو تواوآ زاد ند بوجائے كاجيماك وى رحم ملك سے آزاد بوتا ب بقول عليه السلام من ملك ذارح بحرم يعتق عليه بدني وجد كدلا عتل لا بن آوم فيمالا يملك اخرجه الطحاوى وغيره بإل أكرميت كي طرف عوارث ياوسى جس في آزاد كياتو آزاد موجائ كااورخروج از قيت كي قيداس واسط بكراكروارث في الليم ند كياتوأس كاما لك بواليس آزاد بوجائ كادراكروس ضامن بواتوأس كي ضائت عدة زاد بوجائ كاامند (١) يعنى بغيرهم قاصى والمن كرما قالب بالغومشر ك يحت من على جديد الث يحق من ا

ومیت کی کہ ایک آ دی فرو دست کیا جائے تو ومیت مجے ہوگی پر جس طرح ومیت کی ہے اُس کے موافق فرو دست کیا جائے گا اور اُس كثن على عن مقدارتهائي كم كي جائے كي اگرايها كوئي حض خريدار بنايا جائے جودارتوں كواس سے زياده د سےادرا كروميت كى ك زید کے ہاتھ فرو دست کیا جائے اور جمن میان نہ کیا تو اُس کی قیمت کے وض زید کے ہاتھ فرو دست کیا جائے گا قیمت عمل سے پہلے کم نہ کیاجائے گا جا ہے زیداً س کوخریدے یا نخریدے بیمسوط می ہادراگرمساوی قیت کے تمن غلام اورایک وارث چیوز کرمر کیا مجر وارث نے ایک غلام سے کہا کہ تھے میت نے آزاد نیس کیا جرکہا کہیں بلکہ زاد کیا ہے مردوسرے وتیسرے نے یوں بی کہاتو سب كسب أزاد موجاتيس كاوركى يرسعايت واجب ندموكى اى طرح اكرأس في ميت كى طرف سا زادكرف كا اقراركيا مجرا تکارکیاتو بھی مجی تھم ہاس واسلے کہ اقرار کے بعدا نکارواقع ہونے سے اقرار یاطل نیس ہوتا ہاور اگران سے کہا کہ سبتم کو آ زاونیں کیا ہے چرکہا کہیں بلکتم کوآ زاد کیا ہے چرکہا کہ سب کوتو استحسانا اپنی دو تبائی قیمت کے واسطے سعایت اسکریں مے اس طرح اگر کہا کہ تم کومیت نے آزاد کیا ہے چرکہا کہ تم عل سے کی کو آزاد نیس کیا ہے تو بھی بی تھم ہاور اگر کہا کہ تم کو آزاد کیا ہے چر کہا کہ اس کوئیں آزاد کیا ہے توبیدو تہائی قیت کے واسطے سعایت کرے گااور دونوں باقیوں میں سے ہرایک نصف قیت کے واسطے سعایت کرے گااور اگراس کے بعد دوسرے سے کہا کہ تھے آزادیس کیا ہے تو تیسرابلاسعایت آزاد ہوجائے گااوراؤل(۱) وودم کی سعایت بحار ہاتی رہے گی۔اوراگر کھا کہتم کوآ زاد کیا ہے۔ پھر کہا کہ اس کوآ زاد میں کیا ہے اور نداس کواور نداس کوتو سب آ زاد ہو جائیں مے اور ہرایک اپن ووتہائی تمت کی سعایت کرے گااور اگر کہا کداے قلانے تھے میت نے آزاد نیس کیا ہے اور سکوت کیا مجر دونوں یا توں سے بھی ای طرح کہا کرتم کرآ زاد کیا ہے توسب آ زاد ہوجا کی سے اور ہرایک اپنی دو تبائی تیت سے واسطے سعایت كر عاكر چرا يك بعددوس ع كسب ك عن الكاركيا باوراكراك كواسط كهاك تحوكة زادكيا بهرسكوت كيا مجردوم وسوم سے بھی ای طرح کماتو سب اول اور نصف دوم اور حصد سوم از سوم آزاد ہوگا بیجیط سرحتی میں ہے۔ اگر وصیت کی کدمیری طرف ے ایک آ دی آ زاد کیاجائے اور زید کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی تو اس کا تہائی مال مقد ارتبائی اور مقدار اونی قیت غلام پرتقیم كياجائ كالس جس قدرتهائى كے يرتے من آئ ووزيدكو ملے اورجس قدرادنى قيت غلام كے يرتے من آئ أس عالم خريدكرة زادكياجائكاييسوطي ب-

اگر بدومیت کی کریری طرف سے ایک آدی تین مودرم کے آزاد کیا جائے حالا نکدائس کا تہائی مال مودرم ہے کم ہو امام اعظم کے زود یک اُس کی طرف سے بھی آزاد نہ کیا جائے گا اور صاحبین کے زودیک اُس کے تہائی مال سے خرید کر کے آزاد کیا جائے گا اور جامع صغیر میں نہ کور ہے کہ اگر اپنی طرف سے تہائی مال سے ایک آدی آزاد کرنے کی وصیت کی اور وصی نے اس کی تیل کی پھراس قدر قرضہ لاحق (۲) ہوا جو ہاتی دو تہائی کو گھیر سے ہوئے ہو حق نہ کورموسی کی طرف سے ہوگا ای طرح آگرابیاوسی ہوجس کو قاضی نے ایسا کیا پھر قرضہ لاجن آجی ہی تھی ہے تھی ہو اور اگر قاضی ہا ایس قاضی نے ایسا کیا پھر قرضہ کی اجر ہوا تو حق ہا طل ہوگا اور قاضی ہا اُس کا ایس اپنی قرض نے دائے کہ قرضہ کی کہ ذید کا غلام خرید کے میری طرف سے ایک آدی کا آدر کیا جائے تو وہ غلام تہائی مال سے خرید اجائے گا اور اگر تہائی مال کے عوش زید نے اپنا غلام فروخت کرنے سے انکار کیا تو

ا مین بذر بید مشقت کے جو پکھ حاصل ہوگا وہ بعوض دوتہا ل کے اواکرے کا ۱۲

<sup>(</sup>۱) اول دوتهال كواسط دوم نصف كي لي جيساندكور ب بواج ا

<sup>(</sup>٢) ليني ظاهراموا يرا

ا سین جس صورت می آدی کے آزاد کرے کی وصیت ہادرجب وہ پیر بنے گی تو خواو کو اوباعدی ہوگی اامند

<sup>(</sup>۱) يسباس مورت على بكهاندى كى منت كتهائى السهرة مرولى با

طرف سے آزاد کیا تو اُس کی طرف سے آزاد نہ ہوگی بلکہ میت کی طرف سے آزاد ہوجائے کی اس طرح اگر دارث نے کہا کہ تو آزاد ہے اگرتو دار شل واخل ہو یا کہاتو آ زاد ہے بعد میری موت کے تو وہد برند ہوگی بلکد اگر دار شی داخل ہو یا وارث تدكور مرجائے تو وہ ميت كى طرف ے آزاد موجائے كى اور اگروارث في أس بهاكتو بزار درم يرآزاد باكرتو تبول كر ليس أس فيول كياتو مغت آ زاد ہوجائے گی اور اگرومیت کی کمیری طرف سے ایک رقبہ زاد کیا جائے کی حق واجب کی وجہ سے جیسے ظہار و کفارہ وغیروتو بھی تطوعات کے اُس کے تبائی مال ہے آ زاد کیا جائے گا اور جج وز کو ہ کا بھی میں تھم ہے اور اگر اپنی (۱) طرف سے ایک آ وی آ زاد ك جانے كى وصيت كى اورووأس كے ليے خريدا ميايا في مملوك ايك باعرى آزاد ك جانے كى وصيت كى اورووأس كا تهائى مال عظم پھراس دقیق برسمی نے کوئی جنالیت کی تو اُس کاارش وارثوں کو ملے گااوراگر وارثوں نے اُس کا نکاح کردیا تو جائز نیس ہے۔اوراگر ا یک مخص کوومیت کی کدمیرا بینام قروشت کرے اُس کائمن مسکینوں کومدقہ کردے پس وسی نے اُس کوفروشت کرے اُس کائمن وصول کیااورو وصی کے یاس تلف ہو گیا چرغلام فدکور شتری کے یاس سے استحقاق میں لے لیا گیاتو فرمایا کدام ابو صنیفہ پہلے فرماتے تے کہ وصی شمن مشتری کا ضامن ہوگا اور کسی ہے کھروا پس نبیس لے سکتا ہے بھراس ہوج کیا اور فر مایا کہ وصی شمن کا ضامن ہوگا اور أس كومال ميت عداليس في اوري صاحبين كاقول بيم موطي ب-

\* dei

آگر چند وسیتیں مجتمع ہو جائیں تو تہائی مال میں یا تو کل وسیتوں کی مخبائش ہوگی یا سب کی مخبائش نہ ہوگی ہیں اگر سب کی مخیائش ہوتو سب وسیتیں تبائی مال سے نافذ کی جائیں گی خواہ بدوسیتیں اللہ تعالی کے واسطے ہوں مثلاً وصیت نماز جیسے ج فرض ، زكو ة ، روزه ، نماز ، كفاره ، ندر معدقه ، فطروقر بإني ، حج تطوع ، روزه ، نظل ، بتائي مسجد ، اعتقاق مملوك اور ذريج بدنه وغيره يا بندول كواسط ہوں جیسے زید و بکروخالد و فیر و کے واسطے اور ای طرح اگر تہائی مال بی اس قدر مخبائش نہ ہولیکن وارثول نے اجازے دے دی کہ تمام ال سےنافذ كى جاكيں اور اكر تمائى مى تنجائش ند بواور وارثون نے اجازت بھى ندى لي ياتوسب وسيتيس اللہ تعالى كواسطے بول کی بینی وصایائے تقرب ہوں یا بعض اللہ تعالی کے واسطے ہوں بعض بندوں کے واسطے ہوں گی۔ یاسب وصیتیں بندوں کے واسطے ہوں کی پس اگر سب ومیتیں اللہ تعالیٰ سے واسطے ہوں اس یا تو سب ومیتیں فرائض ہوں گی یا سب واجبات ہوں گی یا سب نوافل ہوں کی باوصیتوں میں فرائض واجبات ونواقل میں سے سب متم کی جمع ہوں گی ہیں اگر سب فرائض برابر ہوں تو پہلے و ودمیت نافذ کی جائے گی جس کومومی فے مقدم لیا ہے بدائع میں ہے۔

ولى چيز وصيت مين بميشه مقدم ريسكي 🖈

اكر ج وزكوة كى وصيت كى توج مقدم موكا اكرچه موسى في لفظا أس كومؤخر كيا موادر كفارة قل وكفارة فتم على بس كوميت نے مقدم کیا ہے وی مقدم کیا جائے گا اور کفار و (۴) فطراور کفار و کل منطاعی میلے کفار و کل اوا کیا جائے گا بینز اللہ المقتمان میں ہے۔ ورمشار کے نے فرمایا کہ ج وز کو ہ وونوں کفارات پرمقدم کی جائیں گی اور کفارات سب کے سب صدقتہ فطر پرمقدم ہیں اور صدقت فطر نربانی پرمقدم ہے اگر چہ ہمارے نز دیکے قربانی بھی واجب ہے لیکن **صدقہ ُ فطر کے واجب ہونے پر ا**تفاق ہے اور قربانی کا واجب ہونا كل اجنباد بيس جس برا تفاق ہے أس كى تقديم بسب أس كا توى مونے كاولى باك طرح صدقد فطرا يساروزه كارو

ے جورمضان میں نہیں رکھا ہے مقدم ہے اورمشامح منے فرمایا کے صدقہ تحطربہ نبیت نذر کے مقدم کیا جائے گا اور نذر بانسیت قربانی ے مقدم ہے اور قربانی بنبت نوافل کے مقدم ہے اور بیسب جوہم نے ذکر کیا ہے اُس وقت ہے کہ جب وصیتوں میں کوئی اعماق ا منجرنه مواورا عناق (١) مرض الموت نه مواورا عناق معلق بموت يعنى مديرنه كيامواورا كرموكاتو يهليون مقدم كياجائ كا-كونك اعتاق مخروا عماق معلق بموت قابل صح نہیں ہوتا ہے ہی بسب اتوی ہونے کے ایک مخص نے جج وقر بت کے کا موں اور ایک مجدمعین کے سامان دری کی وصیت کی اور اقوام معین کے واسطے اور بھی وصیتیں کیس اور تہائی مال میں ان تمام وصیتوں کے عفید کی مخوائش نہیں ہے تو تہائی مال تمام وصیتوں می محفید کیا جائے گا ہی جس قدر اقوام معین کے حصد میں آیا اس میں سے ہرایک اینا اپنا حصدرسد لے لے گا اورجس قدر کار ہائے تواب کے برتے میں برااوراس میں سے سوائے جے کوئی قربت واجبہیں ہے تو بہلے ج کی تقدیم کی جائے کی پس اگرسب مال جے میں تصرف ہو گیا تو باتی کار ہائے تواب کی وسیتیں باطل ہوجائیں گی اور اگر جے میں سے پچھ باتی رہاتو توافل الل سے جس کومیت نے مقدم کیا ہے اس سے ابتدا کی جائے گی پھرایں کے بعد جس کومیت نے مقدم بیان کیا ہوملی ہذا القیاس اور اگرمیت نے نوافل میں سے کی کا تقدیم نہ کی ہوتو ماقی سب پر حصدر سرتسیم کیا جائے گا بینز اللہ المعتبن میں ہے۔

آ زاد کئے جانے کی وصیت میں اگر عماق کسی کفارہ کا واجب موتو اُس کا تھم شل تھم کفادات کے ہے اور ہم اس کو بیان کر ملے میں اور اگر واجب نہ ہوتو اُس کا تھم مٹل نفل وصیتوں کے ہے جیسے نقیروں پرصدقہ کردینا اور مجد بنانا اور نفل ج کرانا وغیر واور اگر وصیتوں میں ہے بعض نشرتعاتی ہوں اور بعض بندوں کے واسلے ہوں ہی اگر اُس نے اقوام معین کے واسطے وصیت کی ہوتو و واوگ بقدرا جی اپنی وصیتوں کے تہائی مال میں حصد دار کئے جائیں سے پھرجس قدر بندوں کے حصد میں پڑاوہ اُن میں بکسال رہے گا بعض کو بعض پر نقدیم نہ ہوگی اور جواللہ تعالی وصیتوں کے پرتے میں پڑا ہے وہ جمع کر کے پہلے اُس سے فرائف اوا کی جا کیں گی مجروا جہات اور پر آنوافل اور اگر الله تعانی وصیتوں کے ساتھ بندوں میں سے ایک محص معین کے واسطے وصیت ہے تو قربت کی وصیتوں کے ساتھ وہ ' محفق بھی اپنی وصیت کی مقدار پرشریک کیا جائے گا اور ہر جہت قربت ایک علیمہ وشریک قرار دی جائے گی ہیں اگر اُس نے کہا کہ مرا تهائی مال ج وز کو قود کفارات وزید کے واسلے ہے تو تهائی مال جارحسوں پرتشیم ہوگا جس میں سے ایک حصدزید کو ملے گا اور ایک حصد ج سے واسطے اور ایک حصرز کو ق کے واسطے ہاور ایک حصد کفارات کے واسطے ہوگا یہ بدائع میں ہے۔

اگریدومیت کی کدمیرے تہائی مال سے ہرسال سودرم سے فج کیا جائے تو ایک سال اُس کی طرف سے فج کردیا جائے گا ای طرح تواب کی نظر سے کسی آ دی کا آزاد کرنا اورفقیروں کوصد قد دینا بھی میں تھے رکھتا ہے بیچیط سرتھی میں ہے اور اگر سب وصیتیں بندول کے واسطے مول توسب ہے تو ی مقدم ہو گی چراس سے نیچے جوسب سے قوی ہوعلیٰ بنداالقیاس اور بینہ ہوگا کہ جس کومیت نے مقدم کیا ہے دی مقدم ہوجی کہ کہا گیا ہے کہ اگر وصایا می عتق علم بخر ہوتو باتی وصیتوں پر مقدم ہوگا اور اگر سب وصیتیں توت میں برابر موں تو صاحبان وصیت باہم حصدرمد بانث لیں مے اور اس کے معنی بدین کہ سب لوگ اینے اپنے حق کے واسطے تمائی مال میں بغذر حقوق شريك موجائي محاور بينه موكاكه جس كى ميت في تقديم ك بوه مقدم كياجائ اوراكرسب وميتين نواقل مول اورأن میں سے کوئی معین نہ ومثلاً یوں وصیت کی کہ میری طرف سے نفل ج کیا جائے اور وصیت کی کہ میری طرف سے ایک آ دی آ زاد کیا جائے لین نقل طور پر اوراً س کومعین کیااورای طرح وصیت کی کہ بری طرف سے فقیروں کوصدقہ دیا جائے اوراُن کومعین نہ کیا تو ایس صورت میں جس سے میت نے شروع کیا ہے أى سے شروع كیا جائے كا فلاہر الروئية میں امام محد نے أس كومرح بيان فر مايا ہے۔

ای طرح ازراہ تواب ایک غیر محین کملوک آ زاد کردینا ایک وصیت کی صحت اللہ تعالی ہا وروا سطے بندے (۲) کے تیل محی ہے یہ یک ایک فض نے دصیت کی کہ سودرم فقیروں کو دینے جائیں اور سودرم اقرباؤں کو دینے جائیں اور میری تغا نمازوں کے فاصلے کائی مال ان سب وصیتوں کے واسطے کائی واسطے کائی مال ان سب وصیتوں کے واسطے کائی فیس ہے تو شی ایو کر تھر بن الغضل نے فر مایا کہ تھائی مال میں تین جصے کے جائیں سودرم فقیروں کا حساور سودرم اقرباء کا اور بر نماز کی واسطے کائی سودرم فقیروں کا حساور سودرم اقرباء کا اور بر نماز کی واسطے کائی میر گیہوں کے حساب ہے جس تقدر گیہوں ہوں اُن کی قیت کا ایک حصد قرار دے کر تھائی مال بان سب پر حصد رستنتیم کی واسطے کا گیا جائے گا ہوں کہ حصد میں آئے اُس می طعام پہلے دیا جائے گا ہوں ہوں کو دی دیا جائے گا ہوں تعمل نقیروں وطعام کے حصد میں آئے اُس می طعام پہلے دیا جائے گا اور جس فقد وقیم والے محصد میں دکھا جائے گا ہو تا وی خاص کے حصد میں دکھا جائے گا ہوتا وی خاص کے حصد میں دکھا جائے گا ہوتا وی خاص کے حصد میں دکھا جائے گا ہوتا وی خاص کے اس کے تھر سے گا ہوتا وی خاص کے حصد میں دکھا جائے گا ہوتا وی خاص کے اس کے تھر سے گا ہوتا کی خاص کے جائے گا ہوتا ہوتا ہوتا کہ خاص کے خاص کو خاص کے خاص کے خاص کے خاص کی خاص کے خاص کی خاص کے خاص کے خاص کو خاص کے خاص کے خاص کو خاص کے خاص کے خاص کی خاص کے خاص کا کا کی طرف سے نے کرا دی کے اگر ایک خیر کی طرف سے نے کرا دی کے اگر ایک خاص کے کرا یا جائے گا ای طرف سے نے کردی کی اس کے تی کرا یا جائے گا تی طرف سے نے کرا یا جائے گا ای طرف سے نے کرا یا جائے گا تی طرف سے نے کرا یا جائے گا تی طرف سے نے کرا یا جائے گا تی طرف سے نے کردی سے تی کرا یا جائے گا تی طرف سے نے کرا یا جائے گا تی طرف سے نے کرا یا جائے گا تی طرف سے نے کرا یا جائے گا تی طرف سے کرا کے کرا تی کرا کی کرا

جهن باب

ا قارب، اہل بیت، پڑوسیوں ، بنی فلاں اور نتیبیوں وموالی وشیعہ واہل علم وحدیث وغیرہ کے حق میں وصیت کرنے کے بیان میں

ہوتی ہیںسب داخل ہوں گاا (۱) اگردہ غلام معین کردیاتو بندے کواسطے بھی ہوگیاا

میں ہے اور اگر اپنے تہائی مال کے واسلے اپنے الل یا اہل قلال کے دمیت کی تو یہ دمیت خاصة أس کی زوجہ کے واسلے ہوگی اور کسی کے داسطے نہ ہوگی یہ تیاس ہے لیکن ہم نے استحسانا یہ کم دیا ہے کہ اس ومیت میں وہ مخص داخل ہوگا جو اُس کے محر میں رہتا ہے جس کا نغقه أس ير ب ادراس كے ساتھ برورش يا تا ب كيكن اس وميت ميں أس كے ملوك داخل ند ہوں محے اور اگر دوشمروں يا دو بيتوں ميں أس كالل مول توبسب عوم لقظ كرسب واظل موجاكيل مك بيتا تارخانيي باوراكرأس في ايدمتغرق النين بما يُول ك واسطے وصیت کی اور اُس کا ایک بیٹا موجود ہےتو بھا تیوں کے واسطے وصیت جائز ہوگی اور تین حصہ برابر ہو کرتھیم ہوگی اس واسطے کہ وہ لوگ بینے کے ہوتے ہوئے وارث ندہوں کے اور اگر دختر ہوتو فقط باپ کی طرف یا فقط مال کی طرف کے ہمائی کے واسطے وحیت جائز موگ اور مال وباب دونوں کی طرف سے جو بھائی ہے اُس کے حق میں جائز نہ موگ اس واسطے کدو و دفتر کے ساتھ بطور عصب وارث موگا ادرا کرائس کا بیٹایا بنی شہوتو ہوری وصیت باپ کی طرف کے بھائی کے واسلے ہوگی اس واسلے کدو ووارث ندہوگا اور حقیق واخیا می بھائی ك في على باطل موجائ كاس واسط كديد دونون أس ك وارث مول محاور اكرعورت مركى اورأس في الك شوبرجموز ااورايك اجنبی کے واسطے نصف مال کی وصیت کی تو اجنبی کے واسطے اُس کا نصف مال ہوگا اور تبائی مال شو ہرکو ملے گا اور چمٹا حصد بیت المال میں داخل ہوگا اس واسطے کراجنی پہلے تھائی مال بلامنازعت لے لے گا مجرود تھائی مال جو باتی رہا آس میں ہے ، وهاشو برلے لے گا اور باتی رہا تبائی مال سوأس من سے اجنی کی تمام وصیت بوری كردى جائے گی ہیں چمنا حصد دے دیا جائے گا اور باتی ايك چمنا حصد بلاستخن ووارث رہ کیاوہ بیت المال من داخل ہوگا اور اگر عورت نے مال وشو ہر چیوڑ ااور اپنے قاتل کے واسطے نصف مال کی ومیت كي توشو برأس كا نعف مال لے لے كاس واسلے كرقائل كے تل ميں جووميت بوئى بأس سے ميراث مقدم ب جريا أن نعف مال كوقاتل موسى لدے كے اور بيت المال من محمد واخل ندكيا جائے گااور اگر عورت نے اپنے شو بر كے واسطے نصف مال كى وميت کی اور دوسری کوئی وصیت نبیل کی ہے تو شو ہرأس کا سب مال لے لے گا بعنی نصف مال بھکم میراث ادر نصف مال بھکم وصیت لے لیے گااوراگرایک مخص مرکیااورأس نے اپنی ہوی چھوڑی کہ اُس کے سوائے اُس کا کوئی وارث نبیں ہے اور ایک اجنی کے واسطے اپنے پورے مال کی دمیت کی اور اپنی بیوی کے واسطے اپنے تمام مال کی دمیت کی تو اجنبی تہائی مال کو بلا منازعت عملے لے اور بیوی کو باقی کی چوتفائی میراث ملے کی بعنی چھٹا حصہ کل مال کا بھرنصف مال باتی میں دویوں برابر شریک ہوں گےاورا کرکوئی مورت مرگن اورا پیخ بورے مال کی اینے شوہر کے واسطے وحمیت کی اور سوائے شوہر کے اُس کا کوئی وارث نیس ہے اور ایک اجنبی کے واسطے بھی اپنے یورے ال کی وصیت کی یادونوں میں سے ایک کے واسطے تعف مال کی وصیت کی تو پہلے اجنبی تہائی مال بلامتازعت لے لے گا باقی دو تہائی میں سے نصف مال یعنی ایک تہائی شو ہرکو ملے گا اس واسلے کداجنبی کے واسطے وصیت بعدر تہائی کے میراث سے مقدم ہوتی ہے مجرباتی ایک تہائی مال تین صے کیا جائے گا جس میں سے ایک حصر اجنی کواور دو حصر شو برگود ے دیتے جا کمیں کے بیڈناوی قاضی فان میں ہے۔اوراگر ایک مخص نے کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کے واسلے اپنے اہل قرابت کے وغیر اہل قرابت کے وحیت کی تو فرمایا كه يدسب الل قرابت كوديا جائے كا اس من سے دارتوں كو يكھ دالي ندديا جائے كا كويا أس نے يوں كہا كدواسطے اپنے الل قرابت کے دین آ دم کے وصیت کی اور امام محد نے فرمایا کہ اگر اسے ہراوروں کے واسطے تبائی مال کی وصیت کی تو ہراور میں و واوگ ہوں مج جواً س کے برادران معروف جیں اور اُس کی طرف منسوب جیں اور اگر اسے تہائی مال کی واسطے اپنے حتم کے وصیت کی توحشم و ولوگ

ا معن ایک سایعانی دوسراباب کی طرف سے علاقی اور تیسرافظ مال کی طرف سے اخیانی ۱۲ ع بعن أس من سي دوسر ي وجمور اكرن كامو تع شهوكا١١

یں جن کی وہ مخص پرورش کرتا ہے اُس کے عیال میں ہیں اور اُن کونفقہ دیتا ہے ہیں اس دھیت میں اُس کا ولد و والد و زوجہ اُس کی ام ولد ہا تھ ہاں کہ ورش کرتا ہے اُس کے عیال میں ہیں اور اُس کو است داخل ہوں گے۔ بیٹز نمٹ انمٹنین میں ہے اور اگر اپنی آقوم وعترت کے واسطے وہیت کی تو نہیں جائز ہے لگا اُس صورت میں کہ یوں کے فقر او قرم یا نفر او عترت اور اس مورت میں بھی اُن کے مملوک واخل نہ ہوں مے جو تین سال ہے اُس کے ساتھ ہیں کہ اُن محیط السرندی ۔

السرندی ۔

قال المترجم

خزالة المغتين مى ايك سال برفتوى باورفرمايا كداكر بى فلال ك واسطى اسيخ تهائى مال كى وميت كى تواس مى وو صورتنی بی یا تو فلاں جس کا نام لیا ہے وہ ایک قبیلہ کا پدراعلی ہوگا جیسے بی تھیم کاتھیم اور بن اسد کا اسد ہے یا بیوفلاں مخص فقط پدرخاص ہوگا لینی جماعت کثیر کاباب ندہوگا اور واضح رے کہاس ہات میں جوسب سے اوّل ہوتا ہے وہ شعب ہے محتم شین معجمہ پر قبیلہ ہے پر عمارہ ہے پر بطن ہے پر فخلا ہے پھر نصب لہ ہے چنانچے قریش کے واسطے معنر شعب ہے اور کنانہ قبیلہ ہے اور قریش عمارہ ہے اور قصی بعلن ہے اور ہاشم رسول الله عليه وسلم كا يرواوافحذ ہے اور عباس تعيل بي ايمائى عن الاسلام نے ذكركيا ہے اور ان سب كابيان ہاں طرح ہے کہ اگر آس نے بنی کنانہ کے واسطے ومیت کی حالا تکہ کنانہ ایک قبیلہ کا پدر ہے تو اس ومیت میں اولا دمعزوا خل نہوں کے اور اولاد کنانہ فصیلہ تک داخل ہو جا کیں سے بشرطیکہ ووشار میں ہوں اور اگر بنی قریش کے واسطے جو پدر عمارہ ہے وصیت کی تو وميت من اولا د كنانه ومعتر داخل نه مول كي اوراد لا دقريش وقصي واولا وقصي باشم داولا د باشم وعباس واولا دعباس سب داخل موجا تمين کی اورا گراولا دقصی کے واسطے جو قریش میں ہے ایک طن ہوصیت کی تو اولا دمعنر و کنانہ و قریش سب داخل نہ ہوں گی اور جوان ہے تیجے ہیں ووسب داخل ہوں کی اور اگر بنی ہاشم کے واسطے جو فخذ ہے ومیت کی تو جوان سے اُو پر ہیں وہ داخل نہ ہوں کی اور جوان سے یتے ہیں مع ااولا دفصیلہ سب داخل ہوں گی اور اگر نی فصیلہ کے واسطے دصیت کی تو وصیت ہیں اولا دعماس واولا وابوطالب واولا دعلی كرم الله وجدداخل مول كي اورجوان ساويرين وودافل ندمول كي اورجب بيسب معلوم موچكاتو مم أس مسئله كي طرف جوم ف اویر ذکر کر کے چیوڑ اے توجہ کرتے ہیں بعنی جب کہ ایک مخص نے بنی فلاں کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور فلال ایک قبیلہ کا بدر باورأس كى اولا و فركرومو نت سب جي توبالا جماع أس كا بتهائى مال ذكرومو نت سب اولاد جي برايسم موكابشر طيك سب شاري داخل ہوں اور اگر اولا دسب مؤنث ہوں تو بیصورت کماب میں فركورنيس ہے اور مشائخ نے فرمايا كدجا ہے كرتمائى مال ان سب عورتوں کے واسطے ہوا دراگرسب ندکر ہوں توسب تہائی مال کے مستحق ہوں مے اور اگر فلان جفس پدر خاص ہواور اُس کے اولا د ہواور سب اولا دیندگر ہوں تو مال وصیت ان سمجی کا ہوگا اور اگر اولا دسب مؤنث ہوں تو اُن کو پچھے نہ کے گا اور اگر اُس کی اولا دہیں ندکر و مؤنث دونوں ہوں تو اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم وامام ابو بوسف نے فرمایا کہ مال وصیت فقط اُس کی اولا و مذکر کو ملے گامؤنث کونہ ملے گااورا گر فلاں نہ کور کی اولا دسلبی نہ ہوں بلکہ اُس کی اولا دہوں پس اگر اُس کی دختر کی اولا دہوں تو و واس ومیت میں داخل نہ ہوں گے۔اور سیحم اس وقت ہے کہ اُس نے بی قلال کے واسطے وصیت کی ہواور اگر ولد قلال کے واسطے وصیت کی ہواور فلال خدكوركي فظال كيال مين تو وميت من داخل موجائي كي ادر اكر فلال كالرك ادراكر كيال دونول مون تو بالا جماع بيرب مال وميت كيمسخن بول مح اور مال وميت ان سب كو برابرتقتيم كرديا جائے كا خدكركومؤنث ير يجي تفصيل نه موكى اور فرمايا كه اگر فلان غد کورکی کوئی بیوی حاملہ موتو جو پچھائیں کے پہیٹ میں حمل ہے وہ بھی وصیت میں داخل ہوجائے گا اور اس وصیت میں اولا دکی اولا دشامل

جد بمعنی واداو تا تا وجدات جمع عبد و بمعنی وادی و نا لی ۱۲

نہ ہوگی اور میاس وقت ہے کہ فلال غرکور پھر خاص ہواور اگر پدر فخذ ہوتو اُس کے پشت کی اولا دہوتے ہوئے بھی اُس کی اولا دکی اولا و شامل ہو جائے کی اور اگر قلاں ندکور کے فقلا ایک ہی ولد ہوتو بورا مال وصیت اُس کا ہوگا بخلاف اس کے اگر اولا دفلاں کے واسطے ومیت کی حالا نکه فلال کا فقتا ایک ولد ہے تو و ونصف وصیت کامستحق ہوگا ادر اگر اولا دفلاں کے واسطے وصیت کی حالا نکه فلاس کی اولا د صلبی موجودنہیں ہے **تو اُس کے پسرون کی اولا داس دصیت میں شامل ہوگی اور دختر وں کی اولا دے شامل ہونے میں دور وایتی مختلف** ایں بیر پیا میں ہے اور اگر وارثان فلاں کے واسطے وصیت کی تو مال ومینت ان سب میں اس طرح تقییم ہو کا کہ نذکر کو دو حصہ اور مؤنث کوایک حصہ کے حساب ہے دیا جائے کا بیاجہ اپیش ہے آورا گروار ثان فلاں کے واسطے وصیت کی تو اس وصیت بیس لڑکوں کی اولا و داغل ہوگی اورلا کیوں کی اولا دشامل ہونے میں دوروایتیں ہیں اوربعض مشائع "نے فرمایا کہ بیا ختلاف روایت بھی افر کیوں کی نذکر اولا و کے شامل ہونے میں ہے اور لڑ کیوں کی مؤتث اولا دے باب میں ایک روایت واحد ، ہے کہ لڑ کیوں کی لڑ کیاں شامل شہوں گی بيذ فحروض ہے۔

اگرینات فلاں کے واسطے ومیت کی حالا تک فلال کے لڑے اور لڑ کیاں دونوں ہیں تو ومیت خاصنہ لڑ کیوں کے واسطے ہوگی اورا گرفلاں کے لڑے ہوں اورلز کوں کی اولا دلز کیاں ہوں تو دمیت خاصنہ لڑکوں کی لڑ کیوں کے واسلے ہوگی ۔اورا گرفلاں کی اولا د یں فقط اور کیوں کی از کیاں ہوں تو ومیت میں شامل نہ ہوگی اور عامہ مشامجھ کے نز دیک بیٹھم دوروایت مختلف میں ہے ایک روایت ے موافق ہے اور بعض مشامح سے نزد کیاس محم میں ایک ہی روایت ہے بینی اس برا تفاق ہے کے لڑکیوں کی لڑکیاں وافل نہوں گی اورا گرموسی نے وصیت کے ساتھ کوئی الی بات بیان کی ہوجس معلوم ہوکہ اُس نے لڑکیوں کی لڑکیاں مراد لی ہیں مثلاً یوں کہا کہ فلاں مخص کے ٹڑکیاں ہیں اور اُن کی مائیں مرکئی ہیں ہیں میں نے اُس کی لڑکیوں کے واسطے تنہائی مال کی وصیت کی تو ہا تفاق الروایات لڑ کیوں کی لڑ کیاں شامل ہوجا کمیں گی اس جس مشامح سے درمیان کچوا ختلا ف نبیس ہے۔ اگر آبائے فلاں وفلاں کے واسطے وصیت کی حالا تكدأن كية باء وامهات موجود بين توسب وصيت من شامل بول مع اوراكر أن كية باء وامهات عنه مول بكه فظ اجداد وجدات ہوں تو و وومیت میں داخل نہ ہوں گے اور اگر ا کا ہر ولد فلاں کے واسطے دمیت کی اور فلاں مخص کے دوپسر ہیں ایک دس برس کا اور دوسرابار ہ برس کا ہے تو مینجملہ ا کا بر کے موگا ادر اگر بنی فلا ل کے داسطے دصیت کی اور فلا ل پدر فخلا ہے پاطن ہے یا قبیلہ ہے تو اس میں دوصور تنیں بیں یابنی فلاں شار میں داخل ہوں کے یابے شار ہوں کے لیس اگر شار میں داخل ہوں تو وصیت سیحے ہوگی خواہ و وقتی ہوں یا نقیر ہوں ادراگر بے شار ہوں پس اگر سب فقیر ہوں تو دمیت جائز ہوگی ادراگرغی دفقیر دونوں ہوں ادران میں سے چتنی غنی ہیں وہ بے شارہوں پیچان میں شآتے ہوں تو ہارے اسحاب نے فر مایا کہ ومیت باطل ہوگی بیمچیا میں ہوادراکر کہا کہ میں نے ایے تہائی مال کے واسطے بی فلال کے وصیت کی اور و ، یا کچ ہیں ۔ پھر ظاہر ہوا کہ وہ تین یا دو ہیں تو تہائی ان سب کو ملے کی اورا گر کہا کہ واسطے ہروو پسر فلاں کے صالا تکہ فقط فلاں کا ایک لڑ کا ہے تو اُس کوتہائی ہیں ہے نصف ملے گا اور اگر کہا کہ واسطے زید وعمر و دیسر فلال کے پھر ظاہر مواكداً س كا فقط ايك الركا بوق أس كوتهائى مال يورا في اور اكركها كديس في تهائى مال كو واسطى في فلال كراوروه تمن جيل ومیت کی پرمعلوم ہوا کہ وہ یا مج بیل تو ومیت ان جس سے تمن کے واسطے ہوگی اور ان جس سے تمن کے جما نشخ کا اختیار وارثان موسی کو ہوگا اور اگر ان کے ساتھ کی اجنی و مگر کے واسطے وصیت کی ہوتو چوتھائی اُس کو ملے گی۔ اور اگر کیا کہ میں نے واسطے ع کیونکہ اصل دارے و دی الفروش وعصبہ ہوئے ہیں لیس بیل صورت اتو ی ہوگی ال سے آباء جمع اب جمعنی باپ دامہات جمع ام جمعنی مال اور اجداد جمع بنی فلاں کے تہائی مال کی وصیت کی اور وہ یا نچ ہیں اور وا سلے زید کے تہائی مال کی وصیت کی پھرمعلوم ہوا کہ فلال مختص کے فقط تمن لڑ کے ہیں او زیدان سب کے ساتھ حصہ چہارم کا شریک ہوگا میریط سرحتی میں ہے۔امام ابو پوسٹ سے سروی ہے کہ ایک مخض نے زید کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی اور موسی کوخروی کی کدأس کا تہائی مال بزار ورم ہے یا اس نے خود کہا کہ و و ب ہے پر اس کا تهائی مال اس سے زیادہ تکا تو امام ابوصنیغہ نے فرمایا کہ زید کوأس کے بورے مال سے تہائی ملے کی اور جوتعداد بیان کی گئی ہے وہ باطل ہاوراً س كالملطى كرنامقداروميت شرافتعان نديداكرے كاكماً س في حساب مستقطى كى ہاور بدوميت سے رجوع ند بوكا اور يكى امام ابويوسف كا تول عاورا كركها كدهل في الى تمام بكريون كى وميت كى اوروه سوبكريان بين بحرظا برجوا كديكريان زياده بين اورسب اُس کے مال سے برآ مد موئی میں تو پوری بر بوں میں وصیت جائز ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے اپنی بر بوں کی ومیت کی اوروہ یہ ہیں حالانکہ اُس کے پاس ان بمر یوں کے سوائے اور بھی بجریاں ہیں تو قیاسا یہ بھی مثل اوّل کے ہے لیکن میں ہیں مقام پرقیاس کورک کرتا ہوں اور بیتم دیتا ہوں کہ موسی لہ کوانبیں بیان کروہ بحریوں میں سے بعدر تبائی مال کے لیس کی۔اوراگر کہا کہ على في زيد كواسطائ وتقول كى وميت كى اوروه تن بي جرطا برجوا كدوه بالحج بين توبانجون تهائى مال سے وميت قرار ديئ جا میں سے بید الع میں ہے۔ایک مخص نے اپنے تہائی مال کے واسلے شیعد و بین آل محرصلی اللہ علیہ وسلم کے جوفلاں شہر می مقیم ہیں وميت كى تو ﷺ ابوالقاسم نے فرمايا كداكرو ولوگ بيشار بول تو قياساً وميت باطل بيكن استحسا فاجائز بياوران من بي جس فدر فقیر ہیں اُنہیں کے واسطے ہوگی یہ بنیموں پر قیاس ہے اور فر مایا کہ شیعہ و واوگ ہیں جوآ ک محمصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلان رکھنے کے ساتھ معروف ہیں اور وہی اس نام سے موسوم ہیں نہ غیراور میں دہم موسی میں واقع ہوگا ایک مخص نے اپنے پر وسیوں پر تہائی مال کی ومیت کی تو بعض نے فر مایا کدا کروولوگ شار میں داخل ہوں تو مال دمیت أن میں سے فقیروں وتو انگروں سب برتقیم کیا جائے گا ای طرح اگر الل متجد قلاں کے واسطے ومیت کی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر ومیت کی کدمیرا تہائی مال مجاور ان مکہ کے واسطے نکالا جائے تو امام ابونصير فرمايا كدوميت جائز بيل اگروه الوك بيشار مول تو أن عن سيختا جول برتقيم كياجائ كاادراكرشار عن بول تو سب افراد پرتقتیم ہوگا اورشار کی تعریف امام ایو بوسف ہے اس طرح مروی ہے کہ اگروہ لوگ بدون حساب وتحریر کے شارنہ کئے جا نمیں تو بے شار ہیں اور بشر نے فر مایا کہاس کے واسطے وقت نہیں ہے اور بعض نے قر مایا کہا گرشار کرنے والا ان کے شار سے فارغ نہ ہونے پائے کہ اُن میں کوئی بچہ پیدا ہوجائے یا کوئی مرد ومرجائے تو وہ بے شار کہلائیں کے اور امام محترے فرمایا کہ اگروہ سوے زیادہ ہوں تو بے شار ہیں اور بعض نے فرمایا کہ بیرقاضی کی رائے پر ہے اور اس پر فتو کی ہے اور آسان و وقول ہے جو امام محرر نے فرمایا ہے بیفناوی قاضی خان می ہام محد نے فرمایا کہ اگر چیمان بنی فلاں کے واسطے ومیت کی اور تمال بنی فلاں شار میں واخل ہیں تو ومیت سیح ہوگی اور مال ومیت سب کودیا جائے گا جیسے کدا گریتیمال این کو چدیا تیمال این دار کے واسطے دھیت کرنے کی صورت میں ہے اوراس میں غنی وفقیرسب برابر ہیں اور اگریتیمان بی فلال بے شار ہوں تو بھی وصیت جائز ہے مگر ان میں سے مختا جوں کو مال وصیت دیا جائے گا اور آگراہیے تہائی مال کے واسطے ارامل کبی فلاں کے دصیت کی اور ارامل بنی فلاں شار میں بیں یا بے شار بیں تو وصیت جائز ہے اور جب بہر حال وصیت جائز ہے ہیں اگر وہ شاریں ہوں تو مال وصیت اُن سب افراد کو دیا جائے گا اور اگر بے شار ہوں تو جہاں تک دستری ہواورمعلوم ہوجائیں اُن کوتنتیم کیا جائے گا اور ادنی مقدار امام ابو حنیفہ وامام ابو یوسف کے نزد یک ایک ہے اور امام محر کے نزویک دو ہیں اور اگروا سطایے پروسیوں یا فلاں کے پروسیوں کے وصیت کی حالانکہ پروی داخل شار نہیں ہیں تو وصیت یاطل ہے۔ اصبهار (خسر) کے واسطے وصیت کرنا ا

ل مین قرابت مصابرت دکھناہے جس کو ہمادے عرف میں سرالی رشتہ ہو لتے ہیں اا (۱) آزاد کردہ شدگان اا

<sup>(</sup>۲) باندیال آزادکرده شد واا (۳) جمع صبر جمعتی خسر مراد سے کہ جو کتاب میں زکور ہے اور (۴) جمعتی وامادا ا

مشاری نے فرمایا کہ میہ بنابرعرف اہل کوفد کے ہے اور باتی شہروں ہیں میعرف ہے کہ فقن اُس کو کہتے ہیں جودختر یا ذی دھم محرم کا شوہر ہو اور از واج میں سے ذی دھم محرم پراطلاق نہیں کیا جاتا ہے اور تھم کا اعتبار عرف پر ہے۔ مید پیط میں ہے اور موصی کی عورتوں کی طرف سے نن نہ ہوگا مراد میہ ہے کہ اگر موصی کی بیوی کے دوسرے شوہر سے کوئی لڑکی ہوتو اُس کا شوہر موصی کا فقن نہ ہوگا میتا تا رضانیہ

اگر اینے تہائی مال کی تقراء نی فلاں کے واسلے دمیت کی حالا تکہ و واوک داخل شار میں ہے تو اُن کوموالی (۱) ادر موالی (۲) اموالی اورموالے(") الموالات وظفاروعد بدر" سبشال موجائیں مے پس جہاں تک ممکن موگا اور قابو یائے گا اُن سب مر برابر تقتیم کردے گا۔ حلیف وہ ہے جس نے کسی توم ہے موالات کی اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں اور اس پرفتم کھائی اور وہ لوگ أس کے واسطے اموالات برقتم کمائیں۔عدیدہ وہ ہے جو باقتم آن میں شار ہو جائے اور اگرسب مال ان میں سے آیک ہی کودے دیا تو امام ابو بوسٹ کے نزد کیک جائز ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ دویازیا وہ کودے کا اور اگر فلاں نہ کورپدر خاص ہو پدر قبیلہ یافتان نہ ہوتو تہائی مال مذكوراً س كے بشت كركوں كو ملے كا اورمولى وافل ندموكا اور نيز خليف بھى وميت من وافل ندموكا يدميط سرحى من باورمية ابوجعفر سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اولا درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دصیت کی تو ذکر فرمایا کہ ابونصیرین بچی من فرماتے تے کہ بیدومیت امام حسن وامام حسین علیماالسلام کی اولا د کے واسطے ہوئی ان دونوں کے سوائے دوسرے کے واسطے نہ ہوگی اور رہے عمري سوداخل دصيت ہوں مے يانبيں يس فر مايا كدد يكھا جائے كد جوحسن اور حسين رضى الله عنهما كى طرف منسوب ہواوران دونوں سے متصل ہود واس دمیت میں داخل ہوگا اور جوان دونوں کی طرف منسوب نہ ہوا ور نہ تصل ہواں دمیت میں داخل نہ ہوگا اور اگر علوبیہ کے داسطے دمیت کی تو فقید ایوجعفرے منقول ہے کہیں جائز ہے اس داسطے کہ وہ بے شار ہیں اور اس مریس ایس کوئی دلالت نہیں ہے جوفظ فقرو ماجت پرواقع ہولینی فقراء علور چاجین کے واسلے و میت ہوجی کہ جائز ہوجائے اور اگر فقراء علویہ کے واسلے ومیت کی تو جائز ہے علی بندا القیاس اگرفقہاء کے واسلے ومیت کی تو جائز نہیں ہے اور فقیر فقہاء کے واسطے ومیت کی تو جائز ہے بیای طرح اگر طالب علموں کے واسطے وصیت کی قونہیں جائز ہے اور اگر جتاج طالب علموں کے واسطے وصیت کی تو جائز ہے اور امام عمس الائر حلوائی نے فرمایا کہ قاضی امام فرماتے تنے کے علی بدا القیاس اگر طالبعلمان شہرفلال کے واسطے یا طالبعلمان علم فلال کے واسطے وصیت کی تو جائز ہے اوراگروسی نے فقیر طابعلموں یاعلمو يوں من سے ايك كودے وياتو جائز بے بيام ابو يوسف كا قول بادرامام محر كنز ديك جب تك دوبازیاد وکونددے جائز نہیں ہے اور اگر دویازیاد ہ کودی قو جائز ہے۔ اور اگر فقیر فقہاء کے واسطے وصیت کی تو فقد الاجعفر سے منقول ہے كر بهار يزد يك فقيده و ب كدفقه ين ائتها ورجدتك ينج حميا بهواور فقد سكين والا فقيرنيس باوراً س كودميت عن عصدن مل كاور ا كرشېرفلال كے الل علم كے واسطے وميت كى تو اس ميں اہل فقہ واہل حديث سب داخل ہوں مے اور جو مخص فلسفہ كى باتن كرتا ہے وہ داخل ندہوگا اور آ یا متکلمین واخل ہوں عے یانیں سواس مسئلہ کا صریح ذکر کتابوں میں نبیں ہے اور ﷺ ابوقاسم سےمروی ہے

كەكتىب (6) كلام كتب علم نيىل بى يعنى عرف مى ان كوكت علم نيىل بولىت بىل اور فېم كى طرف متبادر نيىل بىل مطلق كتابول كى

تحت میں واخل نہ ہوں کی اوراس مسئلہ کے قیاس پر مسئلہ ومیت میں متکلمین واخل نہ ہوں محے اور اگر اپنے تہائی مال کے واسلے طالبان

علم حدیث کے فلال شیر میں ایسے مدوسہ میں جو مدوسہ حدیث مشہور ہے علم فقد سکھنے کو جاتے ہیں اُن میں سے حماجوں کے لیے

<sup>(</sup>۱) آزاد کردو۱۱ (۲) آزاد کردو۱۱ (۳) ایمان لاکرموالات کی بیا (۳) بلاسوگند بوکی ش شار بواا

<sup>(</sup>٥) يعني آبابول كاعم ذكور بادراى عنكاح كاعم باامنه

مانو(ۇباب⇔

سکنی وخدمت وثمر وکراییغلا مان و حاصلات باغات وزمین وغیر ہ اور جانو رانِ سواری کی سواری وغیر ہ کی وصیت کے بیان میں

جانتا جا ہے کہ فدمت رقیق و کنی دارد کراپیفا مان مکانات و حاصلات اراضی و باغات کی وصیت ہمار ہے ملاء کے تول کے مواق جائز ہے اور جب فدمت رقیق کی وصیت جائز ہوئی تو ہم کہتے ہیں کدا گرا کیکٹن نے زید کے داسطے اپنے فلام کی ایک سال حک فدمت کرنے کی وصیت کی اور سوائے اس کے اس کا بچھ مال نہیں ہے تو اس میں دوصور تی ہیں یا تو سال معین ہوگا مثلاً کہا کہ هل خدمت کرنے کی دوست کی یا فیر معین ہوگا مثلاً سال کی تعیین نہ کی کہ فلاس سال پر ہم هل نے سال (۱۳۷ ھی) کا میں دوصور تی ہیں یا تو سال معین ہوگا مثلاً کہا کہ ہی نہ دوصور تی ہیں کہ دولام کے خدمت کی زید کے دوست کی یا فیر معین ہوگا مثلاً سال کی تعیین نہ کی کہ فلاس سال پر ہم ایک موست کی ہیں آگر موسی کے تہائی مال سے بھر مدین ہوگا ہوگا ہو جائے گی اور آگر موسی جمل مرتے کے دوقت میں اس سال میں سے کی قد رگذرا تھا مثلاً چومیت گذر سے تھاور چومیت پائی تو وصیت باطل ہو جائے گی اور آگر موسی جمل کی سال میں ہے کہ اگر پیغلام اُس کے بہائی مال سے بہائد ہوتا ہو گیا تو وسیت باطل ہو جائے گیا تا کہ دو ایک گیا دو تو ہو مینے بائی سے بہائی مال سے بہائد ہوتا ہو گیا ہوگا ہو گیا ہوگا ہو گئی ہو مین دار تو سال میں سے چومیت بائی سے نہائی مال سے بہائد ہوتا ہو گیا ہوگا ہو گیا ہوگا ہو گئی ہو مین دار تو سے بائل ہیں سے چومیت بائی ہو ہو ہو گئی اگر سال میں سے چومیت بائی ہو ہو گئی تا گر سال میں سے چومیت بائی ہو ہو ہو گئی اگر سے کہا ہوگا ہو گئی ہو تو میں اس سال میں اُس کی خور موسی اس سال میں گئی ہو ہو گئی نہ میں گئی درجائے تو غلام خور دوروں کی خدمت کرے گا بہاں تک کہ جب سال میں گئی درجائے تو غلام خور موسی لہ کو دیا جائے گا کہ دو ایک سال کا سے برتا ہو یا برتا ہو تو لیکن وارثوں نے اجازت دی تو خلام خور موسی لہ کو دیا جائے گا کہ دو ایک سال کا سے برتا ہو یا برتا ہو تو لیکن وارثوں نے اجازت دیے دی تو خلام خور موسی لہ کو دیا جائے گا کہ دو ایک سال کا س

اس نے فدمت کے روار قوں کو والی و ےگا اور اگر وار قول نے اجازت نددی اور غلام موسی کے تبائی مال ہے برآ مرتبی ہوتا ہے تو غلام فدکور تین سال تک ایک روز موسی لہ کی فدمت کرے گا اور دور دز تک وار تول کی فدمت کرے گا بھر جب تین سال پورے ہو جا کی قومیت فدمت ہوری ہوجائے گی اور داجب یہ ہے کہ جس سال موسی مراہے اُسی سال ہو اس طرح وصیت کا حساب شروع ہوا ور جو تھم ایک سال ہے اس طرح وصیت میں بھی تھم ہوا ور جو تھم ایک سال تک غلام کی فدمت کی وصیت میں معلوم ہوا ہے اس طرح ایک سال کے کرایہ یا سکونت وار کی وصیت میں بھی تھم ہوا ور جو تھم ایک سال معین ہوگا یا ند ہوگا آخر تک اُسی تفصیل ہے جو فدمت میں بیان ہوئی ہے یہ چیا میں ہوا ور آگر ذید کے واسطے اپنے غلام کی خدمت کی اور غلام فدمت کی اور غلام کی سے جو قدمت کی اور غلام فدمت کی اور غلام فدکوراً سی کا تہائی مال ہے تو اُس کار قدیم دکا ہوگا اور ذید کے واسطے اُسی میں ہوگی ہے بوابید میں ہوگی ہے بوابید میں ہوگی ہوگا اور ذید کے واسطے اُسی کی دوراً سی کا تہائی مال ہوگا اور فیسی ہوگی ہوگا اور ذید کے واسطے اُسی کی دورائی کی تہائی مال ہے تو اُسی کی دورائی کی ہوگا اور ذید کے واسطے اُسی کی دورائی کی د

اگروصیت کی کہ میری طرف سے ایام ج میں ایک مہینہ تک فی سبیل اللہ یانی بلایا جائے کا

اگر دصیت خدمت مطلقه ہولیتن وقت کی مقد ارسال یا دوسال وغیر ہ کچھ بیان ندکی ہوتو خدمت موصی لہ کے واسطےموصی لہ کی موت تک اس منفعت کا استحقاق ثابت ہوگا مجرا گر غلام کے رقبہ کی کم شخص کے واسطے دصیت ہوتو بعد موت موسی لہ بخدمت کے وہ غلام موسى له برقبه كوديا جائے گا اوراگر نه بوتو وارثوں كى طرف واپس ہوگا اوراگر زيد كے واسطے كرابيداريا غلام كى وصيت كى مجرزيدنے ما ہا کہ میں خوداس دار میں رہوں یا خود غلام سے خدمت لیا کروں ہیں آیا اُس کو بیا ختیار ہے یانبیں سواس مسلکواصل میں ذکر نہیں فر مایا ہے اور مشائع نے اس میں اختلاف کیا ہے ابو بکر اعمش نے فر مایا کہ اُس کو سیا ختیار نہیں ہے اور بھی سے ہے بید بدائع میں ہے۔ اور اگرزید کے داسطے ایک سال تک اسے دار کی سکونت کی وصیت کی اور سوائے اس دار کے موسی کا بچھ مال نہیں ہے تو زیداس میں ے تہائی دار میں رہے گا اور وارث لوگ دو تہائی میں رہیں گے اور وارثوں کو بیا ختیار نہ ہوگا کے دو تہائی دارجوان کے قبضہ میں ہے اس کوفر و خت کردیں اور جس مخض کے واسطے سکونت داریا خدمت غلام کی وصیت ہواُس کو نہارے نز دیک بیا ختیار نہ ہوگا کہ ان دونوں کو كرايه ير جلائے اورأس كويہ بھى اختيار ئة ہوگا كەغلام كوكوف ش ب باہر لے جائے كيكن اگر موصى لە كے الل وعيال كوف كے سوائے بغداد وغیرہ دوسر بھر میں ہوں تو خدمت کے واسطے غلام ندکورکو باہر لے جائے گابشر طبیکہ غلام ندکورموصی کا تہائی مال ہو بیمسوط میں ہے۔ادراگرموسی لہووارٹوں نے دارکوبطور محابات زمانی کے تقلیم کرلیا تو بھی جائز ہاں واسطے کہ فن أنبیں کا بے لیكن طريقه اوّل اونی ہاس واسطے کہ اُس میں انصاف زیادہ ہے بیکانی میں ہے ایک شخص نے وصیت کی کہ میرابیت فلال مخص کوعاریت دیا جائے تو یہ باطل ہے ای طرح اگریدوصیت کی کدمیری طرف سے ایام حج میں ایک مہینہ تک فی سبیل الله یانی بلایا جائے تو بھی امام اعظم کے نزد کے باطل ہے۔ایک مخص نے کہا کہ میں نے فلاں کے جو یاؤں کے واسطے اس مجوسد کی و میت کی تو باطل ہے اورا گر کہا کہ مدفلان محض کے چوباؤں کو کھلایا جائے تو وحیت جائز ہوگی بیفاوی قاضی خان میں ہے۔ منتقی میں بروایت معلی از امام ابو یوسف مروی ہے کہ اگر ایک شخص کے واسطے اپنے دار کے سکونت کی وصیت کی اور اس کا پچھود قت مقرر نہیں کیا تو جب تک موصی لہ زندہ رہے تب تک کے واسطے ہوگا اور امام ابوطنیفہ سے مروی ہے کہ اگر زید کے واسطے اپنے اس غلام کے کرابیک وصیت کی اور مدت مقرر نہ کی تو اگر غلام ندكوراً س كانتهائي مال بي توموسى لدكوا في زندكى تك اس كاكرايه ملي كااكر جدمقدارتهائي مال عن ائد موجائ اس طرح حاصلات یاغ وسکونت دارو غدمت غلام کی وصیت میں بھی الی صورت میں بھی تھم ہےاور مہی امام ابو پوسٹ وامام محد کا قول ہےاور نوا دربشر میں اہام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اگر زید کے غلام کے واسطے اسپنے غلام کی خدمت یا دار کی سکونت کی وحیت کی تو جائز ہے ا معنی أس کی ذات کی ملایت کی وصیت کی ۱۲ 💎 (۱) کعنی مشاؤده ماه موضی له جیار ماه وارت رین ۱۲

اورغلام موسى لدأس سے خدمت لے كا أس كا مولى نيس لے سكتا ہے اور غلام موسى لدأس دار مس رے كا أس كا مولى نيس روسكتا ہے مجرا گرغلام مومی لدمر گیا تو ومیت باطل ہو جائے گی اور اگر فروخت کیا حمیایا آ زاد کیا حمیا توس کی وصیت اُس کے ساتھ جائے گی۔ نوادر بن ساعد من امام ابو بوسف سے روایت ہے کدا یک مخص نے وصیت کی کدمیر اغلام زید کی خدمت کرے یہاں تک کدزید مستعنیٰ ہوجائے ہیں اگرزید صغیر ہوتو غلام ندکوراً س کی خدمت کرے گا یہاں تک کدوہ بالغ ہوجائے اور اگر بالغ فقیر ہوتو یہاں تک خدمت كرے كاكدو واكي فادم كائمن يا جائے جوأس كى فدمت كرے اور اگر بالغ غنى ہوتو وميت باطل بريميط ميں باورجس مخض كے واسطے سکونت داروغدمت غلام کی وصیت ہاس کو بدا فقیار نہیں ہے کدداروغلام کوکراید پر چلائے بیجیط سرحتی میں ہے۔

اگرزید کے داسط این باغ کے غلد کی وصیت کی توزید کو جوغلداس وقت موجود ہو والے کا اور جوآ کندہ (۱) بیدا ہود و ملے كا(٢) يدكانى على إوراكرزيد كرواسطائ باغ كربطون كي وميت كي تواس على دومورتين إن ياتو كها كر بميشد كرواسط يابيد ند كها ليس اكريدافظ ندكها بوتواس من مجر دوصورتيس بي اگرموسي كي موت كودنت أس من مجل موجود بون تو موسي له كويه ميل أس كے تبائى مال سے ليس مے اور آئند وموسى لے موت تك جو پيل پيدا ہوں وہ موسى له كونىليس مے بشر طبكه باغ أس كا تبائى مال ہويہ أس وقت ہے کہ موسی کی موت کے وقت أس بي پھل موجود ہوں اور اگر نہ ہوں تو قیاس بيہ کدوميت باطل ہوجائے اور جو پھل بعدموت کے پیداہوں اُن کی طرف وصیت منصرف نہ ہوئیکن استحسانا یکم ہے کہ وصیت باطل نہ ہوگی بلکہ بعدموت موصی کے جو چال باغ میں موسی لدی موت تک بیدا ہول سب موسی لد کے ہول سے بشر طیکہ باغ اُس کا تہائی مال ہواور بیاس وقت ہے کہ موسی نے میشد کے واسطے صریح بیان نہ کیا ہواور اگر ہول کہا کہ میں نے زید کے واسطے ہیشد کے لیے اسینے باغ کے مجلول کی وصیت کی تو باغ عی جو پھل بعدموت موسی کے موجود ہوں اور جواس کے بعد پیدا ہوں سب موسی لدکولیس مے اور متعی میں ہے کہ اگر ایک محفق کے واسطے ہیشہ کے لیے اپنے باغ کے حاصلات کی وصیت کی چر باغ بذکور میں درخت خر ماکی جز پھوٹی اور ایک درخت ہوگیا اور اس میں میل آئے تو اس کی پیدوار بھی وصیت میں داخل ہوگی اور اگر کسی مخص کے واسطے اپنے باغ کی تبائی حاصلات کی ہمیشے واسطے ومیت کردی حالا نکدمومی کااس کے سوائے کچھ مال نہیں ہے تو جائز ہے اور اگرمومی لدنے وارثوں کے ساتھ بٹائی کرنی پمرجودر خت موسى لد كے حصد على بڑے أن على محل آئے اور جووارٹول كے حصد على بڑے ہيں ان على محل ندآئے يا ورخت وارثول كے حصد على برائ مين أن على محل آئے اور جوموسى لد كے حصد على براے بين أن على محل ندا عدو موسى لد پيداوار على وارثول كاشريك ہوجائے گااوروارٹ لوگ بھی اس کے شریک ہو سکتے ہیں اور فرمایا کہوارٹو لکوافتیار ہے کہایادو تہائی حق فروخت کردیں ہی مشتری موسى له كاشريك موجائ كا يخلاف أس كا كروارون فيسب باغ فروخت كياتو تهاكى كى ع جائز نبيل ب-اورامام الوصيفة ف فرمایا کداگر کرایددار کی وصیت موتو موسی لدکوتهائی کرایدمان رے گا اور دارٹوں کوا فقیار ند ہوگا کدموسی لدے بنائی کرلیس کیونکہ جھے خوف ہے کہ شاید بٹائی کرنے کے بعدوہ کراید ہر ندا تھے ہیں اُس کو پھے ند ملے اور امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ وارثوں کو اختیار ہے کہ بٹائی کرلیں میں موسی لد کے واسطے تبائی الگ کرویا جائے گا لیس اگر اس جس سے کرامیہ آیا تو موسی لدکا ہو گا اور اگر ندآیا تو اُس کو پھے ند ملے گا۔اور وارثان کو اختیار ہے کہ ابنا دو تہائی حق تعتیم سے پہلے یا اُس کے بعد فروخت کردیں اور اگر ایک مخص نے دوسرے کے واسطےاہے زمین کے حاصلات کی ومیت کی حالانکہ اُس زمن ورخت وورختان خرما کچھنیں ہیں اور اس کے سوائے اُس کا کچھ مال نہیں ہے تو ووز ٹین کرایہ پر دی جائے گی ہی موسی لدکوتھائی کراید و بے جائے گا اور اگراً س میں درختان خریاوا شجار ہوں تو موسی لہ

<sup>(</sup>۱) جب تک کے واسطے ومیت ہوا (۲) بشرطیکداس کا باغ تبائی مال ہواا

كودر ختان خر ماوا شجار كى تبائى حاصلات دى جائے كى اورووز من آ دهى يا تهائى كى بنائى ير نددى جائے كى اگر جە كاشتكارو عامل كى طرف ے نتے ہونے کی صورت میں رہمی اجارہ ہوتا ہے اور اگر وصیت کی کہ میری زمین شروع فلاں سال سے اپنے برسوں کے واسطے ہر سال ایکٹر گیہوں کے موض اُجرت پر دی جائے (۱) اور بی زین اُس کا مال ہے تو اُس کی اجرت کو دیکھا جائے گا اگر اُس کی اُجرت مثل ای قدر ہوجس قدراً س نے بوتہ مقرر کیا ہے تو اُس وصیت کی تنفیذ واجب ہو گی اور اگر بوتہ مقرر واُس کے اجرالشل کے ہم ہوپس کی کود یکھا جائے گا اگر مقدار کی جومحایات ہے اُس کے تہائی مال ہے برآ مد ہوتی ہوتو بھی میدومیت نافذ کی جائے گی اور اگر مقدار محایات أس كے تبائی مال سے برآ مدند ہوتی ہوتو موصی لہ ہے كہا جائے گا كدا كرتواس زمین كوكرايه برليما جا بتا ہے تو دونهائی اجرالمثل بورا کردے پس اگروہ بورا کرنے پرراضی ہواتو زشن اُس کوکرایہ پردی جائے گی اوراگر اُس نے بوراند کیا تو نددی جائے گی برجیط ش ہے۔اوراگرایک فخص نے زید کے واسلے بمیشہ کے لیے اپنی بمریوں کے بال کی یا بکریوں کے بچوں کی یا بمریوں کے دود ہے کی ومیت کی چرمر کیاتوجس دن موسی مراہے أس دن جس قدرصوف ان بكريوں بر ہوياجس قدردوده أن كے تعنول على موياجو يدأن كے چان اس ہوں سب موسی لد کے ہوں مح خوا موسی نے ہیشہ کے واسلے کہا ہو یانہ کہا ہو یہ جاریہ می ہے۔ اگر ایک محف نے زید کے واسطےانے باغ کے حاصلات کی وصیت کی چرزید نے وارثان میت سے وہ باغ خریدلیا تو جائز ہے اور وصیت باطل ہو جائے گی ای طرح اگر وارثوں نے فروخت نہ کیا بلکہ اس بات پر باہم رضا مند ہوئے کہ مومی لہ کواس قدر دے دیں بدین شرط کہ وہ حاصلات وصیت ہم کودے دے اور اُس سے بالکل لا دعویٰ ہوجائے تو سیمی جائز ہالی طرح سکونت دار و خدمت غلام کی وصیت ہے جی صلح كرايما جائز إكر جدان حوق كي تع جائز جيس باورا كراية داركرابيكى ياغلام كى كمائى كى مسكينون كودية كواسط وميت كى تو أس كتبائي مال سے جائز ہاوراگراہے واركى سكونت يا اسے غلام كى خدمت يا اسے جانوران سوارى كى سوارى كى مسكينوں كے واسطےومیت کی تو ومیت جائز نیس ہے لیکن اُسمورت میں جائز ہوگی جب موسی لدکومعلوم ہو بیمچیط میں ہے۔ایک مخف نے وصیت کی کہ میراباغ انگور تمن سال تک مسکینوں کے واسطے جموڑ دیا جائے بھر مرکیا اور اس وقت سے تمن سال تک اُس کے باغ ذکور میں کھے پیداوارٹیں موئی تو بعض نے فرمایا کہومیت باطل موجائے گی اور بعض نے فرمایا کہ اگریہ باغ اُس کے تہائی مال سے برآ مدموتا موتو جب مك تين سال مك اس كا غله مدقد ندكيا جائ تب مك موتوف ركما جائ كا اور نتيد ابوالليث في مايا كديةول مارے امحاب کے قول کے موافق ہے۔ اگر اپنے ہائے انگور کے حاصلات کی کسی مخض کے واسطے دمیت کی تو حاصلات میں توائم واوراق و

ایندهن و پھل سب داخل ہیں یے پیط سرحی ہیں ہے۔

ایندهن و پھل سب داخل ہیں یے پیط سرحی ہیں ہے۔

ایک فض نے اپنے تن کے کپڑوں کی کمی فض کے واسطے وصیت کی تو جائز ہے اور موسی لہ کوائی کے جہدو قیص و چا دریں سے کدھے کی و پا تجامہ واکسہ (۲) سب ملیں گی اور تو بیاں وموزے اور حوارب نہلیں گی اس واسطے کہ بیہ جامہائے بیون تیں ہیں بیں فاوئی قاضی خان میں ہے۔ ایک فض نے کہا کہ تم لوگ اس کپڑے کومعد قد کر و بینا تو وار توں کو افقیار ہے جا ہیں اس کو فرو فت کرکے اس کا تمن صدقہ کر وینا آئی کی قیمت صدقہ کر ویں اور کپڑا ارہے ویس نے ایس کی قیمت صدقہ کر ویں اور کپڑا اس قدر دے ویا کہ جس سے دوایک جامہ بنواسکتا ہے ہیں اگر کپڑے کے ساتھ و درزی کی سمال کی و سے دی تو جائز ہے جس اسے دوایک جامہ بنواسکتا ہے ہیں اگر کپڑے کے ساتھ و درزی کی سمال کی و سے دی تو جائز ہے بین اگر کپڑے درختوں کے پھل

ا لین جوالیے فض کی مزدوری لمتی ہوآس کے شل ۱۱ ع قال الحرجم بیان کاعرف ہادر ہماری زبان میں خلاف ہونا جا ہے واللہ الحم ۱۱ (۱) لینی فلال فخض معین کواا (۲) جا دراوڑ منے کی ۱۱

وصیت کی کہ میری باندی فلاں شخص کے ہاتھ ہزار درم کوفر وخت کی جائے پھروہ بعد موصی کے بچے جنی 🦟

ا نداب بروی برات کے گیڑوں کی تخری المنہ بے تکت المیر فیر فیولواز مات میں ہے ہا سے جس کو بھارے طرف میں تمدیکتے ہیں ا (۱) ظروف جس میں ایک چیز رکھتے ہیں ۱۲ (۶) سیخی بدون اُس کے ہے کہان بکریوں میں سے ایک بکری ۱۲

مركيا بل اس ك كدوه آزادك جائ بجرجى اوروه باندى مع بجدك أس كتبائي مال سے برآ مد موتى بوبائدى آزادكى جائے می اور بچة زادند كياجائے گااى طرح اگروميت كى كديرى يه باندى مكاتب كى جائة بى بى عم باوراگريدوميت كى كديرى موت کے بعد میہ باندی ای کے ہاتھ فروخت کی جائے یا مال لے کرآ زاد کی جائے پھر بعد موسی کے وہ بچہ جن تو بچہ میں وصیت نافذنه كى جائے كى اوراكر بيوميت كى كرمرى بيد باندى مسكينول كومدة كردى جائے يافلال مخص كومدة مى دى جائے يافلال مخص كو ہدکی جائے پھر بعدموت موسی کے وہ بچے جن تو مثل با عری کے بچے میں بھی وصیت نافذ کی جائے گی۔اوراگروصیت کی کرمری باندی فلال مخض کے ہاتھ ہرار درم کوفروخت کی جائے مجروہ بعدموسی کے بچہ جن تو باندی ندکور فروخت کی جائے گی اور اُس کا بچیفروخت نہ کیا جائے گا اور اگر بیوصیت کی کہ میری بد با عری فروخت کر کے اس کا شمن مسکینوں کو یا فلاں محص کومندقہ ویا جائے پر اُس کی موت کے بعد با ندی ندکور بچہ جن تو بچہ میں بھی وصیت نافذ کی جائے گی اور اگر وصیت کی کہ میری بید باندی فلا سخنص کے ہاتھ ہزار درم میں فروخت کی جائے پھرایک غلام نے اُس کول کیا اور اس جرم کے عوص قائل دے دیا گیایا باتدی ندکور کا باتھ کا ث ڈ الا اور اس کے جرم میں دے ویا ممیایا کسی وطی کرنے والے نے اُس سے شبہ ہے وطی کی حتی کداس کا عقر تاوان دیا تو غلام مدفوع ماارش یا عقر فروخت ندکیا جائے گا پرد کھاجائے گا کہ اگروہ باندی قل ہوئی ہے تو محل ومیت فوت ہونے کی وجہ سے وصیت باطل ہوجائے گی اور اگراس کا ہاتھ كانا حميا بوتو موسى لدك باته اكرده ما بيتو نصف فن كوض فروخت كى جائے كى اور اكر أس كے ساتھ وطى كى من حالا تكدوه باكره تقی تو مجی شن سے بقدر نقصان بکارت کے کم کیا جائے گا اور اگر اُس ہے وطی کی گئی حالانکدو وید تھی کدوطی ہے اُس میں چھ نقصان ندآ یا تو تمن میں سے پچھ کم ندکیا جائے گاای طرح اگراس کی آ کھ یا باتھ کی آسانی آ دنت سے جاتا رہاتو بھی پورے تن کے عوض اگرموسی لدجا ہے تو فروشت کی جائے گی اور اگر ومیت کی کہ میری بدیا ندی ہزار درم کے عوض فلال مخص کے ہاتھ فروشت کی جائے اوراً س کا جمن مسکینوں کومدقہ کرویا جائے مجرفلاں مخف نے خریدنے سے انکار کیا تو دونوں وسیتیں باطل ہوجائیں گی ای طرح ا گرموسی کی موت کے بعد باندی قتل کی تنی اور قاتل نے اُس کی قیت تاوان دی تو بھی دونوں ومیتیں باطل ہو جا تھی گی۔ اس طرح اگرومیت کی کدمیری بیاندی بعدمیرے مکاتب کی جائے اور اُس کا بدل کتابت صدقہ کیا جائے یاباندی خود اُس کے ہاتھ قروخت کی جائے اور اُس کاممن صدقہ کیا جائے ہی با تری نے کتابت کی وصیت یا تھ کی وصیت قبول کرنے کورد کیا تو دونوں وصیتیں باطل ہو جائیں گی اور اگرومیت کی کہ میری باندی سمد الخروخت کی جائے اور اُس کائمن مسکینوں برصد قد کردیا جائے پھر بعد موت موصی کے وہ بجہ جن تو خالی باندی سمد فروخت کی جائے گی اس کے ساتھ اُس کا بچفروخت ند کیا جائے گا میجیط میں ہے۔

اگرزید کے واسطے اپنے غلام کی ایک سال خدمت کی اور عمر و کے واسطے دو برس تک اس کی خدمت کی وصیت کی اور وارثوں نے اجازت نددی تو وارثوں کے واسطے چیر وز تک خدمت کرے گا اور تین روز تک دونوں موسی لہ کے واسطے کہ ایک روز زید کے واسطے اور دوروز عمر و کے واسطے خدمت کرے گا یہاں تک کے نوبرس گذرجا نمیں اور اگر موسی لہ نے سال معین کر دیا ہو کہ ذید کے واسطے خدمت فلال سند سال اور عمر و کے فلال سند سال اور عمر و کے فلال سال تو پہر سال میں جاروز وارثوں کے واسطے اور دوروز دونوں موسی لہ کے واسطے خدمت کرے گا اور دوروز میں اور عمر و کے واسطے دوروز اور عمر و کے واسطے ایک روز خدمت کرے گا اور اگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے اس باندی کی اور عمر و کے واسطے اور ان کی تاری کی عمر و کے واسطے وروز اور عمر و کے واسطے اور اس کی تاری کی عمر و کے واسطے وروز کی زید کے واسطے اور اس کی تاری کی عمر و کے واسطے وروز کی یاس انگر تھی کی زید کے واسطے اور جو اُس میں خرے ہیں کی یاس انگر تھی کی زید کے واسطے اور جو اُس میں خرے ہیں کی یاس انگر تھی کی زید کے واسطے اور جو اُس میں خرے ہیں کی یاس انگر تھی کی زید کے واسطے اور جو اُس میں خرے ہیں کی یاس انگر تھی کی زید کے واسطے اور جو اُس میں خرے ہیں کی یاس انگر تھی کی زید کے واسطے اور جو اُس میں خرے ہیں

اُن کی عمر و کے واسطے وصیت کی پس اگر بکلام متصل دونوں کے واسطے وصیت کی تو ہرا یک کود ہ چیز مطے گی جس کی اُس کے واسطے وصیت کی ہے ادراگر بکلام منفصل بیان کیا تو بھی امام ابو بوسف کے نزد یک بھی تھم ہے اور امام محد کے نزد یک دونوں جزون میں سے جواصل ہے اُس کی وصیت جس کے نام ہے وہ خاصة اس اصل کو لے لے گااور جو چیز تالع ہے اُس میں دونوں شریک ہوں گے پیکانی میں ہے اور اگر اس غلام کی زید کے واسطے اور اُس کی خدمت کی عمر و کے واسطے یا اس وار کی فلاں کے واسطے اور اُس کی سکونت کی عمر و کے واسطے بااس تجرکی فلاں کے داسطےاوراُس کے ثمر کی عمرو کے واسطے یااس بکری کی زید کے داسطےاوراُس کےصوف کی عمر و کے واسطے وصیت کی تو دونوں میں سے ہرایک کووہ چیز ۔ کی جس کی اُس کے واسطے وصیت کی ہے اس میں پچھ اخترا ف میں ہے خواہ بکلام موصول وصیت کی ہو یا بکلام نضول وصیت کی ہواور اگر ان مسائل میں پہلے توالع کی وصیت کی پھراصول کی وصیت کی بایں طور کہ خدمت غلام کی زید کے داسطے پھرغلام کی عمر د کے واسطے پاسکونت دار کی زید کے داسطے پھر دار کی عمر د کے واسطے پا پچلوں کی زید کے واسطے پھرور خت کی عمرو کے واسطے وصیت کی لیں اگر بکلام موصول وصیت کی تو دونوں میں ہے برایک کوو و چیز ملے گی جس کی اُن کے واسطے وصیت کی ہے اور اگر بکلام مفصول وصیت کی تو اصل اُس کوجس کے واسطے اصل کی وصیت کی ہے اور تابع میں دونوں مساوی شریک ہول مج ادر اگر غلام کی زید کے واسطے چراس کی خدم کی عمرو کے واسطے چرعمرو کے واسطے بعد غلام کی خدمت کی غلام کی ومیت کی یا این انگوشی کی زید کے داسطے پھراُس کے تکمینہ کی عمر و کے داسطے پھر عمر و کے داسطے بعد تکمینہ کی وصیت کے اتا وہ کی وصیت کی یا باندی کی زید کے واسطے پھڑاس کے بچہ کی عمرو کے واسطے پھرعمرو کے واسطے بعد بچہ کی وصیت کے باندی کی وصیت کی تو اصل و تابع دونوس میں نصفا نصف ہول مے بینی نصف غلام زید کا اور نصف عمرو کا ہوگا اور غلام کی نصف خدمت واسطے زید کے اور نصف خدمت واسط عرو کے ہوگی اس طرح با ندی مع بجداور الحوض مع تھینہ میں بھی مبی تھم ہاور اگر ان مسائل میں عمرو کے واسطے نسف غلام کی وصیت کی ہوتو غلام تین حصہ ہوکر دو حصے زید کواور ایک حصہ عمر وکو دیا جائے گا اور عمر وکوائس کی نصف خدمت ملے گی اور ابن ساعہ نے ذکر کیا کہا مام ابو یوسٹ نے اس سے رجوع کیا ہے اور فرمایا کہ اگرایک مخص نے زید کے واسطے اپنے غلام کی اور عمرو کے واسطے اُس کی خدمت کی وصیت کی پجرعمرو کے واسطے غلام کی وصیت کی تو غلام دونوں میں نصفا نصف ہوگا اور اُس کی پوری خدمت فقط عمرو کے واسطے ہو کی اور فر مایا کہ اگر زید کے واسطے باندی کی جواس کا تہائی مال ہے وصیت کی اور عمرو کے واسطے جواس کے پیف میں ہے اس کی وصیت کی چرعمرو کے واسطے باندی کی بھی وصیت کی تو باندی دونوں میں نصفا نصف تقسیم ہوگی اور بچہ بوراعمر و کا ہوگا اُس میں زیدشریک نہ ہوگا اور اگر اینے دار کی زید کے واسطےاور اس میں سے ایک بیت معین کی عمر و کے داسطے وصیت کی تو بیت ندکور دونوں میں حصہ رسد تقتیم ہوگا ای طرح اگر ہزار درم معین کی زید کے واسطے اور اس میں سے سودرم کی عمر و کے واسطے وصیت کی تو نوسو درم زید کے ہوں ے اور سودرم شر وونوں نعفا نصف کے شریک ہوں مے اور اس میں مجماختلاف نبیں ہے۔ بلکہ اختلاف کیفیت تقیم میں ہے اس الم اعظم عنز ديك بطريق منازعت التقيم مول كاورامام ابويوسف كنز ديك بطريق مضاربت تقيم مول كاوراكردارك بیت معین کی زید کے واسطے اور ممارت دار کی عمر و کے واسطے دصیت کی تو عمارت دونوی میں حصد رسد تقسیم ہوگی ہے بدائع میں ہے۔ اگر ا سے غلام نے جس کی خدمت کی زید کے واسطے اور اُس کے رقبہ کی عمر و کے واسطے وصیت کی گئی ہے کوئی جنابے کی تو اُس کا فدیدزید کی لے تال اکتر ہم بعنی نوسودرم میں کچھززا عنہیں ہے وہ زید کور مینے جا کیں گے اور سودرم میں زید وعمرو کا منازعہ ہے اور منازعت برابر ہے اس برابر تقسیم ہوں ے اور مضار بت کی بیصورت ہے کہ برایک اسینے بورے تل کے واسط کل نزاع بی شریک کیا جائے گاچنا نجانو سودرم میں زیدائے باتی حل کے واسط یعن ہزار درم میں سے نوسو کم کر کے باتی سو درم کے واسطے اور عمر واپنے پورے من سو درم کے واسطے شریک کیا جائے گا اور چونکہ دونوں کا حق برابر ہے اس واسطے یا تی سودرم دونول بی برابرتشیم بول مے أعمد كا مال واحد بادر كيفيت تقسيم من اختلاف ع طرف ہوگا ہی اگر فدیددے دیا تو موافق وصیت کے اُس سے خدمت نے گاس کئے کہذید نے اُس کو جناعت ہے یاک کرلیا اورا گر زیدم کیا تو وصیت ٹوٹ جائے کی چرعمر و ہے کہا جائے گا کہ دار ٹان زید کو پیدند ہے دے تا کہ د ہ دارث جنابت کوا دا کرے لیں اگر عمرونے اس سے انکار کیا تو غلام اس کے واسطے واجب کیا جائے گا اور بیال غلام کی گردن پر بمز کر قر ضہ کے ہوگا اور اگرزیدئے ابتدا ے فدید دیے ہے انکار کیا تو اُس پر مجبور نہ کیا جائے گا اور عمر و سے کہا جائے گا کہ اس کو دے و سے یا اس کا فدید و اور دونوں یا تو س میں ہے جو ہات اُس نے اختیار کر کے بوری کی تو زید کے واسلے جوومیت ہے وہاطل ہوجائے گی اورا گر غلام نے جنایت نہ کی بلکہ اُس کو کسی تحض نے قبل کیا تو قاتل کی مدد گار برا در کی براُس کی قیمت واجب ہوگی جس کے موض دوسرا غلام خرید کیا جائے گا جس ہے زید انی خدمت لے گااور اگر قاتل نے اس کوعمر آفل کیا تو تصاص نے ہوگا الا اُس صورت میں کرزید دعمر و دونوں قصاص بینے پرا تفاق کریں اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو تصاص لینا معدر ہوجائے گا ہی مال قائل سے قیت واجب ہوگی جس کے وض غلام دیکر خربد کیا جائے گا جو بجائے مقتول کے زید کی خدمت کرے گا اور اگر کس نے اُس کی آسمیس پھوڑ ویں یا دونوں ہاتھ کا ث دالے تو پیغلام اُس مجرم کود یا جائے گا اور اُس سے غلام تندرست کی قیت لے لی جائے گی اور اُس کے عوض دوسراغلام بجائے اُس کے خرید اجائے گا اور اگر اُس کی آ کھ پھوڑ دی یا ہاتھ کا ٹام کیا یا موضحہ زخم پہنچایا کیا اور قاطع مجرم نے اس کا ارش ادا کیاس اگر اس جنایت سے خدمت میں نتصان آتا ہوتو ارش کے عوض دوسراغلام خریدا جائے گا جواؤل کے ساتھ زید کی خدمت کرے گایا غلام فروخت کر کے اُس کا تمن اس ارش میں ملاکر دوسراغلام خریدا جائے گاتا کہ اوّل کے قائم مقام ہولیکن بیاس وقت ہوگا جب دونوں اس پرا تفاق کریں اور اگر دونوں نے اختلاف کیا تو فروخت نہ کیا جائے گا بلکہ ارش کے موض دوسرا غلام خرید اجائے گا اور اگر ارش کے موض کوئی غلام نہ ملتا ہوتو ارش متوقف رکھا جا بے گا یہاں تک کرونوں یا ہم صلح وا تفاق کریں پس اگر دونوں نے اس امریکسلح کی کدارش کونصفا نصف بانٹ لیس تو ش اجازت دوں گا کہ دونوں میں تقتیم کیا جائے اور اگر جنایت ہے خدمت میں چھے نتصان نہ آتا ہوتو اُس کا ارش عمر و کا ہوگا اور جوغلام کو ہید کیا جائے یاصد قد دیا جائے یاوہ خود کمائے وہ سب عمر دکا ہوگا اور اگر بجائے غلام کے بائدی ہوتو باندی جواولا دجنی وہ عمروکی ہوگی اور غلام کا کھانا و کپڑا زید کے ذہہ ہوگا۔اور اگر غلام صغیر کی خدمت کی زید کے واسطے اور رقبی خلام نہ کور کی عمرو کے واسطےومیت کی حالا نکہ غلام نہ کوراُس کا تہائی مال ہے تو جب تک ووبالغ ہوکر لائق خدمت نہ ہوتب تک اُس کونفقہ عمر و پر ہوگا اور جب سے وہ خدمت کے لائق ہو جائے تب ہے اُس کا نفقہ زیدیر ہوگا اور اگر عمر و کے واسلے اپنے جانور سواری کی وحیت کا اور اُس کا سواری دمنفعت حاصل کرنے کی زید کے واسلے ومیت کی تو یہ بھی مثل غلام کے ہے کوئکہ فی المعنی دونوں بکسال ہیں یہ

ایک فض کا کل مال تین غلام میں پس آس نے ایک غلام کی زید کے واسطے وصب کی اور قیت آس کی تین سودرم ہیں اور دوسرے کی خدمت کی عمر و کے واسطے وصبت کی اور آس کی قیمت پانچ سودرم ہیں اور قیم رے گاام دعمر و کے واسطے تین روز آس کا غلام تین چوتھائی دیا جائے گا اور عمر و کے واسطے تین روز آس کا غلام قدمت کرے گا اور دو آروز وارثوں (۱) کی خدمت کرے گااس وجہ سے کہ وصبت سے باوز کر گئیں کیونکہ تہائی فقط چھسودرم ہیں ور وصبت کے آٹھ سودرم ہوتے ہیں ہیں تہائی مال وصبتوں کا تین چوتھائی ہوا یہ میط سرتسی میں ہوا ور آگر خدمت کا موسی لدم کیا تو جس کے واسطے رقبہ غلام کی وصبت ہے وہ غلام پورائے لے گاای طرح اگر وہ غلام مرکبیا جو خدمت کرتا تھا تو بھی سی تھا ور اگر خدمت کا موسی لدم کیا تو جس کے واسطے رقبہ غلام کی وصبت ہے وہ غلام پورائے لے گاای طرح اگر وہ غلام مرکبیا جو خدمت کرتا تھا تو بھی سی تھم ہاور اگر مرکبیا جو خدمت کرتا تھا تو بھی سی تھم ہاور اگر مرکبیا ہو خدمت کرتا تھا تو بھی سی تھم ہاور اگر مرکبیا جو خدمت کرتا تھا تو بھی سی تھم ہاور اگر مرکبیا ہو خدمت کرتا تھا تو بھی سی تھم ہاور اگر مرکبیا ہو خدمت کرتا تھا تو بھی سی تھم ہاور اگر میا ہونے کی ایک مورب سے کہ اور اگر می کرنا دیک ایک روز کے ہی ا

غلاموں کی قیت برابر<sup>ل</sup> ہوتو غدمت کے موصی لے کونصف خدمت اور صاحب رقبہ کو دوسرے غلام کا نصف رقبہ ملے گا اور اگر اُس نے زید كواسطسب غلامول كرقبركي وصيت كي اورعمروك واسطان عن سايك غلام كي خدمت كي وصيت كي توزيد فقط أيك غلام ك تیت کی مقدار پرشریک کیا جائے گا اور عمر و بحساب دوسرے کی قیمت کے شریک کیا جائے گا لیس بیصورت مثل اوّل کے ہوجائے گی بیہ امام اعظم کا قول ہے بنایری کروصیت بمال مین جب تبائی سےزائد ہوجائے تو درصورت وارثوں کی اجازت نددیے کے ازراہ شرکت وازرا واستحقاق دونوں راہ سے باطل ہوتی ہے اور اگر بیسب غلام موصی کے تبائی مال سے برآ مدہوتے ہوں تو زید کوسب غلام جن کے رقبد کی اُس کے لیے وصیت کی ہے اس سے اور عمرو کواس کی وصیت ملے گی کیونکہ کل وصیت میں مختائش ہے اور ایک غلام میں زید کے واسطے وصیت رقبہ اور عمر و کے واسطے خدمت مجتمع ہوجائے گی پھر جب عمر ومرجائے تو وہ زید کی طرف (۱) رجوع کرے گا اور موصی کا کچھ مال سوائے ان غلاموں کے نہ ہو چراس نے ہرایک غلام کے تہائی کی زید کے واسطے وصیت کی اور ایک معین غلام کی عمر و کے واسطے وصیت کی تو تنهائی دونوں میں پانچ ھے ہو کرتھیم ہوگی ہی عمر دکوتهائی کے پانچ حصوں میں سے تین حصلیں سے بس غلام فدكور تنين روز مروکی خدمت کرے گااور دوروز دارٹوں کی خدمت کرے گا ہس زید کے داسلے ہاتی دوغلاموں سے دویا تج یں جھے بعنی ہرغلام ہی ہے یا نجوال حصدر قبه ملے گااور اگراس نے زید کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی اور غلاموں میں ہے ایک غلام معین کی عمرو کے واسطے وميت كي اورسوائ ان غلامون كوأس كا يجه مال نبيس بي تو تهائى دونول من نصفا نصف تنسيم موكى اورا كرزيد كواسطاي غلام كى غدمت کی اور عمرو کے واسطے اُس کی کمائی کی وصیت کی اوروہ غلام تہائی مال سے برآ مد ہوتا ہے تو وہ غلام ایک مهیندزید کی خدمت کرے گا اوراً س كا كھانا زيد پر ہوگا اورا يك مهينة عمرو كے واسطے كمانى كرے كا اوراً س كا كھانا عمرو پر ہوگا اوراً س كاكير ا دونوں پر نصفا نصف ہوگا اور ا كرأس غلام نے كوئى جنايت كى تو دونوں سے كہا جائے گا كەدونوں اس كا فعربيدو پس اگر دونوں نے أس كا فعربيد يا بدستور سابق عالت باقی رے کی اور اگر دونوں نے فندیہ ہے؛ تکار کیا اور وار توں نے اُس کا فندید یا تو دونوں کی وصیت باطل ہوجائے کی میمسوط میں ہے۔ اور اگر ذید کے واسطےایے غلام کی کمائی میں ہے ماہواری ایک درم کی وصیت کی اور عمرو کے واسطےاسے تہائی مال کی وصیت کی حالا نکرسوائے اس غلام کے اُس کا میچھ مال نہیں ہے تو امام اعظم کے نزد کیا تہائی غلام دونوں میں نصغا نصف تعلیم ہوگا اور اُس كاكرابيدكه چھوڑا جائے گا جس ميں سے ماہواري ايك درم موافق وصيت كے زيدكو ديا جائے گا اور رقبہ كے جارسهام وارثوں كو دیئے جاتمیں گئے بھراگرزیدمر کیااور کرایہ میں ہے کچھ باقی ہے تو وہ عمر وکودے دیا جائے گاای طرح جس قدر کرایہ غلام محبوس رکھا گیا ہے وہ بھی عمر وکودے دیا جائے گا اور صاحبین کے نز دیک تہائی کے جار جھے ہوں گے جس میں سے زید پورے کے تین سہام کا اور عمر و تہائی کے ایک سہام کا شریک کیا جائے گا اور اگر زید کے واسلے اپ دار کے کراید کی اور عمرو کے واسطے اپنے غلام کی اور بمر کے واسطے کیڑے کی وصیت کی تو اس مسئلہ (\*) میں دوصور تیں ہیں کہ یا یہ چیزیں سب اُس کے تہائی مال سے برآ مد ہوں گی یا نہ ہوں گی ہی اگر تہائی ہے برآ مد ہوں تو ہرمومی لدکے واسطے جس چیز کی وصیت کی وہ اُس کو لے لے گااور اگر تہائی مال ہے برآ مدنہ ہوں لیکن وارثوں نے اجازت دے دی تو بھی بہی تھم ہے اور اگر وارثوں نے اجازت نددی تو ہرموسی لہ بعقدرا ہے حق کے شریک کیا جائے گالیکن اگر سی کی وصیت تبائی ہے زائد ہوتو تبائی کے مقدار ہے زائد کے صاب ہے شریک نہ کیا جائے گابیا مام اعظم کا تول (۳) پر ہے اور

ا مرادیہ ہے کہ دونوں میں سے ہرا کیک کی قبت چار سودرم ہواور بیمرادنین ہے کہ جو قبت ہومساوی ہواا منہ

<sup>(</sup>۱) لیمن اس کارتب بای کی خدمت بھی کرے ۱۳ (۲) انتی سب جار صے ہوئے اول کوایک درم کوتین ۱۳ مند

<sup>(</sup>٣) اور صاحبين كزويك يورع في كرصاب عشريك كياجائ كالريد تبائي عزا كد بواامند

اگرزید کے واسطے اپنے باغ کے حاصلات کی وصیت کی اور عرو کے واسطے اس کے دقید کی وصیت کی اور باغ ندگورائی کا جہائی مال ہے تو باغ ندگور عروکا ہوگا ہوگا اور اُس کی حاصلات زید کے واسطے ہوگی اور رہا چھنا اور قرائ اور اُس کی ورتی کی چیز ہیں اور اُس کی حردتی کی چیز وں کی مرصت ندید پر ہوگی اور اگر کی کے واسطے اپنی بحر ہوں کے جو صوف کی یا اُن کے دودھی یا مسکہ کی یا بچس کی بھیشہ کے درتی کی چیز وں کی مرصت کے دودھ کی یا مسکہ کی یا بھی یا تعنوں کے دودھ میں مسکہ ہے یا جو بچہ بھیٹ میں ہوئے جو اسطے وصیت کی دودھ ہی مسکہ ہے یا جو بچہ بھیٹ میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بچھان چیز وں میں ہے تی پیدا ہوں تو میں دودھ ہی مسکہ ہے یا جو بچہ بھیٹ میں ہوئے اور پھر اس کے بعد جو بچھان چیز وں میں ہے تی پیدا ہوں تو میرو کے واسطے وصیت کی دودھ میں مسکہ ہے یا جو بچہ بھیٹ میں ہوئے اور پھر انہوں تھر اور اُس کے دقیق و پر داخت میں اور پھر انہوں تو جو اسطے وصیت کی دورہ ہوگا گھر جو خوال میں بھر تھا ہوں تو اور اگر ایک سال اُس میں پھل کے پھر چو خال اُس کے دوشت کی دورہ ہوگا گھر جو خال اُس کے دوست کر دی اور اُس کے دوست کی دورہ ہوگا گھر جو خال اُس کی خورہ اُس کی خورہ ہوگا گھر جو خال آب میں پھل کے پھر چو خال اُس کی دوست کی دورہ ہوگا گھر جو خال آب میں پھل کے پھر چو خال اُس کی خدمت کی دوست کی دوست ہوگا ہوگر ہو اس کے خدمت کی دوست ہوگا اور اگر ایک سال اُس کی خدمت کی دوست ہوگر اُس کے خدمت کی دوست ہوگر اُس کی خدمت کی دوست ہوگر اُس کی خدمت کی دوست ہوگر اُس کی خورہ اس کی خورہ ہوگر گھرائی گھر ہوگر اُس کی خورہ کے دوست کی یا دیو کے داسطے موال کی عروائی کی دوست کی یا دیو کے دوست کی یا دیو کے داسطے موال کی عروائی کی دوست کی یا دیو کے داسطے موال کی عروائی کی دوست کی یا دیو کے دوست کی یا دیو کے داسطے موال کی عروائی کی دوست کی یا دیو کے داسطے موال کی عروائی کو دیوست کی یا دیو کے دوست کی یا دیو کے داسطے موال کی عروائی کی دوست کی یا دیو کے دوست کی یا دیو کے دوست کی یا دیو کر کے دوست کی یا دیو کو دیوست کی یا دیو کر کے دوست کی یا دیو کر کے دوست کی یا دیو کو کو دیوست کی یا دیو کر دیوست کی یا دیوست کی یا دیوست کی یا دیوست کی دوست کی یا دیوست کی یا دیوست کی دوست کی یا دیوست کی دوست کی یا دوست کی دوست کی دوست کی د

اِ قطع كردوشدويعنى كافي بوية السيل بعنى جس مورت من تخرج تك بواورسهام اكثر تو مخرج برهاف يمول بولت بيساا (۱) جيسى اكثر انبه وغيروك درخول بش بوتا ہے في كفسل خالى جاتى ہے ا

کی جو پالیوں کے اندر جیں وصیت کی ادر عمرو کے واسطے اُس کے بھوسہ کی وصیت کی تو دونوں کے واسطے وصیت جائز ہے اور زید وعمرو دونوں برواجب ہوگا کہ کملیان کوردندوادی اور بحری کومسلوخ (۱) کرادی ۔اورا گرگدے کی وصیت زید کے واسطے اور اُس کے اندر کی روئی کی وصیت عمرو کے واسطے کی توبالا تفاق کدے سے دوئی نکلوانا عمروبرلازم ہےاورا کران کوں کے تیل کی زید کے واسطے اور اُس کے ملی کی عمرو کے داسطے دصیت کی تو زید بر تیل نظوائے کا خرچہ (۲) بڑے گا بیفاوی قامنی خان میں ہے اگر زید کے داسطے معین بحری کی وصیت کی اور عمرو کے واسطے اُس کے یاؤں کی وصیت کی تو امام ابوطنیفہ نے فرمایا کداگرید مجری تہائی مال سے برآ مد ہوتو زید کو ملے گی اور عمر وکو پچھے نہ ملے گا اور اگر باو جوراً س کے بکر کے واسطے اُس کے ہاتھ کی اور خالد کے واسطے اُس کے کھال کی وصیت بھی کی ہوتو فر مایا کہ مرى ذائع كى جائے كى اور عروكو يا وَل اور بكركو باتھ اور خالد كو كھال دے دى جائے كى اور باتى زيد كے واسطے ہوكى يەم يط مزسى بن ب اور اگر ومیت کی کہاس ڈھینڈی میں ہے مسکہ زید کے واسطے اور اُس کا مٹیا عمرو کے واسطے ہے تو مسکہ نکالنا زید کے ذمہ ہوگا اور اگر حلقہ انکشتری کی زید کے داسلے اور اُس کے تکینہ کی عمرو کے واسلے دمیت کی تو دمیت دونوں کے حق میں جائز ہوگی پھرا گر تکیینہ جدا كرنے مي ضرر موتو و كھاجائے كا اور اگر كليزكى برنست علقه كى قيت زائد بتوزيد سے خداجائے كا كداس كو كلينه كى قيت دے وے اور محمیز تیز ہوجائے گا اور اگر محمیز بیش قیمت ہوتو عمروے کہاجائے گا کہ زید کوأس کے حلقہ کی قیمت دے دے اور سیمسئلہ شل اس کے ہے کہ ایک مخص کی مرغی نے دوسرے کا موتی نگل لیا تو اُس میں بھی ایسا بی تھم ہے اور اگر ایک مخص کی زمین میں اعمور وغیر و کے ورخت کے ہیں اس نے زمین کی وصیت زید کے واسطے اور ور ختاں انگور و بودوں وغیر و درختوں کی وصیت عمر و کے واسطے کی مجر عمرونے اپنے درخت کثوائے اور زمین میں گذھے ہو گئے اور زبید نے اُس سے مطالبہ کیا کہ زمین جیسی تھی و لیسی برابر (۳) کر دے تو عمرو برأس كابرابر (م) كرنالازم بوكا \_اوراكراي غلام كى زيد كواسطاوراس كى خدمت كى عمروك واسطےوميت كى تو غلام كا نفقه عمروير ہوگا بھرا گر غلام كوكوئى مرض عاجز كننده لاحق ہوا يا بسبب لنج ين وغيره كے وہ خدمت سے عاجز ہے تو أس كا نفقه زيدير ہوگا يہ فآویٰ قامنی خان میں ہے۔

اگرایک فخص نے اپنے باغ کے عاصلات کیل وغیرہ کی جو آس میں موجود میں زید کے واسطے ومیت کی اور نیز زید کے واسطے بیشہ کے لیے اُس کے حاصلات کی وصیت کردی چرمر گیا اور سوائے اس باغ کے اُس کا کچھے مال نیس ہے اور باغ میں سودرم کا غله يعنى پيدادارموجود إاغ تين سودرم كا بتو موسى لدكوموجوده بيداداركى تهائى ملے كى اورآ كنده جيشه تك جو حاصلات موا كرے أس كى تبائى ملاكرے كى اور اگرزيد كے واسطے اپنے كرايد غلام سے بيس درم سالاند كى دميت كى چركسى سال كرايد فياد وآيا اور مسى سال كم آياتوزيد كواسط برسال كاتبائى كرايدوك دكهاجائ كاس عى عين درم زيدكو جب تك زعدور بخريددي جا كمين محجيها كدموس في وميت كي كم اوربسااوقات بعض سال من كراينيس حاصل بوتا باس واسطيتها أن كراية س يحق كا روک رکھا جائے گا ای طرح اگر بیومیت کی کہ زید کومیرے مال سے یا نچ ورم مامواری نفقددیا جائے تو بھی پوری تہائی رکھ چھوڑی جائے گی تا کہموافق وصیت موسی کے اس میں سے یا نج درم ماہواری اُس کونفقہ ویا جائے اور تہائی روک رکھے کے حق میں خواہ وہ ا بیک درم ماہواری کی وصیت کرے یا دس درم (٥) ماہواری کی سب برابر ہیں میمسوط میں ہے۔ ہشام نے قرمایا کہ میں سنے امام محد ے دریافت کیا کہ ایک فخص نے دو مخصوں کے واسطے وصیت کی کہ ہر ایک کو ماہواری اس اس قدرخر چددیا جائے اور تہائی مال دونوں

(۱) کمال کھنچ کرماف کر ۱۲ (۲) کینی این تیل جدا کر لے۱۱ (۳) جیسی تھی ای طرح پر۱۱ (۳) جینی جاہے جس قدر ومیت کرے (۵) یعنی ومیت سے بری بوجائے ا کے واسطے روک رکھا گیا چرموسی کہ میں ہے ایک کے ساتھ وارثوں نے سلح کرنی اس طرح کہ اس کو پچھے مال بدین شرط دیا کہ وہ اپنی وہیت ہے اس کے دوسے کے دوسے کی دوٹوں کے وارثوں کے واسطے زکا رہے گا اور جس نے سلح کرنی ہے اُس کا حصہ وارثوں کو نہ وہائے گا دی جسلح کرنی ہے اُس کا حصہ وارثوں کو نہ وہ اسے گا دو جسلے کا دو جم وہ ہرار درم کو فرو خت کیا جائے اور عمر وکو ہرار درم سال بجر کے واسطے قرضہ دیتے جا کی اور وارثوں نے بین مال سوائے دار کے گف کردیا چروہ وار ہرار درم کے گوش جو اُس کی قیمت ہے فرو خت کیا تو بید دراہم عمر وکو قرضہ دیئے جا کی گارسال کے بعد وارثوں کے ہوں عے بیجیط سرخسی میں ہے۔

ا مام محد نے جامع میں فرمایا کہ ایک محض نے ومیت کی کہ میرے مال سے زید کو جب سک زعرہ رہے یا چے درم مامواری دیے جائیں اور عمرو کے واسلے اپنے تہائی مال کی ومیت کی اور وارثوں نے اجازت دے دی تو مال کے چوجھے کئے جائیں مے جس عی سے عرو کو ایک حصد دیا جائے گا اور باتی بانچ حصروک رکھ جائیں مے اور اُس میں سے موافق ومیت کے بانچ درم ماہواری زیدکودیئے جائیں گے اور بیام اعظم کا قول ہے اور امام ابو بوسٹ وامام محر نے قرمایا کدمال کے جارجے کئے جائیں مے پھر کتاب عن فرمایا کداورجس قدرزید کے حصے عن برا ہوں اس کے سردند کیاجائے گااور کتاب عن قلیل دکتیری کوئی تعصیل فدکورنیس ہاور ا مام ابو بوسٹ سے مروی ہے کہ سے محکیل میں ہے اور اگر مال کثیر ہوتو جس مقدار سے زیاد وزید کی زندگی کی تو تع ند ہو یعنی معلوم ہوکہ عَالْبَاس سنزياد وزعروند بكاتوأس سنزياد ومال شردكا جائك بكدوارثول كود دياجائ كاليكن جوكاب يس فدكور بوي اصح باوراگرتمام مال جوزید کے واسلے روکا کیا ہے اس کے فریج ہوجانے سے پہلے زیدمر کیا تو عمروکی وصیت حسرسوم بوری کردی جائے گی اور مال کی و و تہائی معتبر ہو گی جومومی کی موت کے روزتمی اوروہ تہائی معتبر ند ہو گی جوزید کی موت کے روز ہاس واسطے کہ حق عروأس تمام مال کی تمائی ہے متعلق تھا جومرک موسی کے روز تھالیکن زید کی مزاحت کی دجہ ہے اُس کے حق میں نقصان ہو کیا تھا مجر جب مزاحت جاتی ری تو اُس کو بورے مال کی تبائی بوری کر دی جائے گی لیکن اگر دو تبائی مال سے زائد خریج ہو چکا ہوتو الی مالت من أس كونفقدد يا جائے كا اور تهائى بورى ندكى جائے كى اس واسطے كد مال ميں ساس قدر باتى نيين ر باہے جس سے تهائى بورى کی جائے گی پھر جب عمرو کاحل بورا کر دیا حمیاتو جس قدر ہاتی رہے و ووار ثان موصی کو دیا جائے گا اور وار ثان زید کون دیا جائے گا ہے سباس وتت ہے کہ وارثوں نے وصیتوں کی اجازت دے دی اور اگر اجازت نددی تو امام اعظم کے فزد کیے تہائی مال زید وعمرو ک درمیان نصفا نصف تقسیم ہوگا اور صاحبین کے نزویک مار حصے ہو کرتقسیم ہوگا بھر بتا برتول امام اعظم کے تہائی کا نصف عمر وکو دیا جائے گا اورنصف باتی روک رکھا جائے گا کہ زید کو ما مواری نفقہ دیا جائے بھر اگر زیداس مال کےسب خرج ہونے سے پہلے مرکمیا تو جس قدر باقی رہاہے دہ عروکودے دیا جائے گا اور اگرزید وعرو دو فخصوں کے داسطے ومیت کی جب تک زندہ رہیں اِن کو ما مواری وس درم دیتے جائیں اور کر کے واسطےاپنے تبائی مال کی ومیت کی تو وارثوں کی اجازت دینے کی صورت میں امام اعظم کے نز دیکے تمام مال کے چھ ھے کئے جائیں مے اور عدم اجازت کی صورت میں ووجھے کئے جائیں مے اور صاحبین کے نزویک جارجھے کئے جائیں مے پھراگر زید و عروض سے ایک مرکما تو بحرکو مال موقوف عل سے محصند ریا جائے گا بلکہ جو پچھددونوں کے واسطے روک رکھا کیا تھاو وو یہائی سب كاسب زكار بكاوردونول من سے جوزندہ باتى بأس كونفقدد يا جايا كرے كا اور اكرموسى نے آخروميت من سالفظ المائية وونوں میں سے ہرایک کو یا مجے درم نفقدد ئے جائیں تو اُس کے مطلق ایجاب سے جوامر واجب ہو کمیا تھا یہ اُس کا بیان ہوجائے گالی اس سے تھم مختلف نہ ہوگا اور اگر مینت نے عمرو کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور زید کے واسطے جب تک زعرور بے یا نجے ورم

ماہواری دیئے جانے کی ومیت کی اور بکر کے واسطے جب تک زندہ رہے یا نچ درم ماہواری اور نفقہ دیئے جانے کی وصیت کی پس اگر وارثوں نے اجازت دے دی تو امام اعظم کے نز دیک ٹو جھے کئے جائیں سے جن میں سے عمر وکوایک حصہ دیا جائے گا اور ہاتی آثھ سہام میں سے زید و بھر کے واسلے جار کے ارسہام روک رکھے جائیں مے اور امام ابو پوسٹ وامام محمد کے نز دیک مال کے ساتھ تھے کئے جائیں گے جن میں سے ایک حصہ عمر و کو دیا جائے گا اور باتی چھمص میں سے تین تین حصے زید و بکر کے واسطے روک رکھے جائیں مے۔ بیسب أس وقت ہے كدوارثوں نے اجازت دے دى اور اگروارثوں نے اجازت نددى تو بھى صاحبين كرو يك تبائى مال کے سات جے کئے جائیں محے اور امام اعظم کے نز دیک تہائی ہے زائد استحقاق وأس کی مقدار پرشریک کیا جانا باطل ہو گیا ہی کو یاوہ سب أيك تهائي كے ستحق بيں ہيں امام كے نزويك تهائى مال ان سب بي برابر تين تهائى تقتيم موكا اوراس صورت بيں اگرزيد و بحراينا نفقہ پوراکر لینے سے پہلے مر محے توباتی مال عمر و کودیا جائے گااورا گرزید و کمر میں سے ایک مرکبیا اور بنوز اُس مال میں ہے جو دونوں پر وتف ہے ہاتی ہے تو أس من سے نصف مال عمر وكود ، ويا جائے كا اور باقى نصف مال دوسرے زندہ كے واسطے وقف رے كابدامام اعظم کے نز دیک ہے اور صاحبین کے نز دیک اس میں ہے ایک چوتھائی عمر دکو ملے گی اور تین چوتھائی دوسرے زندہ کے واسطے وقف ر ہے گی اور اگر وصیت کی کرمیرے مال ہے یا مجے ورم ماہواری زید کو جب تک زندہ رہے نفقہ دیا جائے اور عمر و و بکر کووس ورم ماہواری جب تک دونوں زندور میں نفقہ دیا جائے خواہ سافظ بھی کہا کہ ہرایک کو یا نج درم ماہواری یابینہ کہا چروارثوں نیا جازت دے دی تو تمام مال زید کے دعمر و بکر کے درمیان برابرنصفا نصف تعلیم ہوگا ہی نصف مال زید کے داسطے موقو ف رکھا جائے گا اور نصف مال عمر و دبکر کے درمیان رکھاجائے گااس واسطے کے زید کے حق میں خود پورے مال کی تنہاو صبت ہے اور عمرو و بکر دونوں کے واسطے پورے مال کی تنہا ومیت ہے ہیں گویا مومی نے زید کے واسلے پورے مال کی ومیت کی اور عمر وو بحر دونوں کے واسلے پورے مال کی وحیت کی ہے ہیں بالاتفاق ان عن تمام مال نعفا نصف تقيم موكا بحرار زيدم كياتوأس ك حصد كم مال عن عي جس قدر باقى راموه وعمر ووبكرير وتقف كرديا جائے كا اور دونو ل كووى درم ما موارى و يئے جائيں كے اور اگر عمر و وكر دونوں ميں سے ايك مركباا ورزيدز نده باقى رباتو ميت كا ما بھی حصداً سے شریک پروقف کیا جائے گا اورشریک کو پانچے درم ما ہواری دیئے جائیں محداوراگر وارثوں نے اجازت ندری تو تہائی مال دوحسوں پر برابرتقسیم ہوگا أس میں ہے نصف زید کے واسطے ہوگا اور نصف عمر و و بکر کے واسطے ہوگا اس میں بھی اماموں کا اتفاق<sup>®</sup> ہاں واسلے کے زیرتمام مال کاموسی لہ ہاور عمرو و بکر دونوں تمام مال کے موسی لہ بیں تو وارث کی اجازت ندد ہے کی صورت میں تہائی مال میں زید بعقد رتبائی کے اور عمر و و بحر بھی بعقد رتبائی کے شریک کئے جائیں سے بیامام اعظم کے نز ویک ہے ہیں برابر کے شریک ہوئے اور صاحبین کے نز دیک زید بورے مال کے حساب سے اور عمرو و بکر بھی بورے مال کے حساب شریک کئے جائیں گے لی صاحبین کے نزویک بھی برابر کے شریک ہوئے ہی بالفاق تہائی مال کے برابر دو حصے ہوں مے اور اگر وصیت کی کہ میرے مال سے عمروکو جب تک زندہ رہے یا نچے درم ماہواری نفقہ دیا جائے اور بکرکو جب تک زندہ رہے یا نچے درم ماہواری نفقہ دیا جائے اس اگروارٹوں نے اجازت وے دی تو یاو جود اختلاف تخ یجین لے کے سب کے زد کیے تمام مال میں تمن حصوں برتقسیم ہوگا(<sup>۲)</sup> اورا گروارٹوں نے اجازے ندی تو تہائی مال ان سب کے واسلے برابر تین جصے ہوکروقف رکھا جائے گا رہمی بالا تفاق ہے اگر چہ ا مام اور صاحبین کی تخ سے میں اختلاف ہے۔ پھر اگر ان میں ہے ایک مرکبا تو مابنی اُس کے ساتھی پر وقف کیا جائے گا اور اگر

و تواتخ يحين يعي تخ تج امام بطريق منازعت وتخ تج صاحبين بطريق مفهار بت على مامر في الحاصية ١٢

<sup>(</sup>۱) یعنی مال کاروونون کاایک ہورنداصل میں اختاد ف سے ۱۱ (۲) لعِنْ مساوی تمن قصوں میں اا

ومیت کی کہ میرے تبائی مال سے جارورم ماہواری زید کو نفقہ دیا جائے جب تک زید زندہ رہے اور وصیت کی کرعمرو و مجر کووس ورم ما ہواری جب تک زندور ہیں میرے تمائی مال سے نفقہ دیا جائے ہیں اگر وارثوں نے اجازت دے دی تو تمائی مال زید پر وقف کیا جائے گااور دوسری تمانی عمرو و بکر پر وقف کی جائے گی پھراگر زیدائے حصدوصیت کا مال پورا لینے سے بہلے مرکیا تو باتی مال وارثوں موصی کودیا جائے گا اور اگر عمر و و بکر میں ہے کوئی مرحمیا تو اس سے حصر کا باقی اس کے شریک کے واسطے وقف کیا جائے گا پھراگر اس کے بعد دوسراہمی مرکباتو باقی مال وارثان موصی کوواپس دیا جائے گا اور اگر وارثوں نے اجازت نددی تو تہائی مال کے دوحمہ کئے جائیں مجے جن میں سے نصف تہائی زید کے واسطے اور نصف تہائی عمرو و بکر کے واسطے سب اماموں کے نزویک باوجودا ختلاف جخ محبن كے وقف كى جائے كى - نيز امام محمد نے جامع من فرمايا كدا كي محف نے كہا كديس نے زيد كے واسطے تہائى مال كى وصيت كى وہ وقف کیا جائے اس میں سے زید کو جب تک زیرور ہے جار درم تا ماہواری دیئے جائیں اور میں نے عمرو و بکر کے واسطے اسپے تمالی مال کی وصیت کی و ووقف کیا جائے اور اُس میں سے دونوں کووس درم ما مواری جب تک زند ور بیں نفقہ دیا جائے ہی اگروار توں نے اجازت دی تو زیدکو پوری تبائی دے دی جائے گی اُس کو جو جا ہے کرے اور عمر و و بکر کو بھی دوسری تبائی دی جائے گی جو جا بیں کریں اور وہ دونوں میں نصفا نصف نہ ہوگی اور قلیل و کثیر کھروقف نہ کیا جائے گا اور جو کوئی ان زید وعمر و بکر میں سے مرحمیا اُس کا حصداً سے وارثوں کا ہوگا اور اگر دارثوں نے اجازت نددی تو ایک تہائی می سے نصف فظا زید کواور نصف باتی عمر و و برکونصف نصف دے دی جائے گی اور ای طرح اگر کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کی زید کے واسلے دمیت کی اُس میں سے اُس کو چار درم ما ہواری نفقہ ویا جائے اور عمرو و بكر كے واسطے تهائى كى وصيت كى عمروكو يا ني ورم ماہوارى أس من سے نفقہ ديا جائے اور بكركو تين درم ماہوارى ديا جائے ہى اگروارٹوں نے اجازت دے دی تو زید کو تہائی مال دے دیا جائے گا اور عمرو و بحر کو دوسری تہائی دے دی جائے گی جو دونوں میں نصفا نصف ہوگی ایس زید وعمر دو بکراہے اسے مال سے جو جا ہیں کریں اُن کوا فقیار ہوگا اور اگر وارثوں نے اجازت نددی تو ایک تہائی میں ے نصف زید کواور باتی نصف عمرو و بکر کے درمیان برابر تقتیم ہوگا اور ان میں جومر جائے اُس کا حصہ اُس کے وارثوں کے واسطے میراث ہوگا بیمیط میں ہے۔

باغ کے غلہ کی وصیت کی پھرموصی کے مرنے سے پہلے کی سال تک باغ ندکور کا غلہ آیا پھرموصی مرگیا تو موصی لہ کواس غلہ میں سے پچھے ند ملے گا ہے

اگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے اس بزار درم کی وصیت کی اور عمرو کے واسطے اس بزار درم عی سے سو درم کی وصیت کی توب تول وصیت اوّل سے رجوع تبیں ہے بلکہ و اسودرم زید کولیس کے پھرسودرم میں سے نصف زید کواور نصف عمر و کولیس سے اور کہا کہاس جرار درم کی زید کے واسطے آل اس میں سے سودرم کی عمرو کے واسطے وحیت کی تو سودرم عمروکواور نوسودرم زید کولیس مے اور اگر زید کے واسط اسے تہائی مال کی وصیت کی چرکھا کہ میں نے عمرو و برے واسط اُس قدر کی وصیت کی جس قدر زید پند کرے تو فرمایا کہ زید جس قدر پند کر کے اختیار کرے اُس قدر کے واسلے تہائی مال میں عمرو و بکر حصد دار کئے جا کیں مے بس اگر زید نے پوری تہائی کو پند كياتو تهائى مى سےنسف زيد كااورنسف دوسرے موسى لهما كا بوكا اور اكر بورى تهائى مى سے سوائے ايك درم كے پندكى تو تهائى عمل سے ایک درم کم کی مقدار پرشریک کئے جائیں گے اور اگر کہا کہ میں نے زید وعمر و کے واسطے ہزار درم کے لئے کہ اُس میں سے زید کوسودرم اور عمر وکودوسودرم دیئے جائیں ومیت کی تو فر مایا کہ میں ہزار درم میں ہے جس قدر جس کے واسطے بیان کر دیا ہے دے کر باتی وارٹوں کوواہی دوں گا ادر اگر ہزار درم میں سے فقط ایک کے واسطے کوئی مقدار بیان کی ہوتو اس مقدار اُس کودے کر باتی کا استحقاق دوسرے کے واسطے قرار دوں گا۔ادراگر کہا کہ میرا تہائی مال زید وعمرو کے واسطے ہے کہ اُس میں سے زید کے واسطے سودرم ہیں مجراً س کا تہائی مال ستر درم نکااتو بیسب زید ہی کوجس کے واسطے سو درم کی مقدار بیان کی ہے دے دیا جائے گا اور اگر کہا کہ میرا تہائی مال مجروز یدوعرو کے واسطے کرزید کے واسطے بچاس درم اور عمرو کے واسطے سودرم ہیں اور اُس کا کل مال تن سودرم ہے تو تہائی سودرم ا ۔ اقول صاحبین کے فردیک اگر مال ہو یا باغ کے سوائے مال ندہو ہر دوصورت میں ہرایک موصی لدائے پورے فت کے واسطے شریک کیا جائے گااور چونکد زید وعمرو کے حقوق میں اوا کی نسبت ہے اس واسطے اگر مال مذہوتو تہائی کے اس احصد ہوں مے اور اگر ہوتو بھی بھی تھم ہے اور امام اعظم کے نزدیک ورصورت باغ مے سوائے مال نہ ہونے کی تبائی میں دونوں برابرشر یک ہوں مے اس وجدے کے زید کی تبائی سے زائد وصیت اور عمر و کی بھی تبائی سے زائد ومیت باطل ہوگئی باتی ری جہائی کی ومیت ہرا کی کے واسطے ہی دونوں برابرستی ہوئے اورصور تیک باغ أس کے نہائی مال سے برآ مد بوتو امام کے نزدیک تسف عاصلات زیدکو بلامنازعت دی جائے گی اور باتی رہی نصف حاصلات أس می عمروأس كے ساتھ مزاحم ہے اور مزاحت دونو ل كى كيسال ہيں اس نصف دونوں بیں برابرتقتیم ہوا تو نصف کا نصف یعنی چوتمال کل کی عمره کوملی اور چوتمانی اورنصف اوّل مجموعہ بی سے چوتمانی زید کوملی فاظم وقد مینا وّلک مراراتم لاجدہ نیمایعدا و تال الحرجم بیموافق اصل الم اعظم کے جاور صاحبین کے بزور کے میارہ حصوں می ے ایک حصر عمر وکواوروں حصدز يدكوليس محياا مند

دونوں کے واسطے جن کے لئے مقدار بیان کی ہو تین تہائی تقتیم ہوگا اور دوسرے کو پچھند ملے گا اور اگر تہائی مال تین سوورم ہوتو زیدکو پیاس اور عمر دکوسودرم اور باتی ڈیڑ مصودرم برکولیس مےجس کے واسطے کوئی مقدار بیان نیس کی ہے اور اگر کہا کہ تہائی کی واسطے زیدو عمرو کے ہے زید کے واسطے سودرم اور عمرو کے واسطے بچاس درم اور تہائی مال تین سودرم ہے تو ہرایک کواس قدر ملے جس قدراُس کے واسلے بیان کر دیا ہے اور باقی دونوں میں نصغا نصف ہوگا اور اگر ہزار درم کی زید دعمرو کے واسلے بایں طور دھیت کی کہ واسلے زید کے اس میں سے سو درم ہیں تو موافق اُس کے کہنے کے سوورم زید کودیئے جائیں مجاور باقی نوسو درم عمر وکولمیں مجے اور اگران میں ے تموڑے درم تلف ہو گئے تو باتی کے بھی دی جھے کئے جائیں مے اور اگر اُس نے برکے واسطے دوسرے بڑارورم کی وصیت بھی کی ہوحالا تکہ اُس کا تبائی مال ہزارورم ہےتو یا تج سودرم برکولیس کے اور یا تج سودرم میں زیدوعمرو کے واسطے دس جھے کئے جائیں محرجن مں سے ایک حصرز بدکواور نوجھے عروکودیئے جائیں مے اور اگر کہا کہ یہ بڑارورم زید وعرو کے داسطے ہیں زید کے داسطے اس می سے سودرتم ہیں اور باتی عمرو کے واسطے ہیں تو زیدکوسو درم کوطیس سے اور اگرسوائے سودرم کے باتی سب تلف ہو سکے تو بیسودرم زید کوطیس مے اور عمرو کے واسطے وی ہوگا جو بعد سودرم کے باتی رہاو جو داس کاس نے برے واسطے برارورم دوسرے کی وصیت کی عالاتک اُس کا تبائی مال برار درم ہے تو درمیانی کو مجھنہ ملے گا اور برار درم باتی دونوں میں کیارہ جھے ہو کر تقسیم ہوں سے جن میں سے وس جصے بزار درم کی وصیت والے کولیس مے اور ایک حصد سودرم کی وصیت والے کو ملے گااور اگر کہا کہ میں نے اسینے تہائی مال کی زیدو عمرو کے واسطے دصیت کی اُس میں سے سودرم زید کے ہیں اور اُس کا تہائی مال ہزار درم ہے مرتقتیم کے روز تکف ہوکر یا بچے سودرم رو کیا ہے تو اُس میں سے زید کو بورے سو درم ملیں مے اور باقی عمر و کولیس مے اور اگر باوجود اِس کے بمر کے واسطے اپنے تہائی مال کی بھی وصیت کی ہواور مال میں پیجھ نتھان نیس آیا تو ہزار کا نصف برکو ملے گا اور باتی نصف کے دس جھے ہوکراً س میں سے ایک حصد زید کو الے كا اور (نو) حصے عمر وكوديتے جاكيں مے اور اكركہاكہ على نے زيد كے واسطے اسينے تہائى مال سے مودرم كى اور عمروك واسطے باقى مال کی وصیت کی اور بکر کے واسطے ہزار ورم کی وصیت کی اور باتی مسلد بحالہ رہے تو عمر وکو پچھے نہ ملے گا اور ہزار درم اُس کا تہائی مال درمیان زید برے گیارہ جے ہو کرتقتیم ہوگا جس میں سے زیدکوایک اور بکرکو (نو) حصلیس کے اگرایک مخص کے یاس تین ہزار درم ہوں اور ہر ہزار درم ایک خاص تھیلی میں ہوں ہیں اُس نے زید سے کہا کہ میں نے تیرے واسطے جو پچھاس تھیلی میں سے باتی رہ جائے اُس کی وصیت کی تو اُس کو بورے ہزار درم ملیں مے اور یہ وصیت باتی تمام وصیتوں سے موخر ہوگی حتی کداگر اُس نے عمرو کے واسطے دوسرے ہزار درم کی وصیت کی تو اوّل کو پچھ ندیے گا اور اگر کہا کہ میں نے ان ہزار درموں کی زید وعمر و کے واسطے وصیت کی زید کے واسطے سات سودرم کی اور عمر و کے واسطے چے سودرم کی توبہ ہزار درم ان دونوں میں تیرہ حصہ ہو کر تقسیم ہوں سے اور اگر کہا کہ میں نے ان ہزار درموں کی زید وعمر و کے واسطے وصیت کی ان میں سے ہزار درم زید کے واسطے ہیں تو پوری ہزار درم فقط زید کول جا کیں مے اوراگر کہا کہان میں سے ہزار درم زید کے واسطے اور ہزار درم عمر و کے واسطے ہیں تو ہزار درم معین وونوں میں نصفا کے نصف تعتیم ہوں سے سید محيط سرحى على ہے اور اگر كہا كديس نے زيد وعمرو ك واسطان بزار درموں كى وصيت كى اس يس سے زيد ك واسطے بزار درم بيل او رعرو کے واسطے ان بزار درم میں ہے جس کی میں نے زید کے واسطے وصیت کی ہے ہزار درم میں یا کہا کہ میں نے اپنے تہائی مال کی زید وعمرو کے واسطے وصیت کی اس میں ہے ہزار درم زید کے ہیں اور ان ہزار درم عمب سے عمرو کے واسطے ہزار ورم ہیں حالانک اُس کا تہائی مال ہزار درم ہے تو ہر دوصورت میں پورے ہزار درم عمر د کولیس کے۔اگر ایک مخص نے ایک توم کے واسطے چند ومینتیں علیحدہ

علیحدہ کیں پھرصاحبان دمیت میں ہے کوئی حاضر ہوا اور اُس نے گواہ قائم کر کے اپنا تق وصیت لیما جا ہاتو فر مایا کہ اُس کا حصد دے کر باتھوں کا حصد دوک دکھوں گا پھرا کر ماجی ضائع ہو گیا تو جس نے جو پچھولیا ہے اُس کے لئے ہوئے میں حصد دسد شریک ہوجا کی گے اور جس کو اس کا حصد وصیت دیا گیا ہے اُس کے دینے جس کا در جس کو اس کا حصد وصیت دیا گیا ہے اُس کے دینے جس کھی ہو جا کھی اور جس کو اس کے در سے کھا اور جس کو اس کے در اور درم دیتے جا کیس کہ وہ قید ہوں کو فرید سے لیمنی کھا دمقید اسمام یا مسلمانان امیر بدست کفار کو فرید ہے ہی اگریڈ میں کہ وہ کہ کھی گیا ہوئے تا کہ وہ کسی کھی گیا اس کے مرکمیا تو بیٹ مقد مدحا کم کے سامنے چیش کیا جائے تا کہ وہ کسی کھی کو اس کے واسطے مقرد کر دے بیٹر دائے المعنین میں ہے۔

ایک مریض نے کہا کہمرے مال ہے میں ہزار درم نکالوتو أس میں سے فلاں کواس قدر دواور فلاں کواس قدر دوختی که اُس نے ای طورے کیارہ بزار کا حساب بتلا یا پھر کہا کہ ہاتی فقیروں کے واسلے ہے پھر مرکبیا پھر طاہر ہوا کہ اُس کا تہائی مال فقانو ہزار درم ہیں تو فقیہ الويكر بينى في فرمايا كه برايك كى وميت كي بي حصر كأس من ساأس كوفو حصد يتي جائي سكاور كمياره حصر باطل بوجائي سك اور تولد ماجی واسط فقیرول کے ہاس میں کو یا اُس نے نو ہزار درم فقیرول کے واسطے بیان کردیتے اس واسطے کہ جب اُس نے ابتداء میں تمام بال بیان کیا توباتی ای قدر مواجوم کہتے ہیں بخلاف أس كا كرأس نے بيكها كرميرے تهائى بال سے فلال كواس قدراور فلال كواس قدردوحی کدأس نے کہا کہ یاتی فقیروں کودوتو الی صورت میں فقیروں کو پچھ نہ ملے گا اور صاحبان وصیت میں سے ہرایک کوومیت کے حمیارہ جزوں میں نوجز ولمیں مے اور دوجز و باطل ہوجائیں مے ایک خص نے وصیت کی کہ میر ادار فروخت کیا جائے اور اُس کے من سے دس کون گیبوں خریدے جا کیں اور ہزارروٹیاں خریدی جا کیں اورائس نے دوسری کھدومیت بھی کی ہے پھرائس کا دار فرو خت کیا گیا اور اُس كِيْمَن مِن اس قدر مُنجائش بعي شهوني جس سے اس قدر كيبوں وروثيان خريدي جائيں اور ميت كا اُس كے سوائے اور مال بعي بيتو شخ ابوالقاسم نے فر مایا کداگراس کے تبائی مال میں اس ومیت اور دوسری وسیتوں کے بوراکرنے کی مخبائش ہوتو تبائی مال ہےسب بوری كى جائي اورايا موكا كدكويا أس في يدوميت كى كدمير ، مال سے دس كون كيبول اور بزار روثيال خريدو اور أس كائن میرے مکان کے قمن سے قرار دو مگر وارثوں نے اُس کو دوسرے مال سے قرار دیاہے بیامر وارثوں کے حق میں معزنہ ہو گالیکن اگر میت نے جو مال جو یز کیا ہے اُس میں کوئی دلیل پائی جائے جس سے اُس کا برقر ارر کھٹا ضروری ہومثلا معلوم ہو کہ اُس کا تعوز امال یاک وحلال ہےاور باتی بلیدوحرام ہے تو وصیتیں آی مال حلال ہے نافذ کی جائیں گی ایک مخص نے چندو صیتیں کیں پھرائی کے فرز عدوں کو خبر پینی کہ ہمارے باپ نے چندومیتیں کی ہیں اور اُن کو بیمعلوم نیس ہے کہ کیا وصیتیں کی ہیں بس انہوں نے کہا کہ جس کی ہمارے یا پ نے وصیت کی ہے ہم نے اُس کی اجازت دے دی تومنتی میں مذکور ہے کداُن کی اجازت سے نہ ہوگی اور ا جازت جعمی سیح ہوگی کہ جب بعد واقف ہونے کے اجازت دیں۔ایک مخص نے زید کے واسطے مال کی وصیت کی اور نقیروں کے واسطے مال کی وصیت کی حالا تکرزید بھی مختاج ہے ہیں آیا اُس کو حصر نظراء میں سے دیا جائے گا تو علاء نے اُس میں اختلاف کیا ہے اور محمد بن مقاتل وخلف اورشداد نے فرمایا کہ دیا جائے گا اور اہر اہیم تخی وحسن بن مطبع نے فرمایا کہند یا جائے گا اور اوّ ل اصح ہے یہ فقاوی قاضی خان میں ہے۔ نواز ل میں ہے کہ اگر وصیتیں کیں اور فقیروں کے واسطے وصیت کی اور اپنے آزاد کردہ شدہ کے واسطے سودرم کی وصیت کی پھراُس کا آزاد کیا ہوا اس کی موت کے بعد مرکیا پس اگراُس نے ہرومیت کے واسطے کوئی مقدار بیان کر دى ہواور باتى فقيروں كے واسطے كما ہوتو أس كے آزاد كرده شده كے سودرم فقيروں يرصرف كرد يے جائيں كے اور اگر أس نے برايك ومیت کے واسطے کوئی مقدار بیان کی ہوادرفقیروں کے واسطے بھی مقدار بیان کی ہوتو آ زاد کرد وشدہ کے سودرم وارثان موصی کودیئے جا کیں فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی کی کی کی کتاب الوصایا

عادر علی بذاا کرچندوسیتیں کیں پر کہا کہ باتی فقیروں پر تفتیم کردیا جائے پر بعض وسیتوں سے رجوع کرلیایا بعض موسی افران موت موسی کے اور علی بذاا کر چندوسیتیں کی جائے گیا گرائی سے رجوع نہ کیا ہو یہ مجیط میں ہے۔ گریم کے قوباتی فقیروں کو قتیم کی جائے گیا گرائی سے رجوع نہ کیا ہو یہ مجیط میں ہے۔ (اُنہو (اُن) دہاری ہیں

ذمی کوحر کی کی وصیت کے بیان میں

ذى إلى دصيت الرازجنس معاملات موتوبالا جماع سيح باوراكرجنس معاملات نه موتواس ميس جارا قسام بين اوّل آ كسده تعل ہمارے اور اُن کے نز دیک قربت ہو ہی ایس وصیت بھی سے جواہ واسطے قوم معین کے ہویا غیر معین کے دوم آن نکہ ہمارے اور ان کے دونوں کے نزد کی معصیت ہو ہی اگر اسی وصیت توم معین کے واسطے ہوتو سی استار بیا جائے گا کہ موسی نے اُن الوكوں كوما لك كرديا ہے ہى اس مى كوئى وجد قربت الله تعالى كى شرط نه موكى اور اگر قوم غير معين كے واسطے موتو باطل ہے۔ سوم آئك ہمار سے بزد کی قربت اور اُن کے بزد کی معصیت ہولی اگریقوم معین کے واسطے ہوتو سیجے ہواور اُن کے واسطے تملیک شار کی جائے می بس اس می موسی کی طرف تقرب شرط نه ہوگا اور اگر قوم غیر معین کے واسطے ہوتو سیح ہے چیارم آ نکہ ہمارے نزویک معصیت اور اُن كے نزو يك قربت موتو الى وميت الم ابوطنية كے نزويك سي عنوا وقوم معين كے واسطے مويا غير معين كے واسطے اور صاحبين ا كزديك الرقوم معين كے واسطے ہوتو خيرورنه باطل ہے فرمايا كه اگر ذمي نے دصيت كى كدمير بتبائي مال سے رقبات يعني مملوك لوگ خواہ معین <sup>(۱)</sup> یاغیر معین خریدے جائیں اور میری طرف ہے آ زاد کئے جائیں یا بیدومیت کی کہمیرا تہائی مال فقیروں ومسکینوں کو صدقہ میں دیا جائے یا اُس سے بیت المقدیس میں چراغ جلائے جا کمیں یا اُس میں عمارت بنائی جائے یا تہائی مال ہے ترک دویلم پر جہاد کیا جائے اور موسی نفر انی ہے تو ومیت سیح ہاور اگر تہائی مال کی گانے والیوں یارونے والیوں کے واسطے ومیت کی اس بی عورتش معین کردی ہوں تو سیح ہوگی اور بیشار کیا جائے گا کہ اُس نے ان عورتوں کوتہائی ندکورکا مالک کردیا ہے اورا گرغیر معین ہوں تو باطل ہے اور اگریدوست کی کرمبرے تہائی مال سے ایک قوم مسلمان کو جج کرایا جائے یا اُس میں ہے مسلمانوں کی معجد بنائی جائے ہی اگر قوم معین کے واسطے ہوتو وصیت مجھے ہوگی اور اگر اُن لوگوں کے حق میں تملیک قرار دی جائے گی اور موسی کے وارث لوگ مخار ہول کے چا ہیں جج کرادیں ومسجد بنادیں اور چاہیں ایسانہ کریں اور اگر تو م غیر معین کے داسطے ہوتو دمیت باطل ہوگی اور اگر وصیت کی کہ میرے تهائی مال سے بعید یا کنیسہ بنایا جائے یا میرا دار بعید یا کنیسہ کردیا جائے تو صاحبین کے نز دیک وصیت غدکور باطل ہے الا جب کدید وصیت تو معین کے داسطے ہوتو بدأن کے حق میں تملیک قرار دی جائے گی اور امام اعظم کے نز دیک ہر حال میں وصیت سیحے ہاور بہتم اختلا فی بقیاس مسئلہ مختلف نیہا ہے اور ہمارے مشارکے نے فر مایا کہ امام اعظم کے قول پر بیٹکم گاؤں میں ہے اور اگر شہر میں ایسی وصیت کی تو اُس کی وصیت نافذند مو کی برمحط میں ہے۔ حربی مستامن نے اگر مسلمان و ذی کے واسطے وصیت کی توسب سیجے ہے لیکن اگراس کے ساتھ اُس کا وارث دارالاسلام عن آیا ہواور حربی مستامن نے تہائی سے زائد کی وصیت کی تو تہائی سے زائد کی حق عن اُس کے وارث کی اجازت کی ضرورت ہوگی اور اگراس کا کوئی وارث ہی نہ ہوتو تمام مال سے دمیت سیجے ہوگی جیسا کے مسلمان و ذمی کے حق میں اس طرح اگر وارث ہولیکن دارالحرب میں ہوتو بھی بہی تھم ہے اور اصل میں ندکور ہے کہ اگر حربی نے دارالحرب میں وصیت کی پھر دار الحرب کے لوگ مسلمان ہو گئے یاسب ذمی ہو گئے پھر دونوں نے اس وصیت کی بابت قاضی کے باس نالش کی پس اگر چیز وصیت

بعینہ قائم ہوتو قاضی اُس کونا فذکرے گا اور اگر مسلمان ہوئے سے پہلے وہ تلف ہوگئ تو قاضی اُس کو باطل کردے گا یہ بدائع میں ہے۔ حربی متامن نے اگر ذی کے واسطے اسے بعض مال کی وصیت کی تو یاتی اُس کے وار ٹان وال الحرب کودیا جائے گار محیط سرتھی میں ہے۔اگر دارالاسلام میں متامن (۱) نے اپنے غلام کوعندالموت آزاد کیایا مر بر کیا تو سیح ہوگابدون اُس کے کہ اُس کے تہائی مال ہے اعتبار کیا جائے اور اگر ذی نے تہائی ہے زائد کی یا بعض وارثوں کے واسطے وصیت کی تو مثل مسلمان کے سیح نہیں ہے اور اگر اپنے برظاف (۲) لمت کے واسلے وصیت کی توشل ارث کے بیج ہادراگر جر بی غیر مستاس (۳) کے واسلے وصیت کی تونییں سیج ہے بیکانی على باوراكردى في منامن كواسط وميت كي وائر بي يريط سرحى على بداكركوني مسلمان نعود بالله مرتد موكر بهودي یا نصرانی یا مجوی و و کمیا بھراس نے وصیتوں میں ہے کوئی وصیت کی تو امام اعظم کے قول پر اُس کی وصیتوں میں ہے جوالی وصیتیں ہیں کے مسلمان کی طرف سے بھیجے ہوتی ہیں موقوف (۳) رہیں گی اور جومسلمان کی طرف سے بھیجے نہیں ہوتی ہیں وہ باطل ہوں گی اور صاحبین اُ کے نزدیک تصرفات مرتد فی الحال نافذ ہوتے ہیں پس جس قوم کی طرف مرتد ہو گیا ہے جو دمیتیں اُس قوم کی طرف جمع ہو عتی ہیں ولی وسیتیں اُس کی سیح ہوں گی حتی کداگر اُس نے الی وصیت کی جوائس توم کے نزد بک کارٹواب اور ہمارے نزد بک معصیت ہے اور بیدوسیت ایک توم غیر معین کے واسطے واقع ہوئی تو صاحبین کے نز دیک سیجے نہ ہوگی اور رہی مرتد وعورت سووہ جس توم کی طرف مرتد موكر كئى ہے جوأس توم سے مجے موسكتى ہے و واس مورت مرقد وكى وسيتيں بھى سي موس كى اور كتاب ميں فر مايا كرموائے ايك صورت كے وہ بہے کدائی وصیت کی کدأن کے فزد یک کارٹواب ہاور جارے فزد یک معصیت ہے مثلاً کنیسہ یا بیعد کی تعمیر کی وصیت کی اس کے مانندکوئی وصیت کی اور بیروصیت ایک قوم غیرمعین کے واسطے واقع ہوئی تو میں اس مسلمیں امام ابوصیفیہ سے کوئی تھم یاد (۵ تنہیں ر کھتا ہوں اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض نے فرمایا کہنے ہے اور بعض نے فرمایا کنہیں سیجے ہے بیمچیط میں ہے اور مبتدع اگراس کی تحفیر کا تھم ند ہوتو حق ومیت میں بمنز لدمسلمان کے ہاس واسطے کہ بظاہرو واسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور اگراس کی تحفیر کا تھم ہو تو وہ بھز لدمر مذکے ہے کیں اُس کے تصرفات میں امام اعظم وصاحبین کے درمیان وہی اختلاف ہو گا جومر مذکے حق میں معروف ہے بيكاني مي ہے۔

اگر بہودی یانصرانی نے اپنی صحت میں کنیسہ یا بیعہ بنایا پھر مرکبیا تو وہ میراث ہوگا بیبدا بیمسائل شی میں ہے۔ایک مخص نے عتم کھائی کہ ٹس کوئی وصیت نہ کروں **گا پھرا**س نے مرض الموت میں چیز ہبہ کی یا پنا ہیٹا خریدا جوآ زاد<sup>ک</sup> ہو گیا تو وہ مخص حانث نہ ہو گا اور اگراہے وارث کو پچے بہد کیا حالا نکدمرض الموت کا مریض ہے یا وارث کے واسطے سی چیز کی وصیت کی اور اس کے نافذ کرنے کا حکم کیا توامام ابو برحمر بن الغضل نے فرمایا که دونوں باطل بیں اور اگر باتی وارثوں نے اس طرح اجازت دی کے میت نے جس چیز کا تھم کیا ہے ہم نے اُس کی اجازت دی تو بیدومیت کی طرف را جع ہوگی اس واسطے کدومیت بی کا تھم دیاہے ہید کی طرف را جع نہ ہوگی اور اگر وارثوں نے اس طرح ا جازت دی کہ ہم نے تعل میت کی ا جازت دی تو ہبہ دومیت دونوں کے تن میں ا جازت سیحیج ہوگی۔ا یک مریض نے کچے وصیتیں کیں پھروواس مرض سے اچھا ہوگیا اور برسول زندور ہا پھر بیار ہوا تو اُس کی وصیتیں باتی رہیں گی بشرطیک اُس نے ان وصیتوں کے وقت رینہ کہا ہو کہ اگر میں اس مرض ہے مرجاؤں تو یا اگر میں اس مرض ہے اچھانہ ہوں تو میں نے بید صیت کی یا فاری میں

ل سینی باب کے مالک ہوتے ہی آزاد ہو گیا بدیل وجد کہ جوذمی رحم محرم کامالک ہوتا ہے وہ اُس کی طرف سے آزاد ہوجاتا ہے ا

<sup>(</sup>۱) یامسلمان کے لیے ۱۱ (۲) ای واسطے کفرکت واحدہ ہے ۱۱ (۳) اورید مسلمفعل پہلے گذر چکاہے ۱۱ (۴) یہاں تک کدأس کا (۵) بیسیرافعنی وخارجی وغیره۱۲

کہا (مراازیں بناری اگرمرگ آید یا اگرازیں بناری بھیرم) اور اگرائی نے بیٹر طالگائی ہوتو ایسے ہوجانے کی صورت بھی بید وصیت کی اور کہا کہ اگریں اپنے اس مرض سے مرجاؤں تو میں بافل ہوجا کیں گی بیڈ آوئی قاضی خان بھی ہے۔ ایک خص نے وصیت کی اور کہا کہ اگریں اپنے اس مرض سے مرجاؤں تو بھیرے خلام آزاد ہیں اور خلام کو بھیرے مال سے اس قدر دیا جائے اور بھیری طرف سے نج کیا جائے گھروہ اس مرض سے اچھا بور بھی کو اور ہوکہ ہوگیا گھر دوبارہ بنارہ ہوا اور جن اوگوں کو بھی بناری میں وصیت پر گواہ کیا تھا آئیں سے یا دوسرے گوا ہوں سے کہا کہ تم گواہ رہوکہ میں اپنی بھی وصیت پر بوں تو امام جی نے فر مایا کہ قیا سابے باطل ہو بھی جن بھی اس مندی استحسان کو لیتا ہوں اور تھم دیتا ہوں کہ بیسب جائز ہے اور سب وصیتوں کا حصرتہائی مال سے لگایا جائے گا اور بید قیاس واست کی اور مساکین بھی اس مندی اور مساکن کے واسطے سودرم کی وصیت کی اور مساکین کے داسطے سودرم کی وصیت کی اور مساکین کے داسطے سودرم کی وصیت کی اور مساکن نے میدائند کے واسطے سودرم کی وصیت کی اور مساکن نے داسطے سودرم کی وصیت کی اور مساکن نے داسطے سودرم کی وصیت کی اور میا کہ بی مرجاؤں تو میرے خلام آزاد ہیں گھرا چھا ہوگیا اور پھرو وہا رہ بتارہوا

محيط کي ہے۔

ایک فخص نے پچھومیتیں کیں اور اُس کا وصیت نامد لکھ دیا چراس کے بعد بیار ہوااور پھر بھی پچھومیتیں کیں اور وصیت نامد لکے دیا اس اگر ومیت نامہ وائی میں بیتحریر ندکیا کہ میں نے ومیت اول سے رجوع کیا ہے تو دونوں ومیتوں کی تعمیل کی جائے گی بید خزامة المعتبن مي ہے۔ايك مخص نے محدوميت كى مرأس كووسواس نے محيراجس سے دومعتو و موكيا اور ايك مدت ايمانى ربائحر اس کے بعدم کیا تو امام محترے فرمایا کدومیت باطل ہے۔ایک مریش نے بسب ضعف کے مختلو کرنے پر قادر نیس ہے لیکن اُس کی عقل موجود ہے ہیں اُس نے سرے کی وصیت کا اٹارو کیا تو محمد بن مقائل نے فرمایا کداشارہ سے اُس کی وصیت جائز ہے اور ہارےامحاب نے اس وصیت کوجائز نیس رکھا ہے اور ناطعی نے قرمایا کہ کیسانیات میں ندکورے کدایک مخص کوفائج نے مارا پس اُس ک زبان جاتی ری اور تفکوے عاجز ہو کیا ہی اُس نے اشارہ ہے وصیت کی یالکے دیا پھرا یک مدت تک یکی حال رہا اور زمانہ مجوراز مذر كياتوأس كا عم شل كو يكل (١) كے باور حسن بن زياد سے روايت ہے كدايك مخص في دوسرے كو بزار درم ديتے اور كها كديد براردرم زيرك واسطے بي اگري مرجاؤل تو أسكودے دينا كرم كيا تو مامورزيدكوموانن تحكم ميت كے دے دے كا اوراكريدنكا كديدواسطےفلال كے بيل بلكديدكها كدزيدكويدوم وے دينا فكرمركياتو مامور درم زيدكونددے كا في ابولعرالديوى سے دوايت ب كدمريض في ايك مخض كودراجم دين اوركها كران كوزيدكود يناياكها كدمير سين يكودينا بمرمر كميا حالا تكدميت برقر من بين توفرمايا كراكرأس فظ يى كها كرميرے بعياتى يا جيے كودے دينا اوراس سے ذيا دہ كھ شكها تو ماموران درا بم كوقرض خوابان ميت كودے دے گا اور سے نسیرے مروی ہے کدا یک خض نے کہا کہتم لوگ بدورا ہم یابد کڑے نیدکودے دینا اور بدنہ کہا کہ بدأس كرواسط ميں اوریکی نہا کدیاس کے واسطے وصیت بی او فرمایا کدیہ باطل ہے۔اس واسطے کدیدندا قرار ہے اور ندوصیت ہے۔ا یک مخف نے ومیتیں کیں اوراس کے چھےاو کوں نے اُس کی وسیتوں کوزیوف وردی درموں سے افذ کیا تو اس میں مشامح میں انتقاف کیا ہی شخ ابو برجم بن الفعنل نے فرمایا کدا کرومیت می قوم معین کے واسلے ہواورو ولوگ باو جود علم اس بات کے ایسے درموں پر رامنی ہو محظاتو جائزے اور اگر غیرمعین فقیروں کے واسلے کی تو امام اعظم وامام ابو پوسٹ کے نزو یک جائز ہے۔ ایک مخص نے وصایاتے نقدی کی ومیت کی حالا نکه نقو دمختلف رائج بین تو خرید فروخت میں جونفذ سب سے زیادہ رائج ہوائی سے اُس کی وسیتیں نا فذکی جائیں گی ایک

ا يعنى خلاف عقل كاويام فاسده ال كدما في عالب بو مجا ع قال المحرج من ماندوراز عايك سال مراد ب كذاح صرح بعضهم اا (1) يعنى وصيت جائز بي ا

مریض نے ہزار درم شکتہ کی وصیت کی حالا نکداس کے دراہم فابت ہیں تو اُس کے قابت درموں سے کوئی چیز خرید کر پھر یہ چیز شکتہ درموں سےفروخت کر کے اُس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ ایک مریض سےلوگوں نے کہا کرتو دصیت کیوں فیس کرتا ہے اُس نے کہا كه عن في وميت كى كه ميرا تهائى مال سے فكالا جائے ہى بزار درم مسكينوں كومىدقد ديئے جائيں اوراس سے زيادہ محمد نكيا جائے یہاں تک کدمر کیا چرطا ہر ہوا کدأس كا تهائى دو بزار درم ہے و تنے امام ابوالقاسم نے قرمایا كرفتا بزار درم معدقد كئے جائيں اور اگر مریض نے کہا کہ میں نے وصیت کی کہ میرے تہائی مال سے نکالا جائے اور پھے زیادہ نہ کہا تو اس کا بورا تہائی مال فقیروں کو صدقد دیا جائے گا اور حسن بن زیاد ہے مروی ہے کہ ایک مریض نے کہا کہ میں نے فلال کے واسطے اسے تہائی مال کی وصیت کی اوروہ بزار درم ہیں لیس طاہر ہوا کہ تہائی مال اس سے زیادہ ہے تو احسن نے فر مایا کہ تہائی بوری وصیت میں دی جائے گی جا ہے جس تدر ہوائ طرح اگر کہا کہ میں نے اس دار میں سے اپنے حصد کی وصیت کی اور وہ تہائی ہے پھر ظاہر ہوا کہ اُس کا حصد نصف ہے تو بھی قرمایا کہ بورا نہائی مال جونسف دار ہے دیا جائے گا اور اگر کہا کہ میں نے ہزار درم کی وصیت کی اور و ومیرا دسواں حصہ مال بتو موسى لدكوفتظ برار درم ليس مح خواه دسوال حصداس سازياده موياكم بوادر اكركها كديس في زيد كواسط تمام أس مال کی جواس مسلی میں ہے وصیت کی اور وہ ہزار درم ہیں پھر طاہر ہوا کہ اس میں دو ہزار درم ہیں تو زید کو جو پچھا س محملی میں ہے سب ملے گا بشرطبکہ اُس کے تبائی مال ہے زائد نہ ہوا ک طرح اگر تھیلی میں بجائے درم کے دینار و جواہر وغیر ہ کوئی چیزیائی گئی تو بھی زیدکو ملے کی اور اگر کہا کہ بن نے زید کے واسطے بزار درم کی وصیت کی اوروہ بوراوہ مال ہے جواس تھیلی میں ہے تو زید کوفتا ہرار درم کمیں مے اور اگر کہا کہ میں نے زید کے واسطے اُس مال کی جو اُس تھیلی میں ہے ہزار درم کی وصیت کی حالا تکہ ہزار درم اس تھیلی کے مال کا نصف ہے یا تھیلی میں تمن ہزار درم ہیں تو زید کوفتا ہزار درم ملیں کے اور اگر تھیلی میں ہزار درم ہوں تو زید کولیس کے اور اگر تھیلی میں فقلا یا بچے سوورم ہوں تو اُس کو یا بچے سوورم کمیں سے اور پچھ نہ ملے گا اور اگر تھیلی میں دیناریا جواہر وغیرہ ہوں تو زیدکو کچھند ملے گا نقید ابواللیٹ نے فرمایا کہ بنابر قیاس امام اعظم کے جاہے کہ موصی لدکواس میں سے بقدر ہزار درم کے دیے جائیں بیزناوی قاضی خان میں ہے۔اور اگر کہا کہ میں نے تمام اُس چیز کی جواس بیت میں ہےومیت کی وہ ایک کر گیہوں ہیں مجرمعلوم ہوااس میں کہ کئی کر گیہوں ہیں یا گیہوں وجو ہیں تو سب موسی لہ کولمیں سے بشرطیکہ اُس کے تہائی مال ہے برآ مد ہوں سے خزارہ املین میں ہے۔

اگر کہا کہ یس نے زید کے واسطے اس تھیلی میں سے ہزار درم کی وصیت کی اور اس دوسری تھیلی میں سے زید کے واسطے ہزار درم کی وصیت کی تو دونو ل تعیلیوں سے اس کولیس سے بیری اس ہے۔ایک مخفس نے وصیت کی کدمیر کی طرف سے ہزار درم صدقہ کئے جائیں پھروارثول نے اُس کی طرف سے گیبول صدقہ کئے یااس کے بھس واقع ہواتو ابن (۱) مقاتل نے فرمایا کہ بیرجائز ہے۔اور فتیدابواللیٹ نے فرمایا کماس کے بیمنی ہیں کداس نے بول وصیت کی کدمیری طرف سے ہزار ورم کیہوں وے کرصد قد کئے جاتمیں لکین بیانظ سوال میں سے ساقط ہو کیا ہے چرابن مقاتل ہے دریافت کیا کما کراکر کیبوں موجود ہوں الا دارتوں نے کیبوں کی قیت دے دی او فرمایا کہ جھے امید ہے کہ بیمی جائز ہوگا اور اگر ایک مخص نے درموں کی وصیت کی ہو گرلوگوں نے تیہوں دیے تو نہیں جائز باورفتيدابوالليث فرمايا كبعض مشارع في كماكريدجائز باورجم اىكواختياركرت بي إوراكراس في وصيت كى كريفلام فروخت کرے اُس کائمن مساکین کوصدقہ کیا جائے تو وارثوں کورواہے کفٹس غلام صدقہ میں وے دیں کا اوراگروسی سے کہا کہ دس

كيڑے خريد كرأن كومدة كرنا بحرومى نے دى كيڑے خريدے تو أس كوا ختيار ہوگا كد كيڑوں كوفرو شت كر كے أس كاخمن صدقة كر دے اور امام محر سے روایت ہے کہ اگر معین ہزار درم کے صدقہ کرنے کی وصیت کردی مجرومی نے بچائے ان درموں کے مال میت ے صدقہ کردیا تو جائز ہے اور اگر دراہم ومیت قبل اس کے کہ وصی صدقہ کرے تلف ہو محے تو مثل اُن کے وارثوں کے واسطے تاوان دے گا اور نیز امام محد ہے روایت ہے کہ اگر ایک مخص نے ہزار درم معین اپنی طرف سے صدقہ کرنے کی وصیت کی مجربیدرم مکف ہو مجئة وميت باطل موجائے كى ايك مخف نے وميت كى كديرے مال كى كدر قدر دفتاج حاجيوں كومىدقد في ديا جائے تو كياسوائے محاج حاجیوں کے دوسر فقیروں کودیناروا ہے پانیس ہے تو امام ابولفر نے قرمایا کدیہ جائز ہے کیونکدامام ابو بوسف سے روایت ہے كه ايك مخص نے وصيت كى كەفقراء كم معظم كومىد قد دياجائة قرمايا كەسوائے فقراء (١) كے غيروں كوبعى صدقد دينا جائز ہے۔ايك معنص نے وصیت کی کے میرانہائی ال صدقہ کر دیا جائے ہمرا یک مخص نے وصی ہے مال غصب کر کے ملف کر دیا ہی وصی نے جا ہا کہ بید مال اى غامب كوصدقه ديا مواقر ارد ع حالا تكه غامب يتكدست بي فيخ ابوالقاسم في فرمايا كديد جائز ب ايك مخض في مال حرام بإيااورمرتے وقت وصيت كى كديد مال اس كے مالك كى طرف سے صدقة كرديا جائے تو فرمايا كدأس كامالك معلوم موتوبيد مال أس كو والی دیا جائے اور اگرمطوم نہ ہوتو صدقہ کیا جائے اور اگروارٹوں نے اس اقرار میں اپنے مورث کی محدیب کی تو فرمایا کہ اس میں ے بعدرایک تمائی کے صدقہ کی جائے ایک مورت نے اپنی وصیت عمل کہا کہ (خویشان مرایا دگار بست از مال من ) لینی میرے مال میں میرے اقربائے واسطے بھی یا دگارہے تو فرمایا کہ مال میں ہے اُس کے دشتہ دار کبی کودیا جائے گا جو اُس کا وارث نبیل ہے اور اس مال کی مقد ارمقرر کرنے میں اُس مخف کو اختیار ہوگا جس ہے ورت نے اِس ومیت کا خطاب کیا ہے ہیں عورت نرکور کے بال ہے جس قدر جا ہے وے دے اور اونی مقد ارکبلائے گی جس پر یا دگاری کا اطلاق ہو سکے بین آوی قاضی خان میں ہے اور اگرایے افضل غلامان یا خیر غلامان کی مساکین کے واسطے وصیت کی اور بیومیت کی کہ فروخت کر کے اُس کا خمن مسکینوں میں فرج کیا جائے تو غلاموں میں جو ازراہ تیت افتل وبہتر ہووہ لیا جائے گا۔اور اگر کہا کہ میں نے اپنے غلاموں میں سے بہتر یا افتل کے واسطے اپنے تہائی مال کی ومیت کی تو ذہن کی راہ سے جو غلام سب سے افعنل ہوا س کود یا جائے گا بیمیط میں ہے۔

ایک مخص نے اپنے تہائی مال کی واسلے مساکین کے دصیت کی حالا نکداً س کا وطن دوسرے شہر میں ہے اور فی الحال و وایک غیروطن میں موجود ہے تو فرمایا کہ اگر اُس کے ساتھ بچھے مال ہوتو و واس شہر کے فقیروں کودے دیا جائے گا اور جواُس کے وباطن میں ہو وہ اُس کے وطن کے مسکینوں کوویا جائے گا اور اگر ومیت کی کدمیر اتہائی مال نظراء کلخ کودیا جائے تو افضل ہمی ہے کہ اُنہیں فقیروں کودیا جائے اور اگر غیروں کودیا کیا تو بھی جائز ہاورای پرفتوی ہاور بیام ابو پوسٹ کا قول ہاورامام محد نے فرمایا کہ سوائے فقرا و پنج کے غیرفقیروں کو دینا روانہیں ہے اور اگر وصیت کی کہ دس روز عمل بیصدقد کیا جائے ہی وسی نے ایک بی روز عی صدقہ کر دیا تو نوازل مس المعاب كدجائز باور نيزنوازل مس المعاب كداكروصيت كى كدبرفقيركوايك درم دياجائ يس وصى في أس كونصف درم دیا اور پھر دوسر انسف دیا حالانکہ فقیراز ل نصف کوخری کر چکا ہے تو مجھے امید ہے کہ وصی ضامن نہ ہوگا بی خلاصہ می ہے۔اور اگر ومیت کی کہ میرے کفارہ کے واسلے دی مسکین کھلاتے جائیں اس وسی نے دی مسکینوں کوشیج کا کھانا کھلایا پھروہ سب مر محق تو وسی ضامن نه ہوگا اور دوسرے دس مسكينوں كوسى وشام كھانا كھلائے اور اگركها كديمرى طرف سے دس مسكينوں كومى وشام كھانا كھلايا جائے اور کفارہ کا نام ندلیا ہی وسی نے دس مسکینوں کومنے کا کھانا کھلایا پھرو ممر محے تو دوسرے دس مسکینوں کوشام کا کھانا کھلائے اور بعض نے

<sup>(</sup>۱) لینی کمے سواد دسری جد کھتاج کودے دےاا

دوسری صورت بی فر مایا ہے کہ استحسانا وسی ضائی نہ ہوگا اور سوائے اُن کے دوسرے دی مسینوں کوسی وشام کھانا کھلائے اور اِی پر
خونی ہے بیٹرنا کھتین بی ہاوراگر ومیت کی کہ بیری و فات کے بعد تمن سوئی گیہوں فقیروں کو صدقہ دیتے جا ئیں ہی وسی نے
موسی کی حیات میں دوسوئی ہانٹ دیتے تو جی ابولھر نے فر مایا کہ جس قدراً سنے موسی کی حیات بی بانے ہیں اُن کا ضائی ہوگا
اور فر مایا کہ موسی کی و فات کے بعد بھکم حاکم تقییم کرنے تا کہ ضان ہے ہری ہوجائے اور اگر بعد و فات موسی کے اُس نے بغیر بھم حاکم
تقییم کے تو حیان ہے ہری نہ ہوگا ہی ہے موسوف سے دریافت کیا گیا کہ اگر اُس نے بعد و فات موسی کے بھم وار وان تقییم کردیا
فر مایا کہ اگر واٹوں میں کوئی نا بالغ بھی ہوتو وارثوں کا بھم نا جائز ہوادراگر تا بالغ نہ ہوتو اُن کا بھم کردیا
تو صان ہے خارج ہوجائے گا اور چی میں کہ ہالفوں کا تھم واجازت بعدراُن کے مصر کے بچے ہوادرتا بالفوں کے حصر میں بھی

ایک فض نے اپنے مرض میں ومیت کی کدیس نے رمضان میں روز ورکھ کرون میں اپنی زوجہ سے وطی کی تھی ایس تم اوگ فقيهوں سے دريافت كرنا جو يكى جمد برواجب موأس كواواكرنا بس اكر مملوك كى قيت أس كى باقى وسيتوں كے ساتھ أس كے تها أنى مال ے برآ مروقی ہوتو اُس کی طرف ے ایک ملوک آزاد کیا جائے گا اور نیز اُس کی طرف ے نصف صاع کیہوں کمانے میں دیے جائیں مے اورا گرمملوک کی قیت اُس کے تہائی مال ہے برآ مدند ہوتی ہوتو وارثوں نے زیاد ویس سے اجازت نددی تو اُس کی طرف ے ساتھ مسکین کھلائے جا تھی ہے ہرایک کے واسطے دو گیہوں ہوں مے اور دوزید ایک مسکین کے داسطے ہوں مے بشرطیک آس کے تبائی مال سے برآ مد موینزند المعتن میں ب\_اگرومیت کی کدیبوں وروٹی خرید کرمسکینوں کومدقد دی جائے تو جولوگ گیہوں و رونی لائی کے ان حمالوں کی اجرت کس پرواجب ہو گی تو مشار کے نفر مایا کدا کرمیت نے اس کی حمالی کی وصیت ندی ہوکہ کس مقام تك أخواكرلائي جائے تو موسى كو جائے كہ جوفض با مردورى أشالائے أى سےدد كر أخوا لے اور بطور صدق ك أس كواس یں سے دے دے اور اگرمیت نے مساجد تک اٹھانے کی ومیت کی ہوتو اُس کی حردوری مال میت ہے ہوگی۔ ایک مختص کو ومیت کی يعنى وصى مقرركيا كدميراتهائى مال صدق كرد ي بى اكرأس في اسيخ واسط دكاليا تونيس جائز باكراي بالغ بينيكويا نابالغ كوجو قبندكو جمتاب دے دیاتو جائزے اورا كرمغير فدكور قبندكون مجتنا بوتونيس جائزے اورفاوي من لكماے كه عالى سلطان نے دميت كى كرمير ال عاس قدر مال فقيرول كوديا جائة وفيخ الوالقاسم ففر مايا كداكريه بات معلوم موكديه غيركا مال بوتو أس كاليما طال نبیں ہواور اگر معلوم ہوکہ بیاس کے مال می مختلط عب تو این جائز ہواور اگر معلوم نہ ہوتو جائز ہے یہاں تک کدیے فاہر ہوکہ بیا غيركا مال بفتيةً فرمايا كدا كر مختلط موتوامام ايويوسف وامام محر كفرز كيدوه مال اسينا مالك كي ملك باقي بيتو أس كاليماجائزند ہوگا اور سوائے مالک کووایس دینے کے کوئی راہیں ہے اور امام اعظم کے نزویک خلط کرنے سے غاصب اُس کا مالک ہو گیا ہی اس کا لینا جائز ہے بشرطیکہ مال منت میں اس قدر ہوکہ جس سے اس کے خصوم راضی ہو کتے ہیں اور جامع میں تکھا ہے کہ اگر اپنے تہائی مال كى مسكينوں كے واسطے وميت كى كدأس مى سے برسال آ تھ درم صدقہ كئے جائيں ياكها كديس نے اسے تہائى مال سے برسال سو ورم صدقد کرنے کی وصیت کی کوتو أسى بورى تمائى كوسال اول على صدقد كرد سے كا اورأس كوئى سالوں برمتفرق ندكرے كا۔ايك مخفس نے موت کے وفت وصیت کی کہ میرے قاتل کو عنو کیا جائے حالا نکہ قل عمر ہے تو ہتیاس اوّل امام اعظم کے باطل ہے بیفرآوی قاضی خان می ہے۔اگرزید کے واسلے اپنے چھنے حصد ال کی وصیت کی پھرائ مجلس میں یا دوسری مجلس میں زیدی کے واسلے چھنے جھے کی ومیت کی اور ایک ومیت کے دو مواہ کر لئے یانہیں کئے تو بالا جماع زید کو فتظ ایک چمٹا حصہ ملے کا لیکن اگر ومیت زائد ہو یا ہر دو وميت على ساليدزائد بواقو الي صورت عن زياده عن كم داخل بوجائ كي اورموسى لدكوزياده دى جائ كي اور باتى كاحكم ساقط بو جائے گانیشرح طحادی میں ہے۔ چیچ سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنے تہائی مال کی فقیروں کے واسلے ومیت کی نہی وص نے تو انگروں کودیا حالا مکدو انہیں جانیا تھا کہ بیلوگ تو انجر بین تو امام محر نے قرمایا کہ بیکانی ندہوگا اور فقیروں کے واسطے بالا تفاق ووسی منامن ہوگا بہتا تار خانیہ میں ہے۔ ایک مخص نے زید کے واسطے تہائی مال دین کی وصیت کی اور عمر و کے واسطے تہائی مال عین کی وصیت کی اور و بن سودرم ہے تو سوورم مال عین کی تہائی وونو ل نصفا نصف تقلیم کرلیں مے پھرا گرقر ضد میں سے پیاس درم حاصل ہوئے تووہ مال مین میں ملائے جائیں مے اور اس سب کی تہائی وونوں میں یا نچ حصہ ہو کر تقتیم ہوگی اور اگر تہائی مال مین کی زید کے واسطے اور تہائی مال عین ووین کی عمرو کے واسطے وصیت کی اور قرضہ میں ہے کچھ حاصل نہ ہواتو تہائی مال عین کو دونوں نصفا نصف تقلیم کرلیں مے مجرا كرقر ضديس سے بچاس درم حاصل موے توب مال مين عن طابع جائيں مے بس صاحبين كنزديك اس كے تهائى يعنى بچاس درم دونوں میں تین جھے ہو کر اس طرح تقلیم ہول مے کداس میں سے ایک تہائی زیدکواور دو جھے عمر د کولیس عے اورامام اعظم کے نزدیک اس صورت می بھی بھاس درم دونوں میں یا بچ جھے ہو کرتھیم ہول مے اور اگر ایک مخص کے پاس سودرم عین ہوں اور سودرم سنسي بروين موں پس أس نے زيد كے واسطے تهائي مال كى وميت كى تو وہ مال عين تهائى لے لے گا يظهير بيدين ہواور فرآوي فضلي میں ندکورے کدا گرایک مخف نے اپنے قرضہ کی نسبت جودوسرے مخض پر آتا ہے بیومیت کی کدو وکار ہائے خیر میں صرف کیا جائے تو وصيت قرضه نذكور مصفحات موكى بجراكراس كے بعد كى قدر قرض داركومبدكر ديا تواى قدر سے وصيت بھى باطل موجائے كى كويا أس نے وصبت سے اس قدر میں رجوع کرلیا اور بقانی نے فر مایا کہ گیہوں دین میں داخل بین اور فر مایا کہ وصبت دین میں درم و دینار داخل ہوتے ہیں بیجیط میں ہے۔

قاد فی اہل سم قد میں اکھا ہے کہ آگر متاع بدن خویش کی وصیت میں ٹو بی وموز ہو لحاف واؤ پر کے پڑے اور پھوتا سب داخل ہوں گے اور بھر انسان کی افتظ عرف و عادت میں اوڑ ہے بجو نے پر اطلاق کیا جاتا ہے ہی بی بنی ہؤا متاع کی وصیت میں جا بہائے پوشید ٹی دیجھونے وقیص وقرش و پر وہ سب داخل ہوں گے اور آیا ظروف بھی داخل ہوں گے انہیں سواس میں مشاکے '' نے اختلاف کیا ہے اور اہام مجر نے سر میں اشارہ کیا ہے کہ داخل ہوں گے۔ اگر ایک خض نے اپنے گھوڑے مع سلاح کی مشاکح '' نے اختلاف کیا ہے اور اہام مجر نے سیر میں اشارہ کیا ہے کہ داخل ہوں گے۔ اگر ایک خض نے اپنے گھوڑے مع سلاح کی وصیت کی تو امام ابد ہوست کے اور ہوتا کی نے آپ میں قرایا کہ اور کیا گا دور کی اور ہوتی کو فر ایا کہ موسی کے مسلاح پر ہوگی اور ہوتی کی واسط سونے یا جا تھی کو ارسے نے اپنی کی وصیت کی اور ہوتی کی ایک کو ارس نے اپنی کی کے ہوتا کا اور اگر آپ کی دور کی اور ہوتی کی ایک کو ارس نے اپنی کو اور کی کی دور کی کا اور اگر آپ کے اور کی کو اس کے اور کی کی دیا جائے گا اور اگر آپ کی اگر کرنے میں ضرر فاحش کی ہو جائے گا اور اگر آپ کی اور چاہے گا ہوں گئی ہو جائے گا اور اگر آپ کی تا ہوتی ہوتی اور توں کو اختیار ہوگا چاہی کی وصیل کی تھیت دور کی گئی ہوتی کی ہو جائے گا اور اگر آپ کی تھیت دور کی کی ہو جائے گا اور اگر آپ کی تا ہو گا اور اگر آپ خض کے واسطے جائے گا ور آگر آپ کی تو ہوتی وارثوں کو اختیار ہوگا ہوا رگر ایک خض کے واسطے جائے تو دور کی دورت کی اور موسی کی اور چاہے گھوڑ دے اور آگر دونوں کی تیت برابر ہوتو وارثوں کو اختیار ہوگا اور آگر آپ خض کے واسطے جائے تو کو در سے کی اور موسی کا ایک جبیا تا تاہے جس میں تر بجرا ہوا ہوتو موسی لیکو بچھ نہ سے گا اور اگر آپ خض کے واسطے جائے تو کی دورت کی اور موسی کا ایک جبیا تا تاہے جس میں تر بجرا ہوا ہوتے تو موسی لیکو بچھوٹ کی اور موسی کی دورتوں کی کو در سے گا اور اگر آپ خض کی واسطے جائے کی دورتوں کی کو در سے کی دورتوں کی کو در سے جائے گا در آگر آپ کو خورت کی دورتوں کی کو در سے کی دورتوں کی دورتوں کی کو در سے کی دورتوں کی دورتوں کی کو در کو

ا یعن ایساخرر جو کھلا ہوا ہو کہ اس کو عام طور پر لوگ مجھ سکتے ہوں ا ا این اگر طیہ جاندی ہے تو سونے سے قیمت وی یا برنس اامند

وصی اوراً س کے اختیارات کے بیان میں

ایک جنس نے زیدو محرود دونوں کووسی کیا ہی زید نے وصایت تجولی کا در عمر و نے سکوت کیا پھر موسی کی موت کے بعد قبول

کر نے والے نے ساکت ہے گیا کہ میت کے واسطے کفن خرید کرائی نے کہا کہا چھاتو یہ تجول وصیت ہے۔ ای طرح اگر سکوت کے داسطے
والا تجول کر نے والے کا خادم ہو گیاتو یہ تجوان و آن او ہوائی کے پاس کام کیا کہ تا ہواور تجول کرنے والے نے اُس ہے کہا کہ میت کے واسطے
کفن خرید کرائی نے کہا کہ اچھایا خرید کیاتو یہ تجول وصایت ہے بیخز اند اُمعتین ش ہے۔ کرفی نے فرمایا کہا گروہ می نے وصایت تجول
کی یا بعد موت کے تعرف کیا پھر چیا ہا کہ اپنے آپ کووسی ہونے سے خارج کرانے گری جا کرائی کے
کی یا بعد موت کے تعرف کیا پھر چیا ہا کہ اپنے آپ کووسی ہونے سے خارج کرانے پھر تا تو اُما کم کے فرد دیک جا کرائی کے
عمر سے خارج ہوسکا ہے اور مشائح نے فرمایا ہے کہ جب وسی نے الترام کرلیا پھر قاضی کے پاس حاضر ہو کرا ہے آپ کو فارج کرنا
چیا ہو حاکم اُس کے حال کو دیکھے گا گروہ اٹین وانجام دی کا رپر قادر ہوئو خارج نہ کرکے گا اور اگر حاکم کو اُس کا بھر کو قادت اُسٹال و
عور تی بین اقرال آ کک سب وارث بالغ بوں دوم آ تکہ بائے و تا بائے دونوں ہوں سوم آ تکہ سے ناور باطل کو جو سے مراد ہے کہ تقریب
صورت ہوتو وصیت باطل ہے ایسا تھا مام جھر و حسانہ نے جامع صغیروا مسل می ذکر کیا ہے اور باطل کونے سے مراد ہے کہ تقریب
مورت ہوتو وصیت باطل ہے ایسا تھا مام جھر و حسانہ نے اس میں اگر فیر کے غلام کووسی کیا ہوتو وصیت باطل ہے اور اگرا ہے غلام
کووسی کیا ہوتو وام اعظم کے ذرو کیک وصیت جانے ہوئی اور اُس مین دوئیات میں دو باحد ہو کو میت باطل ہے اور المال سے اور المام ابو یوسٹ کے ماتھ ذکور جی اور المام ابو یوسٹ کے ماتھ ذکور جی اور المام جو تم نے بیان کر دی ہوئی تھر می کو تھر اس میں دویات میں دویات میں دویات میں دور جس میں دور جس الم اور میں میکھ کور جی اور المام اور میں میں موسوت کے میں دویات میں دویات میں دور جس می دور میں میں دور جس میں

اگراہے مکا تب کوومی مقرر کیا تو جائز ہے خواہ وارث بالغ ہوں یا نابالغ ہوں ہیں اگر مکا تب ندکور مال کما بت اوا کر کے

ا و و فض جس كي جانب موسى نے وصيت بيش كي تحى ١١ ع جورولا جار عود ١٢١٥

آ زاد ہو کیا تو برابروسی رے گا اور اگر عاجز ہو کرر تین ہو کیا تو اُس کا تھم وہی ہے جو غلام نہ کور جوا ہے اور اگرا بسے غلام کو وسی مقرر کیا جو سعایت اکرتا ہے تو ایام اعظم وامام محر کے نز دیک جائز ہے اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک بھی جائز ہے میسراج الوہاج علی ہے۔ اور اگر فاس کووسی مقرر کیا جس کی طرف ہے موسی کے مال تباہ کرنے کا خوف ہے تو اصل میں ندکور ہے کہ ومیت باطل ہے بیتی قاضی أس كوصى مونے سے خارج كرد سے اورحسن نے امام اعظم سے روایت كى ب كداكر فاس كووسى مقرر كياتو قاضى كوچا بنے كدأس كو خارج کر سے بجائے اُس کے دوسراوصی مقرر کردے در صالیکہ فاسق ایسا مخص ہو جو وصی ہونے کے لاکٹ نہیں ہے اور اگر قاضی نے وصیت کونا فذکیااوراس وسی نے قرضہ میت اواکیااوراس کار کہ اس طرح فروخت کیا جیساوسی لوگ فروخت کرتے ہیں قبل اس کے كرقاضى أس كووس مونے سے فارج كرے تو جو كھاس نے كيا بسب جائز ہوگا اور اگر قاضى نے أس كوفارج ندكيا يمال تك كد أس فت سية برل اورمال موكياتو قاضى أسكوبر حال خودومى جيوز ديكايد قاوى قاضى خان من باوراكر قاضى كومعلوم نہ ہوا کہ میت کا کوئی وصی ہے ہیں اُس نے وصی کے سامنے دوسراوصی مقرر کیا ہیں وصی اوّل نے کام میں مداخلت کی تو اُس کوا ختیار ہوگا اورقاضی کا بینل اُس کوومیت سے خارج کرنا شارند ہوگا بی خلاصہ میں ہاور اگر قاضی کومیت کاومی مقرر کرنا معلوم ند ہوالی اُس نے موصی کی غیبت میں دوسرا آ دی وصی مقرر کیا تو وصی وجی میت کاوصی ہوگا ندوسی قاضی بیمچیدا سرحسی می ہے۔اوراگرمسلمان نے کسی حربی مستامن عیا غیرمستامن کوومی مقرر کیا توب باطل ب یعن قاضی اُس کے وصی ہونے کو باطل کردے گاس واسلے کہ اگر مسلمان نے ذى كووسى مقرركياتو قاضى أس كوباطل كرے كاتوبيدرجداولى باطل كرنے كے لائق بداورا كردى نے حربي كووسى مقرركيا تونيس جائز ہاں واسطے کہ ذی کی نبست حربی کی طرف اس معاملہ میں و سی بی ہے جیسے مسلمان کی ذمی کی طرف اور مسلمان نے اگر ذمی کو وسی کیا توباطل ہی ای طرح ذی کاحر فی کودسی مقرر کرنا بھی باطل ہادر اگر حربی ایسا مخص ہوجس کی طرف سے مال تلف کر ڈالنے کا خوف ہوتو قاضی اُس کووسی ہونے سے خارج کردے گا اور بجائے اُس کے دوسر المحض عاول مقرر کرے گا اور اگر ذمی نے دوسرے ذى كومى مقرركياتو جائز باورقاضى أس كوصى مونے سے فارج ندكر كااورا كرحر في دارالاسلام عن امان لےكرآيااورأس نے كسى مسلمان كووسى مقرركياتو جائز باوروه فارج ندكياجائ كالديحيط مس ب-

اكرمسلمان نے كى حربى كورسى مقرركيا چرو وسلمان ہوكيا تواہينے حال پروسى رہے كا اى طرح الحركمى مرتد كورسى مقرركيا مجروه مسلمان مو گياتو بھي مي تھم ہے اور اگر ايك عاقل كومقرر كيا پروه مجنون موكيا اور أس كا جنون مطبق ہے تو قاضي كوچا ہے كه أس کی جگہدوسر انخص وسی مقرر کر دے اور اگر ہوز قاضی نے ایسانہ کیا یہاں تک کہوہ اچھا ہو کیا تو برحال خودوصی رہے گا اور اگر طفل یا معتق کو یا ایے جمنون کوجس کا جنون مطبق ہے وصی مقرر کیا تو جائز نہیں ہے خواہ مجنون ارکورکواس کے بعدا قاقہ ہو جائے یا نہ ہو۔ادراگر مرتد نے اپنے فرز عرنا بالغ مسلمان کا مال فروخت کیا محرمرتد فد کورمسلمان موکیا تو این رستم نے امام محد سے روایت کی ہے کہ اس کی ہے جائزے بیٹادی قاض خان میں ہے اور اگر کسی مرد نے عورت یا اند معے کومی مقرر کیا تو جائز ہے ای طرح اگرا یے مخص کوج تبت لگانے می شری حد مارا کیا ہےوسی کیا تو بھی جائز ہے اور اگر طفل کووسی مقرر کیا تو قاضی اُس کو خارج کردے گا اور بجائے اس کے دوسراوسی مقرر کروے گا ایمانی خصاف نے ذکر فرمایا ہے اور آیاطفل کے تصرفات قبل اُس کے خارج کے جانے کے مثل غلام وذی ك تصرفات كے نافذ موں محے يانبيں سواس ميں مشائح" نے اختلاف كيا ہے بعض نے فرمايا كهنافذ مول مح اور بعض نے فرمايا كه

ل سین سعایت کرتا ہے تا کہ کمائی دے کرآ زاد ہوجائے یعن جس برسعامت لازم ہے درواقع وہ آزاد ہے علی اختلاف ٹی ڈیک فاقعم امنہ ع وه كافر حربي جودار الحرب عدار الاسلام عن المان في كرايك مت معينه كردا عطيد اخل مواا

مساكين كواسط كى چيزى وميت كى اورمساكين كوهين ندكياتو بھى ايساسى اختلاف بىكدامام ابوعنيفة وامام محر كيزويك تنهائيل دے سکتا ہاورامام ابو یوسف کے نزو یک تنباوے سکتا ہاورا گرمسکین کومین کردیا تو بالا تفاق تنباد سے سکتا ہے۔ بیسب أسمورت على ب كدايك بن كان من ايك ساتهدوونون كوصى مقرركيا موادرا كرايك كو بهليمقرركيا بحردوس يكومقرركيا توحس الانكه هلوائي ف والماكراس على مشارك في اختلاف كياب بعض في مايا كداكي صورت على برايك تنها تصرف كاعتار بادربعض في مايا كدامام اعظم وامام محد کے مزو کے بہر حال ایک کوتنہا تصرف کا اختیار نہیں ہاوراس کوشس الائم سرحس نے اختیار کیا ہے بیفاوی قامنی خان مں ہے اور اگر دوآ دموں کو وسی مقرر کیا اور کہا کہ ہرا یک ان دونوں میں سے بوراومی ہے تو ہرا یک کو تنہا تصرف کا اختیار ہے بیٹز الت المعتین می بایک مخص فے ایک کو خاص ایک شے کا وصی مقرر کیا مثلا أس کواسیے قرضد کے تعرفات کا جولو کوں پر آتا ہے وصی مقرر كيااوردوس كودوس فوع كاوس كيامثلا كهاك جوجه رقرضه اسكاد أكرف كانووس باورتيس عركها كديس ف تھے کواین مال کے کاموں کی پرواخت کا وصی مقر کیایا ایک ہے کہا کہ میں نے تھے اپنے قرضہ کے نقاضے کا وصی مقرر کیا اور أس کے سوائے ایک کو پچھ وصیت نہیں کی اور فلال دوسرے کوایے تمام مال کی پر داخت کا وصی مقرر کیا تو ہرایک وصی امام اعظم وامام ابو بوسف \* كنزد أيك تمام انوان محد واسطه ووصى موجائكا كوياأس فدونول كوومى مقرركرديا باورامام محد كنزد يك جسكومى امركى ومیت کی ہے آ سے کام کے واسطے و ووسی ہوگا بدفاوی قاض خان ش ہے۔امام الو برمحد بن الفضل نے فر مایا کداگر زید کواسے ایک پسر پروسی مقرر کیااور عمروکودوسرے پسر پروسی مقرر کیایا ایک کواین مال حاضر پروسی کیااوردوسرے کو مال غائب پروسی کیا پس اگرشرط لگادی کہ جس کام کے واسطے ایک وصی ہے اس میں دوسرے کو پچھا عتبیارٹیس ہے۔ تو بالا تفاق اُس کی شرط کے موافق علم ہوگا اوراگرائی شرط ندلگائی ہوتو مسئلہ میں احتلاف ندکور جاری ہوگا اور فتو کی امام ابوط بند کے قول پر ہے میلا میں ہے۔

اگرایک محص نے دوآ دمیوں کووسی استررکیا محرایک مرکیا تو بتابرتول امام اعظم وامام محد کے زندہ کوأس کے مال میں تصرف كا اختيار ند ہوگا ہى بيە مقدمەقامنى كے پاس چيش كياجائے كالبس اگرقامنى كى دائے بيس آيا كداس كوتنها وسى كر كے تمام اختيار دے دے تو ایساکرے گا اور اگر بجائے میت کے اس کے ساتھ دوسرا آ دی مقرد کرنامصلحت معلوم ہواتو ایساکرے گا اور امام ابو پوسٹ کے نزدیک جس طرح اُس کی زندگی میں دوسرے کو تنها تصرف کا اختیار تھا اُسی المرح اُس کے مرجانے کے بعد بھی دوسرے کو تنها تصرف کا اختیار رے گااور بہاں تین مسائل ہیں ایک تو می ہاور دوسرا یہ کدایک فخص نے دوآ ومیوں کووسی مقرر کیا چرمر کیا مجرد دنوں میں ے ایک نے وصیت قبول کی دوسرے نے قبول نہ کی یا موسی کی موت سے پہلے ایک وسی مرگیا اور دوسرے نے وسی ہونا قبول کیا تو ا مام اعظم وا مام محد كن ويك قبول كرنے والے كوتنها تصرف كا اختيار نه وكا أور امام ابو يوسف كنز ويك بوكا سوم آ نكدد و فخصول كو وصی مقرر کیا پھران میں ہے ایک فاس ہو گیا تو قاضی کو اختیار ہے جا ہے دوسرے کوتما مخار کردے اور جا ہے فاس کے بجائے دوسرا عاول مقرر کر کے اُس کے ساتھ کرد ہے پھر قبل تھم قاضی کے جووسی صالح رہا اُس کوامام اعظم وامام محر کے نزد کیک تنها تصرف کا اختیار نہیں ہےاورامام ابو یوسٹ کے نز دیک جہاتھ رف کا اختیار ہے یہ فآو کی قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک مخص ایک قوم کے ساتھ سنر میں مر کمیا تو فر مایا کداستنساناه ولوگ أس کی متاع و کپڑوں کوفرو شت کردیں اور اُس کے رقیقوں کوفرو شت شکریں اور ان رقیقوں کے نفقہ میں مال متت خرج ندکریں لیکن اگر رقیقوں کے پاس أن كے مولى كاناج موياد ومولى كے دراہم ليتا موتور قبق خود ہى كھائے بيز موك بیاوگ اُس کودے دیں ای طرح اگر دراہم ہوں تو رقی خود بی لے کر کھائے بیمجیط سرتھی میں ہے۔ایک محص سر میااوراو کوں پراُس

کے قرضے ہیں اور اُس پرلوگوں کے بھی قرضہ ہیں اور اُس نے بہت مال اور وارث چھوڑے بھر ایک شخص نے دو گواہ قائم کئے کہ مینت نے بچھے اور قلال عائب کووسی مقرر کیا ہے تو قاضی اس کی کوائی تبول کرے گااس واسلے کداس شخص نے اپنے حق پر کواہ قائم کئے ہیں اورأس كاحن متعل بحق غائب بي ووغائب كي طرف ي عصم بوسكتاب بي دونون وصى بوجائي عي بعرامام أعظم وامام محر ك نزدیک جب تک غائب حاضر نہ ہوتب تک سوائے ان تعرفات کے جن کوتھا ایک وصی کرسکتا ہے باتی تعرفات میں اس کوتنہا تعرف کا اختیارن ہوگا۔ پھراگراس کے بعد غایب عاضر ہوااوراس نے عاضر کی تقدیق کی اور دعویٰ کیا کہ میت نے ہم دونوں کو وصی مقرر کیا تھا تو أس كودو باره كواولائے كى كوكى حاجت ند ہوكى اور دونوں وسى بوجاكيں عے اورام مايو يوسف كے نزد يك غائب جو حاضر ہوا ہے جب تک دوبار و گواہ پیش نہ کرے تب تک وصی نہوگا اور اگر غائب نے جاضر ہو کراہینے وصی مقرر کئے جانے سے اٹکار کیا تو قاضی کو اختیار ہے کداق ل کو تنہاوسی کروے یا اُس کے ساتھ دوسرامقرر کردے ایک شخص نے دوآ دمیوں کووسی مقرر کیا تو دونوں میں سے کسی کو اختیارنبی ہے کہ مال بیتم می ہے کوئی چیز دوسرے وسی سے خرید کرے ای طرح اگر دونوں دو تیموں کے وسی ہول تو بداختیارنبیں ہے کہ ایک بیٹم کے مال سے کوئی چیز دوسرے بیٹم کے واسطے دوسرے وصی سے خریدے۔ایک مخص مر ممیا اور أے دوآ دمیونی کووسی مقرر کیا پھوزید نے آ کرمیت پراہے قرضہ کا دعویٰ ہی دونوں وصوں نے بلا جست اس کا قرضہ ادا کودیا پھردونوں نے قاضی کے ہاس زید کے قرضہ کی گوائی وی تو قاضی اِن کی گوائی قبول مذکرے گااور جو پچمددونوں نے زید کودیا ہے قرض خواہان میت کے لیے دونوں اس کے ضامن ہوں مے اور اگر ملے دونوں نے زید کے واسطے اُس کے قرضہ کی گوائی دی پھر قاضی نے دونوں کو قرضہ ادا کرنے کے واسطے علم دیا تو اُن پر پھر منان واجب نہ ہوگی ای طرح اگر دووار توں نے میت پر قرضہ کی کوابی دی تو قبل اس کے کہ دونوں وارث اُس کے ترکہ ہے قرضہ اداکریں دونوں کی گواہی جائز ہوگی اور اگر قرضہ دے کر پھر گواہی دی تو مقبول منہ ہوگی میت کے وصی نے اگر قرضمتت بعد گواہوں کے گواہی دینے کے ادا کیا ہے تو جائز ہے اور کوئی اس سے تاوان نیس لے سکتا ہے اور اگر بغیر تھم قاضی کے کسی کا قر ضہ میت کی طرف ہے اُس کو دے دیا تو قرض خواہان میت کے واسلے اُس کا ضامن ہوگا اور بھکم قاضی بعض کا قرضہ دے دیا تو صامن ندہوگا اورا دوسرا قرض خواہ اوّل کے مقبوضہ میں شریک کیا جائے گا۔ایک مخص نے زیدوعمر وکووصی مقرر کیا پھرزیدمر گیا اور اُس نے عمر وکوا پی طرف سے وصیت کر دی توبیہ جائز ہے اور عمر و کوا ختیار ہوگا کہ تنہا تصرف کرے اس واسطے کہ اگر تنہا ایک باجازت دوسرے ے اُس کی زندگی میں تصرف کرتا تو جائز تھا۔ ای طرح بعدموت کے بھی اُس کی اجازت سے تنہا تصرف جائز ہے اور بعض روایات من آیا ہے کہ بیں جائز ہے مراول بی سی ہے ہدفاوی قاضی خان می ہے۔

وصی کوائی موت کے وقت اختیار ہے کہ دوسرے کو بجائے خوایش وصی مقرر کردے اگر چموسی نے اُس کوا ختیار نددیا ہو کہ دوسراوسی مقرر کرے بیدذ خیرو میں ہے۔ایک مخص نے وصی مقرر کیا مجرمر گیا اور اُس کے پاس ایک مخص کی وربعتیں ہیں چرمیت کے محریں سے ایک وصی نے برون اجازت دوسرے وصی کے یاکی دارث نے بدون اجازت دارتوں کے ان ود ایتوں پر قبعنہ کرلیا اور مید مال اُس کے پاس کف ہو گیا تو اُس پر عنمان واجب ندہو گی اور اگر میت پر قر ضدند ہوا اور دونوں وسی میں سے ایک نے اُس کے تر کہ بر تبعنہ کیا اور اُس کے ماس ملف ہو گیا تو سیحے ضامن نہ ہوگا اور اگر کسی دارث نے تبصہ کیا ہوتو ہاتی وارثوں کے حصہ کا ضامن ہوگا لکین اگر مال ترکدایسے موقع پر بڑا ہو جہال سے تلف ہوجائے کا خوف ہواور وارث نے اُس کو قبضہ میں کرلیا تو تلف ہوجانے سے استحسانا ضامن نے ہوگا اور اگر میت پر قر ضرمحیط ہواور کسی مخص کے پاس اس کی ود بعت ہواور مستودع لینے مال ود بعت اُس کے

وارث کودیااوروود ارث کے یاس تلف ہوگیاتو قرض خواد کوا ختیار ہوگا جا ہے مستودع سے منان لے یادارث سے اور بیشل میت کے محرے اُس کا ترکہ لے لینے کے نیس ہاور اگر منت کا مال غاصب کے قضد میں ہوتو ہردوومی اُس کومستورع و غاصب ہے نہیں لے سے بیں لیکن اگر دارتوں میں سے کوئی مخص تقد ہوتو غصب کی صورت میں عاصب سے قاضی لے کر دارث کودے دے گا اور ود بعت کی صورت عی مستودع کے پاس چیوز دیا جائے گا۔دونوں وصی عی سے ایک نے میت کا جناز وقبرتک لے جانے کے داسطے دومردور کے اور دوسرا حاضرے مرفاموں بیاوارٹوں میں ہے می نے ہردوومی کے سائے ایسا کیااور دونوں وصی فاموش رہے تو یہ جائز ہے اور یہ می خرچہ تمام ترکہ سے ہوگا اور یہ بمولدخرید کفن کے ہے اور اگرمیت نے وصیت کی ہوکہ جناز و اُٹھائے سے بہلے فقيرون بركيبون تعدق كے جائي اوراس كوايك وسى (١) في كها كونو فقيد ابو برنے فرمايا كما اگر كيبون ترك مي موجود مون قوديا جائز ہوگا اور دوسر ےوسی کواس مےمانعت کا اعتبارت ہوگا اور اگر گیبوں ترک میں ندہوں بھرایک وسی نے گیبوں فرید کرصد قد مے تو میصدقداً ی کی طرف سے موگا اور فقیدا یو بکرے فر مایا کہ بی اس مسئلہ بی امام ابوحنیفدوا مام محد کا قول اعتبار کرتا موں اور ناطعی نے ذکر کیا کدا گرتر کہ میں کھانا و کیڑا ہواور ایک وسی نے اس کو یتیم کودے دیا تو جائز ہاور اگرتر کہ میں ندہوتو کوئی وسی بدون دوسرے وسی حاضر کی اجازت کے تنہائیس خریدسکتا ہاور اگر میت نے دوآ ومیوں کووسی مقرر کیا اور میت نے اپنی زندگی مس کوئی غلام فروخت کیا تھا پرمشتری نے اُس میں عیب یا کر ہردووسی کووا ہیں دیا تو دونوں میں سے ایک کو بیا اختیار ہوگا کہ اُس کا تمن اُس کو واپس دےدےاوردونوں میں سے ایک کوبیا فقیار نہ ہوگا کہ تنہا میں کومشتری سے لے کر تبعند کرے اورجس وسی کے جیمند میں جو بچھتر کہ میت سے آیا ہے اُس کو تنہا میا ختیارہے کہ کس کے پاس ود بعت رکھاور اگر میت نے ایک غلام فرید کر آزاد کرنے کی وصیت کی تو تنہا ایک کوغلام خرید نے کا اختیار نیس ہے اور بعد وونوں کے خرید نے کے جہا ایک اُس کوآ زاد کرسکتا ہے ایک مخص نے دوآ ومیوں کووسی مقرر کیا اور کہا کہتم دونوں میراتمائی مال جہاں جا ہواور جس پر جا ہوخرج کر دینا پھراکی وسی مرکبا تو ابن مقاتل نے فر مایا کہ دمیت باطل ہوجائے گی اور تہائی ندکوروارٹوں کووایس ملے گی اور اگر کہا کہ میرا تہائی مال واسطے مساکین کے ہے۔ بھر دونوں وسیتوں ہے جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہا پھرا کی۔ وسی مرگیا تو فر مایا کہ قاضی دوسرادمی مقرر کرے گا در اگر جا ہے تو دونوں میں سے باتی کوظم دے دے کہ تنہا تقلیم کردے اور امام ابو یوسف کے دوسرے قول میں ہاتی کو تنہا تقلیم کا اختیارے۔ ایک دیوار دونا بالغول کے درمیان مشترک ہےاور دونوں کا اُس پر دهنیان وغیرہ بارلدا ہوا ہے جس ہے اُس کے گرجانے کا خوف ہےادر ہرنا بالغ کا ایک وسی ہے پھر دونوں وصیتوں میں سے ایک وصی نے دیوار کی سرمت کا مطالبہ کیا اور دوسرے نے اٹکار کیا تو امام ابو بکر نے فر مایا کہ قاضی اپنے امین کو بھیج کروریافت کرے گا گرمعلوم ہوا کہ چموڑ رکھے میں دونوں کا ضررہے تو ا تکار کرنے والے پر جبر کیا جائے گا کہ دوسرے کے ساتھ مرمت کرادے۔ایک مخفس نے دوآ دمیوں کووسی مقرر کر کے کہا کہ مرے تہائی مال سے ایک غلام اس قدر درموں کوخر پر کرواور ہردو وسی میں سے ایک کے پاس ایک غلام ہے جس کی قیمت اس مقدار سے جوموسی نے بیان کی ہے زائد ہے مجر دوسرے وسی نے جابا كدمتيك في جومقدار بيان كى بأشخ كويدغلام فريد او تفخ ابوالقاسم في فرمايا كداكرموسى في برايك وصى كويدكام تفويض كرديا ہوتو اس وصی کا دوسرے وصی سے بیفلام خریدنا جائز ہوگا اور اگر ایسانہ کرے بلکدوسی نے کی دوسرے کے باتھ بیفلام فرو خت کر کے اً سمتری اجنبی کے سپر دکر دیا مجر دونوں اُس اجنبی ہے میت کے واسلے خرید لیس تو بیاصوب ہے بیافاوی قامنی خان میں ہے۔ ایک

ل قول وصى كے بتعنه على مترجم كبتا ہے كماس مقام پر يوں بى خدكور ہے اور حل بيركمان دونوں عن ايك كودوسرے سے ايداع جائز ہے وامنہ (۱) كداكك بحى ال كوكرسكا بووس كاجازت في ضرورت بي ب

مخض نے وصی مقرر کر کے کہا کہ میراتہائی مال جہاں تھیے اچھامعلوم ہوخرج کر دیناتو اُس کواختیار ہوگا جا ہے ؤات ہے واسلے رکھ لے ای طرح اگر موسی نے صرح بیان کردیا کہ اپنے واسطے فرج کرے تو بھی جائز ہے اور اگر کہا کہ جس کو تیرا بی جا ہے عطا کرنا تو اپنے آب كونيس عطا كرسكا باس واسط كرعطا كر المحقق نيس موتاب بدون أس كركوني أس كول ليل اليماود يناايك عي آدي ب مختفی نہ ہوگا یے پیدا سرحتی میں ہے۔ایک مخض نے دوسرے کووسی کیااور کہا کہ فلال مخض کی آگائی کے ساتھ کام کرنا تو وسی کواختیار ہوگا کہ بدون آ گائی فلاں کے کام کرے اور اگر کہا کہ بدون آ گائی فلال کے کام نہ کرنا تو اُس کو بدون آ گائی فلال کے کام کرناروائیں ہے اور ای برفتوی ہاورا گرایک مخفس کووسی کر کے کہا کہ فلال مخفس کی رائے پر کام کر ہاتو اس صورت میں وسی وہی ہے جس کووسی کیا ہاورا گر کہا كديدون دائے فلال كے كام ندكرنا تو مخار فد مب كرواسط و نول وسى موجاكيں مے بيٹر الم المعتبن من ب- ين ابولمر نے فرمايا كد اگرموسی نے کہا کہ اس میں فلاں کے علم سے کام کرنا تووسی وہی رہے گا جس کووسی کیا ہے اور اگر کہا کہ بدون علم فلاس کے کام نہ کرنا تووہ وونوں وسی ہوجا کیں مے اور یمی ہارے اصحاب کے قول کے ساتھ اشبہ بیری یا جس ہے۔ ایک محض نے اپنے وارث کو وسی کیا تو جائز ے پھرا کر بدوسی اسے مورث کی موت کے بعدمر کیا اورزید کووسی مقرر کیا ہی اگر یوں کہا کہ میں نے تحد کواسے مال کا اور مال میت اوّل کا جس كا من وسى مون وصي مقرر كيا توزيد دونون تركون كاوسى موجائ كااوراكر أس فيزيد عفظ بيكها كدش في تحدكووسي مقرركيا توجعي ہارے نزویک زید دونوں ترکوں کا وصی ہوگا اور اگراس نے زید ہے کہا کدیس نے تھے کو دونوں ترکوں کا وصی مقرر کیاتو امام اعظم سے روایت ہے کہ دونوں ترکوں کا وسی ہوگا اور صاحبین نے فرمایا کہ فقا میت دوم کے ترکہ کا وسی ہوگا بیفا وکی قاضی خان میں ہے۔ اگر زید نے عروكووسى مقركيا پر بكرنے زيدكووسى مقرركيا بجر بكر مركيا تو زيداس كاوسى بوگا بجرا كرزيد مرااوراس نے دوسرى وصيت ندكى تو عمروان دونوں تعنی زید و بکر کاوسی ہوگا بیشرح طحاوی میں ہے۔ ایک مخص نے ایک جماعت کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کرو بس اگرسب نے قبول کیا تو سب وصی موجا کیں سے۔ اور اگرسب خاموش دیے یہاں تک کے موصی مرکبیا پھر بعض نے قبول کیا ہی اگر دویا تمن نے تبول کیا تو وسی ہوجا ئیں مے اور اُن کے تقرفات نافذ ہوں مے اور اگرایک نے تبول کیا تو وہ بھی وہ جائے گالیکن اُس کا تعرف الذنده وكايهال تك كرهاكم كي طرف رجوع كياجائ كالس ماكم كوافتيار بوكاجائ كركساتحدد ومرافخض مقردكرد ياأى كو بالكل اختيارد ، در ايك مخض نے زيد كودسى كيااور عمروكواس كامشرف قرار ديا تو مال كا قابض وى زيد ہو گااور عمرووسى نه ہو گاليكن عمرو ك مشرف بون كا عاصل بيهوكا كه زيد كاكونى تصرف بدون علم عمروك جائز ند موكاي فيزالة المعتنين من ب-

ا گر دو وصوں نے باہم اختلاف کیا کہ مال کس کے پاس رہ کا بس اگر مال قائل تعلیم ہوتو وونوں تعلیم کرلیں سے اور ہر ایک کے پاس نصف مال رہے گا اور اگر مال قبل تقلیم نہ ہوتو مہا بات عظم کرلیں مے اور اگر دونوں اس امر برراضی ہوئے کہ ایک مخص کے پاس سب مال ود بعت رکھن یا دونوں میں سے ایک کے پاس رکھیں تو جائز ہااور اگر دونوں آ دمی تیموں کے وصی ہوں اور ایک نے مقاسمہ کرلیا تو امام اعظم والم محمد کے فرد کے نبیل جائز ہے الا اُس صورت میں کدونوں عاضر ہول یا ایک عاضر نے غائب کی اجازت سے ایسا کیا ہواورامام ابو بوسف کے نزد یک جائز ہے اور اگر دووصیتوں میں سے ایک نے صغیر کے مال میں سے کوئی چیز فروخت کی تو امام اعظم وا مام محد کے نزو کیک ہر حال میں جائز ہے اجوریبی تھم بڑائی کر لینے کا ہے اور اگر ایک عورت نے اپنے باپ اور ا ہے شو ہرکواہناوصی مقرر کیااور آزاد کرنے اور صلدوغیر وکی چندومیتیں کیں اور اُس نے زمین اور کیڑے اور زیوراوروود ہے ہوئے يج چھوڑے ہی شوہرنے کاہ کہ میں اس کی وسیتیں اپنے خالص مال سے نافذ کئے دیتا ہوں اور کپڑے وزیور فروخت نہیں کروں گا

پس اگرشو ہرنے دوسرے وصی یعنی باپ کی اجازت ہے ان وصیتوں کونا فذ کیا پس جووصیتیں صلہ ہوں یا ایسی ہوں کہ جن میں کسی چیز ك فريد في كاصورت بهاور شو برف اس شرط سائس كا نفاذ كيا كه بس تركد سه والس او الواس كا توبيه ال تركد يرقر ضه وجائ كااور اگر اس شرط ہے کیا کہ ترکہ ہے واپس نہلوں گا بیعل وصیت کا نفاذ نہ ہوگا اور وصیت ادا نہ ہوگی اور جس وصیت صدقہ میں خرید کی ضرورت ندہوتو اُس میں کسی وجہ سے وصیت جاری نہ ہوگی ہیں اگر شو ہڑنے پہند کیا کہ بیدمال مین اپنی اولا دے واسلے باتی رکھے اور ومیت اپنے مال سے نافذ کروے تو نابالغوں کو کچھ مال ہبدکروے مجردونوں وسی اس مال میں سے بفقدرومیت کے کس کے ہاتھ فروخت کردیں سے چرباب ان ٹابالغوں کے واسطے اس مشتری ہے بعد اُس کے سپر دکرنے کے برابر یاز یاد ویمن براس کوخرید کرے گا پھر یہ مال پائع کودے کر دونوں وصی شن زمین وصول کر کے اُس ہے دھیت کونا فذکریں تھے بیمچیاہ میں ہے۔ ایک وصی نے عقار کو بدین غرض فروفت کیا کدأی سے میت کا قر ضداد اگرے حالا نکدأس کے قضہ میں اس قدر مال ہے جس سے اواعے قرضہ وسکتا ہے تو مجى يہ تاج جائز ہے بينزائة المعتمن ميں ہے۔ امام محد فرايا كه باب كاوس تابالغ كے مال كابوار وكرسكتا ہے جا سے جو مال بوخواد مال منقول ہو یا عقار ہوا کرچہ تعلیم می خفیف خسار و ہواورا گرتعلیم میں خسار والبہت ہوتو اس کوبیا ختیار نیس ہے کہا سے خسار و کے ساتھ بٹائی کراد ہاورا بیے مسائل میں اصل بیہ ہے کہ جس کو کسی چیز کے فروخت کا اختیار ہے اُس کو اُس کے تقتیم کرائے کا بھی اختیار <sup>(۱)</sup> ہے بیمچیا میں ہےاورومسی کواختیار ہے کہ موصی لہ کے ساتھ مشترک مال دمیت میں بنوار ہ کرا لے بشر ملیکہ بیر مال عقار نہ ہو پھر جس قدر حصرتابالنوں کے برتے میں آئے وہ اپنے تعدمی رکھے گا گر چدوارٹوں میں کوئی بالغ وغائب مواورا گروسی نے وارثوں کے واسطے یٹائی کرائی اور تر کہ میں کسی مخص کے واسطے وصیت ہادر موصی لہ غائب ہے تو وصی کی تقتیم موصی لہ غائب کے حق میں جائز نہ ہوگ اور موصی لدکوا تحتیار ہوگا کہ دارتوں کے ساتھ شریک ہو جائے اور اگرسب دارٹ ٹابالغ ہوں اور وصی نے موصی لد کے ساتھ بٹائی کر کے اُس کوتہائی وے دی اور دوتہائی وارثوں کے واسطے رکھ بچوڑی تو جائز ہے تی کہ جو پچھ دصی کے قبضہ میں وارثوں کا مال ہے اگر و وہلف ہو گیا تو وارث لوگ موسی لہ ہے کھروا لی نہیں لے سکتے ہیں بیفاوی قاضی خان میں ہے۔

ا تولی نسارہ بہت کہا گیا ہے کہا یک درم نسارہ کثیر ہے اس میں سامان داسہاب زباس کا طلاق ہوتا ہے اا (۱) اس داسطے کتشیم بی بھی معنی نظی ہوتے ہیں ا

ومی نے مومن لہ کے واسطے دارتوں سے تعتیم کی ووارث لوگ بالغ میں اور حاضر ہیں اور مومی لہ غائب ہے تو وسی کی تعتیم غیر منقول و معتول دونوں میں باطل ہے اورا ختلافات زفر وامام الو يوسف ميں اس مسلد مي بھي اختلاف خدكور ہے كه امام زفر وامام الوطنيف ك نزو یک تقسیم بیں جائز ہے اور امام ابو بوسٹ کے نزویک جائز ہے ہی اگر موسی لیکا حصدوسی کے یاس تلف ہو گیا اور وارثوں کے جھے باتی رہے و موسی لیکوا ختیار ہوگا کدوارٹوں کے باس جو باتی ہے اس میں سے تبائی لے لے اور اگروسی کے باس موسی لد کا حصداور وارثوں کے پاس دارٹوں کا حصر بھی تلف ہوگیا تو جس قدر حصد موسی لدوسی کے پاس تلف ہوا ہے اُس کا ضامن ند ہوگا اور جس قدر وارثوں کے یاس موسی لدکا حصد تلف ہوا ہے اُس کی بابت اُس کواختیار ہوگا جا ہے وسی سے اُس کا تاوان لے یاوارثوں سے بیجیط میں ہے۔اوراگرایک مخض نے ہزار درم کی تہائی کی وصیت کی اور وارثوں نے بیدرم قاضی کودے دیئے اس نے حصہ بانث دیا حالانکہ موسی لدغائب ہوتو قاضی کی تقلیم سی ہے ہے تی کدا گرموسی لدکا حصد مقبوضہ کلف ہو گیا بھرموسی لدحاضر ہوا تو اس کووار تو ل سے لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی میکانی میں ہے۔ایک وصی کے پاس دو تیموں کے دو ہزار درم میں چرد دنوں بالغ ہوئے چرایک کووسی نے ہزار درم د يا وردومرا بحي حاضر ب جرجس كودية أس في وصول ياف سا تكاركياتووس ياغ سودرم كادونوس كواسطيضامن بوكااور اگر غائب ہوتو وسی کی تقسیم اُس پر جائز ہوگی ہیں ایک کو اُس کا حصد ہے سے ضاحن ندہوگا اور اگر وصول یانے والا مقرر ہوتو ووسرے کوا ختیار ہوگا کا اس سے یا بچے سودرم لے لے اور اگر جا ہے تو وسی سے منان لے اوروسی اُس کودوسرے سے واپس لے گا ایک وسی دو تجیموں کا ہے اُس نے دونوں کے بالغ ہونے کے بعد دونوں ہے کہا کہ عس نے تم دونوں کو ہزار درم دیتے ہیں ایس ایک نے اُس کی تقديق كى اوردوسرے نے مكذيب كى تو مكرائے بھائى سےدوسو پياس درم واپس لے كا اوراگردونوں نے انكاركيا تو دونوں كاوسى ر کھے نہوگا۔اوراگروسی نے کہا کہ میں نے تم می سے ہرایک کو یا تج یا تج سودرم علیحدہ دیئے ہیں چرایک نے تقدیق اوردوسرے نے محذیب کی تو اٹکار کرنے والا وسی سے دوسو پیاس درم واپس لے گا اور اگر دونوں غائب ہوں تو وسی کی تقسیم دونوں کے حق میں جائزنہ ہوگی۔ایک مخص سر حمیااوراس نے ووٹا پانغ بیٹے جموزے پھر جب دونوں بالغ ہوئے تو دونوں نے اپنے باپ کی میراث طلب کی ہیں وصی نے کہا کہ تمہارے باپ کاسب تر کہ ہزارورم تھا جس میں سے تم دونوں میں سے ہرا یک پر میں نے پانچ سودرم خرج کئے ہیں ایس ایک نے تقدیق کی اور دوسرے نے تکذیب کی تو مشراہے بھائی ہے دوسو پیاس درم واپس لے گااور اس صورت میں امام ز فر كے زوريك وسى سے مجھوا يس نيس لے سكتا ہے اور يمي امام اعظم سے مروى ہے اور ابن ابى مالك نے امام ابو يوسف سے روايت كى كدوسى ساوالى ليسكام يعيط سرحى مى ب-

وصی مادر کوا ختیار ہے کہ مادر کے نابالغ بچہ کے واسطے اُس کے مال منقولہ کو جواس نے اپنی ماس کی میراث میں بایا ہے تقسیم کرا لے بشرطیکہ باپ زند و نہواورنہ باپ کاوسی ہواورا کران دونوں میں سے کوئی ہوتو وسی مادرکوا ختیار قیمت نہوگا اور مال غیرمنقولہ کی تقتیم کاکسی حال میں اُس کوافتیار نبیں ہے اور نا بالغ نہ کور نے سوائے ماں کی میزاث کے اور کسی میراث سے جو پچھ بایا ہے اُس کی بٹائی کا مال کے وصی کوافقیارٹیس ہے خواہ میراث مال منقول ہویا غیر منقول ہویا مخلوط ہواور جو تھم کہ ماں کے وصی کا ہے وہی بھائی ویچیا ے وصی کا ہے اور اگروسی نے وارٹوں میں میراث تقیم کی اور ہروارث کا حصدالگ کردیا تو اس میں یا نچ صورتی میں اول آ کک وارثوں میں کوئی بالغ شہو بلکسی نابالغ ہوں تو اسی صورت میں اُس کی تقتیم بالکل جائز نبیں ہے اور یہ بخلاف علم پدر کے ہے کہ اگر باب نے اپنی نابالغ اولاو کا مال تقسیم کیا حالانکدان میں کوئی بالغ نہیں ہے تو بیا بڑے اورمشائح " نے فرمایا کہومسی کے واسطےاس صورت میں حیلہ یہ ہے کہ اگر مثلاً دو تا پالغ ہوں تو وسی دونوں میں سے ایک کا حصہ فیرمتوں کی مشتری کے ہاتھ فروخت کر ہے گھر
مشتری سے حصہ بانٹ کرا لے بھرجس کا حصہ فروخت کیا ہے اُس کا حصہ پھر مشتری سے خرید لیا بیک کا حصہ دوسر سے جدا ہو
جائے گا اور دوسرا حیلہ یہ ہے کہ دونوں کا حصہ کی مشتری کے ہاتھ فروخت کر سے پھرائی مشتری سے دونوں کا حصہ علیحہ و بنا ہوا
خرید سے دوم آ تکہ سب وارث بالغ ہوں جن می سے بعض حاضرا ور بعض غائب ہوں اپنی جو وارث حاضر ہیں اُن کے ساتھ و می نے
بنائی کر کے اُن کا حصہ الگ کر دیا تو یہ جائز ہوں اور کہر سب عائب ہوں تو وہی کا حصہ بانٹ کر جائز نہ ہوگا چہارم آ تک وارث وارث وارث وارث وارث میں ہوں اور کہر سب عائب ہوں تو وہی کا حصہ بانٹ کر جائز نہ ہوگا چہارم آ تک وارث وارش میں گئتیم بالغوں کا مسب کا حصہ جدا کہ دعمہ بالغوں کا مسب کا حصہ جدا کہ الگ نہ کیا تو یہ جائز ہے جہ گہر وارث وارث وارث میں ہے جرایک کا حصہ جدا کیا
دوسب کو تقسیم کر دیا تو پوری تقسیم قاسم ہو اور اگر اُس نے ہالغوں کو اُس کے بالغوں کا حصہ جدو یہ وارث کا حصہ جدا کیا
میں سے ایک خص بابالغوں و نا ہالغوں سب سے حق میں تقسیم کی دوخواست کی تو امام ذاجہ ایوحفس الکیس سے جدو کہ بی الغوں کا جسہ کی انہ وارپ کو تحسہ میں دیے گا بھر اپنا حصہ کی اجمل کے باتھ کی اس میں در سے گا بھر اپنا حصہ کی اجمل کیا ہوں کہ خرصہ کی تو میں در سے گا جور اُن کا حصہ فروخت کر سے گا بھر اپنا تھر کی جوری اور بالغوں کے دوریان تحسہ میں در کی گا بھر اپنا حصہ کی بیجھ میں ہے۔
سب میں تقسیم ختن ہوجائے گا بیجھ میں ہے۔

وقت ہے کہسب وارث نایالغ موں اور اگرسب بالغ ہوں اور ماضر ہوں تو ترکیس ہےوسی کاکس چیز کوفر و خت کرنا جا ترنبیں ہے قا وارثان ندكوركي اجازت سےاورا كروارثان بالغ غائب مول تووصى كاعقار فروخت كرنا جائز نبيس ہےاور ماسوائے عقار كے فروفت كرنا جائز باورسب كا اجاره يروينا جائز باوروجه بهب كه مال غائب كى حفاظت كاوسى كواختيار باورعروش كافروشت كروينا حفاظت میں شار ہے اور عقارات کے خود بی محفوظ ہوتے ہیں کیکن اگر عقار ایسا ہو کدا گر فروخت نہ کیا جائے تو تکف ہوجائے گا تو ایس صورت می عقار بھی بعول عروض کے ہوجائے گا اور اگرسب وارث بالغ ہوں مربعض غائب ہوں اور باقی حاضر ہوں تو غائب کے حصد می سوائے عقار کے دوسری چیز کی تیج کا بخرض حفاظت کے وصی کواختیار ہے اور اس میں اتفاق ہے اور جب عائب کے حصد کی تیج بالا تغاق وصی کی طرف سے جائز ہوئی ہوتو امام اعظم کے زد یک وصی کی طرف سے حاضر کے حصد کی تیج مجی جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک حاضر کے حصد کی بچے کاومی کوافتیار نیس ہے ریسب أس وقت ہے کہ تر کد پر قرضہ نہ ہو کذائی فاوی قاضی خان اور اگر میت پر قرضه ويس اكراس فدرقر ضه موكدتمام تركدكوميط موتو بالاجهاع تمام تركفرو خت كياجائ كااورا كرميط ندموتو بغذرقر ضد كفرو فست كياجائ كااور قرضه يزائد على امام اعظم كزويك ومي باقى كوجى فروخت كرسكتا باور صاحبين كزويك بيس كذاني الكافي اگرتر کہ میں ومیت مرسلة عوتو بالا تفاق سب کے نزویک وصی کو بیا ختیار ہے کہ ترکہ میں اس قدر فروخت کرے جس ہے ومیت نافذ ہوجائے اور جبتموڑے ترکہ کی تھ کا عار ہواتو امام اعظم کے فزو کی باتی کی بھے کا بھی عقار ہوگا اورصاحبین کے فزو کے نہوگا اور اگروارٹوں میں ایک صغیر مواور باتی کبیر موں اور تر كر برقر ضربیل ہے اور ندومیت ہے اور تر كه مال منقول ہے تو بالا تفاق وصى كوھسة نابالغ كى والعقيار إدرامام اعظم كرز ديك باتى كى وي كابعى العقيار بيس أكرأس فسسرتر كرفرودت كياتوامام اعظم ك نزد کیکل کی بی جائز ہوگی اور صاحبین کے نزد کی بعدر حصہ بالغول کے جائز نہوگی اور اصل امام اعظم کے نزد کی بیقرار بائی ہے كه اكروسي كوبعض تركه كي كا عتميار حاصل مواتو أس كوبور يركه كي كا اختيار موكا اور باب كاوسي بمزله باب يح موتا باي طرح سے دادا کا وسی بھی بمولہ وسی پدر کے ہوتا ہے اور سے دادا کے وسی کا وسی بھی بمولہ سے دادا کے وسی کے ہاور قاضی کے وصی کا تھم بمول ہوس (۱) تامنی کے ہے بشر طبکہ اُس کو عام اختیار ہواور مال کاومی یا بھائی کاومی سواییا نیس ہے چنانچدا کر مال مرکنی اور أس في ايك يجهابالغ جيوز المي مخض كووسي كرديايا ايك مردمر كيااورايك نابالغ بعاتى جيوز اادرايك مخض كووسي مقرركرديا تواس ومي کواختیار ہے کہ اس میت کے ترک میں سے ماسوائے عقار کے فروخت کردے اور عقار کی بیج نہیں کرسکتا ہے اور اس موسی کو بیا ختیار نہیں ہے کہ مغیر کے واسلے کوئی چیز خریدے سوائے کھانے و کپڑے کے اس واسلے کہ یہ چیزیں خرید نامنجملہ حفاظت صغیر کے ہے یہ فاوی قامنی فان می ہے۔اور مال کےومی کو بیافتیاریس ہے کہ خیر نے جو مال ایٹے باب کے ترک میں پایا ہے اُس میں سے چھ فرو خت کرے خواوعقار غیر منقول ہو یا مال منقول ہوخواہ قرضہ میں پھنما ہو یا خالی از قرضہ ہواور جو مال صغیر کو مال کے تر کے میں ملاہے اگروہ قرضہ وصیت سے فالی ہوتو منقول کوفروخت کرسکتا ہے اور غیرمنقول کو اُس میں سے فروخت نہیں کرسکتا ہے اور اگر تر کہ قرضہ میں یا دصیت میں پینسا ہوا ہو ہی اگر قر ضمنتغرق عموتو وصی ندکورکوکل تر کہ کے فروخت کا اختیار ہے اور غیر منقول بھی اس میں آ حمیا اور اگر قر ضرمیدا نه بوتو بعدر قر ضد کے فروشت کرسکتا ہے اور قر ضد سے ذائد کے فروخت کرنے میں ویدائل اختلاف امام اور صاحبین کے درمیان ہے جیسا ہم اس سے پہلے میان کر کیے ہیں اور جو تھم وسی ماور کے حق میں معلوم ہوا وہی وصی براور و بچا میں ہے

ا مین وه جائیدادمرادجس کانقل کرنادومری میدمکن ند بوتو وه بدات خود محفوظ شار بوتی سے ا

<sup>(</sup>١) يعنى قاصى مقرر كيا بوادسي ا

اوراگر سب دارث بالغ ہوں ہیں اگر حاضر ہوں اور ترکیقر ضد کے پیمنساؤ سے فالی ہوتو ہاں کاوسی اُس کے ترکیم سے بھی فروخت میں کرسکتا ہاوراگر ترکیر فرضہ ہوتو جو تھم باپ کے وسی کی صورت میں فیکورہ ہوا ہو ہو تھم باں کے وسی کا ہوں اور کبیر دارث اُس میں انقاق ہے اوراگر وارثوں میں صغیر وکبیر دوٹوں ہوں اور کبیر دارث اُس میں انقاق ہوں ہوں اور کبیر وارث ما انتقال ہوں اگر ترکی قرضہ ہوتو وسی کو ماں کے ترکیم سے مال محقول میں سے نابالغوں و بالغوں سب کے حصہ کے فروخت کا اختیار اور مال غیر محقول سے نابالغوں میں اور گرو میں کو مسلم ہوں اور ترکی ترضہ سے فالی ہوتو نابالغوں کا بال کے ترکیم سے مال محقول کا جو میں ہوں اور ترکیم شدے فالی ہوتو نابالغوں کا بال کے ترکیم سے مال محقول کا حصہ فروخت کرنے میں اختلاف کے بالا جو کہ میں ہوں کا حصہ فروخت کرنے میں اختلاف کے بالا جو کہ میں ہوں کا حصہ فروخت کرنے میں اختلاف کے بالا جو کہ میں ہوں اور ترکیم خود میں کہ میں کہ میں اختلاف کے بالا جو کہ میں ہوں اور ترکیم خود میں کہ میں کہ میں اختلاف کے بالا جو کہ میں ہوں اور ترکیم خود میں کہ میں کہ میں اختلاف کے بالا جو کہ میں کرنے ہوتو و میں کو مالی میونوں میں ہوتوں کو میں ہوتوں کو مالی میونوں کو میں ہوتوں کو میں ہوتوں کو میں ہوتوں کو میالی میونوں کو میں ہوتوں کو میں کہ ہوتوں کو میالی میں ہوتوں کو میالی میونوں کی میالی میونوں کر میں ہوتوں کو میں اگر ترضہ میونوں کی میں ہوتوں کو میالی میونوں کو میونوں کر میر میونوں کی میالی میونوں کو میالی میونوں کے میں ہوتوں کو میالی میونوں کو میونوں کو میں ہوتوں کو میالی میونوں کی میالی میالی خود میالی کر کر میں اختلاف میونوں کیا گور میالی میونوں کو میونوں کو میالی میونوں کو میونوں کو میونوں کر کے میں اختلاف میونوں کو میونوں کی میونوں کی میونوں کو میونوں کو میونوں کو میونوں کر کے میں افرائی کو میونوں کو میونوں کو میونوں کو میونوں کو میونوں کی میونوں کی میونوں کو میونوں کو میونوں کو میونوں کو میونوں کی میونوں کو کو میونوں کو کو میونوں کو کو میو

اصل بدے کدومی کی والا عد أى تدر بوقى بى جس تدرمومى كى والا عد باوروالا عد حفاظمة تصرف كى تالع بـ ايك باندی دو مخصول می مشترک ہے اس کے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں نے معا اُس کے نسب کا دعویٰ کیاحتی کداس کا نسب دونوں سے ٹا بت ہوگیا پھر با عری ندکورہ آ زاد کی می بھروہ مرکن اور پھے مال چیوڑ ااورایک مخص کووسی مقرر کیا تو اُس کے بچدو بجدے مال کی ولا بت أس كے دونوں ياب كوحاصل ہے يا تدى فركور كے موسى كوحاصل شہوكى اس واسطے كدمال كاوسى مثل مال كے بے حالانك يا ندى فركور کوولا بت تفرف حاصل نقی ایس ایسای عم اس کےوسی کا ہاور اس کےوسی کوولا بت مفاظت بھی حاصل نہو کی اس واسطے کروہ ولایت تقرف کی تابع ہے جی کہ اگر دونوں باپ اس کے غائب ہوجا کیں تو مال کے وصی کودلایت جفا علت حاصل ہوگی ہیں وہ مال منتول کی تیج کا مختار ہوگا اس واسطے کے منتول کی تیج حفاظت میں داخل بی کذانی الکافی کیکن وصی ندکوراً سی مال میں ولایت حاصل ہوگی جوصفیرنے اپنی مال کے ترکیمیں بایا ہے یا مال کی موت سے پہلے مفیر کا بے ندایسے مال میں جواس کے بعد صفیر ندکور کی ملک میں آیا بجس طرح أس كوولايت حفاظت عاصل موكى أى طرح جوتفرف ازباب حفاظت بأس كاا عتيار بعى عاصل موكاجير مال منقول كافروخت كرنايا الى چيزكا فروخت كرناجس عى جلدخراني آجانے والى باوروه چيز جلد بكر جانے والى باورا كردونوں باب عى ے ایک فائب ہواوردوسرا حاضر ہے تو بھی امام اعظم وامام محد کے زویک میں تھم ہاورا گرصفیر فدکور کی مال مرجانے کے بعد اُس كدونون باب مى سيمى ايك مرحميا اورسوائ اس مغير كوئى وارث نبيل جيوز ااورا يكمخص كوومى مقرر كيااوردوسراباب زنده حاضر ہے تو اُس کی سب میراث اس مغیر کو ملے گی اور دونوں ترکوں میں ولایت تصرف اُس کے دوسرے باپ کو حاصل ہوگی اور پدر مردہ کے دمی کو حاصل ندہو کی اور ندمال کے وصی کو حاصل ہوگی اور فر مایا کہ جو باپ زیمرہ ہے اُس کے ساتھ قاضی دوسر المحض وصی مقرر نہ کرے گاتا کہ اُس کے ساتھ تصرف کرے اور اگر دوسراہا پ عائب ہوتو مال کے وصی کوجس قدر مال کا ترکہ ہے اُس کی حفاظت کا اختیار ہوگا اور جواس قبیل سے ہاور باب میت کے وصی کوأس کے ترکہ میں تضرف کا اختیار حاصل ہوگا اور نیز جوامراز باب حفاظت ہے اس کا اختیار ہوگا پھر اگر اس کے بعد دوسرا والدہجی مرحمیا اور ایک فخص کووسی مقرر کیا تو اس کے وسی کو مال کے وسی سے اور اُس باب کے وصی سے جو پہلے مرکیا تھا ترجے جہوگی اور اگر اس باپ کا جو پہلے مرکیا تھا باپ موجود ہولینی صغیر کا واوا اور باقی

ا الم كنزد يك بائز اورصاحين كنزديك، بالزجال على يعني أي وغلبه وكااوروبي مقدم كياجائ كالا

مئلہ بحالدر بو بھی جو باپ اخیر علی مراہے ہی کے وصی کوتھرف مال علی ترج (۱) ہوگی ای طرح اگر دوسراباپ کا جواخیر علی مرا ہے باپ بینی مغیر کا اور اموجود ہوتو بھی بہنست اُس کے باب سے اُس کے وصی کوتھرف مال صغیر علی ترج ہوگی اور اگر اس باپ کا وصی جواخیر علی مراہے مرگیا اور دوسر مے تنسی کو اُس نے وصی مقرر کیا تو بیدہ می تھی بہنست اُن لوگوں کے جن کوہم نے بیان کیا ہے اولی ہوگا یعنی بین مقار بوگا اور اگر اس باپ کا وصی جواخیر علی مراہے مرگیا اور کی کو وصی مقر رکیا یا جو باپ اخیر علی مراہے اُس نے کی کو وصی مقرر نہیں کیا۔ اور حالت بیہ ہے کہ جو باپ پہلے مراہ و واپناوصی اور اپنا باپ بعنی صغیر کا داوا چیوڑ گیا ہے ایس بیدا داوا بہنست اُس نے کی کو وصی مقرر نہیں کیا۔ اور حالت بیہ ہے کہ جو باپ پہلے مراہ و واپناوصی اور اپنا باپ بعنی صغیر کا داوا چیوڑ گیا ہے ایس بیدا دار بہنست اُس کے وصی کے والی ہوگا اور اگر دونوں باپ ایک دوسرے کے بعد مر گئے اور ہرا کیک نے اپنا باپ (۲) چھوڑ اور ہرا کیک نے ایک ایک آئی آئی کو وصی کہ حاصل ہوگی کو تک جب پہلا مرنے والا اور پچھلا مرنے والا جابت و ما ہم رہ کہ اور اگر دونوں ساتھ بی مرے جی اور اگر دونوں ساتھ بی مرنے والا اور پچھلا مرنے والا عابت و مگا ہم رہ ہوگی تو مال سخر مرسی کیا اور اگر پہلا مرنے والا و پچھلا مرنے والا معلوم ہوگی تو مال صغیر مرسی تھی تو میں تھی کی کو وصی نہ کیا یا وہ اُس کے موسی کی کو وصی نہ کیا یا وہ اُس کے کو کو وصی نہ کیا یا وہ اُس کی کو وصی نہ کیا یا وہ اُس کی کو وصی نہ کیا اور اُس کی کو جہا حاصل نہ ہوگی میں جیلا

میت کے وصی نے اگرا دائے قرضہ کے واسطے ترکیفر وخت کیا 🖈

اگر ایک شخص مرحمیا اور اولا دصغیر اور ایک باپ چیوز ااو رکسی کو دمیت نه کی تو باپ بمنز له دصی کے ہوگا کہ تر کہ کی حفاظت كرے كا اورأس ميں برطرح كا تصرف كرے كا اورا كرميت برقر ضه كثير بوتو أس كا باپ بيني نا بالغوں كا دا داييا ختيار نبيس ركھتا ہے ك ادائے قرضہ کے واسطے ترکہ فروشت کرے ای طرخ اگر ایک مخص نے اپنے نابالغ مراہی ! پسرکو جو بیج وشراء مجھتا ہے تجارت کی اجازت دی اور پسر ندکور نے تصرف کیا اور اُس پر بہت قرضے ہو گئے پھریہ پسرمر کیا اور باپ چھوڑ اتو اُس کے قرضہ اوا کرنے کے واسطے باب کوأس کے ترک میں تصرف کا اعتبار نہیں ہے۔میت کے وصی نے اگر اوائے قرضہ سکے واسطے ترک فروخت کیا اور قرضہ محیط نہیں ہے تو امام اعظم کے نزد کیاس کی تھ جائز ہے اور صاحبین کے نزو کیے نہیں جائز ہے اور اگر تر کر پر قر ضہنہ ہولیکن وارثوں میں کوئی تابالغ ہواور قاضی نے پوراٹر کےفروخت کیا تو امام ابوطنیقہ کے نزد بک اُس کی تھے تافذ ہوگی اور ایام ابوطنیفہ کے وصی میت اور پدر میت میں فرق کیا ہے کہ وصیت میت کوا ختیار ہے کہ اوائے قر ضہ و عفید الوصیت کے واسطے تر کا فروخت کرے اور پدر میت یعنی نا بالغوں کے دادا کو بیا تھیا رئیں ہے کہ اپنے بسر کے واسطے نا بالغوں برتر کہ فروخت کرے اور سائٹ فیرسیں ہے کہ قر ضدمتت اوا کرنے كى غرض سے اولا وصغير كاتر كەفروخت كرے اور شس الائم حلوائى نے فرمايا كه بيرامام خصاف نے افاد موفر مايا ہے اورامام محد نے داداكو بجائے باب کے قائم کیا ہے۔ کماب میں فر مایا کہ اگر ایک محض مر کیا اور ایک دصی اور باب مجموز اتو وصی برنسبت باپ کے اولی ہوگا اور اگر ہیں کا کوئی وصی نہ ہوتو باپ او کی ہے علی ہڈ االقیاس واد اوغیر ویہاں تک کہ فر مایا کہ بھر دادا کا وصی بھر قاضی کا وصی او کی ہے اورشس الائمه طوائی نے فرمایا کہ ہم امام خصاف کے قول پرفتو کی دیتے ہیں ایک صغیر کو مال میراث ملا اور اس کا باپ مردمسرف ومندر مستخل حجر ۲ ہے تو جس امام کے زو تیک ایسے تحض کا مجور کرنا رواہے اُس کے نز دیک پدر ندکور کو مال صغیر جس ولایت تصرف حاصل نہ ہوگی اور شمس الائر حلوائی نے شرح ادب القاضی میں ذکر کیا کراگر قاضی نے بیٹیم کے واسطے ایک وصی مقرر کیا جس کے باپ کا وصی نہیں ہو وصی ا ووطفل جوقريب بلوغ بوال على نافذو جاري كرنا العلى التي مما أحت الرتصرف الله العلى وي فقط رب كالماله (٢) ليعني صغير كاداوا ١٢ ال قاضى بمنزلدوسى پدر كے بوكا بشرطيك قاضى نے أس كو عام اجازت دے دى بوكديمام انواع تصرف كا وسى بادراكركسي نوع خاص ك تصرف كا مخاركياتواى نوع فاص كاوصى رب كا بخلاف وصى پدر كے كدو وقا بل تخصيص نيس ب چنانچا كرباب نے كسى محف كوايك نوع خاص میں وسی مقرر کیا تو وہ تمام انواع تصرف میں وسی ہوجائے گا بیڈناوی قاضی خان میں ہے اور اگر وسی نے ترکہ میت میں ے کھ ال أد حارفرو خت كيابى اگراس مى يتيم كے حق مى ضرر ہو مثلا مشترى كى طرف سے بيخوف ہوكدو و ميعاد آنے پرمنكر ہو جائے گایا ندوے گا تونبیں جائز ہے اور اگر ضرر ند ہوتو جائز ہے۔ ہارے مشائح "نے فرمایا کدا کرایک مخص نے کوئی مال يتيم بعوض بزارورم كخريدنا چا بااورووسرے في بعوش ايك بزارايك سودرم كخريدنا جا بااور فخص اوّل برنست دوسرے كو الكر بو وصى کو جائے کداوّل کے ہاتھ فروخت کرے جس سے شن طلب کرنے کے وقت انکار یا ٹا وہندگی کا خوف نہیں ہے ای طرح اگریتم کا ایک دار ہوجس کوایک مخص آ ٹھ درم ماہواری کے عوض کراہے پر مانگا ہے اور دومرا دس درم ماہواری پر مانگا ہے محرالال بانسبت دوسرے کے تو اگر ہے تو اوّل کوکرایہ پردینا جا ہے اور علی بذاجو محض متولی جو قف ہواً س کا بھی بھی تھم ہے و نیز سب لوگوں کو جو مالہائے وقف کے امین قراردیئے جا کیں ایسائی کرنا جا ہے مید فیرہ میں ہے۔ ایک وسی نے پٹیم کی زمین ایک مفلس کے ہاتھ فروخت کی جس کوجانا ہے کہ بیادائے من پرقادر شہوگا تو بھے ابوالقاسم نے فر مایا کہ اگر کھی برقبت ہوتو قاضی تین روز تک مشتری کومہلت دے گاہی اگرأس نے اس عرصہ میں اوا کر دیا تو ایج انوز دی جائے گی اس واسطے کروسی کا ایسے مخص کے ہاتھ فروخت کرنا مال کا تلف کرنا ہے نكن اكرأس في تع توشيخ كاعكم دين سے پہلے شن اواكر ديا تو تع ميح ہو كی في الناكدر رصورتيك يه بات معلوم موكر مشترى ادائے من پر قادر نہ ہوگا تو جا ہے کہ قاضی کی بیج بھی جائز نہ ہواس واسطے کہ قاضی سب کے واسطے خصوصاً بالغوں کے واسطے درتی و اصلاح کی نظر کرنے پرمقرر ہےاور پوری نظراصلاح ای میں ہے جوہم نے بیان کی ہے۔وسی نے مال يتيم ميں سے کوئی چيز فروخت وامانت كى طرف رجوع كرے كاپس اگرائل بصارت وامانت من عدوة وميوں في قاضى كونبردى كدوس في أسكو بورى قيت بر فروضت کیا ہے اور اُس کی قیمت اس قدر ہے جو تحض زیادہ دیتا جا ہتا ہے اُس کی طرف النفات ندکرے کا اور اگر بطریق زیج مزائد کے زیادہ شن کوفروخت ہوتی ہےاور بازار میں اس سے کم کوفروخت ہوئی تو اسی زیادتی کے واسطے وسی کی بیج ناثو نے گی بلکہ اہل بصارت والمانت كالمرف رجوع كرے كاپس اگران ميں عدوة دى اس بات پر منفق ہوئے كديہ قيمت ہوتو وسى كے مشترى سے دى قيمت لے لی جائے گی اور بیامام محرکا قول ہے کہ دوآ دی اتفاق کریں اور امام ابوصنیف وامام ابوبوسٹ ممم اللہ کے قول پر ایک عی عادل کافی ہے جیسا کرز کدوغیرہ میں ہاورعلی بدامتولی وقف نے اگروقف ہے جو چیز کرایہ پر چلتی ہے کسی کوکرایہ پردی چردوسر مے خص نے آ كراس بن اوركراليني جائي توأس من بهي يي عم بديقاوي قاضي خان من ب-

ایک وصی نے میت کر کہ بیل ہے کوئی چیز واسطے عندید سی وصیت کے فروخت کی پھر مشتری ہے ۔ منکر ہو گیا لینی کہا کہ بیل نے نہیں خریدی ہا دوسی اُس کو قاضی کے پاس لا یا اور شم طلب کی اُس نے شم کھائی حالانکہ وصی جانا ہے کہ وجبوٹا ہے تو قاضی وصی ہے کہ گا کہ اگر تو سی ہے تو میں نے تم دونوں کے درمیان سے تاج تنح کر دی تو ایسا شخ جائز ہے اگر چہ بخاطرہ ہے اور شخ حاکم کی وصی سے کے گا کہ اگر تو سی اُن کے خوام کے درمیان سے تاج تو میں ہے تاج ہے کہ اور شخ میں ہے تاج تو اُن کی اختیار کے ماہر ہوتا ہے کہ قاضی کوئٹس نی کا اختیار میں ہو دونوں کے درنے قاضی تاج تو ڈور کے 18 اس کے ماہر ہوتا ہے کہ قاضی کوئٹس نی کا اختیار میں ہے اور خوام کہ اور خوام کی اور منابراس کے ماہر ہوتا ہے کہ قاضی کوئٹس کی کا اختیار میں ہے اور خوام کی اور خوام کی اور منابراس کے ماہر ہوتا ہے کہ قاضی کوئٹ تو ڈور کے 18 مند

ع وصبت بورگ كردينا وربيقيدواسطے جوازي ك والفاق بامند

ضرورت اس واسطے ہے کہ اگر بعد افکار مشتری کے وص اُس کے ساتھ ضعومت ترک کرنے کا عزم کر لے قویدا مربحو لذا قالہ کے ہوگا
حش دھینہ اقالہ کرنے کے چے وص کے ذمہ لازم ہوگی جب قاض نے بیج کو تح کیا تو اُس کے ذمہ لازم نہ ہوگی بلکہ بیٹے ملک سیت میں
عود کرے گی یہ فاوی کبری میں ہے۔ فاوی ابوالیت میں ہے کہ ایک فیص مرکیا اور اُس نے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور اشام
عقارات ترکہ چھوڑ ااور وصی کی صنف کو وصیت کے واسطے فرو خت کرتا ہے قو وارث کواختیا رہے کہ داختی مال کی وصیت کی ہے اور اشام
کی تہائی جس میں ہے تہائی فرو خت ہو سکتی ہے فرو خت کرنی جائی آئی تی افتیار نہ ہوگا اور بیٹے ابو کرو مرکنی اور بالغ وارث کی تھیا گیا تہائی جس میں ہے تہائی فرو خت ہو سکتی ہے فرو خت کرتا ہے قو وارث کواختیا ہے کہ وہ مرکنی اور بالغ وارث میون کی کہائی جس میں نے تمام ذمین فرو خت کرتی جائی تہائی تمن فقیروں کو صدقہ و بیا جائے کہ وہ مرکنی اور بالغ وارث میون کی تھیا
وصی نے تمام ذمین فرو خت کرتی جائی اور وار تو سے فرو کو کی فرو خت کرنے کا اختیار ہوگا ور نہ فقا بقد روصیت فرو خت کرے گا
داموں بھی ہوجس ہے وار توں وائی وصیت کو خرر پہنچا ہوتو وصی کوکل فرو خت کرنے کا اختیار ہوگا ور نہ فقا بقد روصیت فرو خت کرے گا
اور شیخ ابولے میاں کہ بھی عدم ضرر کی صورت میں صاحب نہ کی ہی ہے کہ مال سے اپنو تو کی دیا ہے جائے ہوا دور اس المال کا ضامی ہوگا اور فو کو صد تھی ہو اسے با میا میا ہو کہ کی میال سے اپنو کو کو سے نہ فرو کی ہو کہ کیا ور دار اس المال کا ضامی ہوگا اور نفع کو صد تہ کرنے کا اور اسام میرکا قول ہے یہ فاو کی قاضی خان میں ہے ۔ واسطے تجارت کرے واضی خان میں ہے ۔ واسطے تجارت کرے واضی خان میں ہے ۔ واسطے تجارت کرے واضی خان میں ہے ۔ واسطے تجارت کرے دے دیے بیا ہی ہو ۔ اس میال سے اس میال ہو کہ کی ان کے مال سے اسے قالون کی تھی خان میں ہے ۔ واسطے تو اسطے تو اور کے دی ہو اس ہے ۔ واسطے تو کو می کو اختیار ہے کہ مال ہے اسے وار سے بیا تو کی میاں میں وار کی کی ان کی تھی ہو ہی ہو ۔ اس می کی تھی کی کو کی کو کی ہو گھیا ہو کہ کی کی کو کی کو کرت کی میاں بیت پر دے دے دے یا دور سے سائی میال ہے کہ کو کو کی کور کی کو کو کی کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کے کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور ک

ا اورکما کیا کرام ابو یوسٹ کے زویک اُس کفع لیما جائز ہوگا ا

ع سین کسی تا جرکودے تا کدأس ہے نفع حاصل کر کے خود بھی لے اور اُس کو بھی دے اا

اورائل ومیت وارث کے شریک ہوں گے اور اگر وسی نے سوائے اپنے فیر کو مال پتیم قرض دینا جا ہاتو ہاتو اُس کو اعتبار

تبیں ہے بیمیط میں ہے۔ اور اگر اُس نے قرض دے دیا تو ضامن ہوگا اور قاضی کو بھی قرض دینے کا اعتبار نہیں ہے اور ہاہ بیس مشارکن نے اختاف کیا ہے کہ اہم اعظم ہے دو ایات محتلف میں اور سی کے بہ بہنول کہ وسی کے ہے نہ بہنول کا قاضی کے اور اگر وسی یا بہت ہے اور اگر وسی یا بہت ہے اور اگر وسی اِسے ذاتی قرضہ مال پتیم رہن کیا تو قیا سانہیں جائز ہے اور استحسانا جائز ہے اور اگر وسی نے اپنا قرضہ مال پتیم ہے اور اکیا تو قیا سانہیں جائز ہے۔ وسی نے قرض داریتیم ہے دو سرے پرحوالہ تیول کیا ہی اگر وہ وہ وہر اپنست قرض داریتیم ہے دوسرے پرحوالہ تیول کیا ہی اگر وہ وہ وہر اپنست قرض داریتیم ہے دوسرے پرحوالہ تیول کیا ہی اگر وہ وہ وہر اپنست قرض داریتیم ہے دوس نے اگر مال پتیم اپنے قرض خواہ کے ہاتھ بوض اُس قدرشن کے جس قدر اُس پر قرضہ ہے فروخت کر دیا تو اہام اعظم واہام مجد کے نزد یک جائز ہے اور خن اُس کے قرض خواہ می ہے۔ وسی کے اور خود مغیر کے داسلے ضامن ہوگا ہے جائز ہے اور خود مغیر کے داسلے ضامن ہوگا ہے جائز ہے۔

وصی کو بیا ختیار مبیں ہے کہ ایے تیک پیٹم کومز دوری پر دے دے

ا كروسى نے مال يتيم ايسے قرضہ كے وض جس كوأس نے صغير كے واسلے ليا ہے رہن كيا اور مرتبن نے أس ير قبعذ كرايا كير وسی نے اُس کومرتبن سے مغیر کی حاجت کے واسطے مستعارلیا اور وہ وہ کے پاس تلف ہو کیا تو یتیم کا مال کیا اور قر ضدمرتبن بحالہ باتی رے کا کروسی سے اُس کا مطالبہ ہوگا اور اگروسی نے مرتبن اسے مال مر ہون غصب کرلیا اور صغیر کی ضرورت میں استعمال کیا اور وہ تلف ہو کیا تو مرتبن کے حق کے واسلے اُس کی قیمت کا ضامن ہوگا حق یتیم ہے واسلے ضامن نہ ہوگا اور اگر بعد غصب کے اپنی ضرور ت می استعال کیااور و و آلف ہواتو دونوں کے حل کے واسطے ضامن ہوگا چنانچے صورت اوّل میں اگر قر ضرمر تبن ادا کیا لینی صاف دے کرتو أس كو مال يتيم سے واپس في اور دوسرى مورت من واپس نيس فيسكتا ہے اور اگر وصى نے غير كا غلام غعب كر كے صغير كى ضرورت میں استعال کیا پھر تلف ہونے براس کی قیت مالک کوتاوان وے دی پس آیا مال صغیرے واپس لے گا سواس کی کوئی روایت ہمارے اصحاب سے نہیں ہے اور ہمارے مشامح کے فرمایا کہ جائے کہ والیس ندلے سکے اور اگروسی نے یکیم کوکار ہائے خیر میں سے کسی کام میں أجرت برویاتو جائز ہے اس طرح اگر صغیر کا غلام یا اور اُس کا مال ایسے کام میں أجرت برویاتو بھی جائز ہے پھر اگر صغیر نذکور بالغ ہوگیا تو اُس کوا ختیار ہو گیا کہ جوا جار ووسی نے اُس کی ذات پرمعقو دیج کیا ہے اُس کو تنتخ کر دے اور جواُس کے مال پر معقود کیا ہے اس کو تلیج نہیں کرسکتا ہے۔ومی نے اگریٹیم کے واسطے ایک فخص مزدور کیا اس قدر أجرت پر کہ لوگ اجراکشل ہے ذائد اس قدراجرت دے کرابیا نقصان اندازہ میں ہیں اُٹھاتے ہیں تو رکن الاسلام علی سفدی نے شرح السیر میں فرمایا کہ وسی اپنے واسطے حردوركرنے والاقرار دياجائے كااور يورى أجرت أس كے مال سے واجب بوكى اور شخ الاسلام نے اپنى شرح مى فرمايا كداجار وصغير کے واسطے واقع ہوگالیکن مروور کے کام کرنے پراجرالشل واجب ہوگا اورجس قدر زیاد ومشہرا کرویا ہے و وسفیر کو واپس دیا جائے گا وسی نے اگر صغیری حویلی اجرالشل سے کم کرایہ پروے دی ہیں آیا متاجر پراجرالشل واجب ہوگاوہ مسکن کاغاصب قرار دیا جائے گا کہ اُس پرسکونت کی وجدے اجرت واجب شہو گی تو امام صلی نے اسے قاوی میں ذکر فر مایا کہ ہمارے اسحاب کے اصول پر توبلازم آتا ہے و غاصب قرارد یا جائے اور أس بر كرايدواجب نبواورمضاف في ائي كتاب من ذكر فرمايا كدمتاجر غاصب ند جو كااورأس براجرالمثل واجب موگالیں اما ضلی ہے کہا گیا کہ آب امام خصاف کے قول برفتوئ دیتے ہیں فرمایا کہ ہاں اور می نے دوسر نے خص دیکھا کہ بوراا جراکشل واجب ہوگا اور اگر کراریہ میں مقدار بیان کر دی گئی ہوتو مقدار بیان کردہ واجب ہوگی اُس سے زیادہ نہ کیا جائے گا اور ا و معض جس کے بیس مال رہن کیا گیا تعنی مہاجن ا

ہمار کے بعض مشائخ بیڈتوئ ویتے ہیں کہ اجرالمثل واجب ہوگالیکن اگر کمی میں پتیم کے حق میں بہتری ہوتو ایسی صورت میں ناقص واجب ہوگار ذخرومی ہے۔وسی کورا متارنہیں ہے کہ اپنے تنس يتم کوحردوری پردے دے بخلاف باب کے اگر باب نے اسپنے تنبئ صغير كومر دورى برديا توجائز بيدقدورى على باورابيانى امام منلل في جواب ديا ب كداكروسى في اينتس يا الى كى جيز کویتیم کے پاس مزدوری پراس کے کام میں لگایا تو نیس جائز ہادراہام علی سفدی نے فرمایا کداگرومی یاباب نے اپنے آپ کویتیم کو حردوری پردیا تو بالا نفاق جائز ہے مرفتو کی اُسی قول پر ہے جوقد وری نے ذکر کیا ہے یہ کبری میں ہے اور اگر وصی نے خود يقيم كو مردوری برلیاتو امام اعظم کے زویک جائز ہونا جا ہے بیتا تارخانید میں ہاوروسی کوبداعتیار نہیں ہے کہ مال يتيم بعوض يا بلاموش كى كوبدكر اوريكي علم بابكا باوراكركس في مغيركو مال بدكيا اورباب في أس كاعوض مال مغير عدديا تونبيل جائز باور وامب کوئ رجوع باتی رہے گا ای طرح اگرومی نے مال يتيم عوض ويا تونيس جائزے بياناوي قامني خان على ہے۔ نواور مثام میں امام محد ہے روایت ہے کہ وص نے غلام میٹیم ہزار درم کوفر وخت کیا اور اُس کی قیمت بھی ہزار درم ہے بدین شرط کہ وصی کو افتیار باتی ہے پھر مدت خیار میں اُس کی قیمت بڑھ کردو ہزار درم ہوگئ تو وصی کوئے نافذ کرنے کا اعتبار نہیں ہے۔ میامام اعظم وامام ابوبوسف کا قول ہے اور نیز امام محد سے روایت ہے کہ ایک وسی نے غلام مغیر بدین شرط کدوی کو تمن روز تک خیار الم ہے پرمغیرتین روز کے اندر ہالغ ہو گیا پھر تین روز گذر کے تو بھے تمام ہوگئی اور اگرومی تین روزخو دا جازے دے دی یامر گیا تو جائز نہ ہو جائے کی بہال تک کے مغیر ندکور خودا جازت وے وے اور اگرومی يتيم نے غلام يتيم بشرط خيار سدروز فروخت كيا مجردت خيار يس يتيم مركميا توسيح جائز ہوكى اور يمي علم والد كا ب اوراس كى وجہ بدين طور بيان فرمائى كەعقد سيخ صغير كے واسطے واقع ہوا تھا اوراگرومى نے اپنے واسطے تین روز خیار کی شرط کر کے بیٹیم کا غلام فروخت کیا مجرمدت خیار میں بیٹیم بالغ ہوگیا تو تیج تمام ہوگئ اور خیار باطل ہوگیا اور اگروسی نے صغیر کے واسلے با تدی خریدی محرصغیر بالغ ہو گیا مجروسی اس کے کسی عیب پر واقف ہو کر راضی ہو گیا قبل اس کے ک يتيم أس كوتصرف من كرے يا تصرف منع كرنے كے بعدراضى مواتو و وان صورتوں من من وكل كے إوراكروسى نے صغیر کے داسطے ہزار درم کوایک غلام اپنے واسطے تین روز کے خیار کی نثر طاکر کے خریدا پھر تین روز میں یتیم ہالغ ہو گیا پھرومی نے تھے کی اجازت دے دی تو يتيم کوا فتيار ہے جا ہے راضی ہوجائے اور جا ہوسی كے فر صالا زم كرے اور اگر أس نے مجمدا فتيار ندكيا يهال تك كدوس بعد زج پررامني موجانے كے ياس بے بہلے مركياتو يتيم اپنے خيار پردے كا اور اگروسى ندمرا اور مدت خيار ك اغدر یابعد گذرنے کے وسی کے پاس غلام مرکمایا دت خیار کے اندروسی کی تع پرراضی ہوجانے سے پہلے یابعداس کے جميم مركباتو: خريد ندكور بدؤمه يتيم لازم موكى بيرميط ش ب-

وص نے ال پہم ہے کوئی چز فردخت کی پیمرہ وبالغ ہو گیا اور مشتری کوش ہے ہری کردیا ہے بعض نے فرمایا کہ اگر سلح غیر
مفد ہواور کہا کہ تو اُس چز ہے جس سے تھے کو میر سے قاضی نے میر سے مال سے بری کردیا ہے بری ہے تو جائز ہے اور اگر کہا کہ تو اس
مال سے جو تھے پر ہے بری ہے تو بری شہو گا اور فقیہ نے فرمایا کہ سے ہمار سے اصحاب کے قول کے خلاف ہے ہم اُس کوئیس لیتے ہیں بلکہ
طفل فہ کور کے بالغ ہوکر بری کرنے کے بعد مشتری بری ہوجائے گار فرقاد کی کبری میں ہے اور اگر وسی نے مال یتم اپنے باتھ یا اپنا مال
سیم کے باتھ فرو خت کیا تو ہردوروایت میں امام ابو یوسٹ سے ایک روایت کے موافق وقول امام عظم کے موافق اگر اُس میں ہیم کے
واسلے منفعت ملا ہرہ ہوتو جائز ہے اور اگر چیم کے واسلے منفعت ملا ہرہ نہ ہوتو نہیں جائز ہے اور بقول امام محد کے موافق اگر اگر وارے ت

كامام ابولوسف سے بيكم بكر برمال ين نبيس جائز بادر بنابرتول امام اعظم كے منفعت ظاہر وكي تغيير ميں مشامخ في اختلاف کیا ہے بعض نے قرمایا کہ اپنا ہزار درم کا مال طفل کے ہاتھ آئے سو درم کوفروخت کرے اور طفل کا آٹھ سو درم کا مال خود ہزار درم کو خریدے اور بعض نے فرمایا کہ اپنا برار درم کا مال طفل کے ہاتھ یا نجے سودرم کو بیچے اور اُس کا یا نجے سوورم کا مال برار درم کوخریدے۔اور موافق قول امام اعظم کے ہرگا وص کا اپنے ماتھ فروخت کرنا جائز ہوائی آیا یس نے خرید ایا یس نے فروخت کیا پر اکتفا کرے جیسا كدباب كحل يس تحم ب ياركنين عقد كى ضرورت بيس بيصورت اس مقام ير ذكرنيس فرمائى اور تاطقى في اين واقعات يس ذکر کیا کہ وصی کو ہردورکن کی حاجت ہے بخلاف ہاپ کے اور اگر دونتیموں کے ایک وصی نے ایک کا مال دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تونبیں جائز ہے۔ای طرح اگرومی نے دونوں کو تجارت کی اجازت دی اور ایک نے دوسرے کے ہاتھ اپنا مال فروخت کیا تونہیں جائزے بیز خیرہ ش ہے۔اورای طرح اگردو تیموں کے دوغلاموں کو اجازت دی اور ایک نے دوسرے کے ہاتھ اپنا مال فروخت کیا الونيل جائزے يدمجيط من ہے۔باپ ياوس نے اگر صغيريا أس كے غلام كوتجارت كى اجازت دى تو سيح ہے اور اگر دونوں نے فريدو فرو دست کرتے دیکے کرسکوت کیا تو بیا جازت میں شار ہے اور اگر صغیر کے بالغ ہونے سے پہلے باپ یا وسی مرکبا تو اجازت باطل ہو جائے کی اور اگر مغیر کے بالغ ہوجانے کے بعد باپ یاوسی مراتو اجازت باطل نہ ہوگی اور اگر باپ یاوسی نے مغیر کا مال قروشت كرفياأس كے ليے تريد نے كواسلے وكل كيا بحرباب مركيا ياصغير بالغ بوكيا تو وكل معزول بوجائے كا-قامنى ف اكر صغيريا معتوه الكويادونول كے غلام كوتجارت كى اجازت دى توسيح ہاى طرح اگرمعتوه كے غلام كو مجور كيا توسيح ہادراكر قامنى في معتوه ے غلام کوٹر پدفرو دست کرتے و کیوکرسکوت کیا تو بہ قاضی کی طرف سے اجازت نہ ہوگی اگر قاضی کی رائے میں صغیر یا اس کے غلام کو تجارت كى اجازت دينامسلحت معلوم بواور باب ياومى في ا تكاركياتو دونول كا اتكاركرنا باطل باوراكر قاضى كى اجازت دي ك بعد باب نے یادمی نے اُس کو مجور کردیا تو دونوں کا مجور کرنا سمجے نہوگا ای طرح اگریہ قامنی مرکبا تو دومجور نہ ہوگا الا اس صورت میں کہ بيە مقدمەد دوسرے قامنى كے سامنے پیش كيا جائے اوروہ مجوركر دے تو مجور ہو جائے گا اس داسلے كه اس قامنى كى ولايت مثل ولايت قاض اول کے ہے بیل وی قامی خان می ہے۔

ضائن ہوگااورا کر وسی نے کمی قرض دارمیت کے ساتھ قر ضہ ہے گئے کر لی پس اگر منیت کے کواواس قرضہ کے ہوں یا قرض دارمقر ہو یا قاضی کواس کا حال معوم ہوتو وصی کی سلح جائز نہ ہوگی اور اگرحت کے کواہ غیرنہ ہوں تو سلح وسی جائز ہے۔ اگر میت بر تر ضہ اسلح کی با يتيم برقر ضد اسلى كى يس اكر من كے باس است حق كواه بول يا قاضى في أس كے حقى كى ذكرى كردى بوتووسى كى سلى جائز بوكى اور آگردی کے پائ اپنے جن کے گواہ ندہوں اور نہ قاضی نے اُس کے نام ڈکری کی ہوتو وصی کی سلح جائز ندہوگی اس واسطے کدیداً س ك ال كا تكف كرنا إورينظيراس مئله كى ب كرسلطان ظالم ياز بردست في مال يتيم ش طمع كى اوروسى كو پكر كردهمكايا تا كريتيم كا کچھ مال لے وہ مختل نصیر نے فرمایا کہ وصی کونے دیتا جا ہے اور اگر وصی دے دے گاتو ضامن ہوگا اور فتیہ ابو اللیث نے فرمایا کہ اگر وصی کو ا ہے جان پر قل کا یا کسی عضو کے تلف کرنے کا خوف ہو یا تمام مال پتیم کے چھین لینے کا خوف ہوتو ضامن نہ ہوگا اورا کرا سے اپنی ذات رتد ك جان يايريان والى جان كاخوف بويايه جان كظالم خكوروسى كالمحمال لے الكا اور أس كے ياس اس قدرره جائ م جواس کو کانی ہے تو اس کو بیر تنجائش شہو کی کہ مال پلتیم وے دے اور اگر دے دے گا تو ضامن ہو گا اور بینکم اس صورت میں ہے کہ ومى خودأس كومال و اوراكر سلطان ياحاكم زبروست في خودايين باته الله السابة وصى ضامن شهوكا يفوي أى تول برب جن كوفقيه ابوالليث في اختيار كيا بهايك ومي مال يتيم لي كرايك ظالم كي طرف كذرااوراً س كوخوف مواكدا كراس كو يحمد دول كاتو سب مال ميرے باتھ سے چين لے كائي أس نے مال يتم ين سے كھ مال ديا تو بعض نے فرمايا كرأس يرمنان واجب ند موكى اى طرح اگرمضارب مال مضاربت لے كركذراتو بھى يمي تھم ہاور شيخ ابو بكراسكاف نے فرمايا كديد بمارے امحاب كا قول نيس ب بلك رجم بن سلمه كا قول بطريق استحسان باور فتيه ابوالليث معنقول بكرامام ابويوسف ومى لوكون كواسط معمانعت المركو اموال بیمان می جائز رکھے تھے لی جوامرسلمہ نے اختیار کیا ہے و موافق تول امام ابو یوسٹ کے ہے اور ای پرفتوی دیا جائے گا ایک وسی نے قاضی کی کچبری میں مال يلتم خرج كيااور بطريق اجرت دياتو ضامن نه بوكااور شخ ابو برحمد بن الفعنل نے فرمايا كد بعقدر اجرالشل اور قین سیر کے ضامن نہ ہوگا اور جوبطور رشوت کے دیا ہے اُس کا ضامن ہوگا اور مشائح " نے فرمایا ہے کہ اپنے اوپر سے یا ا بين مال عظم دفع كرنے كے واسلے مال دينااس دينے والے كے حق مى رشوت نبيس ب اور اپناحق جودوسرے يرآتا اب أس كے برآ مدكرانے كے واسلے مال دينارشوت ہے۔ايك مخص مركيا اورائي بيوى كووسى مقرركيا اورنا بالغ وارث چيوڑے بيرسلطان أس كے واریس أثر الی مورت ندكورہ سے كها كيا كدا كرتو اس كو پكياتو اصلع ندكر سے كي تو داروعقارسب چين لے كاليس مورت فدكورہ نے عقار مں سے پھوأس كودياتو مشائح في فيرمايا كمأس كى مصانعت جائز بيد فاوئ قاضى خان من ب-

مسائل میراث فآوی نمنی می ہے کہ اگروسی سے داریتیم کی جبایت عظلب کی فی اور حالت بدہے کہ اگرا نکار کیا جائے تو مؤنث تریادہ موتی جاتی ہے۔ اس وص نے ترک میں سے اُس کے دار کی جباعت اداکی تو اُس بر صان واجب شہو کی اور ش مصالف کے قرار دیا جائے گا اور فقید الوجعفر سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص مرکمیا اور دو دختر وعصبہ چیوڑ ایس سلطان نے ترکہ طلب کیا اور وصی نے ترک میں سے محددم وے کرأس کوٹالا کرسلطان نے تعرض ترک کیا ہی جو مجھومی نے دیا ہے و و مخصوص حصہ عصب میں سے ہوگایا تمام مال ش سے ہوگا فر مایا کداگر وصی کو بدون اس تعل کے حفاظت ترکہ کی قدرت ند ہوتو تمام ترکہ س سے محسوب ہوگا بدیمیا عل ہے۔وسی نے مال يہم ميں سے أس كى تعليم قرآن شريف وادب مين خرج كيا لي اكر طفل اس لائن (١) موقو جائز ہواوروسى كوثواب

> ل معمانعت رشوت دینامدارا کرناخی مین ا ع جس کو ہندی میں ہر جوٹ وغیر وابو لئتے ہیں ال مستعب عشقت وزیر باری وغیر والا (1) ليتني أس كي صلاحيت ركلتنا بولاا

ملے کا اور اگر طفل اُس کی ملاحیت تدر کھتا ہوتو وسی کو ضرور ہے کہ اس قد رتعلیم قرآن میں تکلیف اُ ٹھائے جس سے نماز سیح ہو جاتی

ہے۔اور وسی کو چاہئے کہ پیم کو وسعت کے ساتھ نفقہ دے اُس میں نداسراف ہواور نہ تکی ہواور بیام بلجا ظافت و کثر ت مال طفل کے
متفاوت ہوگا اور نیز بنظر اختلاف حال تفاوت ہوگا ہیں اُس کے مال وحال پر لجاظ کر کے اُس کے لائق اُس پرخرج کر سے ایک وسی کار
ہیم کے واسطے سنر کو جاتا ہے اور مال بیم سے سواری کرایہ پر لیتا ہے اور اپنی ذات پرخرج کرتا ہے تو اُس میں سے بقد رضروری صرف
کرنے کا اسخسانا اُس کو افتیار ہے اور فیٹے ابوالیت نے خرمایا کہ یہ تھم اُس وقت ہے کہ وسی جی اور اُسی کی سواری پر سوار ہوتا ہیں جا تر نے اور اُسی بی اور اُسی کے مال کے کھائے اور فیٹے ابوالیت نے فرمایا کہ یہ تھم اُس وقت ہے کہ وسی جی اور اُسی کی اور اُسی کے اور اُسی کے مال کے کھائے اور اُسی کے مال کے کھائے اور اُسی کے اور اُسی کی اور اُسی کی کو گو وار ت
میں کہ مال سے کھاٹا اور اُسی کی سواری پر سوار ہوتا ہیں جا تر ہوا دیہ تی ہے گئی چیز اپنے واسطے خریدی ہی اگر میت کا کوئی وار ت
میں میں میں میں می کوشش کرتا ہے ایک وسی نے مال میت میں سے کوئی چیز اپنے واسطے خریدی ہی اگر میت کا کوئی وار ت
صفیم و کیر شہوتو جا کرنے بید قاوئ قامنی خان میں ہے۔

ایک مخص مرگیااوراً س کے پاس اقوام متفرقہ کی ودیعتیں ہیں 🖈

واقعات ناطعی میں ہے کوفر مایا کدا گروسی نے مال يتيم لے كرائے واسطے خرج كيا پھر جس قد رايا ہے أس كے مثل ركاديا تو منان سے بری نہ ہوگا آیا اُس صورت میں کہ بیتم بالغ ہوجائے اوروسی اُس کودے دے یا بیتم کے واسطےکوئی چیز خربد کر کواہوں سے كديتيم كاجحد يراس قدرة تاب اوريس أس ك واسط يد جزخر يدتا مول بس تمن عقصاص موجائ كااوروسي برى موجائ كالديميط سرتھی میں ہے۔امام محد نے فرمایا کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میراغلام فروخت کیاجائے اور اُس کائمن مسکینوں کوصد قد دے دیاجائے الى وصى نے غلام كوفر و خت كر كے أس كائمن وصول كيا اور ثمن أس كے ياس تلف ہو كيا پرمشترى كے ياس سے وہ غلام استحقاق إيس الے لیا کیا تو وصی اس خمن کامشتری کے واسطے ضامن ہوگا مجروصی تمام ترک میت سے مال تاوان واپس لے گا ای طرح بیمسلد جامع صغیر می ذکور ہادر می ظاہر الروایة کا تھم ہاور اگر تر کہ سب تلف ہو آیا تو کی سے واپس میں الےسکتا ہے نہوارٹوں سے اور نہ مساكين سے جب كدمساكين كومعدقد دے ديا ہواور اگرومى فير كتقبيم كيا مجروارثوں ميں سے كى صغير كے حصد ميل غلام آيااور اس کووسی نے فروخت کیااور شن وصول کیااوراس کے پاس ملف ہو گیا مجر غلام فدکور مشتری سے استحقاق میں لےلیا کیاتو مشتری ابنا شن وصی ہے واپس لے گااوروصی مال صغیر ہے واپس ہے گااس واسطے کہ وصی نے اُس کے لیے فروخت کیا تھاادر صغیر بھساب<sup>ع</sup> اس قدر حد کے دوسرے وارثوں سے والی لے گاس واسلے کتفتیم باطل ہوگئ ہے بیجیط میں ہے۔ ایک مخص مر کیا اور اُس کے باس اقوام متغرقہ کی ودیعتیں ہیں اور اُس نے اموال تر کے چھوڑے اور اُس پراس قدر قرضہ ہے کہ اُس کے تمام مال کو محیط ہے چرومی نے متت كي كمرے وديعتوں كو لے كر قبعنه كيا كر صاحبان ووائع كودے دے يا مال متت بر قبعنه كيا تا كدأس سے ميت كا قرضداداكرے بس مقبوضدومی کے پاس تلف ہو گیا تو اس پر صنان واجب نہ ہو کی ای طرح اگر میت پر قر ضدنہ ہواورومی نے اُس کے کھرے اُس کا مال کے کر قبنہ کیااور اُس کے پاس تلف ہو کیا تو بھی اُس پر منان واجب نہ ہوگی بیدہ خیرہ میں ہے۔اور اگروسی نے ایسے خف کوجس ك ياسم ميت كى وديعت بي يظم كياكه مال ووبعت مبدكروب ياصدقد كروب يا قرضدوب وبي الرمستودع في ايها كيا تو ضامن ہوگا اور اگر آس کوظم ویا کہ فلاں کو دے دے اس نے ایسا کیا تو ضامن نہ ہوگا ای طرح اگر اس کوظم دیا کہ فلال کو ع قول بحساب كيونك جب غابر مواغلام خركور ملك ميت ناتما توباتي ا لین کی دوسرے نے اس براہے استحقاق کا جوت پنجا کراس کو لیا ا تركيص بمقابلة غلام كيجس فقدر حصر مغيره وسرول كي ياس كيا ب وهوايس الحااا

مضاربت پردے دے یا خودمضاربت پراس مال سے تجارت کرتو اُس پر منان ند ہوگی بیتا تارخانید س ہے اگر وسی نے وارثان نابالغ كوتركم عسافقدد يا يهال تك كرتمام تركدخري موكيا أس من سي يحد باتى ندر باجرايك في آكر كوامول ساميت براينا قرضة ابت كيااور قامنى في أس كي مام ومرى كردى بيس آيا قرض خواه فدكوركووسى منان لين كا اعتيار بي واس كا ذكر كماب من تبیں ہاور جائے کہ جواب می تنصیل ہولین اگروسی نے وارثان نرکورکو تھم قاضی نفقہ دیا ہے تو اُس پر منان نبیں ہوسکتی ہواوراگر بحكم قاضى نفقدديا بي توضامن موكا \_اوراكرميت يركونى قرضد بقضائ قاضى واجب موااوروسى في أس كوادا كرديا جراس ك بعد میت پردوسرا قرضه لاخل ہوا ہایں طور کدأس نے اپنی زندگی میں کنواں کھودا تھا پھراب اُس میں کوئی جانور کراحتی کداس کا تاوان بذمه میت بلورقر مدومیایا زعر می می اس نے کوئی اسباب فروخت کرے اس کا فمن لیا تھا پھر بعد و فات مے مشتری نے اس می حیب یا كروسى كودالي ديااورأس كاجمن تركدميت برقر ضهواليل آياوسى دوسرے قرض خواد كے داسلے كي صامن موكاتواس ش دوسورتيل جي ياتووسى في اول كوجو يجمدويا يب يحكم قامنى ويا موكا يابغيرهم قامنى يس الرجكم قاصى ديابوتو أس برحمان شاوكى اورندقاصى برمنان ہوگی لیکن دوسراحی دار پہلے کا دامنگیر ہوکراس کے متبوضہ میں سے حصدرسد لے لے اگر مال متبوضہ اُس کے پاس قائم ہوادر اگر ملف ہوگیا ہوتو بقدراً سے حصد کے ضامن ہوگا اوروسی دوسرے کے واسطے ضامن نہ ہوگا اگر چدمیا طاہر ہوا کدا سے دوسرے کا کسی قدر حق بدون أس كي اجازت ك اول كود ب ديا بدين وجدكه و واس دين شي قاضى كي تم بحرور تما اوراكرومي في بغيرهم قاضى كاولكوديا موتودوس كواعتيار موكام إبوسى عد بقدرات حمد كادان ليا قابض كمتبوضدي سياغيرمتبوض بطریق تاوان لے پھراگروسی کے زعم میں بدیات ہو کہ دوسراا پنے دعویٰ میں جبوٹا ہے اور کواہ جبو نے ہیں تو درصور حیکہ وصی ہے اُس نے منان لی تو وسی مال تاوان کواؤل ہےوا پس تبیں لے سکتا ہےاورا گروسی کے زعم میں ہوکہ دوسرے کا دعویٰ بچاہے تو واپس لے گاب سب أس وقت ب كرقر ف خواه في جوائل قاضى كرز ديك ابنا قر ضدابت كيا بوادراكرميت في وصى كرميا من اقرار كيا بوكرزيد کا مجھ پراس فقد رقر ضدے یاومی کے چیش نظرقر ضدا بت ہوا ہومثلاً وسی نے دیکھا ہو کہ میت نے اپنی زندگی میں کسی کا مال ملف کردیایا أس كے باس سے اليا ہے ہى آ ياوسى أس كواواكرسكتا ہے در حاليك وارث اوك منكر بي او كتاب من أس كى كوئى روايت نيس ہے اوراس من مشاري في فانتلاف كيا بعض في كها كدادا كرسكا باوريعض في كها كدج بنكدأس كوادا كرف كالختيار في ويجيط عمل ہے۔ایک مخص نے دوسرے کے پاس مال وربعت رکھا اور کہا کہ اگر عمی سرجاؤں تو میرے بیٹے کودے دینا حالانکہ میت کا اس . كي وائد دومراوارث بهي بوقو بقدر حصدوارث ويحرك ضامن بوكا اورو وخض اتى بات سه ومي نيس بوسكا باوراكراس في كها كرمير ، بعد فلال محض كوجود أرث نبيس بور ، ديناتو أس كودي سے ضابن موكا ايك مريض كے ياس الل قرابت جمع موئ كد أس كے مال سے كماتے ہے تھے تو سے ابوالقاسم مفار نے فر مایا كداكر باجازت مریض كماتے ميں تو جوان مي سے وارث ہے وو ضامن ہوگا اور جودارٹ بیس ہے اُس کی خوراک مریض کی تہائی ہے حسوب ہوگی اور فقیدا بواللیٹ نے فر مایا کدا گرمریض کوائی تار واری میں ان لوگوں کی حاجت ہولیں أنہوں نے أس كے اورأس كے عيال كے ساتھ كھايا بيا حالا نك بدون اسراف كے كھاياتو أس ير التحسانا منان شہوگی۔ایک فض مرکیا اور اس پر قرضہ بی اس کے وسی نے قرض خواہوں کے واسطے اس کے غلاموں کوفرو خت کیا اوراُن کاشن وسی کے پاس ملف ہو گیا یا مشتری کوغلام نرکورد بے سے پہلے بعض غلام وسی کے پاس سر محے تو مشتری ایناشن وسی سے والیس نے گااور پروسی قرض خواہوں ہے والیس لے گااور اگر غلام ندکورا سخقاق میں لے لئے سمئے تو مشتری ابنا تمن وسی ہے والیس لے گا اور وسی اس کوقرض خوا ہوں سے واپس نہیں لے سکتا ہے الا اُس صورت میں لے سکتا ہے کہ قرض خوا ہوں کے تھم سے اُس کو

فرو خت کیا ہوای طرح اگر قرض خواہوں نے اس سے یوں کہا ہو کہ اان مینت کا غلام فرو خت کر کے ہمار اقر ضہ اوا کر دیے وصی أن ے والی نہیں لے سکتا ہے اور اگر قرض خواہوں نے کہا کہ فلال کا بین فلام فروخت کردے تو اُن سے ثمن واپس لے گااس واسطے کہ انہوں نے اُس کودھوکا دیا ہے لیکن اگر تمن بہنست قرضہ کے زائد ہوتو بقدر قرضہ کے واپس لے سکتا ہے۔ اُس سے زائد نہیں لے سکتا ہادراگرانہوں نے کہا کہ بیغلام فروخت کر کہ بیفلاں کا ہاوروسی نے کہا کہ میں اُس کونیس فروخت کروں گا پھر اُس کوفرو خت کیا پھروہ استحقاق میں لےلیا حمیا اور شن ضائع ہو گیا تو وسی أس كو ترض خواہ ہے دالیں لے كا اور اگر میت پر قرضہ نہ ہولیكن وسی نے واران بالغ کے واسطے غلام قروخت کیا تو وارثان بالغ ان سب صورتوں میں بمنولہ قرض خواہوں کے ہیں اور اگر وارثان صغیر ہوں تو استسانا أن سےواپس بیس لےسکتا ہےاوراگر قاضی نے رقیق میت کوقرض خواہوں کے واسطے فروخت کیااور من قاضی کے پاس ضائع مو گیا مجرر قبل فیکورمشتری کے پاس سے استحقاق میں لے لیا گیا تو مشتری ابنا شمن قرض خواہ سے واپس لے گانہ قاضی سے۔ایک مخص ایے غلام کے آزاد کرنے کی و میت کی پھر غلام نے بعد موت موسی کے کوئی جنایت کی اور وسی نے جنایت ہے واقف ہو کراُس کو ة زاوكردياتو فديها ضامن موكا اوراكر ندجانيا موتو قيت كاضامن موكا اوراس فديه يا قيمت كودارتول يوايس نبيس ليسكنا باور اگر تیبوں کے غلام نے کوئی جنایت کی تو اُن کے وصی کواختیار ہوگا کہ اُن کے واسطے غلام کا رکھ لیما اختیار کرے اور اُن کے مال سے ارش جنایت اوا کرد مدلیکن اگرارش جنایت و قیمت غلام میں بہت برافرق موتو ایمانیس کرسکتا ہے اور اگروسی نے قاضی کے پاس کیا كديس نے غلام ركھ ليما افتياركياياس بات يركواه كر لئے تو أسكويا فتيار ندر ہے گا كداس سے رجوع كر كے غلام كا دے دينا اختيار كرے چرا كريتيموں كا كچھ مال سوائے اس غلام كے شہوتو أس پرواجب ہوگا كه غلام فروخت كركے أس كے تمن سے ارش جنايت ادا كرے اورا كرفيل فروخت كرنے كے غلام مركيا حالا نكه وہ غلام ركھ لينا اختيار كر چكا ہے تو ارش جنابت بذمه يتيمان قرضه لازم ہے یماں تک کدائس کواواکریں میرمحیط سرحسی میں ہے۔امام جمد نے جامع کبیر میں فرمایا کرایک محف نے ہزارورم کوغلام فرید کرائس پر قبضہ كرليا اور تمن ندويا يهال تك كدم كيا اورأس پردوس في خف كے بزار درم بھى قرضہ بين اورسوائے اس غلام كے أس كا مجھ مال نبيس ہے پھروسی نے غلام ندکور میں کوئی عیب یا کربسبب عیب کے بغیر علم قاضی کے بائع کوواپس دیا تو بہ جائز ہے اور قرض خوا و دوم أس کو نہیں تو ڈسکتا ہے پھروصی ندکور با نع سے نصف تمن واپس لے کر دوسرے قرض خواہ کودے دے گا اور اگر بائع پرتمن ڈوب کیا تو وصی ضامن نہ ہوگا اس واسطے کہ میدوالیس مرگا وحق قرض خواہ دوم میں تع جدید شار کی گئی تو ایسا ہوا کہ کویا وصی نے غلام کی مخص کے ہاتھ فروخت كيااور ثمن أس يرذوب كياوصول نه موااوراس صورت عن ضامن نبس موتاب پس صورت ندكور ويس بعي ضامن نه مو گااور اس صورت میں اور صورت ذیل میں فرق ہے کہ جب وسی نے ایک مخص کے ہاتھ فرو دست کر کے تمن وصول کر کے ہائع کوسب دے ویا تو اس صورت میں دوسرے قرض خواہ کے واسطے ضامن ہوگا اور اگریہ ہے کہ جب وصی نے سوائے ہائع کے دوسرے مشتری کے ہاتھ فروخت کیا اور شن وصول کیا تو شمن سے دونوں قرض خواہوں کا حق متعلق ہوایس وصی نے جب ایک بی کودے دیا تو اُس نے دوسرے کاحق ملف کیا ہی ضامن ہوگا اورصورت ذکور ہ بالا میں وصی نے پچھ وصول نہیں کیا ہے فقط عیب کی وجہ ہے واپس کیا ہے اور یہ امرحن قرض خواہ دوم میں بیچ جدید ہےاور وصی کو بیچ کا اختیار ہے بس کوئی ایس بایس بیل یائی گئی جومو جب منان ہواور ہمارے مشارکے" نے قرمایا کہ جب وصی نے میت کا قرضدادا کیا اوراُس کوخوف ہوا کہ ایسانہ ہو کہ میت پر دوسرا قرضہ ظاہر ہواوروصی کوضامن ہوتا پڑے تو اُس کے داسطے بھی حیلہ ہے کہ قرض خواہ میت کے ہاتھ اُس کے قرضہ کے موض میت کی کوئی چیز فرو خت کرے پھرا گرمیت یر دوسرا قرضه ظاہر ہوگا تو وصی ضامن شہوگا اور اگر ایسا ہوا کہ جب وصی نے بسبب عیب کے بائع کووالیں دینا جا باتو اُس نے انکار کیا یہاں

تک کر مقدمہ قاضی کے پاس چیں ہوا ہیں اگر قاضی کو دوسرے قرض خواہ کے قرضہ کا حال معلوم ہوتو غلام کو بسب عیب کے واہی نہ
دے گا بلکہ فروخت کر کے اُس کا جمن دونوں کو تقسیم کردے گا اور ہائع کے ذمہ ہے نقصان ساقط ہوجائے گا کہ قاضی کی ہی ہے پہلے یا
اُس کے بعدائہ سان عیب کا ضامی نہ ہوگا اور اگر قاضی کو دوسرے قرض خواہ کا حال معلوم نہ ہواتو یا لئے کو واہی کردے گا اور ہائع کے
ذمہ ہے جمن ساتط ہوجائے گا چراس کے بعدا گردوسرے قرض خواہ نے گواہ قائم کئے تو قاضی کو اختیار ہے جا ہے واہی کو ہاتی رکھ اور قرض خواہ دوم کو نصفے جمن تاوان دلائے اور جا ہے واہی کو تو زکر غلام نہ کوردونوں کے قرضہ میں فروخت کرے یہ جیا جس

ایک تو منے میت پر قرضہ کا دعویٰ کیا اوران کے پاس کو اونیس ہیں لیکن وصی کو اُن کے قرضہ کا حال معلوم ہے تو بھنے فضیر نے قرمایا کہ وصی مال ترکہ کو قرض خوا ہ کے ہاتھ فروخت کرے چر قرض خوا ہ شمیر ہوجائے گا اور اگر کہ دوم و دیار ہوں تو قرض خوا ہ کے پاس بعقد رقرض خوا ہ کے پاس بعقد رقرض خوا ہ کے پاس بعقد رقرض خوا ہ کے پاس بعقد رقرضہ کے ودیعت رکھے چروہ ودیعت سے منکر ہوجائے پی قصاص ہو جائے گا یہ فقاص کی مائے گا یہ فقاص کی کا میت پر قرضہ ہوا ہے گا ہوتا وی کی کہ فلال مختص کا میت پر قرضہ ہوا و مائے گا یہ فقا کا میت پر قرضہ ہوا ور کا گا ہوتا ہوں کا میت پر قرضہ ہوا ہوگا ہوتا ہوگا ہوتا کی کہ فلال مختص کا اختیار ہے ہواس کی کوئی واس کے سامنے یہ کو ای ایسا قرضہ اوا کرنے کا اختیار ہے ہواس کی کوئی روا ہے تہیں ہوا س کی کوئی دو ایس نے بیٹر والے میں ہولی کوئی ہولیا کہ اور کھنل کے ذرد یکے فیص اوا کرسکتا ہے اور بعض کے فرمایا کہ اور کی کہ فیص کے فرمایا کہ اور بعض کے فرمایا کہ کو بعض کے فرمایا کہ کو بعض کے فرمایا کے فرمایا کہ کو بعض کے فرمایا کے فرمایا ک

ے سیحیط میں ہے۔

اگرمیت نے وہی کے سامنے قرضہ کا اقرار کیا اوروسی نے جایا کہ اُس کا قرضہ اداکرے اور اُس پر معان لازم نہ آئے واس میں مشائخ کے یا بچے اقوال مختلف ہیں بعض نے فرمایا کہ قاضی کے باس جائے اور اُس سے کہے کہ آپ میراث کووارثوں میں تقسیم کر دیں تا کدا کر بر ثبوت گوابان میت بر کوئی قر ضه ظاہرتو قرض خواہ جھ سے خصومت ند کر سکے اور ند جھ سے تاوان لے سکے اور بعض نے فرمایا کہ قرض خواہ مقرلہ کو بغذر اُس کے قرضہ کے خفیہ دے دے تا کہ دار شالوگ دا قف نہ ہوں کہ اُس ہے منہان لیس ادر بعض نے فرمایا کرتر کہ میں سے بعدر قرضہ کے ایک تھیلی میں بحر کرر مے اور قرض خواہ کے پاس ایک آ دی بھیج کر بلائے پس قرض خواہ آ کر خفیدو فلا ہر لے لے اوروسی اُس سے تخافل کر جائے ہیں اگروارٹو س کومعلوم ہوجائے تو وارثوں سے کیے کرتم لوگ خو وخصومت کرویا بجائے میرے دوسرے کوخصومت کے واسطے مقرر کر داور بعض نے فر مایا کہنس قر ضدے بعذر قر ضد کے ترکہ میں ہے ایک محملی مجر کر قرض خواہ کو ود بیت دے دے پھر قرض خواہ نہ کورود بیت سے منکر ہو جائے اس قصاص ہو جائے گا اور وصی ضامن نہ ہو گا کیونک آس کو وو بعت رکھے کا اختیار ہے اور بعض نے فرمایا کہ جس وقت میت نے وصی کے سامنے قرضہ کا اقرار کیا ہے اُس وقت وصی کو جائے کہ منت ے کیے کہ دو گواہ بلا کرشاہ کرد ہے یامیر ہے موائے دوسرے آ دی کوبلا کر کواہ کردے تا کہ اگر چیجے قرض خواہ آئے تو دونوں کواہ یاوسی مع ایک گواه کے گوائی دیں ہی وسی اُس کا قرضداد اکرے گااور ضامن ندہو گااور اگر دارتوں نے وسی پر دعویٰ کیا کرتو نے ترک میں سے میت کی طرف سے ایسا قرضدادا کیا ہے جو اُس پر واجب نہ تھا تو ضامن ہوا اوروض نے ضان سے انکار کیا اور وارثوں نے أس سے مطلب كي او قاضى وسى سے أس كے حق كى رعايت كركے يوسم نداع كدوالله على في اوائيس كيا ہے بلك يول مسم الح كدواللدان اوكون كاجوميرى جانب مجه برحمان واجب موت كادعوى كرت بينبس بيدذ خيره من ب-ايك مخص مركيا اورأس بر علاد و ترضول کے زید کا بھی قر ضرفا ہی زید نے کہا کہ میں نے اپنے ہزار درم مینت ہے اُس کی صحت میں وصول کئے ہیں اور قرض خوابان میت نے کہا کہیں ملکہ و نے اُس کے مرض میں جس میں وہمراہے وصول کئے جیں پس ہم کو تیرے ساتھ تیرے مقبوضہ میں ق شركت حاصل ب مشامخ نے فرمایا كداكر بزار درم مقبوضة قائم بول أس ميس شريك بوجائي مي اس واسطے كدومول كرنا امر حادث ہے ہیں اقرب اوقات کی طرف جو حالت مرض ہو اج کی کیا جائے گا اور اگر مقبوضہ ورا ہم آفف ہو گئے ہوں تو قرض خواہان میت کے واسطے ذید پر کچھ واجب نہ ہوگا اس واسطے اقرب اوقات کی طرف را جح کرنا نبوع فلاہر ہا اور فلاہر واسطے دفید کے صالح ہم وجب منان ہونے کی صلاحیت تیں رکھتا ہے ہی درصور یکہ مقبوضہ تائم ہے زید اپنے واسطے ان سب کے مسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور قرض خواہ لوگ اس سے منکر ہیں اور اس پرسب منفق ہیں کہ برمقبوضہ ملکیت میت تھا ہی فلاہر زید کے واسطے شاہر نہیں ہاور ہو باور قلاہر اُن کے واسطے شاہر نہیں ہا ایک وصی پر میت کا بعد مقبوضہ منفف ہونے کے قرض خواہوں کو موجب منان کی حاجت ہا اور فلاہر اُن کے واسطے شاہر نہیں ہے ایک وصی پر میت کا قرضہ ہو جائے ہو جائے تو فلام منان کے قدمہ ہا کہ جو بھوائی کے خدمہ ہا اُس کی ذمہ داری سے فلاح ہو جائے گائیکن مشائح نے فرمایا کہ میت کی وصیتیں کی جی ہو جائے گائیکن مشائح نے خرمایا کہ میت کی وصیتیں کی خید کی اس سے اور کی کہ مال میت سے ادا کرتا ہوں تا کہ قصاص ہو جائے ہو آو کی قاضی طان ہی ہے۔

اگروسی نے وصایت سے فارج ہونے کے بعد یتم کا قرضہ وصول کیا ہیں اگریقر ضدیتم کے واسطے موروقی ہو یاوسی کے
ایسے عقد سے واجب ہوا ہوجس کے حقوق بجانب عاقد اراج نیں ہوتے ہیں تو آئی کا تبخد ہیں ہوا ہوجس کے حقوق بجانب عاقد راجی ہوتے ہیں تو آئی کا تبخد ہی ہے اور قرض دار ہری ہو جائے گا یہ بجا اسے حقد سے واجب ہوا ہوجس کے حقوق بجانب عاقد راجی ہوتے ہیں تو آئی کا تبخد ہی ہے اور قرض دار ہری ہو جائے گا یہ بی سے سے ایک وصی نے میت پر قرضہ کا دوگری کیا تو مشاری نے اختلاف کیا ہے کہ قاضی آیا آئی کے تبغد سے مال نکال لے گا انہیں ہوا ہو بعض نے قرمایا کر نیس نکا لے گا اور آگر وصی نے کی مال میں پر اپنی ملک ہونے کا دوگری کیا تو تاضی آئی کو آئی کے تبغد سے فار ن کر دی گا اور فقی اور کو گا کیا گا کہ اور کہ ہوئی کے گوا ہوئی کیا تو تاضی آئی کو اس کے تبغید سے نکال لے گا اور بعض نے فرمایا کہ گا گر اور کے گا اور فقی اور کو گا کہ اور کہ کہ یا تو میت کو اور فقی اس کو دور ہیں کے گوا ہوئی کہ کہ اور کہ کہ یا تو میت کو ایسی کر اور کہ گا اور آگر گوا ہوئی کہ کو وصایت سے معزول کر دے گا اور آگر گوا ہوں تو وصی نے میت پر اپنی آئی کو اور کہ کو گا اور آگر گوا ہوں تو قاضی آئی کو وصایت سے معزول کر دے گا اور آگر گوا ہوں تو قصی آئی کو دور کی کہ کو تقی کو می مقرد کر کے گا اور آگر گوا ہوں تو دوسی کی میت کی طرف سے وصی مقرد کر کے گا تا کہ دی گی آئی کی میت کی طرف سے وصی مقرد کر کے گور می مقرد کر کے گا دور اور کی گور وسی کو می میت کی طرف سے دور راوسی آئی تو در کے واسطے مقرد کر کے گرفر ایا کہ قاضی میت کی طرف سے دور راوسی آئی تو در کے واسطے مقرد کر دے گا در در کی کا قرضہ ہے اور وہ در گا ہور وہ می کا قرضہ ہے اور وہ در گا ہور وہ کی کا قرضہ ہے اور وہ در گا ہور وہ گا اور ای کو میا گا تھیں کو میا گا تھیں کہ کی کو در می کا قرضہ ہے اور وہ در کی کو در می کا قرضہ ہے اور وہ کی ہیں در کے وہ می در می کی گرفر ہے کہ می در در کی کا قرضہ ہے اور وہ کی گور وہ کی کو در می کا قرضہ ہے کہ در کر در گا ہور کی گا تو در می کا تو در می کا تو در در کی کا تو در می کیا گرفت ہے کہ در کر کی کا تو در می کا تو در می کا تو در می کا تو در در کی کا تو در می کا تو در می کا تو در می کا تو در کر کی کا تو در می کا تو در کر کی کو در کی کا تو در می کا تو در کر کر کیا

میت کا ایک مخف پر قرضہ ہاوراً سی کا وسی اور پسر وارث ہے پھر پسر یالغ ہو کیا پھروس نے قرضہ میت وصول کیا تو اُس کا جند جائز ہا اوراگر پسر نے وقت بالغ ہونے کو اُس کو قبضہ ہے کر دیا ہوتو قبضہ کے نہ ہوگا ایک شخص مر گیا اورائس پر زید کے ہزار درم قرضہ بیں اور میت کے قرض خواہ زید کوادا کرنا جا ہاتو اصل میں ذکور درم قرضہ بیں اور میت کے قرض خواہ زید کوادا کرنا جا ہاتو اصل میں ذکور ہے کہ اگر عمر وادا کرد ہو جی میت کے قرضہ بیں ہوجائے گا اگر چہ بنیر تھم وسی ووارث کے ادا کیا ہواورادا کرنے کی کیفیت اہام جگر نے اور بیان فر مائی ہے کہ قاضی کے سامنے عمر و میت کے قرض خواہ زید سے اوں کیے کہ یہ بزار درم جو جھے پر میت قلال کے تھے تھے کو ان بڑار درم کے وفن دیا اور بھر بھر پر میت قلال کے تھے تھے کو ان بڑار درم کے وفن دیا اول جو تیرے میت نے کو رخمہ سے بی سے جائز ہوگا اوراگرائی نے یہ کہا کہ بلکہ میت کی طرف سے زید کو

العنى مدى م كديم تبوضه برارورم مب جيم ملم اورمير عبى واسطى بين اامند

امام جھڑنے جا مع جی فر بایا کہ ایک فض مر کیا اور ایک دارے و مال چھوڑا پھرایک فنص نے گواہ قائم کے کہ میت پر بر کے ہزار دوم قر ضہ ہیں اور قاضی نے اس کے نام حکمہ یا اور وارث نے بزار دوم ادا کر دستے پھر خائب ہوگیا پھر دوم آفض آیا اور اُس نے کواہ وقر اور فر آئی اور وارث آسکا تھم ہوگا اور اگر قرضو اواؤل خائب ہوگیا ہوگو وارث آسکا تھم ہوگا ہیں اگر دومرے کے واسطے بھی وارث آسکا تھم ہوگا ہیں اگر دومر اسطے بھی وارث ہوگیا ہے وہ وہ سب تلف ہوگیا ہے وہ وہ اور اُس آخر من خواہ ہیں اور اُس خواہ پہلے اور اُس خواہ پہلے وہ وہ سب تلف ہوگیا ہے وہ وہ میں اور آخر من خواہ ہے اس میں ہے دھور اسرے کے گھر دونوں اپنے ہاتی تن کے واسطے وارث کے دامنے ہوگیا ہی میں ہوگیا ہی اس کے اور آگر اوّل فر من خواہ ہواں کیا ہے اس میں ہوگیا ہی میں ہوگیا ہی میں ہوگیا ہی ہوگیا ہوگیا ہی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگ

حق خصومت میں میت کا قائم مقام ہوگا اور ای کوفتیہ ابوالیہ نے اعتیاد کیا ہے اور ای پرفتو کی ہے۔ اگر ترکہ تمام ترض خواہوں کے قرضہ میں میت کا قائم مقام ہوگا اور ای وقرض خواہوں کے برار درم قرضا وقوی کیا اور گواہ قائم کرنے ہے عاج ہوک وار توں وقرض خواہوں کے بالکل تم عائد نہ ہوگی ای طرح جب کہ بوراتر کے قرضہ مستفرق ای ہو وار توں پر تم عائد نہ ہوگی اور اگر آئی کے قرض خواہوں کے بالکل تم عائد نہ ہوگی اور اگر آئی کے بال گواہ ہوں تو وصی فقا آئی کا تسم ہوگا اور اگر میت کا کوئی وسی یا وارث نہ ہوتو قاضی آئی کا وصی مقرد کے کہ جب کردے گا اور اگر آئی کے بالکہ اور اگر آئی کے بالکہ بالکہ ہوتو قاضی آئی کا وصی مقرد کے دی گا اور اگر آئی کے بالکہ بالکہ بالی کا وصی مقرد کردے کے واسطے وارث خصی قرار دیا جائے گا گیا ہوں کی ساعت کرنے کے واسطے وارث خصی قرار دیا جائے گا گیا ہوئی کی ساعت کرنے کے واسطے وارث خصی قرار دیا جائے گا گیا ہوئی کی بالکہ بالک

كرنے كے زوائع منقطع ہو شخاا سے لين كار خرشل جج وغير واا

دياجائ ين قادى كرى مى ب-

بشربن الوليد يدريافت كياكيا كمايك فض كى وَل من مركبا أسكادادة آيادركها كديراباب مركباادرأس في فتم کا مال چھوڑ اہے اور کی کوومی نیس کیا اور اُس پر قرضہ ہے اور وارث ندکوراس وجہ سے گواہ قائم ندکر سکا کہ کواہ گاؤں کے لوگ تھے اور قاضى كوأن كى عدائمت كا حال معلوم ندتها يس آيا قاضى كواختيار بكدأس سيسبك كداكرتوسيا بتو مال فروضت كريهان تك كرقر ضدادا كرد التي قرمايا كداكر قامنى في ايدا كياتو اجما باور يتح ابونصر معروى بكدا يك مخص مركبااوراً سكوارثول وقرض خوا مول في کہا کہ فلاں مرکمیا اور کسی کووسی نہیں کیا اور حاکم کوأس می سے چھمعلوم نیس ہے ہیں آیا حاکم اُن سے کہ سکتا ہے کہ اگرتم لوگ تے ہوتو میں نے اس کودمی کیا تو فرمایا کہ اگر حاکم نے ایسا کیا تو مجھے اسد ہے کہ ووایسا کرسکتا ہے اور و محض وسی موجائے گابشر طبیکہ بدلوگ سے موں ایک عورت نے اسیع تمائی مال کی وصیت کی اور ایک مردکووسی مقرر کیا ایس وسی نے اُس کی مقدار وصیت میں سے بعض وسیتیں نافذ كيں اور پھر مال دارتوں كے پاس ماتى روكيا آياوسى أس ماتى كودارتوں كے پاس چوز سكتا ہے تو مشائخ نے فرمايا كداكر وسى كودارتوں کی دیانت سے معلوم ہوکہ باقی بھی وصیت میں دے دیں گے تو جھوڑ سکتا ہے اور اگراس کے برخلاف جانتا ہو ہی اگراس کو بیلقدرت ہو كدوارون ك بعند على تهائى نكال ليونيس جمور سكتا عايك فض في الب ولد مغير كدوا سط كوئى جز خريدى اورائ مال س ممن ادا کیابرین نیت کے مغیر کے مال سے واپس لے گاتو نوادر می غرکور ہے اگرادائے ممن کے وقف اُس نے اس بات کے گواہ نہ کئے موں کہ میں اپنے مال سے اس طور سے اوا کرتا ہوں کہ مغیر کے مال سے واپس اوں گا تو واپس نیس لے سکتا ہے بخلاف وہی کے کدا مر وسی نے اپنے مال سے ادا کیا تو اُس کو گواہ کر لینے کی ضرورت نیس ہے اور قرق بیہ کے دوالدین کی اکثر عادت بیہ وتی ہے کہ اپنی اولا و كساته صلية كوئى كاقصدر كيت بي بى أس كون من كواه كرين كي خرورت باى طرح اگرباب في اين بسرى بوى كامبراين یاس سے اداکیا تو گواہ کر لے ورندوالی نیس لے سکتا ہے ای طرح اگر ماں وصید ہوتو دہ بھی بمنولہ باب کے ہے کہ اگر اس فے ادائے ممن كونت كوادندكر لئے مول تووالي نيس ليكتي بي فقادي قاضي خان من ب\_امام محد فرمايا كراكروسي في ميم سيكها كد من نے استے برس تھے پر تیرے مال سے تیرے نفقہ عل فرج کیا ہے تو اتن بدت علی بتیم ذکور کے نفقہ مل عی وص کے قول کی تعدیق كى جائے كى اور افقات كى سے ذاكد كے فق عى نقىدىن ندكى جائے كى مجر نفقه كى جوتا ہے جس مى اسراف ند ہو وقتى ند ہو يہ جا مى ہے۔ اورا گروسی نے کیا کہ تیرا ہا۔ دس برس ہوئے کہ مراہ اور متم نے کہا کہ عرب باپ کومرے ہوئے فتا یا مج برس ہوئے ہیں و کتاب میں ندکورے کہ پیتم کا قول تھول ہوگا اورمشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے مس الائم طوائی نے فرمایا کہ کتاب میں امام

محد کا قول مذکور ہے اور بقول امام ابو یوسٹ کے وصی کا قول قبول ہوگا بیفاوی قامنی خان میں ہے اور اگر وصی نے کہا کہ تیرے باپ نے غلام چھوڑے تھے میں نے ان کو تیرے مال سے اس قدرورم نفقدد ئے چھروہ سب سر محتے یا بھاگ محے اور بیفقد جود یا بے نفقہ شک بادريتيم أس كول كى محديب كرتا باوركبتا بكرير باب نكوئى رقي بين چموز اتحاتو ومى كاتول بوكااور خائيه عى ہے كدامام محدود من من زياد كرز ديك يتيم كا قول قول موكا اورامام الويوست كرز ديك وسى كا قول قبول موكا اور اكر غلامان ندكورزنده موجود مول توبالا جماع وصى كا قول تول موكاية تا تارخانييس ب-اكروس في دعوى كيا كديتيم كا غلام بماك كيا تما أس كو ایک مخف پکرلایا ہی میں نے اُس کو چالیس درم جعل او یئے ہیں اور تندیم اُس کے بھا گئے سے انکار کرتا ہے تو امام ابو یوسٹ کے مزویک وصی کا قول تبول ہوگا اور امام محمدوحس بن زیاد کے فرد کیا یہ میں کا قول قول ہوگالیکن اگرومی اینے گواہ لائے تو اس کے کواہ مقبول ہوں مے كذائى فاوى قاضى خان اوراى طرح اگروسى نے كها كەتىرے باب نے كوئى رقين ميس چيوز اتھا تحريس نے تيرے واسطے مال ے غلام خرید سے اور تیرے مال سے اُن کائمن اوا کیا اور تیرے مال سے اُن کا نفقہ دیا تو ان سب باتوں میں اُس کے تول کی تصدیق كى جائے كى اور جب تول أى كا اقرار ديا جائے كا تواس سے تم لى جائے كى يدكتاب من مذكور بيكين مار م مشائح سے قرمايا كه جب ومی کی کوئی خیانت فلا برنیس موئی تو مارے زو کی اس سے می لیامتحس نیس ہے۔ تواور بشام میں امام محر سے دوایت ہے کہ اگرومی نے دعویٰ کیا کروالدصغیرنے اس قدرغلام جمور سے تصاور می نے ان کواس قدر نفقہ دیا ہے بھروہ سب مر سے لی اگرا یے ميت كاس قدر غلام موتے موں تو وصى كا قول قول موكا اور اكريہ بات فقا وصى كے قول عدا بت موتى مواور اليے خص ك أس تدر فلام ندہوئے ہوں تو میں اس کے تول کی تقدیق نہ کروں گا۔ اور اگروسی نے کہا کہ میں نے تیم کومہینے میں سودرم دیے اس نے ضائع کردیئے حالاتک و فرینے زکوۃ تھے پر میں نے اُس کوسودرم ای مہینہ میں دوبارہ دیئے قومیں اُس کے قول کی تقدیق کروں گا تاو فتیکدایی بات بیان ندکرے جو کھلی ستبعد ہومثلا بیان کرے کہ میں نے اُس کوای مہیند میں بہت مرتبدد بے اور اُس نے ضائع کر دئے۔ایک مخص کے پاس ایک غلام ہے وہ دوئوئ کرتا ہے کہ بیمبراہ اوروسی نے میٹیم سے کہا کہ میں نے بیاغلام اس سے تیرے مال ے ہزارورم کو تیرے کیے خریدا تھااور قبصد کر کے تمن اوا کردیا تھااور اس کواتے عرصہ تک اس قد رنفقہ دیا بھریہ قابض جھ پر عالب آیا اور جھے سے بیفلام لے لیا اور یتیم و قابض دونوں اُس کی کندیب کرتے ہیں تو وسی ندکورکواس کے حق میں منان سے بری ہونے کے واسطے تقدیق کی جائے گی مرقابض کے حق میں غلام اُس کے قضہ سے تکال لئے جانے کے واسطے تقدیق نہ ہوگی اس وجہ سے کہ قابض کے جن میں وہ دی ہے یا گواہ ہے اس مری کے دعویٰ پر یا ایک گواہ پر تھم نہیں دیا جاتا ہے اور اپنے جن میں وہ محرضان ہے بس متم ے اس کا قول تبول ہوگا میر میلا میں ہے۔

اگروسی نے کہا کہ قابض نے تیرے اس بھائی لیچے کے واسطے تیرے مال ہے اس قدر ماہواری نفقہ مقرر کردیا تھا ہی جی وی برس ہے اس کواس قدر ماہواری تیرے مال ہے دیاہوں اور پیٹیم نے اُس کی کھذیب کی تو بالا بھائ وسی کا قول تبول نہ ہوگا اور و مامن ہوگا یہ قاوی قاضی خان جی ہوا کہ اور اگروسی نے کہا کہ تیرایا ہم گیا اور بیز جن تیرے واسطے میرات چھوڑی اور بیز جن خرابی ہوئے وقتط دو ہے ہیں جن سے اس قدر سالا نہ اس کا خراج سلطان کو اوا کیا ہے اور وارث نے کہا کہ میرے باپ کومرے ہوئے فقط دو میں ہوئے واس جی میں اختلاف ہے جوجل (۱) میں فہ کور ہوا اس طرح آگر باپ کے مرنے کی مدت دی برس ہونے پر دونوں نے انقاق کیا لیکن زیمن فہ کور جس جن بی مجرا ہوا ہے جس کی وجہ سے ذراعت میکن نہیں ہوا ختلا ف کیا ہی وارث نے کہا کہ یہ

ا یعنی ملوک ونفع رسانی بروجه قرابت ورشته داری ۱۱ (۱) خلام دالیس لانے کی مزدوری دیے ش اامند

كتأب الوصايا

ز من برابراس وقت سے اسی عی ہے اس کا خراج واجب نیس ہوا ہے اوروسی نے کہا کداس میں فی الحال یا فی آ حمیا ہے اور می نے دس برس تک اس کاخراج اواکیا ہے تو اس پی بھی وہی اختلاف کے چوجعل میں ندکور ہے۔ اور اگر وفت خصومت کے زمین ندکور قائل زراعت ہواس میں یانی بہ ہواور باقی مسل بحالہ رہے تو بالا جماع قتم ہے وصی کا قول قبول ہوگا نوازل میں ہے کہ اگر وصی نے تھے ے کہا کہ تو نے صغری بی اس مخف کا اس قدر مال تلف کردیا تھا اس بی نے تیری طرف سے اُس کواوا کردیا اور تیم نے اس سب ے اٹکارکیا تو تیم کا قول قبول ہوگا اور بالا جماع وسی صامن ہوگا۔ اور اگروسی نے تیم ہے کہا کہ تیرابیفلام شام کی طرف بھا گا تھا اس من نے ایک مخص کواجرت پرمقرر کیا جواس کوشام سے پکڑلا یا اور سودرم اُجرت پرمقرر کیا تھا ایس میں نے اُس کوسوورم دے دیے اور تیم نے اس سے انکار کیا تو بالا جماع وصی کا قول تیول ہوگا اور اگروسی نے اس سب میں بیکھا کہ میں نے اپنے مال سے اوا کیا تا کہ تھے ہے واپس لوں اور تیم نے انکار کیا تو بالا جماع بدون کواہوں کے وصی کے تول کی تصدیق نہوگی بیحیط میں ہے۔ اور اگر وصی ایک محض کوقاضی کے پاس لا یا اور کہا کہ میخض صغیر کے غلام کو جو بھا گھے اتھا واپس لا یا ہے ۔ پس اس کے واسطے مال واجب ہوا پس میں نے اس کو مال مغیرے جومیرے پاس ہے اس کاحق دے دیا ہی آیا قاضی اُس کے قول کی تقد این کرے کا سوبعض نے فرمایا کہ اس من بھی اختلاف ہاوربعض نے فرمایا کہ بالا تفاق تصدیق نہ کرے گار محیط سزھی میں ہے۔

مئلہ مذکورہ کی ایک صورت جس میں باوجود کیہ اقر ارکے مال پر قبضہ کرنے کے واسطے تصم نہ ہوگا 🖈

منتی می امام ابو بوسٹ ہے روایت ہے کہ اگر میت کا زیدیر مال ہواور میت کے وسی نے افرار کیا کہ میت نے یہ مال وصول کرلیا ہے تو اس کے بعدومی ندکوراس مال پر قبضہ کرنے کے واسطے تھم ندہوگا بلکہ قاضی از جانب میت ایک مخص اُس کے وصول كرنے كے واسطے مقرد كرے كا اورامام محد نے اقرار الاصل على فرمايا كداكر وصى نے اقراركيا كد على نے ميت كاسب مال جونلاں بن فلاس برتماوصول كرايا اوريه بيان ندكيا كدس قدر تما مجركها كدش في أس عنظ مودرم وصول ك بي اورقرض وارفي كها كه میت کے ججے پر ہزار دم متعلق نے سب وصول کر لئے ہیں تو اس میں دوصور تیں ہیں یا توبید مال وصی کے قر ضد کردیے سے قرض دار ہر واجب ہوا ہوگایا خودمیت کے معاملہ سے واجب ہوا ہوگا اور دونو ل صورتول میں سے ہرایک میں ضرور ہے کہ قرضدار ہے قرضد کا اقرار یا تووسی کے اقرار کے بعد کہ میں نے سب وصول بایا ہے واقع ہوا ہوگایا وسی کے اقرارے پہلے واقع ہوا ہوگا اور ہرا یک میں دونوں صورتوں میں سے یا تو وسی نے سیاقر ارکدو وسودرم ہیں اپنے اس اقر ارسے کہ میں نے سب وسول بایا ہے ملا کرکہا ہوگا یا الگ کہا موگا ہی درصور حیکہ قرض دار پرقر ضدمیت کے معاملہ سے واجب موااوروص نے پہلے پورا قرضہ وصول یانے کا اقرار کیا مجرجدا کہا کہ ووسودرم بیں بعدازاں قرض دارنے اقرار کیا کہ اُس پر ہزارورم قرضہ ہاوروسی نے اُس سے ہزاردرم وصول کر لئے بیں توامام محد نے ذکر فرمایا کہ قرض دار ہزار درم سے بری ہوجائے گا اوروسی کوأس سے پچھ زیادہ لینے کا اختیار نہ ہوگا اور اس بات میں کہ وضی نے سو درم پر تبعنہ کیا ہے تم کے ساتھ وصی کا قول تبول ہوگا اور قرض دار کے قول کی وصی کے حق میں تصدیق نے کی جائے گی حق کدا تکاروارثان كى وجد سے وصى نوسو درم كا ضامن ند ہوگا بحراكر ميت كى طرف سے كواہ قائم ہوں مثلاً ميت كا دارث يا أس كا قرض خواہ كواہ قائم قال المحرجم يعني امام محمد وحسن بن زياد كيز ديك يتيم كاتول اورامام ابويوسف كيزويك وصى كاتول قبول بوگااورمتز جم كبتاب كدمير يز ديك استح تول افی یوسف ہے کیونکہ وصی ایکن مقرر کیا گیا ہے ہی ظاہر حال اگر چداس سے واسطے شاہر میں نیکن و ووادث کے حق بیس افعان کا سوجب ہے اوروہ بایا ند کیا ہی تول وسی کا اپنے حال پر باتی رہا محرآ کک وارث کواہ بیش کرے ہیں اُس وقت ہمارے جانب بی متحسن ہے کدابو اوسف کے فزد یک یہ تبول ہوں ا

کرے کہ ترض دار مذکور پر میت کے ہزار درم تھے تو قرض دار ہزار درم سے بری ہوگا حتی کہ دصی کو اُس سے تو سو درم واپس لینے کا الحتیار نہ ہوگا مگروصی وارثوں کے واسطےنوسو درم کا ضامن ہوگا۔اور اگر ممبلے قرض دار نے اقر ارکیا کہ قرضہ ہزار درم ہے چروسی نے سب قرضه وصول بانے كا اقرار كيا پرجداا قرار كيا كه وه ورم تھے تو أس كا تھم ديسا ہے جيسا كه گواہ قائم ہوكر ہزار درم قرضه ثابت ہونے کی صورت میں ندکور ہوا کہ قرض دار بسبب اقراروسی کے بری ہوگا اور وسی تو سودرم کا وارثوں کے واسطے ضامن ہوگا اور يظم أس وقت ہے کہ وصی نے اسپینے اقر ارتمام وصول سے جدا کر کے اقر ارکیا کہ ووسودرم ہیں اور اگرمتصل اقر ارکیا کہ میں نے تمام قرضتہ مينت جوفلان پر تعادصول بإيا اوروه مودرم تصاور قرض دار نے كها كرنين بلكه بزار درم تصفو ذكر فرمايا كداس اقرار يس وصى حقول كى تقدیق ہوگی تی کدومی کوا عتبار ہوگا کہ قرض دار فرکورے نوسودرم کا مطالبہ کر کے وصول کرے بیاس وقت ہے کہ پہلے ومی نے تمام وصول یا بی کا اقر ارکیا مواور اگر قرض دار نے پہلے قر ضر کا اقر ارکیا مجروصی نے کہا کہ میں نے جو پچھائس پر تھاسب وصول یا یا مجر جدا اقرار کیا کہووسودرم تے تواس کا تھم ویل ہے جودرصور تیکہ میت کے معاملہ ہے قرضہ واجب ہونے کی صورت میں فرکور ہوا ہے کہ قرض دارتمام أس مال سے جوأس پرتھا بری ہوگا بسبب اقر اروسی کے اور وسی نوسو ورم کا وارثوں کے واسطے ضامن ہوگا بیسب أس صورت میں ہے کہ وصی نے بیا قرار کہ و وسودرم تھے جدا کر کے بیان کیا ہواور اگر معل بیان کیا مثلاً کہا کہ میں نے سب جوأس برتما وصول کیااوروہ ورم تھے پھر قرض دارنے کہا کہ مجھ پر ہزار درم قرضہ تھا اور تو نے سب وصول کیا ہے تو قرض دار پورے قرضہ خے جو اُس پرتھا ہری ہوگا حتی کہ وصی کوائی ہے کچھ مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا اور وارثوں کے واسطے وسی فقط اُسی قدر کا ضامن ہوگا جس قدراً س نے پہلے وصول یانے کا اقراد کیا ہے اور اگر قرض دارنے پہلے ہزار درم کا اقراد کیا پھروسی نے کہا کہ میں نے سب جوأس پر تفاوصول بایا اورو وسودرم بیل تو قرض دار پورے بزار درم ہے بری ہوگا اوروسی دارتوں کے داسطے نوسودرم کا ضامن ہوگا اور فر مایا کہ اگر وصی نے وارثوں کے واسطے کوئی خادم فروشت کیا اور کواہ کے کہ میں نے تمام من وصول پایا ہے اور و وسودرم بیں اور مشتری نے کہا کہیں بكرايك و بجاس دريم بين تواس مي دوصور تيل بين يا تووس ني يول كدو وسودرم بين است اقرار م متعل بيان كيا يامنغصل بين اگرمتعل میان کیاتو ید میان سی نیس ہادرمشتری پورے شن ڈیز مودرم سے باقراروسی کدأس نے سب جو پھےمشتری پرتماوسول پایا ہے بری ہو جائے گااورومی کی مغبوضہ مقدار میں ومی کا تول تبول ہوگا اور اگر مالک نے خود فروخت کیااور جو بچے مشتری پر تھاسب وصول پانے کا اقرار کیا مجرمتصل کیا منفصل بیان کیا کدو وسودرم تنفقواس کا تھم بھی وی ہے جووصی کی صورت میں بیان ہوا ہے۔اور اگروسی نے اقرار کیا کہ میں نے فلال مشتری سے سودرم وصول یائے اورو و پورائن ہے پی مشتری نے کہا کہ بیس بلکہ بورائن ایک مو بچاس درم بی تو وصی کوا عتیار ہوگا کہ شتری سے بچاس درم اور لے۔اور اگروسی نے اقر ارکیا کہ س نے سب جو بچے فلال مخفس لین مثلاز بدکا عمرو پر تفاوصول پایااوروه سودرم تھےاوروارتوں یا قرض خواہ میت نے کواہ قائم کئے کیدہ دوسودرم تھے حتی کہ یہ کواہی تبول کی گئی ہواؤ قرض دارے باتی سودرم بھی وصول کئے جائمی عے اور وصی سوائے ان سودرم کے جن کوائس نے وصول کیا ہے کھ ضامن نہوگااور بیم بخلاف الی صورت کے ہے کہ جب وسی نے جدا کر کے بیان کیا کہ وسودرم سے چرگوا ہ بطور ندکور فائم ہوئے كة بض دار پر سودرم عظافو المي صورت بي وصى دوسودرم كا ضامن موكا اورفر مايا كداكروسي في اقرار كيا كديس في جو يكه ميت كا فلا المحف کے پاس از متم وربعت یا مضاربت یا شرکت یا بیناعت یا عاریت کے تعاوصول پایا پھراس کے بعد کہا میں نے اُس سے سو درم وصول یائے ہیں اور مطلوب نے اقر ارکیا کہ میرے پاس میت کے بڑا پورم تھے تو اس میں ووصور تیں ہیں یا تو وصی نے اوّل متصل ملاجوا منغصل عداد عليحدواا

وصول باف كااقرادكيا بمرمطلوب في بزارورم موف كااقراركيا بالمطلوب في اولاً بزارورم موف كااقراركيا بمروسى في جو يجوأس ے پاس تعاسب وصول پانے کا اقرار کیا چربیول اُس کا کہ وصورم تھے یا متعل با قرار سابق ہے یا اُس نے الگ بیان کیا ہے پس ا تروضی نے اوااستیفا مکا اقر ارکیا ہے چراس کے بعد کہا کہ میں نے سودرم وصول کئے ہیں اورمطلوب نے کہا کہ وہ ہزار درم تضاور تونے سب وصول یائے ہیں توومی جس قدر اقر ارکرتا ہے اس سے زیادہ کا ضامن ندہوگا اورمطلوب تمام مطالبہ سے بری ہوگا جیسا کہ قرض دار کیصورت میں ہاورا گر کواہ قائم ہوئے کہ مطلوب کے پاس بزار درم تھے تو وسی ان سب کا ضامن ہوگا بدأس وقت ہے کہ وص نے جدا کر کے بیان کیا ہو چرمطلوب نے اقر ارکیا کرمبرے پاس بزار درم تضوّ وصی کا قول بوگا کہ اُس نے سودرم وصول یا ئے ہیں اورمطلوب سے مجھ واپس نہیں لے سکتا ہے بخلاف اس کے اگر قرضہ کی صورت میں بدیات ہوتو و و باتی سے واسطے مطلوب کا دامنگیر ہوگا بیسب اُس صورت میں ہے کہ وصی نے اولا استیفا ، کا اقرار کیا ہواور اگر اولا مطلوب نے اقرار کیا کہ برے پاس اما تت كے بزار درم ميت كے بيں چرومى في اقرار كياكہ بي فيسب جو يحدأس كے باس تعاوصول بايا اور بيان كياكه و مودرم تے خواو متعل میان کیایامنفصل کر کے بیان کیاتو اس کا جھم وہی ہے جوورصورت کواہ قائم ہونے کے کمطلوب کے پاس بزار درم تھے بیان ہوا ہے لیکن وہ مطلوب سے پھینیں نے سکتا ہے اور فر مایا کہ اگروسی میت نے اقرار کیا کہ عمل نے فلاں میت کا ہر قرضہ جولو کوں پر تھا وصول بایا مجرمیت کا ایک قرض وارآ بااورأس نے وصی ہے کہا کہ میں نے تھے کواس قدراواکردیا ہے اوروسی نے کہا کہ میں نے تھے ے پھوٹیس وصول پایا اور ند جھے معلوم ہوا کہ مینت کا تھھ پر پچھ ہے تو وسی کا قول تبول ہوگا اور وسی کے ایسے اقرار سے قرض دار ان میت کی ، بت ند ہوگی ای طرح جووکیل بعید قرضدود بیت ومضار بت ہواس کے اقرار کا بھی میں علم ہے اور اگرومی نے اقرار کیا كرميت كاجوجه يرقر ضدزيد برتفاي في في وصول بإيابي قرض وارف كها كدجه برأس كے برار درم تصاوروسى في كها كر تھ يرأس كے بزار درم يت يكن تو في اس ميں سے يا في سودرم أس كى زندگى مين أسكود ، ديے تصاور باتى يا في سوورم أس كى موت ك بعد مجھے دے دیئے اور قرض دارنے کہا کرنہیں بلکہ میں نے سب تھے دیئے ہیں تو اس کا جواب وہی ہے جومستلہ اوّ ل میں بیان کیا گیا ہے کہوسی ہزار درم کا شامن ہوگا لیکن وارتوں ہے أس كے دعوى رقتم لى جائے كى اور اگروسى في اقرار كيا كہ جو يجيراوكول برفلان ميت كا زجس قر ضرتهايس في وصول بايايس في أس كوفلال بن فلال عيم بايا بحركواه قائم موسة كدميت كاس مخض بر بزار درم تے ہی وصی نے کہا کہ برے مقبوضہ میں ہے توبدوسی کے لازم ہوں مے اور تمام قرض داران میت وصی کے ایسے اقر ارسے بری ہو جائیں مے بخلاف اس کے کداگر اقراد کیا کہ میں نے سب جو پھے میت کا قرضداو گوں پر تھاوصول یا یا اور بیند کہا کداس مخف سے وا سے اقرارے قرض داران میت کی برے نہوگی اور اگرومی نے اقرار کیا کہ میں نے میت کی متاع ومیراث سب اُس کے مکان سے کے کرأس پر قبعنہ کرلیا پھراس کے بعد کہا کہ ووسودرم اور پانچ کیڑے تھے اور وارث نے دعویٰ کیا کہ و واس سے زیاد و مال تھا اور کواو قائم كے كرميت كى موت كے روز أس كے مكان مى بزار درم اورسوكيڑے تھے وصى كے ذرمدوا يے أس قدر كے جس كا أس في ا ہے قبضہ کرنے میں اقرار کیا ہے کچھ لازم نہ ہوگا اگر چہ اُس نے بیان اقرار کدوہ سودرم و پانچ کیڑے تھے الگ کر کے بیان کیا ہو یہ محید میں ہاور اگرومی (۱) نے میت برقر ضاکا قرار کیا تو اُس کا اقرار سیج نہیں ہے بیذ خمرہ میں ہے۔

مترجم كبتاب كدي صدر حسام كوافعات على ذكور ي جرفا بربواك بو يج مدر حسام في وكركياد ومحد كول سياا (۱) بخلاف وكيل تصومت مطلق سياا

## ومو (6 باب

## وصیت پر گواہی دینے کے بیان میں مئلہ مذکورہ میں اگروارث لوگ مدعی ہوں تو گواہی مقبول ندہوگی ہے

ا كرزيد وهمرودووصو ل في كواى دى كدميت في جار ب ساته بكركويمي وصى كياب اور بكرف دهوى كياب تواسخسانا جائز بيفاوي قياساً يرميط سرحسي من باورا كربر مدى ندووتو استساناوقيا سأدونون كي كوابي مقبول ندموكي جب كدوارث لوك اس کے مدعی ہوں اور بکرمنکر ہواور اگر وارث لوگ زید وعمرو کے ساتھ تیسرے کے وصی ہونے کے مدغی نہوں تو ہر دووصی کی موای قیاساداستسانامغبول نه بوگ اصل می فرمایا که اگرمشهودعلید شلا بحرف دونون کوابون کی تکذیب کی توجی دونون وصیتون ے ساتھ سوائے برے کی تیسرے کووسی کر کے داخل کر دوں کا اور بعض مشاکع سے فرمایا کہ تیسرے آ دی کو مقرر کرے داخل كرنے كا تكم جوند كور بام اعظم وا مام محد كا قول باوربعض نے فر مايا كەنبىل بلكە يەتكم سب كے نزويك بالا تفاق باوريمي ظاہر ہے کیونکہ امام محمد نے اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں فر مایا اور اگر دولڑ کوں نے گواہی دی کہ ہمارے باپ نے زید کووصی کیا ہاورزید می ہے تو قیا ساأن کی کوائی تبول نہونی جا ہے مراسخسا نامغبول ہوگی اور اگر اس مسئلہ میں زید مظر ہواور باتی وارث مجى مدى نه مول تو قيا سأواستسانا دونو س كى كوا بى تيول نه موكى اوراكر باتى وارث دعوى كرتے موس اور زيدمتكر موتو استحسانا وقيا سا! منبول نه ہو کی اگر دو قرض خوا ہان میت نے کوائی دی کہ میت نے زید کواپنا وسی مقرر کیا اور زید نے قبول کرلیا ہے اور زید اس کا مری ہے تو قیاساالی کوائی قبول ندہونی جاہئے اور استحسانا قبول ہوگی بیاس وقت ہے کدزید اس کامدی ہواور اکر مدعی ندوہ اور ہر وو کواہان کے سوائے باقی قرض خواہان میت اس کے مدمی ہوں تو قیا سادونوں کی کوائی قبول نہ ہوگی ای طرح اگر میت کے دو قرض داروں نے کوائی دی کماس نے زید کووسی کیا ہے اور زیداس کا مری ہے تو بھی مسئلہ میں تیاس واستحسان جاری ہے اور اگر زیداس کامدی ند ہولیس اگر وارث لوگ اس کے مدمی ہوں تو گواہی قیا ساواستحسانا قبول ند ہوگی اور اگر وارث لوگ منکر ہوں اور اس کا دموی ند کرتے ہوں تو قیا ساواستسانا قبول نہ ہوگی اور اگر پسران وسی نے کوائی دی کدفلاں میت نے ہارے ہا ہے کووسی کیا ہےاور دمی اس کا مدمی ہےاور وارث لوگ مدمی نہیں ہیں تو قیا ساواستھا تا یہ کوائی قبول نہ ہوگی اور قاضی کواختیار نہیں ہے کہ ا يسي فخف كوجود صى مونا طلب كرتاب بدون كوائل كے أس كى درخواست يروسى مقرر كردے اگر چدوسى مونے ميں دغبت كرنے والااسينے بيوں كى كوائى سےمقررند ہوگا۔

مسئلہ فدکورہ میں شریکین متفاوضین یا غیر متفاوضین میں سے ایک کی گواہی دوسرے کے حق میں

\$4.7€

میں انگار کرتا ہواوروارٹ لوگ دعوی کرتے ہوں تو ایس گواہی مقبول ہوگی اور اگر وارٹ لوگ دعویٰ نہ کرتے ہوں تو ایس گواہی قبول نے مول نہ ہوگی اور جمائی کی گواہی ایسے معاملہ میں مقبول ہے اور شریکین متفاوضین یا غیر متفاوضین میں سے ایک کی

میں ہے۔ اگر دو گواہوں نے عمر دوزید کے داسطے میت پر ہزار درم قرضہ کی گواہی دی ☆

 گوائی دی کہ میت نے زید و محروکے واسطے تبائی مال کی وصیت کی ہے تو گوائی باطل ہے۔ ای طرح اگر زید و عرو نے گوائی دی کہ میت نے بکر و خالد نے گوائی دی کہ میت نے زید و محروکے واسطے اپنے قام کی وصیت کی ہے اور بکر و خالد نے گوائی دی کہ میت نے زید و محروکے واسطے اپنی مال کی وصیت کی ہے تار کہ و خالد نے گوائی دی کہ میت نے ہے وراگر دو گوائیوں نے گوائی دی کہ میت نے اور اگر دو گوائیوں نے گوائی دی کہ میت نے ان دونوں کے واسطے دراہم کی وصیت کی ہے تار دو گوائیوں نے گوائی دی کہ میت نے اس کے ان دونوں کے واسطے دراہم کی وصیت کی ہے تو دونوں کی گوائی باطل ہے اور اگر دو گوائیوں نے گوائی دی کہ میت نے اس کے دیار کی وصیت کی ہے اور دوسروں نے دراہم کی گوائی دی اور دوسروں نے دراہم دراہم کی گوائی دی آؤ اخرا می الاکھ دینے کے وصیت کی گوائی دی تو گوائی جائز ہے ہی ہے اس خرجی ہیں ہے۔ اگر ایک می خاتی واقر ار بقر ضد دو وصیتیں ہیں تو اشہاد و میت نامہ میں اعماقی واقر ار بقر ضد دو وصیتیں ہیں تو اشہاد و می کو کیل ہے کہ ای کہ اور اور کی کھول کے کو کی کھول کے کو کھول کے کو کھول کے کھول کھول کے کھول کے